#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب الترفیب والتربیب (عبلداول)
مصنف امام زی الدین عبد العظیم المنذری دراتیخید
مترجم محمد صابر علی صابر، بولش یو ک
ناشر محمد هفیط البرکات شاه
ضیاء القرآن بیلی کیشنز، لا بور
مال اشاعت اگست 2015.
تعداد ایک بزار
کیپوژگوؤ HS3

ھے۔ ضیارامٹ ران پیاکٹینز

101در بارروژ ، لا بوریه نون: \_37221953 فیکن: \_042-37238010 9 \_انگریم بارکیٹ ، اردو بازار ، لا بوریه نون: \_37247350 فیکس 642-37225085 14 \_ انفال سنتر ، اردو بازار ، کرا پی فون: \_22110211-32630411 فیکن: \_2021-32210011 e-mail: - info@zia-ul-quran.com Website: - www.ziaulquran.com

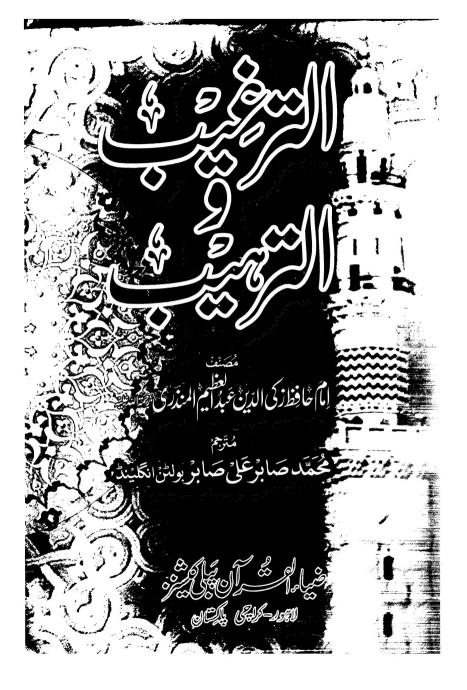

## فهرست مضامين

| اغتساب                                                                      | 9  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| عرض ناشر                                                                    | 10 |
| ييش لفظ                                                                     | 11 |
| عرض مترجم                                                                   | 14 |
| <b>توغیب:</b> صدق داخلاص ادرنیک نیتی                                        | 17 |
| <b>توهیب:</b> ریا <sub>ی</sub> کاری(ورجیحنوف ریا بهوده کیا کیم؟             | 27 |
| توغیب: کتاب وسنت کی پیروی                                                   | 42 |
| <b>تو هیب</b> : ترک سنت اورار تکاب بدعات و نوابشات                          | 46 |
| <b>تو غیب</b> :اچھے کام کی ابتداءکرتا تا کہ دوسرے دیکھ کرائ کی ہیرو دی کریں | 50 |
| تو هبیب: برے کام کی ابتداء ہے بچنا کہ کہیں دوسرے بھی نہ کرنے لگیں           | 50 |
| كتابالعلم                                                                   |    |
| قو غييب:علم،طلب علم او تعليم وتعلم علاءاورطلما ، كي نضيلت                   | 53 |
| توغیب:طلب کم کے لئے سؤکرنا                                                  | 63 |
| <b>تو غیب</b> : سائ وبلغ حدیث اوراس کانشخ                                   | 66 |
| قو هيب: رسول الله تعلى الله عليه وتعلم برجعوث باندهنا                       | 66 |
| توغیب:اہل علم کے پاس انھنا میصنا                                            | 69 |
| توغینب:علا، کلاحترام، بزرگی اوروقار                                         | 69 |
| قو ھیںب: علما ء کا کھودینا اوران سے لا پرواہی برتنا                         | 69 |
| قر هبیب:الله تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے علم حاصل کرنا       | 72 |
| ۔<br>قو غییب علم کی نشر واشاعت اور نیکی پر دلالت                            | 74 |

| 76  | تو <b>ھىب</b> :ىملم <i>كوچھ</i> يانا                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 79  | تو هيب :علم وَعُل أور قول وفعل مين تضاد                                               |
| 84  | توهیب:علم دقر آن دانی کاد <sup>عو</sup> یٰ                                            |
| 86  | <b>تر هیب</b> : جھگڑا، جدال، ججت بازی،غصہ اورغلبہ                                     |
| 86  | قو غییب: جدال درست ہو یا غیر درست دونو <sub>ل</sub> صورتوں میں ا <i>ے ترک کر</i> دینا |
|     | كتاب الطبيارت                                                                         |
| 89  | <b>ترهیب</b> :راستوں،سایدداردرختوںاور پانی پلانے کی جگہ پرقضائے حاجت کرنا             |
| 89  | <b>توغیب:</b> تضائے حاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ یاپشت کرنا                           |
| 91  | <b>توهیب</b> : پانی بخسل خانه یا سوراخ میں بییثاب کرنا                                |
| 92  | قو هيب: بيت الخلاء ميس كلام كرنا                                                      |
| 93  | <b>توھیب: کیڑے وغیرہ پر پیٹا ب</b> ے چھنٹے پڑنا                                       |
| 96  | توھیب:جام کے ساکل                                                                     |
| 100 | <b>قوهیب</b> : بلاعذ <sup>رنس</sup> ل جنابت میں تاخیر                                 |
| 103 | <b>ترغیب</b> :وضواوراس کاا کمال                                                       |
| 111 | قوغیب: وضو پ <sup>زیمنگ</sup> گ اورتجد بدوضو                                          |
| 112 | قو هیب : وضوکرتے وقت عمداً '' لبم اللهٰ' ترک کرنا                                     |
| 113 | <b>توغیب</b> :مسواک اوراس کی فضیات                                                    |
| 117 | توغیب:انگیوں پس خلال کرنا                                                             |
| 117 | ترهیب: طالکاترک کرنا                                                                  |
| 120 | قوغيب: و <i>ضوك بعد كيا كلمات بزه</i>                                                 |
| 121 | توغییب: وضو کے بعد دور کعت نقل پڑھے                                                   |
|     | كتاب الصلوة                                                                           |
| 122 | <b>توغیب</b> :اذان اوراس کی فضیات                                                     |

that the state of the state of

| توغيب:مؤذن كاجواب                                           | 128 |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| توغيب:اتامت                                                 | 131 |
| <b>تو هیب</b> :اذان ہوجانے کے بعد بلاعذر محبدے نگلنا        | 131 |
| <b>توغیب:</b> مقامات ضرورت پرمساجد بنانا                    | 135 |
| <b>توغیب:</b> مساجد کوصاف تقرار کھنا اور ان میں خوشبوساگانا | 138 |
| <b>تر هیب</b> :محبد میں یا قبلہ کی جانب تھو کنا             | 140 |
| <b>ترغیب</b> :ساج <i>دی طرف پی</i> دل جانا                  | 145 |
| <b>ترغیب</b> :مساجدگی حاضری ضروری جاننا                     | 153 |
| <b>تر هیب</b> : پیازلههن اورمولی کھا کرمبجد جانا            | 156 |
| قوغیب:عورتوں کا پے گھروں میں نماز پڑھنا                     | 158 |
| <b>تو هیب</b> :عورتوں کااپنے گھروں ہے باہر نکلنا            | 158 |
| <b>ترغیب</b> :پاڅخ نمازین                                   | 161 |
| ترغيب:مطلقانمازكابيان                                       | 172 |
| قوغیب:نمازول کوان کے اول ، قت میں ادا کرنا                  | 177 |
| توغيب:باجماعت نماز                                          | 180 |
| قوغیب:جماعت می <i>ن نمازیو</i> ں کی کثرت                    | 183 |
| <b>توغیب</b> :جگ <i>ل مین نماز پڑھنا</i>                    | 184 |
| تو هیںب: وہ خُض جو بلاعذر بماعت کی حاضری جھوڑ دے            | 189 |
| <b>توغیب</b> بفلی نمازگھروں میں پڑھنا                       | 193 |
| توغیب: ایک نماز کے بعدد وسری کا انتظار کرنا                 | 195 |
| قوغیب:نماز فجر اورعصر کی پابندی                             | 199 |
| <b>توغیب: ف</b> جر عصراورمغرب کے بعد ذکر کرنا               | 202 |
| <b>قو هيب</b> : بلاعذرنمازعمر فوت كروينا                    | 203 |
| تو غیب: حسن نیت کے ساتھ درست امامت کرنا                     | 205 |
|                                                             |     |

| 205 | تو ه <b>يب</b> : وه امام جوييصفات نه رکھتا ہو                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 206 | تو هیب: ایے آدی کوامات جے لوگ ناپند کرتے ہوں                                            |
| 208 | توغیب:صفاول کی نشیلت                                                                    |
| 210 | توغیب:صف ک <sup>کم</sup> ل کرنا                                                         |
| 211 | توهیب مغول کی ترتیب                                                                     |
| 213 | قو <u>غیب:امام کے بی</u> چیے آمین کہنااور دعاد غیرہ کابیان                              |
| 216 | قو ھیب:رکوع ویجود میں مقتدی کا امام ہے پہلے سراٹھانا                                    |
| 217 | قوهیب: نامکسل <i>رکوع و چ</i> ود                                                        |
| 223 | <b>قرهیب</b> : دوران نماز آسان کی طرف دیجینا                                            |
| 224 | ق <b>ر هیب</b> : دوران نماز دا <sup>نم</sup> یں بائیس التفات وغیرہ                      |
| 227 | <b>ترهیب:</b> حالت نماز ہاتھ یاؤں پر <i>رکھن</i> ا                                      |
| 228 | <b>توهیب: نمازی کے مامنے ہے گزرنا</b>                                                   |
| 229 | <b>تو هییب</b> : جان بو ج <i>ھ کرنماز چھوڑ</i> نااور بوج غفلت وقت گز رجانے کے بعد پڑھنا |
|     | كتاب النوافل                                                                            |
| 235 | قوغیب: دن رات میں بارہ رکعت سنت کی پابندی                                               |
| 235 | <b>ترغیب</b> :سنت فجرک پابندی                                                           |
| 236 | <b>توغیب</b> :نمازظهری نتیں                                                             |
| 238 | توغيب:نمازعمر كينتيل                                                                    |
| 238 | <b>توغیب</b> :مغرباورعشاء کے درمیان نماز                                                |
|     | صلۈ ة اوابين                                                                            |
| 239 | <b>ترغیب:</b> نمازعشاء کے بعدنوافل                                                      |
| 240 | <b>ترغیب:</b> نماز در اور در تزیر هنه دا که ایمان                                       |
| 241 | قو غییب: انسان کارات کواٹھ کرنماز پڑھنے کی نیت ہے بادضو ہو کرمونا                       |

| 243 | تر غییب: سوتے وقت کیا کلمات پڑھے جا کیں اور و وخُفُس جوسونے کے وقت اللہ کاؤ کرنہیں کرتا                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 248 | توغیب:رات کو بیدار ہونے پر کیا پڑھنا جا ہے                                                              |
| 250 | توغیب:رات کی نماز (تبجد)                                                                                |
| 258 | قوهیب:نماز وقر أت جَبَد نیندغالب ہو                                                                     |
| 259 | <b>تو هیب</b> ب <sup>شج</sup> تک سوتے رہنااور رات جرکو کی نفلی نماز نہ پڑھنا                            |
| 260 | <b>تر هیب</b> : وه آیات واذ کار جوشخ اورشام پڑھے جا <sup>ئ</sup> یں                                     |
| 268 | <b>ترغیب</b> :رات کاوظیفه فوت ہو جائے تو کیے کرے                                                        |
| 269 | توغيب:نماز عاشت كابيان                                                                                  |
| 272 | توغيب:نمازتيج                                                                                           |
| 275 | توغیب:نمازتوبہ                                                                                          |
| 276 | <b>توغیب</b> :نماز حاجت اوراس کی دعا                                                                    |
| 279 | <b>توغیب:</b> نمازاسخارہ اورا <i>س کے ترک کرنے کے</i> بارے میں کیا تھم ہے؟                              |
|     | كتابالجمعه                                                                                              |
| 281 | توغیب: نماز جمعه اوراس کے لئے معی کرنا                                                                  |
| 287 | <b>توغیب</b> :جعدکے د <sup>ی نش</sup> ل کرنا                                                            |
| 288 | <b>توغیب</b> :نمازجعہ کے لئے جلدی کرنا                                                                  |
| 290 | <b>تو هیب</b> :جمعه کے روز (محبر میں ) گردنیں بھلانگنا                                                  |
| 291 | توهیب: باتیں کرنا جبکہ ام خطبہ دے رہا ہو                                                                |
| 291 | ت <b>وغیب</b> : خطبه بوتے وقت خاموش رہنا                                                                |
| 293 | <b>ترهیب:</b> بلاعذر جمعه چھوڑنے والا                                                                   |
| 295 | قو غیب: جمعه کی رات اور جمعه کے دن سور ہ <sup>م</sup> کہف کی تلاوت اور دیگراؤ کاروو <b>ن</b> طا کف کرنا |
|     | كتاب الصدقات                                                                                            |
| 297 | قو غییب: ز کو <sub>ق</sub> ک ادائیگی اوراس کے فرض ہونے کی تاکید                                         |

| : ادانه کرنا اورز 'یورات کی ز کو <del>ق</del>                   | ترهيب:زكوة        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| پرات کی ز کو <del>ق</del>                                       | ۔<br>فصل:زی       |
| ّہ وز کو 5 وصول کرنے والامتی اور پر ہیز گارہو                   | ترغيب:صدق         |
| نا جا ئز محصول چونگی                                            | فصل: :            |
| چو بدرا ہٹ اور تحصیلداری                                        | ,<br><del>;</del> |
| ، ما نگنابا و جود مال و دولت ثے                                 | ترهيب:بميَد       |
| کرنے سے پخا                                                     | ترغيب: سوال       |
| فاقه یا کوئی حاجت در <u>چیش</u> جو                              | ترغيب: ا          |
| بے والا دلی طور پر نیددینا جاہتا ہو مگر سائل لئے بغیر نہ لما ہو | ترهيب:ر_          |
| کے اور حرص نفس کے بغیر کچھ ماتا ہوتو قبول کر لینا جا ہے         | ترغيب:سا          |
| فعالیٰ کے نام پر جنت کےعلاوہ پچھ <sub>ھ</sub> اور مانگنا        | ترهيب:الله        |
| نالی کے نام پر مانگنے والے کو نید دینا                          | ترغيب:الله تو     |
|                                                                 |                   |

## شرف انتساب

یکے ازطلباء جامعہ رسولیہ شیراز میہ بلال گئخ لا ہور، پاکستان محمد صابرعلی صابر بانی مہتم عامعہ علویہ لالٹن انگلنڈ یہ ہو کے

## عرض ناشر

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جومر خبر کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا اور صلوٰۃ وسلام اللہ کریم کے بیارے عبیب لبیب،سید العالمین رحمۃ للعالمین، پرجن کوختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں مبعوث فر مایا۔سلام ان نفوں قد سیسحا برکرام، محدثین عظام، تابعین، تع تابعین رضوان اللہ علیم اجمعین کوجن کے ذریعے دین اسلام دنیا مجر میں بھلا۔

ادارہ ضیاءالقرآن بیلی کیشنزاہے آ مازے دین اسلام کی اشاعت کافریضہ انجام دے رہاہے اور قار کین تک اسک کتب پہنچار ہاہے جو طاہری ومعنوی حسن ہے آ راستہ و پیراستہ ہوتی میں انمی کاوشوں کی بنا پراپنے قار کین کرام کا اختاد حاصل کر رہاہے جو کہ اس کا تنظیم ہر ماہے۔

عاری ہیشہ ہے کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے قارئین کرام کے لئے بہتر سے بہتر مواد پیش کریں۔

د عا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اوراس کے لکھنے، پڑھنے والوں کے لئے ذریعیۃ جات بنائے ۔ آثین بجاہ طہ ولیسین طالب د عا

محمد حفيظ البركات شاه



### بِسْجِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْجِ

## بيش لفظ

اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کیلئے انبیاء کرام کی جماعت مبعوث فر مائی اور مختلف ز مانوں میں اللہ تعالی کے رسول و نبی حالات ز ماند کے مطابق ادکام لے کرتشریف لائے۔ تا آئکہ رب العزت نے اپنے حبیب لبیب سیدالعالمین محمد رسول اللہ علی و دین کائل عطافر مایا جوانسانیت کو محمد رسول اللہ علی و دین کائل عطافر مایا جوانسانیت کو مجمد رسول اللہ علی عظیہ و آلہ و کم محمد رسول اللہ عظافر مایا جوانسانیت کو محمد گیراور جامع رہنمائی عطاکرتا ہے۔ وہ تمام عقائد ونظریات جن پرنجات اخروی موقوف ہے رسول کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اپنی اگر میں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کا حق دار بناتے ہیں اور وہ تمام اعمال جوانسان کو جہنم ہے بچاکر جنت کاحق دار بناتے ہیں اور وہ تمام اعمال جو بنی آدم کی آخرت تاہ کرنے والے ہیں رسول برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نے تمال تفصیل کے ساتھ ایک با مدت یو اضح کردیئے ہیں۔

خاتم الانبیاء ملی اللہ تعالی علیه وآله وسلم نے ہر نیک عمل پر آخرت میں ملنے والا تو اب بھی بتلا دیا ہے اور ہر ہر یع مل پر روز
قیامت مرتب ہونے والی سزابھی ذکر فر مادی ہے اور وہ اس لئے ہے کہ اللہ نے اپنے پیار ہے عبیلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کو بشیر بھی بنایا ورنذ پر بھی ۔ آپ بشیر ہونے کی حیثیت سے اپنی امت کو ہر مل صالح کے متعلق بشارت عطافر ماتے ہیں کہ اگر
امت نے وہ مگل اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور حکم می مطابق اور آخر دکھایا تو آئیس خدا تعالی
در جداور قرب اللہ کی میہ منزل مقرر ہے اور دین کے اس
حصہ بشارت کو'' الترغیب'' کہا جاتا ہے لیتی رضا ، الی اور حصول جنت کی رغبت ولا نا۔ ای طرح مجبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ
وآلہ وسلم بنذ بر ہونے کی حیثیت سے امت سلمہ کو ہر برعم ل کے ارتکاب ہے ڈراتے ہیں کہ اگر انہوں نے وہ عمل بداور گناہ
کا کام کر ڈالا تو دنیا میں اس کا یہ انجام ہے اور آخرت میں اس پر اللہ تعالی کا میغضب اور جہنم کے اندر میر نامر تب ہوگی اور دیں

چونکہ نبی آخرالز مان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے اب کوئی نئی نبوت اور نئی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اتر نے والی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے نبات انسان کی اخر وی اور فلاح د نیوی گوا تباع رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وملم ہی پر موقو نے ومخصر کر دیا ہے اس لئے رب رجیم نے امت مسلمہ میں اپنی رحمت کا ملہ سے محدثین کی جماعت بیدا فرمائی

جنبوں نے اپنی زندگیاں اس جہاد میں گزار دیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور ارشادات طبیعہ امت تک بہتر سے بہتر انداز میں پہنچائے جائمیں۔

۔ انہی بحد ثین کی جماعت میں ہے امام جا ذیا تی الدین عبدالعظیم المنذ رکی رحمۃ النہ علیہ المتوفی 656 ھ بھی ہیں۔ جہنہوں نے '' الترخیب والتر ہیب'' کے نام ہے احادیث نبویہ کا ایک جامع اور مبسوط جموعہ تیار کیا جواس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں آپ نے تمام ارکان اسلام ، معاملات ، عبادات ، عبادات ، عقوتی الغہ ، حقوتی العباد ، انسان کی انفرادی زندگی ، خاگی زندگی اور ابتیا میں انفرادی زندگی ، خاگی زندگی اور ابتیا میں اور ابتیا ہی کہ میں موضوع پر اجاد ہے تی جو پہناتی میں اور ارتخریر پر کھا ہے کہ ہر موضوع پر پہلے'' الترخیب'' کاعنوان قائم کر کے وہ احادیث ذکر فرماتے ہیں جو پہناتی میں کہا آگر ہیکام اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مرضی کے مطابق بجالایا جائے تو بیا جروثو اب ہے ، بھر'' التر ہیب'' کاعنوان بنا کر اس عمل میں غفلت بریت ہونے والے غضب اللی اور عذاب المیم مرتب ہونے والے غضب اللی المیم کو تیا وہ خوا کے دور المیم کی مرتب ہونے والے غضب اللی اور عذاب المیم مرتب ہونے والے غضب اللی المیم کو تیا وہ کم خوا کی دور کی ہوں کے ہوں۔

طرز تحریری ای دکتشی اور جامعیت نے اس کتاب کو وہ قبول عام اور عالمگیر شہرت عطا کی کہ آج پورے عالم اسلام میں سے
کتاب بڑے وہ ق وانبہاک سے پڑھی جاتی ہے اور پڑھنے والوں کے دل جذبہ اتباع رسول سے سرشار ہوجاتے ہیں۔
'' الترغیب' پڑھنے سے ہرخلق محدی اور ہڑلی خیر کو حصہ زندگی بنانے کیلئے اہل ایمان کے دل مجلئے تیس اور'' التر ہیب' پڑھ
کر دل خوف خدا سے مجرجا تا ہے اور ائمال ذمیر کے عذا ہے کا تصور کر کے رو نگلے کھڑے ہوجاتے ہیں بجاطور پر کہا جا سکتا ہے
کہ یہ کتاب آج بھی جادہ حق پر چلئے والے سرفر وشوں کے قدم تیز تر کر رہی ہے اور ان کے دلوں میں محبت اللی کی سکتے والی
چڈگاری کو شعلہ جوالہ بنارتی ہے اور آئمیس بند کر کے شیطانی راستوں پر چلئے والے گمراہ انسانوں کو بیکار پکار کروا پس بلارتی
ہے اور انہیں اتباع رسول سلی انفذتوائی علیہ وآلہ و سلم کے صاور تھیں۔

بیقیمی کتاب چونکہ احادیث نبویہ کا مجموعہ ہاں گئے عربی نہ بیجنے والے لوگ اس سے استفادہ نہیں کر پارہے تھے۔ ضرورت تھی کہ اس کا اردو میں خوبصورت ترجمہ کیا جائے تا کہ اردوخواں طبقہ اس سے کما حقہ استفادہ کر سکے عرصہ دراز ہوااس کا ایک اردو ترجمہ ہندو پاک میں منظر عام پر آیا تھا گراب وہ بھی نایاب ہو چکا ہے۔ اور چونکہ چار خینی جلدوں پر شتمل عربی کتاب ہے اس لئے اس کے ترجمے پرطویل عرصہ اور محتنہ خاتہ درکارہے جو ہرکس کے بس کی بات نہیں۔ اس کیلئے زیر دست علمی استعمادہ عربی اردود وفوں زبانوں برعور معنبو طاعصاب اور وسیع فرصت وقت کی اشد ضرورت ہے۔

تو خدائے ذوالجلال والا کرام میرے بھپن کے ساتھی اور فاصل جلیل علامہ حافظ محمہ صابر علی بانی مہتم جامعہ علویہ بولٹن (انگلینڈ) کوقد مقدم پرمتیس عطافر مائے -میرے ثوق دلانے ، ہمت بڑھانے اور بیم اصرار کرنے پروواس زہرہ گداز کام کیلئے تیار ہوئے ۔ الحمد للہ ان کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ آج" الترغیب والتر ہیب' اردو کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ تر جے کی سادہ زبانی ،الفاظ کی گرفت اور کلمات کے حسن انتخاب کا اندازہ تو قار کین ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ دعاہے کہ خدائے ہزرگ و ہرتر اور رتھان ورحیم نے جس طرح اصل کتاب کوشہرت دوا می عطافر مائی ہے اس تر جے کو بھی ویبا ہی تبول عام عطافر مائے۔

> مجمرطیب ففرلد بانی جامعدرسولیه اسلامک منٹر، مانچسٹر، انگلینڈ مر پرست جامعدرسولیہ شیرازیہ بال گنج، لاہور، پاکستان

# عرض مترجم

کی کیلئے یہ اعتراف باعث عار ہوتو ہو، مجھے فقیر بنو اکسلئے نہیں کہ میرا کی علمی گھرانے سے تعلق نہیں ہے، بازارگل مل مجمی کوئی سرمایئیس رکھتا، دولت علم ہے بھی تہی دامن ہوں قلم میں زور بھی نہیں اور خدی میں کوئی معروف خطیب واویب موں ۔ بئی کرور یوں، خامیوں اور نااہلیوں کا پورا پورااحساس ہے'' الترغیب والتر ہیب'' جیسی احادیث نبوییٹی صاحبہا العملؤ، والسلام کی عظیم الشان کتابی تاخیص و ترجمہ کرنا بھلا بھی ہے تکے انسان ہے کہمکن تھا؟

برادر محرّ م حضرت مولانا قاری فیم طیب صاحب مسلسل کہتے رہے کہ تو بڑا ہے کار آ دی ہے۔ بیٹھے کی کھستا جائے کی ٹیمن تو کسی کتاب کا ترجمہ ہی کردیا ہوتا ، برطانیہ آئے کے بعد ان کا اصرار مزید بڑھ گیا۔ پھر مسبب الاسباب نے اسباب فرائم کر دیئے۔ اس کی تو فیق رفیق نے دیگئری فرمائی اس کی عمنایت خسروانہ سے قدم اٹھنے کے اور تلخیص و ترجمہ شروع ہوگیا اور اب الحمد اللہ جاروں جلد میں کمل ہوچکی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگارعا کم اپنے حبیب اگرم ، نومجسم شفیع معظم ، رسول کمرم ، رقت عالم میلی اللہ تعالی علمہ وآلہ وکمل کے وہیلہ جلیلہ سے مزید خدمت دین کی تو فیق ارزانی فرمائے۔ آ مین۔

چونکہ زیرنظر کتاب اعمال صالحہ کے فضائل اور اعمال سینہ کی غیمت میں وار داحادیث پرمشتمل ہے اور احکام ومسائل کی احادیث اس میں شاکن نبیس کی گئیں۔ بنابریں اس ناکارونے اس میں چندجد تیں پیدا کر دی ہیں۔شٹانی پیر کہ

1 - جہاں جہاں ضرورت محسوں ہوئی انتصار اعنوان ہے متعلق چند ضروری مسائل حاشیہ میں تحریر کردیے ہیں۔

2-صدیث کی قوت وضعف،اسنادیامتن پر جرح وقعدیل کے بار و میں مؤلف نے جہال کہیں کمی بحث فر مائی تھی ،اسے مختمر کر دیا گیا ہے کہ بیکا مطابا کا ہے اور علاء کیلئے کتب اساء ر جال کے انبار موجود ہیں \_

3- کتاب چونکه خطباء دواعظین کیلئے بھی بے حدمفید ہے، خصوصاد نی طلبائے کرام کیلئے تو عظیم سریابیہ ہے۔ اس لئے میں نے ہر موضوع سے متعلق چند آیات تر آئی باتر جمہ حاشیہ میں ، رج کر دی ہیں۔ تا کہ اہل و وق حضرات دین اسلام کے دونوں نمیادی سرچشموں سے بیک وقت سراب ہو تکیس کہا جاسکتا ہے کہ وعظ وتقریر کیلئے اتی عظیم اتنی ختیم اتی مغید اور اتی آسان شاید بی کوئی اور کتاب موجود ہو دبو حیات سلم کے تمام پہلوؤں کو حاوی ہو۔

4۔ جہاں جہاں مختلف حوالہ جات ہے ایک ہی حدیث متعدد مرتبدلائی گئی تھیں ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ حوالہ جات تو موجود رِبیل گر کھرار کم ہے کم کردیا جائے۔ اگر کبیل تکرار کھسوں ہوتو وہ کسیاور فائدے کی بنایے ہوگا۔

ہ ہے۔ 5۔ جہاں کہیں وضاحت شروری بھی گئ تقی، میں نے اپنی وائست کے مطابق مین القوسین (-) چند جملے کھود کے ہیں۔ 6۔الترغیب کے معنی شوق دلانا،اورتر ہیب کے معنی ڈرانا ہیں۔ میں نے ان کا تر جمینیں کیا بلکہان الفاظ کی خوبصورتی کوقائم رکھتے ہوئے باندازمؤلف''ترغیب'اور' تر ہیب' سے عوانات قائم کے ہیں۔

حدیث کے غیرصح یاضعیف ہونے کے متعلق ضروری وضاحت

مؤلف نے چونکہ کتب حدیث کے تمام طبقات ہے احادیث جمع فر مائی ہیں اس لئے قار کین کہیں کہیں'' بیصدیث ضعیف ہے'' یا'' بیصد یُٹ جھیج نہیں ہے'' وغیرہ کے الفاظ پائیں گے۔ بعض لوگ ایسے الفاظ ہے بدک جاتے ہیں، جمجھتے ہیں کہ شاید اس حدیث غلط، موضوع یا باطل ہے اور دوسرول وکھی مخالط میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ محدثین جب بیصدیث جھیج نہیں ہے: کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیصدیث مجھے لذاتہ نہیں ہے۔ اب اسکی صورت میں بیصدیث جھیج گغیر ہ ، حسن لذاتہ یا حسن لغیر ہ ہوسکتی ہے۔ یعنی کسی حدیث کا غیر بھیج ہونا تو اس کے ضعف کو بحی مستز مہیں جہ جانکہ اس سے اس حدیث کا موضوع ، باطل یا غلط ہونے بھی لیا جائے۔

علمائے ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ فضائل ومناقب کے باب میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہوتی ہے۔ ابوز کریا یمکیٰ بن شرف رحمۃ الندعلیہ جنہیں اہل علم امام نو وی کے نام ہے خوب جانتے ہیں، فرماتے ہیں۔

أَنَّهُمْ قَلْ يَرُوُوْنَ عَنْهُمْ أَحَادِيْتَ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَفَصَائِلِ الْأَعْبَالِ وَالْقَصصِ وَآحَادِيْتَ الزُّهُلِ وَمَكَارِمِ الْاَحْلَاقِ وَ نَحْدٍ وَاللَّهَ مِبَّا لاَ تَتَعَلَّقُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَسَائِرِ أَلَّا حُكَام وَهُذَا الضَّرُّبُ مِنَ الْحَدِيْثِ يَجُوزُ عِنْدَ آهُلِ الْحَدِيْثِ وَغَيْرِهِمِ التَّشَاهُلُ فِيْهِ وَرَوَايَةُ مَاسِوَى النَّوْضُوعِ مِنْهُ وَالْعَبْلُ بِهِ لِآنَ أُصُولُ ذَالِكَ صَحِيْحَةٌ مَقَّزَدَةٌ فِي الشَّرُعِ مَعُدُولَةً عَنْدَ آهُله۔ (شَرَحُملُملُووئ عُلْمَلم، جلد 1، صحح 21)

حضرات محدثین ضعیف راویوں ہے ترغیب نتر ہیب، فضائل اعمال، قصہ جات، زید اور مکارم اظاق میں احادیث روایت کرتے ہیں کین حال وجرام کے احکام ہے تعلق رکھنے والی احادیث ایسے راویوں ہے بالکل روایت نہیں کرتے ۔ اس تم کی (ترغیب وتر ہیب وغیرہ ہے متعلق) احادیث ضعیف راویوں ہے روایت کرنا اور ان پڑ ممل کرنا محدثین کے نزدیک جائز ہے کیونک بیاصول شریعت میں صحیح و مقرراور انمل شریعت کے ہاں معروف ہے۔

نیزامام موصوف مزیدارشادفرماتے میں۔رحمہ اللہ تعالی

قَالَ الْعُلْمَاءُ مِنَ الْمُحَدِّبْثِينَ وَالْفُقْهَاءِ وَغَيْرُهُمْ يَجُورُ. وَيُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ فِي الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيْبَ وَالتَّرْهِيْب بالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ مَالُمْ يَكُنُ مُوضُوعًا ( اللهَ 18 و )

محدثین ،فقہا ،اور دیگرعلا ،کرام فر ماتے میں کہ فضائل اعمال ،تر غیب اورتر ہیب کے باب میں ضعیف حدیث پڑٹمل کرنا جائز و متحب ہے جکد وہ حدیث موضوع نہ ہو۔ امام نو وی رحمة الندعلیه کی ندکوره بالا عبارات ہے معلوم ہوا که فضائل ومنا قب اور ترغیب و ترہیب میں احادیث منعیز متیول میں اوران کے چنتھنی پرعمل کرنامتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو احتیاطاً احکام میں بھی ضعیف روایات معتمر مان کی جاتی میں ۔ ملاحظہ ہو۔

وَأَمَّا الْاَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالظَّلَاقِ وَغَيْرِ ذَالِكَ فَلَا يُعْمَلُ فِيهَا اِلَّا بِالْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ أَوِ الْحَسَنِ اِلَّا أَنْ يَكُونَ فِى الْحَيَاطِ فِى شَىُءٍ كَمَّا اِذَا وَرَدَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ بِكَرَاهَةِ بَعْضِ الْبَيُوعَ أَو الْاَنْكِحَةِ

(شرح مسلم للنو دی علی مسلم، جلد 1 ، سخه 21) اور جوا حکام میں جیسے حلال ، حرام ، خرید وفر وخت ، نکاح اور طلاق وغیر وقوان میں صرف صحیح یا حسن حدیث پر ہی مگل کیا جائے گا۔ سوائے اس کے کدان میں احتیاط مقصود ہومثلا خرید وفر وخت یا نکاح کی کر اہت میں کوئی ضعیف حدیث وارد ہوئی ہو (تو اس پر احتیاط کا تمل کر لیا جائے گا)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے رسالہ منیر العینین فی تقبیل الا بہا بین ، حدیث کی مختلف اقسام پر بڑی فضر تحقیق فر مائی ہے۔ رب تعالیٰ تو فیق و بے آواس کوا کیے نظر دکھولیا جائے۔ برادر عزیز علامہ قاری مجمد طیب صاحب کا اخبائی ممنون ہوں کہ انہیں کا اصراران عظیم کتاب کے تنخیص ورتر جمہے کا محرک بنا۔

> طالب دعا محمرصا برعلی صابر بانی مهتم جامع مطوحیه، جامع مسجد واسلا مک سنشر بولنن انگلینڈ بیو کے

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ.

## تزغيب

## صَدِق (1) واخلاص اور نیک نیتی

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ میں نے رسول الله علی الله علی

ا۔اللەربالعزت نے قرآن تھیم میں متعدداً یات میں صدق واخلاص اور نیک نین ےاعمال صالحہ بحالانے کا تھم دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَثَلُ اَنْ مِنْ مُنْفِقُتُونَ اَمْوَالْهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَشَفِّيهُمَّا فِيهُ اِنْفُورِيهُم

ۉڡٙڟٛڷڵۮ۪ؿؽؙؽؿؙڠؚۊؙۅؽٵۿۄۯڷۿؠٳڹؾؚۼٵٞڡڡؙڔڞؘٵڗ۩ۨڣۄۊؾۧۼٛؿؽؖٵؾڹٵٛڡٛ۠ڣ<sub>ڿۿ</sub>ػؽۺۧڿڐ۫ۊ۪ؠڔٛؠٛۅۊ۪ٵڝٵڣڮٵؿۜڎ۠ٲڰڰۿٳۻۼڠؿڹٵٞٷڬڟٚ؞ؖڲڡۣڣۿ ۉٳۑؚڵٷڟڎۜٷ۩ؿؙۄڛٵؾۼ۫؞ؽڵٷؽؠڝؽڒٵ(بڗم:265)

ترجمہ:۔اوران لوگوں کی مثال جواپنے مال الله کی خوشنو دی حاصل کرنے اوراپنے دلوں (میں ایمان ویقین ) کی پٹنگ کیلئے فرق کرتے ہیں (ند کسریا کا ورق کی خاطر )اس باخ جیسی ہے جو کسی بلندز میں پر واقع ہو اس پر دور کی ہارش ہو کی ہوتو وہ باخ دو گئا کچس لائے۔ پھراگر ہارش ند تھی بر سے تو ( کچس لائے کسند اے جشیم ہی کائی ہو جائے ۔اورانفہ تعالی تو ہارے اٹھال کوفوب دیکھتاہے۔

قَاتِ ذَاالْقُرُلِ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ فَلِكَ خَيُرُ لِلنَّذِينَ مُرِيدُونَ وَجُهَا اللهِ وَوَالْمِلْكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ (الروم: 38)

تر جرینا ۔ قورشنے دار مسکین اور مسافر کواس کا کش دے دو۔ یمی بهتر بُےان لوگوں کیلئے جواللہ کی خوشنود ی کے طلبگار میں (ان کا تقصود یا کاری ٹیمیں ) میں لوگ جزکا سابی ہے ہمکینار ہوں گے۔

ایک اورمقام برارشاد ہے:

إِنَّ ٱنْوَلْنَا إِنَيْكَ الْكِتْبَ بِالْعَقِ فَاعْبُواللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَنْ الْوَالْدِينُ أَنْعَالُمُ " (الزمر: 3-2)

ترجمہ: \_آپ ارشاد فرمائمیں کے میں تو الله ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنی اطاعت کوائی کیلیے خالص کرتے ہوئے۔

ان آیات میں دین جمعنی اطاعت وفر مال برداری ہے۔

وَٱطِينُعُواالِيدَوَى سُولَهُ وَرَكَتَا لَا عُوالْتَقَشَّلُوا وَتَذْهِبِي يُعُكُّمُ وَاصْبِرُوا (الفال:46)

ترجمه: به اوراطاعت کروافته کی اوراس کے رسول ( علیقیہ ) کی اورآ پس میں جنگر زمیس ورنتمباری بواا کخر جائیگی اورمبر کرو۔

قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تَجِبُونَ اللَّهَ فَانْتِهُ وَلِيُ لِيحِبِكُمُ اللَّهُ وَيَنْفِؤ لَكُمْ إِنَّاكُمْ أَوَاللّهُ عَفُونٌ مَّ حِيمٌ (آل مران: 31)

ترجمہ: آپ (اےرسول کریم)! علی کا مائی کہا گرم (واقع)اللہ ہے مبت کرتے : دو میری پیروی کرو گھراللہ تم ہے مبت فرمائ گا اور سہیں تربارے گناہوں کی معانی دے دے گا اور اللہ ہوا تنتیف والام یہ ان ہے۔

آلی بی آیت میں ارشادے:

قُلُ أَطِيعُواا لِنَهُ وَالدَّسُولَ قَوْنَ تُولُّوا فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ( ٱلْمُران: 32 )

تر جمہ: ۔ آپٹر ہاہے: اطاعت کروانیکی اوراس کے رسول سیکھٹے کی مجرو دمنہ پھیری تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فروں ہے دو تی ٹیس فریا تا۔ ( گویا خدا وصطفی جل وہاو ، عصیفی کی اطاعت نیکر نے کو کئر کتے ہیں )۔

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَ طَاءَ اللَّهَ "وَمَنْ تَوَنَّ فَهَا آنْ سَنْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيْقًا (نساء:80)

ں پیرس کر سرول (ملیه انسلامات) کی اطاعت کی ، بازشک شبراس نے : رائی کی اطاعت کی اورجس نے مدیجیم لیاتو ہم نے آپ کوان قرمجر نے جس نے رسول (ملیہ انسلامات) کی اطاعت کی ، بازشک شبراس نے : رائی کی اطاعت کی اورجس نے مدیجیم لیاتو ہم نے آپ کوان کا نکہان نا رئیس بیجار ۔ ( نِتسا کے صفحہ پر ) داخل ہو گئے۔ پھر بہاڑ پرے ایک بڑا چھر گراجس نے غار کا دروازہ بند کردیا۔ بیلوگ آپس میں کئنے گئے کہ غار کے دروازہ ے پھر بٹما دکھائی نہیں ویتا پیلواس کو ہٹانے کیلئے اپنے اعمال (صالحہ ) کے وسلدے بارگاہ خداوندی میں وعاکریں یو ان میں ے ایک نے عرض کیا: اے ہمارے پروردگار! میرے ماں باپ بہت عمر رسیرہ تتے۔ میں ان سے پہلے اپنے اہل و عیال یا کسی اورکو دو دھنیں بلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں ( مجر یوں کو ) چراتے ہوئے کہیں دورنگل گیا۔ ان کے یا س واپس نہ سینی سکا بیان تک کروه مو گئے۔ (جب میں واپس گھر پہنچا) تو ان دونوں کیلئے میں نے دود ھدد ہا۔ (دودھ لے کران کے پاس پہنچا) تو أمين سوتا بواپايا۔اب مجھے يہ بات برى معلوم بولى كدان سے يسلے اپنے الى خاند ياكس اوركودود ه بلاؤل - بس من دود ھا کابرتن ہاتھ میں لئے ان کی بیداری کا منتظر ہا۔ یہاں تک کہنج صادق نمودار ہوگئی۔ بعض راویوں نے یہ جمله زیادہ روایت کیا ہے کہ ( یع بھوک ہے میرے قدموں کے پاس چیخ رہے تھے ) پھرمیرے والدین بیدارہوئے تو دودھ نوش کیا۔ اے پروردگار!اگر ہیںب کچھیں نے تیری رضا کیلئے کیا تھا تواں غار کے منہ ہے (جس میں ہم قید ہیں )اس پیٹرکو بٹادے۔ تو ہ چرتھوڑ اساسرک گیا مگروہ غارے ابھی فکل نہیں سکتے تھے۔ نبی پاک علیف نے فرمایا: دوسرے آ دمی نے عرض کیا:

اے بار الباا میرے باس میری بچاز ادار کی تھی۔جس کے ساتھ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبت تھی۔ میں نے اس سے ا بن خواہش نفسانی یوری کرنا جا ہی تو اس نے مجھے روک دیا۔ یہاں تک کہ ایک سال قط پڑ گیا۔ وہ میرے یاس آئی تو میں نے اں کوایک سومیں دینار دیے اس شرط پر کہ وہ مجھے میرے ارادے نے میں روکے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ جب میں نے اس پر یوری طرح قابویالیا تو وہ کہنے گی: تیرے لئے حلال نہیں کہ تو میری بکارت کوزائل کرے (میرے ساتھ ہم بستری کرے ) مگراس کے مق (عقد شرعی ) کے ساتھ ۔ تو میں اس کے ساتھ اس کام ( زنا ) ہے باز آ گیااور اسے چھوڈ کر جلا گیا حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ بیاری تھی۔اور میں جو کچھا ہے دے چکا تھاوہ بھی چھوڑ دیا۔اے برورد گار!اگر یہ سب تیری رضا وخوتی کیلئے میں نے کیا تھا تو جس( غار ) میں ہم ہیں۔اس کا مندکھول دے۔تو پتھرمزیدہٹ گیا مگرا تنانہیں کہ وہ اس ہے ما ہرنگل کتے ۔

نی سرور علی نے فرمایا کہ اور تیسر اُخف اس طرح دعا کرنے لگا کہ اے ہمارے یا لنے والے! بے شک میں نے (بقه حاشه سخد گزشته )اس عنوان باک برجمیون آیات درج کی جاستی میں گریم انہیں چند آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔معلوم ہوگیا کہ خداوند عالم کوا بن ا طاعت کے ساتھانے محبوب دمحتر م رسول علیقنے کی اطاعت کس قدرمطلوب ومقصود ہے ادرساتھ دی ان آیات مقد سے نے اظہرمن انتشس کر دیا کہ والله بدذ کردن نہیں کنجی سفر کی ہے۔ (امام احمد رضار جمة الله عليه ) (مترجم) ذكرحق جوأن سے خداجا ہومنكرو!

ای طرح سوره دہر میں الله سجانه و تعالی اپنے بے ریاء ویارسااہل جنت بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فریا تاہے: وَيُطُونُونَ الظَّعَامَ عَلْ حُبِّهِ مِسْكِينًا أَوْ يَدِينُهُ أَوْ اَسِيُوا ۞ إِنَّهَا نُطُومُكُمْ لِوجُو اللَّهِ لأَوْ يُدُومُنَّكُمْ جَزَآءً وَّا لِأَمْتُومُ أَنْ وَالْتَعَامُ عَلَى مَاءً مَنْ مَا قَهُ عَمْ رُمُ ( الدحر:10-9-8)

ترجمه: اور وه جوگهانا کھلاتے ہیں الله کی مجت میں (ونیاداری وریا کاری کیلیزئیس)سکین، میٹیم اور قیدی کو ( اور کہتے ہیں ) ہمتہ مہیں الله کی ارضا کیلے کھلاتے میں ہم تم ہے کسی بدلے کے خوامال میں نہ شکریہ کے طلبگار۔ ہم تواسیے پروردگارے اس دن کیلئے ڈرتے ہیں جو بزائرش، بہت خت ہے۔ اس کے بعدان بندوں پرانعامات البیکا بیان ہے۔ (مترجم)





(ایک دفعہ ) چند مزدور کام پرلگائے اور انہیں ان کی مزدور کی اوار کردی گران میں ہے ایک مزدور نے اپنی آجرت نہیں کی اور
چلا گیا۔ میں اس کی اجرت کے مال کو (تجارت وغیرہ ہے ) بڑھا تا رہا پہان تک کہ اس کی مزدوری کے مال ہے بہت ہے
اموال جمع ہوگئے۔ ایک عرصہ کے بعدوہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا۔ اے بندہ فدا! میر ااجر محنت مجھے اوا کردے۔ میں نے
کہانہ یا ونٹ ،گا کیں ، بکریاں اور غلام جوتم دیکھ رہے ہو سب تبہاری مزدوری ہے۔ (انہیں لے جاؤ) کہنے لگا: خدا کے بندے!
میرے ساتھ نداق مت کر میں نے کہا: میں نداتی نہیں کرتا۔ تو اس نے وہ سب چھے لیا اور ہائلا ہوا چلا گیا۔ میں نے بچھ بھی تو
باتی نہیں چھوڑا تھا۔ اے مالک! اگریہ تمام میں نے تیری رضا کے لئے کیا تھا۔ تو اس پھرکواس (غار) کے منہ پرے ہنا دے
جس میں ہم بی پس پھر ہٹ گیا تو دو (غارے ) فکل اور اپنی مزل کی طرف دوانہ ہوگے۔

(ایک اورروایت میں ہے کہ) بے شک رسول الله علیا تھے نے فربایا کی زبانے میں تم ہے پہلے اوگوں میں تمین آوئی کہیں سفر پر نکلے۔ اپ کا کہ انہیں بارش نے آگی میں ایک دوستو! خدا کی شار میں بناہ وگی۔ فار کا منہ بند ہوگیا۔ تو آئیں میں ایک دوستو! خدا کی شم بند ہوگیا۔ تو آئیں میں ایک دوستو! خدا کی شم بتہ ہیں خلوص و تپائی کے سوا کوئی پر نہیں بچاکتی۔ چلوتم میں ہے ہرا کیا۔ اپ ان انکال کے وسلدے دعا کرے جن کے بارے میں اے معلوم ہے کہ اس پہر نہیں بچاکتی۔ چلوتی میں سے موالیہ نے اس طرح دعا کی: اے الله! بے شک بختے معلوم ہے کہ میں نے ایک نے خلوص و تپائی کے مالی بچائی کے والے کے ایک فرق ( جاز میں ناپ تو ل کا ایک پیانہ، جس میں سولہ دمل ہوتے ہیں ) پر میرے پاس کا م کیا۔ پر کوم زوری کرا ہو وہ کر کوم زوری کوم وہ وہ کے کہ میں نے ایک اوران کو کھیتوں میں بودیا۔ پھر وہ مزدوری وصول کے بغیر کہیں چاگیا۔ اور میں نے اس کے ان چارواں پر خصوصی تو جددی اوران کو کھیتوں میں بودیا۔ پو وہ اس قدر زیادہ ہو ہے کہ میں نے ان سے اس ( مزدور ) کیلئے گا کی خرید لیں۔ پھر وہ ایک دن میرے پاس آیا اورا پی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے اے کہ اس کہ میں آقوہ گا کیوں کو ہا کہ کر لے گیا۔ انہی !اگر تو جانتی سے وہ لوں بی کے برانہ میں ہوں۔ بیگا کیوں کو بی کوں کو باتی کہ کہ گی ہیں ) تو وہ گا کہ وہ کہ کہ کر لے گیا۔ انہی !اگر تو جانتی بیلی حدیث کے قریب قریب کی میں ان ما اور نسائی نے دوایت کیا اور ائین حبان نے اپنی تھی میں ان شاء الله کے اور اس کے الفاظ '' پیز اُلو الِک بین '' کے باب میں ان شاء الله ہوں گے۔ آئیں گے۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه، نبی کریم عظی است کرتے میں کدآپ عظی نے فرمایا: جس نے الله وحدہ لاشریک لد کیا الله الله عند و نیا کوچھوڑ دیا، نماز قائم کی اورز کو قادا کرتار ہااس نے دنیا کوالگ ہی کر

<sup>1۔</sup> معلوم ہوا۔اظام سے ساتھ کے ہوئے ٹیک انمال بارگاہ خداد ندی شم کس قد راہمیت رکھتے ہیں۔ ٹیک انمال بلاؤک اور معیتوں سے نجات کا بہترین ذریعہ وسیلہ ہیں۔ یہ معلوم ہواکہ افعال صالحہ کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو مقبول ہوئی ہے۔ تو پھر عمادالله الصافحین کے وسیلہ سے کی ہوئی و عاکمین مقبول ہوئی۔ نہ ہوئی؟ اس صدیف مبادک سے والدین کی نظمت کمی ہے تو کی تھا تھا اور مجبود و بے اس پر مرم کرنے کی اہمیت می فاہم ہوئی ہے۔ (مترجم)

دیا اورالتٰماتیا گی اس سے راض ہے (1) اس حدیث کو این ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا بی حدیث بخار کی وسلم کی شرائط کےمطابق صحیح ہے۔

حدیث: روایت ہا اوفراس (یقبل بی اسلم کے ایک آدی ہیں) ہے کہ ایک آدی نے آواز دی۔ کہا: یارسول الله! ( عَيْنَ ايمان كيا ہے؟ بى ياك عَنِيْ نے فرمايا: "اظام" (2) اور بالفاظ ديگرراوي حديث كتے ميں كه ايك دفعه ني پاک علیق نے فرمایا۔ مجھ سے جو جاتے ہو اپو چھلو۔ توایک آ دی نے ندادی: ۔ یارسول الته علیق اسلام کیا ہے؟ آپ عَنْ فَعْ مِايِهُ مَا وَالْمُكُرِ دَا وَارْدُو وَ اوَ اكْرِمَا وَالْكِيرِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي فَرَ مِلْ اللَّهِ اللّ لگا: تو یقین کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا: تصدیق (3)۔ اس کو بیم قی نے روایت کیا۔ بیصدیث مرسل ہے۔ حدیث: حضرت معاذین جمل رضی الله عندے روایت ہے کہ جب انہیں ( قاضی بناکر ) یمن کی طرف بھیجا جانے لگا تو

انبول نے عرض کیا۔ یارسول الله علیہ مجھے کی کھیعت فرمائے۔ نی سرور علیہ نے فرمایا: اپنے دین کو ( الله کیلے ) خالص کرلو چمہیں تھوڑا کمل بھی کفایت کرے گا۔اس کو حاکم نے نعبداللہ بن زجر کے طریقہ ہے ابن الی عمر سے روایت کیا۔اور کہا

كەرەجىدىت تىخچى الاسناد ہے۔

حدیث: حضرت توبان رضی الله عند سے روایت ہے۔ کتے ہیں: میں نے رسول الله عظیم کو یہ فرماتے ہوئے سُنا: مبارک ہمخلصین کو یہ ہی لوگ بدایت کے حراغ ہی اوران ہے ہر فتنے کا ندھیراحیٹ جاتا ہے۔ائے میں تی نے روایت کیا۔ حديث: حفرت ابوسعيد ضدرى رض النه عنه بي ياك علي على على الله عنه الله عنه الله على الله عن الله عنه الله عنه أخرى في کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ اس بند کے کوخش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی اور اے اپنے ذبین میں محفوظ کرلیا۔ پس کئی سائل کوجانے والےلوگ،ان کے دلائل ہے واقف نہیں ہوتے ( یعنی میری باتوں کو سننے اور حفظ کر لینے والامن وعن دومروں تک پہنجادے پر دلائل برغور وفکر اور استناط مسائل سب کے بس کی بات نہیں۔ جو قابلیت رکھتے ہوں گے وہ پیکا م کرلیں گے ) تین چیزیں ہیں جن بر کسی ایماندار بندے کا دل خیانت نہیں کریگا۔ 1 ممل کا خالص الله تعالیٰ کیلتے ہونا۔ 2 مسلمانوں کے ائمہ ( حکمران، علاء واُمراء ) کیلئے نصیحت کرنا۔ 3-ان (مسلمانوں ) کی جماعت کولازم پکڑنا۔ پس بے شک ان کی دعاان کو گھیرنے والی ہوتی ہے۔ (مقبول ومتحاب ہوتی ہے ) اسے ہزار نے با سنادحسن روایت کیا۔ ابن حبال نے انی صحیح میں زیدین ثابت کی حدیث ہے روایت کیا۔ حافظ عبدالعظیم نے کہا کہ رمحدیث ابن مسعود ،معاذین جبل بعمان بن بشير ، جبير بن مطعم ، ابوالدرداء ، ابوقر صاف ، جندره بن ضينة وغير بم سحابه رضي الله عنهم ہے بھي روايت کي گئي ہے اوراش کي

<sup>1۔</sup> خاہرے جوسلمان اس قدر کلفس ہوگا و دنماز وز کو ق کے ملاو ہ دیگیرا حکام بھی ادا کر نگا۔ جسے روز وہ رقمی، جہاد وغیر و۔ (مترجم آ

<sup>2-</sup> اخلاس ول كي ايك ايس حالت كا نام ب جوانسان كوهس نيت ،طبارت طابرو باطن اورا قمال محض الفامقالي كي رضا كيكينه بحالا نے كي طرف وقوت و يق

<sup>.</sup> 3۔ ذات خالق براس تدرمنبوطائیان کیاس کے مواکسی کا فوف اورڈ رنہ ہو۔ اس حدیث یاک سے سیددوعالم علیضی کی وسعیت علمی بھی خاہر ہوری ہے۔ تو عالم ما کان و ما <u>کو</u>ں ہے تگریخبر ای خبر د تکھتے ہیں۔

بعض اسناد سيح ہيں۔

حدیث: حفرت مصعب بن زیدرضی الله عنبما اپ باب سے روایت کرتے ہیں کد انہوں نے خیال کیا کہ انہیں ان ان اصحاب رسول رضی الله عنبم الله عنبما ہے جو ان سے کمزور درجہ والے ہیں۔ تو نی کر کم عظیمی نے فرمایا که '' إِنْسَا يَنْصُرُ اللهُ هٰذِي الْآمَة بِضَعِيمُهِا بِلَعُو تِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلاصِهِمْ' الله تعالی اس امت (مسلمه) کی مدواس کے کمزوروں بی کے سبب فرما تا ہاں (ضعفوں) کی دعاؤں ، نمازوں اور اظام کی وجہ سے (1) اے نمائی وغیرہ نے روایت کیا۔ بیعدیت بخاری میں تھی ہے مگروہاں 'افظام' کا ذرئیس ہے۔

حدیث: ضحاک بن قیس رضی الله عند ب روایت ہے۔ کتے ہیں رسول الله علی نظیقے نے فربایا کہ بے شک الله الله علی فرباتا ہے۔ میں ہرشریک ہے بہتر ہوں۔ (میراشریک ہونے کے قابل کو کی نہیں) پس جس نے میرے ساتھ (کی عمل میں) کسی کوشریک بنایا تو وہ (عمل) میرے شریک بی کیلئے ہوگا، اب لوگو! خالص کر و (الله کیلئے ) اپنے اعمال کو کیونک الله تعالی فرباتا ہے کہ وہ نہیں بول فرباتا اعمال کو کورک الله تعالی کو کروں الله کیلئے کیا گیا ہو۔ اور ہد کہو کہ یہ ورصہ ) الله کیلئے ہوگا۔ اس میں الله کیلئے ہوگا۔ کیا الله تعالیٰ کے کئے اس میں جاور یہ (حصہ ) تبہار سے برار نے ای اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں ہجھ ترج نہیں اور بیکی الله تعملی کے کے اس میں سے چھ ترج نہیں اور بیکی نے بھی روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوا ما مدرضی الله عندے روایت ہے کہ ایک آدی نبی پاک علیات کی ضدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا۔

یار سول الله علیات اور کی کے بارے میں آپ کیا فر ماتے ہیں۔ جولز ان کیلئے نکا اور تو اب و شہرت (دونوں) چاہتا ہے۔ کیا

اس کیلئے مچھ ( تو اب ) ہے؟ تورسول الله علیات نے فر مایا: اس کے لیے بچھ ( تو اب ) نہیں ہے۔ سائل نے بیر بات تمین مرتبہ
عرض کی رسول الله علیات نے ہی فر ماتے رہے کہ اس کیلئے بچھ ( تو اب ) نہیں ۔ پھر آپ علیات نے فر مایا: کہ الله تعالی تو
صرف اس ممل کو قبول فر ما تا ہے۔ جو خالص اس کے لئے ہواور جس میں اس کی رضا طلب کی گئی ہو۔ ابوداؤدا ورنسائی نے
جیدا سازہ کے ساتھ اس کوروایت کیا۔ اور ان شاء الله اس تم کی احادیث '' الجہاد'' میں عنقریب آرہی ہیں۔

حدیث: روایت ہے جھڑت ابوالدرداءرضی الله عنہ ہے اور وہ نبی کریم علیقے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیقے نے فرمایا۔ دیا ملعونہ (الله تعالی کی رحمت ہے دور) ہے مگروہ چیز (الله تعالی کی رحمت ہے دور) ہے مگروہ چیز (ملعون نہیں ہے) جس کے ساتھ الله تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی طلب کی جائے۔ روایت کیا اس کوطبرانی نے ایک اسناد کے اسمی محروری کا مزد کی رضا وخوشنو دی طلب کی جائے۔ روایت کیا اس کوطبرانی نے ایک اسناد کے دین جو دی کرزوں ادر ہے دو احترام کھی انداز کی رضا وفوشنو دی کھیا کہ بالے متعالیٰ اس پراپی رحمت وفضل نازل فرنا تا ہے اور اس کی مدر کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بندگان خداکی دعا نمی در دو میں۔ (مترجم)

2 منی حدیث بیاے کہ جبتم کوئی خیرات دغیرہ کر دقواس میں نیت صرف النہ تعالیٰ کی رضاد خوشود کی کر دباتی رشتہ دارد غیرہ کودیتے وقت ان کا کرام اور عزت افزائی ہی ہوگی۔ای طمرح ہال صدقات دغیرہ میں اموات کیلئے ابسال ثواب کی نیت ہوگی گمردہ سب ہوگا اٹنہ ہی کی رضا کیلئے۔

ساتھ جس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

حدیث: حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا کو حاضر کیا جائے گاتو تھم ہوگا کہ اس میں جو کچھالفہ تعالٰ کے لئے ہے اس کوالگ کرلوپیس الگ کرلیا جائے گا اور باتی تمام کوآگ میں پھینک دیا حائے گا۔ بیمبی نے اس کوشیر بن حوشب ہے موقو فاروایت کیا۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کی گئی ہے کہ بے شک رسول الله علی نے فرمایا: جس آ دمی نے . چالیس دن تک الله تعالیٰ کیلیۓ اخلاص اختیار کیا (تمام اوامر ونواہی پڑس کیا اور الله تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کیا۔الله کی رضا کے علاوہ اس میں کوئی دوسری غرض ندر کھی ) تو اس کے دل ہے اس کی زبان پر حکمت (وانائی ) چیٹے پھوٹیس گے۔اس کوڈزین العدري نے ای کتاب میں ذکر کیا۔

حدیث: روایت کی گئ هفرت ابوذرر منی الله عندے کر بے شک رسول الله عظیمی نے فرمایا بتحقیق مرادکو پہنچاوہ جم نے ي كرايا\_ (جھوٹ كوترك كرديا)، اينفس كومطمئن كرايا(2) اورائي اخلاق كودرست كرايا، اپنے كان كو (اچھى بات ) سنے والا بناليا۔ اورا ني آگھ کو (عبرت کيلئے آيات البي) کو ) ديکھنے والا بناليا۔ کان تو ايک طرح قيف (وہ چھوٹا سا تکون نما برتن جو بزے برتوں میں پانی یا تیل وغیرہ ڈالنے کیلئے ان کے مند پر کھاج تاہے ) ہے اور آگھاس چیز (علم) کیلئے برا امتکا ہےجس کو ول جمع کرتا ہےاور تحقیق کامیاب ہواوہ جس نے اپنے دل کواپنے اندر (علم وغیرہ)محفوظ کرنے والا بنالیا۔اے امام احمداور بیہ تی نے روایت کیا اور امام احمد کی سند میں احتمال تحسین ہے۔

<sup>1</sup> \_ یعنی اینے دل کو پاک وصاف کیا۔اللہ مقالی ، ملا نک ، کتب ساوی ، انبیا ، ورسل علیم الصلوٰ قر والسلام اور یوم آخر پر ایمان لایا اور تصدیق کی ۔ 2\_ بعنی مصائب وآلام میں الله برجروسد کیااس سے مدوظلب کی اوراس کا کسی حال میں شکوہ نہ کا۔

#### فصل

حدیث: حضرت مربن خطاب رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں کدرسول الله علیہ کومیں نے یہ فرماتے ہوئے سنا انتقال تو نیت کے ساتھ میں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اٹمال تو نیتوں کے ساتھ میں اور ہرانسان کیلئے وہ بی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی اجرت الله ورسول کی طرف ہوگی تو (واقعی ) اس کی ہجرت الله ورسول علیہ ہوگی تا کہ اس نے ہجرت واس کی ہجرت اس طرف ہوگی۔ اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول کیلئے ہوگی یا کسی عورت کیلئے ہوگی تا کہ اس سے زکاح کر سکے تو اس کی ہجرت اس طرف ویک جمرت اس طرف ہوگی۔ جس طرف اس نے ہجرت کی رائی اس کی ہجرت اس کو ہخاری مسلم ، ابودا و دہتر ندی اور زنیا کی ہے روایت کیا۔

حديث: سيره عائشه صديقه رضى الله عنها سے روايت ہے۔ آب فرماتی مب كه رسول الله علي في في مايا: (قريب قیامت ) ایک کشکر کعبہ پر چڑھائی کر یگا۔ تو جب وہ مقام بیداء(2) پر ہوں گے تو ان کے اکلوں پچپلوں کوزمین میں دھنسادیا حائگا۔اُمُ المؤمنین رضی الله عنساکہتی ہیں میں نے عرض کیا: مارسول الله علیہ ان کے اکلوں پچیلوں کو کسے زمین میں دھنسا ویا جائرگا جالانکہان میں ہے بازاروں میں بھی بول گے۔ (ان کے ساتیہ شام نہیں بول گے ملکہ بازاروں میں خرید و فروخت کررے ہوں گے )اوروہ بھی جوان میں ہے نہیں ہوں گے (ان جیسے نہیں ہوں گے بلکہ اچھے ہوں گے ) نبی کریم عَنِينَةِ نِهِ مَامَا: ان كِ الْكِيرِ بِحِيلِي سِين مِين مِن دهنسا ديَّ حاسَمِي كَ رِيْمِرانبِين ان كي نيتون (اخلانس) برانحايا جائزگا۔( قیامت میں حساب وکتاب کے بعداحجائی بابرائی کا مداید یا جائزہ )اس کو بخاری وسلم وغیر و نے روایت کیا۔ حديث: حضرت الويررورض الله عنه تروايت ئي- كتة من رسول الله عَنْ في فرما ما كد (بروز حشر ) لوك افي نیتوں بری اٹھائے جا کمن گے۔( ٹواب ومذاب نیت کے طابق دیا مائٹا )اتن ماحد نے اس کوامنادحسن کے مہاتھ دواہیتہ کیا نیز انہوں نے حضرت جاہر رہنی اللہ عنہ کی حدیث ہے بھی اس وروایت ً بها نکراس میں ''یکفٹ'' کی بحائے'' ایک مشہ'' ہے۔ **حد ب**ث: حضرت انس بن ما لک رننی الله عنه ت روانت به فرمات میں که بهم نمی ماک عظیمته کی معیت میں غزود تبوک (پیفزودهاورجب ۱۹۶۹ نی کوچش آیا) ہے واپس آئے آپ منطقے نے فرمایا:'' ہے شک کچھاقوام (لوگ ) ہمارے پیچیے مدینه منوره میں رہے نہیں بلے وہ نمارے ساتند کسی بیاڑی راستہ میں اور نہ کسی وادی میں ( فزوہ میں شر کے نہیں جو سکے ) مکر ( تُواب میں ) وہ ہوارے ماتھ میں بان بوروک لیا معذوری ( بناری وغیر و) ۔'' بـال کو بخاری اورایوداؤ د نے روایت کیااورایود اؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ ہے شک نبی کریم میں کھنے نے فرمایا" بااشیتم نے (اے اس فزوہ میں شریک ہونے والوا) پدیزه میں پیتیو موں او چھے چیوز اتم نے بنہیں منز کیا منیاں کا نہیں فرج کیا کسی چنز کواورنییں ہے کہا کی وادی کومگروو

<sup>۔</sup> بیت سے مروز اعلام ان بیدیکن جو ایسا میں اور ان اس رہنا گئے وہ کا ان پڑا ب مطافی کا درش کیا گئے ہو میں رہنا ہ الوقی وہ فرش چارتی ان پر میڈا ہے ہے اور میں وہ وہ معاقبال ہے۔ مست دان حدیث اوظامات کے موان کے میں اور ان ان رو اندا ہے دیاجہ سے معدش ان مدیث کا اعترام انتہ ہیں ہیں۔

<sup>2</sup> ـ لَلْهُ الرامة الوريدية وطبيد المارة بيان اليّمامة ما فارتم المبار ( من الم )

(ثواب میں) تمبارے ساتھ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ( عیافیہ )! وہ ہمارے ساتھ کیسے ہو گئے ہیں صالانکہ دہ مدینہ میں ہیں۔ (غزوہ میں ہمارے ساتھ شریکے نہیں ہوۓ) نبی رحمت عیافیہ نے فرمایا:'' انہیں بیماری نے روک لیا تھا۔ (بیماری دبجوری کی وجہ ہے وہ لوگ چیچے دو شدان کی نیت شامل ہونے کی تھی)

حدیث: حضرت ابوكبشه أنماري رضي الله عند روايت بي كدانبول نے بى اكرم علي كوفر ماتے ہوئے ساتين چے یں ہیں، میں ان رضم انحا تا ہوں اور تہمیں ایک بات بتا تا ہوں تم اے حفظ کرلو۔ وہ تمن چیزیں میہ ہیں۔ نمبر 1 کسی انسان کا مال صدقه ( زکو ة وغیره اداکرنے ) ہے کم نہیں ہوتا ( بلکہ بڑھتا ہے ) ۔ نمبر 2 جب کی بندے برظلم ہوتا ہے اور وہ اس یرصر كرتاب توالله تعالى اس (بند) كى عزت بوها تاب نبر 3 اور اگركوكى بنده (سب كچه بوت بوئ بعيك) ما تَكُنَّ كُلّا ہے توالتٰہ تعالیٰ اس برغر بت کے درواز ہے ہی واکر تا ہے۔ (یا اپیا ہی کوئی اور کلمہ ) اور میں تہمیں ایک بات بتاؤں تم اسے خوب یا د کرلو۔ فرمایا: '' دنیا تو صرف عارافراد کیلئے ہے۔ نمبر 1 وہ بندہ جے اللہ تعالیٰ نے مال اورعلم عطافر ماما تو وہ (بندہ)اں میں ا بے اللہ ہے ڈرتا ہے اس میں صله رحی کرتا ہے اور اس میں الله کاحق (صدقه وزکو ة وغیره) جانا ہے۔ ایس شخص افضل مقام ( جنت ) والاے نیمبر 2 وہ ہندہ ، جے اللہ پاک نے علم تو دیالیکن دولت نہیں دی پس وہ نیت ( اخلاص ) میں بچاہے ۔ کہتا ہے کہ اگرمیر ہے ہاں دولت ہوتی تو میں بھی فلاں ( پہلی تنم کے بندے ) کی طرح ممل کرتا۔ توبیا بی نیت کے ساتھ ہے ( نیک نیتی کا جریا پڑگا ) بیدونوں ( کہلی تیم اور دوسری قتم کے آ دی ) اجرو ثواب میں برابر ہیں۔ بنجر 3 وہ شخص جے الٹه تعالیٰ نے مال و دولت دی گر علمنہیں دیا۔اے مال میں علم کے بغیرعمل کرتا ہے۔(اسراف وتبذیر کرتا ہے)اس(بال کے خرچ کرنے) میں ا ہے اللہ ہے نہیں ڈرتا ،صلہ رحی نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں اللہ کاحق بیجانتا ہے۔ توابیا شخص بدترین منزل ( دوزخ ) میں ہوگا اورنمبر 4 وہ خض جےالٹەتغالى نے نہ مال ودوگت دى اور نہلم ديا ، كہتا ہے كەاگرمىر ہے باس مال ہوتا تو ميں بھى فلال (تيسر ك قتم کے آ دی) کی طرح فرچ کرتا، تو یہ بھی اپنی نیت کے ساتھ ہے (بدنین کا عذاب پائیگا) یہ دونوں (تیسری اور چوتھی تتم کے ) آ دمی گناہ میں برابر ہیں(1)۔اے احمد وتر ندی نے روایت کیا۔ بدالفاظ تر ندی کے ہیں اور امام تر ندی نے فر ماما کہ مہ حدیث حسن صحح ہے۔ اے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور ابن ماجہ کے الفاظ میہ میں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا ، اس أمت (مسلمہ) کی مثال ان جارافراد کی طرح ہے جن میں ہے ایک کواللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطافر مایا تو وہ اپنے علم کے مطابق این مال میں عمل کرتا ہے اور اس مال کواس کے حق میں خرج کرتا ہے (صحیح مصرف پراگاتا ہے) اور دوسر ہے کوالتہ نے العلم دیا ہے بال نہیں دیا ہے کہتا ہے کہ اگر میرے پاس اس (پہلے آدی) کی طرح مال ہوتا تو میں بھی ای طرح خرج کرتا جس

<sup>1 -</sup> سجان الله! خلوص نيت كالمس قدر حسين بيان ہے۔

طرح اس نے خرچ کیا ہے۔ نبی اکرم علی فی است میں، یہ دونوں اجروثو اب میں برابر میں۔ تیسرے آدی کو اللہ نے مال د دیا علم نمیں دیا ہے تو وہ بلاسو چاہئے مال میں تصرف کرتا ہے۔ غلاطور پر خرچ کرتا ہے۔ چو تھے کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا اور خطم، یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اپنے مال کو ایسے ہی خرچ کرتا جے اس فلاس (تیسرے آدی) نے خرچ کیا ہے۔ رسول اللہ علی فیکھ فرماتے ہیں'' یہ دونوں (تیسری اور چوتھی فتم کے ) آدی گناہ میں برابر ہیں (1)۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عنہ سے روایت ہے 'ررسول الله علی الله علی الله تعالیٰ عزومل (کا تبین اعمال فرشتوں سے ) فرما تا ہے کہ جب میرا بندہ کوئی براعمل کرنے کا ارادہ کر ہے تو تم اسے مت کھو تا دقتیکہ وہ اس عمل کا ارتکاب نہ کر لے ۔ بھی اگروہ میٹل کر گذرتا ہے تو اس کوای کی مثل کھی لو (صرف ایک گناہ) اور اگر میری وجہ ہے اس (گناہ) کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے گئے کہ کا ارادہ کرتا ہے اور (کمی وجہ ہے ) اس کو کرنیس پاتا تو اس کیلئے اس کیلئے اس جیسی دس سے لے کر ایک کیکی کھی لو۔ پھر اگروہ نے کی کر لیتا ہے تو ''فاکٹیو کھا بیعشر آمفالِ اللی سَبْقِیائَةِ ''اس کیلئے اس جیسی دس سے لے کر سات سوتک نیکیاں کھی دو۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا اور بیا لفاظ بخاری کے بیں۔

حدیث: مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جناب رسول الله عیضی نے ارشاد فر مایا: '' جوشخص نیکی کا ارادہ کر ہے اور اس پڑس نہ کر سکت تو (بھی ) اس کیلئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کربھی لیا تو اس کے لئے دس سے لے کرسات سوگنا تک بیکیال کھی جاتی ہیں۔ اور جو گناہ کرنے کا ارادہ کرے افراس پڑس نہ کر سکتے تو اس کیلئے گناہیں کھا جاتا۔ اور اگر گناہ کربی لیا (نعوذ بالله ) تو اس کیلئے ایک گناہ لکھ دیا گیا۔

<sup>1۔</sup> معلوم ہوا، انجی یابری نیت کا بھی انتہار ہوتا ہے۔ حدیث فدکورش دومری تم کے آ دگی گوشش انجی پینٹی کی بنا پڑواب ملا اور چینٹی تم کا آ دگی بری نیت کی دجیہ گرنا وگار ہوا۔ انفاق کی نیت کودرست ریکھے کی تو ٹین مطافر مائے ۔ آئین۔ (مترجم)

حدیث: حضرت ابودرداء رضی الله عند بے روایت ہے فرماتے ہیں کہ انہیں نبی کریم سیکھنٹے ہے یہ بات پنجی، آب میں کہ انہیں نبی کریم سیکھنٹے ہے یہ بات پنجی، اس میکھنٹے فرار دادہ رکھتا ہے کہ وہ رات کو گھا اور نماز (تہدی پڑھے گا اور نماز (تہدی) پڑھے گا اور نماز (تبدی) کے لئے کہ بالک کہ کہ برگ اور ان کا اس کیلئے اس کی نیت (کے مطابق نمی ) کھی جاتی ہے۔ 'و کان نو میٹ کو سیک کریٹ کی اس کے دب کی طرف سے صدقہ ہوتی ہے۔ نمائی وائن ما جہ بیا ان کے میک اس کے دب کی طرف سے صدقہ ہوتی ہے۔ نمائی وائن ما جہ بیا ساندہ کے ساتھ روایت کیا ہور دایت کیا اور ان حال میں ان کے دہ اس صدیث کو حضرت ابودرواء نے (رضی التائم نمیا)۔

### ترہیب

### ریا کاری(۱)اور جسے خوف ریاء ہووہ کیا کے؟

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وضی الله عند کہتے ہیں، میں نے رسول الله عظیم کوفر ماتے ہوئے منا کہ بلاشیدو نے قیامت جس خص کے خلاف سب سے پہلے فیصلہ کیا جائیگاہ والیک شہید ہوگا۔ اسے حاضر کیا جائیگا۔ تو (الله تعالیٰ) اسے اپنی خت یا دولائے گا۔ وہ اسے یاد کرے گا۔ الله تعالیٰ فرمائے گا: '' تو نے اس میں کیا گمل کیا''؟ عرض کرے گا:'' میں نے تیرے رہتے میں قبال (جہاد) کیا تی کہ شہید ہوگیا''۔ الله پاک فرمائے گا، '' تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو قبال اس کئے کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔

1\_ ریاکاری اور دکھاوے کی ندمت میں بھی قرآن کریم میں متعدد آیات موجود میں فرمان البی ہے:۔

يَّا يُهَا الَّذِينُ مُنَاهَمُونُ الثَّيْطُةُ اصِدَقَيَّمُ بِالْمَنِّ وَالْآذُى ُ كَالَّذِي مُنِيِّقُ مَالَهُ مِنْ الْآمِنِ وَالْأَدُونُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْفِقُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولِ

ترجمہ: '' اے ایمان والو اُ اپنے صدقوں کو احسان جنا کراور ( نے صدقہ دیا گیا ہے اے ) ڈکھ پہنچا کر صائع مت کرلو، اس مخف کی طرح جواپنا مال لوگوں کو وکھانے کیلئے خرچ کرتا ہے اور انصادو آخرے کے دن پر ایمان ٹیس رکھتا۔ اس ( ریا کار ) کی مثال ایس ہے جیسے کوئی چکن چہنان ہود س پڑٹی پڑ کی ہوئی ہو گیر اس پر زوردار بارش برے اور اے صاف چیس چھر چھوٹو جائے ( بارش کا اے بچھوفا کہ دنہ چنچے۔ ایسے تی ریا کار کوصدقہ و خیرات کا ٹو اب ٹیس ملتا ) وہ ( ریا کارگوگ ) انٹی کمائی کے کوئی بھی فاکدہ صاص ٹیس کرسکیں گے۔ اور انصاف کی جو ایسے ٹیس دیتا کافر گول کوئا ۔

سور و نساء میں منکرین ومتکبرین کی ندمت فرماتے ہوئے ارشا وفر مایا:

وَالْوَيْنِيَ يُنْفِقُونَا هُوَالَهُمْ مِنْ كَالْمَالِ وَلاَيُمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالنَّهُ وَمِلْ إِلْهُ وَمِلْ الْحَدِمُ وَمَنْ يَكُنِّ الشَّيْطِ فُلُكُ فَو مِينَّا النَّامِ :38) ترجمہ: '' اور وہ لوگ جواچ بال لوگوں کو وکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور ایمان ٹیس رکھتے الله تعالیٰ پر اور شدروز قیامت پر اور جس کا دوست شیطان جوجائے تو وو (شیطان اس کا) کتابر ادوست ہے''۔

ایک اور مثال کے ذریعے ریا کار کے اعمال کی حقیقت عیاں فرمائی جار ہی ہے ارشاد ہوتا ہے۔

ٱؼڎؙٲڂڬڴؙؙؙؙؙؙ۠ۿٵڽ۫ٮۧڴۏڹڎڿؿٞڐڣؽۼۧؽڸڎٙٲۼٙٵۑؾڿڔٷ؈ؿڂؾۼٳٳۮؙڶڣۯڷۿڣۿٵ؈ڰ۫ڷٳڷؿؙڒۛؾؚٷٙٵڝٙٳڽۿٳؽڮۯۏڷۮڎ۠ڗۑؽڐ۠ڞؙۼڡۜٙٵٞٷٞڡٵڝٙٲ ٳۼڝٵڔۑ۫ڣۑڟ؆ۿڂؿڗڡؘٙۛٙڎٛٷڸڮڮؽڹؽٳۺؙڎڴۿٳڒڮڿؾڡٙڷڴۿڗڎڮڿٷۼڰٷۼڰڰۼڰۼڰۼڰۼڰۼڰۼڰۼڰۼڰۼڰۼڰٷڟٵۺڮ

رَّ جِنِ: ' کیاتم میں سے کوئی یہ پند کرتا ہے کہ اُس کا مجور اور انگور کا ایک باغ ہوں اس کے اور بھی ' گئے تم سے پھل ہوں اور اس کو ہڑھا پے نے آلیا ہو جہاراں کی کئر ور اولا و ہو (چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ) پھر پنچ ( اس کے ) اس باغ کو ایک بگولہ جس میں آگ ہر تو و و باغ مجل کر جسم ہو جائے ای طرح انتفاقا کی آئے آئے ہے کھول کھول کر بیان فرما تا ہے تا کی ٹور فکر کرد''۔

ظاہر ہے جبکہ اس مخض کو خود بھی بڑھا ہے کا سامنا ہے اور چھوٹے جھوٹے کر زور دا تواں بیچ بھی ہیں اور ساری اسیدیں باغ کے پھل پر ہیں بھروہ باغ جل نئیں کر جا دور بارہ وجائے تو اس کے صرب و ناامیدی کی کوئی اخباندر ہے گی ہیں حال اس انسان کا ہے جس نے ٹیک اعمال تو کے جمر پروردگار کی دنسا کیلئے نئیں بلکہ دکھا دے اور راکیلئے اور دو اس خیال میں ہے کہ میرے پاس تو ٹیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ بروز حشر جب اعمال کئند کی شدید حاجت ہوگی تواندہ تعالی اس کے ان را کا راندا عمال کور دود کر دے گا۔ اس کوس کو در رزئج تم اور ایوی ہوگی؟ اے لوئی می ذکھ محمود پندئیس کر رگا۔

نیک دن سیدناعم فارون رضی الله عند نے سحابی کرام رضی اللهٔ عظم نے قریایا کرآپ کومطوم ہے، بیآیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ حضرت اینِ عمباس رضی الله تمہانے جواب دیانیا کیا ایسے بالدار تخف کی مثال ہے جس نے بہت ہے تیک اعمال کئے مجر شیطان کے بہکاوے میں آگرتم ام اعمال کو ضائع کر ڈالا۔ (تغییر مدادک وخازن) (مترجم) چنا نچر تجے بہادرکہا گیا۔ پھر تھم ہوگا توا ہے منہ کے بل کھیڈیا جائے گا یہاں تک کدآگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک وہ جس نے تجے بہادرکہا گیا۔ پھر تھم ہوگا توا ہے منہ کے بول کا یا جائے گا۔ الله اے اپنی تعتبیں یا دولائے گا۔ پس وہ یاد کرے گا۔ خالم پڑھا اور پڑھا اور کھایا۔ تیرے لئے ترآن کل الله پاک فرمائے گا: '' میں نے علم سیکھا اور کھایا۔ تیرے لئے ترآن کل الله پاک فرمائے گا: '' میں نے علم سیکھا اور کھایا۔ تیرے لئے ترآن کل الله پاک فرمائے گا، '' تو جھوٹ بولٹا ہے۔ تو نے تو علم اس نیت ہے پڑھا تھا کہ بختے عالم کہا جائے اور ترآن اس الله کے پڑھا تھا کہ بختے عالم کہا جائے اور ترآن اس منہ کے پڑھا تھا کہ بختے عالم کہا جائے ۔ چنا نچراب کہا گیا۔ (لوگوں نے بختے عالم بھی کہا اور تاری بھی) پھر تھم کیا جائے گا توا ہے مدن کے بل کھیڈیا جائے گا بہاں تک کہ آل میں ڈوال دیا جائے گا۔ پس النه اے اپنی تعتبی یا درائے گا تو وہ یاد کرے گا۔ فرائے گا۔ پس النه اے اپنی تعتبی یادکرائے گا تو وہ یاد کرے گا۔ فرائے گا۔ پس النه اے اپنی تعتبی یادکرائے گا تو وہ یاد کرے گا۔ فرائے گا۔ پس النه اے اپنی تعبیل کے اپنیا کیا کہا جائے کہ میں نے تیرے لئے وہ بال تو پہند کرتا تھا کہ مال خرج کیا جائے میں نے تیرے لئے وہاں بی خرج کیا۔ اپنی تعبیل کیا جائے گا تو اے مدے کیا گھیٹا جائے گا یہاں تک کہا جائے کہ میں ڈوال دیا جائے گا۔ زواج کیا تو اور دس کہا۔ این حباس تے گا یہاں تک کہا جائے کہ میں ڈوال دیا جائے گا۔ زمان کے الفا قال کے جسے ہیں۔ گا۔ اس حملہ ونسائی نے دواج کیا۔ تذبی کی دواج کیا۔ تذبی کیا۔ تذبی کیا۔ تذبی کی اپنی تی تھی میں۔ دوادی حملہ ونسائی نے دواج کیا۔





ہوگا۔ چنانچیسب سے پہلے جن انتخاص کو بلایا جائے گاان میں ہے ایک وہ آ دمی ہوگا جس نے قر آن پاک جمع کیا ہوگا ( پڑھا اور پڑھایا ہوگا ) دوسراوہ جواللہ کے راستہ میں قتل ہواہوگا۔ تیسرا بہت مال و دولت والا ہوگا۔ پس الله تعالیٰ قاری قر آن ہے فرمائے گا: '' کیامیں نے تجھے وہ چیز ( قر آن ) نہیں کھائی تھی جو میں نے اپنے رسول پر ناز ل فر مائی''؟ کہے گا: کیوں نہیں؟ ا ہے میرے رب!الله تعالیٰ فرمائے گا:'' تو تو نے اپنے علم میں کیانمل کیا''؟ عرض کرے گا، میں رات اور دن کے اوقات میں اس کو لئے کھڑار ہتا تھا ( تلاوت کیا کرتا تھا ) لیس اللہ عز وجل اسے فریائے گا:'' تو جھوٹ کہتا ہے''اور فر شنے بھی ائے کہیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ فریائے گا:' فابکہ تیری نیت یکھی کہ کہا جائے'' فلاں قاری ہے'' اور بے شک بیا کہ دیا گیا۔ (پھر) مال والے کولا یا جائے گا تو الله عز وجل فرمائے گا: '' کیا میں نے تجھے اتی کشار گی ( مال ) عطانہیں کی تھی کہ تجھے کسی کامختاج نہیں رہنے دیا تھا''؟ عرض کرے گا: ہاں ہے شک عطا فرمائی تھی میرے رے۔الله تعالیٰ فرمائے گا:'' تو جو کچھ میں نے تحقیے عطافر مایا تھاتو نے اس میں کیاعمل کیا''؟ عرض کرےگا:صلہ رحمی ( رشتے داروں برخر ہے) کیا کرتا تھا!و بصر قبہ كرتا تھا۔ پس الله تعالیٰ فرمائے گا: '' تو حجوث بولتا ہے'' اور فرشتے بھى كہيں گے تو حجوثا ہے اور الله تارك وتعالیٰ فرمائے گا: '' بلکه تیرااراده بیقها کهلوگ کبین'' فلال بزائخی ہے'' سوییه( دنیامیں ) کہد دیا گیا'' اور ( آخرمیں ) مقتول فی سمیل الله کولایا حائے گا۔ تو الله تعالیٰ اسے فرمائے گا: '' تجھے کس لئے قتل کیا گیا''؟ عرض کرے گا: اے میرے پرود گار! مجھے تیرے رستہ میں جباد کرنے کا تھم ملاتھا سومیں نے جہاد کیا حتی کہ آل ہوگیا۔ تواللہ یاک فرمائے گا:'' تو جھوٹ کہتا ہے'' اور فرشتے بھی کہیں گے'' توجھوٹ بکتاہے'' بھرالله فرمائے گا:'' بلکہ تیماارادہ تھا کہ کہاجائے'' فلاں بڑا بہادرہے'' سویہ کہد یا گیا'' بھررسول الله عظیمے نے میر ے گھٹنوں بر( ہاتھ ) مارااورفر ہاما اے ابوہ برہ!الله تعالیٰ کی مخلوق میں ہے یہ تین وہ ہیں جن برروز قیامت سب ہے سلے آگ بھڑ کائی جائے گی(1)۔

<sup>1 -</sup> دونوں امادیث سے معلوم ہوا کہ دکھاوے کے نیک اتمال نہ صرف یہ کے کئی ٹو اپٹیمیں رکھتے بلکہ النانان پر گناہ ہوتا ہے۔ اور مطلب یہ بھی نہیں کہ ان اٹمال کورک کردیا جائے بلکہ ان میں اخلاس اور لذہب پیدا کی جائی جائے ہے۔ اگر کوئی خفس ریا کاری کے اراد و سے نوائل پڑھ رہا : دوّ اس کوشٹ نہیں کیا جائا چاہیے میکن ہے کی دفت اے اخلاس کی ٹوٹیق مل جائے۔ انتقار کم جمیں ٹیک نیخ سے اٹمال کی ٹوٹیق مطافر بائے۔ (مترجم )

زِینَتَهَا اُونِ اِلَیْهِمُ اَعْمَالُهُمْ فِیْهَا وَهُمْ فِیْهَا لایبُخَسُونَ ۞ اُولَیْكَ الَّنِیْنُ لَیْسُ لَهُمْ فِی الْأَخِرَةِ اِلَّا النَّائُ ۗ وَحَوِظَمَا صَنَعُوا فِیْهَا لَوْیَدُ اَلْہِ اِللَّائِمُ وَیَهُ الایبُخْسُونَ ۞ اُولِکَ الَّنِیْنُ لَیْسُ لَهُمْ فِی الْأَخِرَةِ اِلَّا النَّائُ ۗ وَحَوظَمَا صَنَعُوا فِیْهَا وَلَیْلَ مَا کَانُوا اِیعْمَلُونَ۔ (حود ۱۵-۱۲)" جولوگ دیون ندگی اوراس کی زیب و در ایس کی ایس کن کے لئے انہوں ان کے امال کا بدله ای (ویل) میں ویے دیں گے اور وہ اس میں میں موائے آگ کے اور کچھنیں اور بیکار ہوجائیں گے ان کے کام اور باطل ہوں گے ان کے انا کے کام اور باطل ہوں گے ان کے انامی کے انہوں کے ان کے انامی کار کہ ان میں صرف کے یا دو حروف کا اختلاف ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عروبی العاص رضی الله عنها بروایت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے بار گاور سالت مآب علیات میں میں می میں عرض کیا، یارسول الله (علیات بادور (کفار کے خلاف) لا الی کے بادے میں مجھے کچھ ارشاد فرما ہے۔ تو سید دوعالم علیات نے فرمایا: ''اے عبدالله بن عمرو! اگرتم صبر کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قال کرو گے تو الله تعالی تہمیں (میم تیامت) صبر کرنے والا اور ثواب طلب کرنے والا تی اٹھا ہے گا اور اگرتم پید جہا دوقال ، ریا کاری اور کمٹر ت (مال) کے ارادے ہے کرو گے۔ تو الله تعالی تہمیں (تمہاری نیت کے مطابق) ریا کار اور کمٹر ت (مال) کا طالب ہی بنا کر اٹھائے گار تہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا)۔ اے عبدالله بن عمرواجس حال پر بھی تم قال کرو گے یا تمل ہوگے، الله تعالی ای حال میں تہمیں اٹھائے گا۔ اے الاواد واد دنے دوارت کیا۔

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عند روایت بے فرماتے ہیں: جناب رسول عقیقت نے فرمایا: "اس اُست مسلم ای کوعزت، دین، رفعت اور زهین میں غلبہ کی خوتجری دے دو۔ پس ان میں سے جو کوئی آخرت کا (نیک) مگل (محض) دنیا کے لئے کر کے گا۔ اس کے لئے آخرت میں کوئی حصر نیس ہوگا۔ روایت کیا اس کو احمد، این حبان نے (اپنی تیج میں)، حاکم اور بیعتی نے ، حاکم نے کہا کہ یہ حدیث تیج الا نناد ہے۔ یہی شریف کی ایک روایت میں یول ہے۔ رسول الله عقیق نے فرمایا: "اس امت کوآ سانی ، عرف میں مناب اور نصر بیر (اللی) کی خوتجری دے دو۔ پس ان عمل سے جوکوئی آخرت کا کل دو ایک کرے گا۔ اس کے لئے آخرت میں کوئی حصر نیس، ہوگا۔

حدیث: حضرت این عباس رضی الله عنبها سروایت ہے۔ فرماتے ہیں: ایک آدی نے عرض کیا: ' یارسوں الله ( عَلِیْنَةَ ) یس کھڑا ہوتا ہوں (عبادت وغیرہ کے لئے ) ایک جگر پر الله تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کد میری جائے قیام اُو دکھولیا جائے (لوگ دیکھیں) تو بی کریم عَلِیْنِیْ نے اس پر ردئیس فرمایا، یہاں تک کریہ آیت قرآئی نازل ہوئی: فَتَنْ کَانَ یر جُھُوا الِقَاءَ مَوْدٍ فَلْیَمُمُنُ مُسَلِّدُ عَلَا صَالِحًا وَ لاَ یُشْوِلُ بِعِبَا وَقِ مِنَةٍ آحَدًا۔ (الکہف: 110)' تو جوکوئی امید رکھتا ہے اپنے رب سے طاقات کی تواے چاہد کی شرائط کو جھے ہے۔ اور می تق نے اپنے طریقہ سے روایت کیا۔ پھر فرمایا، اے عبران نے روایت کیا اور کہا کہ میسلم و بخاری کی شرائط پر چھے ہے۔ اور می تق نے اپنے طریقہ سے روایت کیا۔ پھر فرمایا، اے عبران نے این مبارک سے روایت کیا۔ پی انہوں نے اس کومر کل روایت کیا۔ این عباس رضی الٹہ تھیا کا اس میں و کرنیس کیا۔

حديث: اورحضرت الى بندوارى بروايت بكرانهول في بي سرور علي كل في يرات بوع سنا: "جوف وكما في



اور سنانے والا بنا کر اٹھایا جائے گا (اس کی ریاء و سُمعہ سب کو معلوم ہوجائیگی۔ کن فقد ررسوائی ہوگی؟)'۔ امام احمد نے اسناد جید کے ساتھ اے روایت کیا۔ بیٹی اور طبرانی نے بھی روایت کیا اور طبرانی کے الفاظ اس طرح میں کہ: (ابی ہند داری نے) رسول الله عظیمی نے رائمہ کیلئے ریا کاری ہے کا ممالیا تو بیٹک الله یقیرُ اللّٰهِ فَقَلُ بَرِی مِنَ اللّٰهِ ''جس نے الله کے ساتھ اس کی عبادت میں کی غیرالله کیلئے ریا کاری ہے کا ممالیا تو بیٹک الله تعالیٰ ہے وہالگہ ہوگیا۔ (الله تعالیٰ اس سے بری ہے)

حدیث: حضرت عبدالله بن عمروض الله عنها ب روایت ب کتیج بین: میں نے رسول الله عظیفت کوفر ماتے ہوئے سنا۔ جس نے اپنی الله عظیفت کوفر ماتے ہوئے سنا۔ جس نے اپنی (نیک)عمل کی الوگوں میں تشہیر کی اسٹاء سالمه بیم سمایع خلقیم و صَفَّی الله اس الله بیم سمایع خلق میں (بطور ریا کار)مشہور کردےگا۔ اور اسے بت و حقیر کردےگا۔ اسے طبر انی نے کبیر میں کی اسناد سے روایت کیا۔ جن میں المک سحیح سے بیم بی روایت کیا ہے۔ جن میں المک سحیح سے بیم بیم و روایت کیا ہے۔

حدیث: اور عوف بن مالک آنجی رض الله عنه روایت کرتے میں ۔ کہتے میں: '' میں نے رسول الله علیہ کے کوفر ماتے سنا، '' جس تحض نے ریا کاری کے طور پرکوئی عمل کیا۔ الله اس کی ریا کاری ظاہر کرے گا اور جس نے سنانے کیلئے کوئی کام کیا، الله اس کوشنہ ورکرے گا''۔ طیرانی ما سناد حسن ۔

حدیث: حفرت معاذبن جبل رض الله عندرسول الله عنظیه سی دوایت کرتے بین کدآپ عظیفتی نے فرمایا: کوئی ایسا بنده نمیس جود کھانے اور سنانے کیلئے کوئی عمل کرے مگر الله تعالی قیامت کے روز مخلوق کے سامنے اس (کے دکھاوے و سناوے) کو مشہور کردےگا(1) \_ طبرانی نے اسنادھن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت آب کہتے ہیں: '' جس شخص نے دنیا کے اندرکی عمل میں ریا کاری ک کام لیا وَ گُلُهُ اللّٰهُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمُ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الل

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: '' میں نے رسول الله عظیمی کوفر ماتے ہوئے سُنا: '' جس نے آخرت کے (کی نیک) عمل کے ذریعہ (دنیوی) زینت عاصل کی اور عال یہ ہے کہ دو مختص اس (آخرت کے لواب کا ارادہ نہیں رکھتا اور نہیں اس کوطلب کرتا ہے۔'' لُعِنَ فِی السَّماوَاتِ وَ الاَّدُونِ" آ سانوں اور زمین میں اس پر لعنت کی جاتی ہے انہ داوندی ہے دورکردیا جاتا ہے)'' طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔

<sup>1۔</sup> نہ کورہ بالاا حادیث میں'' ریا ہ'' بمعنی د کھا داکر ناادر'' نمید'' بمعنی سانا استعمال ہوئے ہیں۔مقصد دونوں سے ریا کاری ہے۔ یعنی وہ اقبال صالحہ حن سے مقصور رہنا ہ البی نیس بلکہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ بن پر ثواب کی بجائے گڑاہ مرتب ہوتا ہے۔ (مترجم)

حدیث: حضرت جارودرضی الله عند سے روایت ہے۔ کتب ہیں: رسول الله عظیفی نے ارشاد فر مایا" جم نے عمل آخرت (عمادات وغیرہ) کے ذریعرو نیاطلب کی۔ اس کا چرو گاڑ دیا جائے گا۔ اس کا ذکر تم کر دیا جائے گا اور اس کا نام آگ (والوں کی فیرست) میں کھودیا جائے گا" طبر انی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو ہررہ ورضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله علیہ نے فر مایا: "آخری زمانے میں کچھوگ پدا ہوں گے جود نیا کو دین کے ذریعہ دھوکہ دیں گے ،لوگوں کے سامنے بھیڑی کھالوں کالباس پہنیں گے۔زی کی میں کچھوگ پدا ہوں گے ، الله عز وجل فرما تا ہے۔ وجہ ہے ان کی زبا میں شہرے زیادہ شریع ہوں گی۔اوران کے دِل، بھیڑیوں کے دِل ہوں گے' ۔الله عز وجل فرما تا ہے۔ "کیا پدلوگ مجھے دھوکہ و بنا چاہتے ہیںیا بھی پردلیری کرتے ہیں؟ (ڈرتے نہیں؟) جھے اپنی (قدرت کی) تم ، جولوگ ان میں ہے ہوں گے۔ میں ضروران پر فتے بھیری گا (اوروہ فتنے ایے ہوں گے کہ) جورُر وہا لوگوں کو بھی جیران کردیں گے' ۔

ے ہوں ہے۔ میں اور میں ہے ہیں اور موجود ہے۔ اس صدیت کوتر ندی نے بیٹی این عبید کی روایت ہے اس طرح روایت کیا کہ وہ کہتے ہیں:'' میں نے اپنے والد کو کہتے سنا اور وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہر یوہ رضی الله عنہ کو کہتے ہوئے سنا''۔ پھر سے صدیث ذکر کی۔ اور اس کوتر فدی نے این عمر رضی الله کائم کی احد برث ہے بھی مختصر اروایت کیا اور کہا کہ سرصدیت جسن ہے۔

حدیث: انبی (حضرت ابو ہر یره رضی الله عند) بے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول خدا عظیمتے نے فر مایا: ''جوآ دمی الوگول ا کے ساتھ ان کی محبوب چیزوں (مال وغیره) کی وجہ بے دوئی کا ظہار کر ہے اور ان کی ناپسندیدہ چیزوں (دینی احکام پڑل) کے بارے میں الله تعالی ہے مقابلہ کرتے تو وہ الله ہے اس حال میں ملے گا کہ الله اس پرغضب ناک ہوگا(1)۔ طبر الی نے اوسط میں روایت کیا۔

حديث: ينجى أنيس بروايت به فرمات مين : رسول الله على كافرمان بي المحرف ( فم كاكوال) ب المحدق بناه الله على بالمحرف بالمحرف ( فم كاكوال) ب الله كافران بالمحرف بالمحرف

1۔ بیخی اوگوں سے ان کے مال ومر تبد کی وجہ سے اظہار مجبت کرے اور میل جول رکھے میکر جن احکام الّی پر دولوگ قل منیوں کرتے ۔ انہیں قل کی ترخیب نہ و ساور زری کرے واقعال برفضیب اک ہوگا۔ (اتقا کی بناہ)۔ (مترجم) ریا کاری کرنے ہیں۔اور قاریوں میں اللہ کے نزدیک مبغوض ترین وہ ہیں جوامیروں ہے میل ملاپ رکھتے ہیں'۔ اور بعض نسخوں میں بیا الفاظ ہیں کہ''مبغوض ترین اللہ کے نزدیک وہ قاری ہیں جو فالم امیروں ہے میل جول رکھتے ہیں''۔ طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ نبی سرور عظیقے نے فرمایا، اس (جُبُ الحزن) میں دھو کے باز ڈالے جا نمیں کے عرض کیا گیا'' اے اللہ کے رسول علی ہیں اور کے بازوں سے کیا مراد ہے''؟ فرمایا:'' دنیا میں اپنے اعمال میں ریا کاری کرنے والے لوگ''۔

حدیث: یمی (حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عنه) حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علی ہے ۔ کریم علیہ ہے کہ اس وادی ہے جہنم بھی کریم علیہ ہے ۔ اور یہ حضرت ابن عباس رخی اللہ کے اس وادی ہے جہنم بھی روزانہ چار سود فعہ بناہ مائتی ہے۔ اور یہ حضرت مجمد علیہ کے امت کے ان ریا کاروں کے لئے بنائی گئی ہے جو کتاب الله کے حال ہیں ( حفاظ ہر اء) علیہ ) فات خدا کے علاوہ میں خیرات کرنے والے ہیں (1)، بیت الله کے مجو کو جانے والے اور فی سیمیل الله (جہاد کے لئے) نگلے والے ہیں' ۔ حافظ نے کہا، ابن عباس رضی الله عنها کی اس حدیث کا مرفوع ہونا غریب ہے۔ شیمیل الله (جہاد کے لئے) نگلے والے ہیں' ۔ حافظ نے کہا، ابن عباس رضی الله عنها کی اس حدیث کا مرفوع ہونا غریب ہے۔ شیمیل الله وی ہونا فریب ہے۔ شیمیل الله علم ہے۔ شیمیل الله علم ہے۔

حدیث: شدادین اول رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم علیہ کوفرماتے ہوئے سنا:''جس نے دکھا و سکی نماز پڑھی، ہے شک اس نے دکھا و سکی نماز پڑھی، ہے شک اس نے شرک کیا''۔ جس نے دکھا و سکی نماز پڑھی، ہے شک اس نے شرک کاارتکا ب کیا اور جس نے دکھا و سے کے گئے صدقہ کیا اور اس نے بھی بلا شک شرک کیا''۔ یہ بھی نے عبدالمجید بن بہرم عن شہرین حوشب کے طریقے سے روایت کیا۔

حدیث: رُنج بن عبدالرحمٰن بن ابو معید خدری رضی الته تمنم اپ والد سے اور وہ اپ دادا سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:۔ ہم سے د جال کے بارے بیں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جناب رسول خدا علیظتے ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا:'' کیا میں تنہیں ایکی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزد یک سے د جال ہے بھی زیادہ خوفناک ہے''؟ تو ہم نے عرض کیا'' یارسول الله عقیظتے ارشاد فرما ہے''۔ فرمایا:'' وہ ہے شرک خفی ، (پوشیدہ)۔ اس طرح کہ آدی نمازے لئے کھڑا ہواور جب لوگ دکھے

<sup>1۔</sup> لیمن خیرات وصد قات دیتے وقت رضاءالبی مقصود نیس ہوتی۔ بلک ضدا کے سواد وسرول کورانٹی کرنے کے لئے اٹلال کرتے میں اور یجی ۔ یا کا سال ہے۔ (مترجم)

رہے ہوں تو خوبٹھیک اوراجھی طرح نماز پڑھے(اور تنہا ہوتو سستی کرے)۔ابن ماجہ وبیبقی۔ ( نیزای مضمون کی ایک حدیث مجمود بن لبیدرضی الله عنہ ہے ابنِ تُحزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے)۔

حدیث: حضرت زیدین اسلم رضی الله عندایت باپ سے روایت کرتے بین که حضرت عمر فاروق رضی الله عند مجد نہوی میں آئے تو حضرت مرفاروق رضی الله عند محبد نہوی میں آئے تو حضرت مناور میں الله عند کور مول الله عنظیمت کی نظامت کے اللہ عند کا اللہ عند اللہ عند کا اللہ عند اللہ

یے شک النہ تعالیٰ نیکوکاروں، پر ہیزگاروں اور ریا کاری ہے بچنے والوں کو مجبوب رکھتا ہے۔ یہ وہ اوگ ہیں کہ اگر غائب ہوں تو گم نہیں ہوتے اورا گرمو جو دہوں تو پہلے نے نہیں جاتے۔ان کے دل چراغبائے ہدایت ہیں۔ نکل جاتے ہیں ہرتم کے گرووغبار (گناہ) اور (جہالت کی) تاریکی ہے۔(اللہ ان کی تفاظت فرماتا ہے)۔ این ماجہ عاکم، بیم تی (اپنی کتاب الزید میں) وغیرہ نے روایت کیا۔ عاکم نے کہا ہے صدیت صححے ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے۔

حدیث: محمود بن لبیدرض الله عند بروایت بے کہ جناب رسول الله مین فیضی نے فرمایاً: '' جن چیزوں کا میں تم پر (اے مسلمانو!) خود رکھتا ہوں۔ ان میں صب بے زیادہ خونک شرک اصغربے' سحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله مین فیضی الله مین الله عنهم الله مین الله عنه الله مین الله عنهم کے فرمایا: '' ریا کاری' الله عزو جل لوگوں کو جب ان کے اعمال کا بدلد دے گا (قیامت کے دن ) تو (ریا کارول کو ) فرمائیگا: اِذْ هَدُوا الله الَّذِینَ کُنتُم تُوا او کُن فی اللَّذُینَ فَافْظُو وَا هَلُ تَجِدُونَ عِنْدَهُمُ جَوزاً ، علی الله عنه کام کرتے ہے ) جو آئی میلوان کو گوں کے باس جن کو دنیا میں تم اپنی الله کھاتے ہے (ائیس خوش کرنے کے لئے نیک کام کرتے ہے ) کہی دیکھو، کیان کے باس تم کوئی بدلہ یا ہے ہو؟

اے امام احمد نے جیدا سناد کے ساتھ دوایت کیا۔ این ابی الد نیاد بین بی کتاب الزہد میں ) وغیرہ نے بھی روایت کیا۔
حدیث: ابو سعید بن البی فضالہ رضی الله عذبہ جو تحالی جیں روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نظے نے فریایا: ''روز قیامت،
اجس میں کوئی شک میں ہے۔ جب الله تعالی اگلوں پچھلوں کو جمع فریائے گا: ایک پکار کرنے والا پکارے گا: جس نے اپ
(نیک) عمل میں الله کے ساتھ کی اور کو شریک کیا ہیں وہ ای (شریک) سے اپنے عمل کا اثواب با نظمہ ارائہ تھ تمام شریکوں سے
بردوا ہے''۔
بردوا ہے''۔

حدیث: حضرت الوہریه رض الله عندروایت کرتے ہیں کہ بے شک رمول برحق عَیْلِی نے ارشاد فرایا: "الله تعالیٰ عزوج ل فرماتا ہے: میں سب شریکوں کے شرک ہے بردا ہوں۔ جس نے کو لی عمل میرے لئے کیا اور اس میں میرے کی فیرکوشر کیا کیا ''فَانَا مِنْهُ مَدِی عُ وَ هُو لِلَٰذِی اَشْرَك '' تو ہم اس بری ہوں۔ وہ ممل ای (شریک ) کے لئے ہے۔



اے ابن ماجہ (الفاظ انہیں کے میں ) ابن فریمہ (اپن صحیح میں ) اور بیمق نے روایت کیا۔ ابن ماجہ کے راوی ثقہ میں۔ حديث: شهر بن حوشب عبدالرحمٰن بن غنم (رضى الله عنهما) سے روایت کرتے میں کدانہوں نے کہا: '' جب میں جابید ( ملک شام میں ایک شہر کا نام ) کی مسجد میں داخل ہوا۔ ہم نے وہاں عبادہ بن صامت رضی الله عند کو پایا۔ انہوں نے میرے داکیں ہاتھ کواپنے بائمیں ہاتھ کے ساتھ اور ابودر داءرضی الله عنہ کے بائمیں ہاتھ کواپنے دائمیں ہاتھ کے ساتھ کیڑلیا۔ بھروہ ہمارے درمیان مطتے ہوئے فکے ہم گفتگو کررہے تھے۔ ہماری گفتگو کو اللہ ہی بہتر جانا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی الله عنفر مانے لگے: اگرتم دونوں میں ہے ایک کی یا دونوں کی عمر لمبی ہوئی توتم ضرور حضرت مجمد علیقے کی زبان پر نازل شدہ قر آن پڑھنے والےمسلمانوں کے درمیان ایک شخص کو دیکھو گے کہ وہ بار باراس کو پڑھے گا ہمیشہ پڑھتار ہے گا۔اس کےحلال کوحلال اور حرام کوترام سمجھےگا۔قر آن کی منزلیں پڑھے گا۔ (اس کے باد جود ) وہ ایسے ہی رہے گا جیسے مردہ گدھے کا سر ہو۔ (جس پر کتابیں لا ددی گئی ہوں ان کتابوں ہے اس گدھے کو کچھے فائدہ نہیں ہوتا ) راوی کتے ہیں کہ ہم یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ شدا د بن اوس اورعوف بن ما لك رضى الله عنهما آ كئے اورعباد ہ بن صامت رضى الله عنه كے سامنے بيٹير گئے ۔ شَدّ ا درضى الله عنه كہنے لگے: الےلوگو! جن چیزوں کا میں تم یرخوف رکھتا ہوں ان میں زیادہ خوفناک وہ ہے جومیں نے رسول الله علیصے سے نئی اوروہ ہے۔'' چیسی ہوئی شہوت اورشرک''عُیادہ بن صامت اور ابو دَ رداءرضی الله عنها نے کہا: یا الله معافی \_ کیارسول الله علیہ م نہیں فرمایا کرتے تھے کہ شیطان جزیرۃ العرب میں اپن عبادت کروانے سے مابوس و ناامید ہوجکا؟ (اب یہال شرک نہیں ہوگا) باقی رہی شہوت خفیہ ہواس کوہم جانتے ہیں کہ بید نیا میں عورتوں کی خواہش وطاہت ہے۔ تو بیکون سائٹرک ہے جس سے آب ہمیں خوف دلارہے ہیں؟ حضرت عَدادرضی الله عنہ نے فریابا: تمہاری کبارائے ہے ایسے آ دمی کے بارے میں جونماز یڑھے تو کسی انسان کے لئے۔ روزہ رکھے تو کسی انسان کے لئے ادرصد قد کرے تو وہ بھی کسی انسان کے لئے ، تو کیا اس نے شرک کیا؟ (یانہیں؟)اس وقت عوف بن مالک بولے تو کیاالله تعالیٰ تو جنہیں فرما تا ایسے پورے مل کی طرف،جس میں اس کی رضا مطلوب نہ ہواور صرف اے ہی قبول فر ما تا ہے جو خالص ای کے لئے کیا گیا ہو؟اب ځدا درضی الله عنہ کہنے لگے: بلاشه، میں نے رسول الله علیف کوفر ماتے ہوئے سنا کہ: کہ الله عز وجل فرماتا ہے:'' جے میرے ساتھ شریک کیا جاتا ہے میں اس بهتر موں (ميراكوئى شريك نيس)، مَنْ أَشُرَكَ بى شَيْنا فَإِنْ جَسَدَه و عَلَمُه وَقَلِيلَه وَ كَثِيرَه لِشويْكِهِ الَّذِي اَمْهُ لَهُ مِهِ اَمَاعَنُهُ غَنِيْ '' جم نے میرے ساتھ کی کوشر کی کیا تو ہے شک اس کاجسم عمل بھوڑا یا زیادہ سب اس شریک ہی کے لئے سے جے اس نے شریک کیا۔ میں تو نے نیاز ہوں''۔

اے اُم حینے روایت کیا اور بیبی نے بھی روایت کیا اور ان کے الفاظ عبدالرحمٰن بن غُنم ہے اس طرح ہیں۔ کہ بید عبدالرحمٰن دمشق کی صحید میں چندالرحمٰن دمشق کی صحید میں چندالرحمٰن ورشی الله عند بھی تھے۔ تو عبدالرحمٰن فریانے گئے:''اےلوگو! تنہارے او پرجس چیز کامئیں سب نے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ شرک خفی ہے۔ معاذبن جبل رضی الله عند بولے: الله معاف کرے۔ کیا آپ نے رسول الله علیہ کا یہ ارشاد تبییں سا۔ جب آپ علیہ نے ہمیں رخصت فرمایا توارشاوفر مایا: بے تُک شیطان تمہارے اس جزیرہ (عرب) میں اپنی غبادت ہے مایوس ہو چکا ہے۔ لیکن جب تم اینے اعمال کو(ریا کاری ہے ) حقیر کرو کے تواس کی میروی ہوگی اور بے تنگ وہ اس سے راضی ہوگا۔

حافظ عبرالعظیم (صاحب کتاب) کتبت بین که حاکم کا اس روایت کوشیح الا سناد کہنا درست نہیں کیونکہ اس کی سند میں ایک رادی عبدالواحد بن زید زام مقروک بیں۔ اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا کہ روادی نا گجراح نے روایت کی۔ عام بن عبدالته سے انہوں نے حسن بن ذکوان سے انہوں نے عبارہ بن نی سے ادر انہوں نے حسن شداد سے کہتے ہیں۔ رسول الله عبدالته نے فرمایا جس چیز کا میں اپنی امت پر خوف رکھتا ہوں اس میں زیادہ خوفان کہ الله کے ساتھ شرک ہے۔ میں پنیس کہتا کہ دوران میں اپنی امت پر خوف رکھتا ہوں اس میں زیادہ خوفان کہ الله کے ساتھ شرک ہے۔ میں کہتم کس کے اور کہتو شید کی بیروک کریں گے ذاک روایت میں عامر بن عبدالله فیم معروف راوی ہیں۔ اور رواد بن الجراح کے متعلق ابھی شہوت خفیہ کی ہیں کہ ہم رسول الله ان شاء الله بیان آتے گا۔ بیج بین کہ ہم رسول الله میں کے دور میں راکاری کوشرک اصفر شارکر تے تھے۔

حدیث: قاسم بن خیر ورض الله عند روایت ب که نی ترم معطی فی نفر مایا: لایقبل الله عَدلاً فیه مِفقال حَبْةِ مِن زِیَادِ، الله تعالی ایے کُل کو قبول نیس فرماتا جس میں رائی کے دانے برابر بھی ریاء ہو''اے اس جر برطبری نے مسلا روایت کیا۔



حدیث: حضرت عدی بن حاتم رضی الته عزر وایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، رسول خدا عظیمی نے فریایا: ''لوگوں میں سے کچھو تیامت کے دن جنت کی طرف جانے کا حجم ویا جائے گا۔ جب وہ جنت کے قریب ہوں گے اس کی فوشہو ہو گھیس گے جو کو قیامت کو دیکھیں گے اور جو کچھ الته تعالیٰ نے اہلِ جنت کے لئے تیار فر بارکھا ہے اسے ملاحظہ کر لیس گے تو آواز دی جائے گی آئیس جنت سے والیس کچھر ویا جائے ۔ ان کے لئے اس میں کوئی حصر نہیں ہے ۔ تو وہ ایسی حریت کے ساتھ والیس ہوں گئی اس میں جنس کے ذائے ہمارے پرودگار اینا تو اب اور جو تو نے اپنے دوستوں کے لئے تعارفر مائی ہیں۔ یہ سب دکھانے سے پہلے ہی اگر ہمیں تو جہنم میں واظی کر دیتا تو ہمارے لئے بہت آسان ہوتا۔ الله لیا تعدید کی بہت آسان ہوتا۔ الله کیا کہ فرم کا گئی ہیں۔ یہ سب دکھانے سے پہلے ہی اگر ہمیں تو جہنم میں واظی کر دیتا تو ہمارے لئے بہت آسان ہوتا۔ الله کیا رہے جھے جنٹے کرتے تھے۔ اور جب لوگوں سے طبح تو ہوے نیک پاک بن کر ملتے تھے۔ اپنے دلوں سے میرے مطبح نہ ہوگا کہ میں جانا گر میر کی تعظیم نہ کی اور تم نے لوگوں کے لئے (تر کہ وغیرہ بہت کھی) چھوڑ ااور میرے (راستہ میں دینے ) کے لئے کچھنے چھوڑ ان تر تو تو میں تہیں تھی جھوڑ ان اور میر نے راستہ میں دینے کیر میں کے کچھنے کی کو دوریت کیا۔ اور تیمی نے دوریت کیا۔ اور تیمی نے نے دوریت کیا۔ اور تیمی نے نے دوریت کیا۔ اور تیمی نے نے دوریت کیا۔

حديث: حفرت انس بن ما لك رضى الله عند ادايت ب- كتب بين: رسول الله عظية في مايا: " آخرامانيم من

<sup>1</sup> مطلب یہ ہواکہ جب تک آوگ اپنے عمل میں ریا کا ان کو داخل نمیں ہونے دیتا تب تک ان عمل کوستر گنا تک بڑھایا جا تا ہے لیکن جب وہ دینا کے سامنے ذکر کر کے ریا وکا مرتک ہوتا ہے تو یہ اضافہ تم کر کے عمل ایسا کر ویا جا تا ہے۔ جبیبا کہ اس نے تنہائی میں نمیس بلکہ علانے لوگوں کے سامنے کیا ہو۔ بھر وومری مرجبہ ڈکر کرنے ہے تو وہ بالکل ہی ریا کا ری بن جا تا ہے۔ (مترج)

میری امت کے تمن گروہ ہوجائیں گے۔ ایک گروہ خاصۃ الله کی عبادت کرے گا۔ ایک ریاء الله کی عبادت کرے گا اور ایک گروہ اس کے الله کی عبادت کرے گا در ایک کروہ اس کے الله کی عبادت کرے گا تو اوگوں کے اموال بٹورے بیں جب الله تعالی ان کوروز تیا مت جمع کرے گا تو اوگوں کے اموال بٹورے والے جن میں ان وروز تیا مت جمع کری عزت وجلال فتم کر بنا) تو میری عبادت سے کیا جا بتا تھا ، عرف کا داے گا بھے تیری ہُون نے کا بھے تیری ہُون نے کا بھے تیری ہُون نے کہ بھے میری عزت وجلال فتم کھانا جا بتا تھا الله تعالی فرمات کا بھے تیری ہُون نے کہ کھے میری عزت وجلال کی قتم بادت کرنے والے نے فرمائے گا : مجھے میری عزت و اللہ کے تی میں میں مون کو گوں کے مانے گا : مجھے میری عزت و اللہ کو تم بات کہ کھے میری عزت و کھا واکر نا جا بتا تھا۔ الله فرمائے گا : تیری عزت و بطال کی قتم ایک ہوری کے مانے دکھا واکر نا جا بتا ہوری میں وال دو پھر اضالاس کے ماتھ عبادت گذارے الله پاک فرمائے گا : تیجے میری عزت و جلال کی قتم ، میری عبادت سے تیرا کی ادارہ کیا۔ آدر دُٹ بچہ ذکہ کو قوشودی جا بتا تھا۔ الله کو بیک بیا اور ویکر کوشودی جا بتا تھا۔ الله و وَ وَجُھائے ، قال صَلَق عَبْدِی اِنْطَلِقُو اَبِهِ اِلَی الْجَدَّةِ ، میں تیری عبادت سے تیرا ذکر اور تیری خوشودی جا بتا تھا۔ الله فرمائے گا: "میرے بندے نے کہا۔ اے دنت میں لے جا کر داخل کو دن ۔

ا سے طبرانی نے اوسط میں عئیدین اسحاق عطار کی روایت سے ذکر کیا۔ اور اس کے باقی رادی ثقتہ ہیں۔ بیٹی نے بھی حضرت انس رضی الله عند کئے مختر انس رضی الله عند کئے ہمیں دروایت کیا اور اس کا نام نہیں ذکر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت انس رضی الله عند کئے ہمیں۔ رسول الله عند منظیفی نے فر ما کی مختصراً حدیث ذکر کی۔

حدیث: حضرت مُعاذر شن الله عندے روایت ہے کہ ان کے گو آدی نے کہا: مجھے کوئی صدیت سنا ہے جو آپ نے رسول الله عند الله عندرو نے گلے تک کہ جو کو گل بیاب خاموش نہیں ہوں کے گرآپ خاموش ہوں کہ الله عندرو نے گلے تک کہ جھے لگا بیاب خاموش نہیں ہوں کے گرآپ خاموش ہوں نے وال ہوں کہ محمد کا بیاب ہوں نے عرض کیا جمع کیا بیاب ہوں نے عرض الله عند الله عن



فر شتے بندے کے نیک انمال کو لے کر چلتے ہیں۔ پس اس کو پاک اور زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہاہے لے کر دوسرے آ سان پر پہنچتے ہیں۔تو دوسرے آ سان برموکل فرشتہ ان ہے کہتا ہے؛تھہر واوران ممل کوصاحب عمل کے منہ پر دے مارو۔ بے شک وہ اس عمل کے ذریعے سمامانِ دنیا حاصل کرنا چاہتا تھا۔میرے رب نے مجھے تھم دیا ہوا ہے کہ میں اس کے ممل کواپنے غیر کی طرف متجاوز نہ ہونے دول۔ پر برقست ) لوگوں کے سامنے ان کی مجالس میں این عمل برفخر کیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے میں: فرشتے بندے کا کمل کے کر چڑھتے ہیں حال بدہوتا ہے کہ نماز، روزہ اور صدقے کا نور پھوٹ رہا ہوتا ہے جو ملا تکد کوخش کردیتا ہے۔ پس تیسرے آسان پر بہنچتے ہیں۔اس آسان پر دربان فرشتہ انہیں کہتا ہے۔ تھبر واوراس عمل کوصاحب عمل کے منہ پر مارو۔ میں تکبر(کی سزادینے) والافرشتہ ہوں۔میرے بروردگار نے مجھے تھم دیاہے کہ اس کے مل کواینے غیر کی طرف نہ جانے دوں۔ بے شک بیلوگوں کی محافل میں ان کے سامنے تکبر کیا کرتا تھا۔ حضور عظیظ نے فرمایا: اور اعمال لکھنے والے فرشتے بندے کامل لے کر چڑھتے ہیں۔ درانحالیکہ وہ مُل چکتا ہے جیسے چمکدار ستارہ چیکا کرتا ہے۔ اس سے تنبیج ،نماز ، حج اور عمرہ کی آ واز آتی ہے جتی کہ آسان جہارم پر بینچتے ہیں۔ تو وہاں کا موکل فرشتہ انہیں کہتا ہے ۔ ٹھہرواورا ہے اس کےصاحب کے منہ یردے مارو۔اس کے ظاہرو باطن پر مارو۔ میں نجب (خودرائی) کافرشتہ ہوں۔ مجھے میرے رب کاامر ہے کہاس کے ممل کو ائے غیر کی طرف نہ بینجے دوں ۔ بے شک جب یہ نیک عمل کرتا تھا توعمل میں عجب کوداخل کرتا تھا۔ آپ عظیمی فرماتے ہیں کہ فرشتے بندے کے ممل کو لئے ہوئے چڑھتے ہیں یہاں تک کہ یانچویں آسان پر پینچتے ہیں۔ وہمل ایسے ہوتا ہے جیسے بہلی رات کی دہمن ( بھی سچائی ) اینے شوہر کی طرف جاتی ہے۔ ایس اس آسان کا موکل فرشتہ انہیں کہتا ہے؛ مطہر واور اس عمل کواس کے کرنے والے کے منہ پردے بارواوراس کے کندھے پرلا ددو میں حسد ( کرنے والے کومز ادینے ) والا فرشتہ ہوں۔ بیعلم سکھنے والے لوگوں ہے حسد کرتا تھااور عمل ان جیسے کرتا تھا۔ بندوں میں ہے جوصاحب فضل ہوتا بداس ہے حسد کرتا اوراس میں عیب نکالیا تھا۔میرے رب نے مجھے تھم دیا ہوا ہے کہ میں اس کے ممل اپنے غیر کی طرف نہ جانے دوں۔آپ نے فر مایا: اور عمل لکھنے والے فرشتے بندے کی نماز ، زکو ۃ ، حج ،عمرہ اور روزہ کے اعمال لے کر چڑھتے ہیں تو چھٹے آسان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس آسان کا در بان فرشتہ انہیں کہتا ہے : مشہر واورا س عمل کوصاحبِ عمل کے منبے پردے مارو بے شک بیاللہ کے مصیبت ز دواور نقصان میں مبتلا بندوں میں ہے کسی پر بالکل رحم نہیں کرتا تھا۔ بلکدان کی مصیب پرخوش ہوتا تھا۔ میں فرشتہ رحمت ہوں میرے الله کا بچھے تھم ہے کہ اس کے کسی ٹل کو اپنے غیر کی طرف نہ جانے دوں۔ سر کار دوعالم علیف نے فرمایا: بندہ کے روزہ ، نماز ، صدقہ ، اجتہاد اور تقویٰ کے اعمال لے کر کاتبین فرشتے ساتویں آسان کی طرف چڑھتے ہیں۔اس عمل کی آواز کڑک کی آواز کی طرح ہوتی ہےاورروثنی سورج کی روثنی کی طرح۔ تین ہزار فر شتے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ساتویں آسان پر پہنچتے ہیں تو اس آسان کا گران و دربان فرشته آنہیں کہتا ہے: تھمر جاؤ اوران عمل کواس کےصاحب کے مندیرِ مارو۔اور دیگراعضا پر بھی مار و۔اس کے دل پر تالالگاد و۔ میں اپنے رب تک اس کا ایسا کوئی تمل نہ جانے دوں گا جواس نے میرے رب کی رضا کی خاطر نہ کیا ہوگا۔ اس عمل ہے اس کی نیت اللہ کی رضانتھی۔ بے شک اس نے اپنے عمل ہے فقہاء کے نز دیک بلندی مرتبہ، علاء ک

نزو کیے شہرت اورشہروں میں تشبیر چاہی تھی۔ میرے رب کا مجھے یہی امر ہے کداس کے کی عمل کواپنے غیر کی طرف نہ جانے دوں۔اور برطمل جوخالص الله کے لئے نہ ہووہ ریا کاری ہے۔اور الله تعالیٰ ریا کار کے عمل کو تبول نہیں فریا تا۔سرکارعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اعمال لکھنے والے فرشتے بندے کے نماز ، زکو ۃ ،روزہ ، حج، بمرہ ،حسن طلق ، خاموثی اور ذِ کر الله تعالیٰ جیے ا عال لے کرچ جے میں۔اوراس عمل بے ساتھ ساتھ آ سانوں کے فرضتے چلتے میں یہاں تک کہ الله عز وجل تک تمام حجاب قطع کر کے اس کے سیامنے جا کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔اور گواہی دیتے ہیں کہ بیعملی صالح ہے اور خالص التعاقباتي کے لئے کیا ہوا ب- آقا عَلِيْكُ فرمات مِن الله تعالى أثير فرماتا ب: أنشُمُ الْحَفَظَةُ عَلى عَلَى عَبَل عَبُدِى وَأَنَا الرَّقِيبُ عَلى نَفْسِهِ، إِنَّهُ لَمْ يُرِدُنِي بِهِلَا الْعَمَلِ وَأَدَادَيِهِ عَيْرِي فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي - تم مرب بند \_ كاعمال لكصة والع بواور مس اس كى جان ہے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ بے شک اس نے اس عمر کی رضانہیں جا ہی تھی۔ بلک میرے غیر کی خوشی طلب کی تھی۔(ریا کاری کی تھی) کی اس برمیری لعنت ہے۔تو سب ملائکہ کہتے ہیں:اس براے اللہ تیری لعنت اور ہماری لعنت ہے۔ سارے آسان کہتے میں:اس پراللہ کی لعنت اور ہمار کی لعنت اوراس پر ساتوں آسانوں اوران میں آبا دمخلوق لعنت کرتی ہے۔ حضرت مُعاذرض الله عند كيتے ہيں: ميں نے عرض كيا: يارسول الله! ( عَلِيلَةُ ) آپ رسول خدا عَلَيْكُ ہيں اور ميں مُعاذ ہوں (آپ توان عیوب ہے بری ہیں۔ میں کیے بچوں گا؟) نی سرور علیے نے فرماما:تم میری پیروی کرواوراے معاذ!اگر تمہار علم میں کوئی کوٹا ہی ہوئی ( تو معاف کر دی جائے گی ) تم اپنے حاملین قر آن (علاء ) بھائیوں میں عیب نکالنے ہے ا نی زبان کی حفاظت کرو۔ایے گناہ خوداٹھاؤان برمت ڈالو۔ان کی برائی کرکےایےنفس کی پاکیز گی نہ فاہر کرو۔ان پر ائے آپ کو بلندمر تبہ مجھو۔ دنیوی علی کوعمل آخرت میں مت داخل کرو۔ ( نیک اعمال کودنیا حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ) ا پی کبل میں تکبرند کرو کہ کہیں اوگ تبہارے سومطل ہے ڈرنے لگیں تمہارے پاس دوآ دی ہوں تو کسی ایک ہے سرگوشی ند . کرو( دوسرے کے ذبن میں فکر بدیدا ہو تکتی ہے )اورلوگوں یرا نی عظمت ورعب مت جھاڑ وور ند دنیا وآخرت کی خیرتم ہے منقطع ہوجائے گی اورلوگوں کومنتشر ند کروورنہ قیامت کے دن جہنم کے گئے تہمیں جہنم کے اندرمنتشر کردیں گے۔ (تمہارے اعضاء کونو چیں گے )اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَالنَّهُ طلبَ لَشُطّا (اور بند بند کو آسانی ہے چیڑ اوینے والے ) (نازعات: 2)۔ اے معاذ! کیاتم جانتے ہو یہ کیا ہیں؟ مُنیں نے عرض کیا۔ میرے ماں باپ آپ پرصد قے بیر کیا ہیں؟ فرمایا: جہنم میں ئے ہیں جو گوشت اور ہذی کو چھڑا دیں گے۔ عرض کیا۔ میرے مال باپ آپ پر نثار ، تو کون ہے جوان خصلتوں کی طاقت رکھتا ے اور کون ان سے نجات پاسکتا ہے؟ فر مایا: اے معاذ! جس پر الله تعالیٰ آسان کردے بیاس پر بہت ہی آسان ہے۔راوی کہتے ہیں (اس کے بعد ) تو میں نے حضرت مُعاذر ضی الله عنہ سے زیادہ قر آن کی تلاوت کرنے والا کی کونہیں دیکھا۔ اس صدیث میں جو کچھ مذکور ہے اس ہے ڈرنا آپ کی کثر ت تلاوت کی و دیتھی۔

اے ابن مبارک نے کتاب الزہد میں ایے آدمی ہے روایت کیا جس کا نام حضرت مُعاذ رضی الله عنه کی طرف مذکور

نہیں(1)۔ ابن حبان (اپنی صحیح میں) اور حاکم وغیرہ نے بھی روایت کیا۔ حضرت علی رضی الله عنه وغیرہ سے بھی مروی ہے۔خلاصہ کلام بیک تمام کھڑ تی اور الفاظ میں موضوع ہونے کے آثار ظاہر ہیں۔

فصل

### ریا کاری ہے محفوظ رہنے کے لئے دعاء

حدیث: بنوکابل کے ایک آدی جن کانام اپوئل ہے، ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ ہمیں حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عند نے خطبددیا۔ پس فر مایا۔ لوگوااس شرک (ریا کاری) ہے بچے۔ پوکھ یہ چیوٹی کی آواز ہے بھی زیادہ کھی ہے۔ تو عبدالله بن حزن اورقیس بن مضارب کھڑے ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اس کی ضرور تخر تئی بنائی پڑے گی (تم نے سیالفاظ کہاں ہے لئے ہیں ) یا ہم حضرت عمرضی الله عند کے پس (تمہاری شکایت لے کر) ضرور جا میں گے وہ ہمیں اذن سیالفاظ کہاں سے لئے ہیں ) یا ہم حضرت عمرضی الله عند کے باس (تمہاری شکایت لے کر) ضرور جا میں گے وہ ہمیں اذن کے ملاقات دیں یا نہ دیں۔ (حضرت عمرضی الله عند کے فرمایا (تمہیس ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں) بلکہ میں نے جو پھے کہا ہے اس کی تخر تئی بنائے دیتا ہوں۔ (وہ یہ ہے کہ) ایک دن رسول الله عند الله عند بھی ٹی آواز ہے بھی زیادہ گئی ہے۔ پس کس کے ہنے والے نے جے الله عابتا تھا کہ کے ،کہا: یا رسول الله عند بھی ٹی کا میان کے بین تک کے بین مالانکہ اس کی آواز ہے بھی زیادہ گئی ہے۔ پس کس کے ہنے والے نے جے الله عابتا تھا کہ کے ،کہا: یا رسول الله عند نے فرمایا: کہا کرو، اللّهم إِنَّا نَعُورُ بِلِکَ مِنْ اَنْ نَشُورَ کَ بِلِکَ شَمْرِ کَ بِلِکَ مِنْ اِنْ نَعُورُ کِی کَ مِنْ اِنْ نَشُورِ کَ بِلِکَ مِنْ اِنْ نَعُورُ کِی کَ مِنْ اِنْ نَشُورِ کَ بِلِکَ مِنْ اِنْ نَعُورُ کِی کُورِ کِی کُورِ کِی کُورِ کِی کُورُ کُی کُورُ کِی کُورُ کُی کُورُ کِی کُورُ کُی کُورُ کُی کُورُ کُی کُورُ کُی کُورُ کُورُ کِی کُی کُی کُی کُور کی کُور کی کُور کُور کی بیا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہ کی کو کر کی کے ہم کی کُور کی کُور

اے احمد وطبرانی نے روایت کیا۔اس کے راوی ابوعلی تک صحیح میں مجتے یہ ہیں۔ابن حبان نے ابوعلی کی توثیق کی ہے۔اور میں (صاحب کتاب) نے اس پر کسی کو جرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ابو یعلی نے بھی حضرت حذیفہ کی حدیث ہے اس طرح کی روایت کی ہے مگر اس میں رید بھی ہے کہ سرکار میں لیٹھنے نے فر مایاتم پر کھیات دن میں تمین مرتبہ کہا کروہ،۔

<sup>1 ۔</sup> یعی حظرت معاذر ضی الله عزے کس راوی نے بیصدیث س کرآ گے روایت کی ہے، اس کا نام ندگورٹیس ہے۔ (مترجم)

ہر و کمل جو خالص رضائے خداد ندی کے لئے کیاجائے۔ چاہے کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو۔اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر وقیت رکھتا ہے۔اوراس پر بہت زیاد و تو اب مطافر پایاجا تا ہے۔ حتی کہ ایک نئی جوخالصۂ لوجہاللہ کی گئی سات و کمانا کٹ تو اب رکھتی ہے۔

اور دہ نیک کام جس میں ریا ہ بہ مدہ بخنی غرور ، تکبیر ، خو درائی اورخور ستائی مذکلر ہو، چا ہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو مرد دیارگاوالٹی ہے۔ تواب کی بھائے لعت وعذا ب کا باعث ہوتا ہے جتی کی نماز ، روز و، بھی ہز کو ق بصد قہ و خیرات عمر واور دیگر انمال صالح بھی مقبول ٹیس ہونے ۔ جیسا کہ آپ نے احادیث میں مڑھا یہ

<sup>۔</sup> بدنستی ہے آج کے دور میں عوام تو عوام علما وصلی دھی اس معصیت میں مبتلا ہیں۔اللہ کر یم اپنے صبیب پاک میں کی حافیل ہاری تفاظے فر مائے۔ آئین مترجم۔

### کتاب وسنت کی پیروی(۱)

1 - كتاب دسنت ( قر آن وحديث ) كى ا تباع دبيروى كے متعلق چندا يك ارشادات رباني ملا خله بهوں :

يَّا يُقِهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اَطِيغُوا اللَّهُ وَالْمِيْدَ اللَّهُ مُومِنَكُمْ ۚ قَانَ لِتَنَادُ عَنَمُ فَي تَشَىٰءَ وَذَهُ وَلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُلْنَمُ تُومِئُونَ بِاللَّهِ وَالْمَالِمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

تر تبریز: اے اتبال العاط عت کردانشاکی ادراطاعت کردرسول الله عقابطی کی ادران حاکمول کی توقع میں ہے ہوں۔ پھرا گر چکڑنے لکوئم کی معاملہ عمی اق اے الله ادر سول الله کی طرف لوناد داکر تم اللہ ادر لوم آخری ایمان رکتے ہو۔ پسی (تمہارے لئے ) بجتر ہے اور ای کا انجام بہت اجھاہے۔

يُسْتَكُونَكُنَ عَنِ الْأَنْفَالَ وَقُلِ الْأَنْفَالَ وَيُلُونِ لَنَّا لَقُوااللَّهُ وَأَصْلِيحُوا أَنْ اَنْفِر ترجمه: (الصحيب مُحَرَّم عَلِيْنَةً ) لُوكَ آبِ عَنْعِسَ لِمُحْقِلَ صِلْحُوا أَنْ اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهِ عَ الله بِهِ الرائِح معالمات كا إصل تركوله اورالله اورال كرمول ( عَلِيْنَةً ) كي الماعت فربال برواركي واكرة إلا إ

یا کیفهاالڈ پھٹا اُمنڈا آا طیشھوالشدہ کیسٹو کہ کو کو کو کا کا نہائی کا کہ اُن بھٹ کا کو ایسٹر کیٹورٹر اندان ان 20-21) ترجر: اے ایمان دالوا اطاعت کرداند کی ادراس کے رسول ( ﷺ ) کی ادر نہ ڈرگر دائی کرداس اسے طال تکرتم میں رہے ہو۔ ادر ان گوکس ( پیرود نصار کی ) کی طرح نہ میں مانا جنبوں نے کہا کہ ہم نے مُن کر ما وال تکہ دوئیں منے ہم ہے۔

لَا يُتَهَاالُن يُنَاامَنُو آا طِيعُوااللّه وَاطِيعُواالرّسُولَ وَلا تُبْطِلُو آاعْمَالَكُمْ (محر :33)

ترجمه: ائے ایما ندارو! اطاعت کروانله کی اوراطاعت کرورسول الله (علیہ) کی اورایے امکال ماطل نہ کرویہ

2۔ بدعت کے لفوی مین 'ٹی چیز' کے ہیں۔ اصطاب شرع میں ہروہ نیا عقیدہ واپنا کمن جوسید عالم سیکنے کی حیات طاہری کے بعد پیدا ہوا ہدعت کہلاتا ہے۔ یہ بدعت دو طرح کا ہے۔ نبر 1 بدعت سند نبر 2 بدعت سیند۔ پھر بدعت سند تمان تحصل ہے۔ نبر 1 میانر نبر 2 مستحب نبر اور بدعت سیند کی دوسمیں ہیں۔ نبر 1 محروہ نبر 2 ترام - معدیث پاک میں بدعت سے مراد بدعت سیند ہے شکہ بدعت صند تصدیلات کے لئے تب فقد واصل افقد کی طرف برور کا کا جائے۔ (ستر جم)



حدیث: حفرت ابوشری خزای رض الله عندروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ہمارے پاس رمول الله عیالی تقریف لائے اور ارشاد فرمایا، کیا ہمارے اس الله کارسول ہوں؟ لائے اورارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کی گوائی دیتے ہیں) آپ عیالی عالیہ نے فرمایا یقینا اس قرآن کی ایک صحابہ رضی الله عنهم نے موض کیا: کیون نیس!۔ (ہم اس کی گوائی دیتے ہیں) آپ عیالیہ نے فرمایا یقینا اس قرآن کی ایک طرف الله کے ہاتھ میں ہے اورا کی طرف الله کے ہاتھ میں ہے تھا میں ہے تھا میں ہے تھا ہے کہ میں ہے تعدیم کی ایک ہونے کہ اس کی مصبوط میں ہے اور ایک طرف ہونے کیا درایک طرف ہونے اور ایک طرف ہونے کی اور ایک طرف الله کے ہاتھ دوایت کیا۔

حدیث: جبیرابن مطعم رضی الله عند سروایت ہے۔ کہتے ہیں۔ ہم نی کریم عبد کے ساتھ جھد (ایک جگہ کانام) میں سے کہ آپ عبد کے ساتھ بھد (ایک جگہ کانام) میں سے کہ آپ عبد کے فرمایا کیا تم بیشہادت نہیں دیتے کہ الله کے سوالوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شرک نہیں اور میں الله تعالی کا رسول اور بیقر آن الله کی طرف ہے آیا ہے۔ ہم نے عرض کیا۔ کیوں نہیں ؟ (یارسول الله عبد الله تعالی کے مسلم کے شاہد ہوں بلا شبداس قرآن کی ایک طرف الله تعالی کے بیات میں ہوئی تم اس کے بعد نہ بھی ہلاک ہوگے اور نہ بھی گراہ۔ ہاتھ میں ہوایت کیا۔ براز اور طبرانی نے بیران ورصفیر میں روایت کیا۔

حدیث: جناب ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں۔ رسول الله علیا الله علیا ، جم شخص نے پاکیزہ کھانا کھایا (میری) سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اسکی زیاد تیوں سے مامون رہے وہ جنت میں واغل ہوا۔ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا ، یارسول الله ! (علیات کی اور میں ایسے لوگ بہت ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ '' اور میرے بعد بھی ایسی قوم ہوگی۔ ابن افی اللہ نیا نے کتاب الصمت وغیرہ میں روایت کیا اور حاکم نے بھی روایت کیا یہ الفاظ المین کے ہم اور کہا کہ یہ حدیث می روایت کیا اور حاکم نے بھی روایت کیا یہ الفاظ انہ ہے۔ انہوں کہ ہم اور کہا کہ یہ حدیث میں السان دے۔

حدیث: حضرت این عباس رض الله عنها أی كريم عظی الله عنها الله عنها الله بيسنتي عند مايان مَن تَسَسَكَ بِسنتَيى عِن كَمَا فَي مَن الله عنها أَجُل مِن لَقَتَم الله عنها من عَم مِن كامت من ضاوك وقت ميرى سنت كومضبوطى كساته قا على ماته قا على الله عنها الله عنها

حدیث: اور حضرت این مسعودرضی الفه عندے روایت ہے کہتے ہیں: سنت کا اختیار کرنا بدعت میں کوشش کرنے ہے کہیں بہتر ہے۔ حاکم نے موقو فاروایت کیااور کہااس کی اسناد مسلم و بخاری کی شرائط کے مطابق صحیح ہیں۔

حدیث: حضرت ابوالوب انساری رضی الله عند بروایت به کتبی بین: رسول الله علی ایک تشریف لاک مالای الله الله اَجلُوا عالاکد آپ پر (الله کا) رعب طاری تقاتو آپ نے فرمایا: اَجلِیهُ وَنِی مَاکُنتُ بَیْنَ اَظُهُو کُمُ و عَلَیْکُمْ بِکتابِ اللهِ اَجلُوا حَلالهُ وَحَرِ مُوّا حَرَامَهُ، جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں ، میری اطاعت کر واور کتاب الله کولا ازم پکڑو۔ اس کے طال کو طال اور اس کے حام کے ہوئے کو حرام جانو "طرائی نے روایت کیا۔ اس کے روای اُللہ بیں۔

حدیث: حفرت عبدالله بن معود رضی الله عند روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: یقیناً بیقر آن سفارش کرنے والا ہے اور اس کی سفارش اس کے حق میں مقبول ہے جواس کی بیروی کرے یہ اے جنت میں لے جائے گا۔ اور جس نے اسے چھوڑ دیا یاس ہے منہ موڑلیا (یاس جیسا کوئی اور جملے فرمایا) اے گردن کے بل آگ میں چھنک دیا جائے گا' اے برار نے ای طرح این مسعود رضی اللہ عنہ ہے موقو فا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے موفو عار وایت کیا۔ موفوع کی اساد جید ہیں۔

حدیث: روایت ہے این عباس رض الله عنها ہے کہتے ہیں۔ رسول الله عقبی نے خطبد دیے ہو ارشاد فر مایا: بیشک الله تعالی نے ہر حقدار کو اس عالی کی ہیں ، کھے صدود مقرر الله عقبی نے مسلم الله تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق عطافر مادیا ہے۔ گر الله نے کچھ فرض عائد کے ، کچھ شتی جاری کیس ، کچھ صدود مقرر فر مایا تو اے آسان مزم اورو تنی بنایا اے نگی والا دین نہیں بنایا ۔ اَلَّا إِنْهَانَ لِمِنَ لَا اَصَافَةَ لَهُ وَلَا دِينَ نِينَ لِنَّ عَهَدُ لَهُ وَمَنْ نَکْتَ وَهُمَّةَ اللّٰهِ طَلَبَهُ وَمَنُ نَکْتَ وَهُمَّةَ اللّٰهِ طَلَبَهُ وَمَنُ نَکْتَ وَهُمَّةً اللّٰهِ عَلَيْهُ وَمَنْ نَکْتَ وَمُعَلَّا اللهِ عَلَيْهُ وَمَنْ نَکْتَ وَمُعَلِّى عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَمَنْ نَکْتَ وَمُعَلَّا اللهِ عَلَيْهُ وَمُنَا نَکُمِنُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمُنْ نَکْسَلُو وَ اللهِ عَلَيْهُ وَمَانَ مُواللهِ عَلَيْهُ وَمُنْ فَکُونُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمُنْ فَکُونُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُنْ فَکُتُونُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ال

حدیث: حضرت عابس این ربید برضی الله عند بر دایت به کیت میں: میں فی حضرت عمرضی الله عند کود یکھا کہ آپ جمر (اسود) کو بوسد دیتے ہوئے فرمارے تھے : بلاشبہ جمجھ معلوم ب کرتو (اسح بر اسود!) ایک چھر بے نفع دیتا ب نه نقصان ، وَلُولًا آئِنَی دَائِنَتُ دَسُولَ الله صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُقَیِّلُكُ مَا قَبَلُتُنَاتُ ، اورا الرمی نے رسول الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُقَیِّلُكُ مَا قَبُلُتُ مُنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُنْقِلًا وَمُنْ اللهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُنْقِلًا وَمُنْ اللهِ اللهُ عَلَیْهُ مِنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُنْقِلًا وَمُنْ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُنْقِلًا وَمُنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُنْقِلًا وَمُنْ اللهُ عَلَیْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَیْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَیْهُ وَمُنْ اللهُ عَلْمُ وَلَّالِمُ اللهُ عَلَیْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَیْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُنْ اللهُ عَلَیْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَیْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَیْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَیْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَیْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَیْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَیْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَیْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَیْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّ

حدیث: عردہ بن عبدالله بن تشروض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ جھے معاویہ بن قرہ نے اپ باپ سے روایت کی انہوں نے کہا میں الله علیہ کی خدمت میں عاض بوآپ قبیلہ ) مزید کی قوم میں تشریف فریا تھے۔ ہم نے آپ سے بیٹ کی اور بیٹ کی میں شریف کے بن کھلے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنا اکھوآپ کی میں شریف کے بن کھلے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنا اکھوآپ کی میں ک

گریبان میں ڈال دیا(1) اور آپ کی مہر (نبوت) کو چھولیا۔ عروہ ( راد کی صدیث ) کہتے ہیں کہ میں نے گری یا سر دی میں جب بھی معاومیا وران کے بیٹے کو دیکھا تو ان کی قمیفوں کے بٹن کھلے ہوئے تھے ( آتا عیب کی سنت کی پیروی میں ) اسے این ماجہ اور این حبان نے ( اپنی صحیح میں ) روایت کیا۔ الفاظ صدیث این حبان کے ہیں۔ اور این ماجہ کے الفاظ میں ہے۔ اِلڈ مُطلَقَةً اَزُ ذَار هُمْیاً ، ( ان کے بٹن کھلے ہوۓ ) ''۔

حدیث: حفرت مجاہدے روایت ہے، کہتے ہیں، ہم حفرت ابن عمر رضی النہ عنہا کے ساتھ کی سفر میں تھے کہ ووایک مکان کے پاس سے گذر ہے تو اس کے راستہ ہے کر چلے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے اپیا کیوں کیا ہے؟ جواب دیا۔ میں نے رسول الله علی کو کیصا کہ (آپ علی اس راستہ کے زرتے تو) آپ علی کے تعدید کی کا بھا۔ اس لئے میں نے ایسے کیا ہے۔ احمد و ہزار نے اسا دجید کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابن عمرض الله عنهما سے روایت ہے کہ وہ مکداور مدینہ کے درمیان ایک درخت کے پاس آیا کرتے تو اس کے نیچ کھ دیم آ رام کیا کرتے اور بتایا کرتے کہ رسول الله علیہ بھی الیابی کیا کرتے تھے۔ (آپ عیسی بھی اس درخت کے نیچ قیلولٹر مایا کرتیے تھے)۔ بزارنے الی سند کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی فقع نہیں۔

<sup>1۔</sup> مادیدین قرہ کا حضور بھی کھنے کم میں شریف کے کر بیان میں ہاتھ ڈالنا کی ہے اد لی بنام نیس تھا بکہ میر نبوت کوچھو کربرکت ماصل کرنے کے لئے تھا۔ جیسا کہ الفاظ عدیث نے فاہر ہے۔ (مترجم)

## تر ہیب

### ترك سنت اورار تكاب بدعات وخواهشات

حدیث: ام المونین سیده عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها ب روایت ب فرماتی بین : رسول الله عظیفت نی مایا: مَن الله الله علیفت نی مایا: مَن الله الله علیفت نی میزیداکی جواس می المدکرت فی فی آفرین الله الله ما آلیس و مِنهُ فی وَدَوْ، جس کی نے ہمارے اس الله عنیس بود و و ( بین الله عندی کی معالمه کے نمیس کے دوایت میں میں کور الاواود کے الفاظ ہیں جس کی نے ہمارے ( و بین کے ) معالمہ کے ظاف کوئی کام گھڑ لیا تو و مردود ہے۔ ) اور این ماج نے روایت کیا مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ( سرکار علیفتی نے فرایا) جس نے بھی کوئی ایسانم کی ایک روایت میں ہے کہ ( سرکار علیفتی نے فرایا) جس نے بھی کوئی ایسانم کی ایک روایت میں ہے کہ ( سرکار علیفتی نے فرایا) جس نے بھی کوئی ایسانم کی ایک روایت میں ہے کہ ( سرکار علیفتی نے فرایا) جس نے بھی کوئی ایسانم کی ایک روایت میں ہے کہ دو موردو ہے۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عند ب روایت بفریاتے بین که جب رسول الله علی خطب ارشاد فر بایا کرتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہوجا تیں۔ اور خصصہ خت ہوجا تا تھا۔ گویا کہ کی نشکر بے ڈر دار ہے ہول۔ فرماتے ہم ہماری صح آجی ہوا درانا م آجی ہوا در (انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوجا) فرماتے: جمعہ موث کیا گیا ہے اس حال میں کہ میں اور قیامت دو (انگلیوں) کی طرح بیں۔ اور انگشیت شہادت کو درمیانی انگلی کے ساتھ ملاتے۔ ارشاد فرماتے: جمد وسلو ق کے بعد۔ فیل خشو الله مؤرد محکد کا تھا و کئی بدن مقد ضکلاً لله ، فیل نخشو الله مؤرد محکد کا تھا و کئی بدن مقد ضکلاً لله ، باشہ ہم ترین بات الله کی کتاب ہا و درم برعت گرائی بات ہیں۔ اور ہم برعت گرائی ہے۔ پھر میں براس کی جان سے زیادہ تن رکھتا ہوں (1)۔ جس کی نے (بعد موت ) مل چھوڑ ہے وہ میرے لئے ہیں اور ہم کس اور میں کی اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کی اور میں کی اور میں کیا تھوڑ ہے وہ میں اور میں اور میں کیا تھوڑ ہے وہ میر سے لئے ہیں اور میں کیا تھوڑ ہے وہ میر سے لئے ہیں اور میں کیا تھوڑ ہے وہ میر سے لئے ہیں اور میں کیا تھوڑ ہے وہ میر سے لئے ہور کیا تھوڑ ہے وہ میں کیا تھوڑ ہے وہ میر سے لئے ہور کیا تھوڑ ہے وہ میں کیا تھوڑ ہے وہ میں کیا تھوڑ ہے وہ میں کیا تھوڑ ہے اور میں کیا تھوڑ ہے کی

حدیث: حضرت معاویرض الله عند بروایت ب، کیتی بین ، رسول الله علیقی بهار بدرمیان کھر برو نے ارشاد فرمایان کھر برو نے ارشاد فرمایان کا وربوق بین بن جائے گیان برای الله علی بین برن کے اور بیامت (مسلم) بہتر دوزنی بول اور مین بن جائے گیان بین برخ بین بول اور ورفتی بول اور ورفتی برگل بیرا) بها عت بولی : اجمد وابوداؤد بین بروگر ورفتی برای برای بین ابوداؤد کی روایت میں بیالفاظ زیادہ بین کر ۔ (بی انور علیق نے نیجی فرمایا) ضرور بیری است میں پچھاتوام بیدا بول کی کہ ان کی خواجشات ان کے ساتھ چلیں گی اس محفی کی طرح جس کو باؤلے لی گئی کے نے کا ک کھایا بوتو باؤلا بین اس ب الگینین ، وتا با بلک اس کی مرد گل اور بر جوؤیس داخل ہو کے رہتائے '

حديث: أم الموشين سيده عائشر ضى الله عنها عمروى ب كدرسول الله عَلَيْكُ فِي مايا: جِيدا تَعَاص مِن جن بريس لعت

1-ای جله کاایک مخل یکی بومکنا ہے کہ ''مئیں ہرموکن ہے اس کی جان ہے زیادہ قریب ہوں۔ جیسا کہ قاسم ناتو تو می صاحب نے تحذیر الناس میں او لَّ بمنحی اقر بسایل ہے۔ (سترجم)



کرتا ہوں ، الله تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور ہر مقبول الدعاء نبی (علیہ السلام) لعنت کرتا ہے۔ (ہر نبی مقبول الدعاء ہوتا ہے۔) وہ یہ بین نمبر 1 الله عزوجل کی کتاب میں زیادتی کرنے والا نہبر 2 الله کی تقدیر کو جھلانے والا نہبر 3 زبر دی میری امت پر مسلط ہوجانے والا کہ الله نے عزت دی ہوا ہے والا کہ الله کی حرام کردہ اشاہ کی حرام کردہ اشاہ کی حرام کردہ اشاہ کی حرام کردہ اشاہ کی حرامت الله نے دی اسے طال مجھنے والا ۔ اور نمبر 6 میری سنت (طریقہ) کو حرک کرنے والا : طبر اتی نے کبیر میں ، ابن حبان نے صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ یہ حدیث تیج الا سناد ہے۔ میں اس میں کوئی و دینتھن منہیں جانا۔

حکدیت: حضرت ابوبرزه رضی الله تعالی عنه نبی سرور عظیفی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں تم پر تہارے پیٹی اور شرمگا ہوں کے متعلق گراہی کی خواہشات کا (کہ کہیں تم حرام کھانے اور بدکاری نہ کرنے لگو) اورخواہش کی گراہیوں کا خوف رکھتا ہوں۔ اسے احمد بڑا اراور طبر اتی نے اپنی معاجم علیا شدمیں روایت کیا۔ اس کی بعض اساد کے راوی ثقد ہیں۔

حدیث: حضرت عمرو بن عوف رضی الله تعالی عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں۔ میں نے رسول الله عقبالله کو یفر ماتے ہوئے سنا: میں اپنی اُست پر تین چیز وں سے خوف رکھتا ہوں۔ ''مِنُ ذَلَقِهِ عَالِم وَ مِنُ هُوَی مُشَبِّع وَ مِنُ حُکمِ جَانِدِ '' نبر 1 عالم کے گناہ میں پڑنے ہے۔ نبر 2 ہوائے نفس کی بیروی ہے اور نبر 3 ظالم حکران ہے: برا داور طبرانی نے کثیر بن عبدالله کے طریق ہے روایت کیا ان کا حافظ کرور ہے تر ندی نے کی جگداس روایت کو صن کہا اور سجی بھی گئی مقامات پر کہا ہے۔ اس پر تکیلی بھی کی گئی۔ ابن خزیمہ نے این مجتج میں اس سے استدلال کیا۔

حدیث: غضیف بن حادث ثمالی رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں:عبدالملک بن مروان نے میر بے پاس کی کو بھیجا۔ آنے والا کہنے لگا۔ اے ابوسلیمان! ہم نے لوگوں کو دو باتوں پرجع کرلیا ہے۔ انہوں نے کہا۔ وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا۔ نمبر پر ہاتھوں کو اٹھانا۔ نمبر 2 شبح اور عصر کے بعد تاریخی واقعات بیان کرنا۔ توبید بولے: خبر دار، میر سے نزد کی بیدونوں تمہاری بوشین ہیں۔ اس نے کہا۔ کیوں؟ جواب دیا۔ اس لئے کہ نی کرم عیاد تھیں ہیں۔ اس نے کہا۔ کیوں؟ جواب دیا۔ اس لئے کہ نی کرم عیاد تھیں میں سے درکوئی قوم بدعت ایجا کی قیاد کرتی ہے ای کی کرم عیاد کرتی ہے ای کہ درکوئی تو م بدعت ایجا کی کرتی ہے ای کی درکوئی تو م بدعت کو تھا ہے درکہ باید عدید دربرار۔

حدیث: انهی حطرانی نے روایت کی که نی سرور عطی نے فرایا: مَامِنُ اُمَّةِ ابْتَدَدَّتُ بَعُدَ نَبِیهَا فِی دِینِهَا اِلْهُ اَضَاعَتُ مِثْلَهَا مِنَ السُّنَّةِ، کوکی اُمت الی نمیں جم نے اپنے نبی کے بعدا پنے دین میں برعت ایجاد کی بوگراس نے اتی ہی سنت ضائع کردی۔

حدیث: حضرت ابوامامہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ فِي مَایا: آسان کے نیچ نفسانی خواہش کی پیروی سے بڑھ کرالله کے زدیک اور کوئی معبود (باطل) نہیں جس کی بوجا کی جاتی ہو: طبر انی نے کیر میں اور این ابی عاصم نے کتاب الند میں روایت کیا۔

حديث: حفرت انس رضى الله عندرسول الله عَلِيَّ عدراوى بين كرآب في فرمايا: فَشُحَّ مُطاعٌ، وَ هَوَى مُتَبَعٌ، وَ

اِعْجَابُ الْمَدَّءِ بِيَفْسِهِ، اور مبلكات (انسان كو ہلاكت ميں ڈالنے والے) توبيديں: بُخل جس كى اطاعت كى جائے خواہش نفس جس كى بيروى كى جائے اور انسان كا اپنے آپ كوئيك مجھ لينا۔ اسے برّ اراور تيمنّی وغيرہ نے روايت كيا اور "انتيظارُ الصَّلٰوةِ " كے عنوان سے بير عديث ممل طوريرآ ئندہ آئے گی ال شاءالله۔

ابوداؤ دہتر ندی ،این ہاجہ اور ابن حبان نے (اپن سیح میں)روایت کیا تر ندی نے فر مایا: بیرحدیث حسن سیح ہے۔اس میسی کمل حدیث گذر بچکی ہے۔

حدیث: حضرت سیّدنا ابو بحرصدیق رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیفی نے ارشا وفر مایا: بے شک شیطان نے کہا کہ میں نے ان (بندوں) کو گنا ہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا ، تو انہوں نے استغفار کر کے جمعے ہلاک کیا۔ جب میں نے بیر حالت دیکھی تو میں نے انہیں خواہشات نفس سے ہلاک کیا۔ اب وہ اپنے آپ کو ہدایت یا فتہ گمان کرنے گئے ہیں اور استغفار نہیں کرتے۔ (ابن الی عاصم وغیرہ)



حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ نفر مایا: مَن وَغِبَ عَن سُنْتِی فَلَیْسُ مِنِیْ ، جس نے میرک سنت سے مند موزاوہ بچھ نے ہیں (میرک امت نے بیس) اسے مسلم نے روایت کیا۔
حدیث: حضرت عمرو بن عوف رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا ﷺ نے حضرت بال بن خارث رضی الله عند سے فر مایا: جان رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کیا جان رکھوں یا رسول الله (عظیات ) فر مایا: جان رکھوکہ جس نے میرک سنتوں میں سے کی سنت کو (جومیر سے بعد مث چکاتھی) از ندہ کیا۔ اس کے لئے اس سنت پر مل کرنے والوں کے میرک ہوگا۔ اور اس میں سے ان (عالمین سنت ) کے اجریش کوئی کی نہیں ہوگی اور جس نے کوئی مگراہ کن بدعت ایجاد کی جے میرا اور جس نے کوئی مگراہ کن بدعت ایجاد کی جے میرا والوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا اور اس کے اس والوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میرا ہوگا۔ اور اس عدو و بن عوف اس سے ان لوگوں کے گناہ میں کچھ کی نہیں ہوگی۔ آئی ساجہ دونوں نے کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف عَن آبیکہ عن جدّ ہو روایت کیا اور تر ذری نے فرابا الم حدیث حس ہے۔

حدیث: حضرت عربانس بن ساربیرضی الله عند بروایت به کدانهوں نے رسول الله علیا کے ہوئے سا: لَقَدُ اَتَّرَ کُتُکُمُ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنَهَارِ هَالاَيْدِيْهُ عَنْهَا إِلاَّ هَالِكٌ، بلاشه میں نے تہمیں ملت بیضاء (ملت صنیفہ) پر چھوڑا ہے جس کی رات، دن کی طرح ہے (ہر چیز واضح ہے) ہلاک و بر با دہونے والا ہی اس سے مجروی اِضیار کرے گا۔ ابن عاصم نے کتاب السند میں اساد حسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدید : حضرت عمروین ذراره رضی الله عند بے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میر بے پاس عبدالله بین میر الله بن مسعود رضی الله عند الله بن مسعود رضی الله عند شخیر بے ۔ حالا نکد میں قصہ گوئی کرتا تھا۔ تو کہنے گئے: اے عمرو! بے شک تم نے ایک گمراہ کن بدعت ایجاد کرلی ہے۔ اور کیا تم مجمدوا سحاب محد ( علیا ہے موسل الله عنبم ) بے زیادہ بدایت یافتہ ہو؟ میں نے تو آئیس دیکھا ہے۔ وہ (اصحاب رسول) مجھے تنہا چھوڑ گئے تی کہ میں نے اپنے مکان کود یکھا کہ اس میں کوئی بھی نہیں۔ (اور تم مجمع لگائے رہتے ہو)۔ طبر ائی نے کبیر میں دو استاد کے ساتھ روایت کیاان میں ایک شخیح ہے۔

## تزغيب

# ا چھے کام کی ابتداء کرنا تا کہ دوسرے دیکھ کراس کی پیروی کریں تر ہیپ

برے کام کی ابتداہے بچنا کہ کہیں دوسرے بھی نہ کرنے لگیں

حدیث: حضرت جریرض الله عند روایت ہے۔ کتب ہیں: ہم سی کے وقت رسول الله عظیقہ کے پاس حاضر تھے کہ آپ کی خدمت ہیں ایک قوم عاضر ہوئی جوگئی صرف کمبل یا چونے پہنے ہوئے تھی۔ گلے میں تبواریں ہمائل کی ہوئی تھی۔ اس کی خدمت میں ایک میں تبواریں ہوئی تھی۔ کا میں مام لوگ بلکہ سب می قبیلہ مضر سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان کی فاقد کشی ملاحظہ فر ما کر رسول الله عقبیق کے چرو پاک کا رنگ بدل گیا۔ اندونشریف لے گئے پھر ہا ہر تشریف لائے دھنرت بلال رضی الله عند کو تھم و یا تو انہوں نے اذان واقع میں کہی۔ آپ نے ناز پڑھائی۔ پھر خطبہ ارشاوفر مایا ، اور فر مایا: اے لوگو! پے پروردگارے ڈرتے رہوجس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فر مایا۔ (آیت کے آخریک) بے شک الله تعالی تمہارے او پڑ تکہبان ہے۔ (الآیہ) اور سورة حشر کی یہ آیے۔ بھی آپ نے خلاف کی انگ کے اور اور ہر جان کو دکھنا چا ہے کہ اس نے کل کے لئے کیا آگے بھیجا ہے (ا)"۔

اورفادوق اعظم منی الله عندکا نماز تراوش کی بھامت آنام کر کے ٹر ماناک نیفٹ البیٹ عَدُ خذید بر بہت ایچی بدوسہ ہے۔ بیمی ہر وعت مے منوع شدو نے مصرح وال ہے۔

یادر بیشر ایت اسلامیہ کے اصول چار ہیں۔ تر آن تکیم معدیث رمول علی این اجراع محالہ اور قیاس۔ پونکہ اجماع اور قیاس آن وصدیث ی کے تالع ہیں۔ اس کے احادیث میں مرف قرآن دسنت کا ذکر : وا۔ ان اصول اربعہ کی تر تیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تر آن پاک مجر عدیث اس کے بعد اجماع اور آخر میں قیاس۔

1 - قارئین کی سبولت کے لئے دونوں آیات کا ترجر پیش خدمت ہے۔

تمبر 1 اے دگواؤردا ہے نہ ب میں نے میس ایک جان سے پید افر مایا۔ اوراس سے اس کا جوڑا پیدافر مایا۔ اوران دونوں سے بہت سے مرواور محرر تمیں مجیلا دیں۔ اوران الله سے ڈرودس کے داسلاسے موال کرتے جواور (ڈرو) قطع کری کرنے سے بہ شک الله تعالی آم پر جمہبان سے ۔ تمبر کا سے ایمان دالو! الله سے ڈرواور برجان کو دکھنا چاہیے کہ اس نے کل (قیامت) کے لئے کیا آگے بھیجا اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک الله تعالیٰ تمبر سے اٹل کی بوری چور کھنا ہے۔ ( حشر: 18) مسلم نے روایت کیااورنسائی ،ابن ماجداورتر مذی نے بھی مختصراروایت کیا۔

حدیث: حضرت حذیفہ رض الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ایک آوی نے رسول الله علیقے کے زبانہ پاک میں سوال کیا تو اوگوں نے اسے کچھ دیدیا تو پوری تو م نے اسے دینا شروع کردیا۔ پر ایک آوی نے اسے کچھ دیدیا تو پوری تو م نے اسے دینا شروع کردیا۔ تو رسول الله علیقے نے فرمایا: جس شخص نے کوئی نئی کا کا م شروع کیا پھر اس کا م کو اپنالیا گیا تو اسے اپنا اجر بھی اور اس کی بیروی کرنے والے کے اجر کے برابر بھی گناہ وراس کی بیروی کرنے والوں کے گنا ہوں کے برابر بھی گناہ موگا وران کے گنا ہوں کے برابر بھی گناہ موگا وران کے گنا ہوں کے برابر بھی گناہ موگا وران کے گنا ہوں میں کوئی کی نہ ہوگی۔ میں میں کوئی کی نہ ہوگی۔ میں کوئی کی نہ ہوگی۔ میں کوئی کی نہ ہوگی۔ میں کوئی کی نہ ہوگی۔

احمد وحاکم نے روایت کیا، حاکم نے کہا بیرحدیث سی الا ساد ہے۔ ابن ماجد نے حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ کی حدیث سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابن مسعود وضی الله عند سے روایت ہے کہ نی اکرم علیات نے فرمایا: کوئی ایک جان نہیں جے ظلما قل کیا جائے گراس کے خون کا ایک حصہ آ دم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ پہلاتھ مسلم ہر مذی۔ (پہلاقل کیا)۔ بخاری مسلم ہر مذی۔

حدیث: حضرت واثله بن استع رض الله عنه نبی پاک علی الله عند اوی میں که آپ نے فرمایا: جس نے کو کی انچھا طریقه به جاری کیا تواسے اس وقت تک اجرماتارہ گا جب تک اس کی زندگی میں یا بعد از موت اس طریقه پرممل ہوتارہ گا حق کم وہ طریقہ متروک ہوجائے۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا یہاں تک کہ وہ برا طریقہ متروک

1۔ هنرت آدم عليه السلام كر بينے كائيل نے اپنج بمالى ہائيل كوكفن حسدكى وجہ مسلِّل كرديا تعالمہ يد ذيا بيس بهلاا انسانی تل تھا تفصيل كر لئے تر آن تكيم كا چھائيا دو، موروما كدوكاركو عنه بر 5 ركھيں ۔ (مترجم) ہوجائے اور جو خض ( کسی اجھے یا برے کام کی ) کوشش کرتے ہوئے مرگیا تو روز قیامت دوبارہ افعائے جانے تک اس کی کوشش کامکل جاری رہےگا۔ (قیامت تک ثواب یاعذاب ملتار ہےگا)۔اے طبرانی نے کبیر میں الی اسنادے روایت کیا جو بے غمارے۔

حدیث: حضرت بل بن معدرض الله عنبها بے روایت ہے کہ بی سرور علیظی نے فرمایا: یے شک بین کیاں فرانے ہیں اور اللہ مختاب اللہ بیان اللہ اللہ بیان بی اللہ بیان ہیں قد مبارک ہوائی بندے کے لئے جے اللہ عزوج کی نے کئی کئی (چابی) اور کرائی کے لئے روکاٹ بنایا۔ روایت کے روکاٹ بنایا۔ روایت کیا این ماجہ نے ، الفاظ انہیں کے ہیں۔ اوراین الی عاصم نے بھی روایت کیائی کی سندیش فری ہے۔ اور ترفدی میں بھی اس کا بیان سے۔

حَديث: سيدنا الو ہر يره رض الله عندروايت كرتے ہوئے كتبت ميں: رسول الله عَلَيْكُ نے فرمایا: مَامِنُ دَاعِ يَّذَهُواَ الله عَلَيْكُ نَهُ وَاللهِ عَلَيْكُ فَرَا الله عَلَيْكُ وَاللهِ مَامِنُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَرِيْكُ وَرَبُولُهُ وَاللهِ عَلَى وَوَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَلِي اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

# كتاب العلم (1) ترغيب علم ،طلب علم اورتعليم وتعلم علماء وطلباء كي فضيلت

1۔ علم سے مراعلم شرقی بینی قرآن مدیث ، فقد و غیرہ کاعلم بے علم الله کا نور بے جو بند کے وعظ فریایا جاتا ہے۔ بینلم دوشم کا ہوتا ہے کی اور لدنی۔ اگر بندہ کی بند سے سے ملم تکھے تو کسی در ندلدنی۔ وہی ، الہام فراست وغیر علم لدنی کی اقسام میں۔ وہی انہیا جیسم السلام کے ساتھ نے فاص ہے اور الہام اولیا ، الله کے ساتھ ۔ فراست ہرموس کو بقدر ایمان عطاب ورتی ہیں۔ اور ہے الہام وفراست وہی معتبر ہے جوشر لیت کے مطابق ہو۔ فلاف شریعت ہوتو وسو سے۔ علم اور علاء کے فضائل میں بہت تی آیات قرآئی دار دہوئی ہیں۔ ان میں سے چندا کی طاح نظہ ہوں:

فَسُنُكُواا هُلَالَٰذِكْمِ إِن كُنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ (انبياء:7)

ترجمہ:اگرتم علمنہیں رکھتے تو اہل علم ہے بوچھ لیا کرو۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَلَّةُ ا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ غَفُورٌ لا فاطر: 28)

ترجمہ: الله كے بندوں ملى سے صرف ملاءى پورى طرح اس (الله ) سے ڈوسنے والے ہيں۔ بے شك الله تعالىٰ غليے والا بہت بخشے والا ہے۔ وَ مَا يَسْتَقِى الْوَ عَلَى وَالْهَوَيُّدُ فَى وَلَا اللَّهُ لُتُ وَكُوا الْقِلْ وَلَا الْهُورُونُ هَى وَمَا يَسْتَقِى الْاَ حَيْمَا فَوَلَا الْهُ مُونَى اور نہ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ال اللهِ عَلَى ال

ہیں سایہ ( تُواپ )اور دعوپ (عذاب )، اور ندی مساوی و کتے ہیں زندے (السائم )اور مُروے ( جہلاء )۔ شعب رایڈ کا آٹاؤ آلا اور کوئی ' والنیک کماؤ و کو الاسائی کا المائی کا المائی المؤرِّد (المؤرِّد) المؤرِّد) کا

تر بَمِي: خہادت دی اُلله نے کہ بے شک اس کے سواکو کی عبادت کے لاکٹن نہیں۔او فرشنو ل اورانکی علم نے بھی ( شہادت دی کداس کے سواکو کی عبادت کے لاکٹن نہیں اوراس بات کی کہ وہ عدل وانصاف تائم فربانے والا ہے کو کی بھی اس کے سوامع وزئیس جوفلیہ والا عملت والا

بَلُ هُوَالِينَّ بَيِنَٰتُ وَيْصُدُو بِهِ أَن مِن أُوثُوا الْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِأَلِيْنَا إِلَّا الظَّلِمُونَ ( عَمُوت: 49)

ترجمہ: بلکدو وروثن آیتیں ہیں جو محفوظ ہیں ان لوگول کے سینول میں جن کو کلم دیا گیا ہے۔ اور ظالموں کے سوا حماری آیات کا انکار کو کی نمبیس کرسکا۔ (مترجم)

حدیث: حضرت عبدالله میخی این مسعود رضی الله عندے روایت بر کہتے ہیں، رسول الله سی نی فرمایا: جب الله پاک کی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے واسے دین میں مجھداری عطافر ما تا ہے۔ اور اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے۔ براراور طبرانی نے کمیر میں روایت کیا ، استاد درست ہے۔

. حديث: «هنرت ابن عمرض الته تنها بروايت ب فرماتي بين : رسول الله عَيْنِيَّةٌ نِي فرمايا: أَفْصَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقَهُ وَأَفْصَلُ اللّهِ فِي الْوَرْعُ، أَضَل عبادت فقه باورافض و بين تقويل-

طرانی نے اے اپنی معاجم ثلاثہ میں ذکر کیا۔ اس کی اسناد میں محمد بن الی لیاں ہیں۔

حديث: حضرت مذيفه بن يمان رضى الله عبدات وايت ب- كتي بين: رسول الله علي ف ارشاد فرمايا: فَصُلُ الْعِلْمِ حَيْو قِن فَصُلِ الْعِبَادَةِ وَحَيْر دِينِكُمُ الْوَرْعُ، عَلَم كَ فَضَيات، عبادت كَ فضيات بن ياده باورتهار دين كل بملائي تقويًا --

طبرانی نے اوسط میں اور بزارنے باسنادحسن روایت کیا۔

حدیث: عبدالله بن عمرورضی الله عنها، رسول الله عن کیشه ساوی که آپ نے فرمایا: "قَلِیلُ الْعِلْمِ حَمَیرٌ مِّنْ کَیشِو الْعِیَادَةِ" تَصُورُ اساعُلَم، بهت معادت سے بهتر ہے۔اور آ دی کوفقہ (وین کی تجھداری) کافی ہے۔ جبکہ الله کی عبادت کرتا ہو۔ اورآ دی کواتی جہالت کافی ہے کہا ہی رائے یخ دور کرتا ہو۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اساد میں اسحاق بن اسید ہے اوراس میں نری کی توثیق بائی جاتی ہے۔ بیعتی نے کہا۔ہم نے اس کومیج طور پرمطرف بن عمرالله بن شحیر کے تول سے روایت کیا۔ پھراس حدیث کا ذکر کیا۔والٹداعلم۔

#### فصل

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے، کہتے ہیں: رسول الله عقیاتی نے فرمایا: جس نے کی موئن کی دیوں کا لیف علی سے کی تکلیف کو دور کرد ہے گا۔ اور جس نے کی تکلیف کو دور کرد ہے گا۔ اور جس نے کی تکلیف کو دور کرد ہے گا۔ اور جس نے کی تکلیف کو دور کرد ہے گا۔ اور جس نے کی تکلیف کو دور کرد ہے گا۔ اور جس نے کی مسلمان کی پردہ بوٹی کی الله تعالیٰ اس کی دیا اور آخرت میں پردہ بوٹی کی الله تعالیٰ اس کی دیا اور آخرت میں پردہ بوٹی فرمائے گا۔ الله بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنی کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنی کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنی کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنی کی مدد کرتا ہے ہمائی کی مدد کی مدین اس کے کے جنت کا داستہ آسان فرمائے گا۔ اور کوئی قوم الله کے گھروں میں ہے کی گھر میں اس کھی نہیں ہوتی جس کے افراد کرتا ہے ہمائی رہتا ہے جواں کی اس جماعت میں یاد کرتا ہے جواں کی دخداوندی کی اس جماعت میں یاد کرتا ہے جواں کے دخداوندی کی اس جماعت میں یاد کرتا ہے جواں کے دخداوندی کی اس جماعت میں یاد کرتا ہے جواں کے یاس ہماعت میں یاد کرتا ہے جواں کے یا کہ اس بارے آئے نہیں کے کئی مد میں یاد کرتا ہے جواں کے یا کہ بار ہماعت میں یاد کرتا ہے جواں کے لیکھے کردے۔ اس کا نسب اسے آئے نہیں کے لیکھی کردے۔ اس کا نسب اسے آئے نہیں کے لیک کی اس جماعت میں یاد کرتا ہے تو کوئی میں ہماعت میں یاد کرتا ہے جواں کے یا کہ بارے آئے نہیں کے لیکھی کردے۔ اس کا نسب اسے آئے نہیں کے لیکھی کردے۔ اس کا نسب اسے آئے نہیں کے لیکھی کردے۔ اس کا نسب اسے آئے نہیں کے لیکھی کردے۔ اس کا نسب اسے آئے نہیں کو سے کہ میں کہ کوئی کی اس کے اس کوئی کی اس کے اس کوئی کی اس کے اس کوئی کی کی کرد کی کر کرتا ہے تو کہ کوئی کی کرد کی کرد کر اس کی کرد کر اس کوئی کی کرد کر اس کی کرد کر اس کی کرد کر اس کی کرد کر اس کے کہ کوئی کی کرد کی کرد کر اس کی کرد کر اس کوئی کی کرد کر اس کی کرد کر اس کے کرد کر اس کی کرد کر اس کی کرد کر اس کی کرد کر اس کرد ک

جاسکتا(1)۔

مسلم، ابوداؤد، ترفدی، نسائی، ابن ماجه، ابن حبان (اپنی سیح میں) اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ بیہ حدیث مسلم د بخاری کی شرط چیچے ہے۔

ابوداؤد، ترندی، ابن ماجه، ابن حبان (این صحیح میں )ادر بیمق نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذ بن جبل رضی الله عند روایت ہے۔ فرماتے بین: رسول الله علی فی فرمایا: علم سیمو، کیداس کا میان کو نسان کا فدار کر اس کے متعلق بحث جہاد ہے۔ تعلیم کی فدار کر اس کا فدار کر اس کے متعلق بحث جہاد ہے۔ تعلیم کی فدار کر اس کا فدار کر اس کی متعلق بحث جہاد ہے۔ تعلیم کی فدال وحرام بیا کی گھر کرنا گئی ہے۔ کی دکھ کے اس کے متعلق بحث جہاد ہے۔ تعلیم کی الله وحرام بیا میں دوست اور سفر کا ساتھی ہے۔ تبائی ہیں با میں کرنے والا اور فوشی کی وقت ہے۔ اس استھی ہے۔ تبائی ہیں با میں کرنے والا اور فوشی کی وقت ہے۔ اور المی بالمین کرنے والا ہے۔ وحشت ہیں دوست اور سفر کا ساتھی ہے۔ تبائی ہیں بالمین کرنے والا اور فوشی کی وقت ہیں دیل ہے۔ وشید کی ایک مضوط قیادت عظا فر باتا ہے کہ ان کے قدموں کی اتباع اس کی بدولت کئی اقد اور کا میان کے کارنا موں کی وقت ہیں، و کیست نموز کر کے آخر مانا جا ہے۔ ملا نکہ ان کی دوتی ہیں رغبت رکھتے ہیں اور اپنے پروں ہے ان کو کارنا موں کی ہر ختک و تر ، سندر کی مجھلیاں اور کیڑے کوڑے اور شکلی کے درندے و جرندے سب دعائے منفرت کرتے ہیں۔ کیونکہ علم کی ہر ختک و تر ، سندر کی مجھلیاں اور کیڑے کوڑے اور شکلی کے درندے و جرندے سب دعائے منفرت کرتے ہیں۔ کیونکہ علم کی ہر ختک و بر ، سندر کی مجھلیاں اور کیڑے کوڑے اور شکلی کے درندے و جرندے سب دعائے منفرت کرتے ہیں۔ کیونکہ علم کی ہرکت ہے بندہ منازل اخیار اور دنیا و آخرت میں بلندور جات پالیتا ہے۔ اس میں غور و گور کر کرا روز دے کے برابر ہے۔ ای کی برابر ہے۔ ای برابر ہے کی برابر ہے کی برابر ہے۔ ای برابر ہے کی برابر ہے۔ ای برابر ہے کی برابر ہے کی برابر ہے

<sup>۔</sup> یعنی کامیاب وہ کی ہے جس کے اعمال اچھے ہوں نب پر فخر نہ کیا جائے۔ الله پاک کافر مان ہے: إِنَّ آکُرُمَنَّکُم عِنْدَ اللّٰهِ اَ تَصْلَکُمُ مُ (الْجُرات: 13) الله کے نزدیک زیادہ کڑت والا وہ کی جوزیادہ پر پیر گارہ ہو۔ بندہ مُشقن شدی ترکینب کس جامی کا ندریں وافلال این فلال چزے نیست ۔ (مترجم)

وہ (علم)عمل سے مقدم ہے۔ عمل اس کا تابع ہے۔ خوش بختوں کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ اور بدبختوں کواس سے محروم رکھا حاتا ہے۔

ائے ابن عبدالبرالغری نے کتاب العلم میں موئی بن محمد بن عطا قرشی کی روایت سے ذکر کیا، کہ ہم نے بیان کیا عبدالرحیم بن زیدالعمی نے اپنے باپ سے انہوں نے حس سے، اور فر مایا کہ بیر حدیث حسن ہے۔ کین میر سے زدیک اس کی اسادقوی نہیں۔ اور ہم نے اس کو تلف طرق سے موقو فا بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح فر مایا '' اس کا مرفوع ہونا خریب ہے''۔ والتا علم۔

حدیث: حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نی محرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نی پاک علیہ آئی سرخ چا ور پر تکیہ کے قشریف فرما تھے میں نے عرض کیا: یا رسول الله علیہ آئی علم عاصل کرنے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا: مَر حَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إَنْ طَالِبَ الْعِلْمِ اَنْ طَلِبَ الْعِلْمِ اَنْ طَلِبَ الْعِلْمِ اَنْ طَلِبَ الْعِلْمِ اَنْ طَلْبِ الْعِلْمِ اَنْ طَلْبِ الْعِلْمِ اَنْ طَلْبِ الْعِلْمِ اَنْ عَلَیْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللل

احمد وطبرانی نے باسنا دجیدروایت کیا۔لفظ طبرانی کے ہیں۔ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے بھی روایت کیا اور حاکم نے کہا۔ بیرعدیث میچ الاستاد ہے۔ابن ماجیہ نے بھی اختصار کے ساتھ ای طرح کی روایت کی۔

حدیث: سیدنانس بن مالک رضی الله عنه ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیقے نے فرمایا:علم حاصل کرنا، ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ناائل کوملم سکھانے والاالیا ہی ہے جیسا کہ خزریوں کے گلے میں موتی، جواہرات اورسونا ڈالنے والا(1)۔ ابن ماحدو فیمرہ۔

حدیث: حضرت این عباس رضی الله عنها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عبیلین نے ارشاد فر مایا: جھے طالب علمی کی حالت میں موت آگئی۔ جب الله سے ملاقات کرے گا تواس کے اور انہیا جیسیم السلام کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق موگا طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔

<sup>1۔</sup> مینی عمام الناس کے سامنے ایسے باریک اور پیچیدہ مسائل بیان کرنا جوان کی بھھ میں شائم کیں مقتل ووانا کی نبیں سیدیا علی مرتضی کرم اللہ وجہد کا قول ہے۔ گذاہو النّائس علی قدائد عِقُونی لِعِمِ، کولاگوں کے ساتھ ان کی تقل کے مطابق بات کرو۔ (مترجم)

وعظفر مارہے تھے۔ انہیں فرمایا: بیٹے جاؤے تم دونوں خیر پر ہو۔ (وہ بیٹے گئے اور حضور علیہ الصلاۃ و والسلام نے وعظفم فرمایا) چر جب آپ(تشریف کے جانے کے لئے) کھڑے ہوگئے اور آپ کے صحابہ رضی التاعنم ملے گئے تو وہ دونوں کھڑے ہوکر عرض کرنے گئے: یارسول الله عظیمی آپ نے ہمیں فرمایا تھا'' تم دونوں بیٹے جاؤ، تم خیر پر ہو' تو کیا یہ ہمارے لئے خاص ہے یا سب کے لئے عام ہے؟ آپ عظیمی کوشش این عقبل یُطلُکُ الْعِلْمَ اِلاَّ کَانَ کَظَارَۃَ مَاتَقَدَّمَ، کوئی ہندہ ایسانہیں جوعلم حاصل کرتا ہوگر (یہ حصول علم کی کوشش) اس کے پہلے (صغیرہ گنا ہوں) کا کفارہ ہوتی ہے۔

تر مذی نے مخصر اروایت کیا اور طبر انی نے بھی کبیر میں روایت کیا۔ الفاظ انہیں کے ہیں۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عین الله عین نظام کے بین ہیں جن کا اللہ عین کا اللہ عین کا خوالیا: سات چیزیں ہیں جن کا اثواب بندے کے لئے جاری رہتا ہے حالا نکدوہ مرنے کے بعد قبر میں پنج چکا ہوتا ہے۔ نببر 1 کس کو عکم سکھایا، نبر 2 کنواں کھدوا دیا، نبر 4 کوئی معجف ( کتاب لکھ بخوادی ، نبر 5 کنواں کھدوا دیا، نبر 4 کوئی معجف ( کتاب لکھ کر) چھوڑ گیا ، نبر 7 یا کوئی بچے چھوڑ اجواس کے مرنے کے بعداس کے لئے دعائے مغفرت کرے۔ بزارنے اور الوقعیم نے حلیہ میں دوایت کیا۔

حدیث: حضرت عمر رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: کسی کمانے والے نے فضلت علم کے برابرکوئی کمائی نہیں گی۔ (علم سب سے بوئی دولت ہے) علم ،صاحب علم کو بدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یا ہے کارکا مول سے روک ویتا ہے۔ اور جب تک عمل درست ند ہو وین درست نہیں ہوتا۔ (اورعمل بغیرعلم کے درست فہیں ہوسکتا)۔

طبرانی نے بمیراورصغیر میں ذکر کیا۔لفظ کبیر کے ہیں۔صغیر میں میالفاظ ہیں۔''حَتٰی یَسْتَقِیمَ عَقْلُهُ'' جب تک عقل درست نہ ہو( دین درست نہیں ہوتا)۔ دونوں کی اساوقریب قریب ہیں۔

حدیت: حفرت ابوذرا ورحفرت ابو ہریرہ رضی الله عنها سے مروی ہے۔ دونوں فرماتے ہیں: آدمی کا ایک مسلمہ سیکھنا، ہمارے نزدیک ایک ہزار رکعت نوافل پڑھنے ہے زیادہ مجبوب ہے۔ اور فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: إِذَا جَاءَ الْمُوتُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَهُو عَلَى هٰذِيْ الْحَالَةِ مَاتَ وَهُوَ شَهِيْلٌ، جب طالب علم کوموت آتی ہے اوروہ اس (طالب علم کی) حالت میں ہوتا ہے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔

بزارنے اورطبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ گراوسط میں کہا: (ایک مسئلہ کا سیکھنا) اس کے لئے بزار رکعت ہے بہتر ہے۔ حدیث: «هرت ابوذروض الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظید فرمایا: اے ابوذرائم سیج کرواس حال میں کہ فَتَعَلَّمَ ایّةً مِّن کِتَابِ اللهِ حَمَّوٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّى مِاللَة رَكْعَةِ، تم نے الله کی کتاب ہے ایک آیت کیمی ہو۔ یہ بہارے لئے ایک سور کھا تفل پڑھنے ہے بہتر ہے اور تہاری سی اس علی ہوکہ، فَتَعَلَّم بَابُ مِن الْعِلْمِ عُیلَ بِهِ حَمَّو لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّى اللّهَ وَلَهُ مَنْ الْعَلَم عُلَم كا ایک باب کی ابوال علم ) پڑل کیا گیا ہویا دہ تو یہ تہارے لئے

ایک ہزاررکعات نوافل اداکرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسے ابن ہاجہ نے باستاد صن روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عند بروایت ہے۔ فرماتے میں: ممیں نے رسول الله عظیفے کوفرماتے سان دنیا ملعون ہے اور جو کچھاس میں ہے سوائے ذکر الله کے اور اس کے متعلقات کے، عالم (دین) اور (دینی) طالب علم کے، سبملعون ہے۔

ترندی،ابن ماچهٔ بیهتی،ترندی نے فرمایا، بیصدیث سے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن معدورضی الله عند برسول الله علی می دوایت کرتے بین کرآپ علی نے فرمایا؛ مَن تَعَلَّمُ بَابً مِن الْعِلْمَ لِيُعَلِّمُ النَّاسَ اُعُطِی قَوَابَ سَبُعِینَ صِدِیْنِقَا، جَسِ خُص نِعْلَمُ الیک باب سیما تا کدلوگول کو کھا کے اسے سرعی الله الله می الله می

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عند روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ فی فی الله تعالیٰ فی جو (فرائض وواجبات) فرض کے بوئی بندہ ایمائیس جس نے ان میں ہے ایک ، دو، تین ، جاریا پانچ کلمات کیکھے۔ پھر (زندگی جر) ان کو کیمتا سماما تاریا مگروہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو بریرہ رضی الله عند فرماتے ہیں: جب سے مئیں نے رسول الله علیہ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہے۔ کیمات سے جس ، اس کے بعد کوئی حدیث بیس مجولا ہوں۔

ابولیم نے روایت کیا۔اس کی اسناد حسن میں بشرطیکہ ابو ہر پر ورضی الله عنہ ہے حسن کا ساع صحیح ثابت ہو جائے۔

خدیت : اورانی سے بیروایت بھی ہے کہ تبی سرور عظیظتے نے فرمایا: اقْصَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَدُ الْمُسْلِمُ عِلْما ثُمَّ يُعَلِّمُهُ اَحَادُ الْمُسْلِمَ، بهترین صدقہ یہ ہے کہ سلمان آ دی کھم بیصے، پھرا پے مسلمان بھائی کو کھائے۔

اے این ماجہ نے حسن اساد کے ساتھ حسن کے طریق سے حضرت ابوہریرہ سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت این معودرضی الله عند بروایت بے۔ کتبے ہیں: رسول الله علیا فی فرمایا: دوآ دمیوں کے سواکی پرحمد(۱) کرنا جائز نہیں۔ایک وہ جے الله نے مال دیا تو اس نے اسے صحیح معرف پرلگایا۔دوسراوہ جے الله نے علم دیا تو وہ اس کے حطابق فیصلہ کرتا ہے اوردوسروں کو سکھا تا ہے۔ بخاری وسلم۔

· حدیث: حضرت ابوسوی رض الله عند روایت ب کتیج میں: رسول الله علیا نے فرمایا: بوعلم و ہدایت دے کرالله فی اللہ علی کے خصر وہ ب بر نے بھی بیج باب اس کی مثال اس بارش کی ہ ب جوز میں پر برتی ہے۔ تو اب اس زمین میں ہے کچھ حصر وہ ہے جو صاف (زرخیز) بود میانی کو قبل (جذب) کرلیتا ہے اور کھاس و جبرہ کثرت سے لگا تا ہے اور اس میں ہے کچھ حصر وہ ہے

1۔ لفظا حمد' بول کرمراد مجی تو کسی دورے کی نعت کے زوال کی تمنا ہوتی ہے۔ بیر ام ہے۔ قرآن پاک میں ای سے بناہ انتھے کا تھم ہے۔ وَ مِن شَنْو خاسید اِ ذَا حَسَدُ (المفلن: 5) اور مجی دورے کی فعت جسی نعت کے حصول کی تمنا ہوتی ہے۔ اسے غبطہ (رشک ) کہتے ہیں۔ اس میں مجموع تمیں۔ حدیث ذکور میں' حسد' سے بھی مراد ہے۔ (مترجم) جوخت (پھریلا) ہے وہ پانی کوروک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہے لوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے کہ اس ہے ہیتے ہیں۔ کھیتوں کو سراب کرتے اور فصلیس پیدا کرتے ہیں۔ وہ بارش ایک ایسے حصد زمین پر بھی برت ہے جو صرف چیٹس میدان ہے۔ نہ پانی کو روت ہے اور نہ کوئی گھاس ہی اگا تا ہے۔ تو پیر انجہا ) مثال ہے اس خضی کی جس نے الله تعالیٰ کے دین میں سمجھ پیرا کی اور جو پچھ (علم وہدایت) الله نے جمعے دے کر مبعوت فربایا ہے ، اس نے اسے فوائدہ دیا۔ اس نے اسے خود سیکھا اور دوسروں کو سمطایا۔ اور (دوسری) اس خصلی کی مثال ہے جس نے اس (علم وہدایت) کے لئے سر بی نہیں اٹھایا (تو جہند دی) اور اس نے اللہ کی اس ہدایت کے لئے سر بی نہیں اٹھایا (تو جہند دی) اور اس نے اللہ کی اس ہدا ہے۔ بخاری وسلم

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ درضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ نفر ہایا: بے ٹک مومن کے اعمال وصنات جواس کی موت کے بعد بھی اے پہنچ رہتے ہیں (ان کا تواب پہنچار ہتا ہے) ان میں سے (ایک) علم ہے جواس نے سکھا ور آگے پھیلایا (دوسرا) نیک بچہ ہے جواس نے اپنے پیچھے چھوڑا (تیمرا) کوئی کتاب ہے جواس نے ورشہ میں چھوڑی - (چیھی) مجد جواس نے قیمر کی - (پانچوال) مسافر خانہ جواس نے بنایا - (چھٹی) نہر جواس نے جاری کرائی ۔ یا (ساتوال) صدفہ ہے جواس نے اپنی صحت وزندگی میں اپنے مال سے نکالا ۔ بیرسب (اعمال) اسے مرنے کے بعد بھی مطت ہیں ۔ (ایک انواب ماتار ہتا ہے) ۔

این ماجہ نے باسناد حسن ،تیہ بی نے اور این خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ لیکن اس میں بیدالفاظ ہیں کہ سرکار نے فرمایا: '' یا کوئی نہر جواس نے محدوائی'' اور اس میں کتاب کا ذکر نہیں ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ نَفَر مایا: جب ابن آوم مرجاتا ہے آوا سے آلا میں اللہ عَلَیْ نَفر مایا: جب ابن آوم مرجاتا ہے آلا اس کی منطق ہوجاتا ہے کہ صدر قطع نہیں ہوتیں اور او اسلسل ملتا رہتا ہے)، صَدَقَة حَارِيَة اَوْ عِلْم فَنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَا صَالِح يَدْ نُعُولُهُ، نَبر 1 صدقہ جاریہ نُبر 2 علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے نبر 3 نیک اولاد جواس کے لئے کہن مرگ دعا کرتی رہے۔ مسلم وغیرہ۔

حد ید: حضرت ابوقاده رضی الله عند سے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فر مایا: نیکیاں جوآدمی اپنے چھے چھوڑ جاتا ہے تین ہیں۔ نمبر 1 نیک اولا دجواس کے لئے دعا کرتی ہے۔ نمبر 2 صدقہ جاریہ، کداس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ اور نمبر 3 وہ کم جس پراس کے بعد عمل ہوتارہ (مثلًا کتاب کھے جانا)۔

اسے ابن ماحد نے باسناد صحیح روایت کیا۔

حدیث: حضرت این عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ فی فر مایا: اس امت کے علماء دو (طرح کے) آدی ہوں گے۔ ایک وہ جے الله نے علم پختا تو اس نے اسے لوگوں کے لئے خرج کیا۔ نداس پرکوئی طعم رکھا اور نداس کے بدلہ میں کوئی قیت وصول کی۔ بیدہ عالم ہے کداس کے لئے سمندر کی جھیلیاں بھنگل کے جاریا گئے اور فضائے آسانی میں پرندے دعائے مففرت کرتے ہیں۔ دوسراوہ آدی جے الله نے علم دیا تو اس نے اس سے الله کے بندوں کے ساتھ بخل کیا۔اس پرطع رکھااوراس پر قیت وصول کی، یہ وہ عالم ہے کہ اسے قیامت کے روز آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔اورایک پکارنے والا پکارے گا کہ یہ ہے وہ آدی جے اللہ نے تعلم دیا تھا گر اس نے اس سے اللہ کے بندوں سے بخل کیا۔اس پرطع رکھا اوراس کی قیت وصول کی حساب و کتاب ختم ہونے تک یہ ای حالت میں رہے گا۔

روں کی ہے۔ روں کا جب کہ جب ہے۔ اسے اس میں اسادیس عبداللہ بن خداش ہے۔ میرے علم کے مطابق صرف اس حبان نے اس کی تو شق کی ہے۔ اس کی اسادیس عبداللہ بن خداش ہے۔ میرے علم کے مطابق صرف اس حبان نے اس کی تو شق کی ہے۔ اس کی تو شق کی ہے۔

کی دیں ہے۔ دھرت ابوا مامرض الله عندروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: رسول الله عین نے فرمایا: اس علم کو لازم پکڑواں سے پہلے کہ اس کو تقل کہ اس کو تعلق اور انگوشے کے سے پہلے کہ اس کو تعلق کرایا جائے۔ اس کا تبعق ہونا یہ ہے کہ اے اٹھا لیا جائے ۔ اس کا تعلق اور انگوشے کے ساتھ والی انگل کو اس طرح اکٹھا فرمایا۔ پھرفر مایا: القالم و المنتقبق شویکن فی الفخیر و لا حقید فی سانیو النّاس، عالم اور طابعلم دونوں بھائی میں شریعہ ہیں اور (ان کے علاوہ) باتی لوگوں میں پچھ بھائی نمیں ہے۔

ا ہے ابن ماجہ نے علی بن بزیدعن القاسم عنہ کے طریق سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند به روایت بے فرماتے میں که رسول الله علیہ عظیم نے فرمایا: إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْآدُرْضِ يُهُتَدِيْ بِهَا فِي طُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَإِذَا لُطَّمَسَتِ النَّجُومُ اَوْصَكَ اَنُ تَضِلَ الْهُدَاةُ، وَثَمْن میں علاء کی مثال ستاروں کی طرح ہے کہ ان کے ذریعے خشکی وتری کی تاریکیوں میں راستہ تلاش کیا جاتا ہے توجب ستارے بے نور ہوجا کمی توراہ بتانے والے بہت جلد خودراستہ بھول جاستے میں۔

. احمد نے انس کے ساتھی ایوخفص ہے روایت کیا۔ میں (صاحب کتاب) اسے نہیں جانتا۔ اس میں رشدین بھی ہے۔ حدیث: سہل بن معاذ بن انس رضی النَّهُ عَنم اپنے باپ ہے راوی ہیں کہ نِی کریم عظیمی نے فرمایا: جس نے علم سیما تو اسے اس پڑل کرنے والوں کا اجربھی لمے گا عمل کرنے والوں کے اجرہے بھی کچھیم مذہوگا۔

اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوامامد رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیاتی کیا بارگاہ میں دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عابد تو آپ علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: فضل القوایم عکمی العادید کی فضیلی عکمی اقدائکہ، عالم کی نشیلت عابد پرائی ہی ہے جیسی میری فضیلت تمبارے ادفی پر بھرآپ علیاتی نشیلت عابد پرائی ہی ہے۔ اور خوالیاں باوگوں کا ممالے والے پرسلوٰۃ (۱) سیجمج ہیں۔ اسے ترفی اور براز نے میدہ عاشر ضی ادر مجھلے ایک میدہ میں میں ادر مجھلیاں باوگوں کا ممالے ایک میں میں میں میں میں میں ادر مجھلے ہیں۔ اور براز نے میدہ عاشر ضی الله عنبها کی حدیث میں خوالم ا

روایت کیا جس میں کہا:'' علم سکھانے والے کے لئے ہر چیزتی کہ سمندر میں مجھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں''۔ معادلات کیا جس میں کہا:'' علم سکھانے والے کے لئے ہر چیزتی کے سمندر میں مجھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں''۔

<sup>1-&</sup>quot; صلوّة" بمعنى رشب خاص كنسبت النه تعال كي طرف بيوتو معنى بوگالزال رصت اوراكر كلوقات كي طرف بيوتو اب منى بيوگا، وعائز ول رصت \_ (مترجم)

جب النه عزوجل بندوں کا فیصلہ فرمانے کے لئے اپنی کری پر بیٹھے گا تو علاء سے فرمائے گا۔ میں نے تہمیں اپناعلم اور مطم (اخلاص) صرف اس لئے عطافر مایا تھا کہ تہبارے گناہ معاف فرمادوں،اور مجھے کچھے پرواہنیں ہے( گناہ کم ہوں یازیادہ)۔ طبرانی نے کبیر میں روایت کہا،ای کے راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت ابوسوک رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ فرمایا: الله تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اتفاع کا بھر علاء (بائمل) کو الگ کر کے فرماے گا: یَامَعَشُو اَلْعُلَمَاءِ إِنِّی لَمُ اَضَعُ عِلْمِی فِیکُمْ لِاُ عَلِّبَکُمُ لِهُ عَلَیْ فَقَدُ تُ لَکُمُ، اے گروہ علاء اِمیں نے اپناعلم تہیں اس لئے نیس دیا تھا کہ تہیں عذاب دوں۔ جاؤ، میں نے تہاری مغفرت فرمادی ہے۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الله عند بروایت بر کتبه بین: رسول الله عین فی مایا: (قیامت کے روز) عالم اور عالم اور عالم اور عالم اور عالم عندر مایا جائے گا۔ پھر عابد کو هم موگا کہ جنت میں داخل ہوجا، اور عالم سفر مایا جائے گا۔ پھر جاتا کہ تو لوگوں کی سفارش کرے۔

اصبهانی (اوربیهقی نے حضرت جابرضی الله عنه سے ) وغیرہ نے روایت کیا۔

اصبهانی نے روایت کیا۔ حدیث کا بجزاے مدرج کے مشابہ کرتا ہے۔

حديث: حفرت ابن عباس رض الله عنها بداوايت ب- كتبت بين : رسول الله عَيَّاتِيَّة في فرمايا: فَقِيمَة وَّاحِدٌ أَشَدُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، أيك فقير إعمل عالم دين) بزار عابد فيطان بر بعارى ب-

تر ذری، ابن ماجه اور بیعتی نے بروایت روح بن جناح روایت کیا جومجابدے روایت میں منفرد ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ نی کریم ﷺ عنوالا ایک آدی ہیں کہ آپ نے فرمایا: دین میں تجھداری ہے۔
افغل الله کی کوئی دوسری عبادت نہیں۔اور دین میں سمجھ رکھنے والا ایک آدی ہزار عابد ہی ہو کر شیطان پر بھاری ہے۔ لِکُلِّ شَیءَ عِمَادٌ مِی اَدُ هُدُا الدِّدِینِ الْفِقَهُ، ہم چیز کا کوئی ستون ہے اور اس دین (اسلام) کا ستون فقد (دین کی سمجھ) ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند فرماتے میں: دین سائل سمجھنے کے لئے ایک ساعت بیٹھنا میرے نزدیک لیلة القدر میں جائے۔ سے نیادہ مجوب ہے۔ دار تطنی اور بیبق نے روایت کیا تکر بیبق میں ہے۔ (حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا: )'' رات کو صح تک جاگئے سے زیادہ محبوب ہے''۔اور بیبق نے کہا: یہ الفاظ امام زہری کے قول سے ہیں۔

رب بے داروس میں بہت میں اللہ عزب ہی اللہ عزب ہی روایت ہے کہ آپ مدینہ طیب کے بازارے گذررہ سے کہ ایک جگر خمر حدیث الا مربرہ وضی الله عزب ہی روایت ہے کہ آپ مدینہ طیب کے بازارے گذررہ سے کہ ایک جگر خمر الله عزب اللہ عزب کی میرات تقسیم ہوری ہے اور تم یہاں ہو۔ جا کر اس سے اپنا حصہ کول ٹبیل لیتے ؟ بولے ، کہال تقسیم ہوری ہے؟ حضرت الا ہم رو وہ لوگ ہما گے ہوئے گئے ۔ حضرت الا ہم رو وہ لوگ آپ کے روہ لوگ ہما گئے ہوئے گئے ۔ حضرت الا ہم روہ وہ لوگ ہما گئے ہوئے گئے ۔ حضرت الا ہم روہ وہ لوگ آپ کوئی چر تقسیم ہوتے نہیں دیکھی ۔

مناف اللہ عزب میں اللہ عزب نے فرمایا: تم نے مرحم میں گئے اندرداخل ہوئے وہاں تو ہم نے کوئی چر تقسیم ہوتے نہیں دیکھی ۔

منافول تھے ، کچھ آپ ان پڑھ رہ سے اور کچھ طال و ترام کا آپ میں میں تذکرہ کررہ سے تھے۔ تو حضرت الا ہم روہ وہ کوئی اللہ عند فرمانے گئے وہ سکتی بربادی ہم بہی تو میراث میں میں اللہ عائیہ و سکتی اللہ عائیہ و سکتی بربادی ہم بہی تو میراث میں سازہ میں روایت کیا ۔

#### فصل

ملم نافع

حدیث: حضرت جابر رضی الله عند روایت ب کتیت میں: رسول الله عظی نے فر مایا: علم دوطر رح کا ب ایک دوعلم جود گل میں ہور اور میں میں ہور اور کی براثر انداز ندہو) میں علم این جودگل میں ہور اور اس براثر انداز ندہو) میں علم این آدم کے طلاف الله تعالی کی ججت ہے۔

اے حافظ ابو بکر خطیب نے اپنی تاریخ میں باسنادحسن روایت کیا اور ابن عمبد البرنمری نے بھی کتاب العلم میں حسن بھری ہے مرسلا اسنادھیج کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند بروایت بے فرماتے میں : رسول الله عظیاتی نے فرمایا : علمی کی دوشمیں ہیں۔ایک علم جودل میں ثابت ہوتو بی علم فائدہ مند ہوتا ہے ۔ دوسراعلم جو صرف زبان پر ہوتو بیغلم بندول کے خلاف الله کی جمت ہے۔ ابو منصور دیلمی نے مند الفردوس میں ،اصبائی نے اپنی کتاب میں اور پینٹی نے فضیل بن عیاض سے ان کے تول' غیر مرفوع'' سے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رصول الله علیات نے فریایا: بے شک کچھالم چھیے ہوئے موتوں کی طرح ہوتا ہے۔ جے عالم بالله لوگ ہی جانتے ہیں، جب وہ اس علم کے موتی بھیرتے ہیں تو اللہ مزر وجل سے عافل نوگوں کے مواکد کی اس کا اکارٹیس کرتا۔

ا بومنصوردیلمی نے مندمیں اور ابوعبد الرحمٰن ملمی نے ارجین میں روایت کیا۔ ارجین تصوف کی کتاب ہے۔

# تزغيب

## طلب(1) علم کے لئے سفر کرنا

حدیث: حضرت ابو ہریرہ ورض الله عنہ بروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: جس کی نے کوئی راستہ طلایہ جس کی نے کوئی راستہ طلے کیا جس میں وہ کم الله تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا۔

مسنم وغيره ، ماقبل باب مين مكمل حديث گذر چكى \_

حدیث: زرین جیش رحمالله کتے ہیں: میں حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی الله عند کے پاس حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا: کیے آئے ہو؟ میں نے کہا: علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ فرمایا: میں نے رسول الله علی کو کرتے منا ہے۔ کو کی شخص طلب علم کے لئے گھر نے ہیں نکلتا مگر فرشتے اس کے اس عمل کو پہند کرتے ہوئے اس کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔

اسے تر مذی نے روایت کیا اور تھے کہا۔ این ماجہ نے بھی روایت کیا۔ بیالفاظ اُنہیں کے ہیں۔ ابن حبان نے اپنی تھے میں اور حاکم نے بھی روایت کیا۔ حاکم نے کہا: مصحح الا ساوے۔

حدیث: حفرت قبیصد بن مخارق رض الله عند روایت بے فرماتے میں : مکیں نبی اکرم عصی کے فدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: قبیصد! کیے آنا ہوا؟ مکیں نے عرض کی عمر بہت ہوگئ اور من رسیدہ ہوگیا ہوں۔ اس لئے عاضر ہوا ہول کہ آپ جھے کچھالی با تیں سکھادیں جن سے الله میرا بھلاکردے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے قبیصد! تم جس پھر، درخت

1۔ حصول علم کی غرض سے نگانا عظیم الثان عمادت ہے۔ قر آن حکیم فر ما تاہے:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَا فَقَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَقِ مِنْهُمْ طَأَيْفَةٌ لِيَتَقَقَهُوا فِ الدِّينِ وَلِيَنْفِهُ مُواَ وَالْمَهُمُ عَلَّمِهُمُ عَلَّمِهُمُ لَيَنَقَقَهُوا فِ الدِّينِ وَلِيَنْفِهُ مُواَ وَالْمَهُمُ إِذَا مَهُمُوا الِيُهِمُ لَعَلَّهُمُ مَا مَنْهُومُ لَعَلَّهُمُ مِنْ اللّهِ فِي وَلِينُومُ لَعَلَهُمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَمُعَلَّمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ لَعَلّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ لَعَلَّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ لَعَلّهُ عَلَيْنِ فِي اللّهُ عَلَيْهُمُ لَعَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ لَعَلَّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ لَعَلَّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ لَعِلْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ لِمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ لَعَلَّهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ لَعَلَّهُمُ عَلَيْكُومُ لَعُلِيلًا عَلَيْكُومُ لَع

ترجمہ: اور بیوٹنین ہوسکنا کہ سارے کے سارے موس ( طلب علم میں ) فکل کھڑے ہوں کہ اس طرح تو نظام حیات متاثر ہوجائے گا ) تو یہ کیوں نہ ہو کہ ہر قبیلہ سے چندا وی نظیم تا کہ دین میں مجھداری ( تنقد نی الدین ) حاصل کریں اور جب واپس لوٹ کرآئین قوائی قوم کوڈرائیں تا کہ وہ ( ان کی قوم کے لوگ بھیں ( انتقاد رسول جلا اعلاو شیکنے کی نافر بانی ہے )

قرآن حکیم کی بہلی وحی کے الفاظ پر ذراغور فرمائیں۔ارشاد ہے:

إِقْدَا بِالسَّهِ بَهِ بِاللَّهِ مِنْ عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ ﴿ وَقُرَأُونَ بِكُنَّ الْأَكُورُ ﴿ الْذِي عَلَمَ مِالْقَلَمِ ﴿ عَنْمَ اللَّهِ مِنْ عَنَى مَا مَعَ مِنَ فَرَاحَ مِنْ عَنَى أَمِلَا : 5-1 ) ترجمہ: (اے رسول معظم! عَلَيْظِ ﴾ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھئے جس نے (سارے جہانوں کو) پیدافر پایا جس نے انسان کو جہ محکمایا جوانسان پیدا کیا ۔ پڑھئے آپ کارب بڑا کر یم ہے (کمی کی کوشش رائیکالٹین جانے دیتا) ووجس نے قلم کے ذریعے ملم سکھایا۔ ای نے انسان کووہ بھو سکھایا جوانسان فیمن جانبا قا۔

د یکھا آپ نے اخلاق عالم نے دئی کا آغاز ہی پڑھنے پڑھانے آعلیم اتعلم اور علم اتلم کے الفاظ سے فرمایا ہے۔ اسپنے محبوب اکرم میں تلکے کا ور آپ کے وسیلہ سے آپ کی امت کو حصول علم کا ارشاد فرمایا ہے۔

روز مر ویش آنے والے دی مسائل کا علم عاصل کرنا ہر مسلمان مرود تورت پر فرض میں ہے اور پورے دین کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ۔ تر آن پاک کا اتنا حصہ درست سکھنا جس نے نماز تھنج ہوجائے فرض میں ہے اور سارا اقر آن با تجویہ سکھنا فرض کفایہ۔ (مترجم) یامٹی کے ڈھلے کے پاس سے گذر ہے ہو ہرا یک نے تہارے لئے دعائے مغفرت کی ہے۔ اسے تبیصد! جب تم سمج کی نماز پڑھاتو تین مرتبہ کہا کرو۔ سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَدْدِهِ، اندھے بن ، کوڑھاور فائح سے مخوفار ہوگ۔ اسے تبیصد! وعا کیا کرو: اَللّٰهُمَّ إِنِّی اَسْنَلُكُ وَمِنَا عِنْدُلَكَ وَاَقْضِ عَلَیْ مِنْ فَضَلِكَ وَانْدُرُ عَلَیْ مِنْ بَرَ کَاتِكَ، اللّٰ بِودگار مُیں تجھے وہ ما نگما ہوں جو تیرے پاس ہے۔ جھ پر اپنافضل بہادے، اپنی رحمت پھیلا دے اور جھ برائی برحمین از ل فرمادے۔

اے امام احمد نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں ایک راوی کا نام مذکورٹیس۔

حدیث: حضرت ابوامارضی الله عند تی تعلیق دوایت کرتے میں کدآپ نے فرمایا: جومجد گیا اور خمر (علم) سکھنے یا حکومت ا محصانے کے علاوہ اس کا کوئی اور ارادہ نہیں ، اس کا اجراس حاجی کے برابر ہے جس کا حج کمل ہو-

طبرانی نے کبیر میں درست اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر یروضی الله عند ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیمی نے بیفر ماتے ہوئے سنا: جو میں میں میں میں الله جباد کرنے والوں کے میری اس مجد میں آیا اور صرف خیر (1) کے لئے آیا کہ اس سکتے اور دوسر وں کو سکھائے تو وہ فی سبیل الله جباد کرنے والوں کے درج میں ہے۔ اور جواس کے علاوہ کی اور غرض ہے آیا تو وہ اس آدمی کے درج میں ہے جو کی دوسرے کے مال پرنظر رکھتا ہو (اس کسلئے کوئی ثوانے نہیں)۔

ا بن ماجه دبیهتی \_اس کی اسناد میں ایسا کوئی رادی نہیں جومتروک جوادراس کے ضعف پراجماع ہوا ہو۔

حدیث: حضرت سیرناعلی مرتفی رضی الله عندروایت کرتے بین کدرسول الله علی الله علی خان الله علی کے لئے (نگلنے والله) کوئی بندہ قطعاً جوتانہیں پہنتا ندموزہ اور ندلباس پہنتا ہے گرجوں ہی وہ اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر نکالتا ہے قو، غَفَداً للهُ لَهُ ذُنُوبُهُ حَیْثُ فَدِیدُ عَمْدُ وَالدِی الله تعالی اس کے اللہ محاف فرمادیتا ہے۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

حديث: حضرت انس رضى الله عندروايت كرتم و عضرمات بين: رسول الله عين عَض مايا: من حَوَجَ في طَلَبِ الْعِلْمِ فَه وَ مَا الله عَنْدِ والله عَنْد والله عَربت من الله عَنْد وجوّم وقص الله عَمْد من الله عَنْد وجوّم عن الله عَنْد والله عَنْد

ا ہے تر مذی نے روایت کیااور فر مایا بیحدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابوالدرداء رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں : کمیں نے سنا، (سول الله عیلی فرارے تھے۔ جس نے اس حال میں منح کی کدوہ الله تعالی (کی خوش) کے لئے علم حاصل کرنا چا پتا ہے۔ الله تعالی اس کے لئے جنت کی طرف ایک درواز و کھول دیتا ہے۔ فرشتے اس کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ آسانوں کے طائکداور سمندرکی مجھیلیاں اس کے لئے

1- فبرسمن بھلائى ہے۔ جس شى ظم وعبادات سبداظل ہيں۔ جو شخص مجد ش علم پڑھنے يا پڑھانے ، نماز ، خلاوت ، درود يا كى اور عبادت كى نيت سے آيا۔ دواكى درجہ شى شار دوگا در حرجم )



دعائے رحمت کرتی ہیں۔ اور عالم کی عابد پر ایسی نفسیلت ہے جیسی چودھویں کے چاند کوآسان کے سب سے چھوٹے ستارے پر۔ اور علاء انہاء کیکے ادار نہیں بناتے بلکہ وہ وہ علم کاوار ثبناتے ہیں۔ براور علاء انہاء کیکے ادار ثبنیں بناتے بلکہ وہ وہ علم کاوار ثبناتے ہیں۔ اب جس نے سیماصل کرلیا اس نے اپنا حصہ پالیا۔ عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کا عالی نہیں اور الیا شکاف ہے جو پرنہیں ہوسکتا۔ وہ ایک ستارہ تھا جو بنور ہوگیا۔ مَوْتُ قَبِیلَةِ اَیْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِم، ایک قبیلے کی موت، کی عالم کی موت سے زیادہ آسان ہے۔

ابوداؤو، ترفدی، این ماجه، این حبان، ان کے نزدیک ''موت العالم النه'' کے الفاظ نیس نیز بیہ فی نے بھی روایت کیا الفاظ آئیس کے ہیں۔

خلاصة الباب: احادیث ندکوره فی الباب علم کی برکات غیرمحدوده معلوم ہوری ہیں۔ علم کی ضرورت داہمیت علماء کے درجات اور طلباء کے مقامات کا بھی پیة چلنا ہے۔ قرآن پاک نے متعدد مقامات پرنام کی شرورت پر بڑی وضاحت کے ساتھ روقتی ڈالی ہے۔ مزول قرآن کی ابتداء متعدوروایات میجد کے مطابق جمن آیات ہے مولی و دبھی علم ہی کے بارہ میں ہے۔ فرمان ہے

اِفْرُاُ وَالْسِيمُ وَلِكَ الَّذِينُ خَلَقَ الْإِنْسَانُ مِنْ مَلَقِ ﴿ اِفْرُاُورَ بُكِنَاؤُ كُورُ فَي الَّذِينُ عَلَمَ مِلْقَلِيمِ فَ عَلَمَ الْإِنْسَانَ هَالَّهُ مِنْ مَلَقِ (العلق: 5-1 ) ترجمہ: یعنی پڑھا ہے زب کے نام ہے جم نے بیدا کیا جس نے انسان کو جے ہوئے فون سے پیدا کیا۔ پڑھاور تیرا پروردگار ہزا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ کھا ہائے نے انسان کو ووسب کھا باجوو و نبرمان تا تھا۔

ندگور و باب سے علماء اسلام کا اسلام معاشرہ میں مقام بھی معلوم ہوا۔ ان لوگوں کو جو بلا دجیغاء پر طمن و تضنع کیا کرتے ہیں اپنے رسول علیہ کے فرامین کو تعذرے دل سے پڑھنا چاہیے اور اپنے ذہن میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ علاء جیسے بھی ہیں۔ یہ بات شک دشبہ سے بالا ہے کہ آج جو کچھ دین روزش مبروخر اس کی زینت ، مساجد و مدارس کی آباد کی اور موجود دورش اہل اسلام کا دین جوش جوند برسب انجی علاء سے طفیل ہے۔

# نزعیب ساع دبلغ حدیث اوراس کا کنخ

### اورتر ہیب

## رسول الله عَلِينَةُ برجهوتْ باندهنا (العياذ بالله)

حد بث : مغرت ابن مسعود من الله عنه بروایت ہے۔ کتے میں : میں نے رسول الله علیہ فرماتے سا: الله اس خمس تو مؤر و فرم رکھے جو ہم (مجھ اور میر سے سی اب ) ہے کچھ سے پھر ای طرح آگے پہنچا دے جیسے اس نے سنا تھا۔ کیونکہ بہت سے لیوگ بہنیں سنایا جاتا ہے وہ سانے والے ہے زیادہ مجھدام ہوتے ہیں۔

بود في مرّمذ ئي اورا بن حبان نے اپني محج ميں روايت کيا۔ ليکن ابن حبان کی محج ميں پيالفاظ ميں' الله اليطح خص پر رحمت : زير سرے' ترمذ کی نے فم ماہار جدیث صن محج ہے۔

ات نادین نے اپنی سنج میں روایت کیا۔ پہنٹی نے بھی کچھ نقتہ کم ونا خیر کے ساتھ پہلا حصد "کیسن بیفقیلید" تک بت یا۔ اواد دار تر ندن نے بھی روایت کیا۔ تر فدی نے اسے حسن کہا۔ نسائی اور این ماجہ نے ان دوٹو س سے زیادہ



حاملین فقہ فقیہ نمیں ہوتے۔ اور بہت سے لوگ اپنے سے زیادہ مجھدار کی طرف کم کی بات پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ الحدیث۔اے ٹبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

جعل بیث: حضرت جبیر بن مطعم بضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے رسول الله علیات کو (مجد) خیف میں (مئل کے اندر) یفرماتے ہوئے سازالله اس بند کے کوشق وخرم رکھے جس نے میری بات کوسنا، اسے یا در کھا، ذہن نشین کیا اور نہ سننے والوں تک پہنچایا۔ کی حالمین فقہ، فقیر نبیش ہوتے۔ اور بہت سے لوگ اپنے سے زیادہ مجھدار کی طرف علم کی بات لے جانے والے ہوتے ہیں۔ تین چیزیں ہیں جن پرموئن کا دل خیانت نبیس کرتا۔ نبر 1 الله تعالیٰ کے لئے اخلاص عمل نہر 2 مسلمانوں کے حکمر انوں کو تھیجت اور نبر 3 ان کی جماعت کے ساتھ فسلک رہنا۔ بلا شبہ ان کی دعا کمیں ان کے بعد والوں کی حفاظت کرتی ہیں۔

اے امام احم، ابن ماجہ اور طبر افی نے کیر میں مختفر بھی اور مطول بھی روایت کیا۔ گھ اس میں لفظ "تحفظ" کی بجائے " "تحیط" ہے۔ ان سب کی اساد اس طرح ہے۔ عن محمل بن اسحاق عن عبد السلام عن الزہری عن محمل بن جبیر بن مطعم عن ابیه (رضی الله عنهم)، اس کی اساد امام احمد کے زد یک اس طرح بھی ہے، عن صالح بن کیسان عن الزہری، اور بیاساد سن ۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنها ب روایت ہے۔ کہتے ہیں نبی عظیم نے فردعا کرتے ہوئے) فر مایا: اے میرے پروردگار! میرے فافاء کون میں؟ فر مایا: آلکِنیوُن میں بودردگار! میرے فافاء کون میں؟ فر مایا: آلکِنیوُن یَاتُونُون مِن بَعَدِی یَدُووُنَ اَحَادِیتُی وَ یُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ، وه لوگ جومیرے بعد آئیں گ۔میری احادیث روایت کریں گے اورلوگوں کو پڑھا کیں گے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

(;

ď

حدیت: حضزت ابوالردین رضی الله عند سے روایت ہے۔ کتبے ہیں: رسول الله عظیظتے نے فرمایا: کوئی الی تو منیں جس کے افرادالله کی کتاب پر جمع ہوئے اور آپس میں (جمعنے کے لئے) خوب مشخول ہوئے مگر دہ الله کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں تا وقتیکہ وہ مجلس بر خاست کردیں یا کی اور بات میں سوچے لگیں۔ اور کوئی عالم اییا نہیں جوطلب علم میں ذہبائے ۔ یا (کسی بری بات کو) مثانے کے لئے ذکلتا ہے کہیں بیدرس و قدریس کی جگدنہ پالے مگردہ عالم اس غازی کی طرح ہوتا ہے جواللہ کے راستہ میں کوج کرنے والا ہواور جہال اے اس کا بیٹمل پہنچا تا ہے، اس کا نے سب سینجا سکتا۔

الصطبراني نے كبير ميں المعيل بن عياش كى روايت سے ذكر كيا۔

حدیت: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے رایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: جب ابن آ دم مرجاتا ہے واس کا ممل منقطع ہوجاتا ہے۔ مگرتین چریں ہیں (کمنقطع نہیں ہوتیں بان کا تواب مسلسل پنچار ہتاہے) نمبر 1 صدقہ جاریہ نمبر2علم ،جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نمبر 3 نیک اولا دجواس کے لئے دعائے خیر کرے۔ ایس سے

مسلم وغیرہ نے روایت کیا۔ بیاوراس بیسی اعادیث پہلے گذر پچکی ہیں۔

طبرانی وغیره نے روایت کیااور جعفر بن تحد کے کلام ہے بھی موقو فاعلیہ اے روایت کیا گیا ہے۔ وہ زیادہ مشابہ ہے۔ حدیث: اور انکی سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْكَ نے فرمایا: مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَيِّدُا فَلَيْتَوَّهُ مَقَعَدُهُ مِنَ النَّارِ، جُوْتُصْ جان یو جھر جھر جھور جاند ہے وہ اپنا کھے نشرا کے میں بنالے۔

اے مسلم، بخار کی وغیر ہمانے روایت کیا۔اور بیصدیث ایک ہے زائد صحابہ رضی الله عنہم سے صحاح ، منون اور مسانید وغیر ہا میں روایت کا گئی ہے۔ حتی کہ حدو اتر کو تنج بچلی ہے۔واللہ اعلم۔

حدیث: حفرت عمره بن جندب رضی الله عنه نی کریم عظی از رادی میں که آپ عظی نے فرمایا: جس نے میری طرف کوئی حدیث بیان کی اوروه جانتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولاتو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔

اے ملم وغیرہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت مغیره رض الله عند روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُیں نے رسول الله علیہ کوفر ماتے ہوئے سا: بلاشہ مجھ پرجوٹ با مدھاکی اور پرجھوٹ بائدھنے کی طرح نہیں ہے (بلکداس سے بہت شدیدہے) تو جس نے دانستہ مجھ پرجھوٹ بائدھاوہ اپناٹھکاندآگ میں بنالے۔(مسلم وغیرہ)

## تزغيب

## اہل علم کے پاس اٹھنا بیٹھنا

حد بث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کدر سول الله عظیم فرمایا: جبتم جنت کے باغوں کے پاس سے گذروتو وہاں بیٹیا کرو (اور کھایا کرو) صحابہ رضی الله عنبم نے عرض کیا: یارسول الله (علیم الله عنبیم) جنت کے باغ ہیں؟ فرمایا: "مَجَالِسٌ الْعِلْم،" علم کی مجلسیس (جنت کے باغ ہیں)۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس میں ایک راوی کا نام ذرکور ہیں۔

1

الخار 2

ر پني

À

1

10

بيون

اسے طبرانی نے بیبر میں عبیداللہ بن زحرعن علی بن بزیدعن القاسم کے طریق ہے روایت کیا۔ ترندی نے ندکورہ متن کے سوامیں اس اسادکوحسن فر مایا ممکن ہے یہ موتوف ہو۔ واللہ اعلم۔

حدیث: ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: (بارگاہ رسالت مآب علیضے میں) عرض کیا گیا۔ یارسول الله (علیف) الله (علیف) الله (علیف) الله (علیف) الله (علیف) الله (علیف) الله کی الله علیف نے ارشاد فرمایا: جس کی زیارت تهمیں الله کی یادولائے۔ جس کی گفتگو تبہار علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تهمیں آخرت کی طرف متوجہ کرے۔ اللہ الله علی الله الله کے علاوہ اس کے ملاوہ اس کے راوی جس ۔

# تزغيب

علماء کااحترام، بزرگی اوروقار

### اورتر ہیب

## علماء کو کھودینا اوران سے لا پرواہی برتنا

حدیث: حفرت جابررضی الله عند بروایت ب کدب شک بی کریم الله الله عندا کو ( قبرین ) دودوکوجمع فرماتی بیمرفرماتی: دونوں میں سے زیادہ قرآن یاد کرنے والاکون ہے؟ جب دونوں میں سے کس ایک کی طرف اشارہ کیا جاتاتو، قَذَمَهُ فِي اللَّحْدِ. آپ عَلِينَةُ احتر مِن مقدم فرمات -

اسے بخاری نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ایوموکارضی الله عند روایت ب که بی اکرم عقیقتی نفر بایا: بوز صصلمان اور حال قرآن (عالم و سافط) جوتر آن عمل به بافط) جوتر آن شی نفوند کرتا بواورنداس سے اعراض کرتا ہو، کی عزیت کرنا اور سلطان عادل کا احترام کرنا الله تعالیٰ کی تعظیم می می سے تے۔ (جس نے ان کا احرام کیا اس نے الله کی تعظیم کی )۔ ابوداؤد۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ بی سرور علیا اللَّهِ کَهُ مَعَ اَکَابِرِ کُمُ ، برکت تمہار سے بوٹ یوڑھوں کے ساتھ ہے۔

طرانی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا، حاکم نے کہا: پیصدیث مسلم کی شرا کط کے مطابق صحیح ہے۔

امام احمد، ترندی اورابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

عاكم نے روايت كيااوركہا بيرحديث مسلم كى شرائط عےمطابق صحح ہے۔

حدیث: حفرت عبادہ بن صامت رض الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نظامت نے ارشاد فریایا: وہ شخص میری امت ہے نہیں ہے جس نے ہمارے بڑول کی تکریم نہ کی، ہمارے چھوٹول پر رقم نہ کیا اور ہمارے علماء (وین) کو نہ پہچانا۔ (ان کا احرّام نہ کیا)۔

ا مام احمد نے باسنادحسن روایت کیا۔ طبزانی اور حاکم نے بھی روایت کیا مگر دہاں'' میری امت'' کے بجائے'' ہم نے نبین'' کے الفاظ ہیں۔

حدیث: حضرت عمره بن شعیب سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے اور وہ ایکے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظیمی نے فر مایا: وہ ہم میں سے نبین جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور ہمارے بڑوں کا شرف ( درجہ ) نہیں پیچانا۔ تر نہ کی اور ابوداؤد نے روایت کیا۔ گر ابوداؤد میں '' شرف'' کی بھائے'' حق'' ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عَلَیْنَاتُ نے فرمایا: تَعَلَّمُو الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا اللهِ الْعِلْمَ وَالسَّكِيْنَةَ وَالْوَ قَالَ وَقَالَ عَلَيْوَانَ مِنْهُ، عَلَمُ عاصل کرواور علم کے لئے سکون وو قار سیکھو۔ نیز جس سے علم سیکھتے ہواس کے سائے قاض اضرار کرد۔

طبرانی فی الا وسط۔

حدیث: سہل بن سعد ساعدی رضی الله عنہا ہے دوایت ہے کہ رسول الله علی اللہ استان ہے میرے پرورد گار! مجھے ایسا زمانہ نہ پائے (میری زندگی میں ایساز مانہ نہ آئے ) یا آپ نے فرمایا: (اے صحابہ) تم ایساز باز. نہ پاؤجس میں عالم کی اجاع نہ کی جائے اور برد بارے حیانہ کی جائے۔ ان (جہلاء) کے دل اہل مجم کے دلوں کی طرح اور زبا میں اہل عرب کی زبانوں کی طرح ہوں گی۔ (باتیں خوبصورت کریں گے اور دل خوف خداہے خالی ہوں گے )۔

امام احمد نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں ابن لہیعہ ہے۔

حدیث: حصرت ابوامامه رضی الله عنه نبی کریم ﷺ بے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا: تین شخص ہیں جنہیں حقیر مستجھے گا مگر منافق نبر 1 مسلمان بوڑھا، نمبر 2 صاحب علم اور نمبر 3 عادل بادشاہ۔

طبرانی نے بمیر میں عبیداللہ بن زحرً علی بن بزید عن القاسم کے طریق ہے روایت کیااور تر ندی نے اس متن کے بغیراس اسناد کو حسن کہا ہے۔

حدیث: اور حضرت عبدالله بن بسررض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مئیں نے عرصہ ایک عدیث ٹی ہوئی ہے کہ جب تو میں یا اس سے کم ومیش کی جماعت میں ہو پھر خورے ان کے چیروں کو دیکھے تو ان میں سے ایسا کوئی آ دی نہ پائ جس کا الله عز وجل کے بارے میں رعب(ا) ہوتو جان لے کہ بے شک (وین کا) معاملہ کر ورجو چکا۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسناد حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابو ما لک اشعری رضی الله عند بروایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم علی کے فرماتے ہوئے سنا بمیں ابی مال دنیا کی گرت ابی امت کے لوگوں پر تین باتوں کے علاوہ کی اور بات کا خون نہیں رکھتا ( دومیہ ہیں ) نمبر 1 ان کے پاس مال دنیا کی گرت ہوجائے گی تو ایک دومر بے بے حد کرنے لگیں گے فہر 2 ان کے سامنے کتاب ( قرآن ) کھولی جائے گی تو موثن اس میں تاویل تلاش کرنے گئے گا۔ حالا نکہ اس کی تاویل تو صرف الله ہی جانتا ہے۔ اور علم میں پنته لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ سب مجھے تمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور نصیحت صرف مجھوار لوگ ہی اختیار کرتے ہیں اور نمبر 3۔ وان گیر والائے لئم فیصلی تی تو اس کو ضائع کردیں گے اور اس کی مجھے پر وا

### ترہیب

# الله تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے علم حاصل کرنا

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: جم نے وہ علم حاصل کیا بوصرف الله تعالیٰ کی رضائی کے لئے حاصل کیا جاتا ہے ( یعنظم دین ) اوراس نے اے اس لئے حاصل کیا ہے کہ اس کے ذریعہ مال دنیا اکٹھا کر لے تو ، لَمَ يَجِدُ عَرُفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ يَعْنِي دِيْحَهَا، روز قیامت یہ جنت کی بولیخی خشود میں نہ یا ہے گا۔

حدیث: حضرت کعب بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مَیس نے رسول الله عَلَيْنَ کَو يرفر ماتے ہوئے سنا: جوکوئی اس لئے علم حاصل کرے کہ اس سے علاء کے ساتھ مقا بلہ کر سے تو الله تعالی اس کوآگ میں واضل کرے گا۔

اے ترندی (الفاظ آئیں کے ہیں،ابن الی الدنیا ( کتاب الصمت وغیرہ میں )، حاکم اور پیرقی نے روایت کیا۔ترندی نے کہار حدیث غریب ہے۔

حدیث: روایت بے حضرت جابررض الله عندے، کہتے ہیں: رسول الله علیلتے نے فرمایا: اس لئے علم حاصل نہ کرو کہ اس کی وجہ سے علماء کے سامنے فخر کرو، نداس کی وجہ سے جہلاء کے ناتھ جھڑا کرواور نداس کے ذریعے جالس میں برتری تلاش کرو۔ فَیَنَ فَعَلَ ذَالِلَهُ فَالنَّا وَالنَّاوُ، تَوجمس نے ایسا کیا (اس کے نظمے ) آگ بی آگ ہے۔

اسے روایت کیا ابن ماجہ، ابن حبان فی صححہ اور بہتی نے۔

حندیث: حضرت این عمر رض النه عنبمانی انور عظی ہے روایت کرتے میں کہ آپ نے فریایا: جس کسی نے اس لے علم طلب کیا کہ اس کے سبب علمات مقابلہ کرے اور جہلا ءے جنگز اکرے یالوگوں کی تو جہا پی طرف مبذول کروائے تو وہ آگ میں ہوگا۔ این ماجہ۔

حدیث: حفرت ابو ہر یو وضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْلَا نَے فر بایا: جس محض نے علم اس لے سیما کہ اس کی وجہ سے علماء کے سامنے فخر کرے، جہلاء ہے جھڑے اور لوگوں کی تو جہا پی طرف کرائے تو اے اللہ تعالیٰ جنم



میں داخل فر مائے گا۔ابن ماجہ ایضاً۔

حدیث: حفرت ابن عماس رضی الته عنها نی پاک عظیفتہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ممری امت کے کھھ نوگ علم دیں سیکھیں گے اور قر آن پڑھیں گے ( ول میں ) کہیں گے کہ امیر وں کے پاس جا کیں کہ ان کا مال دنیا پا کیں اوراپ وی کے سبب ان کے سامنے فخر کریں۔ حالا نکہ ایسانمیں ہوگا (انہیں اپنے مقصد میں کا میا بی فصیب نہ ہوگی ) جب کہ پھول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں ایسا ہی امیروں کی قربت سے (مجمد بن صباح نے کہا کہ ) گناہ ہی کچنے جا کیں گے۔ اے ابن ما جہنے روایت کیا۔ اس کے راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول الله عظیفی نے فرمایا: جس نے خوبصورت باتیں اس لئے سیصیں کہ آومیوں یا لوگوں کے دل جیت لے، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفًا وَ لاَ عَدُلاً - تَوَ قیامت کے دن الله تعالیٰ اس کا کوئی فرض وفض آجول نہیں فرمائے گا۔ ابوداؤر۔

حدیث: حضرت ابن معود رضی الله عند بر وایت ہے۔ فرمایا: تمہارااس وقت کیما حال ہوگا جب تمہیں فتنہ پنچے گا۔ جس میں چھوٹے خوب بڑے ہوجا کیں گے، بڑے بہت بوڑھے ہوجا کیں گے اور (خلاف شرع) طریقہ اپنالیا جائے گا۔ بھراگر اے تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو کہا جائے گا پیر تبدیلی) گناہ ہے۔ (حالانکہ کہنے والے خود میتلائے گناہ ہوں گ کسی نے کہا: بیسب چھے کب ہوگا؟ جواب دیا: جب تمہارے امانت دار کم ہوجا کیں گے اور مالدار زیادہ ہوجا کیں گے، تمہارے فقہا قلیل ہوجا کیں گے اور قراء کشر ہوجا کیں گے۔ جب فقہ دینداری کے لئے نہیں (بلکد دنیا داری کے لئے) سکھی جائے گی اور آخرت کے (نیک) ممل کے ذریعید دنیا طلب کی جائے گی۔

اسے عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں موقو فأروایت کیا۔

حدیث: حضرت سیدناعلی مرتضی رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے آخرز مانے میں آنے والے فتنے کا ذکر فر مایا ، تو حضرت عمر رضی الله عند نے ان سے دریافت فر مایا کہ اے بلی بدگا؟ حضرت علی رضی الله عند نے جواب دیا۔ بداس وقت ہوگا جب علم فقد سیکھا جائے گا گروین واری کے لئے نہیں اور علم حاصل کیا جائے گا گرمکل کے لئے نہیں۔ (بدچیزیں ونیا واری کے لئے ہوں گی) اور کمل آخرت کے بدلے ونیا طاب کی جائے گی۔

اہے بھی عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں موقو فاروایت کیا۔

اور حضرت ابن عباس منی الله عنهما کی مرفوع حدیث گذر پنگی ہے، جس میں بیہ ہے کہ'' (قیامت کے دن) ایک آدمی پیش کیا جائے گا جے الله تعالیٰ نے علم دیا ہوگا تو اس نے اس میں الله کے بندوں کے ساتھ بخل کیا ہوگا ، اس علم پرلا کج احتیار کیا اور اس کے بدلہ میں دنیا کا مال حاصل کیا ہوگا ، اے روز قیامت آگ کی لگام ڈائی جائے گا۔ اور ایک ندادے ولا مدادے گا کہ بیہ ہے وہ مختص جے الله نے علم عطافر ما یا تو اس نے اس میں بندگان خدا کے ساتھ بخل کیا ، اس پرلا بج اختیار کیا اور اس کے بدلہ میں دنیا کا مال خیا ہے اور اس کو ذلک کرنے کے لئے ) آتی رہے گی تھی کہ ساب و کتاب سے فراغت ہو جائے گا۔

### تزغيب

## علم کی نشر واشاعت اور نیکی پر دلالت

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ب روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: بے شک وہ ممل اور شکیاں جن کی دو ممل اور شکیاں جن کا تواب موس کو بعد از مرگ بھی پہنچار ہتا ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہیں: فبر 1 ، عِلْمَا عَلَمَهُ وَ نَصَرَوَ عَلَم ، جواس نے دومروں کو تھوا پاور آگے جھیلا یا بغیر 2 نیک اولاد جواس نے اپنے چھیج چھوڑی بغیر 3 فرآن (اس کی تعیرو غیرہ) جس کا کو وارث بنایا ، فبر 4 مجد بنا دی ، فبر 5 سیافروں کے تشہر نے کے لئے سرائے بنائی ، فبر 6 نم کھروا دی ، فبر 7 صدقد جو اس نے مال سے نکال ان کا تواب مرنے کے بعد بھی پہنچار ہتا ہے۔

اے این ماجہ نے با سناد حسن اور نتیکی نے روایت کیا۔ این فزیمہ نے بھی اپنی تصحیح میں اس جیسی روایت کی ہے۔ است میں ماجہ نے با سناد حسن اور نتیکی نے روایت کیا۔ این فزیمہ سے استعمال میں میں میں استعمال کی سے میں اور میں

حدیث: حفرت آناده رضی الله عند روایت ہے۔ کہتے ہیں کدرسول الله علی نفر مایا: آدنی جوائے بیجھے مجھوڑ جاتا ہے ان می ہاں میں سے بہترین بیتن چزیں ہیں، نبر 1 نیک اولا وجواس کے لئے دعا کرتی رہے۔ نبر 2 ایسا صدقہ جاریہ، جس کا تو اب اس کو پنچار ہے او نبر 3 علم ، جس پرائ کے ابعد بھی عمل ہوتارہے۔

اے ابن ماجہ نے اساد حسن کے ساتھ روایت کیا۔

اور حفرت ابو ہریرہ رض اللہ عند کی حدیث گذر یکی ہے کہ جب ابن آ دم مرجا تا ہے تو اس کاعمل ختم ہوجا تا ہے گرتمن چیزیں میں (کدان کا ثواب سلسل پنچتا ہے) تمبر 1 صدقہ جاریہ نمبر 2 علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا کیں۔ نمبر 3 نیک اولاد جواس کے لئے دعائے خیر کرتی رہے۔ سلم۔

حديث: حضرت عمره بن جندب رض الله عند روايت ب- كبترين: رسؤل الله عظية فرمايا: مَاتَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَفَة مِثْلَ عِلْمَ يُنْشُو لُولُول فِي الرَّعْلِ جيها وَلَى اورصدة نَبْسِ كيا يحة سَرَّ يَجِيلا يا جائه

طبرانی نے کبیروغیرہ میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابن عمباس رضی النه عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْظِیِّے نے ارشاد فرمایا: کیا ہی اچھاتخذ ہے دہ کلم حق جے تو نے پھرا سے اپنے مسلمان بھائی کے پاس لے جائے تو اس کو سکھادے۔

طرانی نے اے کمیر میں روایت کیا۔اس کے موقوف ہونے کا شبہ ہے۔

حدیث: حفرت انس بن مالک رض الله عند روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیم نفر مایا: کیا میں تہمیں ب برائی میں کہت ہیں۔ یہ برائی میں کہت ہیں ہے برائی میں کے برائی میں سے برائی میں ہوں اور میرے بعد تہمارے اندرسب سے برائی وہ آ دمی ہے جس نے علم سیکھا پھر اپنے اس علم کو آ کے پھیلایا۔ تیا مت کے دن اے ایک جماعت (کے برابر تواب میں بناکر) اٹھایا جائے گا۔ اور دسراوہ آ دمی برائی ہے۔ جس نے اپنی جان الله کی

راہ میں گڑادی حتی کہ آل ہو گیا۔ ابویعلیٰ اور بیہق نے روایت کیا۔

حدیث: انبی بروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: کوئی ایسا آدی نہیں، جس نے اپن زبان کوالی بات کے استعال کیا کہ اس بات کے ایک ایس بات کے لئے استعال کیا کہ اس بات کیا ہے گئے کہ روز قیامت الله تعالی اس کو پوراپوراثواب عطافر مائے گا۔

· اے امام احمد نے مشکوک اسناد کے ساتھ روایت کیا۔لیکن اصول اس کوتو ی کرتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابوا ما مدرضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مئیں نے رسول الله عظیمی میڈوراتے ہوئے سنا: چار الله علیم ہیں۔ کہتے ہیں: مئیں نے رسول الله عظیمی ہیں۔ کمیٹ الله کے رہتے ہیں جہاد کے لئے تیار بہتا تھا۔ نبر 2 وہ آ دمی جس نے علم (کسی کو ) سکھایا، اس کا اجراس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس علم پڑ کل ہوتا رہے گا۔ نبر 3 وہ آ دمی جس نے علم (کسی کی ایک اجراس وقت جاری رہے گا جب تک پیر (صدقہ کی جانی والی چیز) موجودر ہے گا اور نبر 4 ۔ وَ وَ جُلٌ قَوَ لَدُنَّ اللّٰهِ عَوْ اللّٰهُ وہ آ دمی، جس نے اپنے چیچھے نیک اولا وچھوڑی کہ اس کے لئے دعا کر قبل کر اس کے لئے دعا کر قبل دیا ہے۔

امام احمد، بزار بطبرانی فی الکبیروالا وسط۔

#### فصل

### نیکی کے لئے تعاون ورہنمائی

حدیث: حضرت ابوسعود بدری رضی الله عند بروایت ہے کہ ایک آ دمی نبی کریم عظیقے کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ اس سواری عطافر مائین الله عند بولا میری سواری کا جانور ہے کار ہوگیا ہے۔ تو رسول الله علیقی نے اسے فر مایا: فلاس آ دمی کے پاس چلے جاؤ۔ بیگیا تو اس نے اسے سواری دے دی۔ نبی پاک عظیقے نے فر مایا: مَنُ دَنَّ عَلَی حَیْرُ فَلَهُ مِثْلُ اَجْدِ فَاعِلَم، جس نے کمی نیکی کی طرف رہنمائی کی ، اسے نیکی کرنے والے کی مشل اجر ملے گایا آپ نے فر مایا، نیکی پر عمل کرنے والے کی مشل اجر ملے گایا آپ نے فر مایا، نیکی پر عمل کرنے والے کی مشل اجر ملے گایا آپ نے فر مایا، نیکی پر عمل کرنے والے کی مشل مسلم، ابوواؤد، تر ندی۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کتبے ہیں: نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں ایک آوئی حاضر ہوا اور کچھ جوال اور کچھ سوال کیا حضور ﷺ نے فرمایا: میرے پاس کچھنہیں جو تہمیں دول کین فلاس آوئی کے پاس چلے جاؤ۔ یہاس آوئی کے پاس گیا تو اس نے اسے کچھ دیا۔ اس پر رسول الله ﷺ نے فرمایا: جس نے کس نیکی کی طرف رہنمائی کی تو اسے یہ نیکی کرنے والے مااس مرشل کرنے والے کی شل اجر کے گا۔

ات ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا اور بزار نے مختصراً میے جملہ روایت کیا۔ اَلذَالُ عَلَى الْحَدَّيرِ كَفَا عِلِمهِ '` نَکَل

ک طرف رہنمانی کرنے والا ، نیکی کرنے والے کی طرح ہے'' ۔ طبر انی نے کبیر اور اوسط میں مہل بن سعد کی حدیث ہے اے روابت کیا۔

برارنے اے زیاد بن عبدالله نمیری کی روایت سے روایت کیا۔ اس کی تو یُق کی گی فاوراس کے کی شواہر ہیں۔

براوسے اسے ریودی جبرالله پرل کرویٹ سے روایت ہے کہ جسٹک رسول الله علی نے فرمایا: جس نے ہدایت کی طرف ·
حدیث: حضرت ابو ہر پرورضی الله عند سے روایت ہے کہ جسٹک رسول الله علی نے فرمایا: جس نے ہدایت کی طرف ·
وقوت دی، اس کا اجراس ہدایت کی اجاع کرنے والوں کے برابر ہوگا اور ان کے اپنے اجریش بھی بھی کھی کئی نہ ہوگا۔
گرائی کی طرف بلایا، اس کا گناہ اس کم ائی پر چلنے والوں کے برابر ہوگا اور ان کے اپنے گنا ہوں میں بھی پچھی کی انہ ہوگا۔
اے مسلم وغیرہ نے روایت کیا۔ بیاور اس طرح کی دیگر روایات ''بَابُ الْبَدَاءَ قَوْ بِالْحَحْیَدِ '' ( نیکی کی ابتداء کرنا) میں
گذر چکی ہیں۔
گذر چکی ہیں۔

حدیث: سیدناعل مرتفنی رض الله عند سے الله تعالی کے اس فر مان فُتَوّ اَ ٱلْفُسَكُمْ وَاَ هَلِيكُمْ مَانَّ مَا (تحریم: 28) ایخ آپ و اور ایخ الل و عمال کوآگ ہے بچاؤ) کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے فر مایا: (اس کا مطلب یہ ہے کہ ) ایخ المل و عمال کونیر (علم) سکھاؤ ۔ حاکم نے موقوفا روایت کیا اور کہا کہ برشر ط سلم و بخاری سج ہے۔

### ىر بېيب علم(1) كوچھيانا

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله عظیمہ نے فرمایا: جس سے علم کی کوئی

1۔ سیمان علم (علم چیپاء) اتا ہوا جرم کے ادافہ مجانہ وقعالی نے علی ونگ اس ایک کواس کی پاواٹس جمیع جمعنہ اس کے عذاب کی ومید سنائی ہے۔ قرآن پاک جمی اس کا قد کروہ داری ہم برے کے لئے ہے۔ اسٹاد ہے:

ٳؿٙٵڷڔڿؽؿؙڷڞؙۯڽؘڞٵٵٞٷڷٳۺؙۼ؈ٵڷۺ۠ؠۅؽۺؙڗۉڽ؋ڞٞۺٵڟۺڵٵؙۄڋڮڡٵؿٲڟۏؽ؋ؽڟٷؠۄٳڋٳڟ؆؞ۅڮڲڲؚؠۿؠٲۺڎؾۅؘڞٲڟۣؽڎۊڰ ؿڲۿۿ؞ٞٷۿؠؿڰۺٳڲۿڒٳۼڗ٤٦٤٤)

ترجمہ: بے ٹک جولوگ افغان کا زل فرمودہ کتاب کو چھپاتتے ہیں اوراس (نفل بد) کے بدلے میں بہت تقیری قیت فرید لیتے ہیں وہ موائے آگ کے اپنے چٹوں میں کیماورٹیس کھاتے اور دوز قیامت انفغان سے بات تک نشرک گااور نہ (ان کے گزناہ بخش کر ) ان کو پاک فریائے گا۔ عذاب ہے۔

علاءاسلام کی عبرت آنگیزی کے لئے ایک اور مقام پرارشاوفر مایا:

وَ إِذْا خَنَاهُ مِينَكَانَ الَّذِينَ ٱوْقُواالْكِنْبَ لَتَبَيِّنَكُ لِلْغَاسِ وَلَا تَكْنُونَهُ ۗ فَبَتَلُوهُ وَهَاءَ طُهُوْمٍ هِمْ وَالْمُتَوَوْلَهِ فَمَنَّا طَلِيلًا ۗ فَوَخْسَ عَايَشُتُونَ فَ وَلَا خَلَاقُونَهُ وَمَنَاءَ طُهُوْمٍ هِمْ وَالْمُتَوَوْلَهِ فَمَنَّا طَلِيلًا ۗ فَوَخْسَ عَايَشُتُونَ وَالْمِعِلَا لِمِينَا لَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُلْكُونَهُ وَلَمْ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُلْكُونَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُلْكُونَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُلْكُونَا وَلَا لَكُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا مُلْكُونَا وَلَوْلُونَا الْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَكُنُونَا وَلَوْلُونَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ ( آلَ عَمُونَ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَلَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

ترجمہ: اور پاوکروائ دفت کو جب کتاب والوں ( بمبود ونسار کی ) ہے اللہ نے پنتے عمد لیا تھا کہتم اسے ضرور لوگوں کے سامنے ( بقیہ حاشیہ ال ملاصحة پر )

بات پوچھ گن پھر( جانتے ہوئے )ائن نے اسے چھپایا تو،اُلْجِم یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِلِجَامٍ مِّن فَارٍ، روز قیامت اے آگ کی لگام پہنائی جائے گا۔

ا سے ابوداؤد، ترندی (اورانہوں نے حسن کہا)، این حبان (اپنی صحیح میں) اور پہنٹی نے روایت کیا۔ اور حاکم نے اس طرح کی روایت اور کہا: برشرط شخین صحیح ہے۔ انہوں نے اس کی تخریخ نیمیس کی۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے'' کوئی آ دمی نہیں کہ اس نے علم یاد کیا بھراسے چھپایا گر قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اے آگ کی لگام ڈالی گئی ہوگی'۔

حدیث: حفرت عبرالله بن عمروضی الله عنها عدوایت بر درسول الله علی فی فر مایا: جس فی محصول الله علی این است کا می میان این است کا مینان کا مینان کا دن الله است کا دن الله کا در الله کا دن الله کار داد کا دن الله کا دن الله کار دن الله کار داد ک

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور کہا: پیر حدیث صحیح ہے بے غبار ہے۔

حدیث: حضرت این عباس رضی الته عنهما سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علی پوچھی گئی مجراس نے اسے چھیایا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈال گئی ہوگی۔ اور جس نے قرآن کے متعلق بغیر علم کے کوئی بات کہی وہ بھی قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ آگ کی لگام اس کوڈالی گئی ہوگی۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقہ ہیں۔صحح میں ان سے احتجاج کیا گیا ہے۔اور طبرانی نے کبیر اور اوسط میں صرف بہلا حصد روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الته عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الته علیہ فیلیٹے نے فرمایا: جس نے اساملم چھپایا جس سے الته تعالی لوگول کودین کے معاملہ میں نفتی بہنچا تا ہے والته تعالی قیامت کے دن آگ کی لگام بہنائے گا۔ ابن ماجہ۔ حدیث: حضرت جابر بن عبدالته رضی الته منہا سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول الله علیہ بھٹے نے فرمایا: جب اس امت کے بعد والے لوگ بہلوں پر لعنت کریں گے (بعد والے بہلوں کو لمن طعن کریں گے۔ جیسا کہ آجکل و کھنے میں آرہا ہے) تو جس نے کوئی صدیث چھیائی اس نے بلا شدوہ چیز چھیائی جوالتہ نے ناز ل فرمائی تھی۔

اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔اوراس میں انقطاع ہے۔واللہ اعلم۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کدرمول الله علی نظیم نے فرمایا: اس آدی کی مثال جوملم سیکھتا ہے چرآگ بیان نیس کرتا اس آدی کی طرح ہے جونز اند بحرتا ہے پھراس میں سے کچھڑج ٹیس کرتا۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسنادمیں ابن لہیعہ ہے۔

(بقیم خیکر شته ) کلول کلول بیان کرنااور چھپانا مت کیکن انہوں نے اس (عہد ) کو پس پشت ڈال دیااور اس کے مؤش تقیری قیت ٹرید کی ۔ سووہ جو پکھے خریدرے ہیں ، بہت ہی براے۔

۔ قرآن تیسم مں ایک بہت ی آیات ہیں جن میں علم چھپانے کی شدید خدست فر مائی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کداسے جہاں تک مکمکن بودومروں تک بنتجایا جائے۔ (مترجم) حدوث: عاقر بن مير بن عبد الرحمن بن ابرائي رضى الله عندان باب اورووان كردادات بيان كرت ميل كدايك دن رسول الله میرینی نے ذملہ ارشاد فرمایا: مسلمان جماعتوں کے حق میں تعریفی کلمات اوا فرمائے۔ پھر فرمایا: کیا حال ہے ال تو موں ( کے لوگوں ) کا جواپے پڑوسیوں کودین کی بائین نبیں سکھاتے ۔علم نبیل پڑھاتے ،فصحت نبیل کرتے ،( نیکی کا)تھم نسبر دیے ،اورائیس ( گناہوں ہے )منعنیس کرتے ؟اور کیا حال ہےان اوگوں کا جوایے بمسابوں سے علم نہیں سکھتے ، دین ز سمچونسیر حاصل کرتے اور نافیوت افتیار کرتے ہیں؟ الله کی قسم کمی قوم کواپنے بمسابوں کو ضرور علم سکھانا جا ہے۔ دین کی بتس برنی مائیس افعیت کرنی جاہے، نیکی کا علم اور برائی ہے منع کرنا جاہے، اور قوم کوجا ہے کہ وہ اپنے بروسیوں سے علم سیّے، دین کی ہاتمیں سیکھے اورنصیحت حاصل کرے ورنہ میں ان کے لئے سز امقرر کر دوں گا۔ پھر آپ منبرے نیچے تشریف ر ئے تو فر . یہ: تمب رے خیال میں کون ی قوم ایسی ہے؟ ( بجرخود ہی ) فرمایا: ، بیاشعر بین میں ۔ بیمجھدارلوگ ہیں اوران کے یزد تن پنیوں کے کنارے اور دیبات میں رہنے والے لوگ ہیں۔ جب بیہ بات اشعر ایوں کومعلوم ہو کی تو وہ رسول الله عظیمت کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے۔ ہار سول اللہ ﷺ! آپ نے ایک قوم کا ذکر تو اچھا کی کے ساتھ فر مایا اور ہم را ذکر برائی کے ساتھ فرمایا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ (اس کی کیا وجہ ہے؟) تو سرور عالم علیظتے نے فرمایا: ہرقوم کو چاہیے کہ وہ ا ہے بڑ وسیوں کوعلم پڑ ھائے ،انبیں نفیحت کرے، نیکی کا تحکم اور برائی ہے منع کرے۔اور یہ بھی ضروری ہے کہا یک قوم اپنے نہ یہ ' ئیوں ہے ملم پڑھے نصیحت بکڑے اور دین کی مجھے حاصل کرے ورنہ میں ان کے لئے دنیا ہی میں سز امقرر کردوں گا۔وہ عرض کرنے گئے یارسول الله علیظتے! کیا ہم اپنے غیروں کونشیحت کریں؟ نبی سرور علیکٹے نے اینافر مان ان کے سامنے پھر ر ہرایہ ۔ انہوں نے بحبی اپنی بات کود ہرایا کہ کیا ہم اپنے غیر دل کونسیحت کریں ۔ تو آپ نے انہیں پھر بھی بہ ہی فر مایا ۔ تو وہ عرض َ . ن گئے، آپ عنظیم بمیں ایک سال کی مہلت عطافر مادیں۔ آپ نے انہیں ایک سال کی مہلت دے دی تا کہ ووان ( یز وسیوں ) کو دین کی باتھی بتا کمیں علم سکھا کمیں اور نصیحت کریں۔ پھررسول الله علیصے نے بہ آیت بڑھی: کُیونَ الَّن مُنِیّ کَذَرُهُ 'مِنْ بَنِیْ اِسْرَاءِیْلَ عَلْ لِسَانِ دَاوُ دَوَعِیْسَی ابْنِ مَرْیِیَمَ ' (ما کدہ: 78) یعنی بی اسرائیل کے کافرلوگوں برحضرت داؤو ب باسلام او جعنرت میسی بن مرمیم علیه السلام کی زبان کے ذر ایولعنت کی گئی )۔ (یدایک دوسر کے توضیحت ندکرتے تھے )۔ ات طبرانی نے کبیر میں بگیر بن معروف عن علقمہ ہے روایت کیا۔

حدیث احد کم نی عالمیہ الله فنہا سے روایت ہے کہ نی اکرم علیات نے فرمایا: تَنَاصَعُوا فِی الْعِلم، فَانَ حید احد کُمُ فی علیه اَشَدُ مِنْ حِیاتَتِهِ فِی مَالِه، وَانَّ اللّهَ مَسَائِلُكُم، علم كے بارے مِن الكه دوسرے كو تھیت یا اور میں میں سے کس کا ملم میں فیانت کرنا وال کے مال میں فیانت کرنے سے زیادہ شدید ہے اور بے شک الله تعمل میں شاخت کے انتہاں کے اللہ میں فیانت کرنے سے زیادہ شدید ہے اور بے شک الله تعمل میں نے اس فیانت کرنا واللہ میں فیانت کرنے سے زیادہ شدید ہے اور بے شک الله

خ افی نے نہ میں روایت کیا۔ اس کے راوی ابوسعید بقال کے ملاوہ تُقد میں۔ اس کا نام سعید بن مرز بان ہے۔

### ترہیب

# علم عمل (1) اورقول فعل میں تضاد

حديث: حسنرت زيد بن ارقم رضى الله عند روايت ب كدر ول الله عني (بدوعا) فرمايا كرتے سے: اَللَهُمْ إِنَى اَعُونِ الله عَنْ مَعُونِ لَا تَشْبَعُ وَمِن دَعُونِ لاَ يَشْبَعُ وَمِن دَعُونِ لاَ يَسُتَجَابُ لَهَا، المير كروردگار! من تيرى بناه ما نكما مول الله علم سے جونا كده ندو لے الله والله علم سے جوہر منه و اور الله وعالم والله علم سے جوہر منه و اور الله وعالم وقول ننه و

الے مسلم، تر مذی اورنسائی نے روایت کیا۔ بدایک حدیث کا کلڑا ہے۔

حدیث: حضرت اسامہ بن زید رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله عظیات کو یہ فرماتے ہوئے سانہ الله علی الله علی کا بیرنگل آئیں گی۔

قیامت کے روزایک آ دی کولا یا جائے گا گیرا ہے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تواس کی انتزیاں ہیں ہے ہے برنگل آئیں گی۔

ووانہیں لے کرا سے گھوے گا جے گرها چی کو لے کر گھومتا ہے۔ تواہل ناراس کے گردتی ہو کر کہیں گے کہ اے فلال! یہ تیرا کیا

حال ہور ہا ہے؟ کیا تو وہ بی نہیں جو ہمیں نیکی کا تھم دیتا تھا اور برائی ہے منع کرتا تھا؟ یہ کے گا (ہاں وہی ہوں)، کُنٹ اُمرُ کُمُ

جائی بھر فود وہ برائی کرتا تھا۔ روای کہتے ہیں: میں نے لیمن نی کر کیم علیات کو نیٹی فرماتے ہوئے سنا کہ شب معراج میں ایک

گرخود وہ برائی کرتا تھا۔ روای کہتے ہیں: میں نے لیمن نی کر کیم علیات کو نیٹی فرماتے ہوئے سنا کہ شب معراج میں ایک

اقوام کے پاس سے گذرا، جن کے ہوئے آ گلی قینچیوں سے کائے جارہے تھے مئیں نے جریل سے بو چھا: یہ کون لوگ
ہیں؟ جریل علیہ السلام نے جواب عزبانہ آپ کی قوم کے وہ خطیب میں کہ جو گھوز بان سے کہتے تھے خود کرتے نہیں تھے۔
ہیں؟ جریل علیہ السلام نے جواب عزبانہ آپ کی قوم کے وہ خطیب میں کہ جو گھوز بان سے کہتے تھے خود کرتے نہیں تھے۔

اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ الفاظ مسلم کے ہیں۔ اور ابن الی الدنیا، ابن حبان اور پہنی نے حضرت انس کی حدیث سے روایت کیا۔ ابن الی الدنیا اور پہنی نے اپنی روایت میں بیالفاظ زیادہ کئے۔ یقَدِّءُ وُنَ کِتَابَ اللّٰهِ وَلَا یَعْمَلُونَ بِعِدِی ہِدِهِ وَوَحْطِاءالله کی کتاب پڑھتے تھے گراس پڑمل نہ کرتے تھے۔

<sup>1۔</sup> علم عمل ، تول دفعل اور زبان وول كا تضاوالله تعالى جل شاند كو بھى تخت ناپىنىد ہے۔ اپنے پاك كام مى ارشاوفر ماتا ہے:

ٱ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِيرَوَ تَتُسُّونَ ٱلْفُسَكُمْ وَٱنْتُمُ تَتَثُّونَ الْكِتْبَ ۗ ٱ فَلا تَتْقِلُونَ (القره · 44)

ترجمہ: کیاتم دوسر کے لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہوا وراپ آپ کو مجول جاتے ہو ( کہتمہیں بھی نیکیوں کی دوسروں کی طرح ضرورت ہے ) حالا نکدتم کتاب مجی پڑھتے ہو۔ کیاتم آئن بھی تقل نہیں دکتے ہو؟

ابل ایمان کوان کی صفت ایمان یا دولا کرارشا دفر مایا جاتا ہے:

نَا يُهَا الَّذِينَ امْنُو الِمَ تَقُولُونَ مَالِا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاشِهِ أَنْ تَقُولُوا مَالِا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاشِهِ أَنْ تَقُولُوا مَالِا تَفْعَلُونَ ﴿ صَفَ: 3- 2 )

ترجمہ: اے ایمان والو!( دوسروں کو )ایک بات کیوں کتے ہوجو خوڈٹیں کرتے ہو۔الفاقعا کی کے ہاں بیٹخت ناراضگی کا باعث ہے کہتم ایک بات کہوجوخوڈٹیس کرتے ہو۔

الفاقعالی اورسرورعالم علیا فی ایش میں سے ناران میں ہی، بندول میں بھی اے کی اعماد واختراراور مقام واحترام کے قابل نیس مجھاجا سکتا۔ (مترجم)

حدیث: مضرت انس بن مالک رضی الله عنه بی پاک عَلَیْ ہے راوی بین که آپ نے فر مایا: عذاب کے فرشتے بدکار قدر بور: (بِئُل قراء، مفاظ، ملاء) کوبت پر سنوں سے پہلے پکرنے میں جاری کریں گ۔ یہ کہیں گ، یہ پستوں سے پہنے میں (کیوں) کپڑا جاتا ہے؟ تو آئیں جواب دیا جائے گاکہ، لَیْسَ مَنْ یَعْفَلُم کَیْنَ لاَ یَعْلَمُ، علم والل یعظم کے برابر شیس ہوتا۔

اے طبرانی اور ابولیعیم نے روایت کیا اور ابولیعیم نے کہا: بیصدیث ابوطوالہ کی حدیث سے غریب ہے۔العمر کی اس سے روایت کرنے میں مفروے۔العمر کی سے مراوع بداللہ بن عمر بن عبدالعزیز زاہد ہے۔

( حافظ رحمہ الله تعالیٰ تہتے ہیں ) باو جو دغریب ہونے کے اس حدیث کے لئے شواہز ہیں۔ جن میں حضرت ابو ہر یوہ فنی انتہ عندی صحیح حدیث ہے۔ جویہے '' بے شک سب سے پہلے قیامت کے دن الله تعالیٰ جس آ دی کو بلائے گا وہ ہے جس نے قرآن اس لئے پڑھا ہوگا کہ اسے قاری کہا جائے'' اس حدیث کے آخر میں ہے'' میر تین آ دی ( ریا کارقاری بھی اور شہید) وہ جس کہ انتہ کی گلوق میں سب سے پہلے قیامت کے دن ان پڑآ گ مجر کا کی جائے گی۔ حَدیث کے پورے الفاظ'' ریا ہ'' کے باس میں گذر مجلے جس۔

حديث: حفرت صبيب رضى الله عند بروايت ب- كت بين: رسول الله عَلَيْنَة في مرمايا: مَا امَنَ بِالْقُرُ أَنِ مَنِ اسْتَحَنَّ مَحَادَمَهُ، وهُخْصَرَ آن يرايمان يُمين لايا، جم ن اس كرام وطال جانا ـ

اس کوتر ندی نے روایت کیا اور فرمایا: بیصدیث غریب ہے۔اس کی اسادقوی نہیں۔

حدیث: حضرت ابوبرز واسلی رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی نے فربایا: (روزمحشر) بندے کے اپنی جگہ سے دوایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی مصرف کی۔اس کے ملم کے متعلق کد کس کام میں صرف کی۔اس کے ملم کے متعلق کد کہاں ہے حاصل کیا اور کہاں خرج کیا۔اور سوال ہوگا اس کے محتقق کہ کہاں ہے حاصل کیا اور کہاں خرج کیا۔اور سوال ہوگا اس کے جمعلق کہ کہاں ہے حاصل کیا اور کہاں خرج کیا۔اور سوال ہوگا اس کے جمعلق کہ کہاں ہے حاصل کیا اور کہاں خرج کیا۔اور سوال ہوگا اس کے جمعلق کہ کہاں ہے حاصل کیا اور کہاں خرج کیا۔اور سوال ہوگا اس کے حاصل کیا در کہاں خرج کیا۔

ترفدی نے روایت کیا اور فرمایا: بیصدیت حسن سی بیستی وغیرہ نے بھی حفرت معاذین جبل رضی الله عند کی صدیت وایت کی کروہ نجی کریم علیظی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: آپ نے فرمایا: قیامت کے دن بندے کے قدم نئیس نئیس کے جب تک کدال سے چار چیزوں کے بارے ہیں سوال نہ کرایا جائے گار نمبر 1 عمر مے معلق کہ کہاں برباد کی؟ نم 2جوان کے بتعلق کہ کن کاموں ہیں جتا کے رکھا؟ نمبر 13س کے مال مے متعلق کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرج کیا؟ اور نئیں 4 مل کے بیمال کے ایک کا کھیا؟

حدیث: حضرت این معوورض الله عند ہی اگرم میں کا لئے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فریایا: قیامت کے دن این آئے ہے آئی جارے نہ نہائی کے جب تک کہ اس سے پائی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرلیا جائے گا۔ نمبر 1 عمر کے متعبق ایک دون میں نہ بال کیا نہ 2 دوائی کے متعلق کہ کن افعال میں لگائے رکھی ؟ نمبر 3 مال کے متعلق کہ کہاں ہے کمایا اور نمبر 4 کہاں خرچ کیا؟ نمبر 5 علم کے متعلق کہاں کے مطابق کیا کیا اعمال کئے؟ - میں مسمد میں نہ

اے ترندی اور میمق نے روایت کیا۔ ترندی نے کہا بیصدیث غریب ہے۔

حدیث: ولید بن عقبرض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی فی نظام نے فرمایا: اہل جنت میں ہے بھھ لوگ، اہل نار کے پاس جانمیں گے۔ ان سے پوچیس گے: کس وجہے آگ میں داخل ہوئے ہو؟ خدا کی تم ، ہم تو صرف اس علم کی وجہے جنت میں گئے میں جوتم لوگول سے سیکھا تھا۔ تو اہل نار جواب دیں گے: إِنَّا كُنَّانَقُولُ وَلَا نَفْعَلُ، ہے شک ہم جو کہتے تھے اس کے مطابق افعال نہ کرتے تھے۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ما لک ابن دینا ررحمه الله امام حن رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ کے خربایا: کوئی بندہ خطبہ نیمیں دینا گرائی گئا کہ اس سے اس کے بارے میں سوال کرے گا (اس کے مطابق عمل کیا؟) (راوی کہ ہم اخیات میں اخیار سے کہ الله عزب کی اس کے حضرت کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار جب بید صدیت بیان کرتے ہے تو اتنارو تے ہے کہ سانس رک جاتی تھی پھر فرماتے: تم خیال کرتے ہوگے کہ تم سال کر کے میری آ کھ تھنڈی ہوتی ہوئی (میں خوش ہوتا ہوں گا) حالا تکہ جھے معلوم ہے کہ الله تعالی قیامت کے دن مجھے سے یہ کام کرکے میری آ کھ تھنڈی ہوتی ہوئی (میں خوش ہوتا ہوں گا) حالا تکہ جھے معلوم ہے کہ الله تعالیٰ قیامت کے دن مجھے سے یہ کام کے بارے میں سوال فرمائے گا کہ تیرا ارادہ کیا تھا؟

اسے ابن الی الد نیااور بیہ قی نے اساد جید کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت لقمان لیخی این عام ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حضرت ابوالدرداء رضی الته عند فرمایا کرتے تھے کہ مَیں تواس بات ہے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرارب جھے گلوقات کے سامنے بلائے بھر فرمائے۔ اے ویمیر! (عامری تصغیر) مَیں عرض کروں اے میرے رب! مَیں حاضر ہوں۔ تو وہ پو چھے: مَاعَیِلْتَ فِیْمَا عَلِیْتَ، تو نے اپنے علم کے مطابق کیاعمل کیا؟

اہے بیہ قی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذ بن جبل رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مَسِ رسول الله عَلَیْنَ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بیت الله کے طواف میں مصروف تھے۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله عَلیْنَ الوگوں میں سب سے براکون ہے؟ تو رسول الله عَلَیْنَهُ نے فرمایا: الله معاف کرے اچھائی کے بارے میں پوچھوا ور برائی کے متعلق مت سوال کرو۔ لوگوں میں سے برے لوگوں کے اندر برے (عِمْل) علاء بوں گے۔

ا ہے بزار نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں جلیل بن مرہ ہے۔ پیھدیث غریب ہے۔

حديث: حفرت ابوبرز ورض الله عند روايت ب- كتب بين: رسول الله علي في فرمايا: اس أوى كي مثال جولوگون كوزر علم ) على تا به إلي توكوگون كوزر علم ) على تا به إلي قرير و علم ) على تا به إلي قرير علم ) على تا به إلي قرير و تأكوي في نفسها، جراغ

کے اس دھا گے کی طرح ہے جولو گوں کوروشی دیتا ہے اورخود جلسار ہتا ہے۔ .

اے بزارنے روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبدالله بین عمروضی النام نها براوایت ہے۔ کہتے میں: رسول الله علیفی نفر مایا: کی حاملین نقر، نقر منس نهیں ہوتے یہ جے اس کاعلم نفخ ندد ہے، اس کی جہالت اے نقصان دیتی ہے۔ قر آن کو پڑھ جبکہ وہ تھے (گناہ ہے) روکے

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس میں شہر بن حوشب ہے۔

حدیث: حفرت جندب بن عبدالله از دی رضی الله عندصاحب النبی (بیان کالقب ب) رسول الله عبد سے روایت کرتے میں کہ آپ نے کرمایا: اس مختص کی مثال جولوگوں کو خیر سمھا تا ہے اور اپنی ذات کو مجمول جا تا ہے، اس جراغ کی تا ہے جولوگوں کو اجلا کے میں تا ہے مگر خور کو جا تا رہتا ہے۔ الحدیث۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسناد حسن ہے۔ان شاءالله۔

حدیث: حفرت واثله بن آقع رض الله عند به روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عقیقی نے فر مایا: ہر عمارت، صاحب عمارت کیلئے وبال ہے۔ لیکن آئی آئی۔ (بقر رکفایت وبالنہیں ہے) اور جناب نے اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ اشارہ فر مایا، اور ہر علم ،صاحب علم پروہال ہے البتہ وہ علم (وبالنہیں) جس پر عمل تھی کیا ہو۔

طَبرانی نے اے کیرش می روایت کیا۔اس کی اساو مس بانی بن متوکل ہے۔جس برا بن حیان نے کلام کیا ہے۔ حدیث: حضرت ابو بریره رض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں کدرمول الله عظیمت نے فرمایا: اَشَدُ النَّاسِ عَدَابًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَالِمٌ لَمْ یَنْفَقَعُهُ عِلْمُهُ، قیامت کروزلوگوں میں سب نے زیادہ شدیدعذاب اس عالم کو ہوگا جے اس کے طم نے فاکدہ ندویا (علم بڑکل ندکیا)۔

طبرانی فی الصغیراور بیهی \_

حدیث: حضرت عاربن یا سروض النه عنبها بروایت بے فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْلَةِ فی جھے بنی قیس کے ایک محلے کا طرح آنکھیں معلی طرف جھجا کہ مسل ان کو گوئی درج آنکھیں ان گوگی وہ بن اسلام کے مسائل کھاؤں ۔ میں نے دیکھا کہ دو اور اون کی طرح آنکھیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ انہیں بکریوں اور اونوں کے علاوہ کی چیز کی کوئی فکر بی نہیں ہوئی رسول الله عقبی کے پاس لوٹ آیا۔ سرکار عقبی نے فرمایا: اے عمارا جم نے کا کام کیا؟ میں نے اس قوم کا قصہ بیان کیا اور ان کی خفل و غیرہ کے بارے میں عرض کیا۔ آب نے فرمایا: اے عمارا کیا میں تہمیں ان سے جمیب ترقوم کے معلق نہ بتاؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم پر عام بالی نہر ہے۔ پھران (قبیلة میں کے ) لوگوں کی خفلت کی ماند بھول سے (عمل نہیں)۔

بزار وطبرانی فی الکبیر۔

حديث: حضرت على ابن الى طالب رضى الله عند يروايت ب فرمات بين كدرسول الله علي في غربايا: مجهما بي



امت کے کی موکن وشرک کے بارے میں خونے نہیں ہے۔ اس لئے کہمون کوتو اس کا ایمان (ارتکاب گناہ ہے) منع کرے گااور باتی رہامشرک، تو اے اس کا کفر ڈانٹٹار ہے گا۔ لیکن مجھے تبہار ہے متعلق اس منافق سے خوف ہے جوزبان دان ہوگا۔ باتیں ایس کرے گاجن کی تم تعریف کروگے او عمل ایسے کرے گاجئیں تم ناپیند کروگے۔

طبرانی نے اوسط اور صغیر میں حارث کی روایت ہے ذکر کیا اور وہ اعور میں۔ ابن حبان وغیرہ نے اس کی تو یُش کی ہے۔ حدیث: حضرت عمران بن حصین رض الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَيْنَةُ نے فرمایا: إِنَّ اَحْدَفَ مَا اَحْدَفُ عَلَيْكُم بَعُدِى كُلُّ مُنَافِقِ عَلِيْمَ اللِّسَانِ، جن چیزوں کا میں اپنی بعد تمہارے او پرخوف کھاتا ہوں ان میں زیادہ خوفناک ہروہ منافق ہے جوزبان وان ہو۔

طبرانی نے کبیر میں اور ہزار نے روایت کیا۔ اس کے روات سے پیچ میں احتجاج کیا گیا ہے۔ امام احمہ نے بھی عمر بن خطاب رضی الله عنہ کی حدیث ہے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عندر سول الله عظیف سے روایت کرتے میں کدآپ نے فرمایا: آ دمی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کداس کا دل، اس کی زبان کے اور اس کی زبان اس کے دل کے مطابق نہ ہوجائے۔ اس کا قول، اس کے مل کے مخالف ہو۔ اور اس کے بمسامیاس کی زیادتی ہے امن میں ندر ہنے گئے۔

اصبهانی نے روایت کیا۔اس کی اسنادمیں نظرہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن معودرض الله عند بروایت ب کیتے میں : میں یقینا ایے آدمی کے متعلق گمان کرتا ہوں کدہ علم بھول جاتا ہے۔ جس نے بیعلم گنا ہوں کا ارتکاب کرنے کے لئے سیھا تھا۔ (گناہ گار کے پاس علم دین نہیں رہتا۔ بھول جاتا ہے)

طبرانی نے موقوفاً قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله عن جدہ عبدالله کی روایت سے ذکر کیا۔ اس عبدالله کی اپنے دادا سے ساعت نبیں ۔اس کے راوی ثقد ہیں۔

حدیت: حفرت منصور بن زاذان کہتے ہیں: مجھے بتایا گیا ہے کہ جہنم میں ڈالے جانے والوں میں ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ الم جہنم بھی ان کی بد بوکی وجہ ہے اذیت اٹھا کیں گے۔ان کو کہا جائے گا۔تمہار کی بر بادی ہوتم کیا گمل کرتے تھے؟ جس تکلیف میں ہم پہلے ہے ہیں کیاوہ ہمیں کافی نہتی ، کہ تبہارے اور تمہار کی گندی بوکے ہاتھوں مزید جتلا ، (عذاب) کردیے گئے ہیں۔ یہ کہارے کے ہیں کہ کہیں گے: ہم عالم (دین ) تھے ہیں ہمیں علم نے فائدہ نہیں دیا (ہم نے ممل نہ کیا )۔احدویہ بی ہے۔

#### ترہیب

### علم وقر آن دانی کا دعویٰ

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عنه نی کریم سیسی به بروایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر ما یا: حضرت موکی غاید السلام بی اسرائیل میں کھڑے وعظ فر مارے تھے کہ آپ نے جواب دیا۔ میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ میں سب سے زیادہ عالم ہوں۔ تو الله تعالی نے موکی علیہ السلام کی خواب کا اور الله تعالی نے اس کی طرف دی فر مائی کہ ہماراہ وہندہ جو جواب کو بین اس سک کسے پہنچ سکتا ہوں؟ وال سے وہ آپ نے زیادہ عالم ہے۔ موکی علیہ السلام نے عرض کیا۔ اے میرے پر ورد گار! میں اس سک کسے پہنچ سکتا ہوں؟ وال سے فر مایا گیا کہ آپ اپ نے وہ قد موان میں ایک (مجاز کے بیان سے پہلے کہ کہ وہا ہے وہ ہیں ہماراہ وہندہ ہوگا۔ کہ کرمون علیہ السلام کی فقط علیہ السلام (3) سے لمات تک حدیث ذکر کی تی کہ کہا نہ وہ دونوں (موکی وفقط علیہ السلام) سمندر کی سے ایک شق کو اول نے دھڑے فقط علیہ السلام کے پہلے الیا اور دونوں کو اپنچ کرائے کے تی پر مواد کے ایک میں اور کی جو بھی سمندر میں ماری تو تعرب کی بی کہی نہیں کی جتنی کہ اس کر چیان کیا اور دونوں کو بغیر کرائے کے تی پر مواد کو نظر علیہ کے کہا ہم میں ای بھی کہی نہیں کی جتنی کہ اس کر چیا کی جو نگی سمندر میں کہ ہے۔ اس کے بعدطو مل صدیث ذکری۔

اورا کیدروایت میں ہے کہ جب موکیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے گروہ میں کہیں جارہے تھے توا چا تک ایک آ دمی ان کے
پاس آ یا اور ان سے کہنے گا؛ کیا آپ کی ایسے آ دمی کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ توالغه
تعالیٰ نے موکیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی (ایسانہیں) بلکہ ہمارا بندہ خضر (آپ سے زیادہ عالم ہے) تو موکیٰ علیہ
السلام نے اس کی طرف جانے کے لئے راستدوریافت کیا۔ الحدیث۔ بخاری وسلم وغیر ہما۔

<sup>(</sup>۱) یبال ' عمّاب' بمعنی نایسندیدگی ہے۔

<sup>(</sup>۶) " مجمع الحرين" (دودرو يأوّن كے عظم ) كي بارے من مخلف اقوال ميں نبر 1 فارس اور دوم كور ياؤں كا عظم نبر 2 طعير بنبر 3 اعلى من كيميں دو درياؤں كے ملئے كي جگ بنبر 4 جهاں دريائي كل كا دو قاضي، محرائي اور محراد رق تى ہيں۔ ببر صورت كوئى جگ مى ہو حقيق واقعة كوئى الأمين بنا ا (٣) خصورت خطر عليہ السلام كا السل بام " بليا بن علان" كے خطر" ف" كرز برياز يرك ساتھ بمنى بنرى ہے۔ چونكر آپ جہاں مخضة تع وہاں بنرہ بيا جوجا تا قال اس كے يا كي كالت بواليعن كى دائے ہى تي اور بعض علما وان كو ولى ائے ہيں۔ بن بيس مائي اختال كے يا ك وقت آپ عليہ السلام حيات ہيں يافوت ہو بھي ہيں۔ اكثر كرز وك حيات ہيں۔ اور الفاقة الى تسم سے جہاں جا جے ہيں جاتے ہيں جس كی جاتے ہيں۔ ووقت آپ عليہ السلام حيات ہيں يافوت ہو بھي ہيں۔ اكثر كرز وك حيات ہيں۔ اور الفاقة الى تسم سے جہاں جاتے ہيں جاتے ہيں۔ جس كی جاتے ہيں۔

هفرت موکن علیه السلام دانعہ بی الب وقت میں سب ہے نیادہ عالم تھے لین الفاقعا کی کوان کا یہ دائو کی پیند ٹیس آیا۔ اس لیے اُمیس فعز علیہ السلام کے پائ مجمع اگیا۔ عجم ہے: حَسَمَتُكُ الْآئِرُ اِنِ سَیْبِیْکُ الْلَّقِیْرُ اِنْسِیْنَ (مترجم)

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی النه عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی فی مایا: دین اسلام پیل جائے گاختی کہ تا جرلوگ مختلف اطراف کو دریاؤں میں جائیں گے اور (جہاد) فی مبیل الله میں گھوڑے دوڑیں گے۔ پھرا یک تو م پیدا ہوگی۔ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور (دعوی کرتے ہوئے) کہیں گے: ہم سے زیادہ قاری ،ہم سے زیادہ عالم اور ہم سے زیادہ فقیہ کو نے بیان اور اور کوئی کرتے ہوئے) کہیں گے: ہم سے زیادہ قاری ،ہم سے زیادہ عالم اور ہم سے نام اور ہم سے نام اور ہم سے نام اور ہم سے نام اور ہم سے بھر سید عالم سے بھائے ہوئے ہیں۔ آپ علی فی نام نے نام کی بیان الله اور اس کا رسول علی ہوئے ہیں۔ آپ علی فی نام نام کی بیان الله اور اس کا رسول علی ہوئے ہیں۔ آپ علی فی سے ہوں گے۔ اور جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ (عیاذ بالله ) میں سے ہوں گے۔ اور جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ (عیاذ بالله )۔

طبرانی نے اوسط میں اور ہزار نے درست اساد کے ساتھ روایت کیا۔ اور ابویعلیٰ ہزار اورطبرانی نے عباس بن عمدالمطلب رضی الله عنہ کی حدیث ہے بھی روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنظیظ سے راوی بین کہ ایک رات مکہ مرمہ میں آپ نے کھڑے ہوکر فر بایا: کیا میں نے تبلغ کردی ؟ (آپ نے یہ کلمات تین مرجہ فر اے) تو حضرت عمر بن فطاب رضی الله عند، جو کہ بہت ہی تو بہر نے والے تھے، کھڑے ہوکر عرض کرنے گئے۔ بی ہاں۔ (یارسول الله عظیظ !) اور آپ نے (لوگوں کو عمل کے بہت ہی تو بہر نے والے تھے، کھڑے ہوکری جدوجہد کی اور شیحت فر مائی۔ تو آپ علیظ نے فر بایا: ایمان ضرور فرا ہر ہوکر رہے گا حتی کہ کھڑا ہے کہ اور تر اس کو اسلام لئے گھرو گے۔ اور لوگوں پر ایک این مان ضرور آپ کی کہ کہ واور تم ضرور سندرول میں (پرچم) اسلام لئے گھرو گے۔ اور لوگوں پر ایک این مان منظم کے کہ ام تو تاری اور عالم بن گئے ہیں۔ اب کون ہے جو ہم ہے بہتر ہو؟ تو کیا ان میں کوئی جھائی ہوگئی ہوں گے؟ خر مایا: بیتم ان میں کوئی جھائی ہوگئی ہوں گے؟ خر مایا: بیتم ان میں کہ کوئی کھائی ہوگئی ہوں گے؟ خر مایا: بیتم اسلانوں) میں ہوگئی ہوں گے اور جہائی ہوگئی ہوں گے؟ خر مایا: بیتم (مملیانوں) میں ہوگئی ہوں گے اور جہائی کا بیدھوں ہوں گے۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا اوراس کی اسنا دان شاء الله حسن ہے۔

حدیث: حضرت مجابد حضرت این عمرض الله عنها بروایت کرتے میں کہتے میں: انہوں نے میر علم کے مطابق نی کرم عظیم کے مطابق نی کرم عظیم کے مطابق نی عالم ہوں، کرم عظیم کے کہ کرمی علم ہوں، دوایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: "مَن قَالَ إِنّي عَالِم فَهُو جَاهِلٌ" جُوفُ کے کہ مُمیں عالم ہوں، (در حقیقت) وہ حالل ہے۔

طبرانی نے لیف ،جنہیں ابن الی سلیم کتے ہیں، ہے روایت کی اور کہا کہ وہ نبی کریم عظیظتے ہے ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

#### ترہیب

## جھگڑا، جدال، دشمنی، حجت بازی، غصهاورغلبه ترغیب

# جدال درست ہویاغیر درست، دونوں صورتوں میں اسے ترک کردینا

حدیث: حضرت الوامامد رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ فیل نے فر مایا: جس نے جھڑنا چھوڑ دیا عالا کدو و باطل پرتھا، اس کے لئے جنت کے ماحول میں کل بنایا گیا۔ جس نے جھڑا چھوڑ دیا حالا نکدوہ حق پر (1) تھا، اس کے لئے جنت کے وسط میں کل تقییر کیا گیا اور جس نے اپنے اضلاق کو خوبصورت کرلیا (جھڑا وغیرہ کیا بی نہیں) تو اس کے لئ جنت کے اعلیٰ مقام میں کل تقییر کیا گیا۔

اے ابوداور ، ترندی (الفاظر ندی کے ہیں) ، ابن ماجد اور پہنی نے روایت کیا۔ ترندی نے فرمایا بید صدیث حسن ہے۔
اور طبر انی نے اوسط میں ابن عمر رضی الله عنهما کی حدیث ہے روایت کیا۔ جس کے الفاظ بید ہیں۔ '' رسول الله علیہ فیلے نے
فرمایا بمیں جنت کے ماحول میں گھر دلوانے کا ضامین ہوں اس کے لئے جس نے چھڑ ارک کردیا حالانکہ وہ جس پر چھا۔
اور جنت کے درمیان میں مکان دلوانے کا اس کے لئے جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا حالانکہ وہ خوش طبعی (2) کرنے والا
تھا۔ اور جنت کے مقام اعلیٰ میں کی دلوانے کا اس آدری کے لئے ضامین ہوں جس نے اپنے اظلاق کو سین کرلیا (3)۔

سادور جت سے معام ای میں اوروائے 16 ان دی سے صفائی اون سے اپنے اس از عمان و میں رہاری ہے۔

حد یہ بند: حضرت ابوالدرداء ابوامامہ وافلہ این استم اورانس بن مالک رضی النہ عنہم سے روایت ہے۔ فرمائے ہیں کہ
ایک دن رسول الله عقابیت ہمارے پائی تریف لائے اور ہم دین کے کی مسئلہ میں جھڑر ہے تھے۔ آپ خت نا رائس ہوئے۔
اینے بھی نا رائس نہ ہوئے تھے۔ پر ہمیں ڈا نا اور زی نے فرمایا: اے امت تجد (عقیقیہ)! تم ہے پہلے لوگ ای جھڑنے کی وجہ ہمالی بالیہ ہوئے۔ چھڑنا ترک کرو دکو مون مون محکونی ہمار نے اوالے نے پورا پورا خسارہ وجہ ہمار بالیہ بالیہ ہوئے۔ چھڑا اول آپ برے لئے اتنا گناہ ہی کائی ہے کہ تو ہمیشہ جھڑنا اکر تا رہے۔ جھڑا اول ترک کرو کی کوئلہ جنت کے قریب، درمیان اورانحال مقام میں تمین محکونا ہمار کی کوئلہ جنت کے قریب، درمیان اورانحال مقام میں تمین محلونا کوئلہ کے اس تحفیل کے درائیائیکہ وہ سے ہو۔ ''درُ واالموراءَ فان اُولُ

(۱) بیاذاتی مق مراد ہے۔ درمند پی وقو می تق کے لئے جگڑ ناعندانفائھوں ہے۔ آر آن تکیم میں ہے۔ ؤیکا ڈوائٹم پراکٹین ھی آ تھسٹن ٹا (انھل 125) (۲) لینی خرش طبی اور خدات کے ارادہ سے بھی جموٹ برلیان کہ کردے۔ (۲) اس حدیث شریف میں ''اخلاق دورست دھسین کر لیئے'' سے مراد ہے، جگڑ ہے اور فساد وجدال کی ابتداء ہی ندکی جائے۔ اور قبل از میں عرض کیا جا چکا ہے کوئن سے مراد ذاتی متن ہے۔ جن الفدون رمول عظیاتھ کے لئے جگڑ ناچاہے ویں کے لئے مشروری ہے۔ (مترجم) مَانْهَانِیُ عَنْهُ رَبِّی بَعْدَ عِبَادةِ الْاَ وُفَانِ الْبِواَءَ" جُھُڑے چھوڑ دو کیونکہ بنوں کی عبادت کے بعدسب سے پہلے جس چیز ہے جھے میرے دب نے منع کیاوہ چھڑا ہے۔الحدیث طبر انی فی الکہیں۔

حدیث: حضرت معاذبن جبل رضی الله عندے روایت ہے۔ فرباتے ہیں: رسول الله عَنْ اللهِ عَنْ مایا: مَنین ضامن ہول ایک گھر کا جنت کے ماحول میں ، ایک گھر کا جنت کے ماحول میں ، ایک گھر کا جنت کے ملند مقام میں ، ایک گھر کا جنت کے ملند مقام میں ، ایک گھر کا جنت کے بلند مقام میں ، ایک گھر کا جنت کے بلند مقام میں ، ایک گھر کا جنت کے ایک جس نے جھڑ نا تر ہوہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اگر چہوہ خوش طبعی ہی کرنے والا ہو۔ اور حسن اخلاق اپنالیا۔ بندارنے اور طبر انی نے اپنے معاجم مثل خدمیں روایت کیا۔ اس میں سوید بن ابراہیم ابوعاتم ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند روایت ہے۔ کہتے ہیں: ہم رسول الله علیات کے دروازہ پاک کے پاس بھٹررہ ہے تھے۔ کوئی ایک آیت کے ساتھ دلیل کرتا اور کوئی دوسرا کی اور آیت کے ساتھ استدلال کرتا ۔ ای حال میں رسول الله علیات ہارے پاس تشریف لے آئے۔ (ایبا لگناتھا) جیسا کہ آپ کے چرہ پاک پرانار کے دانے ہوں (غصرے چرہ الله علیات خار سے نام ایا: ''یا کھؤ لاَ جَا بِھِلاً ابْعِدَتُمُ أَمْ بِھِلاً ابْعِدَتُمُ الْمَ بِھُلاً ابْعِدَتُمُ الله بِعَدَا بَعُدِی کُفَارًا یَصُرِبُ بَعُضُکُم وَ اَبْعَدِی کُفَارًا یَصُرِبُ بَعُضُکُم رِقْ اَبْعَدِی کُنارًا کے ایک ہوا کے جو یا تہیں اس کا تھم دیا گیا ہے؟ کہیں میرے بعد کو کا کہ ایک ایک بیدا کے گئے ہویا تہیں اس کا تھم دیا گیا ہے؟ کہیں میرے بعد کفری طرف تداوے جانا کہ تبارے بعض بعض کی گرونیں کا نے گئیں۔

طبرانی فی الکبیر۔اس میں بھی سویدراوی ہے۔

اسے ترندی، این ماجہ این الی الدنیانے کتاب الصمت وغیرہ میں روایت کیا۔اور ترندی نے فر مایا: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

حديث: روايت بسيده عائشر صنى الله عنها ب، فرماتى بين: رسول الله عَيَّا اللهِ عَمَالِيَّةٌ فَ فرمايا: "إِنَّ البَعَضَ الرِّحَالِ اللّهِ اللهِ ال

بخاری مسلم، ترندی ، نسائی۔

حدیث: حضرت این عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عیلی نے فرمایا: (اسے مخاطب) تیرے لئے اننا گناہ ہی کافی ہے کہ قومیث بھکڑتا ہے۔

ا ہے تر مذی نے روایت کیااور کہا: یہ حدیث غریب ہے۔

حديث: حضرت ابو بريره رضى الله عند ، روايت ب- كتب بين: رسول الله عَيْلِيَّة في مرايا: "ألِّيو آءً في القرّان

لَقُورَ الرأن كے بارے بان بھلا نا تفریج (1)۔

ا ہو داؤ داور این سبان نے اپنی سمج میں روایت کیا۔ اور طبر اِنی و فیمرہ نے زید بن ٹابت رضی الله عند کی حدیث ہے نیستان

حدیث: مشرت ابن عباس رضی الله عنهما نجی تکرم سینی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیمی علیہ السلام نے فرمایا: مورنین شرخ کے ہیں۔ نبر 1 و وامر جمس کا ہوایت ہونا ظاہر ہو، اس کی بیروی کرو۔ نبر 2 ووامر جس کا گمرائی ہونا ظاہر ہو، س سے ابتذاب کر واور نبر 3 و وامر جمس میں اختلاف ہو، اسے کی صاحب علم کے پاس لے جاؤ۔ (کداس کی وضاحت کردے )۔

مِرانی نے بیر میں درست اساد کے ساتھ روایت کیا۔

م بین آئن کا بیات معنی تین ایما بینلز اکرما که لوگ شکوک وشهات کاشکار بوجا کین متطابهات کی تاویل میں بینگزاریا اپنے مفروضہ مقصد کے لئے آئن ہے ۔ مان کامانے کے لئے بینز : (مترجم)

الدرسة الماب

من من نہیں میں وہ مقداد خابا ملم کے دوجات بیان فرمائے کے فرمایا گیا کہ طم فقاد صائے الی سے صول کے لئے صاصل کیا جاتا جاہدے وفیا فرمائے کے دواز دوائے کا باوج کی طرح اللہ کے دواز دوائے باوج کی طرح اللہ کی جدولاؤگا کا استعمال کا بیارے مصول علم کے بعدولاؤگا کا استعمال کا بیارے کی بعدولاؤگا کی بعد ولاؤگا کہ میں معالی کا بیارے مطم السان کا مجرد النظمان کا بیارے کی بعد ولاؤگا کہ بیارے بیارے مطرح کے بعد والی میں بوتا جائے ہے مطرف کا بیارے بیارے کے دواز میں موجد کرائے کے دواز کا وجد الرخ کی بیارے میں معالی کے مطرف کی بیارے کے دواز کا موجد کی بیارے کے دواز کا موجد کی بیارے کے دواز کے دواز کے دواز کے دواز کی موجد کی بیارے کے دواز کی دوائے کے دواز کے دواز کے دواز کے دواز کے دوائے کی دواز کے دواز کے دوائے کی دوائے کے دوائے کی دوائے کی دوائے کی دوائے کی دوائے کی دوائے کی دوائے کے دوائے کی دو دوائے کی دو کر دوائے کی دو کر دوائے کی دو کر دو کر دوائے کی دو کر دو

' ٹی سے و ٹی بھا آئیں اسٹ ماتھ کم کے دور پر ایک دور سر سکود باتا ہیں سے دعادی کر کا اور دور وں کو کم آئی کھی ا بید رہے کے بعد سے اللہ اوار کے المائی میں الا انداز مان خداد کی ہے۔ وکمؤ کی کھی کھی کھیلے کو لیٹ وسٹ :76) انفار کم اپنے مجوب پاک نیچھ کے ایس کھی دو گئی میں ایس ۔

## کتاب<sub>(1)</sub>الطهارت تربیب

لوگول کے راستول پر ،سایہ دار درختوں اور پانی پینے بلانے کی جگہوں پر قضائے حاجت ترغیب

### قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ یا پشت نہ کرنا

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله عظیظتے نے فرمایا: دولعنت کاباعث بنے والے کاموں سے بچو سحابرض الله عنہم نے عرض کیا: یارسول الله عظیظتے! وہ دونوں لعنت کاباعث بنے والے کام کون سے میں؟ ارشاد فرمایا: ''الَّذِی یَتَحَمَّلٰی فِی طُوُقِ النَّاسِ أَوْفِی ظِلِّهِمٌ'' لوگوں کے راستوں یا ان کے سامید دار مقاموں پر قضائے حاجت کرنا۔

مسلم،ابوداؤ دوغيرها\_

حديث: حضرت معاذبن جبل رضى الله عند روايت ب- كبترين : رسول الله عني في في فرمايا: تمن لعنت كاباعث بن

1 ـ طبارت ونظافت اورصفائی و پاکیز گی خدائ پاک جل وطالو بهت مجوب به صاف پاک رہنے والے لوگوں سے الله محبت فر ما تا ہے۔ ارشاد قر آئی ہے۔ إِنَّ اللّٰهِ يُعِيْجُ النَّمَةُ وَلِيُوجُ الْمُتَعَلِّمَ مِنْ البِتر وَ 222)

ترجمه: بے شک الله تعالی محبوب رکھتا ہے بہت تو بہرنے والول کواور محبت فریا تا ہے صاف تحرار ہے والوں ہے۔

كَيَسُجِدٌا نِيسَىعَىَ التَّقُوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمِ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيهِ عَ فِيْهِ بِحَلَّ يُتَجِبُّونَ اَنْ يَتَطَهُمُ اوْ اَوْلَيْهُ بِحِبُّ النَّفَظِي مِنْ لَا تَوَاللَّهُ وَعَلَى مَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل ترجيع مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

بربمہ: بےنمان وہ بیزن کی جیاد ہے ہی ہیں۔ اوراندہ تعانی مرکب ہوگی ہوئی۔ اس کے بیاب سراع عیف کا پ سی عربے ہوں اس میں دولاگ ہیں جوصاف تحرار ہمائینڈکر تے ہیں۔ اوراندہ تعانی صاف تقربے لوگوں سے مجسے ٹر ہا تا ہے۔ اس آمہ مرارکہ میں ایند تعانی نے صحیر قاش نیف کے نمازیوں کی تعریف ٹر ہائی ہے ، ان کی صفائی متحرانی اور نظافت و یا کیزگی کو مراہا ہے۔ سیدان المین

ان پیپار دین انتخاب معلی سے بیبا طریعت سام دیوں کر بیب روی جندی سام میں اس کی درجات کے بیاری تورنو ہے۔ پیشان ک عرض کرنے گے: یارمول افتہ علی بیٹیا ، ہم قصائے حاجت کے بعد پانی ہے استخاکیا کرتے ہیں۔ آپ بلیدانسلو ۃ السلام نے فریایا: میں وجب بسرہ قدر میں خداوند عالم نے اپنے مجوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور آپ سرخیل آپ کی امت کوصاف سخرار بنے اور لباس کوصاف یاک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فریا یا:

نَا يُهَا الْمُدَ قِرُ لَ قُمْ فَانْذِنِي أَنْ وَرَبِّكَ فَكَتِدُ أَنْ وَثِيمَا بَكَ فَطَهِّرُ ﴿ وَثِيمَا بَكَ فَطَهِّرُ ﴿ ( مَرَّ : 4- 1 )

ید میں اس کے بار کر گئی ہے۔ تر جمہ: اے چارر کینٹے دالے (محبوب مینٹے )، اینے اور اور اکو اس کے اور اپنے رب کی بڑا کی بیان سیجئے ۔ اور اپنے لباس شریف کو پاک صاف رکھے۔ فقہا واسلام نے اس آخری آیت سے مسئلہ اغذاکیا ہے کہ نماز کے لئے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا ضروری جتو جمم اور جائے نماز کا پاک ہونا بطر تن اولی ضروری ، وگا۔ (مترجم) وا لے کا موں سے بچائین نبر 1 پانی کے گھاٹ ، نبر 2 راستے کے درمیان اور نبر 3 سایہ (1) میں قضائے حاجت کرنے ہے۔ ابودادَ اور این باجہ دونوں نے ابوسعیہ تمبیری ہے انہوں نے حضرت معافیات روایت کیا۔ ابوداؤ دنے کہا یہ حدیث مرسل ہے۔ لیٹن ابوسعیہ کی حضرت معافیہ سے ملاقات نبیل ہوئی۔

ر درت : حرت این مباس رضی الله عنها ب روایت ب فرماتی میں: منیں نے رسول الله علی کوفرماتے ہوئے سا: مین امت کا سوں بے بچر عرض کیا گیا: وہ تین امت کام کون سے میں یارسول الله علی الله الله الله الله عمل کیا ہے ہم میں ہے کوئی ایسے سایہ میں (قضائے عاجت کے لئے ) میشھ جس کولوگ سایہ کے لئے استعمال کرتے ہوں۔ نمبر 2یارستے میں، نمبر 3 باجمع شدہ بانی میں قضائے عاجت کرے۔

اے امام احمہ نے روایت کیا۔

طبرانی نے کبیر میں اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیت: حضرت جمر بن برین رض الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند برخ س کیا: آپ ہمیں ہرسکتا کے حضرت ابو ہر یہ وضی الله عند برخ س کیا: آپ ہمیں ہرسکتا کے معلق بھی فقوی دیں گے۔ حضرت ابو ہر یہ وسنی الله عند نے فرمایا: ممیں نے رسول الله عند کے خواست ہوئے سنا: جس آدی نے اپنا فضلہ مسلمانوں کے داستہ میں جویا، اس یا الله کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔

ا کے طرافی نے اوسط میں اور تیکی وغیر ہمانے روایت کیا۔ اس کے راوی سوائے محمد بن عمر وانصاری کے سب ثقد ہیں۔ حدیث: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عجم اللہ وہ عبال اللہ عجمہ ہیں: رسول اللہ عظیاتے نے فر مایا: چورستوں پر رات "مذارنے اور وہاں نماز پڑھنے سے بچو کیونکہ بیر سانچوں اور ورندوں کے محمکانے ہیں۔ وہاں پر قضائے حاجت کرنے سے محک بچور فیائی البَدّ علی "کونکہ بلونت کا کام ہے۔

ابن ماجه،اس کےراوی ثقه میں۔

حدیث: حفرت محول رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں کدرسول الله عَلِين نے مساجد کے دروازوں کے قریب پیٹا بُرنے نے مع فریایا۔ اے ابوداؤ دنے مراسل میں روایت کیا۔

1 من ب و ما يد النب جهال أك اسافر وغيرودم بوغيروت تي ك لئ الحت يشيخ مول - (مترجم)

#### ترہیب

### بإنى عنسل خانه ياسوراخ ميں پييتاب كرنا

حدیث: حفرت جابررض الله عنه نبی اکرم عظیفتی سے روایت فرماتے ہیں که "اَنَّهُ نَهٰی اَنْ یَبَالَ فِی الْمَاءِ الرُّ اکِدِ" رَبِ عَلِیْنَ نَے کھڑے پانی میں بیٹاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔

مسلم،ابن ماجه،نسائی۔

حدیث: انہی سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فیان میں بول کرنے منع فرمایا۔ طبر انی نے اوسط میں باسناد جدیر دوایت کیا۔

حدیث: حضرت بکربن ماعز رحمة الله علیہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُمیں نے حضرت عبدالله بن پزیدرضی الله عند کو نبی پاک عصف ہے دروایت کرتے ہوئے سنا کرآپ نے فر مایا: گھر کے اندر برتن میں بول بحق ندر کھا جائے کیونکہ ملا نکد (رحمت) اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں بول بھی رکھا گیا ہو۔ ''وَلَا تَبُولُنَ فِی مُفْقَسَدِلَانُہ'' اور مُسَل خانہ میں ہرگز بول نہ کرو۔ طبرانی نے اوسط میں حسن اساد کے ساتھ روایت کیا۔ حاکم نے بھی روایت کیا اور کہا: بہدھ یہ بھی الاساد ہے۔

حدیث: حمید بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ممیں ایک ایسے آدمی سے ملاجے حفرت ابو ہر یرہ رضی الله عند کی طرح نی کریم عیلیہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ اس نے کہا کدرسول الله عیلیہ نے منع فرمایا اس بات سے کہ ہم میں سے کوئی ہردو رکتھی کرے یا اسے طانہ میں بیٹاب کرے۔

ابوداؤد،نسائی نے بھی ابتدائے حدیث میں روایت کیا۔

حديث: حضرت عبدالله بن مغفل رض الله عند روايت ب كدب شك ني پاك علي في الله عند فرمايا ب كه آوى الله عند الله عند الله عند عند الله عند الله

احمد، نسائی، این ہاجہ اور ترفدی نے روایت کیا، لفظ ترفدگی کے ہیں اور ترفدی نے کہا کہ صدیث غریب ہے۔ ہم اسے مرفوع نہیں پہلے تا مرصوب النہ کی حدیث سے جنہیں اشعف اگی کہتے ہیں۔ وافظ (صاحب کتاب) کہتے ہیں کہ پیصلے متصل ہے اور افعف بن عبدالله اقد صدوق ہے۔ ای طرح دیگر روایت بھی صحح ہیں۔ والله اعلم۔

حدیث: حضرت قاده، حضرت عبدالله بن مرجس رض الله عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "نہی دسول گ

حديث: حفرت قاده، حفرت عبدالله بن مرجم رض الله تنها الله عَبْها الله عَلَيْهُ فَ موراخول مِن بول كرف "نهٰي دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اَنْ يَبْالَ فِي الْجُحْرِ" رمول الله عَبِيَّةُ فَ موراخول مِن بول كرف سخم فرايا ــ

۔ حدیث پاک میں طسل خانے ہے ایک جگہ مراد ہے، جو بھی ہواور پانی کا نکاس نہ ہوتا ہو کداں ہے دوبارہ کندہ اورنا پاک پانی کپڑوں اورجم پر پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ درنداگر طسل خانہ پاکا ہو، پانی کا نکاس ایسا ہوکہ چھینے وغیرہ کا خدشہ ندر ہےتو چیٹا ہے کر سے تھیںاگر چینڈرکٹا بہتر ہے۔ ای طرح اگر طسل خانہ میں ٹابیاے بھی ہوا ہوجیسا کہ آج کل ہوتا ہے تو اس میں چیٹا ہے پا خاند کرنے میں مجھورین ٹیس۔ (متر جم) لوگوں نے تتاوہ سے پوچھا کہ سوراخوں میں بول کرنے میں کیا برائی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ''یُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ'' کہاجاتا ہے کہ پیجنوں کے ٹھکانے ہیں۔ امام احمد ایوداؤد و نسائی۔

#### ترہیب

### بیت الخلاء(1) میں کلام کرنا

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی سرور عضی نفر مایا: دو مخص قضائے حاجت کے وقت ایک دوسرے یا تیک ندر کریں، ندایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف دیکھیں ''فَانَ اللّٰه یَدُهُتُ عَلَی ذَالِكَ'' کیونکہ اللّٰه تعالیٰ اللّٰه یَدُهُتُ عَلَی ذَالِكَ'' کیونکہ اللّٰه تعالیٰ اللّٰه یَدُهُتُ عَلَی ذَالِكَ'' کیونکہ اللّٰه تعالیٰ اللّٰه یَدائد کی اللّٰه کیونکہ اللّٰہ کا می بناراض ہوتا ہے۔

اے ابوداؤد ، ابن ماجہ (لفظ انہیں کے ہیں) نے روایت کیا۔ اور ابن خزیمہ نے بھی اپنی ٹٹ کس روایت کیا۔ ان کے الفاظ ابوداؤد کے مانند ہیں کہ (حضرت ابوسعید خدری) نے کہا: ممیں نے رسول الله عیاضی کوفر ماتے ہوئے سنا:'' دوخف قضائے حاجت کے لئے اس طرح نہ جائیں کہ اپنی شرمگاہیں کھولے ہوئے با تیں کر رہے ہوں کیونکہ الله عزوجل اس پر ناراضگافر ماتا ہے''۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت بفرماتے ہیں: رسول الله عظیم نفر مایا: وو خص قضائے حاجت کے لئے نہ جا کی کردہ ہوں حالا تکدان کی شرمگا ہیں کھلی ہوئی ہوں کیو کد الله عزوم مل اس سے ناراض بحقا ہے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں کمزورا ساد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

### ترہیب

### کپڑے وغیرہ پر پییثاب کے حصینے پڑنااوراسے پاک نہ کرنا

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے کہ حضرت رسول الله علیا الله علیات و وقبروں کے قریب سے گذر ہے قو فرمایا: ان دونوں کو عذاب ہورہا ہے۔ اور انہیں کی بڑے(1) کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہورہا۔ ''اَمَااَ حَدُهُما فَکَانَ یَمْشِی بِالنَّهِیمَةِ وَاَمَا الْاَحْدُ فَکَانَ لاَ یَسْتَقِدُ مِنْ بَوْلِهِ'' بال کیول نہ ہو کہ بے ٹیک یہ ہیں گناہ کمیرہ۔ان میں سے ایک چفلی کھا تا چرتا تھا اور دوم ابول نے ہیں بیتا تھا۔

اے بخاری (ان کی بہت کی روایات میں ہے بیا یک ہے) مسلم ،ابوداؤد ،تر ندی ،نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ (ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا)۔

حديث: حضرت ابن عباس رض الله عنبها بروايت ب\_ كتبرين: رسول الله عنظ في فرمايا: عوماً قبر كاعذاب پيشاب ( بن نبخ ) كي وجه به بوتا ب - "فائستَنز هُوا مِن البَوْل" لبذ اتم پيشاب بي بحتر م اكرو-

ا ہے ہزار، طبرانی ( کبیر میں ) حاکم اور داقطنی سَب نے ابویجی القتات من مجاہد عنہ کی روایت ہے ذکر کیا۔ داقطنی نے کہا:اس کی ا سناد میں درج نہیں۔القتات کے ثقیہ ہونے میں اختلاف ہے۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عنه به روایت ب- کتب میں: رسول الله علی فی فرمایا: پیشاب (کی چینفوں وغیرہ) بی کی اوجہ ب

دارقطنی نے روایت کیااور کہا کہ بیصدیث محفوظ مرسل ہے۔

حدیث: حضرت ابو بحرة رض الله عندے روایت ہے۔ کتبے ہیں: ایک دفعدرسول الله علیاتی میرے اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان چل رہے کے درمیان چل رہے کہ کہ دوسرے آدمی کے درمیان چل رہے کہ کہ دوسرے کے درمیان چل رہے کہ کہ دوسرے کے درمیان جارہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دوسرے سے سبقت کی تو میں ایک شاخ لے آیا۔ نبی شاخ لا کر دو) ابو بحرہ کہتے ہیں کہ مئیں نے اور میرے ساتھی نے ایک دوسرے سے سبقت کی تو میں ایک شاخ لے آیا۔ نبی پاک علیات نبی میں تو زا بھر ایک حصد وسری قبر پر دکھ دیا۔ فر مایا جب تک میدونوں جھے تر میں گئی نہیں ہورہا بلکہ تر میں گئی دونوں قبر والوں پر تخفیف عذاب ہوتی رہے۔ دونوں کوکی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہورہا بلکہ فیجت اور بول (کی وجہ سے عذاب نہیں ہورہا بلکہ فیجت اور بول (کی وجہ سے ہورہا ہے)

احمد نے اور طبرانی نے اوسط میں (الفاظ انہیں کے ہیں) اور ابن ماجہ نے مختصراً بحر بن مرارعن جدہ الی بکرہ کی روایت سے ذکر کیا۔عالانکہ مرار نے ابو بکرہ سے ملا قات نہیں کی۔

<sup>۔</sup> (۱) لینی جن کاموں کی وجہ ہے آئیں عذاب دیا جار ہا ہے اتنے بڑے اور مشکل نہ تھے کہ یہ ان سے پچنا چاہتے تو نئی نئے سے اللہ بچائے۔ آئین \_(مترجم)

حديث: حضرت ابو بريره رض الله عند بروايت ب فرمات بين: رسول الله عليه في فرمايا: "أكُثُرُ عَلَمَابِ القَرِّ مِنَ الْبَوْلِ" اكثر عذاب قبر بول ( عند بيني ) كي وجرب بوتا ب-

یں جیریں امام احمد،ابن ماجہ(الفاظ انہیں کے ہیں)اور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا: بیرحدیث برشرط شیخین صحیح ہے۔ان میں کوئی علت مجھے معلوم نہیں۔حافظ (صاحب کتاب) نے کہا۔اک طرح ہے جیسا کہ حاکم نے کہا۔

حدیث: حضرت عبدالرحمٰن بن حسندرضی الله عندے روایت ہے کہتے ہیں: نبی کریم مینظیفی ہمارے پاس تشریف لائے

آپ کے ہاتھ میں ڈھال تھی۔ آپ نے اسے زیمن پر کھااور اس کی طرف مند کر کے بیشا ب فرمایا: ان لوگوں میں سے کوئی

بولا۔ انہیں دیکھو، مورتوں کی طرح (پردہ کرکے) بیشاب کرتے ہیں۔ نبی سینطیفیٹے نے اس کی یہ بات من کی تو فرمایا: تم پر

افسوں ہے۔ کیا تہمیں معلوم نہیں، بنی اسرائیل والے کیا تکلیف پیٹی کہ جب انہیں کہیں پیشاب لگ جا تا تو اس ( بگر الموس ہے۔ کیا تجون کے سماتھ کیا ہے اس کی تجرب میں عنداب دیا گیا۔

اکبورے کی کو تینچوں کے ساتھ کاٹ دیا کرتے تھے، اس شخص نے انہیں اس سے منٹ کیا تجواس کواس کی قبر میں عنداب دیا گیا۔

ابن ماجہ ابن حمان فی صحیحہ۔

حدیث: حضرت الوہریرہ رشنی الله عزے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ہم رسول الله عَیْلِیّنْهُ کے ساتھ جارہے تھے کدود قبروں پرے گذرے۔ تو آپ ضرر گئے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ضر گئے۔ آپ کا رنگ متغیر ہونے لگا تی کہ آپ کی میش مبارک کی آسٹین کا پیٹے گئی۔ ہم نے عرض کیا: یارمول الله عَیْلِیّنْ ایا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا: کیا تم نہیں منے جو میں من را

<sup>(1)</sup> ليى اگرة بيرب بكون او تهدار دول كادع كى بندى جائد ادرتم زغرك باتدوم يشور ال التم ينين كت - (مترجم)

ہوں؟ ہم نے عرض کیا: یا بی الله علیظیے اوہ کیا ہے؟ فر مایا: بیدہ دوآ دمی میں جنہیں ان کے ایک ملکے ہے(1) گناہ کی وجہ سے قبروں میں عذاب شدید یا جارہ ہا ہے۔ ہم نے پوچھا: کس گناہ کی وجہ ہے؟ فر مایا: ان میں سے ایک تو پیشا ہے ہے۔ ہم نے پوچھا: کس گناہ کی وجہ ہے؟ فر مایا: ان میں سے ایک تو پیشا ہے ہے۔ اور دوسراا پی زبان سے لوگوں کو اؤیت بہنچا تا اور ان کے درمیان چفتی کھا تا پھرتا تھا۔ پھرآپ نے کم جور کی دوشا میں منگوا ئیں اور ہر قبر پر ایک ایک دکھ دی۔ ہم نے عرض کی: کیا ہید ان کو کچھ فائدہ دیں گی؟ "قالَ نَعَمُ، یُحَفَّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَتَا دَ طَلَقَتَ " وَطُلِقَتْ بِال جب تک بیشا تیسی تر میں گی ان پر عذاب میں تخفیف ہے گ

ابن حبان في صححه.

حدیث: حصرت نی بن ماتع الاسمی رضی الله عندرسول الله عید الله عید الله عید الله عید الله عید الله بارک ازیت میں مر بداذیت کا اضافہ کردیں گے، الجتے ہوئے پائی اور دوزخ میں بھا گتے پھریں گے اور (ہائے) ہلاکت و بربادی کا شور بچا کسی اضافہ کردیں گے، الجتے ہوئے بائی اور دوزخ میں بھا گتے پھریں گے اور (ہائے) ہلاکت و بربادی کا شور بچا کشید نے جائی نارایک دوسرے سے کہیں گے؟ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہماری اذیت میں مزد کیا ہوا ہوگا۔ نبر 19 وہ قاری جس نبر 10 وہ آدی جو شعلوں کے صندوق میں بند کیا ہوا ہوگا۔ نبر 20 وہ آدی جس کا مند پیپ اور خوان بہار ہا ہوگا اور نبر 20 وہ آدی جو اپنا ہی موشت کھار ہا ہوگا۔ آپ نے فر بایا: صندوق والے محتلق ہو چھا جائے گا کہ اس ذیل کا کیا طال ہے کہ اس نے ہماری بہلی اذیت میں مزید اضافہ کردیا ہے؟ تو کوئی کہے گا: بے ختک بید ذیلی اس صال میں مراکداس کی گردن میں لوگوں کے مال سے جنبیں اوا یا فضا کرنے کے لئے کچھٹیں پاتا۔ پھراس مصلی لی پھیا جائے گا جو اپنی استزیوں کو کھٹی مہاہوگا کہ اس کمینے کو کیا ہوا کہ ہماری بہلی اور جنبی اور بین ناور کوئی کہا گا کہ ہوا کہا دیست کی پروانیس کرتا تھا کہ ہوا کہ ہماری بہلی اور جس کے اور نہیں اور جس کے گا: بے ختک بید کمیداس بات کی پروانیس کرتا تھا کہ بھرا ار جسم یا گیڑے بیلی کا اور خبری اور وہ تا تھا۔

اس کے بعد ہاتی حدیث ذکر کی۔اے این الی الدنیا نے کتاب الصمت اور کتاب ذم الغیبة میں،طبر انی نے کبیر میں اسادلین کے ساتھ اور ایونیم نے روایت کیا۔

حدیث: حطرت ابوامامرض الله عنه نبی پاک علیقه عند روایت کرتے میں که آپ نے ارشاد فرمایا: "إِفَقُو االْبَوْلَ فَإِنَّهُ أَوْلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْلُ فِي الْقَبْرِ" بِيثاب ، بَحِ كُونَكه بندے سے قبر كے اندرسب سے پہلے اى كاحساب لما حائے گا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں ہی بہترا اناد کے ساتھ روایت کیا۔

1-اس کی وضاحت گذر چکی ہے کہ ان کا موں ہے بیٹاان کے لئے کوئی مشکل نہ تھا۔ بہت آسان تھا۔ ورند یہ دونو ن فعل گنا و کمبیر وہیں۔ (مترجم)

#### ترہیب

# حمام(1) میں مردوں کو بغیر تہبند کے اور عور توں کا سوائے نفاس والی اور بیار کے تہبند کے ساتھ داخل ہونا اور جو کچھاس بارے میں نہی آئی ہے

حدیث: حضرت جابرضی الله عندنی اکرم عظی است و ایت کرتے میں که آپ نے فر مایا: جوآ دمی، الله اور آخرت کے دن پرائمان رکھتا ہے وہ تبدید کے بغیرتمام میں واخل نہ ہواور جوالله و بوم آخر پرائمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوکی کوتمام میں نہ لے جائے۔ نہائی برتر ندی ( نے صن بھی کہا) اور حاکم نے روایت کیا۔

ابن ماجه وابوداؤ د\_

ابوداؤر نے (اس کی تضعیف نہیں کی اورالفاظ بھی انہیں کے میں) ، ترفدی اورا بن ماجینے روایت کیا۔ ابن ماجینے یہ الفاظ زیادہ کئے:'' آپ نے مردول اور عورتوں کوئٹ فر مایا''۔ اورا بن ماجینے یہ الفاظ بھی زیادہ کئے:'' اور عورتول کورخصت نہیں دی''۔

ت در آپ رض الله عنها بی روایت ب فرماتی مین: میں نے رسول الله عَلَیْ و فرماتے سا: "الّحَمَّامُ حَدَامٌ عَلَيٰ نِسَاءً أُمْنِينً" مهم (میں جانا) میری است کی موروں پر حرام ب -

حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیصدیث سیح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت ابوالیوب انساری رضی الله عند نے روایت ہے کررسول الله علی فیل نے ارشاوفر مایا: جوکوئی الله اور بیا آ آخر پر ایمان رکھتا ہے، "فَلْیْکُو مُ جَادَةً" اے اپ پڑوی کا اگرام کرنا چاہے۔ جوکوئی الله اور بیم آخر پر ایمان رکھتا ہے، "فَلَد یَکُخُولِ الله اور بیم آخر پر ایمان رکھتا ہے، "فَلَد یَکُخُولِ الله اور بیم آخر پر ایمان رکھتا ہے، "فَلَد یَکُخُولِ الله اور بیم آخر پر ایمان رکھتا ہے، "فَلَیْفُلْ حَیْدِ اَ اَوْلِیصَمُتْ" اے چاہے کہ بیم آچی بات کے یا بھر خاصوش رنے۔ اور جوکوئی ایمان رکھتا ہے الله اور بیم

1 سے ام سے وہ جگسراد ہے جہاں شمل کرنے کے لئے گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ اس زیانے میں ایک جکبوں پر مرداور گورتی ، سب شمل کے لئے جایا کرتے تھے صفور علیجنگ نے گوروں کومنی فریا دیا۔ بیاراورنفاس والی کواس سے مشتنی فریا کہ اُنہیں گھر پر شدایا پانی تقسان و پتا ہو۔ مرد کے تبدید سے مرادالیا کپڑا اے جوناف کے اوپر سے کشفول کے بیٹی بندا وان واپ دے۔ (مترجم) آخر پر (تو اے ایمان والو!) تہماری عورتوں میں ہے کوئی جمام میں داخل نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ نبی حضرت عمر بن عبدالعزیز کوان کی خلافت کے زمانہ پنجی تو انہوں ابو مکر بن تحد بن عمر و بن حزم کو خطاکھا کہ وہ تحد بن تابت ہے اس حدیث کے متعلق پوچیس ۔ ابو بکر نے تحد بن ثابت ہے پوچھا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف واپسی خطاکھا، تو عمر بن عبدالعزیز نے عورتوں کو جمام میں جانے ہے روک دیا۔

ا بن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا اور الفاظ انہیں کے ہیں۔ نیز حاکم نے روایت کیا اور کہا: حدیث صحیح الا سناد ہے۔ طبرانی نے بھی کبیر اور اوسط میں عبدالله بن صالح کا تب اللیث کی روایت سے ذکر کیا۔ ان کے ہاں عمر بن عبدالعزیز کا ذکر نہیں ہے۔

ترز

بالأ

11.

بالان

ے رن ے را

نے

1:

حدیث: حفرت ابن عباس رض الله عنهما نے دوایت ہے فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی فرمایا: اس مکان سے بچو جے حمام کہا جاتا ہے۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله علیہ الله الله علیہ کا کہ مایا:
"فَاسْتَجَرُواْ" تو بھرستر (عورت) کرلو۔

بزار نے روایت کیا اور کہا: اے لوگوں نے طاؤس سے مرسل روایت کیا ہے۔ (حافظ صاحب کتاب کہتے ہیں ) اس روایت کیا اور کہا: بیصدیت برشر طاسلم سی ہے ہیاں کے روایت کیا اور کہا: بیصدیت برشر طاسلم سی ہے ہیاں کے الفاظ میہ ہیں۔ (آپ علی نے نے فرمایا) اس مکان ہے بچھے جہاں کے الفاظ میہ ہیں۔ (آپ علی نے فرمایا) اس مکان ہے بچھے جہاں کہ داخل ہوتو اس کوسر عورت کرنا چاہیے۔ میل کو دور کرتا اور بیار کو فائد و بہنچا تا ہے۔ آپ نے ارشاوفر مایا: اس روایت کے ابتدائی الفاظ میہ ہیں: ''مب ہے برامکان جمام ہو ہال اور شرمگا ہی کھر حرور ایت کیا اور کہا: اس روایت کے ابتدائی الفاظ میہ ہیں: ''مب ہے برامکان جمام ہو ہال آواز س بلند ہوتی ہیں اور شرمگا ہی کھولی حاتی ہیں''۔

حدیث: حضرت ابولیج هذ لی رض الله عند روایت ب کدائل تمس یا الل شام کی بچه کورتی حضرت سیده عا کشر رض الله عقیات و عنها کے پاس آئیں۔ تو سیده نے فرمایا: تم وہ بوجوا پی کورتوں کو جماموں میں واخل کرتی ہو۔ میں نے رسول الله عقیات کو فرماتے سنا: کوئی عورت ایمی نمیس، جس نے اپنے شو ہر کے گھر کے سواکہیں اور اپنالباس اتار انگر اس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان پردے کو بھاڑ ڈالا۔

ترندی (الفاظ أنبیں کے بیں اور کہا: بیصدیث حسن ہے) ابوداؤد، ابن ماجداور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیہ

حدیث برشرطمسلم ہے۔

صدیت برسرس ہیں ہے۔ اوراما م احمد ، الویعلیٰ ، طبر انی اور حاکم نے دراج ابی اسم عن السائب کے طریق ہے بھی روایت کیا کہ:'' کچھ کورتی سیدہ ام سلمہ رضی الله عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کی ۔سیدہ نے دریافت فرمایا: تم کون ہو؟ کہنے لگیس: ہم المام میں س میں۔ آپ نے فرمایا: نمیں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ جس عورت نے اپنالباس اپنے گھر کے مواکمیں اورا تاراء الله نے اس کے یرد کے وجھاڑ دیا''۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ الله علیہ جو خص الله اور پام آخر پر ایمان لایا۔ وہ حمام میں بغیر تبدید کے داخل نہ ہو۔ جو خض الله اور پوم آخر پر ایمان لایا، وہ اپنی المبیہ کو حمام میں واخل نہ کرے۔ اور جو خص الله اور پوم آخر پر ایمان لایا، اسے جعد کے لئے دوڑ نا جا ہے اور جس نے کھیل کو دیا کاروبار کی وجب اس سے بیروائی کی آو الله اس سے بیروائو جائے گا۔ اور اللہ بے پروائن کی اور اللہ ہے۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا الفاظ اُنہیں کے ہیں۔اور بزار نے بھی روایت کیا مگران کے ہاں جمعہ کا ذکر ٹہیں ہے۔ ان کی اساد میں علی بن بزید ہائی ہے۔

حدیث: سیدہ عائشصدیقدرض الله عنها بے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علیات ہے تہام کے بارے میں سوال کیا۔ تو سرور عالم علیاتی نے تہام کے بارے میں سوال کیا۔ تو سرور عالم علیاتی نے میں اگر چدہ تہیں ہیں۔ یہ خاص کیا: یارسول الله علیاتی اگر چدہ تہیں اگر وجہ تہیں اگر چدہ تہیں اگر کہ تہیں اگر کہ تہیں اگر کہ تہیں کہ تہیں اگر چدہ تہیں کہ تہیں اگر چدہ تہیں کہ تہیں اگر کہ تہیں کہ تہیں اگر کہ تہیں کہ تہیں اگر کہ تہیں اگر کہ تہیں اگر کہ تہیں کہ تہیں کہ تہیں کہ تہیں کہ تہیں کہ تہیں اگر کہ تہیں کہ تہ

طرانی نے اوسط میں عبدالله بن لہیعه کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنها تی پاک بین الله اور وایت کرتے ہیں کد آپ بین کی آپ بین کے آب جوآ د کی الله اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ حمام میں داخل نہ ہو۔ جوآ دی الله اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی ہیوی کو حمام میں داخل شکرے۔ جو محض الله اور ہوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، وہ شراب نوشی نہ کرے۔ جو محض الله اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایسے دستر خوان پر نہ بیٹے جس پر شراب پلا کی جاتی ہو۔ جوآ دمی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، "فَالا یخ کو نُن بِللْوَ اَلَّا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبِيْنَهَا مَحْرُمٌ مَّ اللهِ وَ وَ کَا اِسِی (اَجْنِی) کو روت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ جائے ، جس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔ طبر انی نے کیر میں روایت کیا۔ اس میں بیکی بی سلیمان مدنی ہے۔

حدیث: حفرت مقدام بن معد مکرب رض الته تعالی عند بروایت به کتم بین: رسول الله علی نے ارشاوفر مایا: عقریب تم ایسے علاقے فتح کرو گے جہال ایسے مکان ہول گے جنہیں تمام کہا جاتا ہے۔ ان میں واضل ہونا میری امت پ



7.ام ہے۔ تو محابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے عرض کیا: یار سول الله عظی اید بیاری دور کرتے اور میل صاف کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میری امت کے مردوں کے لئے تہبند باندھ کر جانا طال ہے۔ میری امت کی عورتوں کے لئے (تہبند میں بھی) جانا حرام (1) ہے۔ طبرانی۔

<sup>1 -</sup> باب ندکود کی احادیث سے معلوم ہورہا ہے کیٹل اسلام مردوں اور مورتوں میں پردہ کی کوئی خاص پردانسکی جاتی تھی۔مردومورت استضیمام میں جاتے اور بے بردہ ہوتے تھے۔ انسانیت پراسلام کا ایک یہ بھی احسان ہے کہ مورتوں کو ایک جگہوں پر جانے سے دد کا اور مردوں کو پر دسکا پابند بنایا جن بیار مورتوں کو اجازت دی ان کے لئے پردہ مرددی قرار دیا۔ (مترجم)

#### ترہیب

### بلاعذ منسل (جنابت)(۱) میں تاخیر

حدیث: حضرت ماربن پاسرض الله تنهار وایت بر کسید شک رسول الله عظی نارشاد فرمایا: تین اشخاص بین که رحت کی فرشتے ان کے تریب بین ہوتے نبر 1 کافرکام روہ نمبر 2 زعفر ان کی خشبو سے تھٹر اجوااور نمبر 8 جنی گر

ێٙٲؿۿٵڶ۫ڹؿٵڡؙڎ۫ۊٳڎؘٲؿڎؿؙۄٳڶ۩ۺڎۊڡٞٵۼۑڵۏڎڿۅڡٚڴؠڎٲؽڔؿڴڡٳڶۥڶۺڗ؋ڿڎٲ؊ڂۏٳڎٷڣڛڴۿڎٲڽڿڵڴؠڔڶٵڵڰۼؾڣڹٷۯڶڰڷؿۻڮؙڹٵ ڡؙٵڟؿڗۏڐٷڔڽڬڎؿۺۏڣٙؽٳڎڟۥڝڣۄٳڎڿٵٵڝڎؿؽڬڴؠۊؾٲڶػٳڽۅٵڎڶۺڎؠٵڹۺٵٷۺڗڿۏڮۏٵۿٷؿؾۺٷڝڝؽۮٵۼؾڹٵڡٚڝڂۅؙٳؠڿۅ۫ڡؚڵڮڎ ٵڽڔؿڴؠؿڹۿٵڟڽڔؽڎٳڶۿڸڲڿڰڷۼؿڵڲۿۼڽ۫ػڗۄٷڶڮۯڹڎؙۣڽؽڮؿۼڗڴۄۯڮؿڗڹۏۼۺٵۼؿػڴؠؿۺڴٷڞڎڴڴ

ترجُد: اے الی ایمان اجبہ تم نماز پڑھنے کے آدادہ ف اخوق کے چہروں کو دھولوہ اور کہتے ہا خدود کو کئی ۔ اور سی کروا ہے مرون کا ادر نخول تک اپنے پاؤل کی دھولو۔ اور اگرم جنی ہو دسٹسل کی حاجت ہے ) تو خوب پاک ہوجا وَ (حسل کرلو) اور اگرم بیارہ ویا سنر میں ہویاتم میں ہے کو گنانے حاجت سے فارغ ہوکر آئے یا تھے نے عود تو سے ہم ہم میں کی ہوچر تر (حسل ووضوے کے ) پائی نہ یاؤ تو پاک می سے تیم کرلو۔ اس طرح کراس می سے اپنے چہروں اور باز دول پرٹ کرلو۔ اللہ تم پرکوئی تھی نیمی و النا چاہتا بکلہ وہ تو بیا ہتا ہے کہ تبھیں خوب ساف پاک کرے اور تم پر پی فحت (وین اسلام) ممل فرمادے۔ تاکم تھرکم اداری کرو۔

آ پہ ڈکوہ میں پہلے دخوبچوٹس اود اس کے بعد تھم کا بیان فر با گیا ہے۔ ہم یہاں ای ترتیب سے چند مسائل جوش کررہے ہیں: وضو: دخوش بہ پاوفرش ہیں۔ نبر 1 مندوس انجبر 2 کہنوں سیسے دونوں افھوں کے بھر 2 جو تھے تھے مرکام کم کر کا اود نبر 4 کنوں سیسے دونوں پاؤں کوچونا۔ ان ڈکوروا عشاہ میں ہے کئی کوئی ال برابر مکر کا ذخلنے ہے۔ وگئی اور خوشی رپیکا۔

وصوک شتیں نے بارہ ہیں۔ نبر1 نیے۔ نبر2 ابتداء میں ہم اللہ پڑھنا ہمرہ پہنچوں تک دونوں ہاتھ دولوں بھر 4 کل کرنا ، نبر5 سواک کرنا ، نبر6 تاک بھی پائی بڑھا تا بھر7 داڈگری طل کرنا ، نبر8 ہورے سرکا سم کرنا ، نبر9 کا نوں کا سم کرنا ، نبر10 ہے در ہے دہوکرنا کہ پہنا تھو ہو کھے نہ ہا ہے ، نبر11 ترجیہ کائم دکھنا نبر12 تمین تھی ما دولونا۔

وضوے ستجات یہ ہیں: نمبر 1 گردن کا محکم کرنا، نمبر 2 تبلہ کی جانب منہ کرنا، نمبر 3 پاک اور بلند جگہ پر بیٹھنا، نمبر 4 پانی بہا ہے وقت اعضاء پر ہاتھ چھڑا، نمبر 5 بلاخرورت دوسرے سے وضوعی مدنہ لینا، نمبر 6 دنیا کہا تھی نہر 7 بہارہ پانی کھڑے ہو کر تھوڑا را پی لینا، نمبر 8 وقو کم کس کر لینے سے بعد دہ کلمہ اور بید دا دیڑ سنا: اللَّهُ فَمَا جُعَفَائِنِی مِن النَّسَطِيقِ مِنَ وَاجْحَلَیٰتَی مِن عِبَادِلَۃُ الصَّالِحِیْنَ کِسِی اس مولیا ! جھے ہت تو بکر نے والوں، بہت پاکیزور ہے دالوں اور اپنے ٹیک یاک بندول میں ہے کردے۔

و ضوقو نے والی بیچزیں بیں: نبر 1 باضہ اپیٹا ب کے مقام سے کی بیز کا خارج ہونا ، نبر 2 خون، پیپ یاز دو پائی کا نکل کر بدن پر بہ جانا ، نبر 3 مد بھر کہ قے کرنا ۔ نبر 4 ہمارا لگا کر یالے کرمونا ، نبر 5 تجدے ورکوئ والی نمازش قبید باز کر بندنا ، نبر 6 بھری ہوں تا کہ عشس : اس بھی یے تمان فرض بیں : نبر 1 فرز ہو کرنا کہ پائی صلق کی جز تک تھی جانے ، نبر 2 اک میں پائی چرصانا کہ جہاں تک زم چکہ ہے ووطل جائے۔ غبر 3 سارے جم یا بی بہنا کہ کوئی جگہ شکک ندرہ جائے ۔ اگر بال برابر بگ ہائی تھیے ہے ، واکن قرشس ندیوا۔

عنس کاطریقه مسنونه: سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو بہنچوں تک دھو کیں۔ گھراستنجا کریں اور جہال کمیں نجاست کی ہواہے دورکریں۔ (بقیدا مجل سندیر)

یہ کہ دہ دوضوکر لے۔ ابوداؤد نے حس بن الی انحن سے انہوں نے حضرت تارسے دوایت کیا۔ حالانکہ حسن نے تارسے ساعت منبیں کی۔ نیز اسے انہوں (ابوداؤد) نے اوران کے علاوہ نے عطاء خراسانی سے انہوں نے بچی بن پیمر سے اورانہوں نے حضرت تارسے تارس خانہ کے پاس آیا، میرے ہاتھ چھٹے ہوئے حضرت تارسے دوایت کیا کہ حضرت تارکتے ہیں: میں ایک رات اسے اہلی خانہ کے پاس آیا، میرے ہاتھ چھٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے (بطور دواء) زعفر ان کی خوشبولگا دی۔ میں ضح رسول الله عقبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلام پیش کیا۔ تو آپ نے نہ جھے سلام کا جواب دیا اور نہ مربا کہا۔ اور فر مایا: جاؤ، جاکر اسے اپنے آپ سے دھوڈ الو۔ میں نے جاکر اسے دھو ڈالا پھر حاضر خدمت ہوا۔ سلام پیش کیا تو آپ نے سلام کا جواب بھی دیا اور مرحبا بھی فر بایا اور ارشاد فر بایا: بے حک فرشتے کا فر کے جنازہ پر فیر کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے اور نہ زعفر ان سے لتھڑ ہے ہوئے اور نہ جنبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں''۔ رادی کہتے ہیں: جنبی کو رخصت ہے کہ جب وہ وہ نایا کے کھانا یا بینا چا ہے۔ تو وضوکر لے۔

حدیث: حضرت سیناعلی بن ابی طالب کرم الله وجه نبی کریم مین کست سینات کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: "لاَ قَدُ حُلُ الْمُلاَ یِکُهُ بَیْمَا فِیْهِ صُورَةٌ وَلاَ کَلْبٌ وَ لاَ جُنُبٌ" طائکد (رحمت ) کی ایے گھر میں واظل نہیں ہوتے، جس میں آصور مرکما اجنی ہو۔

ابوداؤد، نسائی اورابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

حدیث: بزار صحح اساد کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تین اشخاص

(بقیہ حاشیر شیر صفی )اس کے بعد نماز والے وضوی طرح وضو کریں بھر تمین و نصورہ کا میں کندھے پرپائی بہا کیں۔اس کے بعد سراور سارے بدان پرپائی بہا کیں۔ کی سے کلام ندکریں۔ عشل خانہ میں بریٹگی کا حالت میں وضوع وجاتا ہے۔البتہ اس حالت میں کوئی کلمہ کام اور دعاو غیر و امروری ) سے خال فرض ہونے کی صورتی : نمبر 1 مئی کا خبروت سے لگتا ، نمبر 2 احتمام ، نمبر 3 محبت کرنا ، کچھ خارج ہویا نہ ، نمبر 4 مؤرت کا حیش ( ماہواری ) سے فارخ ہونا نمبر 5 ففال میٹن بحر بدر اور نے کے بعد آنے والے خون کا بند ہونا۔

ال مواقع بر مل كرناست ، نمبر 1 جعد كى نماز ، نمبر 2 عيدين كى نمازي، نمبر 3 احرام با غرية وقت ، نمبر 4 يوم كرند يعن فوي و والحبر يكروز

ان مواقع پُرشل متحب ہے: نمبر 1 وقو ف عرفات ،نمبر 2 وقو ف مزداخہ ،نمبر 3 دخول حزم کمد کرمہ ،نمبر 4 حاضری دریارسید کا نئات ﷺ ،نمبر 5 شب برات لینی بندر ہوس شعبان ،نمبر 6 لیلیا القدر دغیرہ۔

ي مي سيد. يم ني تي ترفر ش بين اورومه بي : نبر 1 نيت كرنا نبر 2 دون ما ته م كي پر ماز كرسار ب منه پر بيم رنا نبر 3 دونول با ته ه كي پر مار كردونول با تعول پر كهنول مهت يهم ناپ

تیم کاسنتیں یہ بیں: نبر 1 بہم الله پڑھنا نمبر 2 ہاتھوں کوز میں پر مارنا نمبر 3 انگلیاں تکلی دکھنا نمبر 4 زیادہ غبارلگ جانے پر ہاتھوں کواس طرح جھاڑنا کہ ایک ہاتھ کے اگر مضرکی جز کودوسرے ہاتھ کے اگر شھر کی جزیر مارنا نمبر 5 دارش کا طلال کرنا دونمبر 6 الگلیوں کا طلال کرنا۔

> جن چیز دل بے دخواور شل ٹوٹ جاتے ہیں اُنہیں ہے تیم بھی جا تارہتا ہے۔ علاد دازیں پانی کے میسر آ جانے ہے تھی تیم ٹوٹ جا تا ہے۔ ضروری تو ہہ: انگونکی ، حیلے ، چوز مال پئی ہو کی ہول تو انہیں اتار کر بابٹا کران کے نیجے ہا تھ کا چھر جا نافرض ہے درنے تیم نہیں ہوگا۔

جوچڑآگ میں جل کر ندرا کھ ہوتی ہونہ چلتی ہواور ندزم ہوتی ہو۔ اس پہتم جائز ہوگا۔ اگر چداس پر غیار ند ہو۔ ایسا کچڑا جس پر اتنا غیار ہوکہ ہاتھ مارنے پر اڑنا ہوانظرآئے اس پرتیم کر کتے ہیں۔ (مترم) ہیں،جن کے پاس فرشے نہیں جاتے بمبر 1 جنبی بمبر 2 نشہ کرنے والا اور نمبر 3 زعفران(1) کی خوشبو سے تصرا ہواجھ ف



(۱) پاب ذکور میں تین چزیں وضاحت طلب ہیں۔ نبر 1 جنی سے مرادہ فیس ہے۔ جوسوتے دقت وضومی ندکر ہے۔ اگر وضوکر لے تو وفول ملاککہ کالنے نہیں، نبر 2 تصویر سے مراد وہ تصویر ہے جو بلا مرورت احترافا گھر میں دکی جائے اور ہوگی کی جاندار کی۔ نبر 3 زمغرائی خوشیور سے مراد وہ فوشیو ہے جو خوشیو کے ساتھ ساتھ کیڑے یا جم ہر دنگ می نمایاں کرے۔ اور ممانت میں مروک لیے ہے مورت کے لیے نہیں۔ جو فوشیور مگ ندر بی ہووہ مردو مورت سب کے لیے جائز ہے۔ یہ کی یا در ہے کہ داکران می اس جو ادران میں میں میں میں اور جم کے بھورت کے لیے میں میں اس کے

### تزغيب

#### وضواوراس كااكمال

حدیث: حضرت ابن عمرض النه عنهمانی اکرم علی است کرتے بین کہ جب حضرت جریل علیہ السلام نے بارگاہ ارسالت میں حاضر ہوکر سوال کیا: یا رسول النه ! جھے بتا ہے اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اسلام ہیہ ہے کہ تو اس بات کی شہادت دے کہ النه کے سوالو کئی لائق عمبادت نہیں اور مجمد علی النه کے رسول میں ، نماز قائم کرے ، ذکو قا اداکرے ، بھی وعمرہ شہادت دے کہ النه کے سوالو کئی لائق عمبادت نہیں اور مجمد علی النه کے رسول میں ، نماز قائم کرے ، ذکو قا اداکرے ، بھی وعمر کیا: جب میں بیسب بچھے کرلوں تو کیا میں سلمان ہوں؟ آپ نے فرمایا: باس ، جریل علیہ السلام نے کہا: آپ نے بچ فرمایا ہے۔
میں بیسب بچھے کرلوں تو کیا میں مسلمان ہوں؟ آپ نے فرمایا: باس ، جریل علیہ السلام نے کہا: آپ نے بچ فرمایا ہے۔
میں بیسب بچھے کرلوں تو کیا میں مسلمان ہوں؟ آپ نے فرمایا: باس ، جریل علیہ السلام نے کہا: آپ نے بچ فرمایا ہے۔
مدید نے دھنرت ابو جریر ورض النه عند نے دوایت ہے فرمات بین ، میں نے نا، رسول النه علیہ اللے فرما رہے تھے: ''لائ المیں کہ نام کہ نام کہ نام کہ خوا میں میں بات کہ اس مفیدی کو جریما میں کہ نام کہ کہ کہ کہ ان کے چہرے ادر ہاتھ یاؤں وضو کے اثر سے سفید روثن ہوں گے۔ لہذا جوکوئی تم میں سے اپنی اس سفیدی کو جریما سکے ، اے بڑھا نا جا ہے۔

بخاری وسلم - کہا گیا ہے کہ'' جوکوئی تم میں ہے اپن سفیدی کو بڑھا سکے، اے بڑھانا چاہے''۔ یہ قول حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ کے کام سے درج کیا گیا ہے جو انہیں پر موقوف ہے۔ اے ایک سے زاکد تھا فاحدیث نے ذکر کیا۔ والله الملم - حلدیدی: اور ابو حازم سے سلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابوحازم نے کہا: مُیں حضرت ابو ہریرہ کے بیچھے تھا اور آپ نماز کے لئے وضوفر مار ہے تھے، وہ اپنے آئے کو لمبا کر رہے تھے ۔ تی کہ بخل تک پنج گئے ۔ (بخل تک بورے باز وکو دھویا) تو میں نے خرض کیا: اے ابو ہریرہ ایسے میرا وضو ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا: اے فروخ رخ مجمی کی اولا وائم یہاں ہو؟ اگر جمجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو؟ اگر جمجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو؟ اگر جمعے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو؟ اگر بھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو؟ اگر بھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں موجود ہوتو میں اس طرح وضو نہ کرتا میں نے اپنے ظیل میں تھیا تھے گؤ ماتے سنا ہے: مومن کا زیورو ہاں تک وقو و نہ کرتا میں نے اپنے ظیل میں تھیا تھی تھو کو ماتے سنا ہے: مومن کا زیورو ہاں تک وقو و اور کیانی ) پہنچا ہوگا۔

ا بن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ای کی مثل روایت کیا گروہاں الفاظ ہیں'' حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے فرمایا: ممیں نے رسول الله عَلَيْتُ اللّٰهِ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:''إِنَّ الْحِلْيَةَ تَبَلَّغُ مَوَاضِعَ الطُّهُوّدِ'' بِشَك (جنتی) زیور مواضع وضوكو پہنایا مائے گا۔

 کے بھائی نیس میں؟ فریایا: تم تو میرے اصحاب (بھی) ہو۔ اور بھائی ہمارے وہ ہیں جوابھی تک پیدائیمیں ہوئے۔ عرض کیا: یارسول الله عقبیلیا: آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیے پیچان لیس گے جوابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے؟ فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کمی مختص کے سفید چہرے اور سفید ہاتھ پاؤں والے گھوڑے، سیا ورنگ کے گھوڑ وں میں جا میں تو کیا وواپ گھوڑے پیچان نہیں لے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ منے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول اللہ عقبیلیا: آپ نے فرمایا: وہ لوگ (روز قیامت) وضوے اڑے سفید چہرے اور دوش ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے۔ اور میں موض (کوٹر) پران کا خیرمقدم کروں گا۔ مسلم وفیم و۔

حدیث: حضرت ابودردا درضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں کدرسول الله علیات نے ارشاد فرمایا: بمیں ای وہ بہلا خصص ہوں گا، میں الله علیات نے استاد فرمایا: بمیں ای وہ بہلا گا تو دیگر امتوں میں اے نام اور میں است دیکھوں کا تو دیگر امتوں میں اے نام اور با کی بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک گا تو دیگر امتوں میں اور با کی بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک آدی نے عرض کیا۔ یا رسول الله علیات اور با کی بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک آدی نے عرض کیا۔ یا رسول الله علیات اور ایس میں ایسا میں میں ایسا ہی ہوگا۔ ایک است کا میں ایسا ہی ہوگا۔ ایک امت کو کی ایسا ہی ہوگا۔ ایک امت کو کو کی ایسا ہی ہوگا۔ ایک امت کا مور ایسا ہی ایسا ہی ہوگا۔ ایک بھی پاؤں والے میں کی نے میں ایسا ہی ہوگا۔ ایک کی انہیں ایسا ہوگا ور ایسا ہی بھی بھی ایسا ہوگا ور آئیں سفارش سے بخشوانے کے لئے ) ان کے آگر دوڑر ہے میں دیے جا کیں گا۔

امام احمد۔اس کی اساد میں ابن لہیعہ ہے۔متابعات میں بیحدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر یہ وضی الله عندے روایت ہے کہ بے شک رسول الله علیاتی نے فرمایا: جب سلمان یا موسی بنده وضوکرتا ہے اور مند کو دھوتا ہے ہیں جن کی طرف اوضوکرتا ہے اور مند کو دھوتا ہے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آخھوں سے دیکھا تھا۔ (آنکھوں سے کئے ہوئے گناہ) کچر جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پائی کے ساتھ یا پائی کے آخری قطرہ (رادی کو تک ہے ) کے ساتھ ہاتھوں کے وہ تمام گناہ نگل جاتے ہیں جن کا ارتکاب ہاتھوں نے کیا تھا۔ بعدازیں جب وہ اپنی کے ساتھ ہاتھوں کے دہ تمام گناہ نگل جاتے ہیں جن کا ارتکاب ہتھوں نے کیا تھا۔ بعدازیں جب وہ اپنی کے ساتھ ہواتی ہیں جن کی طرف جب وہ اللہ ہوتاتی ہیں جن کی طرف



امام ما لک مسلم، ترندی ، ما لک اورتر ندی کے نز دیک پاؤں دھونے کا ذکرنہیں ہے۔

حدیث: حضرت عثان بن عفان رضی الله عند سروایت ہے۔ فرمات بین: رسول الله عقیقی نے ارشاد فرمایا: جس نے وضو کیا اوراجی طرح وضو کیا اوراجی طرح وضو کیا اوراجی طرح وضو کیا اوراجی طرح وضو کیا اور الله علیقی کو دیما کہ آپ ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عثان رضی الله عند نے وضو کیا پھر فرمایا: میں نے رسول الله علیقی کو دیما کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا بخش دیتے جا میں نے میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیا اس کے پہلے تمام گناہ بخش دیتے جا میں گے۔ اوراکی نماز اور مجد کی طرف جانا ، ( تو اب میں ) زیادتی ہوگی۔

مسلم اور نسائی نے اختصارا روایت کیا۔ نسائی کے الفاظ بیہ ہیں (حضرت عثان رضی الله عند نے) فرمایا: "مئیں نے رسول الله علیہ فرم باتے ہوئے سنا ہے کوئی ایسائخص نہیں جو وضوکر ہے اور خوب اچھی طرح کرے گراس کے اس نماز اور دوسری نماز کے درمیانی گناہ بخش دیے جاتے ہیں جی کہ بیاس دوسری نماز کواداکر لے'۔ اس کی اسناد برشر طیشخین ہے۔ ابن خزیمہ نے اپنی صحح میں مختصاراً زوایت کیا۔ اور آخر ہیں بیا لفاظ خزیمہ نے اپنی اور سول الله عقبیلیہ نے فرمایا: اور کوئی شخص دھوکہ نہ کھائے: ( کددیگرا تمال صالحہ بجاندلائے) اور نسائی کے الفاظ میں ہے کہ آپ نے فرمایا: جس نے بورا پورااس طرح وضوکیا جس طرح الله نے اس کو تھم دیا ہے تو پانچوں نمازیں درمیانی گناموں کے لئے کفارہ ہوجا تھی گئی۔

حدیث: انہی سے روایت ہے کہ انہوں نے وضوکیا بھر فرمایا: جس نے میرے اس وضوجیسا وضوکیا۔ بھر مجد میں آخر دو رکعتیں اواکیس بھر بیٹے گیا اس کے پہلے سب گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کدرسول الله علیہ نے فرمایا ہے: دعوکہ میں نہ پڑجانا (کہ کمیں دیگر اعمال صالح ترک کر بیٹے و) بخاری وغیرہ۔

حدیث: اور انہی (حضرت عثان رضی الله عنه) سے روایت ہے کہ انہوں نے پائی منگوایا، وضو کیا گھر اپنے اور اپنے ساتھیوں نے پو چھا: اے امیر الموشین! آپ ساتھیوں نے پو چھا: اے امیر الموشین! آپ کوکس چیز نے ہنایا ؟ فر مایا: کیاتم بھھ کے کئیس کہ جھے کس چیز نے ہنایا ؟ فر مایا: کمیاتم بوچھو گئیس کہ بھے کس چیز نے ہنایا؟ فر مایا: کمیاتم بوچھو گئیس کہ بھے کس چیز نے ہنایا ؟ و سحابر رضوان الله علیہم اجعین نے عرض کیا: یارسول الله علیہ ا آپ کوکس چیز نے ہنایا؟ ارشاو فر مایا: کہا تھا کہ کہا ہے گئیس کہ بندہ جب وضو کے لئے پانی منگوا تا ہے گھرا پاچرہ دھوتا ہے تو الله تعالی اس کی وہ تمام خطا کمیں معاف فر مادیا: ہے جس کا ارتکاب اس نے اپنے چیرے کے کیا ہوتا ہے۔ (منہ آ کھہ کان کے گناہ) جب اپنے وردھوتا ہے تو الیات کان کے گناہ) جب اپنے وردھوتا ہے تو کہا ہے باز وردھوتا ہے تو کہا ہوتا ہے۔ جب اپنے یا دی دھوتا ہے تو کہا ہوتا ہے۔ (ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں)۔

اے امام احمد نے اسناد جید کے ساتھ اور ابویعلیٰ نے روایت کیا۔ اور برزار نے بھی صحح اسناد کے ساتھ روایت کیا اور ب الفاظ زائد کے '' جب بندہ سرکام ح کرتا ہے تو بھی ای طرح ہوتا ہے''۔

حديث: حفرت حمران رضي الله تعالى عنه ب روايت بے كہتے ميں: حضرت عثمان رضي الله عنه نے وضو كا ياني مثكوا يا جبكه

آپایک سردرات میں نماز کے لئے باہر جانا چاہج تھے مئیں پانی لے کرآیا تو آپ نے اپنا چیرواور ہاتھ دھوئے مئیں نے کہا: الله آپ کوکا فی ہو۔ رات تو شدید سرد ہے۔ آپ نے فرمایا: مئیں نے رسول الله عیشینے کوفر ماتے سا ہے: ''غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ما تَقَدَّنَ مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا قَاعْمَ'' کو کی ہندہ کمل وضوئیس کرتا گرالله تعالیٰ اس کے اسٹھے چھلے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔ اے بڑارنے باسادھن روایت کیا۔

حدیث: حفرت الس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عقطی نے فرمایا: بے ٹک کوئی نیک خصلت جو کسی بندہ میں بواللہ تعالی اس کے صدقہ ہے اس کے تمام اعمال کی اصلاح فرما تا ہے۔ نماز کے لئے آ دمی کے وضوکرنے سے اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرمادیتا ہے اور نماز اس کے تو اب میں اضافہ کے لئے باقی رہتی ہے۔

ابویعلیٰ ، ہزاراورطبرانی نے اوسط میں بشار بن حکم کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت عبدالنہ صنا بھی رضی النہ عندے روایت ہے کہ رسول الله عقباتی نے فر مایا: جب بند ہ وضو کرتا ہے اور گلی

کرتا ہوتو خطا کیں اس کے منہ ہے نکل جاتی ہیں۔ جب ناک میں پائی ڈالٹ ہے تو خطا کیں اس کے ناک ہے نکل جاتی ہیں۔

جب چبرہ وھوتا ہے تو خطا کیں اس کے چبرے ہے نکل جاتی ہیں تھی کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے ہے بھی نکل جاتی

ہیں۔ جب باتھ وھوتا ہے تو خطا کیں اس کے باتھوں ہے نکل جاتی ہیں تھی کہ اس کے ہاتھوں کے نخوں کے نیچے ہے تھی نکل جاتی

جاتی ہیں۔ جب برکا می کرتا ہے تو خطا کیں اس کے مراس کا جاتی ہیں تھی کہ اس کے کا نوں سے بھی نکل جاتی ہیں۔ چبر جب

ہاتی ہیں۔ جب برکا ہے تو باک سے خطا کیں نکل جاتی ہیں بہاں تک کہ پاؤں کے ناخوں کے نیچے ہے بھی نکل جاتی ہیں۔ چبراس کا محبوکہ جاتا اور فراز ادا کرنا ، ادا در اگر ا ، ادا کر تھی جاتے ہے۔

ما لک، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: بیر حدیث بخاری وسلم کی شرا دکلا کے مطابق صحیح ہے۔اس میں کوئی علت نہیں۔ صنابحی مشہر وصحالی رض الله عنہ ہیں۔ (بعض علاء نے آئییں صحافی نہیں ،صرف تا بعی مانا ہے )۔

یں وی علت ہیں۔ حالا می سبور سمجان ہوں اللہ عند ہیں۔ ( مسل علاء کے ایس سمجان ہیں اسر دی ہی ما کا ہے )۔

حدیث: حضرت عمر و بن عنبہ سلمی رضی اللہ عند ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں : مُنیس زمانہ جالمیت میں کمان کرتا فعا کہ لوگ
گرائی پر ہیں۔ بیٹ کہ وہ کی شے (وین) پُنیس تھے اور وہ بول کی پرسٹش کرتے تھے۔ مُنیس نے سنا کہ کم میں ایک آو کی
( غیب کی ) بہت خبر یں ویتا ہے۔ تو مُنیں اپنی سوار ہوکر اس کے پاس پہنچا۔ معلوم ہوا، وہ تو اللہ کے رسول علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ کے رسول علیہ اللہ اللہ کے رسول علیہ اللہ اللہ کے رسول علیہ اللہ کے سوار کی کہ مُنیس نے عرض کیا: یا بی اللہ علیہ اللہ کے محدوث کی اللہ کے رسول علیہ اللہ کے ادار کر اسے میں خبر دیتے ہو کو کہ اللہ کہ کہ کے مطابق نے فریایا: تم میں ہے کو کہا تھی کہ خطا میں اس کے منداور تاک کے ادر گردے گر جاتی ہیں۔ پھر جب چبر ہے کو اللہ کے تھم کے مطابق وہوں کے جبرے کی فطا میں اس کے منداور تاک کے ادر گردے گر جاتی ہیں۔ پھر جب چبر ہے کو اللہ کے تھم کے مطابق وہ کو جبرے کی فطا میں پانی کے ساتھ میں ہاتھ وہ کی فطا میں پوروں کے رہتے گر جاتی ہیں۔ پھر ہاتھ وہ کوں کی فطا میں پوروں کے رہتے گر جاتی ہیں۔ اس کے بعدوہ اپنے سرکام کرتا ہے تو اس کے سرکا میں کرتا ہے تو اس کے سرکام کرتا ہے تو اس کی سرکام کرتا ہے تو اس کے سرکام کرتا ہے تو پاؤن کی کرتا ہے تو کار کرتا ہے تو کہ کو کو کو کو کی کرتا ہے تو کہ کو کرتا ہے تو کہ کو کرتا ہے تو کہ کو کرتا ہے تو کرتا ہے کہ کرتا ہے تو کہ کو کہ کرتا ہے تو کرتا ہے تو کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے تو کرتا ہے تو کرتا ہے تو کرتا ہے تو کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے تو کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہ



پانی کے ساتھ ہی انگلیوں کے بورول کے رہتے گرجاتے ہیں۔ تواب اگروہ نماز کے لئے کھڑا ہوا پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنااو یا اس کی بزرگی بیان کی جس کا اللہ تعالیٰ اہل ہے۔ اور اپنے قلب کو (مشاغل ووساوس دنیاہے ) اللہ تعالیٰ ہی کے لئے الگ کرلیا۔ تو ''اِنْصَوَ فَ مِنْ حَصِّلَیْکَتِهٖ کَیَوْمٍ وَلَکَ تَهُ اُمْهُ'' ووگنا ہول ہے اس طرح نکل گیا جیسا کہ آج ہی اسے اس کی ہاں نے جنم دیاہے۔ مسلم۔

حدیث: حضرت ابوامامہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیاتی نے فر مایا: جب کوئی آدمی نماز کے ارادہ سے وضو کے لئے کھڑا ہوا بھرائے ہاتھہ ہی اتر گئیں۔ جب کلی کی، وضو کے لئے کھڑا ہوا بھرائے ہاتھہ ہی اتر گئیں۔ جب کلی کی، ناک میں پانی ڈ الا اور صاف کیا تو اس کی زبان اور لیوں سے سب خطائیں پانی کے پہلے قطر سے کے ساتھ ہی اتر گئیں۔ جب ہاتھوں کو کہنیوں جب چھر جب چہرہ دھویا تو کا نوں اور آنکھوں سے تمام خطائیں پانی کے پہلے قطر سے کے ساتھ ہی گرگئیں۔ جب ہاتھوں کو کہنیوں سسیت اور پاؤل کو تخوں سمیت دھویا تو تمام گنا ہوں سے اس طرح تحفوظ ہوگیا جیسے کہ آج ہی اے اس کی ماں نے جنا ہے۔ فرمایا: تو جب دہ نماز کے کھڑا ہواتو الله نے اس کے در بے کو بلند فرما دیا۔ اور اگر بیٹھر ہاتو ساتھ کے ساتھ بیٹھا۔

ا مام احمد وغیرہ نے عبدالحمید بن بہرام عن شہر بن حوشب کے طریق ہے روایت کیا۔ ترندی نے اس تنن کے علاوہ میں اس اسناد کی تحصین کی ہے۔ یہ اسناد حسن ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث: اورانبی کی ایک دوسری روایت میں ہے کدرسول الله علی نے فرمایا: جب مسلمان آ دی نے وضو کیا تواس کے گناہ واپنی میانتہ ہے۔ گناہ کا نوں ،آنکھوں ، ہاتھوں اور پاؤں سے نکل گئے۔ اب جو بیٹا تو بختا ہوا بیٹا۔ اس کی اسناد حسن ہے۔

حدیت: ان کی ایک اوردوسری روایت بین بھی ہے کہ جب کی بندہ مسلم نے دضو کے لئے ہاتھوں کو دھویا تواس کے وہ گناہ مٹ گئے جو ہاتھوں نے کئے تھے۔ جب چبر کو دھویا تو وہ گناہ مٹ گئے جن کو آٹھوں نے دیکھا تھا۔ جب سر کاشسے کیا تو وہ گناہ مٹ گئے جنہیں کانوں نے سنا تھا اور جب پاؤل دھوئے تو وہ گناہ مٹ گئے جن کی طرف پاؤل چل کر گئے تھے۔"دُکمّ یقُو مُ اِلی الصَّلُوقِ فَعِی فَضِیلَةً" کھر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو بیفسیلت بی فضیلت ہے۔ اس کی اساد بھی حس ہے۔ حدیث: طبرانی کی بیر میں روایت میں ہے کہ حضرت ابوا ما مدرضی الله عند نے فر مایا: اگر مئیں نے اس صدیث کورسول الله عندیت: طبرانی کی بیر میں روایت میں ہے کہ حضرت ابوا ما مدرضی الله عند نے فر مایا: جب آدی اس طرح وضو کرتا ہے جس طرح کے میں گئی ہے ہے۔ مار کی استاد بھی حسن ہے۔ کا کو کھم دیا گیا ہے تو گناہ اس کے کا فول، آنھوں، ہاتھوں اور پاؤں ہے دور ہوجا تا ہے۔ اس کی استاد بھی حسن ہے۔ حدیث خدمنت الله بین میں عابد میں میں ہو وضو کر حدیث بین کہ انہوں نے فر مایا: ایسا کو کی بندہ نہیں جو وضو کر سول الله عقبی نے دور دواور ایک ایک کئی امادیث بیان فر مائی ہیں۔ آپ علی بینے نے فر مایا: ایسا کو کی بندہ نہیں جو وضو کر کے اور خوب وضو کر کے بیان ایسا کو کی بندہ نہیں جو وضو کر کے اور خوب وضو کر کے بیان اس کی کھوں کی بہت کے جھرا کی کا ایول کو وصو یہ تی کہ پائی اس کے گئوں پر سے جاری ہوجائے ''فرم فیصلی اللہ عند کرد کے جاتے ہیں۔ طبرانی نے کہر میں استاد آئیں کے ساتھ دوایت کیا۔

حدید: حضرت ابوما لک اشعری رضی الله عند روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْتَ فَرْمایا: "اَلطَهُورُ شَطُورُ الله عَلَیْتَ اور "اَلْحَمْدُلِلْهِ" زَمِن الله عَلَیْتَ اور "اَلْحَمْدُلِلْهِ" زَمِن الله عَلَیْتَ اور "اَلْحَمْدُلِلْهِ" مِزان کومجردےگا۔ "سَبْحَان الله" اور "اَلْحَمْدُلِلْهِ" زَمِن وَاسَ مَان کو درمیان کومجردی کے باتیرے ظاف جمت ہے۔ ہرانسان جاس مال میں کرتا ہے کہ اپنے نشس وال ہوتا ہے۔ اے آز اوکر لیتا ہے بالماکت میں وال دیتا ہے۔ مسلم، ترفی اوراین ماجہ مگر این ماجہ میں یہ الفاظ تھی ہیں "اِسْبَاعُ الْوَضُوءُ شَطُو اللاَيْمَانِ" "ممل وضوضف ايمان مسلم، ترفی اوراین ماجہ مگر این ماجہ میں یہ الفاظ تھی ہیں "اِسْبَاعُ الْوَضُوءُ شَطُو اللاَيْمَانِ" "ممل وضوضف ايمان ہے" نسائی نے مجی" برانسان جمح" برانسان جمع کرتا ہے اللے "کے بغیرروایت کیا۔

مسلم، ابوداؤ د، نسائی ، ابن ماجہ ابن قزیمہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ حاکم کے ہیں اور حاکم نے کہا: یہ حدیث حج سادے۔

حدیث: حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عینیاتی نے ارشاوفر مایا: مشقت کے وقت کالل وضوکر نا، مساجد کی جانب قد مول کے چلنے کا گل اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، گنا ہوں کو بالکل وجو وال ہے۔ ابو یعلیٰ اور بردار نے سچے اسنا دے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیر حدیث برشر طاسلم سیجے ہے۔ حدید بعث: حضرت ابو میر کر وموشی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیاتی فرق این کا نمسر جمہیں میکیل نے جان ہیں



تمہاری (وشمنانِ ایمان واسلام کے خلاف) جہاد کی تیاری ، بیہ ہے تمہاری جہاد کی تیاری ، بیہ ہے تمہاری جہاد کی تیاری امام مالک مسلم ، تر نمری ، نسائی اور ابن ماجہ نے ای معنی میں روایت کیا۔ اور ابن ماجہ وابن حبان نے اپنی تیجے میں حضرت

امام ما لك، هم بر مذى بسائى اورابن ماجد نے اى سخى ميں روايت كيا۔ اورا بن ماجد وابن حبان نے اپنی سج میں حضرت الوسعيد خدري گی حدیث ہے جس روایت كيا۔ اورا بن ماجد وابن حبان نے الوسعيد خدري گی حدیث ہے جس روایت كيا مگر اس ميں انہوں نے كہا: رسول الله علي الله على الله علي الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على ال

حدیث: حضرت سیدناعلی بن الی طالب رضی الله عند بروایت بر نبی اکرم عَلَیْ فَ فَر مایا: "مَنْ اَسُبَعَ الْوُضُو ءَ فِی الْبَرُ و الشَّهِ یُدِی کَانَ لَهُ مِنَ الْآجُوِ کِفُلَانِ "جس نے خت سردی میں کامل وضوکیا، اس کے لئے دو گنا اجر ہے۔ طبر انی فی اللا وسط۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها سے دوایت ہے۔ کہتم ہیں: رسول الله عنیق نے فر مایا: رات کومیر سے دب کل طرف ہے آنے والا آیا۔ اس نے کہا: اے محمد علیق اکیا آپ جانتے ہیں کہ عالم بالا کے ملا کلہ کس چیز کے بارے میں جھکڑتے ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں۔ وہ کفارات، درجات، جماعات کے لئے نقل اقدام، مخت سردی میں کا کل وضواورا لیک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں جھکڑتے ہیں۔ اور جس نے ان اعمال پر چھکٹی کی، وہ خیریت کے ساتھ جنے گا اور خیریت کے ساتھ مرے گا۔ اور گناہوں ہے ایسے باک ہوجائے گا جیسے آج اس کی مال نے اے جنا ہو۔

ترندی نے اے اس صدیث میں روایت کیا جوان شاءالتٰہ کمل طور پر باب'' صلوۃ الجماعۃ'' میں آر ہی ہے۔اور کہا کہ بیہ صدیث صن ہے۔

حديث: حَفرت الى بن كعب رضى الله عنه بى كريم عَيَّا الله عنه عَلَيْ حَد روايت كرت مِين كرآب عَلِيْ فَ فرمايا: جس نے ايک ايک مرتبہ وضوكيا۔ (اعضائے وضوايک ايک وفعدولائ) تو يہ وضوکيا۔ کن مرتبہ وضوكيا۔ اس كے لئے دوگنا اجر ہے۔ اور جس نے تين تين مرتبہ وضوكيا" فَذَالِكَ وُضُو لِيْ وَوُضُو عُ الْآنبِياَءِ قَبْلَىٰ" تو يمرااور جھے بيلے انبيا عليم المام كاوضو ہے۔

امام احمدوائن ماجہ نے روایت کیا۔ دونوں کی اساد میں زید عمی ہے۔جس کی توثیق کا گئی ہے۔ امام احمد کی روایت کے باقی راوی سے کے راوی میں۔ اور ابن ماجہ نے اس سے طویل روایت ابن عمرضی الله عنبما کی صدیث سے ضعیف اساد کے ساتھ ذکر کی ہے۔

حدیث: حضرت سیدناعثان بن عفان رضی الله عنه نبی مرم عظی است فرمات میں کدآب نے فرمایا: حس نے پر اور ایک کارہ ہول گا۔ پوراپور اوضو کیا چھے کہ الله نے اسے تھم دیا ہے تو فرض نمازیں ورمیان میں ہونے والے گنا ہول کا کفارہ ہول گا۔ نىائى دائن اج نے سچ اساد كى ساتھ دوايت كيا۔ حديث: حسرت ابوابوب رض الله عند ب دوايت ہے۔ فرماتے ہيں: ہم نے ساكر رسول الله عين فرمار ہے تھے: جم نے اليے وضوكيا جيما كہ تكم ب اورا ليے نماز پڑھي ہے كہ تكم ہے۔ تواس كے پہلے كے (برے) اعمال بخش ديے جاكيں كے نمائى ، ابن ماجا ورائن حبان نے الى تتي ميں رويت كيا گرائن حبان نے بيان كيا: "عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَلْبِهِ" الى كے يہائى، ابن ماجا ورائن حبان نے بيان كيا: "عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَلْبِهِ" الى



9 ۔ گمنا ہوں سے مرادمیٹر و گمناہ ہیں۔ کونکہ کیر و گمناہ بغیر آب کے معاف کروا کا ضرور ک ہے۔ بیٹ نے کورکی اماد ہے ہیں' کامل و ضواورا چھے و شمنا کے الفاظ اکثر استعمال ہوئے ہیں جن سے مراد ہے وشوکوشن و مستجات کے ساتھ کرنا۔ (مترجم)

## ترغیب وضویر بمشگی اورتجدید وضو

حدیث: حضرت ثوبان رض الله عند روایت به کهتے ہیں: رسول الله عَلِیْ فَرْ مایا: استقامت اختیار کروکہ تم (اس کا ثواب) شارنیس کر کتے - "وَاعْلُمُوٓ اَ أَنَّ حَیْرَ اَعْمَالِکُمُ الصَّلُوةُ" اور جان لوکر تبہارے اعمال میں بہترین عمل نماز ہے۔ اور وضو ربیکی سوائے موٹ کوئی نہیں کر سکا۔

اے ائن ماجہ نے سیح اسناد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: بیصہ یٹ بخاری وسلم کی شرط کے مطابق سیح کے ۔ ابو ہلال اضعری کے وہم کے سوالوئی علت نہیں۔ اور ابن حبان نے اپنی سیح میں ابو ہلال کے علاوہ ایک اور طریق سے روایت کیا جس کے شروع میں ہے کہ (سرکارعلیہ الصلو ۃ والسلام نے فر مایا:)'' راہ راست پر رہو، ایک دوسرے کی قربت اختیار کر اور جان رکھو کہ تبہارے اعمال میں بہتر ن عمل نماز ہے'' ۔ الحدیث ۔ ابن ماجہ نے لیٹ کی حدیث ہے بھی روایت کیا۔ حدیث : حطرت رہید جرقی رضی الته عند سے روایت ہے کہ رمول الله علیہ نے فر مایا: (دین حق پر) استقامت اختیار کر کہ تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور وضو پر بھنگی کرو۔ بے شک تمہارے اعمال میں بہتر کر این اس کر مدن مین اس کر جرائی کے جبر ہو۔ کوئکہ بیتمہاری اصل ہے ۔ کوئی شخص ایسائیس جواس پر اچھایا براعمل کر روی مین (پر برعملی کرنے) ہے بچت رہو۔ کوئکہ بیتمہاری اصل ہے ۔ کوئی شخص ایسائیس جواس پر اچھایا براعمل کر رویت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر رورض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے ارشاد فر مایا: اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں ہرنماز کے وقت ( نئے ) وضواور ہر وضو کے ساتھ مسواک کا تھم دیتا۔

امام احمدنے اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حديث: اور خفرت ابن عمر صنى الله عَمَّمات روايت ب-فرمات بين: جناب رسول الله عَلَيْكَ فرما ياكرت سقة: "مَنُ تَوَضَّا عَلَى طُهُوٍ كُتِبَ لَهُ عَشُو حَسَنَاتٍ" جم فوضو (1) پروضوكيا، اسك ليون نيكيال لكودي كئي -

ابوداؤ د، تر مذى ، ابن ماجه۔

1۔ دخو پر دخوکر نے سے مرادیہ ہے کہ ایک مرتبہ وخوکر کے اس کے ساتھ کوئی عمادت کنل وغیرہ پڑھ کر بھراس کے ٹوٹے سے پہلے دومری مرتبہ وخوکیا جائے۔ درنہ باد جد دخوہ پر وخوہ کے جانا، یائی کے اسراف میں داخل ہے جود رست نیمن ۔ زیادہ وضاحت کے لئے کتب فقد کا مطالعہ فرہائیں۔ (مرتبم)

#### ترہیب

# وضوكرتے وقت عمدا" بسم الله "ترك كرنا

حدیث: حفرت امام ابو کمرین شیر رحمه الله فرمایا: بمین اس بات کا شوت پنجا بر کدرسول الله میلین فرمایا: جس نے "بسم الله الرحن الوحیم" نہیں پڑھی۔اس کا وضو (کامل) نہیں ہے۔ جیما کرفر مایا۔

ا مام احمد، ابودا وُد، ابن ماجه بطبر انی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا: سیحدیث سیح الاسنا د ہے۔

حدیث: حضرت رباح بن عبدالرحمٰن بن البی سفیان بن حدیطب اپنی دادی ہے اور وہ اپنے والدے روایت کرتی ہیں (رضی الله عنهم) کہ انہوں (ان کے والد ) نے کہا: ممیں نے رسول الله علیہ کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے: اس کا وضو (کال) نہیں جس نے اس کا واقعور کال )

تر ندی (الفاظ انہیں کے ہیں)، ابن ماجہ اور تیبی ترجمہا الله نے روایت کیا۔ امام تر ندی رحمہ الله کتیے ہیں کہ محمہ بن اساعیل مینی امام بخاری رحمہ الله نے فرمایا: اس باب ہیں بہترین صدیث، رباح بن عبدالرحمٰن رضی الله عندی ہے جوانہوں نے اپنی واوی اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی۔ ( لیتنی پہندکورہ بالا صدیث ) امام تر ندی نے فرمایا کہ رباح کی وادی کے والدکانام معید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی الله عنہ ہے۔



### تزغيب

### مسواك اوراس كى فضيلت

حدیث: حضرت علی بن الی طالب رضی الله عندے روایت ہے۔ فریاتے ہیں: رسول الله عَیْنِی نَّهُ نَا ارشاد فرمایا: اگر میری امت پرشاق مند ہوتا تومَیں اُنہیں ہروضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

طبرانی نے اوسط میں با سنا دحسن روایت کیا۔

حدیث: سیده زینب بنت جمس رض الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتی میں بنمیں نے رسول الله عقطی کے ویفر ماتے ہوئے سانا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں ہرنماز کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا جیسے کہ ووضوکرتے ہیں (جیسے کہ میں نے انہوں وضوکا تھم دیا ہواہے)۔

امام احمد نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔ بزار اور طبرانی نے کبیر میں عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنهما کی حدیث سے روایت کیا۔ اس کے الفاظ میں کہ''اگر میری امت پر شکل نہ ہوتا تو مئیں ان پر ہرنماز کے وقت مسواک کرنا فرض کردیتا جیسا کہ میں نے ان پروضوفرض کیا''۔ ابویعلیٰ نے اس کی مثل روایت کیا جس میں بیالفاظ زیاد کے ۔'' سیدہ عاکثی مسدیقہ رضی الله عنها فر ماتی رہتے تھے تھی کہ مجھے خوف ہوا کہ شایداس کے متعلق قرآن الله عنها فر ماتی رہتے تھے تھی کہ مجھے خوف ہوا کہ شایداس کے متعلق قرآن بازل ہوجائے گی)

حدیث: ام المونین سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی پاک عَقِیلَتُ نے فر مایا: "اَلَسِوَاكُ مَطْهَرَةً لِلَّفُومُ مَرِّضًا قَرِّ لِلَّابٌ" مواک مندکو پاک صاف کرنے والی اور رب تعالیٰ کوراضی کرنے کا باعث ہے۔

سنائی و ابن خز ید نے اپنی اپنی تنجی میں روایت کیا۔ اور امام بخاری نے اے معلقاً مجرو ما روایت کیا۔ امام بخاری کی مجرومہ تعلیقات تھے ہوتی ہیں۔ طبر انی نے اوسط اور کبیر میں ابن عباس رضی التھ عنہا کی حدیث روایت کی جس میں میں النا الازائد کے " وَمَجْدُلاً وَ لَلْبَصَهِ " اور (مسواک) آنکھوں کو جلا بخشنے والی ہے"۔

حديث: حفرت الوابوب رض الله تعالى عنه بروايت ب- فرمات مين: رسول الله علي في فرمايا: عار چزير

مرسلین (علیم الصلوٰ ة والسلام) کی سنتوں میں ہے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ نمبر 2 خوشبولگا نا نمبر 3 مسواک اورنمبر 4 نکاح۔

ا ہے ترندی نے روایت کیااور فرمایا: پیصدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنهمانی اکرم علی ہے۔ رادی که آپ علیجہ نے فرمایا: مسواک کرنالازم پکڑو یہ کوئد پیمندکونوشبود ارکرنے والی اور رب تارک وتعالی کوراضی کرنے دالی ہے۔

اے امام احمہ نے ابن لہیعہ کی روایت ہے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت شریح بن بانی رحمه الله بروایت ب- کیت بین: مین نے سیده عائشه رضی الله عنها سے عرض کیا: بی کرم میلیات جماع میں کیا: بی کرم میلیات جماع میں الله عنها نے جواب دیا: مواک فرماتے تھے؟ سیده رضی الله عنها نے جواب دیا: مواک فرماتے تھے؟ سیده رضی الله عنها نے جواب دیا: مواک فرماتے تھے؛ مسلم وغیره -

حدیث: حضرت زید بن عالد جنی رض الله تعالی عند بروایت ب- کتبته بین : رسول الله عظی می می نماز کے لئے گرے تاریخ ا گریت تشریف ند کے جاتے جب تک کر مسواک نفر مالیتے -

الصطبراني نے ٹھيک اساد کے ساتھ روايت کيا۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنها ب روایت ب\_فرماتے میں: رات کو رسول الله علی و وورکسیں نماز پر حت \_ بھرسواک فرمائے تشریف لے جاتے \_ (بروورکعت کے بعد سواک فرماتے) \_

ابن ماجه دنسائی ،اس حدیث کے راوی ثقه میں۔

حدیث: حضرت ابواما مدرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیقی نے فربایا: مسواک کیا کرو کیونکہ بیر مند کو پاک کرنے والی اور باعث رضائے رب ہے۔ میرے پاس جب بھی جبر لیں آئے۔ مجھے مسواک کی وصیت کی تھی کہ مجھے خوف ہوا کہ بھی پراور میرکی امت پر مسواک فرض کر دی جائے گی۔ اور اگر مجھے بیخوف نہ ہوتا کہ میرکی امت پر میشکل ہو گی تو تمیں ال پر مسواک کرنا فرض فرما ویتا۔ اور تمیں اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ تمیں اپنے منہ کے سامنے والے بھے
(دانت) گھساڈ الول گا۔

ابن ماجہ نے علٰی بن پزیدعن القاسم عنہ کے طریق سے روایت کیا۔

ابویعنیٰ اوراحد نے روایت کیا۔امام احمد کے الفاظ بیہ ہیں۔'' مجھے سواک کا تھم دیا گیا۔ حتی کہ مجھے خوف ہوا۔اس ہارے میں مجھے پرکوئی وتی اتاری جائے گی''۔راوی ثقہ ہیں۔

حديث: حفرت واثله بن القع رض الله عنه روايت ب- كت بين: رمول الله عيد غرابا: مجهمواك كا (اتا

زیادہ) حکم دیا گیا کہ مجھے اپنے او پراس کے فرض ہوجانے کا خوف ہونے لگا۔

امام احمد وطبرانی -اس کی اسناد میں لیث بن الی سلیم ہے۔

حدیث: ام المومین سیده ام سلمدرض الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا: جریل علیہ السلام ہمیشہ مجھ سواک کرنے کی وصیت کرتے رہے تی کہ مجھے اپنی داڑھوں (کے کھس جانے) پرخوف ہونے لگا۔

اسے طبرانی نے اسادلتین کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها ب روایت ب فرماتی میں: رسول الله عین فی مایا: میں نے مسواک کو (اس قدر) لازم کرلیا کہ مجھے خوف ہوا کہ میرے منہ بے دانت گر جائیں گ۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔اور بزار نے مصرت انس رضی الله عنہ کی حدیث روایت کی اس کے الفاظ میں'' رسول الله علیاتی نے فر مایا: بلا شبہ جھے مسواک کا (اس قدر )حکم دیا گیا کہ جھے خوف ہوا کہ میں اپنے دانت گرالوں گا''۔

حدیث: سیدنا حضرت علی مرتفنی رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہ انہیں مسواک کا تھم دیا گیا اور فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ الله عند نظیقے نے ارشاد فرمایا: بے شک جب بندہ مسواک کرتا ہے؛ ورنماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے چیچے کھڑا ہوجا ہے۔ اس کی قرات کو منتزاس کے قریب ہوتا ہے (یاالیا کوئی اور کلمہ فرمایا) یہاں تک کہ اپنا منداس کے مند پر رکھ و بتا ہے۔ اب جو بھی قرآن کا لفظ اس کے مند سے نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں جلا جاتا ہے۔ ابندا قرآن پڑھنے کے لئے اپنے مند یاک کرو۔

ہزار نے جید بے غبار اسناد کے ساتھ روایت کیا۔ ابن ماجہ نے بھی اس کا مجھے حصہ موقو فا روایت کیا۔ شاید بیزیادہ نامب ہو۔

اے امام اجمد ، ہزار ، ابو یعلیٰ اور این تزیمہ نے اپنی تھیج میں روایت کیا۔ اور ائن خزیمہ نے کہا'' میرے دل میں اس حدیث کے بارے میں کیجے خدشہ ہے' بچھے ڈر ہے کہ تجمد بن اسحاق نے ابن شہاب سے سائ نہ کیا ہو۔ اسے حاکم نے بھی روایت کیا اور کہا کہ میر حدیث برشر طسلم تھیج ہے۔ جیسا کہ کہا اور تجمد بن اسحاق کے لئے مسلم نے متابعات ہی میں تخریج کی ہے۔

حدیث: حفرت این عباس رض الله عنها ب روایت ب كديتك رسول الله عليه في ايا: مجھ مسواك كرك رو ركعت برصا، بغیر مسواك كرمتر ركعتيں برحضے ناده مجوب ب- ا بداراتهم نزائر بالواک می جدان او کماتھ روایت کیا۔ حدود علی الله عظیم نے اللہ عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله عظیم نے فرمایا: "دُکُفَعَانِ والد موالد افضل مِن سَبْعِینَ دَکُعَةً بِغَنْدِ سِوَاكِ" سواك (1) كركے دوركعت پڑھنا بغیر مسواك كے سر ركعتی بر جد بے فرماد وافعل ہے۔ ایجو ارفعم نے ابنادس كے ماتھ روایت كیا۔

ی بینداز دارات و بر بدناب جس کے می رکزے ہیں۔ شریعت میں سواک ووکلا کی ہے جس سے دانت رکز کرصاف کے جا کیں۔ پیکل یا پھولدار ورمت رائت روز چاہد ہے اس وہ کی پینگل نے بداید آبیا گیا کہ بالات سے زیادہ نہ ہو۔ اور کم ارائی انٹی ہو کہ آسانی سے داخوں میں پیمرک جائے بیٹر ان دانت ندوں دوائی والسک ایت سے سوز موال پائیر کی روشوں مقاوت قرآن میکم دوانت میلے ہوجائے ہیا کی وجہ جائے میں روز کی بیٹر والس منت ہے ۔ امانات کے اور کیا سواک ملت قرار ہے کہ ملت وضو البذا ایک مرجہ سواک کے ساتھ وضوع بیشن قرار کی جگا

### تزغيب

### انگلیوں میں خلال کرنا ت

### ترہیب

### خلال کانزک اور کامل وضونه کرنا بفتر رواجب ہے کوتا ہی کرنا

حدیث: حضرت ابوالیوب یعنی انصاری رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرباتے ہیں: رسول الله عقابیقہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: کیا خوب ہیں میری امت میں سے خلال کرنے والے لوگ کی نے عرض کیا: یارسول الله عقیقیة! بید خلال کرنے والے لوگ کی نے عرض کیا: ''الْمُتَحَلِّلُوْنَ فِی الْوُصُوءِ وَالْمُتَحَلِّلُونَ مِنَ الطَّعَامِ'' وضو میں خلال کرنے خلال کرنے والے اور کھانے ہے خلال کرنے والے اور کھانے ہے خلال کرنے والے اور کھانے ہے خلال کرنے والے ورکھانے کی افکلیوں کے درمیان خلال کرنا۔ اور باتی باقل کرنا مناک میں چینے ہوئے ) کھانے ہے۔ بے شک دونوں فرشتوں (اعمال کھنے والے ) کیا اس میں بینے ہوئے ) کھانے ہے۔ بے شک دونوں فرشتوں (اعمال کھنے والے ) کیا اس میں بینے ہوئے ) کھانے ہے۔ بے شک دونوں فرشتوں وائمال کھنے والے ) کیا اس میں بردھ کرشد بیاورکوئی چیزئیس کہوہ اپنے ساتھی (1) کے دائتوں میں کھانا پھنسا ہواد کے کھڑا ہوا۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا اورطبرانی وامام احمہ نے مختفر آابوا یوب اور عطاء ہے بھی روایت کیا کہ بید دونوں فرماتے میں: '' رسول الله علیظتے نے فرمایا: بہت خوب ہیں میری امت میں ہے کھانے اور وضو میں خال کرنے والے' طبرانی نے اے اوسط میں حضرت انس کی حدیث ہے روایت کیا۔ان کے تمام طرق کا مدار واصل بن عبدالرحمٰن رقا ثی پر ہے۔اور شعبہ وغیرہ نے اس کی قوش کی ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله یعنی این متعود رضی الله عنه سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلِيَّ نے فرمایا: 'تَحَلَّلُو اَفِلَنَّهُ نَظَافَةٌ وَالنَّظَافَةُ تَدُّعُو إِلَى الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ مَعَ صَاحِبِهِ فِي الْجَنَّةِ" ظلال کیا کرو کیونکه سے پاکیزگ ہے اور پاکیزگ ایمان کی طرف بلاقی ہے اور ایمان اپنے صاحب کو جنت میں لے جاتا ہے۔

طبرانی نے اوسط میں ایسے ہی مرفوع روایت کیا اور کبیر میں ابن متعود پراسناد حسن کے ساتھ موقوف کیا۔ بیزیادہ مناسب ہے۔

حدیث: حضرت واثله رض الله عنه نبی انور عظی از رادی بین کهآپ عظی نفر مایا: جس نے اپنی انگلیوں کا پانی ایک میں می کے ساتھ طلال نہیں کیا۔ قیامت کے دن الله تعالی آگ کے ساتھ اس کا طلال کرے گا۔ طبر انی فی الکبیر۔

۔ (۱) ساتھی ہے مراد دو فخض ہے جس کے اعمال لکھنے پران فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔اور دانتوں میں پینسا ہوا کھانا اس لئے ناپند ہے کہ اس سے منہ میں بدیو پہدا ہوتی ہے۔(مترجم) حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت ب فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: انگیوں کو روز نے میں خوب جلائے گا۔ وجو نے میں خوب میالائے گا۔

بلرانی نے اوسطیں مرفوعاروایت کیااور کبیریں اساد کے ساتھ ابن مسعود پر موقوف کیا۔ واللہ اعلم۔

حدیث: طبرانی کی کبیر میں ایک موقوف روایت ہے کہ آپ عَلِی نے فرمایاً: یا نجول انگیول کا ظلال کرو، التعان کوآگ نے میں مجربے گا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ بی عظیفتے نے ایک آدی کوجس نے اپنی ایرا یو اس کو (وضویم) نمیں وعویا تھا ،فر بایا: ''وَیْلُ لِلْلاَعْقَابِ مِنَ النَّادِ '' (خشک رہ جانے والی ) ایرا یوں کے لئے آگ کی ہر با دک وہا کت ہے۔ حدوث : ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وضی الله عند نے ایک قوم کے لوگوں کو دیجھا جو ایک برتن میں وضو کرر ہے بتھ تو کہا: پورا نورا وضو کرو کے کونک میں نے ابوالقاسم عیشلات کوفر باتے سنا ہے کہ (خشک رہ جانے والی ) ایرا یوں کے لئے آگ کی ویں (ار تباقی ) ہے۔ یا و نجی ہریوں (شخفے ) کے لئے آگ کی ویل ہے۔

ا ہے بخاری مسلم ،نسائی اورابن ماجہ نے مختصر اروایت کیا۔

حدیث: ترندی نے انمی (حضرت ابو ہریرہ) ہے روایت کیا'' ویل ہےآگ کی ایر یوں کے لئے بھر کہا: نی سرور علیہ استخد ہے۔ ہے روایت کی گئی ہے کہآپ نے فرمایا: ایر بوں اور قد موں کے بیٹ کے لئے (اگر دھوئی نہ جا کس) آگ کی ویل ہے۔ حدیث: حضرت ابویشم رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ فی فی فی وضوکرتے ہوئے دیکھا تر فرمایا: اے ابویشم اقدم کا پیٹ (نجلاحد بھی دھود)۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیااس میں ابن کہیعہ ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عرورض الله عنها روایت ب کدرسول الله علی فی ایک قوم کودیکها کدان کی ایزیال در طفی که دیست و محکمل کرو۔
(نده طفی وجہ ے) چک رسی تھیں قوآپ علی فی این این بالا بالا بول کے لئے آگی ویل ہے۔ وضو کم کس کرو۔
مسلم ، ابوداو در (لفظائی کے بیس) ، نسائی اوراین ماجہ نے دوایت کیا۔ بخاری نے بھی ای کی خش روایت کیا۔
حد بعث: حضرت ابوروٹ الکلائی رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے بیس: نبی الله علی فی نیس نماز پر حالی جس کس میں موروم کی علاوت نرمائی تو آپ نے فرمایا: شیطان بم پر ان اقوام کی وجہ ت تل مورور وی کی علاوت نرمائی تو آپ نے فرمایا: شیطان بم پر ان اقوام کی وجہ تی قرات مسلم سی کرتا ہے بو بخیروضو نماز کے لئے آئو تو خوب اچھی طرح وضو کیا کرو۔
حدیث: ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کو گئی آپ میں تر دو ہوا بھی طرح نہیں کرتے۔ ''فَسَن شَهِدَ الصَّلَوٰ قَ

<sup>1</sup> ـ ويل ك من بلاكت زر بإدل ك مى ييل ـ اورجهم عن ايك وادل كانام مى ويل ب ـ يهال چونك ساتھ ى جهم كى آگ كاذكر مى ب ـ اس اين مكن ـ يه كدون وادى مراد بو . (متر م)

فَلْیُحسِنِ الْوَصُوءَ" جَوُلِی ہمارے ساتھ نماز کے لئے حاضر ہو،اے نوب اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ امام احمد نے ای طرح روایت کیا۔ فدکورہ دونوں روایتوں کے راویوں سے سیج میں روایات کی گئی میں اور نسائی نے: ابوروح سے انہوں نے کمی اور آ دمی سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت رفاعہ بن رافع رضی الله عنہ بے روایت ہے کہ وہ رسول الله علیاتی کی خدمت میں بیشے ہوئے تھے کہ آپ علیاتی کے خدمت میں بیشے ہوئے تھے کہ آپ علیاتی نے اللہ تعالی نے اللہ علیاتی نے اللہ تعالی نے اس کو تھم دیا ہے بیٹن اپنے مندکواور ہاتھوں کو کہنو ل سمیت دھوئے۔ سرکاسے کرےاور پاؤل کو ٹخنو ل سمیت دھوئے۔ اس کو تھم دیا ہے بیٹن اپنے مندکواور ہاتھوں کو کہنو ل سمیت دھوئے۔ اس کا بین ماجہ نے اسے استاد جمید کے ساتھ دوایت کیا۔

### تزغيب

# وضوكے بعد كيا كلمات پڙھے جائيں

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند روایت ہے۔ آپ نبی سرور علیات کے راوی میں کہ آپ علیات نے فرمایا: تم میں ہے جو کوئی وضوک و تو پورا پیکمل وضوکر ہے گھر کہ: اُللَّهُ مَدُ اللَّهُ وَحُدُالاً لاَ اللَّهُ وَحُدُالاً لللَّهُ وَحُدُالاً مَا اللَّهُ وَحُدُالاً مِن اللَّهُ وَحُدُالاً لللَّهُ وَحُدُالاً مِن اللَّهُ وَ وَسُولُهُ اللَّهُ وَ وَسُولُهُ اللَّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّه

. مسلم، ابودا کوره این با جداورا ابودا کو دواین با جدنے کہا: ''خوب انچھی طرح وضوکرے'' ابودا کو دنے سے الفاظ زیادہ کے'' مجم اپٹی آئی آئی اس کی طرف اٹھائے کچر ( یَد کورہ کلیات ) پڑھے'' اور تر ندی نے ابودا کو دکی شل روایت کیا اور میکلیات زائد کے ( ا)'' اَللْهُمَّ اَجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّالِیمُنَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ'' اے میرے پروردگار! جھے بہت تو ہر کرنے والوں اور بہت یا کیزگی افتیار کرنے والوں میں ہے کردے۔الحدیث بحدثین نے اس میں کلام کیا ہے۔

رب پیدر من بیدار سعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیمت فرمایا: جس نے سورہ کہنے ہیں۔ رسول الله عظیمت فرمایا: جس نے سورہ کہ کہنے ہیں۔ رسول الله عظیمت کے دن اس کے لئے اس کے مقام سے لئے کر مکہ حرکہ تک ایک نورہ وگا۔ جس نے اس سورہ کی آخری دن آیات پڑھیں۔ پھر دَ قبال نکلاتو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس نے وضو کیا پھر یہ پڑھا: ''سُبِحَالَكُ اللّٰهُمْ وَ وَبِحَدُلِكُ اللّٰهُمْ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُمْ کَانُ اللّٰهُ اللّٰهُمْ کَانُونُ اِللّٰهُ مَانِی کے اور پرمراگادی میں کہنے کہ اور پرمراگادی میں کہنے کہ اور پرمراگادی میں کہنے کہ اور پرمراگادی میں کہنے کہنے کہنے کہ کہنے کہ کے اور پرمراگادی میں کہنے کہ کہنے کہنے کہ کہنے کہ اور پرمراگادی کے اور پرمراگادی کی کہنے کے اور پرمراگادی کے ایک کے اور پرمراگادی کے اور پرمراگادی کے اور پرمراگادی کے کہنے کے دور پرمراگادی کے دور پرمراگادی کے دور پرمراگادی کے دور پرمراگادی کی کرمرائی کے دور پرمراگادی کے دور پرمراگادی کے دور پرمراگادی کی کرمرائی کی کرمرائی کے دور پرمرائی کی کرمرائی کوئی کے دور پرمرائی کرمرائی کے دور پرمرائی کی کرمرائی کے دور پرمرائی کرمرائی کے دور پرمرائی کرمرائی کے دور پرمرائی کرمرائی کے دور پرمرائی کرمرائی کے دور پرمرائی کے دور پرمرائی کے دور پرمرائی کرمرائی کے دور پرمرائی کرمرائی کرمرائی کے دور پرمرائی کرمرائی کے دور پرمرائی کر کرمرائی کے دور پرمرائی کرمرائی کرمرائی کے دور پرمرائی کرمرائی کے دور پرمرائی کرمرائی کرمرائی کے دور پرمرائی کرمرائی کرمر

ا سے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ اس کے راوی حجے کے راوی میں۔ الفاظ طبرانی کے میں۔ اورا سے نسائی نے مجی روایت کیا جس کے آخر میں پر کلمات زائد کئے'' تو اس پرایک آگوشی سے مہر لگادی جائے گی بعدازیں اسے عرش کے نیچ رکھ ویا جائے گا بھراس مہر کو قیامت تک قر ژانہ جائے گا'' نسائی نے اس کی اتھو یہ کی اور انوسعید برموقوف کیا۔

1- روايات خاوره كا اعسل يدب كرتمام فرائض من اورستبات كرماته وضوك بهرآمان كي طرف مذكرك بزهرا أشفار أن لا إله إلا الله وخدة لا شويك له وأشفار أن مُحتِدًا عَدُلُه وَ رُسُولُهُ-اللّهُمُ اجْعَلْيَ مِنَ التَّوْامِينَ وَ اجْعَلْيَ مِنَ النَّتَطَيْرِ مِنَ النَّتَطَيْرِ مِنَ النَّتَطَعِيرِ مِنَ النَّتَطَعِيرِ مِنَ النَّتَطَعِيرِ مِنَ النَّتَطَعِيرِ مِنَ النَّتَطِيرِ مِنَ النَّتَطِيرِ مِنَ النَّعَامِينَ مِنَ النَّعَامِينَ مِنَ النَّعَامِينَ مِنَ النَّرِيمِ ) -2- مورة كم فعن يعرفون إلى إده من و رحرج مِن

## تزغيب

## وضوكے بعد دوكوعت نفل

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ وضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیا نے حضرت بلال رضی الله عنہ سے فر مایا: اے بلال بخصے بناؤ کہ اسلام میں سب سے زیادہ مقبول عمل تم نے کیا کیا ہے؟ مئیں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سی ہے۔حضرت بلال رضی الله عنہ نے عوض کیا: مئیں نے سوائے اس کے کوئی زیادہ مقبول عمل نہیں کیا کہ دن رات کی سمری میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ مئیں نے نماز (نفل) پڑھی ہے بعثنی کہ مقدرتھی کہ میں پڑھوں۔

میں گھڑی میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ مئیں نے نماز (نفل) پڑھی ہے بعثنی کہ مقدرتھی کہ میں پڑھوں۔

میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ مئیں نے نماز (نفل) پڑھی ہے بعثنی کہ مقدرتھی کہ میں پڑھوں۔

میں میں بیادری۔

حدیث: «عفرتِ عقبہ بن عامر رض الله عنہ بے رویت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی فرمایا: جس کی نے وضو کیا تو خوب اچھی طرح وضوکیا پھردور کعت نفل پڑھی اس طرح کہ چہرہ ودل سے ان پر متوجدر ہا" وَجَبَتُ لَهُ الْمَجَنَةُ" تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

الے مسلم، ابوداؤد، نسائی ، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپن صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حُفرت زید بن خالد جمنی رضی الله عند بروایت ب که رسول الله عقطی نفر مایا: جمس نے وضو کیا تو خوب انچھی طرح کیا چرد ورکعت نفل پڑھے کہ ان میں بھول نہیں کی تو ''غفیر کَهُ مَا تَقَدُّمُ''اس کے گذشتہ گناه معاف کردیے جا کیں گے۔ ابوداؤ د۔

حدیث: حضرت حمران مولی حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان بن عفان رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان بن عفان کیا۔ پھر تین قبین دفعہ جو یا اور صاف کیا۔ پھر تین تین دفعہ چبر سے اور ہاتھوں کو کہنو ل سمیت دھویا۔ (سرکا) مسح کیا۔ پھر تین تین مرتبہ بی یا وس وہوں کے پھر فرمایا:
مئیں نے رسول الله عظیم کو کہا کہ آپ نے میر سے اس وضوی طرح وضوی پھر فرمایا: جس نے میر سے اس وضوی طرح وضوی پھر دور کعت نفل پڑھی کہ اس میں اپنے دل کے ساتھ باتیں نہ کر سے (دل میں وسوسے پیدائد ہونے وسے) تو اس کے وضوی یا پھر دور کعت نفل پڑھی کہ اس میں اپنے دل کے ساتھ باتیں نہ کر سے (دل میں وسوسے پیدائد ہونے و سے ) تو اس کے کمیا گناہ معانی کردیے جا کیں گئے۔

حدیت: حضرت ابولدردا ورضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مَسَی نے رسول الله عَيْنَا لَكُوفُر ماتے ہوئے سنا: جس نے وضوکیا تو خوب اچھی طرح کیا بھر کھڑا ہوا تو دویا چار رکعت نماز پڑھی (سہل راوی کوئٹ ہے) اس میں خوب اچھی طرح رکوع اور خشوع کیا ''فئم اسْتَغَفِّوَ اللّٰهَ عُفِولَلَهُ '' بھر الله تعالیٰ سے مغفرت ما گی تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ امام احمد نے باسناد حسن روایت کیا۔

## كتاب الصلوة ترغيب

### اذان(1)اوراس كى فضيلت

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول خدا مین نے فرمایا: اگر لوگوں کو معلام ہوجاتا کہ اذان اور پہلی صف میں کس قدر تواب ہے بھراسے حاصل کرنے کے لئے سواے قرعه اندازی کے اور کوئی چارہ نہ پاتے تو ضرور قرمہ اندازی کرتے۔ اگر جان لیستے کہ (نماز کے لئے) پہلے آنے میں کتی افتیات ہے تو ضرور ایک دور سے سے آگے ہو سے کا کوشش کرتے۔ اور اگر جائے ذور کھیٹ کرتا بائر تا۔ بخاری دسلم۔

حديث: حضرت ابوسعيرض الله عند روايت بكرسول الله عظي في فريايا: الراوگ اذان دين كالواب بان ليت "كَتَصَارُ بُواعَلَيْهِ بالسَّيوُفِ" تواس برايك دوسر سستوارول كساتحداد الى كرت -

امام احمہ نے روایت کیا۔اس کی اسادیس این لہیعہ ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عبدالرحل بن أبی صصعه اپ باب حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنبم سے روایت کرتے میں کدانہوں نے انہیں فر مایا: نمیں تمہیں دیجتا ہوں کرتم کریوں اور محرا ، کو پسند کرتے ہو۔ (شہری آبادی سے دوررہ بر

1 \_ كلام الى يس اذان كابيان بحى موجود \_ فرمان حق تعالى \_:

وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِنَّ الصَّاوَةِ أَخَذُوهَا هُزُوا أَلَهِمًا وَلِكَ بِأَنَّهُ عُولًا يُتَعِمُّونَ ـ (١٠مو: 58)

ترجین اورجب (استمالوا) تم نماز کے اوان ووڈ (کفاروشرین) استینی کیل بنات میں یاس نے کرووالک ہے تال والی ہیں۔ کلی کتے میں کہ جب مؤون رسول مین فاوان کم اور مسلمان نماز کے لئے افسے توجود بنتہ اور ڈال الان استی میں وقت یا سیمار کمازل ہوئی۔ مسلم کا قول ہے کہ میں معرفوں میں جب مؤون اوان میں انسمان اور انسان مار معرف اور سول اللہ "کہا تو ایک تمرائی کواس کیا کرتا "عمل جانے موجودا" ایک مارت اکر فاوم آگ کے لئرآ یا جگراس کے کے لئے مورد ہے تھے اپا کہ ایک فحلہ کاند واجسے موجود کتے ہیں ماری کا موادر کاند اور استان میں کاندواجس مارور کرد کیا تھے اور کہا کہ ایک واجسے میں کہا

م جعد کی اذان کاذکر بھی قرآن پاک کی سور وجعدے اندر موجود ہے۔ ارشاد ہے: یہ

یا کیشان نشانمنڈ اوڈائٹو دن اینسلو توہوں نیٹو ورائیلشد فالسفو اوٹ کلی اندوز ڈنر دائیتینغ آؤنکٹم نیٹونٹ کی اندو ترجمہ: اب ایمان دالوا جب بعد کے دونشاز کے اوان دوقوات کے کر (نماز بعد ) کی لم نے دون اور فرید دورویت مجوز وہ تیمارے لئے بہتر ہے۔ آئرتم بانو

. مؤذن كامقام ومرتبكس شاندارانداز مين بيان فريايا بيلا حقه : وفريان خداوندي:

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ أَوْلِا وَمَنْ دَمَّا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلْ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ ال

تر بیر ادرائ فغم ہے زیاد واقعی بات کس کی او مختی ہے جوانعد کی طرف بلاے اور ٹیک مل کرے اور کی کریس مسلمان ہوں۔ اُم المومشن سیدہ عائشے معدیقہ رمنی انصومنیا فریاتی ہیں : عبر ہے ذو یک بیآ ہے۔ مؤ ڈنوں کے بق میں جار کہ اُس کی ہے کہ جوکوئی کی

ا ہے رہاں پیدن سے مدینہ وہ اس میں داخل ہے۔ اس قول ہے جو ایک بیٹرونوں ہے ہی ہی ہی ان میں ہوئی۔ ا مجھی طریقہ سے انعمال طرف کا اے دوان میں داخل ہے۔ اس قول ہے جھی مؤذن کی فضیات تا ب ہوئی ہے۔ ( متر جم )





جہاں اذان کی آواز نہیں کیچن ) جبتم اپنی بحریوں میں یاصحراء میں ہوتو نماز کے لئے اذان کہا کرو پھراذان کہتے ہوئ پی آواز کو بھی بلند کرو۔'' فَاِنَّهُ لاَ یَسْمَعُ صَوْتَ الْهُوْ دِّنِ حِنَّ وَلاَ إِنْسٌ وَ لاَ شَیْءٌ اِلاَّشَهِدَ لَهُ یُوْمَ الْقِیامَةِ'' کیونکہ مؤذن کی آواز کوئیس سنتے جن ، ندانسان اور نہ کوئی اور چیز گرقیامت کے دِن اس کے (ایمان کی) گواہی دیں گے۔ (اس کے بعد) حضرت ابوسعید خدر کی رضی الله عندنے کہا کہ مَس نے یہ بات رسول الله عَلَیْتُ سے مُنی ہے۔

امام ما لک،امام بخاری،نسائی اوراین ماجه۔

ابن ماجہ نے بیدالفاظ زیادہ کئے'' (مؤ ذن کی آواز) نہیں شغنا کوئی پھر اور نہ کوئی درخت مگر اس موذن کے لئے گواہی دیں گئے'۔اورابن خزیمہ نے بھی اپنی سی میں روایت کیا۔ان کے الفاظ ہیں''مئیں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے ہوئے شنا کہ اس کی آواز کوئییں شغنا کوئی درخت، نہ کوئی مٹی کا ڈھیلا، نہ پھر، نہ جن اور نہ انسان مگر اس کے لئے (قیامت کے دن) گواہی دےگا''۔

حدیث: حضرت این عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا! اذان کہنے والے کی وہال تک منفرت کردی جاتی ہے جہال تک اس کی آواز کہنچ۔ ' وَیَسُتَغُفِو لَهُ کُنُ دَطُبٍ وَیَابِسٍ سَبِعَهُ' اورتمام تراور خشک جواس کی آواز سنتے ہیں، اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

امام احمد نے سیح اساد کے ساتھ روایت کیا۔ طبرانی نے کبیر میں اور ہزار نے بھی روایت کیا گر ہزار کے الفاظ میہ ہیں: '' اورتمام تر اور خشک چزیں اس کی آ واز کا جواب دیتی ہیں''۔

حدیث: حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ نی پاک عظیظتے ہے راوی ہیں کہ آپ علیظتے نے فرمایا: مؤذن کی آواز کی انتہاء تک اس کی مغفرت کی جاتی ہا اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور ہر تر وختک چزاس کی تصدیق کرتی ہے۔ اسے امام احمد (لفظ ان ہی کے ہیں) ابودا و داور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ گرائی دیو کی ہے۔ الفاظ ہیں'' ہر تر وختک چیزاس کے لئے گوائی دیتی ہے''۔ نسائی نے یہ الفاظ ان کرے گئے اس کے لئے اپنے ساتھ نماز پڑھنے والے کے برابراج ہے''۔ اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا۔ ان کے نیہ الفاظ ہیں'' اس کی آواز کی انتہا تک اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور ہر تر وختک اس کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ نماز کے لئے جاش ہونے والے کے لئے چیس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور دونماز دی کے درم یانی گنا و مزاد ہے جاتے ہیں''۔

حدیت: حفرت براء بن عازب رضی الله عند سروایت ب که نی الله عظیفته فر مایا: ب شک الله اوراس کفر شح اگل صف بر درود میسیح بین (الله تعالی رحت نازل فر ما تا ب اور فرخته دعات رحت كرت بین )' والمو دون يُغفو كه مَنْ صَوِيه وَصَدُقَة مَنْ سَمِعَهُ مِنْ دَّطْبِ وَ يَابِسِ وَلَهُ أَجُو مُنْ صَلَّى مَعَهُ ' مؤذن كي آوازكي انتها تك اس كی مفرت كردی جاتی به اوراس كی آوازكو سند والی بر روختگ چیز اس كی تقدر این كرتی به داراس این با تا تا مان و خدرت ابوالم والے كر برابراجر ماتا برام احمد و نسانی فرون كی احدرت ابوالم منظرت كردی الله عند من دوایت كیا و الفرانی فروندن كی منظرت كردی الله عند سے روایت كیا جس كے الفاظ بین ' جناب رسول الله عقیقه فرونا ان انتها كے آواز تك مؤذن كی منظرت كی

جاتی ہے۔ اوراسے اپنے ساتھ نماز پڑھنے والے کے برابر تو اب دیا جاتا ہے''۔ حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: رسمٰن کا دست (رحمت) مؤذن کے سر پر ہوتا ہے۔ اور بے شک انتہائے آواز تک اس کی مغفرت کردی جاتی ہے، جہاں تک بھی آواز پہنچے طبر انی فی الاوسل حدیث: حضرت ابو ہریرہ ورضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: 'اَلَّا هَامُ صَاحِنُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُلّمُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ابوداؤد، ترندی اورابین خزیمه دائن حیان نے اپنی اپنی سیح میں روایت کیا۔ ائن خزیمه دائن حبان نے کہا (آپ عیلی خ نے فرمایا)' الله نے امامول کو ہدایت دی اور مؤذنوں کی مغفرت فرمادی' ۔ اورائنی خزیمہ کی ابوداؤد میسی روایت بھی ہے۔ محصوصت: اورائمی کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول الله عیلی نے فرمایا ، مؤذنین المین بیں اورائمہ مشامی بین 'اللّهُمْ آغفِرُ لِلْمُؤْذِنِیْنَ وَسَدِّدِ الْاِیْمَةَ فَلَاتَ مَوَّاتِ'' اے اللہ! مؤذنین کی مغفرت فرما اورائمہ کوسیدھار کھ (اجرو اواب کرست پر) بیا لفاظ میں ذوفہ رائے۔ اورائے امام احمد نے حضرت ابوا مام کی حدیث سے باسنادھیں دوایت کیا۔

حديث: سيده عائش صديقة رض الله عنها بروايت ب فرماتي بين بمين نيرسول الله علي و كرم مات موك منا: الم مناس ب اورموزن المن بوالله في المدكوراية فرمائي اورموز نين بورگذرفر مايا-ابن مبان في صيحه-

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ درضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کتبے ہیں: رسول الله سیکی نیٹے نفر مایا: جب نماز کے لئے اذان کی جاتی ہے تو شیطان گوزبارتا ہوا ہوا گئا ہے تا کہ اذان ند ئئے ۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ جب تو یب (اقامت ) کی جاتی ہے تو بھر بھا گ جاتا ہے اور جب تو یب ختم ہوتی ہے، بھر آ جاتا ہے حتی کہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کہتا ہے: اس چیز کو یا دکر، اس بات کو یا دکر ۔ لیمنی وہ چیز میں جو اس سے پہلے بند کے یا وٹیس ہوتیں، جی کہ آ دمی اس طرح ہوجاتا ہے کئیں جانتا اس نے کتی نماز پڑھی ہے۔ امام مالک، امام بخاری ، امام سلم ، ابوداؤد اور نمائی۔

حدیث: حضرت جابرضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُمیں نے رسول الله عظی کوفر ماتے مُنا ہے شک شیطان جب نماز کے لئے اذان سنتا ہے تو دور ہوجا تا ہے تی کہ مقام '' رُوحا ءَ' تک چلا جا تا ہے۔ راوی کہتے ہیں: رُوحاً ء مدینہ یاک ہے چیتیں میں کے فاصلے برے مسلم۔

حدیث: حضرت معاویرضی الله عند سروایت ہے۔ کہتے ہیں: ممیں نے رسول الله علی کوفر ماتے ہوئے سانا:
"الّمَدُوْدُوْنَ اَطُولُ النَّاسِ اَعَنَاقًا يَوْمُ الْقِهَامَةِ" اذان کہنے والے روزِ قیا مت (اعزاز اواحر آماً) سب لوگوں سے زیادہ
لمی گردن والے ہوں گے مسلم اورا بن حبان نے اپنی صحیح ہیں حضرت ابو ہریو وضی الله عند کی حدیث سے روایت کیا۔
حدیث: حضرت انس بن مالک وضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی سے فرایا: اگر میں متم افحالوں
تو یقینا تجی ہوگی کہ بے شک بندگانِ خدا میں سے خدا کوسب سے زیادہ محبوب بند سے چاند ، سورج کو (وقت معلوم کرنے کے
لیے کا دیکھنے والے لیمن موذ نمین ہیں۔ اور بے شک روز قیا مت وہ اپنی بلندی گردن کی وجہ سے بہتا جا میں میں طبر اف



في الا وسط\_

حدیث: حفرت این الی اوفی رضی الله عندے روایت ہے کہ بی عیف نے فرمایا: بے شک الله کے بندوں میں سے بہتر بندے وہ بین جوسورج، چاند اور ستاروں کو الله کے ذکر (نماز کا وقت معلوم کرنے) کے لئے دیکھتے ہیں (مؤذنین) طبرانی (فظ انہیں کے بیں)، بزار اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا بیت حدیث میں الا ساوے۔

حدیث: حفرت جابررض الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله عظیفے نے فرمایا: بے شک اذان کہنے والے اور تلبیہ (1) پڑھنے والے اپنی قبور سے اس حال میں آخیں گے کہ مؤذن اذان کہ رہا ہوگا اور تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ طبرانی فی الا وسط۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی الله علی الله علی کے پہاڑوں کے بہاڑوں کے جواب کے بہاڑوں کے حراوی کہتے ہیں : میراخیال ہے: آپ نے فرایا: '' قیامت کے دن' ۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ زیادہ کے '' اگلے بچھے لوگ ان پررشک کریں گئ نمبر الفاط م، جس نے الله کاحق اورا پنے آ قاؤں کاحق اوا کیا نمبر ۲ ۔ وہ آدی، جو کمی قوم اس کی ویندار کی ہے گئی تو کہ کی اور ان کہتا ہو۔ اسے امام احمد اور ترفی کے گئی اوران کہتا ہو۔ اسے امام احمد اور ترفی کی نے سفیان کی المی کا دوران کی دورات دن میں یا نجو ان نمبر کا دوران کی اور ترفی کے فرمایا: سیعدیث من غریب ہے۔

(حافظ (عبدالعظیم منذری صاحبِ کتاب) کتیج میں ) ابوالیقظان کا حافظ ٹھیک نہیں۔ حالانکہ اس سے ثقات نے روایت کی ہے۔ اس کا نام عثان بن تھیں ہے۔ یہ بات تر ذی نے کہی۔ بعض نے اس کا نام عثان بن تھیں ہے۔ یہ بات تر ذی نے اوسط اور صیغر شن انجھی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔
الجی حمد یون نے کچھ اور بتایا۔ اور اس حدیث کو طبر انی نے اوسط اور صیغر شن انجھی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔
حدیث: اس (طبر انی ) کے لفظ ہیں۔ رسول الله عبیلی نے فر بایا: تین اختاص ہیں جنہیں سب سے بری گھبر اہمن (قیامت) خوف زدہ نہ کرے گی اور نہ آئیس حساب و کتاب گھبر ہے گا۔ وہ مشک کے بیلوں پر ہوں گے حتی کہ کو توات کے حساب سے فراغت ہو جائے گی۔ آئی پڑھتا ہواور کی تو می ایا مت کرتا ہو کہ وہ قو می اساست کرتا ہو کہ وہ قو می اس سے فراغت ہو جائے گی۔ نہر ۲۔ وہ غلام ، جس اس پر راضی ہو۔ نہر ۲۔ وہ کی (موزن) جو الله تعالی کی رضا کی خاطر لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہو۔ اور نبر ۳۔ وہ غلام ، جس نے اپنے اور اپنے آئوائل کے درمیان معاملات کو انچھی طرح اور کیا ، اے طبر انی نے کہیر میں دوایت کیا۔

حديث: اوراس (طراني) كالفاظ ابن عمرضى الله عنها عن كرانهون فرمايا: الرئيس في اس حديث كورسول الله

سلطیقے سے کئی مرتبہ نہ سنا ہوتا (حتی کہ انہوں نے سات مرتبہ تک کہا) تواسے بیان نہ کرتا۔ مُیں نے سنا کہ رسول اللہ علیکی مرتبہ نہ سنا کہ رسول اللہ علیک فرارہ نہ انہیں خوف زونہ فر مار ہے تھے۔ تین اشخاص میں جوروزِ قیامت مُشک کے ٹیلوں پر ہول گے۔ (قیامت کی) تھبراہٹ انہیں خوف زونہ کر سکے کا اور نیمیں گھبرا کی گھبراجا میں گے۔ نمبرا اور ہو تھی جس نے قبرات وہ تو کی جس نے قبر آن سیکھا پھراس سے اللہ کی رضااور جو اس کے اوال پڑھی، اور اس کے باس ہے، طلب کیا اور نمبر ۳۔ وہ غلام جے دنیا کی غلامی اپنے رب کی اطاعت نے نمیں روتی ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے۔ کہتے میں: رسول الله عَلَیْ ہے فر مایا: طالب تواب مؤذن اپ نون میں تریخ والے شہید کی طرح ہے "اِذا مَاتَ لَمْ یُلُدُودُ فِی قَبْرِ ہِ" جب مرجا تا ہے تو (اس کاجم) ابن قبر میں بائ بیں ہوتا۔ ان دونوں روایوں میں ابراہیم بن رسم ہے اور استقد مانا کیا ہے۔

حديث: حفرت السين ما لك رضى الله عند ي روايت بي - كتية بين : رسول الله عظي في قربايا: حب كم يمتى بمن

ا ذان دی جاتی ہے تو اللہ عزوجل اے اپنے عذاب ہے اس دن امن دے دیتا ہے۔اے طبرانی نے اپنی تیوں معاجیم میں رواب کیا۔

حدیث: اور (طبرانی نے) اے کیر میں معقل بن بیار کی حدیث ہے روایت کیا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ رسول الله عربی ال

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ بروایت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے رسول الله علیا الله علیا الله علیات ہوئے سا: تمہارار ب بکریوں کے اس چروا ہے برخوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی او ٹی چٹان پر نماز کے لئے اذان کہتا ہے۔ اور نماز ادا کرتا ہے۔ توالله عزوج ل فرماتا ہے! میرے اس بندے کود کھو۔ اذان کہتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور جھے ہے ڈرتا ہے۔" قَدُ غَفَرَتُ لِعَبُونِی وَاَدْ حَدُلْتُهُ الْجَدُنَةِ" مَیں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے اور جنت میں داخل فرمادیا ہے۔ ابوداؤدونسائی۔

حدیث: حفرت این عمرضی النه عنها سے روایت ہے کہ نبی اکرم سیکی فیے فر بایا: جس شخص نے بارہ سال تک اذان برخمی میں اس کے لئے اس کی اذان کے بدلے ہر روز ساٹھ نکیاں اور ہرا قامت کے بدلے میں دواجب ہوگئی۔ اور اس کے لئے اس کی اذان کے بدلے ہر روز ساٹھ نکیاں اور ہرا قامت کے بدلے میں نکیاں کھی جاتی رشر طبر بخاری شخص ہے۔ بدلے میں نکیاں وہ مالی دوایت ہے۔ کہتا ہیں: رسول الله علی فی نہائی جس شخص نے تواب کی سیت سے سات سال تک اذان پڑھی، اس کے لئے آگ ہے آزادی کھودی گئی۔ ابن ماجہ وتر خدی ۔ تر خدی نے فر مایا: حدیث غریب ہے۔

## رزغیب مؤذن کاجواب

# کن الفاظ کے ساتھ جواب دے اور اذان کے بعد کیا پڑھے

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ رسول الله علی فی فرمایا: جبتم مؤذن کو ( الله علی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ رسول الله عندے کہتا ہے: بخاری، سمر رسول الله عندی مرح مؤذن کہتا ہے: بخاری، سمر البوذن کی کو البوذن کی البوذن کی کہتا ہے: بخاری کے: بخاری کی کہتا ہے: بخاری کی کہتا ہے: بخاری کی کہتا ہے: بخاری کی کہتا ہے: بخاری کی کہ

ر پردور رودن میں استان الماس بیست و الماس الله عنها ہے روایت ہے کہ انہوں نے بی کریم سیالیت کو رائے ہوئے اللہ عن مؤزن کو سنوتو ای طرح کہوجس طرح وہ کہتا ہے۔ پھر جھے پر درود پڑھو۔ کیونکہ جو جھے پر ایک مرتبد درود پڑھے، اللہ تبال اس پردس مرتبد درود در رحمتیں ) جھجتا ہے۔ پھر میرے لئے الله ہے وسیلہ کی دعا مانگو۔ کیونکہ یہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں ہے کی ایک بی کے ہاور جھے امید ہے کہوہ میں ہی ہوں گا۔ ''فَینَ سَال لِی الْوَسِیلَة خَلْتُ لَلْهُ کَا اللّٰهُ کَا بندوں میں ہے کی ایک بی الوسیلَة خَلْتُ لَلْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

<sup>1۔</sup> ترجمہ: اے پرودگارا ان وقات عام اور نماز کا ل کے رب! حضرت تھر علیکے کو دسیلہ اور فضیلت عطافر یا۔ اور نہیں مقام مجمود پر فائز فریاجس کا فونے 1 ان ہے وعد فرم بایا: د: ہے۔ 1 ان ہے وعد مرقم بایا: د: ہے۔

حدیث: حضرتِ معدین الی وقاص رضی الله عند، رسول الله عظی الله وَحُدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ وَاَنْ مُحَدَّدًا عَبُدُهُ مَوْنَ كَ آواز ضَعْ كَ بعد يه پُرها: ''(آ) الله الله وَحُدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ وَاَنْ مُحَدَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَضِیْتُ باللهِ وَبَا وَبالْا سُلَامِ دِیْناً وَ بِمُحَدِّ صَلَّى اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَمَ وَسُولًا ''(1) الله اس كَ الناه عَلیه و سَلَمَ وَسُولًا ''(1) الله اس كَ الناه عمل معاف فرما دے گا۔ معاف فرما دے گا۔ معاف فرما دے گا۔ ابوداؤد نے روایت کیا۔ ابوداؤد نے ''اس کے گاناہ' کا افظ میں کے جن کا مُناہ بخش دیے جا کیں گ'۔

حدیث: حضرت بلال بن بیاف رض الله عند روایت ب کدانهوں نے حضرت امیر معاوید رضی الله عند کو بیان کرتے ہوئے سنا: کہدر ہے تھے کدانہوں نے رسول الله عظیمی کو یقر ماتے ہوئے سنا ہے: جس نے مؤذن کوسنا، پھروہی الفاظ کج جومؤذن کہتا ہے تو '' فکہ مِشل بن عیاش عن جومؤذن کہتا ہے تو '' فکہ مِشل بن عیاش عن المجازیین کی روایت سے ذکر کیا لیکن اس کامتن حسن ہے اور اس کے شواہر کثیرہ ہیں۔

حديث: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها الداعة عنها التأمية والصَّلوة النَّافِعة صَلِّ عَلَى مُحَمَّلٍ وَاوَ صَ عَنِى اوَان كَمِهُ اللهُ عَلَيْتَ فَعْرَ مِهَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

جنتے ہے''۔

2 بے جمہ: اے ہمارے پروردگارا اس دگوتِ عامہ اور صلوق نافعہ کے دب! حضرت کھی عقیصے پرورود ناز ل فرماء اور بھھ سے ایسا راتھی ہوجا کہ اس کے بعنہ نارائشگل شہو اوسط مصروایت کیا۔ اس مص ابن لهید ہے۔ بَکُ "اللّٰعَمَاءِ بَعْنَ الْآذَانِ وَالْاقِلَمَةِ" مَس صديثِ الى امام آرى ب\_ ان شاءالله تعالى -

حدیث: حفرت عبدالله بن عرض الله منها بروایت براید آدی نے عرض کیانیارسول الله! ( علیہ الله الله علیہ الله الله ال اذان دینے والے ہم سے نعنیات میں بڑھ جائیں گے۔ تورسول الله علیہ نے فربایا: جودہ کہتے ہیں۔ تم بھی کہ لیا کرو جب کہ پیکوتو (وَعَا) ما نگا کرو تبول کی جائے گی۔

ابودا وُر،نسائي،ابن حبان في صححه-

حدیث: حضرت الودرداورض الله عند بروایت بر کرسول الله علی به جب اذان سُنت تو بدوعا پرها کرتے تے:
"اللّهُمْ رَبُّ هٰذِهِ الذَّعْوَةِ التَّامَةِ وَالصَّلَوةِ القَائِمةِ صَلّ عَلَى مُحَمَّل وَأَعْطِه سُولُهُ يَوْمَ الْقِيمَامِ "()اور
اردگردوالے اسے سنت تصاورات علی بندفر ماتے تھے کہ یوگ جب اذان منی توای طرح پڑھا کریں۔ آپ علی ادرگردوالے اسے مؤذن کی اذان سننے کے بعدای طرح پڑھا، اس کے لئے قیامت کے دن مجمد علی کے شاعت دارہ بھرگئی۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنبات روایت بے فرماتے ہیں۔ رسول الله عَلَیْتُ فرمایا: الله تعالی بے میرے لئے دنیا میں وسید مانظے گا، "کُنتُ لَهُ شَهِیدُا اَوْشَهِیْعاً يُوْمَ میرے لئے دنیا میں وسید مانظے گا، "کُنتُ لَهُ شَهِیدُا اَوْشَهِیْعاً يُوْمَ الْقِیامَةِ" قیامت کون میں اس کا گواه یاشفی بنول گا۔

۔ طبرانی نے اوسط میں الولید بن عبدالملک الحرانی عن موئی بن اعین کی روایت ہے ذکر کیا۔ ولید جوروایتیں ثقات ہے کرتا ہے ان میں متقیم الحدیث ہے۔ اوراین اعین مشہور ثقہ ہے۔

حديث: اورطبرانى نيكير ش محى يدوايت كى ب- اس كافظ يدين فرمايا: جمن خص في اذان في مركبا 'أشفك أنَّ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَةُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمُ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَبَلِغَهُ وَرَجَةَ الْوَسِمُلَةِ عِنْدُكَ وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ وَوْم الْقِيلَمَةِ "(3) تواس كه لِحَثْفاعت واجب برَّى

1- قرجمہ: اے پروردگارا اس دعمت ماساور نماز کا ل کرب افجہ عظیظتم پردر و نازل فربا اور قی مت نے دن ان کا حوال پر افربا (حرجم) 2- اے پروردگار نالم اس دعمت میں اور صلوقی قائمہ کے دب اوروو نازل فربا اپنے ندے اور رسول پر اور دو گھڑ میں ان ک شفاعت میں کردے۔ 3- شمین شہادت و تاہول کہ افغہ کے مواکد کی سعور نمیں اور بسٹرنگ کور کے بندے اور رسول ہیں۔ اے پرودگارا مجمد علیق پر دروو نازل فر بااور انہیں اپنے باس مقام وسلے تک چنچا۔ اور قیامت کے دن میں اس ان ک شفاعت میں کردے۔ (مترجم)



اس کی سند میں اِسحاق بن عبدالله بن کیسان ہے جوصدیث میں کمزور ہے۔

حديث: سيده عا تشرصد يقدرض الله عنها عروايت بكر جناب رسول الله علي جب مؤذن كوسنت كروه شهادت ويتا ب (اَشَهُدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ ارَّسُولُ اللهِ رِحْمَتاب) توفر مات تع: اور مس بحى (بيشهاد تمس ويتابول)-

ابوداؤد(الفاظاني كے بیں)، ابنِ حبان (اپنی مجع میں) اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: بیصدیث مجع فا ساد ہے۔ مر غیب

#### اقامت

حدیث: حفرت سیدنا ابو ہر یرورض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیمتے نے فر مایا: جب نماز کے لئے اوان دی جاتی ہے تو جب اوان ختم ہوتی ہوتی ہے۔ اوان ختم ہوتی ہے۔ واپس آ جاتا ہے۔ جب بھو جب اوان ختم ہوتی ہے۔ واپس آ جاتا ہے۔ جب بھو یب کی جاتی ہے جراہماگ جاتا ہے۔ بیرصدیث پہلے گذر پچکی ہے۔ تھو یب سے مرادیبان الآکت ہے۔

حدیث: حضرتِ جابر رضی الله عند روایت ہے کہ نی سرور عَنَافِقَ نے فرمایا: جب نماز کے لئے تھو یب (اقامت) کی جاتی ہے، ''فَیَحَتُ آبُواَبُ السَّماءِ وَاسْتُجِیْبَ الذَّعَاءُ' تَو آسان کے درواز کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔

امام احمدنے ابن لہیعد کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت به بن معدر منی الله عند به دوایت به کهتیج مین : رسول الله عَیْنَاتُنْج نے فریایا: دوساعتیں ایسی میں که ان میں کسی دعا کرنے والے کی دعا ورنبیں کی جاتی نبر ا۔ جب نماز کے لئے اقامت کبی جاتی ہے اورنبر ۲۔ (جب بندہ جباد) نی میسیل الله کے لئے صف میں ہو۔

اے ابن حبان نے اپنی میں روایت کیا۔

### ترہیب

### ازان ہوجانے کے بعد بلاعذرمسجد سے نکلنا

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مؤذن کے اذان وینے کے بعد ایک آدی (مجد ے) لکا تو انہوں (ابو بریره) نے کہا: بے شک اس نے ابوالقاسم علی کے کافر مانی کی ہے۔ پھر کہا: بمیں رسول الله علی کے حکم دیتے ہوئے رائد کی افران کی جائے تو تم میں سے کوئی بھی بغیر نماز پڑھے

ر نکار \_

ا سے اہام احمد نے روایت کیا۔ لفظ بھی انہی کے ہیں۔ اس کی اساد صحیح ہے۔ اور مسلم ، ابوداؤد رتر ندی ، نسائی اور این ہاجہ نے بھی روایت کیا مگران کے ہاں'' ہمیں رسول الله عربی میں میں دیتے ہوئے فر مایا کرتے''کے الفاظ نیس ہیں۔ حدیث: اور حضرت ابو ہر یورون الله عندے ہی روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: رسول الله عربی نے فر مایا: نہیں متاہم ری اس مجد میں اذان ، پھر بغیر کی حاجت کے اس نے نکل جاتا ہے بھروا پس لوشا بھی نہیں مگر منافق۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے راوی ایسے ہیں کھیچے میں ان سے روایات لگ کی ہیں۔

اسے ابوداؤ دنے اپنی مراسی میں روایت کیا۔

### ترتفيب

#### اڈان وا قامت کے درمیان دُعا

حديث: حضرت انس بن ما لكرض الته عند يروايت به كدر سول الله عَلِيْتَهُ في فرمايا: "اللَّهْ عَنَّهُ بَيْنَ الْآ ذَانِ وَ الرُّ قَامَةٍ لا يُدْرُ" اذان اورا قامت كروميان وُعارفيس في عافي .

الوداؤد، ترخی (لفظ انبی کے ہیں) نسائی ، این خزیمہ اور این حبان نے اپنی اپنی سیح میں روایت کیا۔ این حبان نے بید لفظ زائد کئے'' سحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یار سول الله! ( عَلِيْقَةً ) ہم کیا کہا کریں؟ فریایا: الله سے دنیا اور آخرت میں سلامتی ما ڈگا کرؤ'۔

رہے ہوں۔

' ہے ابوداؤد ، ابنِ خزیمہ اور ابنِ حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا نگر ابن حبان نے اس روایت میں کہا'' نماز کے ونت کی دعا''۔

حدیث: اورائنِ حبان کی ایک روایت میں ہے'' دوساعتیں ایسی ہیں جن میں دعا کرنے والے کی دعار رہیں کی جاتی۔ نمبر ا۔جب نماز کی اقامت کہی جائے اور نمبر ۲۔ (جہاد) فی سمبیل الله کی صف میں۔

اے حاکم نے بھی روایت کیااوراس کی تھیج کی ۔امام مالک نے بھی موتو فأروایت کیا۔

'۔ ترجمہ:اے پروردگا پکا کتات!اس کال، کچی اور مقبول دعا کے رہا! جزئن کی واقت اور تقو کی کیات ہے، کمیں ای پرندور کھ اور ای پرموبارہ آغماور ندگی اور موت دونوں حافوں میں کمیس نیک لوگوں میں سے کروے۔(مترجم)

### چند ضروری مسائل

#### د**و** بإره اذ أن وا قامت

اذ ان کے نفوی معنی'' اعلان واطلاع'' کے ہیں۔ شریعت مطبرہ میں نماز کے لئے خاص الفاظ کے ساتھ اطلاع دینا اذان کہلاتا ہے۔ الفاظ اذان معروف دهشور ہیں۔ اذان کی ابتداء 1 ھے میں ہوئی۔ اذان اسلامی شعائر میں سے ہے اور ٹرائٹس نئج گائٹ (جن میں جعہ بھی شامل ہے) کے لئے شنب ۶ نموے اور اس کا بحکم مثل واجب ہے جب کہ بیٹر اکٹس جماعیۃ سے ساتھ کے ساتھ مجد میں اپنے احقات میں اداکے جائیں۔

ا ذان وا قامت كاجواب دينجا كاطريقه بيه يَه كه جب مؤذن درميان كلمات دفقه كريفة وشخوالا والاالفاظ وُ برائ - البت" حَمَّى عَلَى الضَّلوةِ" ادر" حَمَّى عَلَى الْفُلاحِ "كجواب مِن" لاَ حَوْلُ وَلاَ قُولُة الأباللَّهِ" - "الصَّلوةُ حَمَّيةٌ مِنَ النَّوم نطقتَ" ادر" فَكَدْفَامَتِ الصَّلوةُ" كجواب مِن" اقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَعِ السَّوْاتُ وَالاَّ

یچ کے کان میں ، آگ لگ جانے وقت ، جنگ میں بچو ل کے غلے کے دقت ، غیصے یاغم میں جنا انتخص کے کان میں ۔ سافر داستہ بھول جائے تو مرکی دالے کے پاس بخت آنہ حی پا پارٹن کے وقت اور بعداز ذکن تمریز اذان کہنا ستحب ہے۔ (مترجم )

## تزغيب

### مقامات ِضرورت يرمساجد بنانا(1)

حدیث: حفرت عنان بن عفان رضی الفه عندے روایت ہے کہ جب آپ نے رسول الله علی کے مجد کو بنایا (مجد نبوی میں آپ فی سے کہ بایا (مجد نبوی میں آپ فی سے باشہ بھے پرزیادتی کی میس نے تورسول الله علیہ کو بار بیٹ کے باکہ میں بائی جسے اس کا مقصود صرف الله کی رسا تھی آپ بنتی الله که نبیت فی الجنبه "الله الله کے بنت میں گھر بنائے گا۔ ایک روایت میں ہے۔ "الله تعالی اس کے لئے ای جیسا گھر جنت میں بنائے گا"۔ بنائے گا"۔

بخارى ومسلم وغيربها \_

حدیث: حضرت ابوذ روشی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے میں ، رسول الله عیکی نے فرمایا: جمس نے الله کے لئے ' مجد بنائی جاہے قطاۃ (کبوتر کے برابر کا ایک رنگستانی جانور ) کے کھونسلے کے برابر ہو، الله اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

### اے بزار (لفظ انبیں کے ہیں) ،طبرانی نے صغیر میں اوراتین حبان نے اپنی محمح میں روایت کیا۔

1 سمدین بنانا، ان کی تعرور قرادرآبادی می کوشاں رہنا طامت ایمان بے کھار دشرکین تعیر ساجد میں مصنیس لے سکتے قرآن میسم کا فیصلہ میسے ما کان المنتشر کی انتقاد کا مقدم کی ایک المسلم کا المنتقاد کی ایک کا المسلم کا المنتقاد کی المنتقاد کار المنتقاد کی المنتقاد ک

تر بھر بھرگوں کوکوئی تئیس کہ وہ انفاق مہدیں تقریر کر ہے خودا پتی جانوں پر کفری گوانی دیگے ہوئے۔ان کے اعمال ضائح ہو بچکے میں ادروہ بیشہ آگ میں رمیں گے۔انفاک سمبدیں تو مرف دی فوگ تھیرو آپاد کرتے ہیں۔ جوافٹہ پر ادرآ خرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں ادر نماز قائم کرتے اور ڈکو قادیج ہیں۔اورانف کے سواکس سے ڈرتے نہیں۔تو قریب ہے کہ لیوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ مجد کو بلندا ورممتاز کرنے ادراس میں ذکر ڈنٹی کا عکم مجمی انفہ مل شاندنے دیاہے۔

فَيُهُوْتِ أَنْ اللَّهُ أَنْ تُوْمَرُونُ لَكُمْ مِنْهُما أَسُمُهُ لَيُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُرِ وَالْأَصَالِ (نور:36)

ترجر: ان مگروں (سمجدوں) میں جن کو بلند کرنے کا تھم اللہ نے ویا ہے اور (بیھم دیا ہے کہ) ان میں اس کا نام لیا جائے ، اللہ کا تیج کرتے ہیں (اللہ کے نیک بندے ) من ہاں کا نام لیا جائے ، اللہ کا تیج کرتے ہیں (اللہ کے نیک بندے ) من اور شام ۔

مجدين ذكر الني بنماز ، تلاوت اوروروووسلام وغيرو يروكنابب براظلم ب-ارشاد ب:

وَمَنْ اَطْلَمُ مِتَنْ مَّنَمَ مُسْجِدَ اللهِ مَانْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْدُهُ وَسَعَى فَ حَرَابِهَا أُولَيْكَ مَا كَانَ لَهُمَ أَنْ يَنَ خُلُوهَا الْاحْمَا بِعَيْنَ لَّالِمُ فَالدُّلُمَا عَرْقُ وَلَهُمْ فَالاَّجِرَةِ مَنْ الْمِحْوَلِيْمُ (جَرِهُ 114)

ترجر: اس بر حرفالم کون بے جواللہ کی مجدوں میں اُس کا ذکر کرنے ہے دو کے اور ان کو دیر اِن کرنے کی کوشش کرے۔ اُس کی نیمیں پنچنا تھا کہ مجدوں میں جائیں گرزتے ہوئے دیا میں ان کے لئے ذلت ور موائی ہے اور آخرت میں عذاب بھیم۔ مجد کی افدات کو نقصان پنچا کا اور اس میں ذکرو اذکارے دوکنا، ویران کرنے کی کوشش ہے۔ (مترجم) حدیث: حضرت سیرنا عمر بن الخطاب رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: مُسِس نے رسول الله عَيْطَا اللهِ عَلَيْنَ وَ وَلَماتَ اوے سنا کہ جس نے الله کے لئے کوئی مجد بنائی کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے تو الله اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائ گا۔ اس ما جد وابن حبان نے اپنی مج میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت ہے کہ جناب رسول الله علی نے فرمایا: جم کی نے پانی کا وال محدود بدائد علی نے فرمایا: جم کی نے پانی کا کوال محدود کہ اس کے جن ، انسان یا پرندے کا بیاسا عبر سیراب ہو، تو روز بحشر الله اس کو صرور بدار عالم امائی گر مسرک نے الله اس کے لئے جنت میں ایک گر جس کی نے الله اس کے لئے جنت میں ایک گر جس کی نے الله اس کے لئے جنت میں ایک گر بنائے گاؤ کر ہی بنائے گا۔ اس مائی میں روایت کیا۔ ابن ماجہ نے حضرت جابر سے باسنادی صرف مجد بنائے گاؤ کر ہی روایت کیا۔ عشرت ابن عباس سے اور انہوں نے نبی پاک عقیقے سے روایت کیا۔ گر ان دونوں نے نبی بات کیا۔ میں میں کیا ہے گونے کے برابر ہو جواس کے انڈول کے لئے ہوتا ہے'۔

حدیث: ﴿ مَعْرَتِ اِسْ رَمَىٰ الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عَلِيْنَةٌ نِے فَرَ مَایا: جس نے محض الله کے لئے مجد بنائی عمود بنائی

حدیث: حضرت الو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں، رسول الله عظیفے نے فرمایا: جس نے مالِ طال ے ایسا گھر بنایا جس میں الله کی عبادت کی جاتی ہو (معجد) تو الله اس کے لئے جنت میں موتی اور یا قوت کا گھر بنائے گا۔ طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔ اور بر ارنے اے' موتی اور یا قوت' کے ذکر کے بغیر روایت کیا ہے۔

حدیث: سیده عائشهمدیقه ام المومنین رضی الله عنها نبی محترم علیلتے ہے روایت کرتی بین کرآپ عیلیتے نے فریایا: جس سمی نے معجد بنائی کداس سے (لوگوں کو) دکھانے ، سنانے کا ارادہ ندرکھتا ہوتو الله اس کے لئے جنت میں گھرینائے گا۔ طبر آنی فی الاوسط۔

حدیث: حضرت الو بریره رضی الله عند روایت ب فرمات بین: جناب رسول الله علیه فی فرمایا: بشک وه مل اور نیمیان ، جن کا تواب مومن کومر نے کے بعد بھی پینجتا ہان میں سے وہ علم ہے جواس نے سیما اور پھیلا یا ، با نیک اولا چیوز گیایا کوئی کتاب دراثۂ ترک کرگیا۔ یامبحد(1) بنادی۔ یامسافروں کے لئے سرائے تعمیر کرائی۔ یانہر کھدوادی یاصد قد جو اس نے اپنی صحت وزندگی میں اپنے مال سے نکالا ،ان کا تواب اسے بعداز مرگ بھی پنچتار ہتا ہے۔ ابن ماجہ (لفظ انہیں کے میں ) ،ائن تزیمہ (اپنی صحح میں )اور تیمبق نے روایت کیا۔ ابن ماجہ کی اسادھن ہے۔ واللہ اعلم۔

<sup>1۔</sup> اما دیٹ ندگور وٹی الب میں مبحبہ بیانے والوں کے اجروثواب فاکر ہوا۔ ساتھ ان الراس کی وضاحت بھی ہوگئی کیسمجہ فنظار صابے البی سے لئے بنائی گئی ہو۔ اس میں کوئی ریا کاری، کمی دوسری مسجد کونتصان بہتیانا یا کوئی اور دنیون غرض شہو۔ طام فرباتے ہیں: مسجد بنا کر اس پر اپنا نام مکھونا کھی ریا کاری ہے۔ اس میں وہ اضام نیس رہتا جس پر جنت میں کھر کا وعد وفر آئی ہا ہے جو جو جو دور میں مجوب کوئی ہیں۔ چندواکشا کیا جاتا ہے اور پھر چیشائی مسجد پر کئی کی القاب کے ساتھ نام تج ہیں ہے یا کاری، خور درآئی وخور سیائی کی ایک ویا ہے جو ہو نی بھوٹ پڑی ہے۔ اللہ اشاء اداف واضافی حفظ و بناہ عطافر مائے را مترجم )

## تزغيب

### مياجد كوصاف تقرار كهنااوران مين خوشبوسلگانا

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ ایک ساہ رنگ مورت مجد (نبوی) میں جھازودیا کرتی تھی۔ رسول الله عظیفتے نے اے کم پایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے بارے بیں دریافت فر مایا تو عرض کیا گیا کہ دہ فوت ہوئی ہے۔ آپ علیفت نے فر مایا: تو تم نے جھے اطلاع کیوں نہ کی۔ پھراس کی قبر پرتشریف لائے اوراس پرنماز (جنازہ) بڑھی۔ اے بخاری وسلم اوراین ماجہ نے سجح اساد کے ساتھ دوایت کیا۔ لفظ این ماجہ کے بیں اوراین فریمہ نے بھی اپنی تھی میں۔ روایت کیا مگریا لفاظ بھی کیے کہ '' وہ خاتوں مجدے چیتھ وے اور کھڑی کے کلڑے چن لیا کرتی تھیں''۔

حدیث: این باجداور این نزیر نے حضرت الوسعید رضی الله عند ہے بھی روایت کیا کہ آپ نے کہا: سیاہ رنگ خاتون مجہ میں مجھاڑو دیا کرتی تھی رات کوفت ہوگئی ہے، رسول الله عیلیہ کوفر دی گئ تو آپ عیلیہ نے فر مایا: تم نے مجھے بتایا کیل نہیں؟ بھرا ہے اسحاب رضی الله عنہم کو لے کر نگلے۔ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوکر اس پر بھیر کہی (نماز جنازہ پڑھی) اور اس کے لئے دعافر مائی بھروا ہیں تشریف لائے۔

حدیث: طبرانی نے کیر میں حضرت ابن عباس رضی النه عنهما ہے روایت کی کدایک خاتون جو مجدے کوڑا کرکٹ اٹھالیا کرتی تھی ، فوت ہوگئی، نبی اکرم علی کے فون کی اطلاع نہ کی گئی تو آپ علی کے نے ذمایا: جب تبهارا کوئی فوت ہوگئی، نبی اکرم علی کے اس پرنماز (جنازہ) پڑھی اور فرمایا: ''اِنٹی رَاَیْتُها فِی الْجَنَّةِ تَلْقُطُ الْقَدٰی مِن الْمَسَادِ کے اس پرنماز (جنازہ) پڑھی اور فرمایا: ''اِنٹی رَاَیْتُها فِی الْجَنَّةِ تَلْقُطُ الْقَدٰی مِن الْمَسَادِ کے اس پرنماز (جنازہ) پڑھی اور فرمایا: ''اِنٹی میں نے اسے جنت میں دیکھا کہ مجدے کوڑا کرکٹ اٹھارہی ہے۔

حدیث: حفرت ابرقر صافد (جندرہ بن فیشد) رض الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم علی الله کو فراتے سانہ مجدیں بنا دَاوران سے کو اُرکرکٹ نکال دیا کرو۔ جس نے الله کے لئے کوئی مجد بنائی۔ الله اس کے لئے جنت میں کھر تقیر فرمائے گا۔ تو ایک آ دمی نے عرض کیا: یارسول الله! (علی الله کے اور میں مجد جوراستوں میں بنائی جاتی ہیں؟ (ان چھوٹی چھوٹ



حدیث: حفرت انس رض الله عند روایت ب کتیج بین: رسول الله عنظی نفر بایا: میری اُمت ک تواب جھ پر چشن کے گئاہ جھ پر چشن کے گئے ۔ قر کر اور جھ پر میری امت کے گناہ جی چشن کے گئے ۔ قر کر کو وو کو اُل کرک جو آدی مجد با ہر نکالتا ہے (وہ جی چشن کیا گیا) اور جھ پر میری امت کے گئاہ جی چشن کے گئے ۔ تو مندی نے اس سے بڑا کوئی اور گناہ نیس دیکھا کہ کی آدی کوقر آن کی کوئی ئورت یا آیت دی گئی پھر اس نے اس معملادیا ۔ معملادیا ۔

ابوداؤو، این ماجه، ترندی اوراین نزیمی نے اپنی سیح میں روایت کیا۔ ب نے مطلب بن عبداللہ بن حطب عن انس کی روایت سے ذکر کیا۔ اور ترندی نے کہا: یہ صدیث فریب ہے۔ ہم اے اس وجہ کے بغیر نبیس جائے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عظی نے فرمایا: جس نے کھوئی موذی چیز مجد سے نکال دی الله تعالی اس کے لئے جنت میں مکان بنائے گا۔

اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں احتمال تحسین ہے۔

حدیث: حفزت سره بن جندب رض الله عند روایت ب کیت بین: رسول الله علی فی میس عم دیا که "اَنُ نَتَخِذُ الْمَسَاجِدَ فِی دِیَادِ نَا وَ اَمَوْنَا اَنْ نَنظِفَها" بم این شهرول میں مجدیں بنا کی اور عم دیا که انہیں صاف سقرا رکیں - امام احمد ور فدی نے روایت کا - ر فدی نے کہا: حدیث مجے ہے۔

امام احمد، ترندی ( فرمایا: حدیث میرے نز دیک صحح ہے ) ابوداؤ دوائن ماجداورا بن خزیر نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔اور ترندی نے اے مند أاور مرسلا بھی روایت کیا اور مرسل کے بارے میں کہا کہ بدزیا د صحح ہے۔

حدیث: حضرت داثلہ بن استق رضی الله عندے روایت ہے کہ نی سرور علیا نے فرمایا: اپنی محبدول کو بچوں ، پاگلوں ، اپنی خرید و فروخت ، جھڑوں اور آوازیں بلند کرنے ، حدود قائم کرنے اور تکواروں کوصاف کرنے سے بچاؤ۔ وضو کے برتن مجدول کے درواڑوں کے پاس دکھواور جعد کے دن ان میں خوشبوساگاؤ۔

ائنِ ماجہ اورطبرانی نے اسے کبیر میں ابودردا ،ابوامامہ اور واٹلہ رضی الله عنہم سے روایت کیا اور کبیر میں پھھ تقذیم وتا خیر کے ساتھ کھول عن معاذکی روایت ہے ذکر کیا۔اور کھول کی -عاذ سے ساعت نہیں۔

### ترہیب

# مبجدمين ياقبله كي جانب تھو كنااورمبجدمين گم شده چيز ڈھونڈ ناوغيرہ

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنبات روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ایک دن رسول الله عقیقی فطہ ارشاد فرمارے تھے کہ آپ عقیقی نے دیارے اللہ علی کہ استعمال فرمایا پھرا سے صاف فرما دیا ہے اللہ کہ استعمال کے میں اللہ کا معرف کہ اللہ کہ استعمال اللہ اللہ کا معرف اللہ کہ اللہ کا معرف اللہ کا معرف کہ اللہ کا معرف کہ اللہ کا معرف کہ اللہ کہ کہ استعمال کہ اللہ کا معرف کا اللہ کا معرف کا اللہ کا معرف کا معرف کے جرب کے مست میں اللہ کا معرف کا معرف کے اللہ کا معرف کا معرف کے اللہ کا کہ اللہ کا معرف کا معرف کے اللہ کا معرف کے اللہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا ک

بخاری مسلم، ابوداؤر \_لفظ ابوداؤر کے ہیں۔

حدیث: حضرت الوسعید فدری رض الله عند روایت کیا ہے کہ جناب رسول الله عقیقی مجروی ٹہنیاں ہاتھ میں رکھنا پندفر ہاتے تھے۔ ایک دن آپ عقیقی سمجہ میں تشریف لائے اور آپ کے دست مبارک میں ایک بنی تھی ۔ آپ نے مجد کل دیوار تبلہ میں بغنمیں گی ہوئی دیکھیں۔ آپ نے انہیں رگر ڈ الاحق کہ بالکل صاف کر دیا۔ بھر خصہ کی حالت میں لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فربایا: کیا تم میں سے کوئی پند کرتا ہے کہ کوئی آ دی اس کے سامنے کھڑا ہوکر اس کے چیرے کی جانب تھوک دے؟ یقینا جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے ووہ وہ نے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور فرشتہ (کا تپ اعمال) اس کی دائیں جانب ہوتا ہے۔ ''فَلَا یَبْصُونَ بَیْنَ یَکُدیْهِ وَلَا عَنْ یَبْوِیْدَهِ ''اس لئے وہ نہ اپنے سامنے تھوکے اور نہ اپنی واکنی

ابن خزیمہ نے اپن صحیح بن روایت کیا۔

حدیث: اورانی (این فزیم) کی ایک اور روایت می ای طرح بر گراس میں بیمی کہا کر ب شک جبتم اپی نماز

<sup>1</sup> \_ ین حالت نمازش آدمی خاص اپنے الله کی طرف حقو جربوتا ہے اور اس کی رحمتِ خاصر نمازی کی طرف حقوجہ بوتی ہے۔ نماز کے علاوہ مجی تبلہ کی طرف حذ کرتے تھو کنائغ ہے۔ ( حتر جم )

میں ہوتے ہوتو الله عز وجل تمہارے سامنے ہوتا ہے۔البذااذیت دینے والی کوئی چیز اپنے سامنے نہ کرو۔الحدیث۔

اورائن فزيمن الشَّاهُ الزَّحْرِ عَنْ تَوْجِيهِ جَمِيعِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اللهُمُ أَذَى تِلْقَآءَ الْقِبُلَةِ فِي الصَّلوةِ" مِن وَكركِيا هـــ

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رض الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت رسول الله علی جارے پاس ہماری مجد جبر ا تشریف لائے۔آپ کے دست مبارک میں مجبوری بنبی تھی۔آپ نے قبلہ کی جانب مجد کی دیوار میں بلغم تکی دیکھی۔آپ اس کی طرف متو جہ ہوئے اوراس کو مجبوری بنبی کے ساتھ کھر ج کرصاف کردیا۔ پھر فر مایا: ہم میں سے کون ہے جو پسند کرے کہ اس پر الله تعالی ناراض ہو؟ بے شک جب تمہارا کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو الله تعالی اس کے سامنے ہوتا ہے اس لئے اس اپنے سامنے اوروا کی طرف نبیس تھو کنا چاہیے۔ اور تھو کنا ہوتو آپی با کمی طرف با کیں پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ پھراگرا سے مجبوری ہوتو اس طرح آپنے کیڑے میں تھوک لے۔ اور آپ نے کپڑے کو اپنے چہرے شریف پر رکھا پھر اسے مکل ڈالا۔

حديث: حضرت ابوحذيفد رضى الله عند روايت ب- كتبت بين رسول الله عليه في في في البار بحس ن قبل شريف كى جانب مندكر تصوك الله عليه و من القيامة و من المنافية و من مندكر تصوك السي المنافية و منافية و منافية

ابوداؤو، ائنِ نزیمہ اور ائنِ حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اور طبر انی نے کبیر میں حضرتِ ابوا مامدر صنی الله عنہ کی حدیث ہے روایت کیا۔ اس کے الفاظ میں کہ حدیث ہے روایت کیا۔ اس کے الفاظ میں کہ '' فرمایا، جس نے قبلہ کی طرف تھو کا اور اے چھپایا نہیں تو قیامت کے دن وہ تھوک تخت گرم ہوکر آئے گاحتی کہ اس کی دونوں آئھوں کے درمیان لگ جائے گا''۔

حدیث: حضرت ابن عرصی الله عنبما بروایت بے فرماتے میں : رسول الله علی فی فرمایا: قبله کی جانب تھو کنے والا روز محشر اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تھوک اس کے چیرے میں لگا ہوا ہوگا۔

اے بزار وائن قزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ بیالفاظ ائنِ فزیمہ کے ہیں ، اور ائنِ حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حديث: حفرت انس رض الله تعالى عنه جناب نبي اكرم عَيَّلِيَّهُ عدادى بين كداّبِ عَيَّلِيَّهُ فِي مايا: "البَّصَاقُ فِي الْمُسْجِدِي حَطِيفَةٌ وَكَفَارَتُهَا دَفُنَهَ" مجد مِن تقوكنا كناه جاوراس كاكفاره الله جِهيادينا ج(1)-

بخارى مسلم، ابوداؤد، ترندى، نسائى \_

حديث: حضرت ابوامامرض الله عنه وايت ب- كتة بن : حضرت رسول الله علي في في الما : مجد من تموكنا

1-اس طرح كداس يرمني ذال دى جائے \_ياس كا اثر زائل كرديا جائے يا مجراس كومجدے باہر مجينك وياجائے - (مترجم)

مناه اوراسے چمپادینا نیکی ہے۔

امام احمد نے اسی استاد کے ساتھ دوایت کیا جس پر کوئی اعتراض نہیں۔
حدیث: حضرت ابوسیلہ سائب این ظادر فنی الله عند جوئی پاک علیق کے اصحاب میں سے ہیں، سے دوایت ہے کہ
ایک آدمی نے کی قوم کی امامت کی اورای دوران قبلہ کی طرف تھوک دیا۔ نبی کریم علیق و کھور ہے تھے۔ ان کے نماز سے
قارغ ہونے کے بعدر سول الله علیق نے فریایا: آئندہ میڈ ہیں نماز نہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد مجراس نے آئیس نماز پڑھائ
چاہی تو انہوں نے اسے منع کردیا دور سول الله علیق کا فرمان شریف بتایا۔ تو اس نے رسول الله علیق کی بارگاہ میں اس کا
فرکیا۔ آپ علیق نے فرمایا: باس (یو محملہ کے اور (رادی کہتے ہیں) میراخیال ہے۔ آپ علیق نے اے فرمایا:" اِللّٰهُ وَرَسُهُ اللّٰهُ وَرَسُهُ اللّٰهُ وَرَسُهُ اللّٰهُ وَرَسُهُ اللّٰهُ وَرَسُهُ اللّٰهُ وَرَسُهُ اللّٰهِ وَرَسُهُ اللّٰهُ وَرَسُهُ اللّٰهِ وَرَسُهُ اللّٰمُ وَرَسُهُ اللّٰهِ وَرَسُهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَرَسُهُ اللّٰهُ وَرَسُهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مِن اللّٰ اللّٰهِ وَرَسُهُ اللّٰهِ وَرَسُهُ اللّٰهُ وَرَسُهُ اللّٰهِ وَرَسُهُ اللّٰهِ وَرَسُهُ اللّٰهُ وَرَسُولًا اللّٰمُ وَرَسُولًا اللّٰهُ وَرَسُولًا اللّٰهِ وَرَسُولًا اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَرَسُولًا اللّٰهُ وَرَسُولًا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَرَسُولًا اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَرَسُولًا اللّٰمِنَالِهُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ وَلَّاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَلَّاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنَالِيَّا اللّٰمِنَالِيَّا اللّٰمُ اللّٰمُ

ابوداؤداورابن حبان نے (صحیح میں)روایت کیا۔

الصطبراني نے اساد جید کے ساتھ کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابواما سرمنی الله عنه نی سرور علی است سرت بین که آپ علی فی فی فی خاند به شک جب بنده نمازش کرد از کی ورمان بنده نمازش کورای کے درمان کے درمیان میں اس کے اوراس کے در سرمیان میں اس کا متعبال کرتی میں جہابات المحادث بین مرایا تھو کا نہیں۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسناد میں نظر ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وضی الله عندے روایت ہے کہ نہوں نے رسول الله ﷺ کو یہ فرماتے سنا: چوخنم کی کو مجد میں کم شدہ چیز ( آواز بلندشور پھاکر ) ڈھوغ تے ہوئے سے ۔اے کہددے کہ ''لا دُدَّھا اللهُ عَلَیٰکَ''الله کِجّے وہ چیز والہی شدے کیونکہ مجدیں اس کام کے لئے نہیں بنائی کئیں۔

مسلم،ابوداؤد،ابن ماجهوغيرېم \_

حدیث: اورانی (حضرت ابو بریره) رضی الله عند بروایت ب كر حضرت رسول الله علی نار ارشاد فرمایا: جب م كى كومجد من فريد دفر وخت كرت بوك ديكموتواك كهو "لا اُ دَبَّحَ اللهُ تِبْحَادَ تَكَ" خداتيري تجارت كوفع مند نه بنائ - اور جب کی کومجد میں گم شدہ چیز تلاش کرتے دیکھوتواہے کہو۔ خدا تعالیٰ تخمے یہ چیز واپس نہ دے۔

تر ندی نے اے روایت کیااور کہا ہے صدیث حس صحیح ہے۔ نسائی، این تزیمہ اور حاکم نے بھی روایت کیااور حاکم نے کہا، یہ حدیث برشر طِسلم صحیح ہے۔ اور این حبان نے بھی ای کی شل این صحیح میں بہلا حصر روایت کی۔

حدیث: حفرت بریده دخی الله عندے روایت ہے کہ ایک آدی نے مجد میں پکارتے ہوئے کہا: مُر خ اون کی طرف .
کس نے بلایا ہے؟ (اس کا اون کم ہوگیا ہوگا) تو رسول خدا تھا گئے نے فرایا: "لَا وَ جَدُدُتَ إِنْهَا يُنِينَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا يُنِينَتُ لَهُ" (خداکرے) تو نہ پا سیکے محبدیں جس کام کے لئے بنائی گئی ہیں ای کے لئے بنائی گئی ہیں (لیمی ذکر، علاوت، نماز اور درووسلام کے لئے ) مسلم نمائی این باحد۔

حدیث: حفرت ابن سرین رض الله عندیال کے کی غیرے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حفرت ابن مسعود رض الله عند نے کی شخص کو مجد میں گم شدہ چیز علاش کرتے ہوئے ساتو آپ نے اسے فاموش کرادیا اور ڈانااور فر مایا: ہمیں اس کام سے منع کیا گیا ہے۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔ اور ابن میرین نے جعنرت ابنِ مسعود نے نیس سنا۔ اور حفزت واثله کی حدیث اس سے پہلے باب میں گذر چک ہے۔ جس میں ہے کہ'' اپنی مجدول کو بچوں اور پاگلوں سے بچائے رکھو اور خرید وفروخت سے بھی بچاؤ''۔

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند کآزاد شده غلام بردایت ہے۔ کہتے ہیں کوئیں حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند کی ساتھ و تحقیق کے درمیان رضی الله عند کے ساتھ اور و کی ساتھ اور و ورسول الله علیق کے ساتھ اور انگلیوں کو تشہیل کے ہوئے بعنی ایک دوسری ہیں چھندائے ہوئے ہے۔ میں'' اصتباء' (۱) کی صورت میں بیضا ہوا ہے اور انگلیوں کو تشہیل کے ہوئے بعنی ایک دوسری ہیں چھندائے ہوئے ہے۔ رسول الله علیق نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ رسول الله علیق کے اشارے کو بحد نہ سالے تو آپ علیق حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند کی طرف اشارہ کیا۔ جبتم میں کے کوئی مجد میں ہوتو وہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر شہیشے۔ کیونکہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر میشنا شیطان کی طرف ہے ہوتا ہے۔ اور بے شک تمہاراکوئی بھی جب تک مجد میں ہے نماز تھیں ہے تک مجد میں ہے نماز

اسے امام احمہ نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

<sup>1۔ &</sup>quot;اصتباہ" کے منی ہیں کپڑے میں لیٹ جاناادر پاؤں پر بیٹھ کرنا گھوں ادر چینٹر کھڑ کر سے با ندھ کر سہارالینا۔ اس طرح بیٹے نے من فر بایا کیا کیونکہ اس سے بندگی آعلی ہے جو اقبل وضو ہے ۔ ہے پردگی کا تھی ہو ہوتا ہے۔ اور اگر کسی اچا کہ انسان اپر سے قو بھی شکل چیش آعلی ہے۔ ای طرح انگیوں میں انگلیاں واٹنا چے تھیک کہتے ہیں درست نہیں کہ اس سے تو کا کی ہیدا ہوتی ہے۔ (حرجم)

طرح کی ( دنیوی ) با تیں نہ کرے اور نہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالے۔

ر ما ما المنظم المنظم

حدیث: حضرت کعب بن مجر ہ رضی الته عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: یس نے رسول الله علیہ کے ویڈر ماتے ہوئے سا۔ جب تمہار اکوئی وضوکر سے بھر نماز کے اراد ہے ہے گھر سے نگلے تو ہا تھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل ندکر سے کیونکہ وہ نماز ہی میں ہے۔

امام احمد وابوداؤد نے جیدان کے ساتھ اور ترندی نے بھی روایت کیا۔ بیان کے الفاظ ہیں۔

حد يد ن : اورامام احمد رضى الله عندكى ايك اور روايت ميس به كه حضرت كعب بن عجره وضى الله عند نے كها: جناب رسول الله عند في مياليق من الله عند في مياليق في م

اے اتن ماجہ نے روایت کیا۔اوران سے طبر اُنی نے کبیر میں بیالفاظ بھی روایت کئے'' اور مجدول کوؤ کر الٰجی اور نماز کے سواگذرگاہ نہ بنایا جائے'' سطبرانی کی اساد میں کوئی حرج نہیں۔

جديث: حضرت الوہريه وضى الله عند بروايت ب الوبدر كتة بين كه حضرت الوہريره في اس حديث كوني عَلِيْكُ كَ طرف مرفوع كيا كمآپ عَلِيْكَةَ فِي مِلايا: "إِنَّ الْمُحَصَاةَ تُناشِكُ الَّذِي يُحْدِ جُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ،" وه تَكُريال جوكانے مجدے نكالى بول كى (خداكى بارگاه بين اس كے ايمان كى) فتم الله المين كي۔

اے ابوداؤد نے اسناد جید کے ساتھ دوایت کیا۔ دار قطنی ہے اس صدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کداے حضرت ابو ہر رہ و پرموقوف کیا گیا ہے اور کہااس کا مرفوع ہونا ابو بدر کا وہم ہے۔ واللہ اعلم۔

حدیث: حضرت عبدالله یعنی این مسعودرضی الله عند روایت بے کتے ہیں: رسول الله عَیْلِیْ نے فرمایا: "سَیکُونُ فِی اَحِدِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یَکُونُ حَدِیثَهُمْ فِی مَسَاجِدِهِمْ لَیْسَ لِلْهِ فِیْهِمْ حَاجَةٌ" آخری زمانے میں ایک توم ہوگ جن کی (ویوی) با تمی ان کی مجدول میں ہوا کریں گی۔اللہ کو ان کی چھھاجت ٹیس۔

اسے ابن حبان نے اپنی تیجے میں روایت کیا۔

## بزغيب

### مساجد کی طرف پیدل جاناخصوصاً اندهیرے میں اوراس کی فضیلت

حدیث: حضرت الابهریره رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله عیلی نے فرمایا: "صَلوقهٔ لو جُلِ فِی الْمَجَاعَةِ تُصَعَّفُ عَلی صَلوقهِ فِی بَیْتِه اَوْ فِی سُوقِ قِهِ حَمْسًا وَ عِشْرِ یُنَ دَرَجَة "آدی کی جماعت کے ساتھ نماز اپنے گھر میں یابازار میں نماز پڑھنے سے پجیس درج افضل ہوتی ہے۔ اور بداس لئے کہ جب وہ خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ پھر نماز کے نئے نکتا ہے کہ نماز کے سواکوئی اور کام اسے باہر نمیں نکالی قود کوئی قدم نہیں اٹھا تا گراس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ باند کردیا جاتا ہے اور اس سے ایک گناه منادیا جاتا ہے۔ پھر جب نماز پڑھتا ہے قو ما نکداس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ باند کردیا جاتا ہے اور اس سے ایک گناه مناز پر میٹار ہتا ہے۔ (فرضتے یہ دعا کرتے ہیں) اللّٰهُمْ صَلّ عَلَيْهِ اللّٰهُمْ اَدْ حَمْهُ "اے الله! اس کی مغفرت فرما، اسے پروردگار! اس پروتم فرما۔ اور یہ بندہ نماز بی میں ہوتا ہے جب تک وہ او گی نماز کی انظار میں ہوتا ہے۔ جب تک وہ او گی نماز کے انظار میں ہوتا ہے۔

اورا یک اور روایت میں ہے ( فرشتے بید عا کرتے میں ) اے الله! اس کو بخش دے ، اے پرورد گاراس کی تو بہ تبول فر ما جب تک کردہ کی کو ایذ انہیں دیتا۔ جب تک کہ دہ بے وضوئیس ہوتا۔

226

άές

3,000

٠,

روا پاؤن

٤

اے بخاری مسلم ، ابوداؤ د، ترفدی اورائن ماجہ نے اختصار آروایت کیا۔ امام مالک نے بھی موطا میں اسے روایت کیا۔
ان کے الفاظ میہ ہیں۔ '' جس نے وضو کیا کہ خوب انجھی طرح وضو کیا۔ پھر نماز کی نیت سے نکلا تو جب تک وہ نماز کے اراد ہ
سے ہنماز ہی میں ہے۔ بے شک اس کے دونوں قدموں میں سے ایک کے ساتھ اس کے لئے ایک نیکی کھی جاتی ہے اور
دوسرے کے بدلہ میں اس کا ایک گناہ مٹا دیا جا تا ہے۔ جوکوئی تم میں سے اقامت سے تو وہ دوڑ نے بیس ہے شک اجرکے کا ظ
دوسرے کے بدلہ میں اس کا ایک گناہ مٹا دیا جا تا ہے۔ جوکوئی تم میں نے اور چھا: اے ابو ہریرہ! اس کی وجہ کم رایا دہ دور ہے۔ لوگوں نے پوچھا: اے ابو ہریرہ! اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا: اس کی وجہ بہ میں کی کرتے ہے۔
قدموں کی کثر ہے۔

حدیث: اوراف ابن حبان نے بھی اپنی سیح میں روایت کیا۔ الفاظ یہ ہیں۔ بی علی نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنی میں کوئی اپنی میں میں کہ ایک نیک کھی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے ایک نیک کھی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے بدلہ میں اس کے لئے ایک نیک کھی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے بدلہ میں ایک گناو مزاد راجا تا ہے تی کہ والی لوٹ آئے۔

اورانے نسائی و ماکم ہے بھی اینِ حبان کی مثل روایت کیا گر ان کے ہال'' حتی کدواپس لوٹ آئے'' کے الفاظ نیس۔ اور ماکم نے کہا: برشر یاسلم بھی ہے۔ اور اس سے پہلے باب میں صدیث ابو ہریرہ گذر بھی ہے کدرسول الله عیصیہ نے فرمایا: ''جب تبہار اکوئی اپنے گھر میں وضوکر سے پھر محبد کی طرف آئے تو واپس نوشنے تک نماز ہی میں ہوتاہے''۔ الحدیث۔

حديث: حفرت عقبه بن عامرض الله عنه بي سرور عليه عدوايت كرت بين كدآب عليه فرايا: جبآوى

پوری طرح وضوکر ہے پھر سجد کی طرف آئے کہ نماز کی محافظت کرتا ہوتو اس کے ٹل لکھنے والے دونوں فرشتے یا ایک فرشتہ اس کے محبد کی طرف اُشنے والے ہر قدم کے بدلے دس نیکیاں گھتا ہے۔ نماز کی کا فظت میں بیٹھنے والانماز میں کھڑا رہنے والے کی طرح ہی ہے۔ اوراس کے گھرہے نکلنے ہے لے کر واپس آئے تیک اے نماز پول میں لکھا جاتا ہے۔

۔ اے امام احمد واپویعلیٰ ،طبرانی نے اوسط و کبیر میں (اس کے بعض طرق سیح میں ) اورا بن فزیمہ نے اپنی سیح میں روایت کیا۔ اوراین حیان نے بھی اٹی سیح میں دونتلف مقامات پر روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها سروایت به فرمات میں: رسول الله علی فی فرمایا: جو جماعت والی محدک طرف جلان فَحَطُوةً تَدُمُو مُنْ مَنْ فَعَطُوةً تَدُمُو مُنْ مِنْ فَعَطُوةً تَدُمُو مُنْ مَنْ فَا فَعِيا فَوْ دَاجِعاً" قَرْآت جات ہوئ برقدم کے بدلہ میں ایک خاوجمایا جاتا ہوئے ہوئے برقدم کے بدلہ میں اس کے لئے ایک نیک کھی جاتی ہے۔

امام احمدنے اسے استاد حسن کے ساتھ روایت کیا۔ اور طبر انی وائن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها سروایت ب فرماتی میں: جناب رسول الله علیہ فحف فرمایا: انسان کے برخصوی خوبصورتی پر ابطویشکرید ) بردن ایک نماز ب حقومی میں سے ایک آدی نے عرض کیا۔ یہ بہت خص تعم برجومیں دیا گیا ہے۔ آپ علیہ ایک کا تھم کرنا اور گناہ سے دو کنا بھی نماز ب مضعیف کے ساتھ کر دباری ہے جش آنا بھی نماز ب میں اس ایک کا تھم کرنا اور گناہ سے جواتو نمازی طرف انھائے وہ بھی نماز ب

ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت سیدنا عثمان عُن رضی الله تعالی عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله عقیق کوفرماتے ہیں: میں نے وضو کیا تو کال وضو کیا مجرنماز فرض کے لئے چلاتو اسے امام کے ساتھ اوا کیا، اس کے گناہ بخش دیے حاتے ہیں۔ اس خزیر۔

حدیث : حضرت سعید بن میت رضی الله عند ب روایت ب فرماتی میں : انسار عمل سے ایک آوی کی وفات کا وقت قریب ہوگیا تو کہنے گئے، میں آم ہیں تھے حدیث بیان کرتا ہوں ۔ میس بیصرف اراد و تو اب سے بیان کررہا ہوں ۔ میس نے رسول الله علین کے میں آم ہوئے میں ہے جدیت بیان کرتا ہوں ۔ میس بیصرف اراد و تو اب سے بیان کررہا ہوں ۔ میس نے ایک وفور سے آم بیس کے الله کا قواد اور بایاں قدم رکھائیس گر الله عزوج اس کی ایک فظ اپنا دایاں قدم رکھائیس گر الله عزوج اس کی ایک فظ اپنا دیا ہو اس کی ایک فظ مناد بتا ہے ۔ اب تم میں سے کوئی چا ہو قریب ہو جائے اور پایاں قدم رکھائیس گر الله عزوج اس کی ایک فظ مناد بتا ہے ۔ اب تم میں سے کوئی چا ہو قریب ہو جائے اور پایا و دور ہو جائے ۔ پھر اگر سمجد میں آکر با ہما عت نماز پڑھتا ہو اس کے گناہ بخش د سے بات میں ۔ اگر تھی اس کے تعلق کے بیان تھی ۔ اور اگر وہ (جماعت میں شولیت کے اراد ہ ہے) سمجد بعض کی بہتا ور کے گنا ورکوں کے کہنا زادا کہ کچکے تھے اس نے فود دی نماز پوری کی تو بھی ایسے بی ہے ۔ رسی تان میاس من الله فنہا سے دوری کو تعلق ہوں گے )۔ ابودا ورد میں دخترت این میاس نا شفت کے سات کو رسی الله فنہا سے دواری ہے ۔ کہتے ہیں : رسول کر میں میں گئیستی نے فرایا: میرے یاس میرے دسید تن حضرت این میاس نا شفت کے سات ہوں کی اور ایک اور سے کہتے ہیں : رسول کر میں میں کھرے ایک میں کے اس کو اس کے کھرے ایک میں کے سے دار سے کہنے ہیں : رسول کر میں میں کے فرایا: میرے کے سے اس کور کیا ہوگئی اس کوری کی میں کھرے کے دوری کا کہنا کوری کی میں کے دار کیا ہوگئیستان کے دوری کا کہنا کوری کوری کی میں کھرے کی کھرے کھرے کیا کہنا کے دوری کا کہنا کے دوری کیا گئیستان کیا کہنا کے دیا کی میں کے دوری کا کہنا کوری کیا تھوں کے دوری کیا کہنا کے دوری کیا کہنا کے دوری کا کہنا کے دوری کیا کہ کیا کہ کوری کیا کہنا کے دوری کیا کہنا کے دوری کیا کہ کیا کہ کی کوری کیا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ ک

رب کی طرف ہے رات کو ایک آنے والا آیا۔ پھرآپ نے حدیث یہاں تک بیان فرمائی کدفر مایا: اس آنے والے نے مجھے کہا: یاحد اور مائی کی اس بھائٹ کی کیا آپ جانتے ہیں کا معالم بالا کے ملائکہ کس بارے میں بھڑتے ہیں؟ مئیں نے کہا: ہاں۔ وہ در جات، کفارات، جماعت کی طرف قدم اٹھانے ، بخت سردی میں کا مل وضو کرنے اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کے بارے میں جھڑتے ہیں(۱)۔ اور جس نے ان اعمال پہیشگی کی وہ بھلائی کے ساتھ جے گا اور بھلائی کے ساتھ مرے گا۔"وکان مِن دُنُوبِه کَیوَم وَلَکَ تُنهُ اُمنہُ" اور گنا ہوں سے ایسے پاک ہوجائے گا جیسے آج ہی اے مال نے جنا بود الحدیث۔

اسے ترندی نے روایت کیااور فرمایا: بیحدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: عصرت ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت رسول الله عیاقتے نے فرمایا: تم میں کے وکئی وسوئیس کرتا کہ خوب اور کائل وضو کرے گھر مجد کوآئے اورائے کا دائے نماز کے علاوہ اس کا کوئی اورارادہ نہ ہوگر " بَیشَشْشَ اللّٰهُ اِلّٰیْهِ کَمَا یَتَبَشَشْشُ اَهُلُ الْعَانِبِ بِطَلَعْتِهِ " الله تعالی اس قدر نوش ہوتا ہے جس قدر کی گم شدہ خض کے اہل وعیال اس کے گھر آجانے پرخش ہوتے ہیں۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مجد (نبوی) کے اردگر دیکھ جگہیں خالی ہوئیں تو قبیلہ بی سلمہ نے چاہا کہ محد کے قریب نتقل ہوئی ہے کہ تم معجد مسلمہ نے چاہا کہ محبد کے قریب نتقل ہونا چاہئے ہیں۔ کہ تم معجد کے قریب نتقل ہونا چاہئے ہو؟ عرض کرنے گئے: ہاں۔ پارسول الله عظی ایم یمی چاہتے ہیں۔ تو آپ عظی نے فرمایا: اے بی سلمہ: (دیدار گئم تکتیب افار کھم "ایپ گھروں میں بی رہوتہ ہارے قدموں کے نتان کھے جاتے ہیں۔ تو وو (بی سلم) کہنے گئے۔ ہمیں اس بات جاتے ہیں۔ تو وو (بی سلم) کہنے گئے۔ ہمیں اس بات جاتے ہیں۔ تو وو (بی سلم) کہنے گئے۔ ہمیں اس بات نے نیادہ نتو کی دونو کے زیادہ کی اسلمہ وغیرہ۔

اورمسلم کی ایک اور روایت ای معنی میں ہے۔ جس کے آخر میں ہے (آپ نے فر مایا)'' بے شک تمہارے لئے ہر قدم کے بدلہ میں ایک ورجہ ہے''۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبماے روایت ہے۔ فرماتے میں: حضراتِ انسار کے گھر مجدے دور تھے۔ انہوں نے قریب آ جانے کا ارادہ کیا تو یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی۔ وَ نگُلتُ مُاقَدَّ مُؤَاوَ اَثَانَ مُعُمْ (لیسِن 12) جو کچھانہوں نے آگے جیجااوران کے قدموں کے نشانات ہم کھورے میں۔ پھروہ اپنے گھروں میں تیم رہے۔ ابن ماجہ باساد جید۔

حديث: حضرت الوبريرو رضى الله عنه أي اكرم عليه عند أو الت كرت بين كدآب عليه في فرمايا: "الدُّ بعَدُ

<sup>1</sup> فرشق ك جمكز نے كامطاب يہ ہے كه اعمال مذكور د في الحديث اس قد رتواب ركتے ہيں كہ برفرشتہ جاہتا ہے كه اس كا استميں سے پہلے تكعوں۔ (سترجم)

فَالَا بَعَكُ مِنَ الْمُسْجِدِ اَعْظُمُ اَجُراً "مجدے زیادہ دوررہے والا (جو پل کرمجد کو نماز کے لئے آتا ہو) تواب واہر می جھی زیادہ ہوتا ہے۔

۔ امام احمد، ابوداؤد، ابن ماجه دھا کم نے روایت کیا اور ھا کم نے کہا: ھدیث سی ہے۔ مدنی الا سناد ہے۔
حدیث: حضرت زید بن ثابت رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُیں رسول الله عَلَیْتُ کے ساتھ چلا کرتا تھا اور
ہم نماز کے ادادے سے جایا کرتے تھے۔ تو بی کریم علیلی قریب قریب قدم رکھتے تھے۔ (چھوٹے چھوٹے قدم الهاتے
تھے) آپ عَلِیْتُ نے فرمایا: جانتے ہوئیں قریب قریب کیوں رکھتا ہوں؟ مُیں نے عرض کیا: الله اور اس کے رسول عَلِیْتُ بی بی بہتر جانے ہیں رکھتا ہوں؟ مُیں نے عرض کیا: الله اور اس کے رسول عَلِیْتُ بی بہتر جانے ہیں رہتا ہے جب تک نمازی طلب میں (رستہ میں) ہوتا ہے۔
ہی بہتر جانے ہیں فرمایا: بندہ اس وقت تک نمازی میں رہتا ہے جب تک نمازی طلب میں (رستہ میں) ہوتا ہے۔

اورايک اورروايت من ب: "إِنْمَا فَعَلْتُ لِتَكُثُرَ مُحطَاىَ فِي طَلَبِ الصَّلْوةِ" "مَين ايباال لَحُ كُرتا بول تاكد مر حقد نماز كرمة من زياده بوحاكم" .

طبرانی نے کبیر میں مرفوعا بھی اور موقوفا علی زید بھی روایت کیا۔ امریبی صحیح ہے۔

حدیث: حضرت ابومویٰ رض الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: لوگوں میں نماز کا مب بناز کا مب نے ایادہ ورہ واورہ ہوں میں نماز کا مب نے والا وہ ہے جوان سے زیادہ دور سے جل کرنماز کے لئے آتا ہے، پھروہ جوان سے زیادہ دور ہوادرہ بورہ نماز کا انتظار کرتا ہے جی کہ کہ مام کے ساتھ اداکرتا ہے دواس سے زیادہ تو اب پانے والا ہے جونماز پڑھتا ہے۔ پھرسور ہتا ہے۔ بخرسور ہتا ہور ہتا ہے۔ بخرسور ہتا ہتا ہے۔ بخرسور ہتا ہے۔ بخرسور ہتا ہے۔ بخرسور ہتا ہے۔ بخرسور ہتا ہتا ہے۔ بخرسور ہتا ہے۔ ب

حدیث: حضرت ابی بن کعب رضی الله عند ب روایت ہے۔ کہتے ہیں: انصار میں سے ایک صاحب تھے کہ ان سے زیادہ مجد سے دور میں کی کوئی نماز (باجماعت) فوت نہیں ہوتی تھی۔ انہیں کہا گیا کہ اگر آپ کوئی گدھا خرید کسی جس پر اند جر سے اور گری میں سوار ہو کر آ جایا کریں (تواجھا ہو) تو کہنے گئے: جھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میرا گھر مجد کے پہلو میں ہو۔ میں تو یہ چاہتا ہول کہ میرامجد کی طرف چل کر جانا اور واپس آنا لکھا جائے جبکہ میں (نماز کے بعد) واپس ایسے ایک کے پہلو میں ہو۔ میں تو یہ چاہتا ہول کہ میرامجد کی طرف چل کر جانا اور واپس آنا لکھا جائے جبح فریا دیا ہے۔ اسے الکی کے ایک آئی کے بیا تھے خرا دیا ہے۔ اسے الکی کے پاک کے اس آؤں۔ تو رسول الله علی تھے نے فریا یا: الله نے اس کیا اجرتہمارے لئے جمع فریا دیا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ' مجھے ان سے ہمدردی کا احساس ہواتو میں نے کہا: اے فلاں! کاش تم کوئی گدھاخرید لیت جوتہیں گری اور زمین کے کیڑے کوڑوں سے بچاتا۔ کہنے گئے: الله کی تتم میں یہ پسندنمیں کرتا کہ میرا گھر حضرت مجھ میلگئے کے گھر کے بالکل پہلو میں ہو۔ ججھے یہ بات بہت گراں گذری میں اللہ کے نبی میلگئے کی خدمت میں حاضر ہوااور یہ بات آپ سے مرض کی تو آپ نے آئیس بلوایا۔ انہوں نے آپ سے بھی وہی بات کی اور ذکر کیا کہ وہ نشانا ہے قدم کے اجرکی امید رکھتے ہیں۔ تو تی آکرم میلگئے نے فر مایا: تہمارے کے وہی ہے جس کی تم امدر کھتے ہو۔

مسلم وغیره نے روایت کیااورابن ماجہ نے بھی دوسرے جھے کی مثل روایت کیا۔

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عند عدوايت ب- كتة بين: جناب رسول الله عن خ في مايا: انسانول كجيم

کے ہر جوڈ پر ہردن صدقہ ہے، جس دن سورج طلوع ہوتا ہے۔ دوآ دمیوں کے درمیان تیراانصاف کرناصدقہ ہے۔ کی آ دمی کی سواری میں مد کردینا کہ اسے سوار کرادینایا آس کا سامان اس پر مکھوادینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہرقدم جونماز کی طرف جانے کے لئے اٹھے وہ بھی صدقہ ہے اور تیراکس تکلیف دہ چیز کوریتے سے ہٹا وینا بھی صدقہ ہے۔ بڑاری وسلم۔

ما لک،مسلم، ترندی، نسائی، این ماجد اور این ماجد کے الفاظ بین یہ بیٹ رسول الله عظیفی نے فرمایا: "کَفَارَاتُ الْحَطَایَا، اِسْبَاعُ الْوَصُوءِ عَلَی الْمَکَارِةِ وَاعْمَالُ الاَقْلَامِ اللّهِ الْمَسَاجِلِ وَالْتِظَارُ الصَّلُوةِ بَعُل اَلصَّلُوةِ"
" گناموں کے کفارے بخت مردیوں میں کائل وضوکرنا، قدموں کا مساجد کی طرف چانا اور ایک نماز پڑھنے کے بعد وومری کا انتظار کرنا ہیں" ۔
انتظار کرنا ہیں" ۔

حدیث: حضرت سیدناعلی ابن الی طالب رضی الله عنه ہے روایت ہے کدرسول الله عظیم نے فرمایا: بخت سردیوں میں کال وضوکرنا۔ قدموں کا مساجد کی طرف چلنا اورا کی نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا، گنا ہوں کو دھوڈ الباہے۔

ابویعلیٰ وبزارنے اسنادھیج کےساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی سرور عقیلتے نے فرمایا: جو شخص مج کو یا شام کو معجدول میں آئے تو الله تعالی نے اس کے لئے جنت میں ضیافت تیار فرمار تھی ہے۔ جب بھی مج کو یا شام کو آئے۔

مسلم وبخاري وغيرجا\_

حديث: حضرت الوامامرض الله عند روايت ب- كت بين: جناب رسول الله علي في في المالية الله و وَالوَّوَالَّوَ وَالوَّوَالَّ إِلَى الْمَسُجِدِ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ " صَحاور شام مجدكة نا، جهاد في ميل الله من س ب-

طبرانی نے بیر میں قاسم عن الی امامہ کے طریق سے روایت کیا۔

حديث: حفرت بريده رضى الله عنه بى اكرم عَيَّاتُهُ عداوى بين كه آپ عَيَّاتُهُ فى فرايا: "بَشِو الْمَشَائِينَ فِى الطَّلِمَ إِلَى الْمُسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"اندهر عين ساجدى طرف آف والول كوتيامت كون كالل نورى خور فرض وردو.

ابوداؤدور مذى نے كہا۔ بيعديث غريب ہے۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عنه روایت ب كدرسول الله عند فرمایا: اندهیرول مین مساجد كی طرف

آنے جانے والوں کے لئے الله تعالیٰ قیامت کے روز حمکتے ہوئے نور سے روخی پھیلا دےگا۔ الصطبراني نے اوسط میں اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حديث: روايت بينفزت ابودرداءرض الله عنه بي وه ني اكرم عليه بين الراس عليه كله بين كه آب عليه في في الناز وتخفر رات کے اندھیرے میں محد کی طرف جلا ، وہ الله تعالٰی ہے قیامت کے دن نور کے ساتھ ملے گا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں اسادِ حسن کے ساتھ اور ابن حیان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔اور ابن حیان کے الفاظ میں''. جو تحف رات کے اندھیر ہے میں مبحد کی طرف جلا ، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن نو رعطافر مائے گا''۔

حديث: حضرت ابوامامدرضي الله عند يروايت بوه ني ياك عليه يروايت كرت بن كهآب في ماا: اند چیرے میں مجدوں کی طرف جانے والوں کوقیامت کے دن نور کے منبروں کی بشارت دے دو۔ دوسرے لوگ (ای دن) گھبرا جائیں گے جالانکہ پہلوگ نہیں گھبرائیں گے۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسناد میں کچھ کلام ہے۔

حدیث: حفرت سمل بن سعد ساعدی رضی الله عنه به روایت بے فرماتے میں: که رسول الله علیہ فرمایا: اندهیرے میں مساجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن نورِ تام کی بشارت ہو۔

ا بن ماجہ، اننِ خزیمہ (اپنی تھیج میں لفظ بھی انہیں کے ہیں )اور حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث برشر طشیخیں تھیج ے۔اس طرح کہاے۔

حافظ (صاحب کتاب) کہتے ہیں: پیرحدیث حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر ، حضرت ابوسعید خدری، حضرت زیدین حار نثداورسیدہ عا کنٹہ وغیر ہم رضی النّه عنہم ہے بھی روایت کی گئی ہے۔

حديث: حضرت ابو مريره رض الته عند روايت ب- كبت مين : رسول الله علية في مايا: اندهر على مجدول کی طرف حانے والے ،اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطے لگانے والے لوگ ہیں۔

اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اس کی اسادیس اسمعیل بن رافع ہے جس میں لوگوں نے کلام کیا ہے۔ تر نہ ی کہتے ہیں ك بعض الل علم نے اسے ضیف قر اردیا ہے۔ اور میں نے محمد یعنی امام بخاری كو كہتے ہوئے سنا ہے۔ بي ثقة ہے اور مقارب الحديث ہے۔

حديث: حضرت الوالمدرضي الله عند ب روايت ب كد جناب رسول الله عني في في الم برايا: جو تخص أهر ب وضوكر ك فرض نماز کے لئے نظاتو اس کا اجر ،حرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے۔ اور جونمانے چاشت کے لئے نکلے حالانکداہ نماز کے سواکسی اور مقصد نے نہ نگالا ہوتو اس کا تو اب عمر ہ کرنے والے کی طرح ہے۔اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز جن کے درمیان کوئی بیہودہ بات نہ ہوسلیین میں کھی ہوئی ہے۔

اے ابوداؤد نے قاسم بن عبدالرطن عن الى امامہ كے طریق سے روایت كيا۔



حدیث: انبی (ابوامامرضی الله عنه) سے روایت ہے کہ رسول الله عنظیقیہ نے فرمایا: تین شخص ہیں کہ ان سب کی ذمه داری الله تعالیٰ ہے نوائی اللہ عنہ کہ ان سب کی ذمه داری الله تعالیٰ ہے ہے۔ اگر زندہ رہیں تو انته تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ ایک وہ شخص جوابے گھر میں داخل ہوا تو (اپ المائی کہا۔ یہ الله تعالیٰ کی ذمه داری میں ہے۔ دوسراوہ شخص جو (نمازے کے کہ مجد کی طرف لکا یہ بھی الله تعالیٰ کی ذمه داری میں ہے اور تیسراوہ آدی جوالله کے داستہ میں جہادے کے لئے لگا ان کی درداری میں ہے اور تیسراوہ آدی جوالله کے داستہ میں جہادے کے لئا انہ بھی الله تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔

اے ابوداؤ داورائنِ حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔اوراس طرح کی احادیث جہادوغیرہ کے باب میں ان شاءالله آئم گی۔

حدیث: حضرت سلمان رض الله عند سے روایت ہے کہ نبی سرور عظیفتہ نے فرمایا: جس بندے نے اپنے گھر پر وضو کیا تو خوب انجھی طرح وضو کیا۔ پھر مجد کو آیا تو وہ الله کی زیارت کو جانے والا ہے اور جس کی زیارت کے لئے جایا جائے اس پر حق ہے کہ زیارت کو آئے والے کا اکرام کرے۔

طبرانی نے کبیر میں دواسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں ایک جید ہے۔ اور پیمق نے بھی موقوفاً علی اصحاب رسول الله علیان کے اساد کے ساتھ روایت کیا۔ ' ب

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رض الله عند روایت بے فرماتے ہیں: رسول الله عظیقہ نے فرمایا: بیخض اپنے گھر کے مناز کے نکے بھر یہ (وعا) پڑھے۔ اللهُمَّ إِنِّى اَسْنَلَكَ بِحقِّ السَّالِيلُيْنَ عَلَيْكَ وَ بِحقِّ مَسْصَاى هٰذَا فَيْنِى لَمُ اَحْدُجُ اللّهُمَّ اللّهُ اللّه

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنه بی سرور ﷺ مراوی میں کہ آپ ﷺ فرمایا:"اَحَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ مَسَاجِكُ هَاوَ اَبْعَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ اَسُواقَهَا" آباد بول میں الله تعالیٰ کوسب نے زیادہ پسندیدہ مجدیں ہیں اور آبادیوں میں الله تعالیٰ کوسب نے زیادہ البندیدہ بازار ہیں۔ سلم

حدیث: حفرت جیر بن مطعم رضی الله عنه به روایت به که ایک آدی نے عرض کیا: یارسول الله ( عیلی ) اکون ی جگهیس الله و الله ( عیلی ) اکون عی جگهیس الله کوزیاده ناپیندیده بین افر مایا: بنیس نبیس جا تناجب تک که جر مل علیه

1۔ ترجمہ: اے میرے پروردگارا بانکنے والوں کا بوقتھ پرتن ہے اس تن کے وسیلہ سے اور اپنا اس میلئے سے موال کرتا ہوں میں تکبر یا غروراور لوگوں کو وکھانے و سنانے کے لئے نہیں نکا بلکہ تیرے خضب سے ڈرتے ہوئے اور تیری رضا تا اُس کرتے ہوئے لگا ہوں۔ لیس میں سوالی ہوں کہ جھے کوآگ ہے بچااور میرے گناہ معاف فریا کہ تیرے سواکوئی کناہ معاف کرنے والائیس ہے۔ (سترجم) السلام سے نہ یو چھاوں۔ پھر حضرت جریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور خبر دی کہ الله تعالیٰ کوننب سے زیادہ پہندیدہ جگہیں مجدیں ہیں اور سب سے زیادہ نالبندیدہ جگہیں اللہ کے نزویک بازار ہیں۔

ا ما احمد، ہزار (لفظانہی کے میں)ابویعلیٰ اور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا کہ بیرحدیث سح الاسنادے۔ حدیث: حفرت عبدالله بن عمرضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے نبی سرور سیاللہ سے لوچھا: کون سے مقامات الصحاور کون برے ہیں۔ آپ میلینٹونے فرمایا: میں نے نہیں جانتا جب تک جبریل علیہ السلام ہے نہ پوچھوں آ آپ میلی نے جریل علیدالسلام سے یو چھا: انہوں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا جب تک میکا کیل علیدالسلام سے نہ یوچیوں۔ پھرمیکا ئیل علیہ السلام آئے تو کہا: بہترین مقامات مجدیں ہیں اور بدترین مقامات بازار ہیں۔

طرانی نے کیر میں اور ابن حبان نے این صحیح میں روایت کیا۔

حديث: حضرت انس بن ما لك رضى الله عند روايت كي في كرانهون نے كها: جناب رسول الله علي في جرال عليه السلام ہے فرمایا: کون ی جگہ بہتر ہے؟ عرض کیا: مُس نہیں جانتا۔ آپ علیقہ نے فرمایا: اپنے رب جل وعزے پوچھو۔ دادی كتيم مين: جريل عليه السلام رون عليه اورعوض كيا: يامحمد عليلة إنهم (ملائكه ) اس ب سوال توكرت بين - محروه مين اي چیز کی خبر دیتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ (اور جس کی چاہنے بیس دیتا) تو جریل آسان کی طرف پڑھے، پھر صاخر خدمت ہوئے تو عرض کیا: زمین میں سب ہے بہتر (1) جگہیں الله کے گھر ہیں۔ آپ عظیافتہ نے یو چھا: بُری جگہیں کون کی ہیں؟ توجر مِل علیہ السلام ( ماردگر ) آسان کی طرف چڑھے بھر حاضر ہوئے ۔عرض کیا: بدترین جگہیں بازار (2) ہیں ۔طبرانی فی الاوسط-



<sup>(</sup>۲) بازاروں میں بھیز مجز کا،شورونو غا ہوتا ہے۔ کان پڑی آواز سنائی تبین و تی جس ہے انسان یا دالی سے غافل ہوجا تا ہے۔ پھرلوگ اپنا سامان تجارت یجنے کے لئے کئی ٹی پار بلتے ہیں۔ گا کب پھانے کے لئے جموت ، کروفریب ہوتا ہے اور جمونی قتمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ ظاہرے یہ سب کچھ الشاتعالٰ کا نارانسکی کا باعث ہے۔ اس کے اللہ پاک کو بازار بہت ناپند ہیں۔ ویے اگر کوئی مر دِمومن اس بنگامہ خیزی میں یادالی سے غافل نہیں ہوتا اور مطال روز کی کمانے کے لئے جائز طریقہ سے تجارت کرتا ہے تو وہ افغہ کا بہت پیار ابندہ ہے۔ ای لئے فریان نبری علی صاحبہ الصلوٰ قروالسلام ہے کہ ایمان وارتاج کا حشرانبیاء وصدیقین کے ساتھ ہوگاعلیم الصلوٰۃ والسلام۔(مترجم)





## تزغيب

## مساجد کی حاضری ضروری جاننااوران میں بیٹھنا

حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی الته تعالیٰ عنہ بے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مئیں نے سُنا: رسول الله ﷺ فرمارہ سے کہ سات منص وہ ہیں جنہیں الته تعالیٰ اس دن اپنے حالہ (رحت) ہیں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوالوئی اور سابہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عدل کرنے والا باوشاہ نمبر 2 وہ جوان جس نے الله کی عبادت میں اپنی جوانی صرف کردی۔ نمبر 3 مرکز کو فَلُم الله کا محبد کی تعالیٰ اس کا دل محبد دن کا تعلیٰ ہوتی کہ مجد کی طرف واپس لوٹ آئے (1)۔ نمبر 4 وہ دوخض جوالله کے لئے ایک دوسر سے محبت رکھتے ہیں۔ ملا قامت ہوتو اس کی محبت میں اور جواتو اس کی محبت میں ایک محبت میں ایک محبت میں اور جوابو (گاہ) محبت میں اور مجد اور کی اور تعالیٰ ایک خوبت کی محبت میں اللہ کا کو میں اور جھیا کر صدف ( افرا ) دی تو اس کے کہا : میں اللہ کا کو کرا میں اور کی اور کا ہو اس کے با میں کو معلوم نہ ہو کہ دایا ں اتھ کیا خرج کرتا ہے اور نمبر 7 وہ خض جو نہائی میں اللہ کا ذکر کر بے تو اس کی ایک میں اللہ کا ذکر کر بے تو اس کی ایک میں آئی میں آئی میں اللہ کا ذکر کر بے تو اس کی آئی میں آئی ہوں ۔ خواری وسلم وغیر ہوا۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند نبی کریم علی الله کاری میں کہ آپ علی کے فرمایا: ''[ذَادَاَیَتُمُ الزَّجُلَ یَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْاِیْمَانِ''جبتم السے شخص کو دیکھوجو مساجد میں (نمازِ باجماعت کے لئے) آنے جانے کاعادی ہے تواس کے ایمان کی شہادت دو۔الله عزوجل فرما تا ہے:مجدیں وہی تعمیر کرتے ہیں جوالتله اور ایم آخریرا بیمان رکھتے ہیں۔

اس حدیث کوروایت کیاتر ندی (الفاظ انهی کے میں اور فر مایا کہ بید حدیث حسن فریب ہے )،ابنِ ماجہ،ابن فزیمہ،ابنِ حبان (اپنی اپنی تیج میں )اور حاکم نے \_ان تمام نے دراج الی انسی الیابیثیم عن الی سعید کے طریق ہے ہی روایت کیااور حاکم نے کہا کہ بہ حدیث شیح الا سناد ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه نبی پاک عَلِیّهٔ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ عَلِیّهٔ نفر مایا : کوئی آدی مساجد کونماز اور ذکر کے لئے نہیں آتا گراس کے آنے ہے الله تعالی اس قد رخوش ہوتا ہے جیسا کہ گم شدہ آدی کے اہل خانداس کے گھرواپس آنے برخوش ہوتے ہیں۔

ائن الی شیبہ، ائن ماجہ، ائن فریمدائن حبان (اپنی اپنی صحیح میں) اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ بیر حدیث برشر ط شخین ضحیح ہے۔ اور ائنِ فزیمہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ عیسی شخین شحیح ہے۔ اور ائنِ فزیمہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ

1 ۔ کتنا خوش نصیب ہے دہ انسان ، جو مجد میں پہلے آتا اور بعد میں جاتا ہے اور مجد ہے نگلے کے بعد گلی ان کے کان اذ ان کی آواز کی طرف گئے رہتے ہیں کہ کب پر دل خوش کن آواز آگے اور میں پھر مجد میں پہنچی ۔ (متر جم) (نماز وذکر کے لئے) آنا جانا عادت بنالیا تھا گھر کسی امرنے یا بیماری نے أسے اس سے روک دیا گھر (بیام یا بیماری خم جوجانے کے بعد )ای کی طرف لوٹ آیا تو الله تعالیٰ اس کے لوٹ آنے پراتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے گم شدہ آد کی کے اہل خانہ اس کے داہس آجانے برخش ہوتے ہیں'(1)۔

ر رہ بان رہ رہ ای رہا ہے۔ استان مان کا بات کی استاد قابلِ اعتاد نہیں۔ البتہ صدیثِ معافقتی اسناد کے ساتھ روایت طبرانی نے کبیر میں اور ہزار نے روایت کیا۔ اس کی اسناد قابلِ اعتاد نہیں۔ البتہ صدیثِ معافقتی اسناد کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔ اور یہ جہا دوغیرہ کے ابواب میں ان شاءالتہ آئے گی۔

حديث: حضرت النه على الك رضى الله عند روايت ب فرمات مين بمين في رمول الله على أو رات ما بين بمين في رمول الله على أو رمات من ما كان عبد الله عبد الله عبد أو مات من الله عبد أو من الله عبد الله عبد أو من الله عبد الله عبد أو من الله عبد الله

طبرانی فی الا وسط۔اس کی اسنادمیں ابنِ لہیعہ ہے۔

حدیث: حضرت معاذین جمل رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: بے شک شیطان انسان کے لئے ایسان بھیریا ہے جب الگ رہے والی اور تنہا چلنے والی ہوتا ہے کہ دواس بحری کوشکار کر لیتا ہے جوالگ رہنے والی اور تنہا چلنے والی ہوتا ہے اللہ الگ ہونے ہے ہوتا ہے جوالگ رہنے والی اور تنہا چلنے والی ہوتا ہے اللہ اللہ ہونے ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے

امام احمد نے علاء بن زیاد عن معاذ روایت کیااورعلاء نے حضرت معاذ سے ساع نہیں کیا۔

حدیث: حضرت ابو بریره بی کریم عیلی اروی بین که آپ سیسی نے نفر مایا: بے تنک بچواوگ مجدول کے ادا د بین (نماز، علاوت اور درود دوسلام کے لئے مساجد میں اکثر میشے والے ) ان کے ساتھی ملا نکہ ہوتے ہیں۔ اگروہ کہیں عائب بوجائیں تو ملائکہ انہیں علاش کرتے ہیں۔ اگر بیار ہوجا نمیں تو فر شتے عمادت کرتے ہیں۔ اور اگر کی شکل میں بول تو بساتگ فرشتے ان کی دوکرتے ہیں۔ بھرآپ عیلی نے فرمایا: محبد میں بینگی کرنے والا تین تشم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 (مجد میں رہے کی وجہے) فائدے میں رہے والا ہوتا ہے۔ نمبر 2 حکمت و دانائی کی بات حاصل کرنے والا ہوتا ہے یا نمبر 3 رمید

1۔ اس حدیث کے تحت دونوں روانیوں بھی '' تَوَخُنُ '' کے الفاظ ہیں جس کامعیٰ' اقامت افتیار کرنا اور وکمن بنالینا' ہے اور چونکدا کیے حدیث میں مساجد کووٹس بنا لینے سے منع فریا گیا ہے۔ اس کے بیال منی ہوگا'' نماز وذکر وغیرہ کے کئے مساجد کی طرف آنے جانے کی عادت بنالینا۔ (مترجم)



خدادندی اس کی منتظرر ہتی ہے۔

اے امام احمد نے ابنِ لہیعد کی روایت ہے اور حاکم نے عبداللہ بن سلام کی حدیث سے روایت کیالیکن حاکم کی روایت میں'' متجد میں بیشگی کرنے والا'' الی آخرہ کے الفاظ نہیں میں کیونکہ یہ اصل میں نہیں۔اور حاکم نے فر مایا کہ یہ حدیث مسلم و بخاری کی شرط پرتیج ہے۔

حدیث: حفرت ابوالدرداءرضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ کوئیں نے بیفر ماتے ہوئے ساکہ مجد بر برہیز گار کا گھر ہے اور جس شخص کا گھر (1) مجد ہواللہ تعالیٰ اس کے لئے حیات جاودان، رحمت اور پُل صراط پر سے اپنی خوشی سے جنت کی جانب گذر جانے کی ضائت ویتا ہے۔

طبرانی نے کیر اور اوسط میں روایت کیا۔ اور ہزارنے بھی روایت کیا اور کہا کہ حدیث کی اسناد حسن ہے۔ واقعی یہ بات ان کے کہنے کےمطابق ہے۔

<sup>1۔</sup> احادیث میں ان جیے الفاظ سے مراد ہے سجد میں عمادت وریاضت کے لئے بیٹنگی کے ساتھ آتے جاتے رہنا۔ کھر کی طرح سجد میں رہائش اختیار کرلینا مرادئیں۔ کے دکئہ سجد میں کھانا چیاادر سوباد غیرہ سوائے اور مسافر کے کس کے لئے درست نیس۔ وضاحت پہلے بھی گذر چکی ہے۔ (مترجم)

## تر ہیب اس شخص کامسجد میں آنا جس نے پیاز کہان گیندنا(1) یامُو کی وغیرہ بد بودار چیزیں کھائی ہوں

حدیث: حضرت این عرضی الله تعالی عنها سروایت بر تی کریم علی استان مایا: "مَنْ اَکَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَوَةِ يَعْنِي النُّومَ فَلَا يَقُوبُنَّ مَسْجِلَنَا" جَسِ تَعْنَ نِي اللَّهِ مِن لِحَكَمِيا وه ہماری مجد کے ہر گر قریب نہ آئے مسلم و بخاری۔

مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ'' وہ خض ہماری مساجد کے ہرگز قریب ندآئے''۔ بخاری ومسلم ۔ دونوں کی ایک اور روایت میں ہے'' ایبافخض ہماری محیدوں میں بالکل ندآئے''۔ ابوداؤ دکی روایت میں ہے'' جس آ دمی نے بیر لودا کھایاوہ محیدوں کے ہرگز قریب نہ بھکئے''۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: فرمایا نبی کریم عظیات کے : جس آومی نے بدورفت (لبسن) کھایا وہ ہمارے قریب ندہو "وَلا یَصَلِیْنَ مَعَنَا" اور ندی ہمارے ساتھ نماز پڑھے مسلم و بخاری طبرانی نے بحی اے روایت کیا۔ ان کے الفاظ ہیں کہ (رسول الله عظیات نے فرمایا:)" ان دوبد بودار سِرَ بول کو کھانے اور انہیں کھا کہ ہماری محمدوں میں آنے ہے احر از کرواور اگران (پیازاور لہمن) کا کھانا تمہارے لئے ضروری ہوتو آگ ہے خوب اچھی طرح ان (کیدیو) کو مارلو (لکا کرکھائی)"۔

حدیث: حضرت جابرضی الله عند روایت ب- کتبیج مین: حضرت بی کریم مین فی فی نفر ایا: جس نے پیاز اور است کھایاوہ ہم سے یا ہماری مساجد سے الگ رہے" وَلَیقَعُدُ فِنَی بَیْتِه" اسے چاہیے کدا پنے گھر میں بیٹھار ہے۔ بخاری مسلم، ابوداؤ در ترندی، نسائی۔

اورمسلم کی ایک روایت میں ہے ( فرمایا )'' جس نے بیاز بہس اور گیندنا کھایا وہ ہماری مسجد کے ہرگز قریب نہ ہو کیونکہ ملائکہ ان چیز وں سے اذیب محسوس کرتے ہیں جن سے انسانوں کو اذیب پہنچتی ہے''۔

ایک اورروایت پس ہے کہ جناب رسول الله علیقے نے پیاز اور گیندنا کھانے ہے منع فریا ہے پھر (ایک مرتبہ) ہم پرال کو کھانے کا شوق غالب ہواتو ہم نے اسے کھالیاتو آپ علیقے نے فریایا: جس نے اس خبیث (بر پودار) ورخت کو کھایا وہ ہماری مجد کے ہم گز قریب ندآ کے کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے اذیت پاتے ہیں جن سے لوگ اذیت اٹھاتے ہیں۔ طبرانی نے اوسط اور صغیر ہیں بھی روایت کیا جس کے الفاظ ہیں کہ'' ہے شک رسول الله علیقے نے فریایا: جس شخص نے ان ہمزیوں لیتی انہیں، بیاز، گیزیایا مولی مین سے کھایا وہ ہماری مجدشریف کے قطعاً قریب ندآئے اس لئے کہ ملائکہ ان چیزوں سے 1۔ ایک مدیودر جزی جربی باز ادار اپس کے مطابع وہ ہماری م تکلیف محسوں کرتے ہیں جن سے اولا وآ دم (علیہ السلام) کو تکلیف ہوتی ہے''۔ یکیٰ بن راشد البصر کی کے علاوہ اس کے راوی تقتہ ہیں۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند ہے روایت ہے کدرسول الله عین کی بارگاہ میں انہیں، بیاز اور گیندنا کا ذکر کیا گیا اور عرض کیا گیا، بارسول الله عین لیا ان سب میں زیادہ مخت (بد بودار) انہن ہے تو کیا آپ اس کو حرام فرماتے ہیں؟ تورسول الله، عین نے فرمایا: تم اے کھالیا کردتم میں ہے جوائے کھائے وہ اس مجد کے قریب ندآئے جب تک کہ اس کی بواس ہے جاتی ندر ہے۔

ابن خزیمه فی صحیحه۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت رسول الله عَلِیْتُ نے فرمایا: جس نے اس اس کے پودے سے کھایا'' فَکَد کُوڈینَا بِهَا فِی مَسْجِدِهَا هٰهَا'' دہ آمیں اس کی وجہ ہماری اس مجدشریف میں تکلیف شدے۔ مسلم منسائی اور ابن ماجہ الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔

حدیث : حضرت تعلیرضی الته عند به روایت به که انهول نے رسول الله عظیفی کی معیت میں خیبر کی اڑائی میں شرکت کی صحابہ رضی الته عظیفی کی معیت میں خیبر کے باغات میں بیاز اور لہمن پایا تو اس میں کھالیا کیونکہ انہیں بھوک لگ ربی تھر جب بید لوگ مجد میں پہنچ تو محبد میں پہنچ تو محبد میں بیاز اور لہمن کی او چیل گئی۔ تو نبی پاک عظیفی نے فربایا: جمس نے اس شجرہ خبیش (بد بودار پودار کی میں کے علیا به دوہ مارے تریب ندآئے۔ پھرطویل حدیث ذکر کی۔ اسے طبرانی نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔ اور مبلم میں بھی اس جیسی حدیث ابو معید خدر کی ہے۔ جس میں پیاز کاؤ کرٹیس۔

یں میں میں میں میں میں است بر میں میں است کے سے بین درسول اللہ میں فیل کے فرمایا: جم نے تبلہ کی طرف میں درسول اللہ علیہ کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آٹھوں کے درمیان لگا ہوا ہوگا۔ اور جم نے اس خویث بد بودار ترکاری میں سے کھایا دو ہرگز ہماری مجد کے قریب ندآئے(1)۔ یہ بات تمن مرتبفر مائی۔

اسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

<sup>۔۔</sup>امادیٹ نہ کورونی الب سے معلوم ہوا کہ ایک کوئی چیز کھا کر مجد شرنیس آنا چاہیے جس کی وجہ سے منہ ہو بیاز کہمین ،مولی ،حقہ مگریٹ وغیر ہا سبکا بیک تھم ہے مسواک سے خوب منہ صاف کرنا چاہیے۔ای طرح السے لباس میں آنا کہ پیپیزوغیرو کی بد بواتی ہو ورمست نیس محبد میں خوب صاف پاک ہوکر آنا چاہے۔ووست کو شخہ اس سے تھر جا کیس توزیب وزینت کر کے جاتے ہیں توانفائدتا کی توجوب حقیقی ہے۔(مترجم)

#### تزغيب

## عورتوں کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنااورو ہیں رہنا تربیب

# عورتوں کا اپنے گھروں سے باہر نکلنا

اے امام احمد نے روایت کیا۔ اس خزیمہ وائن حبان نے بھی این این تی تیج میں روایت کیا۔

<sup>1۔</sup> ابن ماجٹریف کی حدیث میں ہے کہ محبر نبوی میں ساحیہ انسلؤ ۃ والسلام میں ایک نماز پڑ ھنا پچاس بڑار نماز وں کے برابر ہے۔ ملا افر ماتے ہیں۔ میسرف نماز وں می کے بارے میں نبیک ملک ہدیئہ پاک کی ہر شکل پچاس نماز انگیوں کے برابرے۔ (مترجم )





حدیث: اورانمی (سیدہ ام المومنین) رضی الله عنها ہے روایت ہے فرماتی میں: رسول الله عظیمتے نے فرمایا: عورت کا اپن سونے کے کمرے میں نماز پڑھنا اس کے اٹھے بیٹینے کے کمرے میں نماز پڑھنے ہی بہتر ہے۔ اور اپنے اٹھنے بیٹینے کے کمرے میں نماز پڑھنا ، اپنے گھر میں نماز پڑھنے ہے بہتر ، اور اپنے گھر میں پڑھنا اپنی تو م کی مجد میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔ اے طبر انی نے اوسط اور اساد جید کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت این عمر صنی الله تنها بروایت بے فرماتے میں: رسول الله علیہ فی الله تمانه و الله و الل

حدیث: اور یکی (حضرت ابن عمر) رضی الله عنجما رسول الله علی الله علی الله علی این که آپ علی این که آپ علی این است عورت چشم نے کی چیز ہے۔ جب بدایخ گھر نے نکتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھا نکتا ہے اور اسے ایخ گھر کے انتبائی اندرونی مقام کے سواقر ب خداوندی کمیں اور نمیں مل سکتا۔

الصطبراني نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے رجال (راوی) صحیح کے رجال ہیں۔

حدیث: حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نبی سرور علیقی سے راوی بین که آپ علیقی نے فرمایا: عورت کا اپنے کرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کے صحن میں پڑھنے سے افضل اور تجیلی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا اپنے کمرے میں پڑھنے سے افضل ہے۔

اے ابوداؤ داورا ہی خزیمہ نے اپنی صحح میں روایت کیا۔اورا ہی خزیمہ نے اس صدیث میں قبادہ کے مورق سے سنے میں تر دد کیا ہے؟

حدیث: یمی (حضرت ابن معود) رضی الله عنه نبی اکرم عَیْنِی که دوایت فرماتے بین که آپ عَیْنِی نے فرمایا: "الَّمُواَّةُ عَوْدَةٌ فَاِذَا حَرَجَتُ اِسْتَشُوفَهَا الشَّيطُانُ" عورت برده میں رکھنے کی چیز ہے جب به گھرے بابرنگتی ہوت شیطان اس کی طرف جماکتا ہے۔

۔ اسے امام ترندی نے روایت کیااور فرمایا: بیر حدیث حس صحیح خریب ہے۔ ابن خزیمہ وابن حبان نے بھی اپنی اپنی صحیح میں انبی الفاظ سے روایت کیا اور یہ بھی زیادہ کیا'' عورت اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی پچیلی کوٹھڑی میں ہوتی ہے''۔

حدیث: اور بیروایت بھی انہی (حضرت عبدالله بن مسعود) رضی الله عنه بی ہے نے ماتے ہیں: الله تعالیٰ کوعورت کی سب نے زیادہ مجبوب و منماز ہے جواس نے اپنے گھر کی سب نے زیادہ تاریک جگہ میں پڑھی -طبرانی فی الکبیر-

<sup>1۔</sup>معلوم ہوا عورت کوسمجد میں نماز خصوصا نماز جدے لئے آنے کی اجازت ہے۔اگر چیکھر میں نماز پڑھسا اُفسل ہے۔ دریں زمانہ بجکہ عورتیں ہر کہیں آتی جاتی ہیں۔مع کرنے ہے بھی اونییں آتی تو محبد میں نماز کے لئے آنے نے بیس رو کنا چاہیے جبکہ پر دوشرق کے ساتھ آئی ہو

حدیث: اورائن تزیم نیار وایت کوائی تیج میں ابرائیم المجری کا با الا توسی عندر نسی الله عند کی روایت نے کرکیا کہ الله توسی الله عند کی سروار علیقی ہے وایت کرتے ہیں۔ آپ علیقی نے فر مایا: بے شک الله تعالی کو گورت کی سب نے زیادہ بازہ کی جگہ میں پڑھی۔
سب نے زیادہ پندیدہ نماز وہ ہے جواس نے اپنے گھر کی سب نے زیادہ تاریک جگہ میں پڑھی۔
حدیث: طبرانی کی ایک روایت میں ہے فر مایا: کورتی پردے کی چیز ہیں۔ جب کوئی محورت اپنے گھر نے گئی ہے مالانکداس کا ارادہ پر انہیں ہوتا تو بھی شیطان اس کی طرف جھا نگا ہے۔ کہتا ہے: تو جس کوئی محورت اپنے گھر اپنی کی سے بہتی ہیں اس جا تھی گذرے گی اس ہے بھی گورت کہاں اس جھی گذرے گی اس میں والے تو بھی ابتا ہے: کہاں کے جارتی ہوں ۔ حالانکہ مورت کا اپنے دب کی اس میں وہ تو کہ کی عادت کرتا اس عبادت کی شن بیناز نے کے مارتی ہوں ۔ حالانکہ مورت کا اپنے دب کی اس میں وہ تو کہ تو ہوں کہ بین ہو گھر میں کرتی ہے (۱) اس کی امازہ شن الله عند مورتوں کو جمد حدیدت: حضرت ابو تم و شرون الله عند مورتوں کو جمد کے دن مجد عبد الله وی مورت کرا اس کے انہوں نے دیکھا: حضرت عبدالله رض الله عند مورتوں کو جمد کے دن مجد عبد اللہ نا فرانی الله عند مورتوں کو جمد کے دن مجد عبد الله نا فرانی ارہ ہوں کی گئی ہورت کی گئی ہورت کی بین ہے۔ کے دن مجد عبد الله کورت کی اس کے انہوں نے کہ عبد الله کورت کی اس کے انہوں نے کہ عبد کی بین میں ۔ کے دن مجد عبد الله کورت کی اس کے انہوں نے کہ عبد کس کے دن مجد عبد الله کورت کی اس کے انہوں نے کہ عبد کی بیت کے دن مجد نیاں کورت کی اس کے انہوں نے کہ عبد کی بین سے کے دن مجد نیاں کی دانہ کی کی اس کے دن مجدد نیاں کورت کی اس کی اس کورت کی گئی ہوں کورت کی گئیں کے دن مجدد نیاں کورت کی کی کے دن مجدد کی کی میں کورت کی کی کی کورت کی گئیں کے دن مجدد کی کورت کی کی کورت کی کورت کی کی کی کی کورت کورت کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کورت کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کی کورت کورت کورت کورت کی کور

<sup>۔</sup> 1۔ لین عورت کے گھرے نگلنے ۔ اوھراُدھر کِل قال ہوتی ہے۔ اور مردوں کی نظروں میں آتی ہے۔ لہٰذا بہتر یک ہے کہا پے گھر میں رہے اورو ہیں مجارات البی کرے۔ (مترجم)

## تزغيب

# يانچ نماز س(۱)

## ان کی محافظت اوران کے فرض ہونے برایمان

اس باب میں ابن عمر رضی الله عنهما وغیر ہ کی احادیث ہیں۔

حديث: جناب ني كرم عَنِينَة بروايت ب-آب عَنِينَة فِرْمايا:"ينين الرسلام على حَسْ. شَهَادَةِ أَنْ لاَ

1 - نمازاہم الفرائض فریضہ ہے - تمام عبادات میں سب سے زیادہ مجبوب عبادت ہے ۔ اس کی تحمیل سے دیگر عبادتوں کی کی دورکردی جاتی ہے ۔ نے نماز کی دومری عمادتیں نامقبول ہیں۔قرآن پاک میں سب سے زیادہ تھم ای کا ہے۔ زکو ق کے ساتھ نماز کا ذکر بیای مرتبہ آیا ہے۔علاء فریاتے ہیں بقرآن مجید میں کسی نہ کسی اعتبار سے نماز کا تذکرہ سات سوم تیہ ہے ۔موضوع کے متعلق چند آبات ملاحظ فر مالیں:

وَاقِيْمُ الصَّلُوةَ وَاتُواالِزِّكُوةَ وَانْ كَعُوْامَعَ الزِّيعِينَ (القرة:43)

ترجمہ:اورنماز قائم کرواورزکوۃ ادا کیا کرواوررکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو( نماز ہاجماعت میٹھو)۔

خَفَظُوْ اعْلَى الصَّدَاتِ وَالصَّدْ وَالْوُسُطِي وَقُوْمُواللهِ فَيْبَدِينَ (الِقرة: 238)

ترجمہ: سے نماز وں کی مابندی کرواور ( تنصوصاً ) درمیانی نماز کی۔اوراللہ کے لئے اوب سے کھڑے رہا کرو۔ انَّالصَّدةَ كَانَتُ عَنِي الْهُ مِن مِن كَتْبَامَهُ قُوتُا (نام:103)

ترجمہ: بے شک مومنوں برنماز اوقات مقررہ میں فرض فر مائی گئی ہے۔

وَاتِهِ الصَّارةَ طَرَقُ النَّهَا بِوَزُ لَقَاتِنَ النَّلُ أَنَّ الْحَسَنْتِ يُذُوبِينَ النَّيَاتُ ذُلِكَ ذَكُوى لِللَّهُ وَيُؤَامِونَ 114)

ترجمہ: اورقائم کرونماز دن کے دونوں کناروں پر (نجر مغرب اورعشاء) اور رات کے کچھوں میں۔ بے شک نیکیاں برائیوں کومنادی ہیں۔ بیفیعت ہے ان کے لئے جونصیحت کوقبول کرنے والے ہیں۔

أقِيهالصَّلْوَةَ لِدُكُولُ الشَّيْسِ إِلْ عَسَى الَيْلُ وَقُرُانَ الْفَجُرِ ۚ إِنَّ قُرُانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ( غَاسرا كَل : 78 )

ترجمہ: نماز قائم کروآ فآب ڈھٹے سے لے کردات کے اندھرے تک۔ (ظهر عصر مغرب اورعشاء) اور من کا قرآن ( لینی نماز فر می قائم کرد) ۔ نے شک . من کاقر آن (نماز فجر کاونت ) حاضر ہونے کاونت ہے۔(اس ونت رات کے فرشے بھی انجی موجود ہوتے ہیں اور دن کے بھی آ حاضر ہوتے ہیں )۔

الَّذِينَ هُمُ قُ صَلَا تِهِمُ خُيثُتُونَ (مؤمنون: 2)

ترجمه: (كاميالي يانے والے ايمان داربندے وہ يس)جواني نمازوں ميں گر گراتے ہيں۔

وَالَّذِيْنِ مُنْ مُعَلِّي صَلَّا تِهِمْ يُحَافِظُونَ (مومنون: 9) ترجمہ: اور ( کامیاب موس بندے ہیں) وہ جوائی نماز ول پر بینگی کرتے ہیں۔

قَدُا فَلَهُ مَهُ: تَنْكُن فِي وَذَكَرَ السَّمَرَيِّةِ فَصَلَّ (اللَّهُ 15-14)

ترجمه: بشك كامياب بواده بنده جوصاف تقرابوااورائ رب ك نام كاذكر كيا بحرنماز وحى-

حضرت موی ناسهالسلام کووادی طوی میں جو پہلی وحی فر ما گائی وہ پیتی ۔

التَّنَ أَنَا اللهُ أَلَا أَنَا فَاعْدُنْ لَوْ أَقِيمِ الصَّلْوةَ لِنَكْمِ ثُلْطُ: 14)

و رحمہ: بے تک میں ہی الله ہوں کرمیر ب مواکوئی معبود تیں ہے۔ لبندا صرف میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لئے نماز قائم رکھ۔ (باقى اڭلے صفحہ بر)

نماز کے فوائد میں ہے قر آن ہاک نے عظیم الثان فائدہ بتایا کہ:

إلهَ الاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلوةِ وَالِيَّاءِ الزَّكوةِ وَصَوْمِ دَمَصَّانَ وَحَجِّ الْبَيْبِ" اسمام كانبا. پانچ چيزوں پرركلی گئي ہے۔ نمبر 1 اس بات کی شہادت كدالله كرواكو كى الائل عبادت نبيں اور حضرت مجمد عَلِيَّ الله بیں۔ نمبر 2 نماز قائم كرنا۔ نمبر 3 زكو قاداكرنا۔ نمبر 4 ما ورمضان كروزے اور نمبر 5 بيت الله شريف كائج۔

اے بخاری وسلم وغیرهانے متعدد صحابہ کرام رضی التعنیم سے روایت کیا۔

حديث: حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند عدوايت ب- فرمات بين: تهم ايك دن جناب رسول الله عطي كا

(بتسرابتدمنى) أثلُ مَا أَوْجَى إِلَيْكُ مِنَ الْكِتْبِ وَ اَقِيمِ الصَّلُوةَ وُ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْفَى عَين الْفَحْشَآءَ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَوْكُمُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُا تَسْتَعُونَ لا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْكُ مِنَ الْكِتْبِ وَ اَقِيمِ الصَّلُوةَ وَ اللَّهُ عَل

ترجمہ: (اے صیب اکرم! ﷺ) جو کتاب آپ کی طرف وٹی کی گئی ہے اے تلاوت کریں اور نماز قائم فرما کیں۔ بے شک نماز بے حافی اور برلی ہاؤں ے روٹن ہے۔ اور الفاکاذ کردی سب بیز اے۔ اور (اے لوگو ) الفقائی جانب جو برکھ تم کرتے ہو۔

ہم ان دن آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔ اہل ذوق کیکڑوں آیات بقر آن پاک ہے تلاش کر مکتے ہیں۔خصوصاً بود چیات کاشغف رکھے ہوں۔مطاقاناز کے چدھ مردی مسائل ذین خیرین کم بالے حاکمن:

ہر عاقل، بالغ مسلمان مردومورت پر دن میں پائٹے نماز یر فرض بین ہیں۔ ان کی فرنیت کا اٹکار کشر ہے، اور بلاعذ بشری کی فرض نماز کا مجبوذ دیا گہرہ کیبرہ ۔ رخالص بدنی عمارت ہے۔ نماز و س کا ستون ہے۔ سنو دھتر کی بھی حالت ہیں معاف نمیس ہے۔

نماز کی شراکط: نماز کی چیشرانط بین نماز شروع کرنے نے پہلے ان کا پایا جانا ضروری ہے در شاز نہیں ہوگی نیبر 1 نمازی کے بدن ادر کیزول کا پاک ہوا۔ نمبر 2 جگہ کا پاک ہوتا نیبر 3 ستو مورت بیٹی جم کا وہ حصہ ہے چھپا نافرض ہے وہ چھپا ہوا ہو نیبر 4 استقبال قبلہ لیسی منداور سید کا قبلہ کی طرف ہوا نیبر 5 ہے۔ نماز در حل ہے ان کا دقت ہونا نیبر 6 نست کرنا ۔

کماز کے فرائش : یہ سات ہیں۔ان میں نے نماز میں کوئی ایک بھی چھوٹ کیا تو نمازٹیس ہوگی۔نبر 1 تحبیرتر بید ایٹ نیازے نماز میں نیت کے بعد اللّٰهُ اکْوَیْر کہا تمہ نیس میر حاکم ابونا، یہ فرض، دتر منت فجر اور میدین کی نماز میں فرض ہے نظی نماز دوں میں فرض تیس نیبر 3 آراے می فرآ قری المقیات پر بیشنا۔ چاریا تھی رکھت والی نماز میں پہلا تعدہ فرض تیس بلکہ واجب ہے۔ نبر 7 فروع بالصندہ المنح نماز قص کرنے کے اراد ہے ہام بھیرنا۔

نماز کے واجبات: کی داجب کے بھولے ہے رہ جانے ہے تجدہ سپوکر ٹین تو نماز درست ہوجائے گی۔ بحدہ سپوند کیایا جان ہوجہ آر واجب ترک کیا تو نماز کا دورار مزمز اجب ہوگا۔

نمبر 1 فرضوں کی بیکی دور کھتر اور باتی نماز دول کی ہر رکعت میں مورہ فاقعہ پڑھنا۔ نہر 2 فرض کی بیٹی دور لعت اور باتی نماز دول کی ہر رکعت میں مورہ فاقعہ کے بعد کوئی چوٹی مورت یا تہر ہوگا ہے۔ بدل کے دول کے د

ان کے خلاو دباتی افعال سنت یا متحب میں۔ دعمر کتب یا علی ، سے رابطہ رکھیں۔

نماز وازب ہے۔ چیوٹ جائے تو قضا کرنالازم اس کا وقت عشاء کے فرض کے بعد سے کنج صادق تک ہے۔ اس کی تین رکھات ہیں۔ قبر کل رکھت میں رکوئے سے بیلے دعائے تو سے بڑھنا واجب ہے۔ (متر جم )



فدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آدئ ہمارے ساختم بودار ہوا۔ اس کے کیڑے بہت سفید اور بال بہت ہیاہ تھے۔ اس بر اسام خودمت میں بیٹے ہوئے اور بال بہت ہیاہ تھے۔ اس بر اسام کے اس بیٹھ گیا اور اپنے علیائے کے باس بیٹھ گیا اور اپنے علیائے کے گھٹے آپ علیائے کے فرمایا: (اسلام ہے کہ کر عرض کیا: اے محمد (علیائے کا اللہ علیائے کے فرمایا: (اسلام ہے کہ کہ مر شہان کے دول اللہ کیسے اللہ کا روز کو قادا کرو، باور مضان کے روز رکھواور بیت اللہ کا بی عراص اللہ علیا کہ کہ دول اللہ علیائے کو فرمات کے دول سے بخاری و سلم بر عدیث میں اللہ علیہ کی ہے )

حدیث: حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ علیائی کوفر ماتے سانتہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں ہے کہ دول اللہ علیا کہ کرون کے سامنے نہر جاری ہوجس میں وہ ہر روز پانچ مرتبع سل کر سے کہ کیا اس پر کوئی میں باتی نہیں رہے گا۔ آپ علیائے نے فران کی کہ اللہ تعالی ان کی میل باتی نہیں رہے گا۔ آپ علیائے نے فران کو کہ اللہ تو اللہ کہ بھن المخطابی " یہ مثال ہے پانچ نماز وں کی کہ اللہ تعالی ان کی میں برت سے خطا کوں کو منا دیا ہے۔

بخاری مسلم، تر ندی اورنسائی ۔ اور ابنِ ماجہ نے بھی حضرتِ عثمان رضی الله عند کی حدیث سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہو رضی الله عند ہی ہے بدروایت بھی ہے کہ حضرت رسول الله علی نے فرمایا: پانچ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیان میں ہونے والے گنا ہول(1) کے لئے کفارہ ہیں جبکہ کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب ندکیا جانے مسلم وتر ندی وغیر ہما۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رض الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم بیشائی کو فرماتے ہوئے سنا: پانچ نمازی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم بیشائی کو فرماتے ہوئے سنا: پانچ نمازی اس کے درمیان والے علیہ الله بیشائی نے فرمیان والے میں الله بیشائی نمازی اس کے اللہ الله نے جا باوہ ہاں کا م کر جاتا ہے اور اس کے گھر اور کا م کی جگہ کے درمیان پانچ نم رس بی بی تیں ۔ بیآ دی کا م پر گیا۔ جتنا الله نے چا باوہ ہاں کا م کیا تو اس کو میل اور کا می بیٹر (اس طرح باتی چار دوابس پر) بیا کہ نہیں رہنے دیتا ۔ تو ای طرح نماز ہے کہ جب بندہ کوئی خطا کرتا ہے ۔ پھر دعا واستغفار کرتا ہے (نماز بر حتا ہے ) تو اس کے پہلے گلاہ معاف کرد ہے جاتے ہیں ۔

بزاراورطبرانی نے اوسط وکبیر میں بہتراساد کے ساتھ روایت کیا۔اس کے شواہد کثیرہ ہیں۔

حدیث: حضرت جابرضی الله عند کردایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: پانچ نمازوں کی مثال اس بہت بوی نہر کی طرح ہے جوتم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے بہتی ہو کدوہ اس میں ہرروزیا ہے مرتبہ شسل کرتا ہو مسئی۔

<sup>1۔</sup> یعنی سغیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معانی کے لئے تو بضروری ہے۔ (مترجم )

۔ اے طبر انی نے صغیراوراوسط میں روایت کیا۔اس کی اسنادھن ہے اور طبر انی نے کبیر میں بھی موقوف علیہ روایت کی ۔ یہ اشیہ ہے اور اس کے راوی صحح کے راوی ہیں۔

حديث: حفرت انس بن ما لك رضى الله عند بروايت ب-كتبية بين: فرما يارسول الله عظيظة في الله عالى كاليك فرشته به جو هرنماز كو وقت نداكرتا ب: اب اولا و آدم! (عليه السلام) " قُومُوا إلى فِيهُو اَوْكُمُ النِّي اَوْقَلُمْ تُوهُا فَاطُفِهُو هَا" كَفر به وجاوًا لِي اس آگ كي طرف جهتم جلاتے رہے ہوتو (اب) اس كو (نماز كے ذريعه) جماؤ الو

طبرانی نے اوسط وصغیر میں روایت کیااور کہا کہ یجیٰ بن زہیر قرشی ( راوی ) اس روایت میں مفرد ہیں۔

حدیث: روایت ہے حضرت عبدالله بن مسعودر صنی الله عند ہے ، وورسول الله علی ہے راوی ہیں کہ آپ علی نے فرمایا: ہر نماز کے وقت ایک منادی بیجا جاتا ہے جو ندا کرتے ہوئے کہتا ہے: اے بنی آ دم (علیہ السلام) انھواوراں آگ کو بجھا ڈالو جوتم نے اپنی جانوں کے لئے (گناہ کرکے) جلائی تھی ۔ تو لوگ اشحتے ہیں ، وضو کرتے ہیں اور نماز ظہر پڑھتے ہیں و (فجو وظہر کے) درمیان والے گناہ معاف کرد سے جاتے ہیں ۔ پھر جب عمر کا وقت ہوتا ہے آئی طرح ہوتا ہے۔ مغرب کے وقت بھی ای طرح ہوتا ہے۔ تو اب آ دمی رات بسر کرتا ہے(1) خیر میں یارات گذارتا ہے شرعی ۔

طبرانی فی الکبیر۔

حدیث: حضرت عمر بن مره جمنی رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ایک آدمی نبی کریم علی ایک اور الله میں حاضر ہو کرعرض گذار ہوا۔ یار سول الله علی الله علی الله علی اللہ علی اگر میں شہادت دوں کہ الله کے سواکوئی معہود نیس اور آپ الله کے رسول ہیں۔ پانچ نمازیں پڑھوں، زکو آدا کروں، رمضان میں روزے رکھوں اور قیام کروں تو میں کن لوگوں میں ہے ہوں گا؟'' قال: مِنَ الصِّدِیْ فِیْنَ وَالشَّهَ لَمَا آءِ'' آپ عَلِیْ الله نے فرایا: صدیقین اور شہراء میں ہے ہوگے۔ اے برار، ابن فریمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی تھی میں روایت کیا۔ حدیث کے الفاظ ابن حبان کے ہیں۔

<sup>1۔</sup> لین نمازعشاء کے بعد موجاتا ہے تا کرنماز فجر کے لئے بروت بیدار ہو بھے۔ یااد حراد حروقت ضائع کرتار ہتا ہے اور رات دیرے مونے کی وجے فجر کا نماز کے لئے اٹھے نیس سکا۔ ایسے آدکی کی رات شریس گذری۔ (متر قبم)

حدیث: حضرت ابوسلم تعلی رحمة الله علیہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ مئیں حضرت ابوا کما مدرضی الله عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ آ پ مجد میں نے مئیں نے عرض کیا: اے ابوا کما مہ! جھے کی آ دمی نے بتایا ہے کہ آپ نے جناب رسول الله علیہ کو کہ یہ الله علیہ کو کہ ہوا۔ آپ مجد میں نے خوب انچی طرح وضو کیا کہ اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھویا، مراور کا نوں کا مح کیا۔ پھر فرماتے ہوئے کھڑ اہوا تو الله تعالیٰ نے اس کے آج کے دن کے دہ گناہ معاف فرما دیے جن کی طرف اس کے پاؤں چل کر گئے۔ جن کو ہاتھوں نے دیکھا اور جو پھردل میں گناہوں نے بارے میں خیال کیا۔ قو حضرت ابوا کما مدرضی الله عنہ نے فرمایا: الله کی تم ایس کے نیاک علیہ کے یہ گئی مرتبہ بنا ہے۔ میں خیال کیا۔ قو حضرت ابوا کما مدرضی الله عنہ نے فرمایا: الله کی تم ایس کے بیاک علیہ کے یہ گئی مرتبہ بنا ہے۔

ا ا امام احمد نے روایت کیا۔اس کی سند پرغلب حن ہاوراس کے کی شواہد وضوکے بیان میں گذر کیے ہیں۔ والته اعلم۔ حدیث: حضرت سیدنا سلمان فاری رض الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: بندہ مسلم نماز پڑھتا ہے اوراس کے گناہ اس کے سرکے او پر ہوتے ہیں۔ جونمی وہ مجدہ میں جاتا ہے تو گناہ گر پڑتے ہیں "فَیَفُوعُ مِنُ صَلوقِه وَقَلُ تَحَاتَتُ عَنْهُ حَطَاياً، "جب وہ نمازے والی عوتا ہے تو اس کے گناہ گر کے ہوتے ہیں۔

طبرانی نے کبیروصغیر میں روایت کیا۔اس کی اساد میں اضعت بن اضعت سعدانی ہے۔مَیں (مصنف)اس کے حالات ہے واقت نہیں ہوں۔

حدیث: حنرت ابوعتان سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: نمیں حضرت سلمان فاری رضی الله عند کے ساتھ ایک درخت کے یخیے بیضا تھا کہ آپ نے اس درخت کی ایک خنگ شاخ کو کچوکر ہلا نا شروع کیا جی کہ اس کے پتے گر گے۔ پھر فر مایا: اے ابو عثمان! کیا تم پوچھو گئیں کہ میں نے اپیا کیوں کیا ہے؟ فر مایا: اے ابو عثمان! کیا تم پوچھو گئیں کہ میں نے اپیا کیوں کیا ہے؟ فر مایا: رسول الله عقطی نے بھی میر سے ساتھ الیے بی کیا تھا جبہ میں آپ عقطی کے ساتھ ایک درخت کے بیچے بیٹھا تھا۔ آپ عقطی نے درخت کی ایک خنگ شاخ کو کچوکر ہلایا جی کہ اس کے بتے جھڑ کے تو فر مایا: اے سلمان! کیا تم جھے بوچھو گئیں کہ میں نے درخت کی ایک خنگ شاخ کو کچوکر ہلایا جی کہ اس کے بتے جھڑ کے تو فر مایا: اے سلمان! کیا تم جھے بوچھو گئیں کہ میں نے اپیا کیوں کر مایا؟ آپ عقومی کیا تھا: (یارسول الله! عقومی آپ نے اپیا کیوں فر مایا؟ آپ عقومی مسلمان جب وضوکر ہے تو فر ب انجھی طرح کرے پھر یا نجوں نمازی ادا کر سے تواس کے گناہ ای طرح گر جاتے ہیں جسے سے مسلمان جب وضوکر ہے تو فر ب انجھی طرح کرے پھر یا نجوں نمازی ادا کر سے تواس کے گناہ ای طرح گر جاتے ہیں جسے سے بتے گر گئے۔ اور بی آ یہ تلا وت فر مائی : وَ آ قیم الصّاف وَ قَلْمَ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کُنِی اللّٰهُ کَارَ فَی اللّٰهُ کَارِ وَی اللّٰهُ کَارِ وَی اللّٰهُ کَارِ وَی اللّٰهُ کَارَ وَی اللّٰهُ کَارِ وَی اللّٰهُ کَارِ وَی اللّٰهُ کَارِ وَی کُورِ وَی کُورِ وَی کُورِ اللّٰهُ کُورِ کُور

اے احمد ، نسائی اور طبر انی نے روایت کیا۔ امام احمد کی روایت کے راوی سوائے علی بن زید کھنج کے راوی ہیں۔ حدیث: حضرت ابو ہر رہ اور حضرتِ ابوسعید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول اللہ عنطیقے نے ایک دن ہمیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فریایا جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یہ الفاظ تین مرتبہ فرمائے

<sup>1۔</sup> ترجمہ: نماز قائم کروون کے دونوں طرفوں پر اور رات کے حصول میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مناد بق میں، یافییحت ہے ان کے لئے جونفیحت کچڑیں۔ (برو۔114)

پرآپ علی نے خرمبارک جھکالیا۔ تو ہم میں ہے ہرا یک آدی نے روتے ہوئے اپنا اپناسر جھکالیا۔ ہمین نمیں معلوم قار آپ علی قیم کس چیز پر اٹھار ہے ہیں۔ پھر سرانور کو اٹھایا تو چہرہ پاک بٹس آٹا و بشارت تھے۔ ہماری حالت یکی کہم سرکار دوعالم علی نے کہ چہرہ پاک میں آٹا و بشارت (اپ فیتی مال) گرھوں اونوں سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ آپ بیکا نے فرمایا: جو بھی آدی پانچ نمازیں پڑھے، رمضان کے روز ہے رکھی، زکو قائل کے اور سات کبیرہ گنا ہوں سے بختار ہے قیامت کے روز اس کے لئے مشارک ہوں وروز نے کھول دیے جائیں گے حتی کہ وہ (درواز سے اسے بخرا سے فیل میں اس کے لئے مشارک ہوں گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئ

حدیث: حضرت سیرنا عثان غی رضی الله عند به روایت بے فرماتے ہیں: رسول الله علی نے ہم بے بیان فربا با جب کہ ہم نے بیان فربا جب کہ ہم اپنی نماز سے فارغ ہوئے روای کا خیال ہے کہ آپ نے نماز عصر کا نام لیا تو رسول الله علی فی فرنی کی بیات کے تہدیں بتا کہ بیات ہے تو اورشا دفر ما دیجے اوراگر اس کے علاوہ ہے تو الله ورسول ( علی کی بہتر جانے ہیں۔ آپ علی نے فربایا: جو بھی سلمان طہارت ورسول کے اوراگر اس کے علاوہ ہے تو الله نے اس پر فرض فربائی ہے بھریہ یا بی نمازیں اواکرے جو الله نے اس پر فرض فربائی ہے بھریہ یا بی نمازیں اواکرے تو اس طہارت کو تکمل کرے جو الله نے اس پر فرض فربائی ہے بھریہ یا بی نمازیں اواکرے تو نمازیں اور نمازیں ورمیان والے گئا ہوں کو مزانے والی ہوتی ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عثان رضی الله عند نے فر مایا: الله کی قسم میں تنہیں ایک صدیث سنا تا ہوں۔ اگرالله کا کتاب (قر آن) میں آیت (2) نہ ہوتی تو مئیں تنہیں ہیں حدیث نہ سنا تا: مئیں نے رسول الله عظیمی کوئر ماتے ہوئے سنا: کوئل آدی وضوئیس کرتا کہ خوب اچھی طرح کرے اپنے وضو کو پھر پڑھے نماز ''[لا عَفَوَ اللّه کَهُ مَا بَیْنَ الصَّلَو قِ الّبَی تَبْلَیها'' میں میں کرتا کہ وہ کا اور ان الصَّلَو قِ الّبِی اللّه کَلُه مَا بَیْنَ الصَّلَو قِ اللّهِی تَبْلِیها'' میں میں میں کا اور ان میں کتاب میں میں میں کے اور ان میں میں کا ایک کریں گے۔ (نماز :31) کرو گانا ہے کہ میں میں کے ادر کا برائل کو ایک آل کے میں میں کے ادر کا برائل ہور ایک قول یا گئے نے صر شروفر مائی ہو یا بندا ہی وہو سائی ہو۔ ایک قول یا کی ہے کہ میں کا کرو گانا ہے کہ میں کے ادر کا برائل کو ایندا ہے کو وہو کر کے ایک قول یا کی ہے کہ میں کا میں کہ کو کا کو ایک کرو گانا ہے کو وہو کی انگر کو کا خوال کے ایک انگر کی کے دیمول

حدیث پاک میں جن سات کبائز کا ذکر ہے وہ سے ہیں۔ نبر 1 بٹرک، نبر 2 قتل ناحق، نبر 3، پاکداس خاتون کو تہت لگان، نبر 4 مال چیم کھانا، نبر 5 سود نبر 6 بنگ سے پیٹے وے کر بھاگ جانا، نبر 7 والدین کی نافر مانی۔ الفدتعالی برسلمان کو بخرستِ حبیب کریم علیہ الصلاق والتسليم محفوظ رکھے آتا میں۔ (مترجم)

2- يَّا يَتِ إِنَّ أَلَيْ ثِنَ يَكْتُدُونَ هَا ٱلْوَلْنَاصِ ٱلْبَيْنِيِّةِ وَالْهُلْدِي مِنْ بَعْدِهَ البَيْنُ وللنَّاسِ فِي الكِثْبِ أُولِكِ يَاعَتُهُمُ اللَّهُ فَوَ لَا لِكَرْهُ 2- وي

ترجمہ: وولوگ جو ہماری ناز ل کردوروش باقوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم اے لوگوں کے لئے کتاب میں واضح کر چکے ہیں ،ان پرانفاناتی بعت کرتا ہے اور لعت کرنے والسلست کرتے ہیں۔

حفزت عثان رضی الله عنفر مارے ہیں کداگروی بات کو چھپانے کی بیسز اند ہوتی توسمیں بیصدیث ندساتا۔ (مترجم)

حرمت نص قطعی ہے ٹابت ہو۔

گرالله تعالیٰ اس کے وہ گناہ معاف فرمادیتا ہے جواس نماز اوراگلی نماز کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ ( بخاری وسلم ) حدیث: اور سلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: مئیں نے رسول الله علیظیّ کو بیفرماتے ہوئے ساہے: جس نے نماز کے لئے وضوکیا کہ کالل (فرائض سنن اور ستحبات کے ساتھ ) وضوکیا۔ پھر نماز فرض کی ادائیگی کے لئے جلاتو لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا مجد میں نماز پڑھی تو ''عُفِیہ کَهُ دُنُوبُهُ'' اس کے گناہ بخش دیئے گئے۔

حدیث: مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: مَیں نے رسول الله علی کے پیارشاد فرماتے ہوئے سُنا: کوئی بندہ موکن ایسانییں کہ اس کونما نِفرض کا وقت پنچے تو وہ اس نماز کے لئے وضو، خشوع اور رکوع خوب اچھی طرح کرے مگر بینماز اس کے پہلے گناہوں کے لئے کفارہ ہوجائے گی جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ (ہرنماز پہلے صغیرہ گناہوں کومناتی رہتی ہے)

حدیث: حضرتِ ابوابوب رضی الله عندے روایت ہے کہ نی پاک عَلَیْقَ فرماتے ہیں: "إِنَّ کُلَّ صَلَوٰةٍ تَحُطُ مَا بَیْنَ یَدَیْهَا مِنْ حَطِیْنَةٍ" بِشِک برنمازا پے سے پہلے گنا ہوں کو منادیت ہے۔

اسے امام احمد نے اسادِحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت جنرب بن عبدالله رضی الله عند روایت ب کتبیم بین: حفرت رسول الله عظی نے فرمایا: جس نے نماز فجر اداکی وہ الله تعالیٰ کے ذمد رحمت میں ہے۔ تو (اے نمازیو!) الله تعالیٰ تم سے اپ ذمہ کے متعلق کوئی مطالبہ نہیں فرمائے گا۔ پس جس سے وہ مطالبہ کرے گا ایسی چیز کا جو کی بندے کو پینی تو "فُکمَّ یکٹینهٔ عَلی وَجُهِم فِی نَادِ حَهِنَّمَ" پھر

<sup>1-</sup>آ يركريه" وَالْبِقِيْتُ الصِّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَى بَاكَ ثَوَالَّاوَ خَيْرٌا مَلًا" (كبف:46) كاطرف اشاره ب-

اسے اوند ھے منہ دوزخ کی آگ میں ڈالے گا۔

اے ملم نے (لفظ انہی کے ہیں)، ابوداؤ داور ترندی وغیرهم نے روایت کیا۔

حدیث: سیدناابو بریره رضی الته عندے روایت ہے کہ رسول الله علی فی دو نریایا: رات کے اور دن کفر شتے تہارے پاس باری باری آتے ہیں اورضح اور عمر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں۔ پھروہ فرشتے جو تہارے پاس تصاویر جاتے ہیں وال کارب ان سے بو چھتا ہے مالا ککہ وہ آئیس خوب جانتا ہے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: "تو کَدَاهُمْ وَهُمْ یُصَلُونَ" ہم آئیس نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں اور جب ہم ان کیا س کئے تصویر کو کر آئے ہیں اور جب ہم ان کیا س کئے تصویر کو کر آئے ہیں اور جب ہم ان

اسے امام مالک، بخاری مسلم اورنسائی نے روایت کیا۔

حدیت: حضرت سیدنا ابودرداء رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی نے ارشاد فرایا: پانچ کیزیں ر ہیں کہ جو خص ایمان کی حالت میں ان کو بجالائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ نبر 1 جس نے پانچوں نمازوں پران کے وض رکوع ، جوداور ٹھیک اوقات کے ساتھ محافظت کی ۔ نبر 2 ماور مضان کے روزے رکھے ۔ نبر 3 استطاعت ہونے پر تج بیتا اللہ کیا۔ نبر 4 بطیب خاطرز کو 1 اوا کی اور نبر 5 امانت اوا کی عرض کیا گیا: یارسول الله علی تا ہانت کی اوائی کی ہے؟ فرایا: عنسل جنابت ۔ بے شک الله تعالیٰ نے این آ دم (علیہ السلام) کواس کے دین میں سے کی چیز پراس کے علاوہ امین نہیں بنایا۔ اس کو طبر انی نے اساد جید کے ساتھ دوایت کیا۔

حدیث: حضرت عبادہ بن صَابِت رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ مَیں نے رسول الله علیہ کو یفرائے ہوئے گئی اللہ علیہ کو یفرائے ہوئے کہ اللہ علیہ کو کہا بھی کرزک ہوئے کہا نے بندوں پر فرض فر مائی ہیں۔ تو جو تخص ان کوادا کر نے اوران میں ہے کی کو ہا کا بھی کرزک نہرک ، "کَانَ لَهُ عِنْدُ اللّٰهِ عَهْدُ اَنْ فَی کُوجِلَهُ الْاَجْدَةُ "الله تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ اس کو جت میں واظ فر مائے۔ اور جوان نمازوں کو ادانہ کر بے اللہ اس کے لئے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر چاہے تو اس عذاب دے اور گرچاہے وجہ جن میں داخل فر مائے۔

اے امام مالک، البوداؤ دونسائی اوراینِ حبان نے اپنے عیم میں روایت کیا۔

حدیث: اورابوداؤدشریف کی ایک روایت میں ہے کہ (حضرت عبادہ کہتے ہیں) مُیں نے رسول الله عَیْکُ کُوسا: آپ عَیْکُ فرمارہ ہوئی فرمارہ ہوئی فرمارہ ہوئی فرمارہ سے نیائی نمازیں ہیں جواللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں۔ جوڈخس ان کے لئے اچھا دضو کرے، اُنہیں اپنے اوسٹے وقتوں پرادا کرے اوران کے رکوع، جوداور خروا کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لئے عہد ہے کہ وہ اس کی بخش فرمادے۔ اور جوابیا نہ کرے تو اللہ پاک کے ہاں اس کے لئے کوئی عہد نہیں ہے۔ چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔

حدیث: حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عقب روایت ہے۔ کہتے ہیں: دو بھائی تھان میں ہے ایک اپ ساتھی

ہو چالیس را تیں پہلے فوت ہو گیا۔ رسول الله عقب کی بارگاہ میں پہلے فوت ہوجانے والے کی فضیلت کا تذکرہ کیا گیا۔ تو

رسول الله عقب فی فرز کی ایک کیا ہے دوسرا مسلمان نہیں تھا؟ محابہ رضوان الله عیم ہے عرض کیا: بی ہاں یا رسول الله عقب فی مسلمان تھا اور بہت اچھا آ دی تھا۔ اس پر رسول الله عقب نے ارشاد فر مایا: تم کیا جانو کہ اس کی نماز نے اسے کہاں تک پہنچا

دیا۔ نماز کی مثال توا ہے ہے، جیسے تم میں سے کسی کے دروازے کے ساتھ خوشگوار پانی کی گہری نہر بہدری ہوجس میں وہ ہر روز

پانچی دفعہ خوط دلگا تا ہو، تم کیا تجھتے ہو کہ اس پر پچھ میل باتی رہ سکتی ہے؟ پس تم نہیں جانتے کہ اس کی نماز نے اسے کہاں (بلندی
دروات) تک پہنچادیا ہے۔

اے امام مالک نے روایت کیا۔ لفظ بھی انہی کے ہیں۔ امام احمد نے باسنادحس، نسائی اور این خزیمہ نے بھی اپنی سیح میں روایت کیا گرائین خزیمہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ'' عام بن سعد بن انی وقاص رضی التہ عنہا ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُیں نے حضرت سعد اور دیگر کئی اصحاب رسول عیاضے ورضی التہ عنہم کوفر ماتے سنا: رسول الله عیاضے کے مبارک زمانہ میں دو بھائی ہوتے تنے۔ ان میں سے ایک دوسرے افضل تھا۔ پھر جو افضل تھا وہ فوت ہوگیا۔ اس کے بعد دوسرا چالیس را تیں زندہ رہا پھر وہ بھی انتقال کر گیا۔ رسول الله عیاضے کی خدمت میں ان کا ذکر ہواتو آپ عیاضے نے فر مایا: کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله عیاضے اہل وہ نمازی تھا اور ایک اچھا آ دمی تھا۔ اس پر رسول الله عیاضے نے فر مایا: تہمیں کیا معلوم کہ انکی نماز نے اے کیا مقام (بلند) پر بہنچا دیا۔ الحدیث۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کتے ہیں: قبیلہ بی قضاعہ میں دو بھائی تھے۔ دونوں رسول الله عنیات باللہ عنیات کے ایک شہید ہوگیا۔ دوسرا اس کے بعدا یک سال تک زندہ رہا۔ حضرت طلحہ بی بی بید ہوگیا تو) میں نے خواب میں دیکھا۔ یہ دوسرا اپنے شہید بھائی ہے بی بی بیلے جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ تو مجھے اس سے بواتعجب ہوا۔ مُیں نے خواب میں دیکھا۔ یہ دوسرا اپنے شہید بھائی سے پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ تو مجھے اس سے بواتعجب ہوا۔ مُیں نے صبح جاکر نبی کریم میں تھے کی ضدمت میں بیسب عرض کیا یا کسی اور نے رسول الله علیہ کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا (راوی کوشک ہے) تو رسول الله علیہ نے اس شار فرم کیا یا کسی اس ارشاد فرمایا: کیا اس (بعد میں فوت ہونے والے ) نے اس (شہید ) کے بعد رمضان کے روز نے نہیں دیکھے ہیں؟ کیا اس نے

چیے ہزار رکعت نوافل نہیں پڑھے ہیں اور پورا سال آئی آئی رکعت نمازین نہیں پڑھی ہیں؟ ( ان اعمال کی مناپریہ جنت میں پہلے چلا گیاہے )۔

اے امام احمد نے اساد حسن کے ساتھ روایت کیا۔ان سب نے حضرت طلحہ رضی الله عنہ سے ای طرح کی ،اس سے طویل صدیث بھی روایت کی اورائن ماجہ وائن حبان نے آخر میں بیالفاظ زائد کئے'' ان دونوں میں زمین وآسمان سے زیادہ فاصلہ ہوگئ'۔ فاصلہ ہوگئ'۔

حدیث : سیرہ أم المؤمنین عائشه صدیقة رضی الله عنها ب روایت ہے کہ جناب رسول الله علی فیلی نے ارشاد فرمایا: تمن اعمال میں کہ میں ان رسم اشا تا ہوں۔ جس شخص کوان میں سے حصد ملا اسے الله تعالی اس شخص کی طرح نہیں کرے گاجی کا ان میں کچھ بھی حصر نہیں کر اضافا ہیں کہ میں ان رسم کے حصر وہ اعمال ہیں تمن میں یعنی نماز ، روز ہ اورز کو ق اور الله تعالی کی بند کو دنیا میں دوست نہیں بناتا کہ یوم قیامت اس پر اپنے غیر کومسلط کرد ۔ (یہاں جے دوست بناتا ہے قیامت میں بھی اپنا دونے قیامت ہیں تھی اپنا دونے تیامت ہیں تھی الله کھی اور کے گا اور کو تھی جزجس پر میں شم اشحاد ک تو امید ہے، گناہ نہیں ہوگا وہ یہ ہے کہ "لَا يَسْتُو اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ مَا اللّٰهِ سَتَوَةً يَوْمَ اللّٰهِ عَبْدًا فِي اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ مَا اللّٰهِ سَتَوَةً يَوْمَ اللّٰهِ عَبْدًا فِي اللّٰهُ مَا اللّٰهِ سَتَوَةً اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ مَا اللّٰهِ سَتَوَةً اللّٰهِ عَبْدًا فِي اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ مَا اللّٰهِ سَتَوَةً اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ مَا اللّٰهِ سَتَوَةً اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَبْدًا عَلَى اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَالًى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَبْدًا فِي اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَاللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

اے امام احمد نے باسناد جبیدروایت فر مایا اور طبرانی نے بھی کبیر میں حضرت ابنِ مسعود رضی الله عنہ کی حدیث ہے روایت کیا۔

حديث: حضرت جابر بن عبدالله رض الله عنها نبي محترم علي الله عنها المرادي مين كرآب علي الله في المراد المراد المؤلفة المجذفة ال

اے دارمی نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں ابو یکی قمات ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن قرط رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْتُ نے فرمایا: "أَوَّلُ مَایُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُّلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلُوةُ" بندے ہے جس چیز کا سب سے پہلے حماب لیا جائے گاوہ نماز ہے۔ اگر یہ درست ہوئی تو اس کے تمام اعمال فاسد ہوجا نمیں گے۔

ا ہے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اوراس کی اسناد میں کوئی ضعف نہیں ان شاءاللہ۔

حدیث: روایت بے حضرت انس رض الله عنہ نے بغر ماتے ہیں: جناب رسول الله علیقت نے فریایا: روزِ قیامت جسم مل کاسب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اس کی نماز دیکھی جائے گی۔ اگر درست ہوئی تو بندہ کا میاب و کا مران ہوگا اور درست نہ ہوئی تو ناکام ونا مراد ہوگا۔ اس صدیث کو بھی طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔

حديث: حضرت ابن عمر ص الله عنهما حدوايت ب- كت مين: رسول الله عطي في فرايا: جوامانتدار نين وه ايماندار نهيس - جس كا وضوفه بواس كي نماز نهيس بولى - "ولا دين لين لا صلوة لكه إنّها مَوْضِعُ الصَّلوةِ مِن الدِين كَمُوضِع الوَّأْنِسِ مِنَ الْجَسَدِ ''اور جونمازی نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، یقین جانو، دین میں نماز کا وہی مقام ہے جوجسمِ انسانی میں سرکا ہے۔طبرانی نے اوسط وکبیر میں روایت کیا اور کہا کہ اس روایت میں حسین بن حکم حبری متفرد ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند حضرت رسول الله علیقے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علی نے اپنی امت کے حاضرین سے ارشاد فرمایا؛ تم مجھے چید چیزوں کی ضانت دے دو، میں تہمیں جنت کی ضانت دیتا ہوں۔ حاضرین رضی الله عنہم نے عرض کیا: یارسول الله علیقے اوہ چید چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا: نماز، زکو ۃ، امانت، شرم گاہ، بید اور زبان۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور کہا کہ بیر حدیث نبی اکرم علیقی سے صرف ای اسناد کے ساتھ مروی ہے۔ حافظ (مصنف) کہتے ہیں۔اس اسناد میں کوئی حرج نہیں ہے۔

رادی نے اس کے بعد پوری حدیث ذکر کی۔امام احمد اور این حیان نے اپنی تیج میں روایت کیا۔ لفظ این حیان کے ہیں۔
حدیث: حضرت ثوبان رضی الله عند ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ نے نظی نے نے فر مایا: استقامت اختیار کرواور تم
ہرگز (اس کا ثواب) شار نہیں کر سکو گے اور جان لو کہ تبہارے اعمال میں بہترین عمل نماز ہے۔اور مومن کے سواکو کی دوسراوضو
کی کی افظت ہرگز نہیں کر سکتا۔ حاکم نے اس کوروایت کیا اور کہا کہ برشرط بخاری و سلم سلم بھی ہے۔ ابو بلال کے وہم کے سوااس میں
کوئی علیت نہیں۔ اور اہنی حیان نے بھی اپنی تھی میں ابو بال کے علاوہ اور طریق ہے ہے۔ ابو بلال کے وہم کے سواراس
طرح کی روایات وضو کے بیان میں گذر چکی ہیں۔ طبر انی نے بھی اوسط میں سلمہ بن اکوع کی حدیث روایت کی اور کہا کہ اس
مرح کی روایات وضو کے بیان میں گذر چکی ہیں۔ طبر انی نے بھی اوسط میں سلمہ بن اکوع کی حدیث روایت کی اور کہا کہ اس

حدیث: حضرت حظد الکاتب رضی الله عند بروایت ب کتبے ہیں۔ مئیں نے سنا کدرمول الله علی الله علی الله علی الله عقف: جس نے پانچ نمازوں کی محافظت کی ،ان کے رکوع ، جوداور وتوں کا خیال رکھااور لیقین رکھا کہ بیٹمازی الله تعالیٰ کی طرف حق ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یافر مایا: اس کے لئے جنت واجب ہوگئ ۔ یافر مایا: "حَوْمَ عَلَی النَّادِ" وہ آگ پرحرام ہوگیا۔ امام احمد نے باسناد جدردوایت کیا۔ اس کے رواق سیح کے رواق ہیں۔

حدیث : حضرت عثان غنی رضی الله عند بروایت به که جناب رسول الله عظیم فی فرمایا: "مُن عَلِمَ أَنَّ الصَّلوةَ حَقُّ مَّكُتُوبٌ وَاجِبٌ دَعَلَ الْمَجَنَّة " جم نے یقین سے جان لیا کہ نماز حق ،فرض اور ضروری ہوہ جنت میں واخل ہوا۔ اسے ابدیعلیٰ اورعبدالله بن امام احمد نے مند پروایت کیا۔ حاکم نے بھی روایت کیا اور اس کی تھی کی۔ حاکم اورعبدالله کے ہاں افظ " مکتوب " بنیں ہے۔

## تزغيب

#### مطلقأنماز كابيان

## رکوع بهجوداورخشوع(۱) کی فضیلت

حديث: حفرت ابوما لك اشعرى رضى الله عند بروايت ب كتي بين: رسول الله علي في غرمايا: باكر كانفف المان ب كله و المحدد الله عند الكه الله و المحدد الكه الله و المحدد الكه و المحدد الله و المحدد الكه و المحدد الكه و المحدد الكه و المحدد الله و المحدد المحدد الله و المحدد ا

مسلم وغیرہ۔ بیحدیث پہلے گذر چکی ہے۔

حدیث: حفرت ابوذر رضی الله عند بروایت ہے کہ نی سرور علیت مردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے - درخول سے چھڑ نے گئے۔ تو سے چھڑ رہے تھے۔ آپ علیت نے آپ علیت نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا (اور ہلایا) راوی کہتے ہیں: پتے جھڑ نے گئے۔ تو آپ علیت نے فرمایا: ابدہ سلم نماز پڑھتا ہے اور اس سے علیت نے فرمایا: ابدہ سلم نماز پڑھتا ہے اور اس سے رضائے اللی عاصل کرنا چاہتا ہے تو "فَتَهَافَت عَنْهُ ذُنُونُهُ کَمَا تَهَافَت هٰذَا اللهُ دَقُ عَنْ هٰذِةِ الشَّجَرَةِ" اس کے رضائے اللی عاصل کرنا چاہتا ہے تو "فتھافَت عَنْهُ ذُنُونُهُ کَمَا تَهَافَت هٰذَا اللهُ دَقُ عَنْ هٰذِةِ الشَّجَرَةِ" اس کے اللہ مال کرنا چاہتا ہے تو "فتھافت عَنْهُ ذُنُونُهُ کَمَا تَهَافَت هٰذَا اللهُ دَقُ عَنْ هٰذِةِ الشَّجَرةَ " اس کے اللہ مال کرنا چاہتا ہے تو "فتھافت عَنْهُ دُنُونُهُ کَمَا تَهَافَت هٰذَا اللهُ دَقُ عَنْ هٰذِةِ السَّبَ حَرفَة اللهُ مَالِية اللهُ مَالِية اللهُ مَالِية اللهُ مَالِية اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ دَقَ عَنْ هٰذِةِ السَّبَ حَرفَة عَنْهُ اللّهُ دَقَ عَنْهُ اللّهُ دَقَالَتُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ دَقَافِتُ اللّهُ دَقَافِتُ عَنْهُ دَاتِ سے تَعْمُ دُونُونُهُ کَا مُعَالِمُ اللّهُ دَقْ اللّهُ دَونُونُهُ کَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ دَقَافِقَتُ عَنْهُ اللّهُ دَقَافِقُتُ عَنْهُ اللّهُ دَونُونُهُ کَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ دَقْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ دَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ دَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ دَونُونُهُ کَاللّٰ اللهُ دَونُونُهُ کَا اللّهُ دَاللّهُ عَنْهُ دُونُونُهُ کَا اللّهُ دَاللّهُ اللّهُ دَونُونُهُ کَا اللّهُ دَونُونُهُ کَاللّٰ اللّهُ دَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ دَاللّهُ دَونُونُهُ کَا اللّهُ دَاللّهُ دَاللّهُ دَونُونُهُ لَاللّهُ دَونُونُ اللّهُ دَاللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ دَاللّهُ عَنْهُ مِنْهُ اللّهُ دَاللّهُ دَونُ اللّهُ دَاللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ دَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ دَاللّهُ دَاللّهُ دَاللّهُ دَاللّهُ مَاللْهُ مِنْ اللّهُ دَاللّهُ عَنْهُ لَاللّهُ دَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ دَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ دَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ دَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ دَاللّهُ عَلَيْكُ دَاللّهُ عَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْكُ دَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّه

امام احمدنے باسنا دحسن روایت کیا۔

حدیت: حضرت معدان بن الی طلحرض الله عند روایت ب کتی بین: میری الما قات جناب رسول الله علی کتی کتی بین: میری الما قات جناب رسول الله علی کتی کتی از ادر کروه غلام حضرت قوبان رض الله عند به و کل میس نے ان ب عرض کیا کہ جھے کوئی ایسا ممل بتا ہے جو میں کروں توالله اس کی برکت سے جھے جنت میں واخل فرما و ب کتی بین: میں نے کہا کہ ایسا ممل بتا ہے جو الله تعالی کوسب سے زیادہ مجوب ہو۔ وہ خاموش رہے۔ کیر میں نے جم میں نے جم میں نے جم میں نے میر موال کیا تو فرمانے

<sup>1</sup> \_ خشوع کے منی میں عاجزی وفر وتی نے ان میں خشوع ہے ہے کہ نمازی کے دل میں خوف خدا ہو۔اعضاء پر سکون ہوں نظر جائے ہو ہو ہماز میں کو کی عبث کام نہ کر سے اور پور کی آذینماز میں ہو۔

نماز میں خشوع اللہ کے تعبول بندوں کی عادت ہے۔ فرمان البی ہے۔

الَّن ثِينَ هُمْ فِي صَلَالِقِهِمْ خُوهُونَ﴿ مُومُونِ :2) ترجمہ: (الله کے کامیاب موکن بندے دہ تیں)جوا بی نماز دوں میں خثوع کرتے ہیں۔

ترجمہ: (اللہ ہے کا سیاب کو ن بلز ہے وہ بیں) بوا پی ماروں کی سورے' خا<sup>نہ</sup>ین بندوں ریماز پڑھنا آسان ہوتا ہے۔

وَاسْتَعِينُوْ إِللَّهُ بُووَالصَّلُوةِ وَإِنَّهَالكَّبِيرُودُ إِلاَّ عَلَى الْخَشِويْنَ (العرة: 45)

ترجمہ: اور مبر ونماز کے ذریعے (الله کی ) مدد جا ہو۔ اور بے شک نماز بہت بھاری ہے مگر ان پر جوخشوع کرنے والے میں (مجاری نبیس بلکہ آسان ہے )۔

لَكَ بَمْيِس نَے رسول الله عَلَيْتُ سے بِي سوال كيا تھا تو آپ عَلِيْتُ نے ارشاد فر مايا تھا: "عَلَيْكَ بِكُثُورَةِ السُّجُودِ فَإِنَّكَ لاَ تَسُجُكُ لِلْهِ سَجُكَةً وَلَا لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِينَةً" كُرْت سے جدے (نماز) كيا كرو كونكه تم الله تعالى كوكى جده نيس كرتے مُراس كے بدله مِن الله تعالى تم الله تعالى كوكى جده نيس كرتے مُراس كے بدله مِن الله تعالى تم الله تعالى درج بلند فرماديتا ہے اور تم سے ايك كناه مناويتا ہے۔ مسلم ، ترفي من الى اور امن ما جو۔

حدیث: حضرت عباده بن صامت رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علی کے کہ یہ ماتے ہوئے سا: کوئی بندہ الله تعالی کوئیرہ نہیں کرتا گر الله تعالی اس کے بدلے میں اس کے لئے ایک نیکی کلودیتا ہے۔ ایک گناہ منادیتا ہے اور اس کا درجہ بلندفر مادیتا ہے۔ ''فَاسُتَکَثِرُ وُا مِنَ السُّجُودِ''اس لئے تجدے کثرت سے کیا کرو۔ ابنِ ماجہ باساد صححے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْظَةُ نے فُر مایاً: "أَقُوبُ مَا يَكُونُ الْعَبْلُ مِنْ دَبِّهِ عَزَّوَ جَلَّ وَهُو سَاجِلٌ فَأَكْثِرُوا اللهٰ عَآءً" بنده اپنے رب تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مجدہ کررہ ہوتا ہے۔ تو تم دعا کثرت سے کیا کرور مسلم

حدیث: حضرت ربیعہ بن کعب رضی الله عند سے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: مئیں اپنا دن نبی کریم علیا کے خدمت میں گذارتا۔ مئیں سُنا کر اللہ علیا کے کے در پاک پر بیٹے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں آئیں علیا کے کہ خدمت میں گذارتا۔ مئیں سُنا کرتا کہ سرکار علیا کے خدمت میں گذارتا۔ مئیں سُنا کہ کرتا کہ سرکار علیا کے خدم ہیں اللہ مسبّحان الله ، سُبّحان الله ، سُبّحان در آبی ہتی کہ مئیں بیٹے بیٹے تھک جاتا یا نیند عالب آجاتی تو سوجات ( محرد ررسول علیا کے نہ مجوث تا) تو ایک دن حضورعلیہ الصلاق و والسلام نے فر مایا: اے ربیعہ! جھے مائک لے مئیں تجھے عطا کروں گا مئیں نے عرض کیا: جھے مہلت عطا فرما میں کہ پھھوج توں۔ میں نے موجا کہ دنیا تو فائی ہے۔ ختم ہوجانے والی ہے۔ تو عافر ما سے کہ الله تعالی جھے آگ ہے بات ہوں ہے۔ پھر فر مایا، تجھے یہ مائنے کا کس نے تھم دیا ؟ مئیں نے عرض دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ رسول الله علیا ہے فاموش ہے۔ پھر فرمایا، تجھے یہ مائنے کا کس نے تھم دیا ؟ مئیں نے عرض کیا: جھے کہ میں بانتا ہوں کہ دنیا ختم ہوجانے والی، فائی ہے اور الله کے نزد یک آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ اس لئے جھے یہ بات پند آئی کہ آپ میرے لئے الله سے دعا فرما دیں۔ سرکار دوعا کم علیا تھے نے فرمایا: میں دعا کرتا ہوں ہو تھی کرتر ہے جود (نماز) ہے اپنی جان پر میری کی دکر۔

طبرانی نے کبیر میں ابن اسحاق کی روایت ہے ذکر کیا۔ لفظ ای کے ہیں۔ مسلم وابوداؤ دیے بھی مختصراً روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں'' حضرت رہید کہتے ہیں: مئیں رسول اللہ عقطیۃ کے پاس رات بسر کرتا تھا۔ وضو کے لئے پانی اور دیگر حاجت کی چیزیں (مسواک وغیرہ) پیش کرتا تھا۔ ایک دن آپ عقطیۃ نے جھے فر مایا: مجھ سے بچھ ما تگ لے۔ تومیس نے عرض کیا: جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ عقطیۃ نے فر مایا: اس کے علاوہ اور بچھ؟ مئیں نے عرض کیا۔ بس بھی چاہے۔فر مایا:" فَاعِنِی عَلَی نَفْسِكَ بِحَثُورَ قِ السَّنْجُودِ" بجدول کی کثرت سے اپنے لئے تو بھی میر کی مدرکر (1)"۔

<sup>1-</sup> سجان الله محبوب خدا عليلة كاعظمت اورنمازوں كى ابميت معلوم ہوئى \_ (مترجم )

حدیث: حضرت ابوفاطمدرض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مئیں نے بارگا و رسالت مآب علی میں عرض کیا: یا رسول الله علی کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے جس پر مئیں ثابت قدم ہوجاؤں اور اس پر عمل کروں فرمائی: کجدے کرنا (نماز پڑھنا) اپنے اوپر لازم کرلواس لئے کہتم الله کوئوئی تجدہ نہیں کرتے عمر الله تعالیٰ اس کی برکت ہے تمہارا ایک درجہ بلند کرویتا ہے اور ایک گناه مثادیا ہے۔

ائن ماجد في باسناد جيداور امام احمد في بهى مختصراً روايت كيار امام احمد كى روايت كے الفاظ بيل كه '' ابو فاطمه رضى الله عنه كتبة بيل: نبى الله عَيْنِيَّةً في مجمع فرمايا: 'نيا اَبَا فَاطِهَةً! إِنْ اَدَدُتَّ اَنْ تَلْقَانِي فَاكْثِرُ وَا السَّبْحُودُ'' '' السابو فاطمه! (ميدانِ محشر ميں) مجمد سافات عابج موقو مجدوں كى كثرت كرؤ'۔

حدیث: روایت ب مفرت مذیفه رضی الله عند کر ماتے میں: رسول الله علی فی نفر مایا: الله تعالی کو بندے کی کوئی حالت اس نے زیاد و مجوب نبیں کہ وہ اسے مجدے کی حالت میں اپنے چیرے کوخاک آلود کرتا ہواد کیھے۔

الصطبراني نے اوسط میں روایت کیا۔اور کہا کہ راوی عثمان اس روایت میں متفرد ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہررہ ورض الله عنہ بر دوایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علیہ فی فرمایا: نماز بہترین موضوع (ممل) ہے۔ جو شخص اے زیادہ کر سکے اے زیادہ کرنا چاہے۔ (نوافل کے متعلق ہے)۔

طبراني في الاوسط ـ

حدیت: بیردوایت بھی حضرت ابو ہر یہ وضی الله عنه ہی ہے کہ رسول الله علیہ ایک قبر کے قریب سے گذر ہے تو پوچھا۔ یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: فلال صاحب کی۔ آپ علیہ نے فریایا: ''رکھتانِ اَحَبُ اِلی هٰذَا مِن بَقِیَةِ دُنْیَاکُم'' دورکعت نمازاس کوتہاری ساری دنیا ہے زیادہ مجبوب ہے (دورکعت کا تواب اے ایصال کرو)۔ طبر انی نے اوسط میں باساد حسن روایت کیا۔

حدیث: حضرت مطرف رضی الله عنہ بروایت ہے۔ کہتے ہیں: قریش کے چندلوگوں کے پاس مئیں بیٹا تھا کہ ایک صاحب آگر نماز پڑھنے گے۔ وہ ہاتھ اٹھا کہ ایک نماز کے لئے ) اور تحدہ وکرتے ، قعدہ نہ کرتے ۔ (بہت دریک نماز پڑھتے رہے) مئیں نے ساتھیوں سے کہا جتم بخدا جھے معلوم نہیں ہوتا کہ بیصا حب دور کعتوں پر سلام چھرتے ہیں یا ایک پڑکر ھے رہے ) مئیں نے ساتھیوں نے کہا ، کیا تم ان کے پاس جا کر پوچھنیں لیتے؟ کہتے ہیں: مئیں اٹھا اور ان کے پاس جا کر پوچھنا اے بندہ خدا بمئیں نہیں جھتا کہ آپ کومعلوم ہوکہ دور کعت پر سلام چھرتے ہیں یا ایک پڑے وہ فرون ان کے پاس جا کر پوچھنا کے بیاں جا کر پوچھنا کے بیان کہا کہا تھا کہ ان کہ ان الله تعالیٰ وجوز کہ الله تعالیٰ کے الله کے رسول عظیما مثا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند لئے ایک بحبرہ کیا تو الله تعالیٰ اس کے لئے ایک نئی لکھ دیتا ہے۔ اس کی ایک خطا منا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فر بادیتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جمیں اپوذر ہوں میں ساتھیوں کی طرف لوٹا اور کہا: تم

(رضى الله عنهم) ( كهال مَين ،كهال صحابي رسول الله عني وضى الله عنه )

ایک اور روایت میں ہے۔'' حضرتِ مطرف رضی الله عنہ کہتے ہیں؛ ممیں نے ان آنے والے کو دیکھا کہ لمباقیام کرتے ہیں اور رکوع و مجود کثرت میں اس سے اچھا پڑھنے ہیں اور رکوع و مجود کثرت سے کرتے ہیں۔ تو ممیں نے اس بات کا ان سے ذکر کیا۔ فرمانے لگے: ممیں اس سے اچھا پڑھنے کے اس نمیں ہوں۔ ممیں نے ایک رکوع کیا یا ایک مجدہ کیا تو الله اس کی وجہ سے ایک درجہ بلندفر مائے گا اور اس کا ایک گناہ مزادے گا۔

اے امام احمد نے روایت کیا اور بزار نے بھی اس جیسی روایت کی ہے۔

حدیث: جناب یوسف بن حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنبها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُیں حضرت ابودرداءرضی الله عنہ کے ہاں حاضر بوا جب آج ہیں: مُیں حضرت ابودرداءرضی الله عنہ کے ہاں حاضر بوا جبد آب بوا تہہیں کیا چیز یمبال لے آئی؟ کہتے ہیں: مُیں نے کہا: کچھنیں: بس و تعلق جوآپ کے اور میر بے والد حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنہ کے درمیان تھا۔ اس پر فرمایا کہ کیا جھوٹ کا بُر از مانہ ہے۔ میں نے رمول الله علیات کے فرماتے سنا: جس شخص نے بہت اچھی طرح وضوکیا کچرکھڑ ابواد دیا چار (سمبل راوی کوشک ہے) رکعت نماز پڑھی۔ رکوع وخشوع خوب کے پھر الله تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو دو پخش دیا جائے گا۔

امام احمدنے باسنادحسن روایت کیا۔

حدیث: حضرت زید بن خالد جمنی رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله عنطیقی فرماتے ہیں: جس بندے نے وضوکیا اوراپنے وضوکوخوب اچھی طرح کیا پھر دور کعت نماز پڑھی جس میں (اشغال دنیا کی وجہ سے) خطانہ کی ہوتواس کے پہلے گناہ بخش دیے گئے۔ابوداؤد۔

اور ابو داؤد کی ایک روایت میں بول ہے'' کوئی ایسا خض نہیں جو وضوکرے اور ٹھیک اچھی طرح کرے''ویُصَلِّی د کَعَتَیْنِ یُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَبِوَجُهِمِ عَلَیْهِمَا اِلاَّ وَجَبَتُ لَهُ الْبَحَنَّةُ''اور دور کعت نماز پڑھے کد دل اور چبرے سے متوجہ رہے مگراس پر جنت واجب ہوگئ'۔

حدیت: حضرت عقبہ بن عامرضی الله عنها سروایت ہے۔ کہتے ہیں: ہم رسول الله علیا ہے ساتھ ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے۔ اونوں کی مگہبانی کی ہم نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ ایک دن اونوں کی مگہبانی کرنے کی باری میری تھی۔ میں اونوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے ایک دن شامیں اونوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے ایک دن شامی کہ سرکار دو عالم علیا فی فرارہ ہے تھے۔ جوکوئی وضو کرتے تو باحث طریق وضو کرے بھر کھڑا ہو کر دور کعت ادا کرے کد ل و چہرے سے ان پر متوجہ رہے تو اس کے لئے (جنب) واجب ہوگئی۔ میں نے کہا۔ واہ واہ۔ کیا خوب جو دو کرم ہے! مسلم، ابوداؤد (لفظ انہی کے ہیں)، نسائی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی تیجھ میں روایت کیا۔ یہ صدیت کا ایک نگڑا ہے۔ اور صاکم نے بھی روایت کیا۔ یہ صدیت کا ایک نگڑا ہے۔ اور صاکم نے بھی روایت کیا۔ یہ صدیت کا ایک نگڑا ہے۔ اور صاکم نے بھی روایت کیا۔ یہ حدیث کا ایک نگڑا ہے۔ اور صاکم نے بھی روایت کیا۔ یہ حدیث کا ایک نگڑا ہے۔ اور صاکم نے بھی روایت کیا۔ یہ حدیث کا ایک نگڑا ہے۔ اور کا ک

وضوکر ہے گھرنماز میں اسِ طرح کھڑا ہو کہ جانتا ہو، کیا کہتا ہے (پوری طرح متوجہ ہو) تو اس کا کا م پورا ہو گیا ( بخشا گیا)اور و اس دن کی طرح ہوگیا جس دن اس کی ہاں نے اس کو جنا تھا''۔ (بالکل گنا ہوں ہے پاک) حاکم نے کہا: سرحد بہ شصیح کالا سادے۔

حدیث: حضرت عاصم بن سفیان تعقی رضی الله عند روایت ب كدوه سلاسل ( جگد كانام ) كی طرف جهاد كرائے گئے۔ جنگ نہ ہوئی تو وہیں کچھ عرصہ ڈٹے رہے پھر حضرت امیر معاویہ رضی الله عند کے پاک لوٹ آئے۔حضرت امیر معاور ۔ رضی الله عند کے پا*ن حضر*ت ابوا بوب انصاری اور حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنهما تشریف رکھتے تھے۔حضرت عاصم کئے گئے: اے ابوایوب! اس سال ہم جہادتو نہیں کر سکے لیکن ہمیں خر ملی ہے کہ جو محص حیار مساجد میں نماز پڑھ لے، اس کے گناہ معاف کرد ہے جاتے ہیں۔ چلو یمی کرلیں ) حضرت ابوابوب رضی الله عنہ نے جواباً فرمایا: اے میرے بیتیے! کیاتمہیں ال ہے بھی آسان کام نہ بتاؤں؟ مَیں نے تو رسول اللہ ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض اس طرح وضوکرے جس طرح اسے تھم دیا گیااورنمازاں طرح پڑھے جس طرح تھم دیا گیا ہے تواس کے پہلے بدا ممال معاف کردیئے جائیں گے۔ حضرت ابوابوب نے حضرت عقبہ سے فرمایا: کیا یہ بات ای طرح ہی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں -ای طرح ہی بے-نالی، ا بن ماجہ ابن حبان ۔اوروضو کے بیان میں حضرت عمر و بن عبسہ رضی الله عند کی حدیث گذر چکی ہے جس کے آخر میں مدتھا کہ " كهر (وضوكرنے كے بعد ) بنده كھرا ہو فياز يزھے اس ميں الله تعالى كى حدكرے، ثناء كيے، اس كى شان كے لائق اس كى عظمت بیان کرےاور دل کوالٹلەتعالیٰ کے لئے ( تمام دنیوی علائق ہے ) فارغ کر لیے تو گنا ہوں ہے اس دن کی طرح پاک ہوجائے گا جس دن اس کی مال نے اسے جنا تھا'' مسلم اور اس سے پہلے باب میں حضرت عثان رمنی الله عند کی حدیث گذری ہے جس میں تھا کہ''مَیں (حضرت عثان رضی الله عنه ) نے سنا:الله کے رسول علیف فر مار ہے تھے: جومسلمان بندہ فرض نماز کا وقت یائے تو اس نماز کے لئے خوب اچھی طرح وضوکرے اور اس کے خشوع ورکوع کوبھی خوب طرح ہے انا کرے تو بینماز اپنے سے پہلے گنا ہوں کے لئے کفارہ بن جائے گی۔ جب تک بیبندہ گناہ کمیرہ کا مرتکب نہ ہو۔اور ہمیشہا ک طرح ہوتا رہتا ہے'' ۔ (مسلم ) اور حضرت عبادہ کی حدیث بھی گذر چکی ہے کہ'' فرماتے ہیں:مَیں نے رسول الله عَلَيْظُو فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ: یا نجی نمازیں الله تعالٰی نے فرض فر مائی ہیں ۔ جو محض ان کے لئے وضوا چھی ملرح کرے،انہیں وقت يراداكر اوران كروع ، بحوداور شوع كوكمل كرت "كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهِدُ أَنْ يَعْفِو لَهُ "وَالله تعالى براس كاذمه ے کہاس کی مغفرت فرمادے'۔

## ترغيب

# نمازوں کوان کے اول وقت میں ادا کرنا

حدیث: حضرت عبدالله بن متعود رضی الله عند ہمروی ہے۔ کہتے ہیں۔ مَیں نے رسول الله عظیفہ ہے یو چھا: الله تعالی کوسب نے زیادہ کرنا۔ مَیں تعالیٰ کوسب نے زیادہ کرنا۔ مَیں الله علی وَقَتِیَا "نماز کووقت پرادا کرنا۔ مَیں نے عرض کیا: اس کے بعد کون ساج فرمایا: الله کے رستہ میں نے عرض کیا: اس کے بعد کون ساج فرمایا: الله کے رستہ میں جہاد کرنا۔ ابن متعود رضی الله عند کہتے ہیں: یہ باتیں جھے رسول الله عظیفہ نے ارشاد فرما کیں۔ اگر مَیں مزید سوال کرتا تو آپ عیالیہ مزید ارشاد فرما کیں۔ اگر مَیں مزید سوال کرتا تو آپ علیفہ مزید ارشاد فرما تے۔

بخاری مسلم، ترندی ، نسائی۔

حدیث: بن عبدالقیس کے ایک آدمی، جنہیں عیاض رضی الله عند کہا جاتا تھا، سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی سرور عنطیقیے کوفر ماتے سنا: تم پراپنے رب کو یا دکرنالازم ہے۔ اور اپنی نماز دل کو اول وقت میں ادا کرویتو الله تعالیٰ تمہارے ثواب کو دوگنا کردےگا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابن عررضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ ناز کواول وقت میں اوا کرنا الله کی رضا کا سب ہے اور آخروت میں اوا کرنا الله سے معافی کا باعث ہے۔

تر ندى، دارتطنى \_

حدیث: اوردار تطنی نے ابراہیم بن عبدالعزیز بن عبدالملک بن ابی محذورہ کی حدیث بھی ردایت کی کہوہ اپنے باپ اوروہ ایکے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب رسول الله عیلیجہ نے فرمایا: نماز کا اول وقت الله کی رضا کا باعث، درمیانہ وقت الله کی رحمت کا سبب اور آخر کا وقت الله عزوجل کی طرف سے معافی کا ذریعہ ہے۔

حدیث: حضرت ابن عررضی الله عنها نبی پاک عظی اروایت فرماتے میں که آپ عظی نفر مایا: نماز کے اول وقت کا فضیلت آخر وقت برایم جیسی آخرت کی فضیلت اس دنیا یر-

اسے ابومنصور دیلمی نے مندالفر دوس میں روایت کیا۔

حدیث: جناب رسول الله عظیفته کا متحاب رضی الله عنهم میں ایک صاحب نے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیفتہ ہے جہتے ہیں الله عند کہتے ہیں کہ آپ علیفتہ نے فر مایا: افضل اعمال ہیں، علیفتہ سے وجہا گیا۔ کون ساعمل افضل ہے؟ حضرت شعبہ رضی الله عند کہتے ہیں کہ آپ علیفتہ نے فر مایا: افضل اعمال ہیں، نماز کواس کے وقت یراد اکرنا، ماں باب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جہاد کرنا۔

امام احمداس حدیث کے راویوں ہے سحاح میں روایات لی گئی ہیں۔

حدیث: سیره ام فروه رضی الله عنها بروایت بریان خواتین میں تصفیح بنهوں نے نبی پاک علیا فیکی بیعت فی تصفی کہ بیعت فی تحقی کہ بیعت فی تحقی کہ بیعت فی تحقی کہ بیعت فی کہتی جین: نبی کریم علیا فیک کے سوال کیا گیا کہ کون سائل افضل ہے؟ آپ علیا فی نسی خوالیا: "اَلصَّلوةُ لِا وَلَي وَفَعَهُ" نماز کواس کے اول وقت میں بردھنا۔

ا سے ابوداؤ داور ترندی نے روایت کیا۔ ترندی نے کہا: بیصدیث صرف عبداللہ بن عمرالعمر کی سے مردی ہے۔ بیمد ٹمن کے نز دیک تو کانبیس میں ۔ محدثین اس صدیث میں مصطرب میں ۔

حدیث: حضرت عباده بن صامت رض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رمول الله عنظیمی کے رمول الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رمول الله عنظیمی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سام ان کے رکوع، جوداورخشوع کو پورا کرتو الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی طرح وضوکرے، انہیں وقت پرادا کرے، ان کے رکوع، جوداورخشوع کو پورا کرتو الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغذرت فرما دے۔ ''وَمَنُ لَمُ یَفُعِلُ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللّٰہِ عَلَیْ لِنُ شَاءً عَفَدٌ لَهُ وَ إِنْ شَاءً عَلَیْتُ اور جوالیانہ کے بال کوئی ذمینیں۔ چاہتوا سے بخش دے اور اگر چاہتواس کوعذاب دے۔

ما لك، ابوداؤد، نسائى، ابن حبان في صححه\_

حدیث: حضرت کعب بن مجره وضی الله عندے روایت ہے۔ کتبے ہیں: جناب رسول الله علیہ الله علیہ جارے پاس تریف لائے۔ ہم سات آدی تھے۔ چارا ایک دوسرے کو جانے والے اور تین مسافر ، سمجد نبوی شریف میں دیوار کے ساتھ پنتوں کو گیک لائے بیٹے تھے۔ آپ علیہ الله تھے۔ آپ علیہ الله تعدید کا بیٹ ہیں یہاں کس چیز نے بھی ارکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا: نماز کے انتظار می جیٹے ہیں۔ راوی کتبے ہیں: سید عالم علیہ کھی جدیر خاموق رہے بچر ہماری طرف متوجہ ہوکر فر مایا: جانے ہوتم ہمارا پروردگار کتبا ہے کہ جس نے نماز ول کواپنے وقتوں پراوا کیا۔ ان پر ہیشہ آئم رہا۔ اور ان کے حق کے میری و مدواری ہے کہ اسے جنت میں وائل کروں۔ اور جس نے ان کو وقت پراوانہ کیا اور ان کے حقق ق کواہمیت ند دیتے ہوئے انہیں ضائع کر دیا تو ایسے شخص کے لئے میری کوئی ذمہ داری ہے۔ جا بول تو اسے خفص کے لئے میری کوئی ذمہ داری جی ہوئے اور اسے عذاب دول اور اگر چاہول تو اس کی مغفرت کر دیا تو ایسے شخص کے لئے میری کوئی ذمہ داری خیش ہے۔ جا بول تو اسے عذاب دول اور اگر چاہول تو اس کی مغفرت کر دیا

طبرانی نے کبیراوراوسط میں روایت کیا۔امام احمد نے بھی اس جیسی روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے مروی ہے کہ ایک دن نجی سرور عظیظ اپنے اصحاب رضی الله عنهم کے پاس سے گذر ہے و انہوں نے الله ورمول میں سے گذر ہے الله ورمول میں سے گذر ہے الله ورمول میں بہتر جانے ہیں (جل وعلاو علیظ کے آپ علیظ نے بدارشاد تین مرتبر فر مایا: وہ فر ماتا ہے کہ بجھے میری عزت وجلال کی تم!
کوئی شخص نماز کواس کے وقت پرادائیس کرتا مگر کئیں اسے جنت میں واضل فر ماتا ہوں۔ اور جوائیس وقت گذرنے کے بعدادا کرتا ہے، اگر چاہوں تو اس عذاب دوں۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسادان شاءاللہ حسن ہے۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیا الله علیا الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی وقت پراداکیس۔ ان کے لئے وضوا جھی طرح کیا اور ان کے قیام، خثوع ، رکوع اور جود کو پورا کیا تو بینماز (الله کی طرف) اس حال میں جاتی ہے کہ روشن اور چکدار ہوتی ہے۔ الله تعالی تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جو خفس ان نماز وں کو ٹھیک وقتول پرادائیس کرتا۔ نہ ان کے لئے وضود رست کرتا ہے اور نہ بی ان کے خشوع ، رکوع اور جود کو کم مل اوا کرتا ہے تو اس حال میں نماز جاتی ہے کہ تاریک و میاہ ہوتی ہے۔ اور کہتی ہے۔ "ضَیفَا کَ اللّٰهُ کَمَا ضَیفَا تَتِیْنٌ جا الله کُتِی اللّٰه کَتَا لَیْ کُمَا اللّٰه کَتَا کُمَا اللّٰه کَتَا لَیْ کُمَا اللّٰه کَتَا لَیْ کُمَا اللّٰه کَتَا لَیْ کُمَا اللّٰه کَتَا لَیْ کُمِا اللّٰه کَتَا لَیْ کُمَا اللّٰه کَتَا لَیْ کَتَا اللّٰه کَتَا لَیْ کُمَا اللّٰه کَتَا کُمَا اللّٰه کَتَا لَیْ کُمَا اللّٰه کَتَا لَیْ کُمَا اللّٰه کُمَا اللّٰه کَتِمَا لَیْ کُمَا اللّٰه کَتَا لُورِ کُولِینا جَاتا ہے بھے کی پرانے کی ٹرے کو لینا جاتا ہے۔ پھراس نماز کی جاتا ہے۔ پ

اسے طبرانی نے أذ سط میں روایت کیا۔

### تزغيب

# باجماعت نمازاوراس آدمی کا ثواب جو جماعت میں شامل ہونے کے ارادے سے نکلامگراس کے پہنچنے سے پہلے لوگ نماز باجماعت سے فارغ ہو چکے تھے

حدیث: حضرت سیرنا ابو ہر برہ وضی الله عنہ ہے مروی ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: "صَلوقَالاً جُلِ تَصَلُوقَالاً جُلِ تَصَلُوقَالاً جُلِ تَصَلُوقالاً جُلُ عَلَى صَلُوتِهِ فِي بَيْتِهِ وَ فِي سُوقِهِ حَمِّسَادً عِشُو يُنَ دَرَجَة "آدگی کا جماعت کے ساتھ تماز پڑھنا ہے گر ایرار ہیں اکیے پر صفے ہے جیسی گنازیادہ قواب رکھتا ہے۔ اور بیاس کئے ہے کہ جب کوئی خض وضوکرے کہ اے فہ الحجی طرح کرے پھر سجد کی طرف چلے اس طرح کر نماز کے علاوہ کی اورارادے نے اے گھرے ندنگالا ہوتو وہ جو جی قدم الحقاع گا اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ (جنت میں ) بلند کردیا جائے گا اورا کی گناہ معاف کردیا جائے گا ہو ہو جو کی بین جب تک بہتے کر انہ ہوتا ہے وضونہ ہوجا ہے دعا کرتے دہتے ہیں جب تک کماز پر دہتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کماز تاری کا بین الله آس اس کے الله آس کے الله آس کی منظرت آبا کہ منظرت آبا وردہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے دے ۔ اس کے دعا کرتے ہیں کہ "اللّه مَّ صَلّو قِ مَّا انْتَظُو الصَلّو قَ" اوروہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ نماز می میں رہتا ہے۔ (نماز پر ہے کا تو اب پاتا ہے آگر چہ پڑھئیں رہا ہوتا)۔

بخاری (لفظ انبیں کے ہیں) مسلم، ابوداؤ د، تر مذی، ابن ماجہ۔

حديث: حفرت ابن عمر رضى الله عنهما حدوايت ب-فرمات مين كد جناب رسول الله علي في فرمايا: "صَلوةُ المُجمَاعةِ افْضَلُ مِنْ صَلوةٍ الفَلْ بِسَبْعٍ وَعِشُويُنَ دَرَجَةً" باجماعت نمازا كيل پر هند سائيس(1) درجافنل ب-

امام مالك، بخارى مسلم، ترندى، نسائي \_

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عند بروایت ہے۔ فر ماتے ہیں: جو محفی پند کرتا ہو کہ کل قیامت کے دن الله تعافیٰ بسم معلود رضی الله عند بروایت ہے۔ فر ماتے ہیں: جو محفی پند کرتا ہو کہ کل قیامت کے دن الله تعافیٰ برای موجود میں اور بینمازیں ہی شنون ہائی ہی سے ہیں اور بینمازیں ہی شنون ہائی ہی شنون ہائی ہیں اور بینمازیں ہی شنون ہائی ہی سے ہیں ۔ اب اگر تم نے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھی اس کے در کسی خاص منافق کی طرف اشارہ ہے) یہ بیجیوں میں بات کو الله اپنے گھر میں پڑھتا ہے تھی میں ہیں ہوگئی کا سنت کورک کردیا اور اگر تم نے اپنے نبی علیا ہے کہ کست کورک کردیا اور اگر تم نے اپنے نبی علیا ہے کہ کست کورک کردیا تو تم گمراہ ہوگئے۔ اور جو شخص وضوک نے تو خوب اچھی طرح وضوک بی پران سمبدوں میں ہے کسی سمبد کے ادادے کے نکی تھو تا ہے۔ ایک درجہ بلندفر مادیا ہے نکی تھو تا ہے۔ ایک درجہ بلندفر مادیا ہے۔ ایک در بی بلند ہوں میں کے برائی ہوں ہے۔ ایک درجہ بلندفر مادیا ہے۔ ایک درجہ بلندفر مادیا ہے۔ ایک درجہ بلندفر مادیا ہے۔ ایک بیکا تواری میں ایس ایس ایس ایس ایس کے انہار برائی بلن تی ہیں۔ درجہ بلندفر مال میں ایس ایس کے مرفد میں برد بیان میں برد بیان دور اور میں ایس ایس کر انداز کی دور میں میں بیار بادئی ہوئی ہے۔ ایک در بیار کی بیار بیان میں بیار بادئی ہوئی ہوئی۔ در مرزم ایک در ایس کی کی در ایس کی کی در ایس کی کی در ایس کی در ایس

اورا یک گناہ منا دیتا ہے۔ منیں نے اپنے ساتھیوں کواس حال میں دیکھا ہے کہ جماعت سے وہی منافق چیچے رہتا تھا جس کی منافقت سب کومعلوم ہوتی تھی۔اوربعض آ دمیوں کو (جو بیماری وکمزوری کی وجہ سے چلنہیں سکتے تھے ) دوآ دمیوں کے درمیان کپڑ کرلایا جا تا اورصف میں کھڑاکیا جاتا تھا۔

ایک اور روایت میں ایوں ہے کہ۔''مئیں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ نماز سے سوائے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا اور اس کی منافقت سب کومعلوم ہوتی تھی۔ یا مریفن پیچھے رہ جاتے تھے۔اگر کوئی آ دمی دوشخصوں کے درمیان (سہارے ہے) چل سکتا تو وہ جاتا تھا چی کہ نماز میں آشامل ہوتا۔

رادی کہتے ہیں:'' رسول الله عظیظے نے ہمیں سُنن الُہُد کی سکھا کمیں اور یہ کداذ ان والی مجد میں نماز (باجماعت) پڑھنا سنن البدکی(1) میں ہے ہے'' مسلم،ابودا کو دنسائی،ابن ہاجہ۔

حدیث: اورانجی (حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ) ہے مروی ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله ﷺ نے فر مایا: آ دمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، کیلے پڑھنے پر بیس ہے زائد درجہ فضیلت رکھتا ہے۔

ایک روایت میں اس طرح ہے۔'' نماز باجماعت میں سے زائد درجہ افضل ہے ہراس نماز پر جواس نے اپنے گھر میں پڑھی''۔امام احمد نے باسنادحسن روایت کیا۔ابویعلیٰ ، ہزار،طبرانی اورائنِ خزیمہ نے بھی اپنی صبح میں اس جیسی روایت کی ہے۔

حديث: حفرت سيدنا عمر بن خطاب رضى الله عند بروايت بدفرمات بين: مَس في رمول الله عَيْنَا وَ وَوَماتَ مَوَ الله عَنْ الصَّلُوةِ فِي الْجَمْعِ" ب شك الله تبارك وتعالى جماعت كم ساته نمارُ يَق بَارُك و تعالى جماعت كم ساته نمارُ ين بوتا ب -

امام احمد نے باسناد حسن روایت کیا اورای طرح طبر انی نے باسناد حسن ابن عمر رضی الله عنبما کی حدیث سے روایت کیا۔ حدیث: حضرت سیدنا عنان غنی رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله عنظیۃ کویے فرماتے ہوئے سنا: جس نے وضوکیا تو خوب وضوکیا کھر (جانب مجد) نمازِ فرض کے لئے چلا "فَصَلَّا هَا مَع الاُ مَامِ عُفِوَ لَهُ دُنَّبُهُ" توامام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گِناہ بخش دیے جائیں گے۔

اسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابن عباس رضی اللهٔ عنبها سے روایت ہے۔ کہتے میں: جناب رسول الله علیافی نے فرمایا: رات کومیرے پاس میرے رب کی طرف ہے ایک آنے والا آیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ '' ذَاَیْتُ رَبِّی فِی اَحْسَنِ صُورَ وَاَ مَی

<sup>1۔</sup> سرافعلمین میں شکھنے نے جوکام اطور عبادت کے ہیں وہ شن البدئ ہیں۔ بیکام آگر بھی تھی کے توسنت غیر موکدہ ہیں۔ آگر بیٹ کے گرک کوان کے کرنے کا تھم نہ دیا توسنت موکدہ اور تھم بھی دیا: وقو ایسے کام واجب ہیں۔ عظام فریاتے ہیں کہ سجد کی حاضری اور جماعت واجب ہیں اور تق بھی بیک ہے۔ جوکام آپ عظیظتے نے بطور عبادت کئے ہوں، آئیم شنن زوائد کہا جاتا ہے۔ (سترجم)

ا ہے تر ندی نے روایت کیااور کہا: بیصدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابوامامدرض الله عندے مروی ہے کہ نبی محترم ﷺ فے فرمایا: اگریہ نماز با جماعت سے پیجے رہ جانے والا جانئا کہ اس کے لئے چل کرآنے والے کوکٹنا ثواب ملتا ہےتو پیشر ورحاضر ہوتا اگر چداسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر بیگ کرآنا نائز تا۔

ا سے طبرانی نے اس صدیث میں روایت کیا ہے جو کم کس ترک جماعت کے باب میں آئرہ آ رہی ہے۔ ان شاءالله۔ حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی تی فرمایا: جو تخص جالیس دن با جماعت نماز پڑھے کئیسراولی پائے "کُتِیبَ لَهُ بَرَاءً تَانِ، بَوَاءً قٌ مِّنَ النَّادِ وَبَرَاءً قٌ مِّنَ النِّفَاقِ" اس کے لئے دد براء تیں کھودی جاتی ہیں غبر 1 نارِجہنم سے بری ہونا اور غبر 2 منافقت سے بری ہونا۔

اے تر ندی نے روایت کیا اور کہا کہ مَیں سوائے مسلم بن قتیبہ عن طعمہ بن عمر و کی روایت کے کسی کونہیں جانتا جس نے اے مرفوع کہا ہو۔

<sup>1۔</sup> وہ انمالِ صالحہ جو گنا ہول کومناویتے ہیں۔ جن کا بیان حدیث مذکور میں ہے۔

<sup>2۔</sup> ترجمہ: اے میرے پردددگارائئیں تجھ سے سوال کرتا ہول نیک اٹلا ٹرنے، گناہ ترک کرنے اور سیا کین ہے مجت کا۔اور جب تواپنے بندول کو آزمائش میں ڈالے تو تھے بغیر آزمائش کے دنیاے اٹھالے۔(مترجم)

حدیث: حضرت سیدناعمر بن خطاب رضی الله عنه نبی مکرم علیق سے راوی میں که آپ علیق فر مایا کرتے تھے: جس نے چالیس راتیں مجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی کہ نماز عشاء کی رکعتِ اُولی فوت نہ ہوئی ہو، الله نمالی اس کے لئے آگ ہے آزادی کلھودیتا ہے۔

اے ابنِ ماجہ نے روایت کیا (لفظ انہیں کے ہیں) تر ندی نے بھی روایت کی اور کہا: بیرحدیث بھی حضرتِ انس رضی الله عنہ کی حدیث کی مثل ہے۔اس کے الفاظ ذکرنہیں کئے۔اور ریبھی کہا کہ بیرحدیث مرسل ہے۔

حدیث: سفرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیا الله علیا ہے۔ کی بندے نے وضو کیا اور چھی طرح وضو کیا۔ پھر رات کے وقت جانب مجد چلا۔ تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ بچھے ہیں (جماعت ہو پچھی ہے) تو الله تعالیٰ اے اتنائی اجرعطافر مائے گا جتنا جماعت میں حاضر ہو کر پڑھنے والوں کو اور ان کے اجر میں بھی اس ہے بچھی کی نہ کی جائے گی۔ ابوداؤد ، تر ندی اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا: بیحدیث برشر السلم چھے ہے۔ اور مجدوں کی طرف جائے کے باب میں انصار میں ہے کسی صاحب ہے مردی حضرت سعید بن میں ہے۔ گر میں ہے۔ جس میں وہ فرماتے ہیں کے باب میں انصار میں ہے کسی حاصر ہو کی حضرت سعید بن میں ہے۔ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کہ میں نہ کہا وہ وضوکر کے گھر کے وہوں الله علیہ ہے گئے اگر وہ (وضوکر کے گھر کے وہوں کہ اور جماعت کے ساتھ میں بہنچا اور جماعت کے ساتھ میں ہے گئے۔ اگر مجد میں اس وقت بہنچا کہ لوگ بچھنماز پڑھ بچھے ہیں اس نے جتنی کئی جماعت کے ساتھ پڑھ کی باتی کو اسلیم کمل کی تو بھی ایسے بی ہے۔ اور اگر اس وقت مجد میں بہنچا کہ اور جماعت کے مناز پڑھے بچھے ہیں اس نے جتنی کئی بناز کمل کر کی تو ابھی ایسے بی ہے۔ (پھر بھی کیا میں کہاں تو ابھی ایسے بی ہے۔ (پھر بھی گئی امام معان )''۔

## تزغيب

# جماعت میں نمازیوں کی کثرت

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ایک دن جمیں جناب رسول الله عین فیج کی نماز پر حائی۔ بعد ازنماز فر مایا: کیا فلاں حاضرہ جو حصابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: نہیں فر مایا: کیا فلاں موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں ۔ آپ عین نے فر مایا: یہ دونوں نمازی (فر وعشاء) منافقین پرسب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں۔ اوراگر انہیں معلوم ہوجا تا کہ ان میں کتا اوب ہے تو وہ ان میں ضرور حاضر ہوتے اگر چہائیں گھٹوں کے بل گھسٹ کر آتا پر تا۔ اور صف اول فر شقوں کی بل گھسٹ کر آتا پر تا۔ اور صف اول فر شقوں کی سف کی مشل ہے۔ اگر تم اس کی فضیلت جانے تو ضرور حلدی کر کے اس میں شامل ہوتے ۔ آدمی کا ایک روسے آدمی کے ساتھ نماز (با جماعت) پڑھنا ، ایک کے پڑھنے ہے۔ افضل ہے۔ اور دو کے ساتھ نماز (با جماعت) پڑھنا ، ایک کے پڑھنے ہے۔ بہتر ہے۔ "وکُلُ مَا کَثُورَ فَهُو اَحَبُ اِلَى اللّٰهِ عَزْ وَجَلُ" اور جبتے زیادہ ہوں گا ہے: ہی زیادہ الله عَزْ وَجَلُ کو کو جوب ہوں گا۔

...

امام احمد، ابوداؤ د، نسائی، ابن خزیمہ، ابنِ حبان (آپنی اپنی صحیح میں ) اور حاکم نے روایت کیا۔ یکیٰ بن معین اور ذبلی نے اس حدیث کی صحت برجزم کیا ہے۔

اسے بزاراورطبرانی نے صحح اساد کے ساتھ روایت کیا۔

### تزغيب

## بيابان جنگل ميں نماز پڙھنا

حافظ (صاحب کتاب) رحمہ الله کتے ہیں کہ بعض علماء نے اسے نما زباجماعت ہے بھی افضل قرار دیا ہے۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدری رض الله عنہ ہے روایت ہے۔ کتے ہیں: رسول الله عظیف نے فرمایا: نماز باجماعت مجیس نماز وں کے برابر ہوتی ہے۔ اور جب کوئی بیابان میں نماز پڑھے اور اس کے رکوع وجود پورے کرے توبہ بچاس نمازوں (کوٹواب) تک بختی جاتی ہے۔

ابوداؤد نے روایت کیااورکہا کہ عبدالواحد بن زیاداس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں۔'' آ دمی کا جنگل بیابان میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ پڑھنے ہے دوگنا تو اب رکھتا ہے''۔اہے حاکم نے بلفظہ روایت کیااور کہا کہ یہ بخاری وسلم کی شرائط پرضح ہے۔ حدیث کا ابتدائی حصہ بخاری وغیرہ کے زد کیا ہے۔

ا بن حبان نے بھی اپنی تھی میں اے روایت کیا۔ ان کے الفاظ میں۔'' رسول الله علی تھی نے فرمایا: آوئی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنااس کے لئے اکیلے پڑھنے پر بھیس درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے جنگلی زمین میں نماز پڑھی اوراس کے رکو کی وجود کمل کئے تو اس کی بینماز پیچاس درجہ زیادہ کھی جاتی ہے'۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ کوئی قطعہ زیمن الیانہیں جس پر نمانہ یا ذکر سے الله تعالیٰ کو یا دکیا جائا ہوگر وہ ساتوں زمینوں کی انتہا تک اس سے مشرف ہوجاتا ہے "وَفَحَوَتُ عَلَى مَاحَوْلُهَا مِنَ الْبِقَاعِ" اور اپنے اردگر دے قطعوں پرفخ کرتا ہے۔ اور کوئی بندہ نہیں جو کی جنگل میں نماز کے اراد سے کھڑا ہوگروہ جنگل اس کے لیے مزین وہ اراستہ جو جاتا ہے۔ ابدیعلیٰ۔

حديث: حضرت سلمان فارى رضى الله عند سے روايت ہے۔ كہتے ميں: جناب رسول الله عنظیفے نے فرمایا: جب كوأنا

آدی جنفی زمین میں ہو پھر نماز کا وقت آجائے تواہے جائے کہ وضو کرے۔ پانی نہ پائے تو تیم کر لے۔ اب اگر نماز میں کھڑا ہوت توان کے دونوں فر شخ ( کرا ما کا تبین ) اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر وہ اذان وا قامت بھی کہہ لے تو اللہ کا اتبار الکن کراس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جس کی دونوں طرفیں معاوم نہیں ہوسکتیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند کی نمر ور سیجھے نماز پڑھتا ہے جس میں آپ علیجھ نے فرمایا: تیرارب پہاڑ کی چوٹی پر بحریاں چرانے والے اس چروا ہے موثن ہوتا ہے جون کہ نر کہتا ہے اور نماز ادان کہتا ہے اور نموز ادان کہتا ہے اور نموز ادان کہتا ہے۔ میرے اس بندے کی طرف دیکھو جواذان کہتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور مجھے ڈرتا ہے "قَلُ عَفَرُتُ لِعَبُدِی وَ اَدْ حَلَتُهُ الْبُحِنَةَ" میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرمادی اور اور جن میں دافل کر دیار ا)۔

ابوداؤ د،نسائی نے روایت کیا۔اذان کے باب میں بیحدیث گذری۔

# تزغيب

نما زعشاءاور فجر کا تواب خصوصاً جبکه جماعت کے ساتھ ہوں تر ہیب

### ان نمازوں میں شامل نہ ہونے پروعید

حدیث: حضرت سیدنا عثان بن عفان رضی الله عند مروی ہے۔ قرماتے ہیں: مُس نے جناب رسول الله عظیمی کو مات ہیں: مُس نے جناب رسول الله عظیمی فرماتے ہوئے نا: "مَن صَلَّى الصَّبُحَ فِي جَماعَةِ فَكَانَّهَا قَامَ فِصُفَ اللَّهُ فِي وَمَن صَلَّى الصَّبُحَ فِي جَماعَةِ فَكَانَّهَا قَامَ فِصُفَ اللَّهُ فِي وَمَن صَلَّى الصَّبُحَ فِي جَماعَةِ فَكَانَّهَا صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ مَن كَلُهُ" جَم نے نماؤ عشاء بماعت كرماتها واكى، اس نے گویا صوب شب تك عبادت كى اور جم نے نماؤ فجر با جماعت بڑھى، اس نے گویا سارى رات نماز بڑھى ۔

امام مالک،مسلم (لفظ انہی کے ہیں) اور ابوداؤد نے روایت کیا۔ ابوداؤد کے الفاظ یہ ہیں۔''جس نے نماز عشاء جماعت کےساتھ بڑھی وہ ایباہے جبیہا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس نے نماز فجر جماعت کےساتھ اداکی وہ ایباہے جبیہا کہ اس نے ساری رات قیام (عبادت) میں گذاری''۔

<sup>1۔</sup> جنگل میں نماز پڑھنے کا تواب جواس قدر بیان ہوا ہے۔ ایک تواس لئے ہے کہ وہاں تنہائی ہوتی ہے۔ شورو خند بنیس ہوتا جس کی وجہ نے نمازی کا دل خشو ما دخنو علی میں نوب لگتا ہے۔ دوم اس لئے کہ بینمازی ایک جگہ ہے جہاں ہے جماعت کے لئے پینچناممکن ٹیس اس لئے اس نے وہیں اذان وا تا مت کہر کرنمازادا کر کی ۔ موم اس لئے کہ جہاں اذان وغیرہ کی آواز نہ پینچنے کی وجہ سے الله ورسول جل وطاو عیاضی کا ذکر نہ پنچا تھا اس نے وہاں ذکر خداوذ کر مصطفی جل وطاو میاضی کے جہاں اذان وغیرہ کی آواز نہ پینچنے کی وجہ سے الله ورسول جل وطاو عیاضی کا ذکر نہ پنچا تھا اس نے وہاں ذکر خداوذ کر

یا در بے کہ مینی ہرگزئیں کہتی میں جماعت کوچیوؤ کر جنگل میں جا کرنماز پڑھے۔مطلب یہ ہے کہ افغا قاد ہاں تھا کہتی میں آ کرمجد میں جماعت کے بہتر شریک نہ ہوسکتا تھا۔(والفاء کلم)(مترجم)

ترندی نے بھی ابوداؤد کی مثل روایت کی اور فر مایا کہ بید صدیث حسن صحیح ہے۔ ابنِ فتر بمدنے اپنی صحیح میں کہا'' با جماعت نماز عشاء وفجر کاباب' اور اس بات کا بیان کہ'' نمازِ فجر جماعت کے ساتھ بڑھنا، نمازِ عشاء کو با جماعت پڑھنے سے افغل ہے اور نمازِ فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا، نمازِ عشاء با جماعت پڑھنے پر دوگنا فضیلت رکھتی ہے''۔ پھر سلم کے الفاظ جیے الفاظ ذکر کئے ۔ صالا نکہ ابوداؤداور ترندی کے الفاظ ان کے خدکورہ خیال کی تر دید کرتے ہیں۔ (والتہ اعلم)

حدیت: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیہ فی نے فرمایا: بے ٹک منافقوں پرسب سے زیادہ بھاری نمازی، نمازعشاء اور نماز ٹجر ہیں۔ اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کیا ( اوب ) ہو فرمان میں شامل ہوتے، اگر چہ ہاتھ یاؤں کے بل چل کرآ ٹاپڑتا۔ اور مَیں نے ارادہ کرلیا تھا کہ نماز کا تھم دوں، وہ قائم کی جائے پھر کسی صاحب کو تھم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر اپ ساتھ ڈھیر ساری کٹریاں گئے ہوئے آدمیوں کو لے کران لوگوں کی خار نے میں عاضر نہیں ہوتے "فاحیّ فی گئے ہم بیوت تھم بیانیادی" تو ان پر ان کے گھروں کو آگ لاگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے "فاحیّ فی کی معلوم بیانیادی" تو ان پر ان کے گھروں کو آگ لاگوں۔ مسلم و بخاری۔

حدیت: اورسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول الله مین سنجے نے کچھاد گول کو بعض نمازوں میں حاضر نہ پایا توار شادفر مایا: مئیں نے ارادہ کیا کہ کی آدمی کو تھم دول کہ وہ لوگول کو نماز پڑھائے بھر مئیں خود ان اوگول کی طرف جاؤں جو نماز می جوئے تو ان کے لئے تھم دول کہ ککڑیول کا ایک ڈھیران پر ڈال کرآگ کا ڈی جائے اور اگر ان میں سے کسی کو معلوم ہوجائے کہ کو فریہ جانور کی بڈی یا لے گا تو اس نماز یعنی عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہو۔

حضرت امام احمد رحمة الله عليه كي بعض روايات مين اس حديث كايي حصة بھي ہے۔ ' اگر گھروں ميں عور تين اور بجي ند ہول تو مين نمازِعشاء قائم كرون اور اپنج جوانوں كو تھم دوں كه ''يُحرِّ قُونَ مَا فِي الْبُيُوْتِ بِالنَّادِ 'گھروں ميں جو بچھ ہاں آگے ہے جاد والين' ۔

حدیث: حضرت ابن عمر وضی الله عنها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم کی آ دی کونماز فجر اور عشاء میں حاضر نہ پاتے تو آئ سے نو فرض رکھتے تھے (کہ یہ کو کی اچھا انسان تیس ہے)

ا . - طبرانی اورابن خزیمه نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

حدیث: قبیلہ نخع کے ایک صاحب سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابودرداءرض الله عنہ کوائی وفات کے وقت کہتے ہوں کہ میں نے حضورت ابودرداءرض الله عنہ کوائی وفات کے وقت کہتے ہوں میں مناز کیا میں مناز کیا میں مناز کیا گئے اس کے دوقت کہتے ہوں کہ میں نے رسول الله عنہ کے کوشاء آپ عنہ کا باللہ کا عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اے دکھر دہ کے اللہ کا عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اے دوقتی کے دوقتی کہ دہ عاسے بی کہ دوقتی ہوگر ہوگا ہے۔ اور تم میں سے جودونوں نماز وں عشاء اور فجر میں حاضر ہوسکتا ہوا گر ہو گئے کہ کہ دوقتی ایسا کرنا جا ہے۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا اور راوی فد کورمبم کا نام جابر بتایا اور کہا کہ اس کا حال مجھے معلوم نہیں ہے۔ ( اُقد

ہ، یاغیرثقہ)

حديث: حضرت الوامامدرض الله عند مروى ب- كتيت بين: جناب رسول الله عظي في فرمايا: "مَنْ صَلَى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَقَدُ اَحَدُ بِحَظِّهِ مِنْ لَيُلَةِ الْقَدُرِ" جم في نمازِعشاء جماعت كماته يرهى اس في ليلة القدر مي ساينا حسماص كرليا-

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نی کونین عیالیه عند اوی بین کدآپ عیالیه فی مایا کرت تھے: جس نے مجد میں جماعت کے ساتھ چالیس را تین نماز ادا کی که نماز عشاء کی رکعت اولی فوت ند ہوئی ہو "کقب الله که بها عِتقًا مِن الله یک الله و "کقب الله که که بها عِتقًا مِن الله یک عن عمر (رضی الله تنهم) کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ تر ندی نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا اور اس کے الفاظ ذکر نہیں کے اور کہا کہ یہ صدیث مرسل ہے یعن عمارہ بن غزیہ جن کا اسلی نام ماز نی مدنی ہے ، حضرت انس رضی الله عند سے نہیں ملے۔ کے اور کہا کہ یہ صدیث مرسل ہے یعن عمارہ بن غزیہ جن کا اسلی نام ماز نی مدنی ہے ، حضرت البوا مامرضی الله عند نبی پاک علیات کے اور کہا کہ یہ علی کہ آپ عیالی تھے نفر مایا: جس نے وضوکیا کی مرمجد میں آیا۔ دور کعت نماز (منت ) فجر (کونس ) پڑھی تو کیمر میشار با یہاں تک کہ فجر کی نماز (فرض ) پڑھی تو اس دن اس کی نماز ابرار (اولیاء) کی نماز کے ساتھ کھی جائے گی۔

اوراے رحمٰن کے وفد میں کھا جائے گا۔اے طبرانی نے قاسم ابوعبدالرحمٰن سے اورانہوں نے حضرت ابوا مامدرضی الله عنہ ہے روایت کیا۔

حدیت: حضرت الی بن کعب رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے ایک دن بمیس نماز فجر پڑھائی۔ چر خطائی۔ پھر فرمایا: کیا فلال آ دمی حاضر ہے؟ حاضر بن نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: فلا سمجنی محصورہ جو عضاء) منافقین پرسب سے زیادہ بھاری ہیں، اورا گرانہیں معلوم ہوجا تا کہ ان میں کیا (تواب) ہے قو وہ ان نہیں ضرورا تے اگر چے گھٹوں کے بل گھسٹ کرآ نا پڑتا۔

امام احمد، ابوداؤر، ابنِ خزیمہ، ابنِ حبان نے اپی اپی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔'' کثر ۃ الجماعت کے باب'' میں یوری حدیث گذر بچکی ہے۔

حديث: حضرت سمره بن بُندُب رضى الله عند نبي سرور عَيَّا الله عند أن سَلَى عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَمَالَة الله تَعَالَىٰ " حَمْنُ صَلَّى الصَّبُحَ فِي جَمَاعَة فَهُو فِي ذِهَةِ اللهِ تَعَالَىٰ " جمس فِنها فِجُر جماعت كما ته برهى وه الله تعالَىٰ كو مددارى ميس بـ ابن باجه في امنا وحن كما تعدوايت كيا -

حدیث: اورابن ماجہ نے اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کی حدیث ہے بھی روایت کیا اور بدالفاظ زا کد کئے۔ '' توتم الله کے ساتھ کئے ہوئے عبد میں خیانت ندکرو۔ جس نے اسے توڑا، الله اسے طلب فرمائے گاحتی کے منہ کے بل آگ

میں ڈال دے گا''۔

الے مسلم نے جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا۔

حديث: حضرت سلمان رضى الله عند حروى جو كمت بين: مَس نے رسول الله علي كوية رماتے سام: "مُنْ عَدَا إلىٰ صَلوةِ الصَّبُح عَدَا بِرَأَيَةِ الْأِيمَانِ" بَوْضَ صِح سوير عَمَاز فَجر كَ لِحَ جلا وه ايمان كر جمند كرماته جلا اور جوش صح بازار كي جأنب جلاوه شيطان كر جمند كوكر جلاء

اسے ابنِ ماجہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت میتم رضی الله عند جورسول الله علی الله علی کے اصحاب میں سے ہیں، روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: جُحے فہر بَیْنی ہے کہ ایک فرشتہ سے سویرے اس آ دمی کے ساتھ اپنا پر چم لے کر نکاتا ہے جو شبح کے وقت مبحد کی طرف چاتا ہے۔ گھراں کے ساتھ اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوجا تا ہے۔ اور شیطان بھی اپنا جسنڈ الے کر صبح کے وقت بازار کی طرف اس آ دمی ک ساتھ نکتا ہے جو شبح ہی ضبح (بغیر نماز ادا کئے ) بازار کی طرف چلا جا تا ہے۔ پھریداس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے تی کہ وہ آ دمی لوٹ کے آتا ہے تو یہ شیطان اس کے ساتھ گھر میں واغل ہوجا تا ہے۔

ات ابن الى عاصم اور الوقيم ني "مَعْر فَهُ الصَّحَابَه" وغيرها ميس روايت كيا-

حدیت: مُعنزت ابو بمربن سلیمان بن البَّی فیشد حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر منی الله عندے سلیمان بن فیشد کونماز فجر میں حاضرت عمر منی الله عند فی سلیمان کی والدہ '' شفاء' کے پاس سے گذر ہے تو انہیں فرمایا: ممیں نے سلیمان کی والدہ '' شفاء' کے پاس سے گذر ہے تو انہیں فرمایا: ممیں نے سلیمان گونماز فجر میں نہیں دیکھا؟ انہوں نے جواب عرض کیا کہوہ درات کونماز (نفل) پڑھتے رہے تو ان پر فیند کا غلبہ وگیا (سوتے رہ گئے) محضرت عمر صنی الله عند نے فرمایا: ''لآن اَشْهَاکُ صَلوقاً الصّبُح فِی جَماعَةِ اَحَبُ إِلَی مِن اَن اَقُومَ اَلْلَةً'' نماز فجر میں جماعت کے ساتھ حاضر ہونا میرے نزد میک ساری رات کے قیام (عبادت) سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

اسے امام مالک رحمۃ الله علیہ نے روایت کیا۔

حدیث: روایت بے حضرت ابودرداء رضی الله عندے، وہ نبی کریم علیق ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیق نے فرمایا: جورات کے اند چیرے میں (نماز کے لئے ) جائب مجد جلا، وہ قیامت کے دن الله عز وجل سے وُ رکے ساتھ ملا قات کرے گا۔ اے طبر انی نے کبیر میں اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔ ابن حبان کی صبح میں تھی اس کی مثل ہے۔

حدیث: حضرت بل بن سعد ساعدی رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عنطیقی نے فریایا: تاریکیوں میں متحدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے روز ایک کامل نور کی خوشخبری دے دو۔

ائنِ ماجہ اننِ خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔لفظ حاکم کے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث برخرط شخین ( بخاری وسلم ) صحیح ہے۔ پہلے گذر بیکل ہے۔

#### ترہیب

# وہ خص جو بلا عذر جماعت کی حاضری حچوڑ دے

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله علیہ فیلیہ نے ارشاد فر مایا: جم نے اذان می اور اذان می کرم مجد جانے سے عذر مائع نہ ہو و سحابہ رضوان الله علیم نے عرض کیا: عذر کیا ہے؛ فر مایا؛ خوف یا بیماری ۔ یو ''لکم تُقَبَلُ مِنْهُ صَلّوةُ الَّتِی صَلّی'' اس کی مینماز قبول نہیں کی جائے گی جواس نے (گھریا باز اروغیرہ میں ) اداکی ۔ ابوداؤ داورائن حبان نے اپنی محتج میں روایت کیا۔ اور ائن ماجہ نے بھی ای کی شمل روایت کیا۔

حدیث: ائبی (این عباس) سے روایت ہے کہ نبی عبیلی نے فرمایا: جس نے اذان نی پھراس کا جواب ندویا (جماعت کے لئے محب سخت کے ایک کے کئے میں اصبح نے اپنی کے لئے محب سے تاہم بن اصبح نے اپنی کتاب میں ادارہ کا میں اصبح نے اپنی کتاب میں ادارہ کا کم نے دوایت کیا۔ اور حاکم نے کہا کہ بیر حدیث بخاری و مسلم کی مشرط مرضح ہے۔
مشرط مرضح ہے۔

امام احمر، ابوداؤد، نسائی، این خزیمه دابن حبان نے اپنی اپنی سیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور زُرین نے اپنی جامع میں بیدالفاظ ذائد کے ہیں۔'' اور بے شک انسان کے لئے شیطان ایک بھٹریا ہے۔ جب اے اکیا یا تا ہے کھا جاتا ہے''۔ اور حضرت ابن مسعود رضی الله عند کی حدیث گذر چکی ہے۔ جس میں ہے کہ'' اگرتم نے اپنے گھرول میں نماز پڑھ کی جیسا کہ یہ (منافق) جماعت سے چیچے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم نے اپنے نبی ( عیالی کھی کی سنت کوترک کردیا ''لُو تَدَکُتُم سُنَةً مَنِیکُمُ لَصَلَلُتُمُ'' اور اگرتم نے اپنے نبی (علیہ السلام) کی سنت کوترک کردیا تو تم گراہ ہوگے۔ الحدیث۔ مسلم والود اؤدو غیر تھا۔

حديث: اورابوداو در رفيك روايت مين بكد "لُو تَوكُمُ مُسنَّةَ نَبِيكُمُ لَكَفَوْتُمْ" الرَّمْ ف النِي عَلَيْكُ كست چيور دى تو مياني كالمنظم كالله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الوامام وفي الله عند من الله عند الله عند الله عند من الله عند الله عن

حدیث: حضرت معافر بن انس رضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم ﷺ سے راوی کہ آپ علی نی نے فرمایا: پوری پوری ہے وفائی ہے۔ اور کفر ونفاق ہے، جو شخص الله کے منادی کو سے کدوہ نماز کی طرف چلنے کی ندادے رہا ہے پھراس قبول نہ کرے۔ (شامل جماعت ہونے کو نہ چلے) اے احمد وطبر انی نے زبان بن فائد کی روایت ہے روایت کیا۔ حدیث: اور طبر انی کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول الله عظیمتی نے فرمایا: مومن کی بدیختی اور نامرادی کے لئے کان ہے کہ وومو ذن کو سے جونماز کے لئے بلار ہاہے چرائے جول نہ کرے۔

. امام احمد ، ابوداؤد ، ابن ماجه ، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔

حدیث: اورامام احمد رحمد الله کی انبی (عروبی ام مقوم) ہے ایک روایت یہ بھی ہے کدرسول الله علیہ محمد میں تشریف لائے تو لوگوں میں کچھ کر وری دیکھی۔ فرمایا: ممیں اراوہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے لئے کسی کوامام بناؤں کھی نگوں تو کہ انسان کو جوا ہے اس کو نہ چھوڑ وں گرائے آگ دگا دوں۔ اس پر حضرت ابن ام مکتوم نے مؤفل کیا: یارسول الله! علیہ اس کے گھر اور مجد کے راستہ میں محجوریں اور درخت ہیں اور مُنیس لانے والے کی ہر گھڑی لارت نہیں رکھتا۔ کیا آپ مجھور خصت عطافر ماتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ علیہ الله نے فرمایا: کیا تم اقامت کی آواز سنتے ہو؟ عرض کیا: بال فرمایا: کیا تم اقامت کی آواز سنتے ہو؟ عرض کیا: بال فرمایا: کیو نماز کے حاضر ہوا کرو۔ اور اس کی اساد جددے۔

حافظ ابو بکرین منذر نے فرمایا: ہم نے متعدد اصحاب رسول الله علیقیہ ورضی الله عنہم ہے روایت کی کہ وہ کہتے تھے:
''جس نے اذائٹ کی بھر بلا عذر جماعت کے لئے حاضر نہیں ہوا تو اس کی نماز (کال ) نہیں' ۔ ان اصحاب میں سے مطرت ابن مسعود اور مصرت ابوموکیٰ اشعری رضی الله عنہا بھی ہیں۔ اور ریبھی نبی پاک علیقیہ ہے روایت کی گئی ہے۔ جن لوگول نے جماعت کی حاضری کو فرض سمجھا ہے، وہ عطاء، امام احمد بن حکیل اور ابو تو رہیں۔ امام شافعی رضی الله عنہ نے فرمایا: جوآ دکی نماز جماعت میں حاضر نہ ہونے کی رفصت نہیں ویا۔ نبی ۔ باہم عند رکے جماعت میں حاضر نہ ہونے کی رفصت نہیں ویا۔ نبی ۔

امام خطابی حضرت ابن ام مکتوم ضی الله عنه والی حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے میں: اس حدیث میں ال بات ؟ دلیل ہے کہ جماعت کی حاضری واجب ہے۔اوراگر بیستنی ومندوب بوتی تو اہل ضرورت مضعیف اور حضرت ابن ام مکتوم جیسے لوگول کے لئے جماعت میں حاضر نہ ہونے کی گئجائش ہوتی۔اور حضرت عطاء بن الی رباح فرماتے ہیں:'' اللّٰہ کی گلوق میں سے کی کوگھراور بستی میں بیر خصت نہیں کہ جب وہ اذان سے تو نماز کی حاضری کوترک کر سکے''۔

اورامام اُوزا کی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: جمعداور جماعت کے ترک کردیے پر باپ کی بھی کوئی اطاعت نہیں ہوتی۔(اگر باپ ایسا کرنے کو کیے )۔انتخل ۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: نبی پاک علیہ کی خدمت میں ایک نامینا آ دمی (ابن ام مکتوم) حاضر ہوئے اور عرض گذار ہوئے کہ یارسول الله (علیہ کی الله علیہ کی محمد کو کی محبد تک لانے والانہ میں ہے۔ پھر رسول الله علیہ کے گھر میں نماز پڑھ لینے کی رخصت ما گئی تو آپ علیہ کے آئیں رخصت عطافر مادی۔ جب وہ واپس جانے لگئو مرکز میں خاضر ہوا کرو۔ مرکز علیہ کی از ان سنتے ہو؟ عرض کیا: ہاں فر مایا: پھر محبد میں حاضر ہوا کرو۔ مسلم وضائی وغیر ہما۔

حدیث: حضرت ابوشعثا محاربی رضی الله عندے مروی ہے۔ کہتے ہیں: ہم مجد میں بیٹھے ہوئے تتے کہ مؤذن نے اذان دی تو ایک آ دمی مجدے اٹھ کر جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنداے دیکھتے رہے تی کہ دہ مبحدے باہر نکل گیا تو حضرت ابو ہریدہ رضی الله عندنے فرمایا: ''اَهَا هٰذَا فَقَدُ عَصٰی اَباَ الْقَاسِمِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ'' ال شخص نے ابو القائم عَلِیْتُ کی افرمانی کی ہے۔ مسلم وغیرہ۔

عَبَسُ وَ تَوَلَىٰ ۚ أَنُ جَنَّاءُ الأَعْلَى ۚ وَمَا يُدْمِي فِكَ لَعَلَمْ يَزَكَىٰ أَوْ يَذُكُمُ فَتَنْفَعُ الذِّكْرِينَ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۚ فَالْتُ لَمُ تَشَنَّعُهُ الذِّكْرِينَ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۚ فَالْتُ لَمُعَ لَمُنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِينِ لِعَلَمْ لِمُنْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ لَمُنْ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَمُنْ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَكُولُونَ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَكُولُونَ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَكُلُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُونُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَكُولُونَ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لِلَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّالِيلُونُ اللَّهُ لَكُولُونَ اللَّهُ لَكُولُونَ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَكُولُونُ اللَّهُ لَكُولُونُ اللَّهُ لَهُ لَا لَهُ لِللَّهُ لَكُولُونُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِكُولُونُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ لَكُولُونُ لَلَّهُ لَكُولُونَ اللَّهُ لَكُولُونُ اللَّهُ لَكُولُ لَلَّهُ لَكُولُونُ لَلَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَكُلَّ لَلَّهُ لَكُلَّا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَكُلّ

توری چاھائی اور مندیجیرا۔ اس پر کہآ ہے گیاں وہا بینا حاضہ اور تھیں کیا علوم کرشا ید ویا تھیست لیونسیت اے فائدودے وو بوے پروا مُناّ ہے تم اس کے چیچیاتو پڑتے ہوا'۔ ان آیاے کے نزول کے بعد سر کار سیکھٹی مشت اس ام مکتوم رشی انعانی بہت از سائ قرمانے عمران کی معذوری کابیان ہے۔ (متر تم ) فر ہایا:مَیں تہبارے لئے اجازت نہیں پا تا۔اوراگر بینماز باجماعت ہے پیچھےرہ جانے والا جانتا کہاس(مجد کی طرف) جل کرآنے والے کے لئے کیا( ٹواب) ہے تو ضرور حاضر ہوتااگر چہ ہاتھ پاؤں کے بل چل کرآنا پڑتا۔

الصطبراني نے كبير ميں على بن يزيدالهاني عن القاسم عن الجامام كے طريق بيروايت كيا-

حدیث: حضرت جابرضی الله عند بروایت ہے۔ کتے بین: بی کریم کیلی کی خدمت میں حضرت این ام کمتوم من الله عنه عاضر ہوئے اور عوض کیا: یارسول الله ( کیلیسی ) میرا گھر دور ہے۔ نابینا ہوں اور اذان کی آ واز سنتا ہوں۔ آپ بیلی کے نے مربایا: اگر اذان کی آ واز سنتے ہوتو مسجد آیا کرواگر چہ گھسٹ کریاشرین (ؤیر ) کے بل چل کرآ ناپڑے۔

ا مام احمد وابد یعلیٰ ،طبر انی نے اوسط میں اورائنِ حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔اورائنِ حبان کی صحیح میں ''مرین کے بل'' کے الفاظ نئیں ۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ ان سے ایک ایسے آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جودن کو روز ہر کھتا ہے اور رات کوعبادت کرتا ہے لیکن جماعت اور جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ ''فَقَالَ هٰذَا فِی النَّادِ'' آپ نے فرمایا: پیشخص دوزخ کی آگ میں جائے گا۔

اسے تریذی نے موقو فاروایت کیا۔

حدیث: اورانبی (حفرت این عباس) رضی الله عنباے مردی ہے۔ فرماتے ہیں: جس نے ''حَی عَلَه الفَلَاحِ" (اذان) کے الفاظ سُنے پھر جماعت کے لئے نہیں آیا، ''فَقَلُ تَرَ كَ سُنَةَ مُحَمَّدٍ وَسُولِ اللهِ" اس نے محمد رسول الله آ النِّيْنِيَّةِ كَي سَتِ كُوچِورُ ویا۔

اے طبرانی نے اوسط میں اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت أسامه بن زیر رض الله عنها ب روایت بے فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیہ فی الله علیہ نے فرمایا: الک ترک جماعت بے بازآ جا کیں ورند تمیں ان کے گھروں کوآگ گادوں گا۔

اے این ماجینے ذیر تمان بن عمروضم کی تن اسامہ کی روایت نے ذکر کیا اور کہا کہ ان کا حضرت اسامہ سے سمائی نیں۔ حدیث: حضرت این بُریدہ وشنی الله عند سے روایت ہے۔ وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول الله علیجے نے فرمایا: جس نے اذان نی حالا نکہ وہ فارغ (کوئی عذر نہ ہو) اور تندرست ہو پھر مجد میں جماعت کے لئے نہ آئے تو اس کی کوئی نماز نمیں۔

اے حاکم نے ابوبکر بن عیاش عن ابی حصین عن ابن بریدہ کی روایت سے بیان کیا اور فر مایا بیر حدیث سیح الا سناد ہے۔ حافظ رضی الله عنہ نے کہا: اس حدیث کا موقو ف بونا بی سیح ہے۔

## ترغيب

# نفلی نمازگھروں میں پڑھنا

حدیث: حضرت ابن عمرض الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی اکرم عیلیہ نے فرمایا: "إِجْعَلُوا مِنْ صَلوتِكُمْ فِی بِیُوتَ بُیُوتِکُمُ وَلَا تَتَنْجِدُوهَا قُبُورًا" اپن نمازوں كا پھے صد (نوافل) اپنے گھروں میں پڑھا کرواور انہیں قبریں مت بنالو۔ بخاری مسلم، ابوداؤد، ترذی، نمائی۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله وضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ فَا فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنی مجد میں نماز پڑھے تو الله جَاعِلٌ فِی سے کوئی اپنی مجد میں نماز پڑھے تو الله جَاعِلٌ فِی بَیْنَاوَ کا بِجُهِ مِنْ صَلُوتِهِ حَیْرًا" الله تعالی اس کے تھر میں اس کی نمازے جمان کی عطافر مانے والا ہے۔

الے مسلم وغیرہ نے روایت کیا۔اورائن خزیمہ نے بھی اپنے تھے میں ابوسعید کی حدیث ہے روایت کیا ہے۔

جدیت: حضرت ابوموکی اختری رونی الله عنه بی سرور عظیقت سروایت کرتی بین کدآپ عظیفت نے فرمایا: اس گھر کی مثال جس میں الله کا ذکر نیس کدآپ عظیفت نے فرمایا: اس گھر کی جس میں الله کا ذکر نیس کیا جاتا، زندہ اور مُردہ کی طرح ہے۔ بخاری و مسلم ۔
حدیث: حضرت عبدالله بن معودرض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُیس نے رسول الله عظیفتے ہوریافت
کیا: کون می نماز رفضل ہے: میرا اپنے گھر میں نماز پڑھنایا مجد میں؟ فرمایا: تم و کھتے نہیں کہ میرا گھر مجدے کس قدر قریب ہے۔ سوائے اس کے کدوہ فرض نماز ہو۔

امام احمد ، ابن ما جداور ابن خزیمہ نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت زید بن ثابت رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی معظم عظیظے نے فرمایا: اے لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو کے کوئکہ آ دی کی افضل نماز تو وہ ہے جواس کے اپنے گھر میں ہوسوائے نماز فرض کے۔ (کمدیم مجد میں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے)۔

اسے نسانی نے باسادِ جیداورابنِ خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

ا ہے بیعتی نے روایت کیااوراس کی اسنادان شاءاللہ جید ہیں۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی فی فی فی انداز میانا: "اَكُوْمُواْ بَیُوْ تَكُمُ بِبعَصْ صَلُوتِكُمُ" اِنْ گُرول کواپی بعض نمازوں سے مُعَرِّ زکرو۔

اے ابن خزیمہ نے اپن تھیج میں روایت کیا ہے۔

## تزغيب

# ایک نماز پڑھ کینے کے بعد دوسری کے انتظار میں رہنا

حدیث: حضرت سیرنا ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک نماز اس کو رو کے رکھتی ہے۔اسے اپنے اہلِ خاند کے پاس جانے سے نماز ہی منع کررہی ہوتی ہے۔ بخاری ومسلم۔

حدیث: بخاری شریف کی ایک اور روایت میں بول ہے کہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک کہ نماز اس کورو کے رکھتی ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں۔اے الله! اس کی مغفرت فربادے، اے پروردگار! اس پر حم فربا۔ جب تک کہ دوانی جائے نمازے اُس مختبیں جاتا ہے وضونیس ہوجاتا۔

حدیث: اورسلم دابوداؤدکی روایت میں ہے کہ فرمایا: بندہ اس وقت تک نماز میں بی ہوتا ہے جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹیا نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اور ملائکہ کتے رہتے ہیں: اے الله! ال کو بخش دے۔ اے الله! ال پر حم فرما۔ یہاں تک کہ وہ أُخھ جائے یا ہے وضو ہوجائے عرض کیا گیا: بے وضو ہونا کیا ہے؟ فرمایا: رسّح خارج کرے یا گوز ماردے۔ اور اس کواما مالک نے بھی قیم بن عبدالله المجر سے موقو فاروایت کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ وضی الله عنہ کو بیفرماتے سنا: جب تم میں سالک نے بھی قیم بن عبدالله المجر سے بھرا بی جائے نماز پر ہیٹھار ہے تو بیس کہ اے الله ایس کی مغفرت کر، اے پروردگار اس پر حم فرما۔ پھراگرا بی جائے نماز سے انتظار میں ہوتا ہے۔ رہے تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے۔ رہے تک وہ نماز رہے ناز میں اللہ ایس کی مغفرت کر، اے پروردگار اس پر حم فرما۔ پھراگرا بی جائے نماز سے انتظار میں ہوتا ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ یہ آیت تَنتَجَافی جُمُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاحِرِجَ (السجدہ:16)" (ان کے پہلو بستر وں سے الگ رہتے ہیں) اس نماز کا انتظار کرنے والوں کے حق میں نازل ہوئی جے (عشاء) اندھرے کی نماز کہا جاتا ہے۔

ا ہے تر مذی نے روایت کیااور فر مایا بیصدیث حسن صحیح غریب ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهما ب روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ہم نے رسول الله علی کے ساتھ نمازِ مغرب پڑھی۔ جے جانا تھاوہ چلا گیا اور جے (مجد میں) بیٹھنا تھاوہ بیٹھار ہا۔ رسول الله علی کے ساتھ تشریف لائے کہ آ پکاسانس شریف پھولا ہوا تھا۔ آپ گھٹوں کے سہارے بیٹھ گئے اور فر مایا جتہیں خوش خبری ہو تمہارے دب نے آسان کے درواز ول میں سے ایک درواز و کھولا ہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے نخر فرما تا ہے۔ فرما تا ہے: "اُنْظُرُوا اِلْی عِبَادِی قَلُ قَصَولًا فَوِیْصَةً وَ ہُمَ یَنْتَظِرُونَ اُنْحُریٰ" میرے بندوں کی طرف دیکھوکہ انہوں نے ایک فریشرادا کرلام اور دومرے کا انتظار کررہے ہیں۔

ائے ابنِ ماجینے ابوالیوب ہے روایت کیا ہے۔ اس کے راوی تقدیمیں۔ اور ابوالیوب جن کا نام مُر اغی عتکی ہے تقدیمین: این ماجہ کے خیال میں انہوں نے حضرت عبدالله بن عمر سے سائے نہیں کیا۔ والله اعلم ۔

ہیں وجب بیاں میں ہوں ہے۔ حدیث: حضرت ابوامامہ رضی الله عندے روایت ہے۔ کہ جناب رسول الله عظیف نے فرمایا: ایک نماز کے بعد دور می نماز (جس کا اتظار کیا جار ہام ) عِلَیِّین میں کھی جاتی ہے جبکہ ان کے درمیان کوئی لغوبات نہ کی گئی ہو۔

یہ ابوداؤ دینے روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنجما ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عنظیتے نے فر مایا: کیا تہمیں الی پیر نه بتاؤں جس کی وجہ ہے الله تعالی خطاؤں کو منا تا اور گنا ہوں کو جھیا دیتا ہے؟ صحابہ رضی الله عنجم نے عرض کیا: کیول نیں، با رسول الله ! فرمایا: وہ ہے مشکلات کے وقت کامل وضو کرنا ، مجدوں کی طرف قدموں کی کثر ت اور ایک نماز پڑھنے کے بور دوسری کا انتظار کرنا ۔ بہی تمہار اسامان جہاد ہے۔ اس کو این حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔ اور امام مالک، مسلم، تر فدئ اور نسائی نے بھی حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عند کی حدیث ہے روایت کیا جو گذر چکی ہے۔

حدیت: حضرت سیدناعلی بن الی طالب رضی الله عند و کرم الله وَ جهدالکریم نے روایت ہے کہ حضرتِ رسول الله علیہ نے فرمایا: خیتیوں میں کال وضو کرنا ، قدموں کا مساجد کی جانب چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا خطاؤں وکمل طور پر دھوڈ التا ہے۔

ا سے ابو معلیٰ اور ہزار نے سیح اسناد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا: پیر حدیث برشرط سلم سیح ہے۔ حدیث: اور پر بھی آپ رضی اللہ عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول اللہ علیہ سے فرمایا: بندہ جب نماز پڑھنے کے بعد صلے پر بمیضار بتا ہے تو مائکداس کے لئے دعا سے رحمت کرتے ہیں۔ ان کی دعا اس کے حق میں پر بوتی ہے کہ اسالته اس کی مغفرت فرماد سے۔ اور اگر وہ نماز کے انتظار میں بیضا بوتو فرشتے اس کے حق میں دعا سے رحمت کرتے ہیں۔ ان کی دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ ایس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ایس برحم فرما۔

اے امام احمد رحمہ الله نے روایت کیا ہے۔اس میں عطاء بن سائب ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله عظیفتے نے فر مایا: ایک نماز پڑھ کھنے کے بعد دوسری کا انتظار کرنے والا اس گھر سوار کی مانند ہے جس کا گھوڑ اجباد فی سمبیل الله میں پیاس کی تنی برواشت کرے۔ "وَهُوَ فی الرِّ بَاطِ الْاَ کُمَوِ" اوروہ انتظار کرنے والا جہاوا کبر میں ہوتا ہے۔ اے امام احمد اور طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔ امام احمد کی اسناد سجے ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی النه عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عیالی نے فرمایا: آج رات میرے پاسکے آنے والا (فرشتہ) آیا اور ایک روایت ہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کو سین صورت ہیں ویکھا۔ میر سے رب نے بجھے فرمایا: یا محمد ( عیالی کے اس نے عرض کیا: اے میر سے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا: کیا آپ جانے ہیں کہ ملائکہ مقریین کس بارے میں جھکے فرمایا: کیا آپ جانے ہیں کہ ملائکہ مقریین کس بارے میں جھکے فرمایا: کیا آپ جانے ہیں؟ میں نے وائی کیا: میں میں جانتا ہوائی نے اپنا دستِ قدرت میر سے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا دی کہ اس کی میں نے زمین کے درمیان یا فرمایا اس نے بین میں میں کور کیا: اس میں اس نے فرمایا: اس میں کہ جو بچھ مشرق ومغرب کے درمیان ہے سب جان لیا۔ الله تعالی نے فرمایا: اس محمد ( عیالی کے باکہ کس بارے میں جھکڑر ہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: بال ۔ وہ درمیان کے فارات، ہماعت کی طرف قد موں کے نتقل ہوئے، سر دیوں میں کائل وضو کرنے اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کا انظار کرنے میں جھکڑر ہے ہیں ( کہانوں سے اس دن کی کساتھ فوت ہوگا۔ "و کان مِن دُنُوبِ کَیوَم وَلَکُوتُهُ اُهُهُ " اور وہ گنا ہوں سے اس دن کی ماتھ فوت ہوگا۔ "و کان مِن دُنُوبِ کَیوَم وَلَکُوتُهُ اُهُهُ " اور وہ گنا ہوں سے اس دن کی ماتھ فوت ہوگا۔ "و کان مِن دُنُوبِ کیوم و لَکُوتُهُ اُهُهُ " اور وہ گنا ہوں سے اس دن کی میاتھ نے الی دیا تھا۔ الحد یث۔

اسے ترندی نے روایت کیا ہے۔ مکمل حدیث پہلے گذر پچی ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عقیقی نے فرمایا: کیا مَیں حتہیں الدی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے الله تعالیٰ خطاؤں کو مثا تا اور نیکیوں کو بڑھا تا ہے؟ صحابہ رضی الله عنہ نے عرض کیا: کیون نہیں،
یارسول الله (عقیقی خدر ارشاد فرمایے) فرمایا: مصائب کے وقت کالل وضو یا پاکیزگی حاصل کرنا، مجد کی طرف قدموں کی کثر ت اور ایک نماز کے بعد دو سری کا انتظار کرنا۔ اور چوخش اپنے گھرے باوشوہ ہوکر نگلے تی کہ مجد ہیں آئے پھر سلمانوں
کے ساتھ یا امام کے ساتھ نماز پڑھے اس کے بعد اگلی نماز کا انتظار کر ہے قیا کر تے ہوئے کہتے ہیں: "اَللَّهُمُّ اَنْحَفِوْلَهُ اَللَّهُمُّ اَرْحَمْهُ" اللهُمُّ اللهُ مَا اللهُمُ اللهُ مَاللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُ اللهِ اللهُمُ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونَةُ اللهُمُ اللهُمُلِيْ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُمُ اللهُمُلَامِيْنِ اللهُمُمُ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُمُلِيْنِ اللهُمُمُ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُمُلِيْنِ اللهُمُمُلِيْنِ اللهُمُمُ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُمُ اللهُمُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنِ اللهُمُلِيْنُ اللهُمُلِيْنُ اللهُمُلِيْنُونُ اللهُمُلِيْنُونُ اللهُمُلِيْنُونُ اللهُمُلِيْنُونُ اللهُمُل

اس کوائن باج، ابن تزیمہ، ابن حبان نے اپنی سیح میں (الفاظ بھی انہی کے ہیں) اور داری نے اپنی مسند میں روایت کیا۔
حدیث: حضرت انس رضی الله عنہ بی محترم بیل کے ہیں کہ آپ علی کے ہیں کا اور داری نے اللہ کے اس کفارات رکنا ہوں کو منانے والی ہیں، تمن درجات (کو بلند کرنے والی این بی ترین باکت میں اور تمن چیزیں ہلاکت میں والے والی ہیں اور تمن چیزیں ہلاکت میں والے والی ہیں۔ کفارات یہ بین بنبر 1 سرد یوں میں کالل وضوکرنا، نبر 2 ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا اور نبر 3 قد موں کا جماعت کے لئے چلنا۔ درجات یہ ہیں نبر 1 کھانا کھلانا، نبر 2 سلام کو عام کرنا اور نبر 3 جب لوگ سورے ہوں اس وقت رات کو اٹھ کرنماز پڑھنا (تہیں) نبوت دلانے والی چیزیں یہ ہیں، نبر 1 نارائسگی ورضا میں عدل کرنا، نبر 2 غربی اورامیری میں میں والے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نکل، میں میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نکل، میں میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نکل، میں میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نکل، میں میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نکل، میں میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نکل، میں میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نمائسکی میں شاہ کے والی ہیں کہ ہیں۔ نبر 1 نمائسکی میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نارائسکی میں ڈالنے والی ہیں کہ نبر 1 نمائسکی میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نمائسکی میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نارائسکی میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نارائسکی میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نارائسکی میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نارائسکی میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نارائسکی میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 نارائسکی میں دورائیں کیا کہ میں کیا کہ کار

جس کی اطاعت کی جائے ،نمبر 2 حرص ولالچ ،جس کے پیچھے جلا جائے اور نمبر 3 آ دمی کا اپنے آپ کو بڑا مجھنا۔

اے ہزار (لفظانہی کے ہیں)اور بیمق نے روایت کیا۔اور صحابہ رضی النه عنہم کی ایک جماعت اے روایت کرنے والی ہوغیر ہما۔اس کی اساد میں اگر چہ کچھ قبل وقال ہے تاہم مجموعی طور پرحسن ہے۔ان شاءاللہ۔

حدیث: ۔ حضرت داؤد بن صاح ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حضرت ابوسلمہ نے جھے فرمایا: اے کھتے اجائے ہو اصْیُرُوْاوَضَابِرُوْاوَ مَابِطِلُوا ( آل عمران: 200)(1) آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ ممیں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے کہا: ممیں نے حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے شاہے: رسول اللہ عیسی کے حدد مری انتظار ہوتا تھا۔ ( یکی ثابت قدی کا جس میں ثابت قدی کا اظہار کیا جاتا۔ بلکہ اس وقت ایک نماز پڑھ بچنے کے بعد دوسری انتظار ہوتا تھا۔ ( یکی ثابت قدی کا اظہار کیا جاتا۔ بلکہ اس وقت ایک نماز پڑھ بچنے کے بعد دوسری انتظار ہوتا تھا۔ ( یکی ثابت قدی کا اظہار کیا ہے۔ اور ایک ثابت قدی کا المجبور کیا ہے۔ انتہاں وقت ایک نماز پڑھ بھی اور کیا ہے۔ انتہاں وقت ایک نماز پڑھ بھی کے بعد دوسری انتظار ہوتا تھا۔ ( یکی ثابت قدی کیا

اس کوحا کم نے روایت کیا اور فر مایا: بیصدیث سیح الاسناد ہے۔

حدیث: حفرت عقب بن عامر رضی الله عند حضرت رسول الله علیات کرتے ہیں کہ آپ علیات نے فرایا: انتظار نماز میں میضنے والا نماز میں کھڑے رہنے والے کی مانند ہے۔ "وَیَکْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّمَنَ حِمَّنَ یَخُوجُ مِنْ بَیْنَهِ حَتْی یَزْ جِعَ اِلِیّهِ" اور اے ای وقت نے نماز پڑھنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے جب وہ اپنے گھرے لگا ہے تا آ کما پ

ا سے ابنِ حبان نے اپنی صحح میں روایت کیا۔ اور امام احمد وغیرہ نے اس سے پچھ کمی روایت کی ہے۔ مگر اس میں بیالفاظ میں۔'' نماز کے انتظار میں میشنے والا جونماز کا خیال رکھتا ہے، نماز میں قیام کرنے والے ہی کی طرح ہے''۔ پوری مذیث ''مجدوں کی طرف جانے'' کے باب میں گذرگئی۔

حدیث: بی پاک علیه کی بیت کرنے والی خواتین میں ایک صاحبرض الله عنها ہے روایت ہے۔ فرماتی بین: جناب رسول الله علیه تنفی تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ قبیلہ بی سلمہ سے تعلق رکھنے والے آپ کی کھی صحابہ (رضی الله عنهم) بھی تھے۔ ہم نے کھانا پیش کیا۔ آپ علیہ نے ناول فرمایا۔ پھر ہم نے وضو کے لئے پانی کا برتن پیش کیا۔ آپ علیہ السلاۃ تقد وضوفر مایا: پھر اپنے اصحاب (رضی الله عنهم) کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا؛ کیا تمہیس گنا ہوں کو مناؤالئے والی چز بناول جو الله جنہم) کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا؛ کیا تمہیس گنا ہوں کو مناؤالئے والی چز بناول بائنہ کیا ۔ آپ علیہ تنافل وضوکرنا، مساجد بناول ؟ انہوں نے عرض کیا۔ فرمائے۔ آپ علیہ تنافل کی اجتمال کی استفار کرنا۔ کی صاحب قد مول کی کشرت اورا کی نماز بڑھ لینے کے بعد دوہر کی کا انتظار کرنا۔

اے امام احمد نے روایت کیا۔ اس کی اساد میں ایک صاحب غیر معروف میں اور باتی اسامتے ہے۔

1 مبركره بمبرك ساته مقابله كرواور مقابله كوفت ثابت قدم ربو۔ ( آل عمران 200) مترجم

# ترغيب

## نماز فجراورعصركي يابندي

حدیث: حضرت ابوموی رضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله علیہ نے فرمایا: "مَنْ صَلَّى الْمَدِّدَيْنِ دَخُلَ الْجَنَّةَ" جس نے دو تُسْتَرُی نمازی (نجر وعمر) پڑھیں وہ جنت میں واض ہوگیا۔

اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوز ہیرہ عمارہ بن رُویندرضی الله عنہ ہے مردی ہے۔ کہتے ہیں: مَیں نے سنا کہ رسول الله عَلَيْظَةِ فرما رہے تھے: وقحص ہرگزجہنم کی آگ میں نہیں جائے گا جس نے آفتاب کے طلوع اورغروب سے پہلے نماز پڑھی۔ یعنی نمازِ فجر اور عصرادا کی۔

الے مسلم نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوما لک انتجعی رضی الله عندا بناب بروایت کرتے ہیں کدانہوں نے کہا: جناب رسول الله علیہ علیہ نے فرمایا: جس نے نماز فجر اداکی وہ الله تعالیٰ کی ذمد داری میں ہے اور اس کا حساب و کتاب الله تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے۔

ا سے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ پیٹیم ابن یمان کے علاوہ اس کے تمام راوی صحیح کے ہیں۔ راوی نہ کور میں پھھ کلام ہے۔ بہر حال اس حدیث کے دیگر شواہر موجود ہیں۔ ابو مالک (حدیث کے راوی اول) کااصل نام سعدین طارق ہے۔ حدیث: حضرت جندب بن عبدالله رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی سے فیان نے فرمایا: جس نے

نماز فجر پڑھی وہ الله تعالی کی ذمدداری میں ہے۔ الله تم ہے اپند ذمر فرض ) کامطالبنیں فرمائے گا۔ اس لئے کہ جس سے اس نے اپنے ذمہ کامطالبہ فرمالیا (اور اس بندے نے وہ ذمہ لینی فرض پایا تکرادانہ کیا)'' فُمَّ یَکُبُنهٔ عَلی وَجُهِهٖ فِی نَادِ جَهَنَّمَ" تو اس کومنہ کے بل آگ میں سے کیکے گا۔ سلم وغیرہ۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عینی فی فرمایا: جس نے نماز فجرادا کی ،اس کی ذمہ داری پوری ہوگی۔اس کے لئے الله تعالیٰ کی حمایت مباح ہوگئ۔اوراس کی وفاداری کالل ہوگئ اور مس (نبی عینی کاس کی ذمہ داری کا جا ہے والا ہوں۔ابو یعلیٰ۔

حدیث: حضرت ابوبھر ، غفاری رضی الله عندے مروی ہے۔ کہتے ہیں: ہمیں رسول الله عَلَیْ فَتْحُمْس (ایک جگد کا نام ہے) میں نماز عصر پڑھائی اور ارشاوفر مایا: بینمازتم ہے پہلے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی تو انہوں نے اسے ضائع کردیا۔ ''وَمَنُ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ اَجُولُا مَو تَدُينُ'' اور جُوشُ اس کی پابندی کرے گاس کے لئے دو گناا جم ہوگا۔ (مسلم ونسائی)۔ حدیث: حضرت سیدنا ابو بکر رضی الله عندے مروی ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: جس نے نماز فجر بابتاعت اداکی وہ الله تعالی اے مندے بل آگ میں

اے ابن ماجداور طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔اس کی اسناد کے راوک صحیح کے راولی ہیں۔

جدیت: حضرت ان عمرض الله عنها دروایت به که نبی اکرم عظیفت فرمایا: جس فی نماز فجرادا کی تو و والله تبارک و تعالی است الله تبارک و تعالی است الله کی صفان میں ہوتا ہے۔ بس تم الله کے ساتھ عہدمت تو ڑو۔ کیونکہ جس نے اس عہدکوتو ژا، الله تبارک و تعالی است اس کا مطالبہ کرے گا حق کی است منہ کے بل دوزخ میں کھینک دے گا۔

اے امام احمد و ہزار نے روایت کیا ۔ طبر انی نے بھی کمیر واوسط میں اس جیسی روایت کی ہے۔ اس واقعد کی ابتدا میں ایل ہے کہ جاج (بن یوسف) نے حضرت سالم بن عبدالله (بن مُحمر رضی الله عنبم) کوایک آ دی کے قُل کا عکم دیا۔ حضرت سالم نے اس آ دی ہے کہا: کیا تو نے کہا: کیا ۔ قواب دیا: جھے سے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اس آ دی کے قُل ہے جہ ہیں کس چیز نے روکا؟ بالم نے جواب دیا: جھے سے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول الله عَلَیْتُ کو یِفر ماتے ہوئے شاقھا: جس نے نماز فجر پڑھی وہ اس دن الله کی پناہ میں ہوتا ہے۔ اس وجہ ہے مُمیں نے اس بات کو بُر اجانا کہا ہے آ دی گوٹل کروں جے الله تعلق کے نیاہ عرص عرضی الله عقومی کے جانب عرضی الله عنہا نے فرمایا: ہاں کی ہے۔ عنہا ہے در یافت کیا کہ کیا آ پ نے بے حدیث رسول الله عقومی نے نئی ہے؟ انبی عمرضی الله عنہا نے فرمایا: ہاں تی ہے حدیث رسول الله عقومی کے بیا دین عمر الحمید تمانی راوی ہیں۔ عام طافظ کتے ہیں: پہلی حدیث کی اساد میں ابن لہیں وارد در میری سے کیا بین عمر الحمید تمانی راوی ہیں۔

اے امام بخاری وسلم، نسائی اور این فزیر نے اپن سجح میں روایت کیا۔ اور این فزیمہ کی روایات میں ے ایک ملی ہے۔ فرماتے ہیں۔ جب فجر کی نماز میں جما ہوئے ہیں۔ جب فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ ورات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فمر سے رہتے ہیں۔ پھر نماز عصر پر تم ہوتے ہیں آور دن کے فرشتے کرنے ہیں۔ ورات کے فرشتے ہیں اور دن کے فرشتے کئی ہوئے ہیں۔ اور ان کے فرش کے ہیں۔ وال کا پروردگار ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندول کوکل طل میں چھوڑا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں: ''اَتَیْنَاهُمُ وَهُمُ یُصَلُّونَ وَتَوَکَنَاهُمُ وَهُمْ یُصَلُّونَ وَتَوَکَنَاهُمُ وَهُمْ یُصَلُّونَ وَتَوَکَنَاهُمُ وَهُمْ یُصَلُّونَ فَاعْفُورُ لَهُمْ یَوْمَ اللّٰهِ مُنِ جبہ ہم انہیں چھوڑ کرآئے تو اس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے اور جب ہم انہیں چھوڑ کرآئے تو اس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے اور جب ہم انہیں چھوڑ کرآئے تو اس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے اور جب ہم انہیں چھوڑ کرآئے تو اس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے ہے۔ قیامت کے روز ان کی مخفرت فرمادے''۔

### ترغيب

# نماز فجر وعصر پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھنا

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند کروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: جس نے فجر کی نماز باجماعت اداکی چربی کے کر کا ترکز ارباحتی کہ آفاب طوع ہوگیا پھر دور کفت (اشراق) اداکیں تو "کَانَتُ لَهُ کَاذُ بِاجماعت اداکی چربی کے اللہ تعلق کا ذکر کر تا رباحتی کہ آفاد منظم و تامَّة تَامَّة تَامَّة تَامَّة تَامَّة تَامَّة الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، تَامَّة تَامَّة تَامَّة الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، تَامَّة تَامَّة تَامَّة تَامَّة عَلَيْهِ وَسَلَم، الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، تَامَّة تَامَّة تَامَّة تَامَّة عَلِی کُر الله عَلَیْه وَسَلَم، تَامَّة تَامُ تَامُتُه تَامَّة تَامَّة تَامَّة تَامَّة تَامَّة تَامَّة تَامَّة تَامُ تَامِی کُر الله تَامُ تَامِی کُر الله تَامُ تَامُ تَامُ تُو تُمَّة تَامُ تَ

اسے ترندی نے روایت کیااور فرمایا: بیصدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: انبی رض الله عندے مروی ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیق نے فرمایا: الله تعالیٰ کاذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ نماز فجر اداکر کے بیٹھے رہنا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے، مجھے اولا و اسلعیل (علیہ السلام) میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجبوب ہے اور نماز عصرا داکر کے ان الله کے ذاکرین کے ساتھ بیٹھنا حتی کہ سورج غروب ہوجائے مجھے اولا و اسلعیل (علیہ السلام) میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

اے ابوداؤد اور ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے اور ابویعلیٰ نے '' موضعین' میں کہا'' مجھے اولا دِ اسلام کا طبیہ السلام) میں سے چارغلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ جن میں سے ہرغلام کی دیت بارے ہزار (درہم ) ہو' ۔ اس کوائن ابی الدنیا نے پہلے جھے کے ساتھ روایت کیا ہے مگر اس میں بیالفاظ بھی ہیں۔ ''اَحَبُ اِلنَّی مِنَّا طَلَعَتُ عَلَیْهِ الشَّهُسُ'' مجھے النتمام اشاء سے زیادہ مجوب ہے جن برسوری طلوع ہوتا ہے'' (سارے جہان سے زیادہ مجوب ہے )

حدیث: حضرت بهل بن معاذرضی الله عند بروایت ہے۔ وہ اپنے والد بروایت کرتے بیں کہ جناب رسول الله عنیائی نے فرمایا: جوآ دی نماز فجر پڑھنے کے بعدائی جائے نماز پر بینار ہائتی کے چاشت (کے وقت) کی دور کعت اوا کیس اس دوران میں سوائے خیر کے کوئی بات نہ کی ہو'' نحفِیر کَهٔ حَطَایانُهُ وَان کَانَتُ اَکْفُرَ مِنْ ذَبَدِ الْبَحْدِ ''تواس کی خطاکیر بخش دکی جائمیں گیا اگر حد سندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

اے امام احمد، ابوداؤ داورا بویعلیٰ نے روایت کیا ہے۔ میرے گمان میں ابویعلیٰ کے الفاظ اس طرح ہیں:'' جس نے صبح کی نماز ادا کی پھر بیٹھ کر الله تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا حتی کہ آفتاب طلوع ہوگیا، ''وَ جَبَتْ لَهُ الْبَحَنَةُ''اس کے لئے جنت واجب ہوگئ''۔

حدیث: حضرت ابو امامه رضی الله عنه ہے مرفوعاً روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جس نے نمازِ فجر پڑھی بھرالله کے ذکر (تلاوت ودرود وغیرہ) میں مشغول رہاحتی کہ سورج طلوع ہوگیا۔ پھراس نے دویا چار رکعات پڑھیں تو اس کی جلد کوآگ نہیں چھوٹے گی اوراس کی جلد حمین ہوجائے گی پھریدس بڑھتارہےگا۔ (بیہقی) حدیث: سیدہ مرہ رضی الله عنها ہے روایت ہے۔ کہتی ہیں: میں نے سیدہ أمّ المونین عائشہ رضی الله عنها کوفر ماتے سنا: وہ فر ماتی تھیں کہ میں نے سنا: رسول الله علی الله فی میں ہے: جس نے نماز فجر پڑھی پھرا پی جگہ بیشار ہا۔ دنیوی معالمات می ہے کوئی لغو بات نہ کی اور الله کا ذکر کرتا رہاحتی کہ جاشت کی چار رکھات پڑھ لیس تو گنا ہول سے اس دن کی طرح پاک جو جائے گا جس دن اس کی مال نے اس کو جنا تھا کہ اس وقت اس پرکوئی گنا فہیں تھا (1)۔

ابویعلیٰ وطبرانی ،الفاظ ابویعلیٰ کے ہیں۔

حدیث: دھرت مربن فطاب رض الله عندے روایت ہے کہ نبی سرور علی نے نجدی طرف ایک لشکر روانہ فر بایا۔ اہل لیکر نظاب رض الله عندے روایت ہے کہ نبی سرور علی نے نخدی طرف ایک لشکر روانہ فر بایا۔ اہل لیکر نے بہت سامال نخیب حاصل کیا اور بہت جلد واپس لوٹ آئے۔ ہم میں ہے ایک صاحب جو لشکر کے ہمراہ نہیں گئے تھے کہ نہ کے ایک نظر نہیں کہ کہ نظر اور اس سے زیادہ بال نخیب ساتھ لا یا ہو ۔ تو نبی کر کے بہت حاصل کرتے ہیں اور لوٹ بھی جلدی آئے کر یم بہت حاصل کرتے ہیں اور لوٹ بھی جلدی آئے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نجر میں (جماعت کے ساتھ) حاضر ہوتے ہیں پھر (نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر طلوع آفا آست کا الله کا ذکر کرتے رہتے ہیں "اُولیْك آسر عُ دَجْعَةً وَاقْحَسَلُ عَنِیْسَةً" بہی ہیں وہ لوگ جوجلدی لوٹ آنے والے اور زیادہ نئیست (تو اس) حاصل کرنے والے ہیں۔

ا سے امام تر ندی نے اپنی جامع کے باب'' دعوات' میں روایت کیا ہے۔ اور بزار ، ابو یعلیٰ اور اتنِ حبان نے بھی اپنی تخ میں حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ بزار نے اپنی روایت میں ذکر کیا کہ'' ہم نے ایسالنگرنیس دیما'' یہ کہنے والے حضرت میدنا ابو بمرصدیق رضی الله عند ہیں۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ'' نبی پاک عظیمت نے فرمایا: اب ابو بمر رضی الله عنہ )! کیا میں تہمیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو بہت جلد کو شنے والا اور بہت مال غنیمت ( تو اب ) حاصل کرنے والا ہے؟ یہ وہ شخص جونما نے فجر با ہماعت یزھے پھر طلوع آقل ہے تک الله تعالیٰ کا ذکر کر تاریخ' ۔

#### ترغيب

## نمازِ فجر عصراورمغرب کے بعدذ کرکرنا

حدیث: حفرت حارث بن سلم تمی رضی الله عند مروی ب- کتبی بین: حضرت بی کریم علی فی نی جھے ارشاد فرمایا: جب تم فجرکی نماز پڑھ چکو تو بات کرنے سے پہلے "اللّهُمَّ اَجِو نِنی مِن النّارِ "(اے الله! مجھے آگ سے پناہ عطافرما) سات مرتبہ پڑھ لیا کر د چھرا اگر تم اس دن مرکئے تو الله تعالیٰ تمہارے لئے آگ سے امان لکھ دےگا۔ اور جب مغرب کی نماز

1۔ اس باب میں مذکورہ احادیث میں نماز اشراق اورنماز چاشت کا بیان نر مایا گیا ہے۔ نماز اشراق کا وقت طلوع آفاب کے میں پھیپی مٹ بعد ہاار، چاشت کا ہمتر وقت دن کا چوقائی معسدگذرنے پر سے نصف النبار شرق تک ہے۔ اشراق کی دور کعت اور چاشت کی دو سے بارے رکعات تک ہیں۔ تر نمانا این باجہ میں ہے: سر بھالم علیضے فرماتے ہیں: جس نے چاشت کی بارے رکھتیں پڑھیں الفدقوائی اس کے لئے جنت میں سونے کا کل بنائے کا۔ (مترجم) پڑھلوتو کوئی کلام کرنے سے پہلے سات مرتبہ ''اَللَّهُمَّ اَجِرُنِی مِنَ النَّادِ '' پڑھلیا کروابا گرتم اس رات میں فوت ہو گئے تو ''کَتَبَ اللّٰهُ لَكَ جَوَادًا مِّنَ النَّادِ '' اللّٰه تعالیٰتمہارے لئے آگے امان کھدےگا۔

اے امام نسائی نے انہی الفاظ کے ساتھ اور ابوداؤ دینے حارث بن مسلم ہے اور انہوں نے اپنے باپ مسلم بن حارث ہے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت سیدنا ابوایوب انساری رض الله عند روایت به کدرسول الله علی این فر مایا: جم فر می وقت که وقت آلاً الله و حکوم که وقت آلاً الله و حکوم که کار شکی و قدید (۱) و مرتبه پره الیا الله تعالی اس کی وجه سے اس کے لئے ومن تیکیاں لکھے گا ، وس گرنا و مادے گا ، وس مرتبہ پره فلام آزاد کرنے کے برابر تواب ہوگا۔ شام تک اس کے لئے یو (کلمات شیطان سے ) حفاظت ہوں گے۔ اور جوشن نماز محرب پڑھنے کے بعد یکلمات پڑھے گا تو جو تک ای طرح ہوگا۔

اے امام احمد، نسائی اور اتن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔ یہ الفاظ اتن حبان کے ہیں۔ ان کی ایک اور روایت میں ہے: ''وَکُنَ لَهُ عِدُلُلَ عَشُورِ قَابِ'' یہ الفاظ اس (پڑھنو اللہ کے دس فالم آزاد کرنے کے برابر بوں گ''۔

حدیث: حضرت معاف بن جَبل رضی الله عندے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله عَلَيْقَ کوفر ماتے ہوئے سا کہ جو حض نماز فجر کے بعد تین مرتبہ اور نماز عصر کے بعد تین مرتبہ ''اسَتَغَفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ كَ لَالِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَالْحَىٰ الْقَيْوُ مُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ

### ز ہیب

#### بلا عذرنما زِعصر (3) فوت كردينا

حديث: حفرت بريده رضى الله عند مروى ب فرمات بين: جناب ني كريم عَيْنَ فَيْ فَرَمايا: "مَنْ تَرَكَ صَلوةً

1 ۔ ترجمہ: الله کے سواکوئی لائق عبادت نیس ، اکیلا ہے اس کا کوئی شریکے نیس ، ای کی بادشان اورای کے لئے تمام تعریفیں میں ، اور ہرچیز پرقندرت رکھنے والا ہے۔ (مترجم)

2۔ ترجمہ: میں الله سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں جو مي وقيوم ہے۔ اور میں ای کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یا در ہے کہ بیہ وطا نف تسبیحات فاطمہ ( رمنی الله عنها) کے علاوہ ہیں۔

3-الله الله عاندوتعالى كافر مان ب: خفِظُو اعكى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوقِ الْوَسُطَى وَقُومُ وَاللّهِ وَنَيْتِينَ البَعرة 238)

ترجمہ: پابندی کرونماز وں کی اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے لئے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔

ورمیانی نمازے مرادنماز عصرے دھنرے علی ، حضرے عبدالله بن مسعود اور سید دام المونین عائشصد بقد دغیر بم رض الله نتهم کا فریان اور امام عظم رحمہ الله تعالیٰ کا مسلک بی ہے ۔ جنگ خندق میں نمازعصر قضاء ہوگئی توسید عالم عقیقی نے فریایا: الله تعالیٰ ان کا فروں کی تیور کوآگ ہے جروے جنوں نے بسی درمیانی نمازے معروف رکھا۔ بخاری وسلم۔ (مترجم) الْعَصْرِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ" جَس فِنمازِ عصرت كردى، اس كا عمال باطل موكة -

اَے امام بَخَاری، نسائی اوراین ماجہ نے روایت کیا۔ این ماجہ کے الفاظ میں کہ فرمایا: '' ابرآ لود دن میں نماز کے لئے جلدی کرو کے پوئلہ جس کی نمازعصر فوت ہوگئی اس کے اعمال باطل ہو گئے''۔

اے امام مالک، بخاری،مسلم، ابوداور، ترندی،نسائی، ابن ماجداور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے آخر میں فرمایا کہ ایک درجمت الله علیہ فرمایا کہ ایک درجمت الله علیہ فرمایا کے اس میں اس کے دوقتِ عصر گذر جائے''۔

## ترغيب

# حسن نیت کے ساتھ درست امامت کرنا تر ہیں

#### وهامام جوبه صِفات نه رکھتا ہو

اے امام احمد (الفاظ انبی کے ہیں) ابوداؤ د، این ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اس کی تقیح کی ہے۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان نے بھی اپنی اپنی تیجے میں روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:'' جس نے لوگوں کی امامت کی پھرٹھیک وقت پر کامل نماز پڑھائی نویہ اور اس کے مقتدی (جماعت کا) تو اب پائیس گے۔ اور جس نے ان چیزوں میں کوئی کی بیشی کی تو یہ گناہ گار میں میں کوئی کی بیشی کی تو یہ گناہ گار میں میں کوئی گئاہ گار میں میں ہول گئے'۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر رض الله عنبما ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا: جو خض کی تو م کی امامت کرائے تو اے چاہیے کہ الله ہے ڈرے۔اے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایسا مین ہے جس ہے اس کی امانت کے متعلق سوال ہوگا۔اگر صحیح سجے امامت کرائی تواہے اپنے پیچھیے نماز پڑھے والوں کے برابرا جرسلے گا جبکہ ان کے اجرمیں بھی پجھی نہ ہوگی اور اگر امامت میں کوئی نقص ہوا تو اس کا گنا والی برجہ وگا۔

ا بے طبرانی نے اوسط میں مبارک بن عباد کی روایت سے ذکر کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر صنی الله عنها ب روایت به که جناب رسول الله عنظی نفر مایا: تمین اشخاص مشک کے کیوں پر ہوں گے روای کہتے ہیں: میراخیال بے کہآ پ عیلی نفر مایا: ایسا قیامت کے دن ہوگا ۔ بہلا وہ بندہ جواپ الله کے اوراپ تا آتا کے حقوق اوا کرے ۔ دوسراوہ آوی جو کی قوم کی امامت کرائے جبکہ وہ قوم اس کی امامت پر راضی ہو۔ اور تیم برواوہ خض جو ہر رات دن میں یا بی نمازوں کے لئے ندا (اذان) دیتا ہو۔

اں کوامام احمد وامام ترندی نے روایت کیااورامام ترندی نے فر مایا: بیصدیث حسن ہے۔ طبرانی نے بھی صغیر واوسط میں اچھی اساد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ان کے الفاظ ہیں۔'' جناب رسول الله علیاتی نے فر مایا: تین اشخاص وہ ہیں کہ بری گھبراہٹ (قیامت کی ہولنا کی )انہیں خوف زدہ نہ کر سکے گی۔ نہ انہیں حساب و کمآب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور کلوقات کے حساب سے فراغت تک وہ مشک کے ٹیلوں پر مہیں گے۔ ان میں پہلاشخص وہ ہے جس نے الله کی رضا کے لئے قرآن پڑھا اوراس سے کسی قوم کی امامت کی حالانکہ وہ قوم اس پر راضی (1) ہو'' ۔ الحدیث۔

اس باب میں اس قیم کی اور احادیث بھی ہیں جن میں ہی تھی ہے۔" اَلَّا مَامُ ضَامِنٌ وَالْمُوذَنِّ مُولَیِّنِ '' امام (مقترین کی نماز کا) ضامن اور مؤذن امین ہے''۔

#### تر ہیب

# ایسے آدمی کی امامت جھے لوگ ناپسند کرتے ہوں

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سروایت به کدرسول الله عنی فی فی مایا: تمین آوی بین که الله ان کی نماز تبول نهیس فر ما تا سه "مَن تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمَ لَهُ كَارِ هُونَ" ایک وه آدی جو کی قوم كا امام بنه حالا نکه وه لوگ اے الهند كرتے بول، دوسراوه جونمازكو بهت ديركركے پڑھتا به يعنی اس وقت پڑھتا ہے جب اس كا وقت فوت بوچكا بوتا بدار مقترف خص بوكى آزادكو اپنا غلام بنالے -

اے ابوداؤوانن ماجے نے عبدالرحمٰن بن زیادافریقی کی روایت سے بیان کیا ہے۔

حدیث: حضرت طلحہ بن عبدالله رضی الله تختیا ہے روایت ہے کہ انہوں نے کی قوم کوامات کرائی۔ جب فارغ ہوئ تو کہا بہتری نماز پڑھانے ہے پہلے تم لوگوں ہے اجازت طلب کرنا مجول گیا تھا۔ کیاتم میر نے نماز پڑھانے پر رامنی ہو؟ لوگل نے کہا: جی ہاں۔ اے رسول الله عظیمت کے جان ثار! بھلاا ہے ناپیندکون کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله عظیمت کی تو م کوئماز پڑھائے درانحالیکہ وہ قوم اسے ناپیند کرتی ہو "لَمْ فُجَاوِدُ صَلُولُهُ اَوْلَانِي ہوتی۔ (قبول نمیس ہوتی)۔

طبرانی نے اسے کبیر میں سلیمان بن ایوب کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ میلی کو فی ہیں۔ کہا گیا ہے کہان کی متکرروایات بھی ہیں۔

حدیت: حضرت عطابین دینارخذگی رضی الته عند ہے روایت ہے کدرسول االلہ علی نظی نے ارشا وفر مایا: تین افرادی آئی گئ کی نماز کو الته تعالی تبول نہیں فر ما تا بندان کی نماز آسان کی طرف چڑھتی ہے اور ندان کے سروں ہے آگے بڑھتی ہے۔ ایک دد شخص جو کسی قوم کو نماز پڑھا کے جبارہ واسے نالپند کرتی ہو ۔ دوسرا فوق جو کسی جناز ہے کی نماز پڑھائے مالا کا اے آئ 1 ۔ قوم کر ایش دونے ہے سرادیہ ہے کہ امام پائیس کوئی ٹری امتر ایش ند ہو ۔ وگر ندآ جکل لوگ اماموں پر کہاں رہنی ہوئے ہیں؟ الا ما بنا ماللہ برعتدی الا مرکواپ مناد کے لئے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تق بات سنتا کو ارائی کرتا ہے جہ ہے۔ جو بات، جو سنا ہوام کے اطواد، رموم دولانا اور منادات کے طاف و جا ہے۔ ان پاکسی آیت و یا تیج بین رکی روایت دو موام کی نارائش کا باعث بن جاتی صدمبارک بادیمی وہ اندر فطباء جو لئی گیا ہو۔اور تیمری وہ عورت جس کا شو ہراس کواپنے پاس بلائے توبیا نکار کر دے۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی تیجے میں ای طرح مرسلا روایت کیا ہے۔ اس کی ایک اور سند بھی حضرت اس رضی اللہ عنہ ہے۔ فوغا مروک ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی النه عنبما سے مروی ہے وہ رسول الله علیاتی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیاتی نے فرمایا: تین افراد کی نماز ان کے سرول سے بالشت بھی او پرنہیں جاتی۔ وہ آ دمی جو کی قوم کو نماز پڑھائے اور وہ قوم اسے ناپسند کرتی ہو۔ وہ عورت جورات اس حال میں گذارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہواور وہ دو بھائی جو آپس میں قطع تعلق سے ہوئے ہوں۔

اے ابن ماجہ وابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوامامدرض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: تین انسانوں کی نماز ان کے کانوں سے آگے نہیں جاتی ۔ نمبر 1 بھا گا ہوا غلام جب تک لوٹ ندآئے۔ نمبر 2 عورت جواس حال میں رات بسر کرے کداس کاشو ہراس پرناراض بواور نمبر 3 کسی قوم کا امام جے قوم (1) پندنہ کرتی ہو۔

تر مذی شریف، امام تر مذی نے فر مایا: به حدیث حسن غریب ہے۔

<sup>1</sup> پیمان محق دلید برگی سے مرادش ماناپند پر دووا ہے۔ خیال رہے کہ منوان باب سے متعلق آوا کیسا مدیث کا نقل کر دیا ہی کا فی تعاکم ستر جمہ نے دیگہ فوا مد کے بیش خطر متعدد احادیث کو شامل باب کرایا بہ مثل افراز کو بہت تاخیہ ہے اوا کرما ، دوک کا خوبر کے نقل آوان کرما ، ناایم کا آتا ہے بھی ہم کہ جانا در بیا تا ہی کہ آئی میں تنظیم ترک کرما دنیے والے بیات میں مواز کی آجہ لیے برا اثر انداز دوئتے ہیں سابغدافازی مصفرات کوان کی طرف بھی تھی تھی تو ہے۔ ( معتر جم )

### تزغيب

# صف اوّل کی فضیات مفوں کوسیدھا کرنااورمل کر کھڑ ہے ہونا

دا کیں جانب کی فضیلت اور دوسرے کی اقریت کے ڈرسے آخری صف میں نماز پڑھنا حدیث: حضرت سین ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علیہ نے فرمایا: "لَوْ یَعُلُمُ النَّسُ مَا فِی النِّدَاءَ وَ الصَّفِّ الدَّوْلُ لِوَ عُلُمُ لَمُ یَجِدُوا اللهٔ اَنْ یَسْتَهِمُوا عَلَیْهِ لاَسْتَهَمُوا" اگراوگول کو معلوم ہوجا تا کداذان می اور بیل صف میں کیا (خیروبرکت) ہے پھراگرسوائے قرعداندازی کے اس کو خدماصل کر کے توضرور قرعداندازی کرتے۔ مسلم عندی

حديث: يروايت بحى حفرت الوجريره رضى الله عنه اى مروى بـ فرمات بين: رسول الله علي في فرايا: "خَيْرُ صُفُو فِ النِّسَاّعِ الْحِرُ هَا وَشَوْهَا الله عَلَيْكَ فَرَايا: "خَيْرُ صُفُو فِ النِّسَاّعِ الْحِرُ هَا وَشَوْهَا اَوَ لُهَا "مردول كا بجرين صف خَيْرُ صُفُو فِ النِّسَاّعِ الْحِرُهَا وَشَوْهَا اَوَ لُهَا "مردول كا بجرين صف خَيْرُ صُفُو فِ النِّسَاّعِ الْحِرُهَا وَشَوْهَا اَوَ لُهَا "مردول كا بجرين صف خَيْر الله عندين بكيل عندين الله عند

مسلم، ابوداؤ دیر ندی، نسانی، این ماجه صحابه رضوان الله علیهم کی جماعت سے بیرحدیث مروی ہے۔ جن میں حفرت این عباس، عمر بن خطاب، انس بن ما لک، ابوسغید، ابوا مامه اور جابر بن عبدالله وغیرهم رضی الله عنهم شامل میں۔

حدیث: حَضَرت عرباض بن ساربدرض الله عند بروایت بر جه جناب رسول الله عَلِیقَة بمل صف کے لئے تمن مرتبہ دعاب مغفرت فربایا کرتے تھے ''وَلِلْقَائِنْ مَرَةً ''اوروسری صف کے لئے ایک مرتبہ۔

اے ابن ماجہ ،نسانی اورابن خزیمہ نے اپنی صبح میں اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے فر مایا: میرحدیث برشرط بخارگ وسلم صبح ہے۔

حدیث: حضرت الواما مدض الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عظیظتے نے فرمایا: "إِنَّ اللّهَ وَمَلَائِكَةُ

یصنون عنی الصّنِ آلاً وَلِ" ہے شک الله اوراس کے فرضے کہا صف پر دورود سیسے میں (الله رحت نازل فرمات)

اور فرشتے دعائے رحت کرتے میں) سحابہ رض الله عنجم نے عرض کبا: یار سول الله ( علیظیتے ) اور دو مری صف پر بھی افرایا:

ہِ مَنْ الله اوراس ئے فرشتے کہی صف پر دورود کیسے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله ( علیظیتے ) اور دو مری صف پر میں فرمایا: اور دو مری صف پر میں منایا: اور دو مری صف پر میں منایا: اور دو مری صف پر میں منایا: اور دو مری صف پر میں کہ منایا: اور دو مری صف پر میں کہ منایا: اور دو مری صف پر میں کہ منایا: اور دو مری صف پر کی کہ میں منایا: اور دو مری صف پر کی کو مرابر کرو۔ اپنی میں کے منا شفاری افتیا رکیا کر داور خلائه کر کرو کہ کہ شیطان تمہارے درمیان بھیٹر کے بچوں کی طرح واضل ہو ہاتا ہے۔

۱ ساران الشاب به نام داور محرمته ایک جاعت میں شال دوں بے بکد انسورے میں جورق کی صفوف مردوں کے قوم میں ہوتی ہیں۔مردول کا استرائی حف از اور کا دیکی صف کے ساتھ افتا افزائد دوتا ہے۔ اس کے ان کو بدترین فریلا گیا۔ اور مردول کی پہلی صف کا عودلوں کی آخری صف ساتھ ایٹ اور شاہ شاہد اس کے ان کو بجھڑین آردیا کیا۔ اس مردوار مورتش الگ تھنگ نماز پزیورے دول تا پیرینے مم ٹیس دی کا۔ (مترجم)

اس کوامام احمد نے احجی اسناد کے ساتھ اور طبر انی وغیرہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت براء بن عازب رضی الله عند سروایت بے فرماتے میں که رسول الله عظیم صف کی ایک طرف سے تشریف لاتے ۔ لوگوں کے سینوں اور کندھوں کو برابر فرماتے اور ارشاو فرمایا کرتے: "لا تَحْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ قُلُو بُکُمْ" آگی میں اختلاف نہ کیا کرو( کھڑا ہونے میں آگے بیچھے نہ ہوا کرو) ورث تمہارے دل مختلف ہو جا کیں گے۔ بے شک الله اوراس کے فرضتے کہلی صف پرورود میجھے میں ۔ (این خزیر)

حدیث: حفرت جاربن سمره رضی الله عند سروایت بے فرماتے ہیں: رمول الله عظیم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: تم اس طرح صف کیول نہیں بناتے جس طرح فرضتے اپنے رب کے سامنے صفی بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا: یارمول الله (عظیم کے)! فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح صفیل بناتے ہیں؟ فرمایا: "یُعِندُونَ الصَّفُوفَ اللهُ وَلَ وَيَتَوَاضُونَ فِي الصَّفَةِ"، وه بہلی صف کمل کرتے ہیں اورصف میں ل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

مسلم،ابوداؤر،نسائی وابن ماجهه

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عظیفہ نے فرمایا: "جیار کم آلیننگم مَناکِبَ فِی الصَّلَوةِ"، تم میں بہترین وہ لوگ بیں جونماز میں اپنے کندھوں کوزم رکھتے میں (۱) - ابوداؤد-

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے۔ فرمات ہیں۔ نمازی اُ قامت ہوچکی تھی کدر سول الله عَلَيْتُ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اپنی شفیل سیدھی کرواور ٹل کر کھڑے ہوا کرو ''فَوَقِی اَدَاکُم مِّن وَدَآءِ ظَهُرِی'' کیونکہ میں تمہیں اینے پیچھے ہے بھی دیکھتا ہول ( سجان الله )۔

بخاری وسلم۔اور بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ'' ہم میں سے ہرکوئی اپنے ساتھی کے کندھے ہے کندھااور فدم سے قدم ملا کرکھڑ اہوتا تھا''۔

حدیث: سیده أم الموضین عائشه صدیقه رض الله عنها و عن ایبا سے روایت بے فرماتی بین: رسول الله علی فی فرمایا: الله الله الله علی الله علی فرمایا: الله اوراس کے ملائکه صفول کے دائمیں جانب والول پر درود بھیج ہیں۔

ابوداؤ د،ابن ماجه بإسنادحسن \_

حدیث: حفرت براء بن عازب رضی الله عند ہم وی ہے۔ فرماتے ہیں: ہم جب رسول الله عَلَيْقَة کے بیجھے نماز پڑھتے تھے تو اس بات کو مجوب رکھتے تھے کہ آپ عَلِیْقَة کی دائیں جانب کھڑے ہوں تاکد (سلام کے بعد) آپ عَلِیْقَة ہماری طرف تو جہ فرمائیں۔ (چبرہ شریف ہماری طرف ہو) میں نے سا: رسول الله عَلِیْقَةَ وَعَا فرماتے تھے: "رَبِّ قِنی

<sup>1۔</sup>مطلب یہ ہے کہ اگرمنہ میں کمیں طلا در گیا :واورا ہے پرکرنے کے لئے کوئی صاحب مف میں داخل ہونا جا ہیں تو انہیں روکے نہیں۔ یااگر پہلی صف 'پوری ہودگی :وقز بعد میں آنے والا اکیا ؛ بواوراگلی صف ہے کہ کو چیچے کر کہ اپنے ساتھ کھڑا اگر نا چاہتا ؛وقو اس کے لئے چیچے ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ اکیا پھیلی صف میں کھڑا ؛ ونا کمروو ہے۔ (مترجم ) )

عَدَّابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ" اےمیرےرب! مجھاپ عذاب ہے بچاجس دن تواپنے بندوں کواٹھائے گا۔ (یر نماتعلیم امت کے لئے ہے)۔ مسلم۔

حديث: حصرت ابن عُباس رضى الله عَنها عروايت بـ فرمات بين: جناب رسول الله عَلَيْتُ في ارشاد فرمايا: جم ني بملى صف اس خوف مـ چيورُ دى كركميس كى كوتكليف نه بَنْ جائ "أَضْعَفَ الله لهُ أَجُو الصَّفِّ الاَّ وَإِنْ توالله مَنْ اس كو بملى صف مـ دوكماز يا ده اجرعطا فرمائ گا-

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

#### تزغيب

# صف کوممل اورخلا کو بر کرنا

حدیث: حضرت براء بن عازب رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی ایک جانب سے دوسری جانب سے دوسری جانب سے دوسری جانب اللہ جانب سے دوسری جانب سے دوسری جانب سے دوسری جانب سے بیان اور کرکھڑے نہ بواکروکہ کمیں تمبارے دل مختلف نہ بوجا کمیں۔ راوی فرماتے میں: اور سرکار علی تھے یہ بھی فرماتے تھے: بے شک الله اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درد د بیجے میں جو بمل صف وکھل کرتے ہیں۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حديث: حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنها في روايت بكرسول الله عَنْ فَقَ فَ ارشاد فرمايا: "مَنْ وَصَلَ صَفَا وَصَلَهُ اللّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفَّا قَطَعَهُ اللّهُ" جمس في صف وطايا (كلمل كيا) الله اس وطاع گاورجم في مف وقراالله اس كوتور على

نسائی، ابن خزیمه اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا: پید حدیث برشر واسلم سیج ہے۔

حديث: حفرت جيف رضى الله عند بروايت بكر رسول الله عَلَيْكُ فَرْمالا: "مَنْ سَدَّ فُوجَة فِي الصَّفْ غُفِرَلَهْ "جوسف كاندرخلاكو بركرك كاس كى مغفرت : وجائل البرز ارباسادحسن \_

حضرت جمیفه رضی الله عنه کاانسل نام و بب بن عبد الله سوائی ہے۔

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عنت روايت بكر رول الله عَيْكَة في مايا: الله تعالى اوراس كفر شخة دورد سيج مين النالوكول يرجومفول كومات مين (بوراكرت مين) اورجو بنده صف كومات بالله تعالى اس كالك درجه (جني مين ) لمندفر ما ويتاب "وَدَرَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَّا بِنَكَةُ مِنَ الْبِرِ" اورفر شخة اس يرتيكيول كى بارش كروية مين -

۔ آگل صفول کو بیاتھمل کرنا دور میان میں ہر خاکوئی کرنا داور صف ٹی با میں جائب کو بانگل ٹیس چیوڑ و بنا جا ہیڈ اس جا سی کھرا دونا جائے۔

فاار

الصطرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔اس کی اسنادٹھیک ہے۔

حدیث: حضرت براء بن عازب رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی فی اگرتے تھے۔ بے ٹک الله اوراس کے ملائکہ درود بھیجے ہیں ان پر جو پہلی صفول کو ملاتے ہیں اور الله تعالیٰ کواس قدم سے بڑھ کر دوسرا کوئی قدم پیار آئییں جو بندہ صف کو پورا کرنے کے لئے اٹھا تا ہے۔ ابوداؤد۔

مدیت: حفرت معافرض الله عنه نی پاک عظیفی سروایت فرماتے میں کدآپ علیفی نفر مایا: دوقدم میں کدان میں کدان میں کہ ان کو بہت پندیدہ ہوائی اور جس کے اللہ تعالیٰ کا جبت پندیدہ ہوائی اور جس کو الله تعالیٰ نا پندفر ما تا ہے وہ اس محض کا ندر خلاد کے اندر خلاد کی اس کے اندر خلال کے اندر خلال کے اندر خلال کے دکھا چراس پر ہاتھ رکھا اور بائیں قدم کو زمین پر لگائے رکھا چراشا۔

(متکبرانظریقہ سے افتحالے)

( حاكم ) امام حاكم نے فرمایا: بیصدیث برشرطِ مسلم یح ہے۔

حدیث: روایت بے حضرت این عمر رضی الله تعالی عنبها نے فرماتے ہیں: بی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ مجد کی بائیس جانب غیر آباد ہوگئی ہے (اس جانب کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا) تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو خض مجد کی بائیس جانب کوآباد کرے گااس کے لئے دوگنا اجراکھا جائے گا۔ (این خزیمہ و)۔

#### ترہیب

مردول کا اپنی بیجیلی صفول میں اور عور تول کا اپنی اگلی صفول میں ہونا نیز صفول کا ٹیڑ ھا ہونا حدیث: حفزت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: مردول کی افضل صف پہلی اور ابترآ خری ہے اور عورتوں کی بہتر صف آخری اور ابتر پہلی ہے۔ مسلسلسلسسیں میں نہ

مسلم،ابوداؤ د،تر ندی،نسائی۔

حدیث: حضرت ابوسعیدرض الله عند بروایت ب که بی پاک علیه فی اب عالیه فی این عمل الله عنم) کو یکھر ہے در کھا تو فر مایا: آگ آؤ میری بیروی کرو اور تمہارے یکھی والے تمہاری بیروی کریں: "لا میزال قوم می بینا خَرُون حَنّی مَنْ فَرُحُومُ الله " کوئی قوم یکھی فی تاری و الله تعالی بھی اے (اپی رحت ہے) یکھی کردےگا۔

مسلم،ابوداؤد،نسائی،ابنِ ماجه۔

حدیث: حضرت این معودرض الله عند روایت بے فرماتے میں: رسول الله علی نظیم نماز کے وقت ہمارے کندھوں کوچھوا کرتے اور فرماتے: برابر کھڑے رہا کر واور آ گے بیچھے نہ ہوا کر دور نہ تبہارے دل مختلف ہوجا کیں گے ہم میں سے اہلِ عقل اور بچھدار میرے قریب کھڑے ہول۔ پھروہ جوان ہے قریب تر ہول۔ پھروہ جوان کے قریب ہول۔مسلم وغیرہ۔ حدیث: «هنرے نعن ن بن بتیر رض الله خبر سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میں ان سے رسال الله سرتیکی و پیار ش وزر ہے۔ روے بنا بضرور کی ہے کہتم اپنی مفرل وسید هاروور نه الله تعلی تمبار سے چیرون کو مختلف کردے گرا۔)۔

حدیث: ‹ منرت ابواما سرمنی الله عند بروایت به وه رسول الله هنگینی سه راوی کدآپ هنگینی نفر مایا: منول کو ضه ور برابر رکنها کرو به ورنه تمهار به چبرب بگاژویئه جا کمی مجه یا تمهاری آنگھیں اندهی کردی جا کمی گی یا تمهاری نظرا چک کی جائے گی به

ات امام احمد وطبر انی نے روایت کیا ہے۔

<sup>1</sup> \_ تعنی تمباری صورتین تبریل کردے گا۔ العیاف به متاتات لی۔ و تمبارے درمیان اختلاف پیدافر مادے گا۔ (مترجم )

## تزغيب

## اِمام کے بیچھے آمین کہنااور دُعاوغیرہ کابیان

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عند بروايت بكرسول الله عليه على فرمايا: جب امام: غَيُر الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيْنَ كُمُ "فَقُولُو المِين، فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ قَولُهُ قَولُ الْمَلَائِكَةِ عُفِذَ لَهُ مَا تَقَدَّهُمَ مِنُ ذَنْبِهُ" ثم المين" كما كرويونكه جس كاقول فرشتوں كول كموافق موكياس كريك كناه بخش ديجائيں گيے۔

ما لک، بخاری، مسلم، البوداؤد، نسانی، ابن ماجہ۔ اس حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ
''جبتم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو فرشتے آسان پرامین کہتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہوگیا تواس کے پہلے
گزاہ بخش دیئے جائیں گئے''۔ ابن ماجہ ونسائی کی روایت میں ہے۔'' جب قاری (امام) آمین کہتو تم بھی آمین کہا کرو''۔
اور نسائی کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ'' جب امام آمین کہتو تم بھی آمین کہواس لئے کہ جس کا کلام فرشتوں کے کلام
کے موافق ہوگیا'' غیفی لِینَ فیلی الکسنجدی'' تو جو بھی میں موجود ہوگا اس کی مغفرت ہوجائے گئ'۔

حدیث: ام المونین سیده عائشه صدیقد رضی الله عنها بی اکرم علی این سردایت فرماتی بین کدآپ علی این نے فرمایا: یمود نے اتنا حسد تمهارے اویر کی چیزے معلق نہیں کیا جتنا تمهارے سلام اورا مین کہنے پر کیا۔

اے امام ابن ماجہ نے اسناد حسن کے ساتھ ، ابن خزیمہ نے اپنی تھیج میں اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ امام احمد کے الفاظ میریں۔ '' جناب رسول الله علیا تھے۔ کیاس میبود کا ذکر ہواتو آپ علیات نے فرمایا: انہوں نے ہمارے اور کی چیز کے متعلق اتنا حد نہیں کیا جت کہ جمعہ پر کیا جس کی ہمیں الله تعالیٰ نے ہدایت فرمائی اور وہ اس سے گراہ ہوئے۔ جتنا کہ قبلہ پر کیا جس کی الله نے ہمیں ہدایت دی اور وہ گراہ ہوگا ورجس قدر ہمارے امام کے پیچھے آمین کہنے پر کیا'۔

اس کوطبرانی نے بھی اوسط میں اسادھن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ان کے الفاظ میں'' بے شک میہود نے اپنے دین کو بو جھ بنالیا ہے۔ بیخت عاسدلوگ ہیں۔انہوں نے مسلمانوں پرتین چیزوں سے بڑھ کر کسی چیز میں حسدنہیں کیا۔(وہ تین سے میں)السلام کلیم کا جوار دینا جمفیں سیدھی کرنا اورفرض نمازوں میں امام کے چیچھے آمین کہنا''۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند به روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ہم رسول الله علیہ کیا رگاہ میں بیٹے ہوئے تھے تو آپ علیہ نے فرمایا: الله تعالی نے بچھے تین چیزیں عطافر مائی ہیں۔ نمبر 1 اس نے بچھے سید می صفوں کے ساتھ نماز دی، نمبر 2 بچھے وہ سلام عطافر مایا جواہلِ جنت کا سلام ہے۔ اور نمبر 3 آمین عطافر مائی۔ بچھ سے پہلے انہیا علیہم السلام میس سے سی کویہ چیزیں نددی گئیں۔ ہاں الله نے حضرت مولی علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کوآمین دی تھی اور ہارون علیہ السلام آمین کہا کرتے تھے۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی سیح میں زربی مولی آل مہلب کی روایت سے بیان کیا ہے اور اس کے ثبوت میں کچھتر ود ہے۔

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فلے نے فرمایا: جب الم عُیُر الله عَلَی الله عَل

اس روایت کوابویعلی نے لیف بن الی سیم کی روایت ہے بیان کیا۔ حدیث: حضرت سروبی بحد ب رضی الله عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: نبی سرور عمیلی نے ارشاد فرمایا: جب الم غَیْرِ الْمُنْفُسُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّا لِیْنَ کَہِوْ ' فَقُولُوا: الْمِیْنَ، یُجبُکُمُ اللّٰهُ' ، ثم آمین کہا کرو، الله تعالیٰ قبول فرماتا۔

عیر المعصوبِ علیهِ مولا الصالیین ہے و کھو توا اوین ، یجبهم العلام کی سر مسلم ما رائی نے بھی حضرت ابوموکی اشعری رضی الله عندے ایک طویل صدیث روایت کی ہے۔ جس میں ہے۔ '' جب تم نماز پڑھوتوا پئی صفیں سیدھی کرلیا کرواورتم میں سے ہزرگ کوامات کرانی چاہیے۔ جب وہ تکبیر کہوور جب وہ غَیْرِ الْمُغُضُّوبِ عَکَیْهِمُ وَلَا الضَّا لِیْنَ کَہُو تُمَّا مِن کَہا کُرو، الله تعلق فرائی جائے۔ جب وہ تکبیر کہوتو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ غَیْرِ الْمُغُضُّوبِ عَکَیْهِمُ وَلَا الضَّا لِیْنَ کَہُو تَمَّا مِن کَہا کُرو، الله تعلق فرائی جائے۔ ۔

حدیث: حضرت صبیب بن سلمه فهری رضی الله عنه ہے روایت ہے۔ یہ بڑے متبول الدعاستے، فرماتے ہیں: مُس نے رسول الله عظیفتہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی گروہ اکٹھانہیں ہوتا کہ اس میں بعض دعا کریں اور بعض آمین کہیں گراللہ تعالی اس کو تبول فرمالیتا ہے۔ حاکم۔

حديث: حفرت ابن عُررض الله عَنها الله اكبَر كَيدُوا، وَالْحَدُكُلِلْهِ كَثِيرًا وَسُبَحَانَ اللهِ بُكُرَةً وَ اَصِيلًا اللهِ بُكَرَةً وَ اَصِيلًا اللهِ اللهَ عَنْهَا اللهِ بُكَرَةً وَ اَصِيلًا اللهِ (صَلَّاللهُ اللهُ عَنْهَا فَي اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعُنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

حديث: حضرت وفاعد بن دافع زرتى رض الله عند وايت ب فرمات مين: بم بى پاک عَلَيْق كَ يَجِهِ مَا اَهُ مِن رب تعد جبآب عَلَيْق نَ مِرْ رُف رُوع سالهُ اللهُ اللهُ لِمَنْ حَدِدَهُ " يَجِهِ سالكه لِكَ مَا اللهُ لِمَنْ حَدِدَهُ " يَجِهِ سالكه عَلَيْق مَ اللهُ لِمَنْ حَدِدَهُ " وَبَنَا وَلَا مَا اللهُ لِمَا لَهُ لِمَا اللهُ لَمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَ

<sup>1</sup> ـ ممکن ہان صاحب نے یہ الفاظ نماز میں شال ہونے ہے پہلے پڑھے ہوں یا نماز میں ذرا بلند آ واز سے کیے ہوں کے سید عالم سینے نے ماعت أزا کے ریکی ہوسکا ہے کہ پیکھات پڑھے و آہتہ ہوں تکرآپ سینے نے اپنے فعدا دادیم سے جان لئے ۔

صاحب نے عرض کیا: مُیں ۔ تو آپ عَلِیْ نَهُ فَر مایا: '' رَأَیْتُ بِضُعَةً وَ لَلَا ثِینَ مَلَکاً یَبْتَدِرُ وَنَهَا أَیَّهُمْ یَکْتُبُهَا أَوْلُ'' مُیں نے دیکھا کتمیں سے زیادہ ملائکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھارہے تھے کہ کون اس کو پہلے لکھتا ہے۔ مالک، بخاری ابوداؤر، نیائی۔

حدیث: حضرت ابو بریره رض الله عندے روایت بے کہ جناب رسول الله عَیْلِیّهٔ نے فر مایا: جب امام "سَعِمَ اللّهُ لِمَنَ حَمِدُهُ" کَمِوْتُم "اَللّٰهُمَّ دَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" كَبور كونكه جس كى بات ملائكه كى بات كے موافق بوگئى، اس كے بہلے گناه بخش ديے جاكيں گے۔

اس کو بخاری مسلم ، ابوداؤد، ترندی اور نسائی نے روایت فر مایا ہے۔ اور بخاری وسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے۔ '' (جب امام وَلَالفَّمَا لِیْفِیۡ کِے) تُم رَبِنَا وَلَكَ الْحَدُمُ (۱) ، (واؤكے ساتھ ) كہو''۔

1-ال باب ك معلق چند با تمي و بمن فين ريس فيل الك المحدث "ادر "رَبْنًا لَك الْحَدُن" اور "رَبْنًا وَلَك الْحَدُن" واوَ كَ ما ته يا بغيرواؤكر دونون طرح درست ادونات بالحديث بي بنير واؤكر وائت وافك المحدث المنهوة الله له له بني حَدِده بي من الله المحدث بي الله بي المحدث بي المحد

جہاں کہیں نی سرور عین کا باداز بلندآ میں کہنا نہ کور ہے۔وہ احناف کے بال تعلیم است کے لئے ہے۔ بایں ہمسوجودہ دور میں بآواز بلندیا آہت آمیں کئے کو وجہزا کا بنا کو کی واکش مندی نہیں۔ حدیث ہے آواز بلند کہنا بھی ثابت ہے اور بہت سے ائتساسلام کا نمہب ہے مثالا مام شافق وغیرہ درجہ الفد تعالیٰ۔ ان ائمہ کرام نے تو اے وجہزا کا نہیں بنایا۔ پھر ہم کیوں بنا کمیں؟ انتفاقا کی اس استِ مرحومہ کو اتفاق واتحاد کی نمت کا حساس عطافر بائے آمیں۔ (مترجم)

#### ترہیب

# رکوع و بجود میں مقتدی کا امام سے پہلے سراُ ٹھالینا

حديث: حفرت الوجريره رضى الله عند حدوايت بك بى اكرم على في الله و الما: جبتم من كونَى ركوكَا عجر الله عن الله و ال

بخارى ممسلم، ابوداؤد، ترندى، نسائى، ابن ماجه

اورطبرانی نے اوسط میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ میں۔'' جنابِ رسول الله عظیم نے فر مایا: تم میں سے کوئی بےخوف نہ ہوجب وہ امام سے پہلے سراٹھا تا ہے کہ کہیں الله تعالیٰ اس کے سرکو کتے کا سربناد ہے''۔ میں سے دنیا

طبرانی نے اے بمیر میں بھی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے موقو فاجیدا سناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث: اورانبی (ابو ہریرہ) رضی الله عندے روایت ہے وہ نبی پاک ﷺ میں راوی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جُوْف امام ہے پہلے جھکٹا اور پہلے اٹھٹا ہے ''لِنَّهَ فَاصِیتُتُهُ بِیدِ شَیْطانِ'' اس کی بیشانی تو شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے(ا)۔ اے بزار اور طبرانی نے با سناد سن روایت کیا ہے۔

۱۔ امام سے پہلے رکوئ وجود میں جانا یا پہلے افسانا گراس طرح ہوکہ امام وحقتری رکوئی اجود میں ایک دوسر سے کے ساتھ ل بی نہ پائی کی بلی امام انجی رکوئی ا جود میں گیا بی ٹیس کہ حققری اس سے پہلے بی اٹھ آیا تو ایسے مقتری کی نماز سرے بوتی بیٹیسے۔ اور اگر رکوئ وجود میں ل قو جاتے ہیں محرحتری پہلے ہم جھکا تا یا افعاتا ہے تو اگر چداس کا فرش تو ادام وجاتا ہے مگر پیضت گناہ کا سے۔ اسے جائے ہے کہا تی اس نماز کا اعاد و کر سے۔ اور انف سے معانی ماتے ۔ بگہ حضرت عمید انفہ بی محرض انفہ مجمان قولم اتنے ہیں 'الڈ حسکو آئی نکون خوالگ ''۔ جس نے ایسا کیا اس کی نماز بیٹیس بوتی۔ (مترجم)

# تر ہیب نامکمل رکوع و بچود،ان کے درمیان کمرسیدھی نہ کرنا اورخشوع کا بیان

حدیث: حفرت ابومتعود بدری رضی الله عنه سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: "لاَ تُجْزِئُ صَلوةً الوَّجُلِ حَتَّى يُقِيَّمَ ظَهُولًا فِي الزُّكُوعِ وَالسَّجُودِ" آدمی کی نمازادانمیں ہوتی جب تک که اپنی پشت کورکن وجود میں سیدهاند کرے۔

اے امام احمد، ابوداؤد (الفاظ انہی کے ہیں) ترفدی، نسائی، ابن ماجہ، ابن نزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی تھیجے میں روایت کیا ہے مطبر انی و بیبتی نے بھی روایت کیا اور فر مایا کہ اس کی اسناد تھیج ٹابت ہے اور امام ترفدی نے فر مایا: بیہ حدیث حسن صحیح ہے۔

حدیث: حضرت عبدالرحمٰن بن شبل رضی الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَنْظِیْنَا نے زنماز میں ) کوے کی طرح ٹھو نگے مارنے ، درندوں کی طرح میٹھنے اور اونٹ کی طرح آ دمی کے مجد میں جگہ مقرر کرنے سے منع فرمایا(1)۔ اے امام احمد ، ابوداؤد، نسائی ، این ماجہ ، ابن خزیمہ اور این حبان نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوقاده رضی الله عند روایت ب فرماتی بین: رسول الله علیه فی مایا: "اَسُوءُ النَّسِ سَرِقَةً الَّذِی یَسُرِقُ مِنُ صَلوتِهِ" اوگول می سب براچوروه ب جواپی نماز میں چوری کرتا ب سحابرضی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله علیه فی نماز میں کیے چوری کرسکتا ہے؟ فرمایا: اس کے رکوع اور جووکو پورا پوراند کرے۔ "لَا یُقِیمُ صُلْبَهُ فی الزُکُوءُ ع وَالشُجُودُ" یافرمایا: رکوع وجود میں ابی پشت کوسیدها نہ کرے۔

۔ رول وجود کو پر اندکرنا بلد جھکتے ہی اٹھے کھڑا ہونا رکوئی میں پشت کو سُر یہ بنا رہے بغیراور تعدہ میں پیشائی اور ناک کو تھکی طرح زمین پر جمائے بغیراٹھ جانے کوکوے کے ٹھونگوں سے تبییر فر بایا۔ تبدہ میں کا ٹیول کوزئیاں پر بچالینا در زہ وکا طرح بیشنا ہے۔ اور اونٹ کی طرح بھیم مقرر کرنے کا مطلب سے کہ اپنے لئے کوئی خاص جگہ متجد میں متعین کر لینا کہ ای جائے ان بڑھے کی اور جگہ اند بڑھے۔ یہ معملے میں ہوسکتا ہے کہ جیسے اونٹ بیٹیے وقت پہلے انگل ناتھیں زمین پر مکتا ہے چرچیلی وال طرح نمازی تھر وہیں ہے ہوئے بہلے ماتھ ذرجی در کے اور اور میں محفظ کہ دے میں ک

نمازنہیں ہوتی۔

اے امام احمد وابن ماجہ اور ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی سیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت طلق بن علی حفی رضی الله عندے مروی ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیفے نے فر مایا: الله اتعالیٰ اس آدلیٰ نمازی طرف نظر نہیں فر ماتا (قبول نہیں کرتا) جورکوع وجود کے درمیان اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا۔

اس کوطبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کے راوی تقدیں۔

طبرانی نے کیرمیں،ابویعلیٰ نے اسنادحسن کے ساتھ اور ابن خزیمہ نے اپنے تیجے میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ نبی سرور عنی سے راوی کدآپ عیاف نے فرمایا: ایک آدمی سائھ سال تک نماز پڑھتار ہتا ہے حالا نکداس کی نماز قبول نہیں کی جاتی کیونکد وہ رکوع مکمل کرتا ہے تو مجدہ کمل نہیں کرتا اورا گرمجدہ بورا کرتا ہے تو رکوع بور انہیں کرتا۔

ابوالقاسم اصفهانی نے اے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں قبل و قال ہے۔

حدیث: سیده عائش صدیقه رض الله عنبار سول الله عضی الله عنبار من الله عنبار می الله عنبار می الله عنبار من الله عنبار عنبار من الله عنبار عنبار من الله عنبار من الله عنبار عنبار من الله عنبار من الله

حدیث: حضرت سیدناعلی مرتضی کرم الله وجیدالکریم ورضی الله عند روایت بے فرماتے ہیں: رسول الله علی الله علی الله علی الله عندی میں اور ارشاد فرمایا: اے علی اس آدی کی مثال مثال بحد کوئ میں قرآن پڑھے نامی کی اس آدی کی مثال مثال اللہ جوئی اور بیج کی ولاوت سے پہلے ہی اس کا حمل ما اللہ جوئی اور بیج کی ولاوت سے پہلے ہی اس کا حمل ما اللہ جوئی اور بیج کی ولاوت سے پہلے ہی اس کا حمل ما اللہ جوئی اور بیج کی ولاوت سے پہلے ہی اس کا حمل ما اللہ بوئی اللہ بوئی اور بیج کی ولاوت سے پہلے ہی اس کا حمل ما اللہ بوئی اور بیج کی ولاوت سے پہلے ہی اس کا حمل ما اللہ بوئی اور بیج کی ولاوت سے پہلے ہی اس کا حمل ما اللہ بیاد وجمل والی ہے والی ہے۔

ا سے ابویعلیٰ اور اصفہانی نے روایت کیا۔ اصفہانی نے بیالفاظ زیادہ کئے ہیں:'' نمازی کی مثال تا جر کی طرح ہے کہا? نفع نہیں کما سکتا جسہ تک کہ اپنے اصل برمائے کو محفوظ نہ رکھے۔ اس طرح نمازی کے نوافل قبول نہیں ہوتے جب تک کہ

سفيلين إدانه لرب" .

حدیث: حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلِی فی فی مایا: ہرنمازی کے داکس جانب ایک فرشتہ اور باکس نماز کو لیے الکرنمازی نماز کو پورا پورا اوا کر بے تو یہ دونوں اس نماز کو لیے در آسان پر) پڑھ جاتے ہیں ''وَاِن لَمُ يُعِتَمَهَا صَوْبَا بِهَا عَلَى وَجُهِهِ '' اور پورا پورا نہ ادا کرے تو اس کے مند پر مار دیتے ہیں۔ (اصلہانی)

ا نے نبائی (بیدالفاظ انہی کے ہیں) اور تر ندی نے روایت کیا اور تر ندی نے فرمایا بیرحدیث حسن ہے۔ اور اس کے آخر میں فرمایا:'' جب تم نے ایسا کیا تو تمہاری نماز مکمل ہوگئ اور اگر تم نے اس میں پچھ کی کی تو تمباری نماز میں کی ہوگئ (ناقص ہوگئ)''۔ ابوعر بن عبدالبر نمری کہتے ہیں: بیرحدیث ثابت ہے۔

اہے ابوداؤ دونسائی نے روایت کیا اوراین حبان نے بھی اسی جیسی روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت حریث بن قبیصه رضی الله تعالی عند بروایت بے فرماتے میں: مُنس مدین طیب میں حاضر : واتو میں فرعات میں الله عندے باس میتھ کیا اور کہا کہ مُنس فرعات الله عندے باس میتھ کیا اور کہا کہ مُنس

نے الله تعالى سے سوال كيا تعاوہ جميح كوئى اچھا ساتھى عطافر مائے۔ اب كوئى الى صديث سنائيں جوآپ نے رسول الله عيلية سے نى ہو بيثا يد الله تعالى اس سے جميحے فائدہ عطافر مائے۔ وہ فر مائے لگے: مئیں نے رسول الله عيلية كو يزماتے ہوئے نا ہے كہ ''إِنَّ أَوْلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلُوتُهُ' بندے سے اس كے مل كے متعلق سے پہلے جس چيز كا حساب ليا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگروہ درست نكلي تو بندہ كا مياب ہوا اور نجات پاگيا۔ اگر نحيك نظا تو بينا كام ونامراد ہوا۔ اگر اس کے فرائض ميں كى نكلي تو الله تعالى فرمائے گا: ديكھو! ميرے بندے كاكوئى نفل ہے كہ اس سے اس كے فرائنس پورے كركے جائميں۔ پھرتمام اعمال كا اى طرح حساب: وگا۔ (نفل سے فرض پورا كرايا جائے گا)۔

ا ہے تر ندی نے روایت کیا ہے اور فر مایا ہے کہ پی<sup>حس</sup>ن غریب ہے۔

حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی الله عند ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیفے نے ایک دن نماز پڑھائی نجر سلام پھیراتو فرمایا: اے فلاں! تو نماز انچھی طرح نہیں پڑھتا۔ کیا نمازی پیمیس سوچنا کدوہ کیے نماز پڑھتا ہے؟ وہ توائی ذات (کے فائدہ) کے لئے نماز پڑھتا ہے۔ بے شک میں پیچھے ہے بھی یوں ہی دکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دکھتا ہوں۔

اے امام سلم، نسائی اور این خزیر نے روایت کیا۔ این خزیمہ کے الفاظ ہیں۔'' رسول الله عیسی تھیائی نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو ایک آ دی کوآ داز دی جوصفوں کے آخر ہیں تھا۔ فرمایا: اے فلاں! کیا تم الله سے نہیں ڈرتے۔ د کیسے نہیں کہ کیسے نماز پڑھتے ہو؟ تم ہیں ہے جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے مو گفتگو ہوتا ہے۔ تم دکھتے ہوکہ میں تنہیں دکھے رہا ہوتا ہوں۔ الله کی تم مُیں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے ہے بھی یوں ہی دکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے ہوگئے ہوں''۔

حدیث: «هزت ابن عباس رضی النه عنهما بے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیقی نے فرمایا: الله عزو حل فرمایا کے بنیں اس کی نماز قبول فرما تا ہوں جو میری عظمت کے ساتھ رہ میری مخلوق کے ساتھ استھ کی مساتھ اور میری نافر مالی کے مساتھ رات نہیں گذار تا (پہلے ہی قب قب کر لیتا ہے) دن کو میری یاد میں بہر کرتا ہے۔ مسکین، مسافر اور صاحت مندوں پر جم کرتا اور مصیب خدوہ پر مهر بانی کرتا ہے۔ اس کا نورسورج کے نور کی طرح ہوگا۔ میں اپنی عزت کے ساتھ اس کی رعایت فرماؤل گااور اپنے ملا تکھ ہے۔ اس کی حفاظت کرواؤل گا۔ اس کو اندھ ہے میں دوشی اور جہالت میں بردباری عطا کروں گا" و مقلله فی خلیقی گھنٹی افیقو دوس فی البحث بن البحث میں اس کی مثال ایس ہے جسی جنت میں مقام فردوں کی۔ اس بحراث میں راوی کی روایت ہے بیان کیا۔ اس کے باتی راوی قتہ ہیں۔ اسے بزار نے عبدالله بن واقد حرائی کی روایت ہے بیان کیا۔ اس کے باتی راوی قتہ ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله من معود رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله علیہ کوفراتے ہوئے نا: بندہ جب نماز پڑھے اور ایون میں الله عنوائیں کی مورانہ کرے اور ادھراُدھر دیکھتار ہے تو اس کی نماز قبول نیس کی جاتی۔ اور بوخض اپنے کپڑے کو از روئے تکبر گھیٹ کر چلے الله تعالی اس کی طرف (رحمت کی) نظر نیس فرما تا اگر چدوہ (عبادت وریاضت سے) الله کے بال بڑائیک ، ویکا ہو۔ (طبر انی)۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی النه عنباے مرفو غاروایت ہے۔فریاتے ہیں فرض نماز کی مثال میزان (ترازو) کی طرح ہے۔ جواسے پورار کھے گا۔ پورا (ثواب) حاصل کرےگا۔

ا ہے بیمتی نے ای طرح روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ نے اے امام حن رضی اللہ عنہ ہے مرسلا روایت کیا اور یکی درست بھی ہے۔

حدیث: حضرت مطرف رض الله عنایت والدے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے کہا، مُیں نے رسول الله عنیت و مُناز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ''وَفِی صَدُرِ ﴿ اَزِیْزٌ کَازِیْزِ الزَّحیٰ مِنَ البُّکَآءِ'' آپ عَیْنِیْ کے بیدے رونے کی وجہ یہ کِل ک*ر گڑا ہٹ کی طرح آواز آری تھی۔* 

اے ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام نسائی کے الفاظ میہ ہیں۔''مئیں نے رسول الله عَنْ اَلَیْنَا کو دیکھا کہ آپ عَنِیْنَا فِنَارْ پڑھارہے تھے اور آپ کے پیٹ سے ہنٹریا کے اُلِخے کی ہی آواز نکل ری تھی لینی آپ عَنِیْنَا ہُ رورہے تھے۔

خلاصة الباب

نماز کو پورے اطمینان وسکون کے ساتھ پڑھاجانا چاہیے، وجہ بھنا،ستی وکا فیکرنا، رکوع وجودیں بےاحتیاطی ہے کام لینا، جلسہ بقوسہ میں پشت کو پوری طرح سیدھانہ کرنااورای طرح کی ہے شار شراییاں ہیں جوآج کل نمازی حضرات میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس باب میں مذکود واحادیث کو ایک وفد کھر بنظر غائز بڑھ دلیا جاتا جا ہے۔ معلوم ہوجائے کہ ان خاکران خاکش کے ساتھ پڑھی کئی نماز کس درجہ کی ہے؟

خدائے کم یزل نے اپنے پاک کلام میں متعدد مقامات پر اس بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ بس ذراتو جد کی خرورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ قَدْنَ أَفْدَحُ الْمُؤْمِنُونَ فَى اَلَّهُ مِنْ اُلْمُؤْمِنُونَ کَرْ الْمُوسُون: 2-1)

ت مارات المعلوم وي الموقع الموقع المعلوم الموقع المعلوم المعل

'' خشوع'' یہے کے دل میں خوف خدا ہواوراعضائے بدن پُرسکون ہوں۔ بعض علاء فرماتے ہیں: نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس تی دل کا ہوا ہو۔ دنیا کی طرف تو جدنہ ہو۔ نظر جائے نماز پر ہو، کوئی ہے کارکام نہ کرے کہ ندحوں پر کپڑا اندائکائے ،انگیاں چٹخا نا اوراعضا ،یا کپڑے وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ، بنا۔ ای طرح آنکھوں کوارھراورآسان کی طرف اضانا بھی صانی خشوع ہے۔

سور وبقره مين محكم ٢- " و قوموا لله قانتين " أورالله ك حضوراوب كساتحه كهر بواكرو.

کون مسلمان ہے جے تقاضائے ادب بھی معلوم نہ ہو؟

ایک اور جگه ارشاد موا:

وَمَا أَوْرُوْ الرَّلِيمُ عُبُولُ والنَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَحُنَفَاءً وَيُقِينُوا الضَّلوةَ وَيُؤُو الزَّكُوةُ وَالزَّكُودُ وَالنَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ أَخَنَفَاءً وَيُقِينُوا الضَّلوةَ وَيُؤُو الزَّكُودُ وَالنَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَالبِيدَة )

ے پیوروار دیں میں ہوئیں۔ انہاں کا بیادت کریں دین کوائی کے لئے خاص کرتے ہر طرف سے یک موہوکر۔ اور نماز قائم کریں اور زُ وَ قَاوَا کرتے رہیں۔اور بی میرومادین ہے''۔ کرتے رہیں۔اور بی میرومادین ہے''۔

سورة الحج ميں ہے۔

يَّا يَّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اِنْ كُوُ اوَاسْجُنُ وَاوَاعْبُدُوا اَنْ بَثْلُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ لَا يَّيَ

'' اے ایمان والو! رکوع وجود کر واورا ہے رب کی عبادت کر واور نیکی کے کام کرتے رہا کروتا کے مہیں کامیا لی نصیب ہو'۔ ۔

سے بیان و بوروں دوور کردودر ہے رہاں مورت کردار کی ہے۔ اسلام ملک خوع کے خطوع کا اور پوری توجہ کے ساتھ ادا کی جائ طاہر ہے باعث فلاح دی نماز ہوگی جوتمام ارکان دشرائط مکمل خنوع ڈخننوع اور پوری توجہ کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ حضور قلب نہ بوتو مبادت میں نورومرور کیکئر پیدا ہوسکتا ہے۔ (مترجم ) ابن خزیمہ وابن حبان نے بھی اپنی اپنی صحیح میں نسائی کی روایت کے مانندییان کیا ہے مگر ابن خزیمہ کے الفاظ میں: '' آپ ﷺ کے سینہ پاک ہے چکی کی تی آواز آرہی تھی''۔

حدیث: حفرت عبدالله بن ابو بکر رضی الله عنبما به روایت به که حفرت ابوطلحه انصاری رضی الله عندا پنج باغ میں نماز پڑھر ہے تھے کہ کوئی جیونا ساپرندہ اُڑا۔ وہ اوھراُوھر دوڑنے لگا تا کہ نظنے کا رستہ پائے مگر کا میاب نہ بواتو ابوطلحه رضی الله عزاد عجیب سالگا۔ وہ کچھ دیر تک ای کود کھتے رہے۔ پھر نماز کی طرف لوٹے تو جان نہ سکے کمتنی پڑھی ہے۔ (دل میں) کہنے گا؛ بختے سے فتند میر ب اس مال کی وجہ ہے ہی پہنچا ہے۔ جناب رسول الله عظیماتی کی فرمت میں حاضر ہوئے اور نماز میں پش آنے والل قصہ بیان کیا۔ اور عرض کی: یارسول الله علیماتی اس مقدم کے نمائے شنگ "میں اسے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ اے جیسے جا بس استعمال فرما کمیں۔

اے امام مالک نے روایت کیا۔عبدالله بن ابو بکر نے اس قصہ کوئیس پایا۔امام مالک نے اے ایک اور طریق ہے جگی اروایت کیا۔جرس میں ابو طحہ اور رسول الله علی الله علی است کیا۔ اس کے الفاظ ہیں۔'' انصار میں ہے ایک صاحب اپناغ میں جو مدینہ طیب کی وادی تف میں واقع تھا۔ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھل آنے کا زمانہ تھا۔ بھبور کے درخت جھے ہوئے تھے ۔ کہوں کے کوئیکہ بھبور کے درخت جھے ہوئے تھے ۔ انہوں نے بیسب ویکھا تو خوش ہونے تھے۔ کیا زمانہ تھا۔ بھبرے ان رہوں کی ورخت بھلے ہوئے تھے ۔ کہوں کے جو کس کے کہتنی پڑھ بھے میرے اس مال کی وجہ ہے بہنیا کر سے کہتنی پڑھ بھے میرے اس مال کی وجہ ہے بہنیا ہے۔ حضرت عثان رہنی الله عنہ نے اس مال کی وجہ ہے بہنیا صدفہ کرتا ہوں۔ آپ اے بھلائی کے کاموں میں صرف کردیں۔ حضرت عثان رہنی الله عنہ نے اس باغ کو بچاس ہزار مصدفہ کرتا ہوں۔ آپ اے بھلائی کے کاموں میں صرف کردیں۔ حضرت عثان رہنی الله عنہ نے اس باغ کو بچاس ہزار میں فروخت کیا اوراس کا نام خمسین (بچاس ہزار) رکھاریا ''۔

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عند نبی پاک عظیفہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ عظیفہ نے فر مایا: جس مسلمان نے وضو کیا تو کال وضو کیا بھر نماز میں اس طرح کھڑا ہوا کہ جو کچھ کہتا ہے اسے مجھتا بھی ہے۔ تو وہ ( گناہوں سے) پاک ہوگیا اوراس دن کی طرح ہوگیا جس دن اس کی مال نے اسے جنم دیا تھا۔

اے حاکم نے روایت کیااور فر مایا: بیصدیث سی الا سناد ہے۔ مسلم وغیرہ میں بھی ای طرح ہے۔

#### ترہیب

#### دوران نمازآ سان کی طرف دیکھنا

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: کیا حال ہے ان لوگوں کا جوانی نمازوں میں اپنی آئھیں آسان کی طرف اٹھاتے ہیں (۱)۔ آپ ﷺ نے اس بارے میں تخت ارشاد فرمایا حتی کہ فرمایا: ''لَینَتَهُنَّ عَنُ ذَالِكَ أَوُ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَادُهُمُّ ' لوگ اس سے باز آ جا کیں ورنہ ان کی آئھیں اُ چک لی جا کیں گے۔ بخاری ، ابوداؤو، نسائی ، ابن ماجہ۔

حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله علی نے نے فر مایا: لوگوں کو جا ہے کہ نماز میں دعا(2) کرتے وقت اپنی آنکھیں آسان کی طرف اٹھانے سے بازر ہیں یا پھران کی آنکھیں آپ کی گی۔مسلم ونسائی۔ حدیث: حضرت جابر بن سمرہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فر مایا: لوگوں کو نماز میں آنکھیں آسان کی طرف اٹھانے سے بازر ہنا چاہیے ورنہ آنکھیں واپس نہ لومیس گی۔ (نظر جاتی رہے گی)۔

ا ہے مسلم، ابوداؤد اور این ماجہ نے روایت کیا۔ ابوداؤد شریف میں یہ روایت بھی ہے۔" رسول الله ﷺ محبد میں تشریف لاے۔ دیکھا کہ مجولاگ آئکھیں آسان کی طرف اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں تو فر مایا:" لَیَنتَهِینَ دِ حَالَ یَشْخَصُونَ آبَصَادَ هُمُ فِی الصَّلوةِ اَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ آبَصَادُ هُمُ" ایسے لوگوں کو باز آ بانا چاہے جونماز میں آئکھیں آسان کی طرف واپس نہومیں گئ"۔

1- حالت نماز میں آسان کی طرف دیکھنا بھی خشوع فی السلوۃ کے خلاف ہے اس لیے ختی کے ساتھ منع فر مایا گیا۔

<sup>2۔</sup>نماز کے طلاوہ دعا کے وقت آسان کی طرف آنکھیں اٹھانے میں علاء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کراہت کے قائل میں اور بعض نے با نزر کھا ہے۔ کوزین فر : تے ہیں: آسان دعا کا قبلہ ہے جیسے کعبہ نماز کے لئے قبلہ ہے۔ اس لئے بوقت دعا نظر کا جائپ آسان اٹھانا کرووئیں۔ نماز کے اندر دعا کرتے وقت ہاتھ بھی ٹیس اٹھائے جاتے حالا تکہ بیرون ٹماز دعا کے وقت ہاتھ جانب آسان اٹھائے جیسے۔ ای طرح پرون نماز آنکھیں تھی آسان کی طرف اٹھانے میں کوئی قرح ٹیس ۔

د عالمجی چونکہ عبادت بلکہ سیدعالم علیضی کے نم مان عالی شان کے مطاباتی عبادت کا مغز ہے۔انبذااس میں بھی خشوع ونسوع اور کا لی قو جالی افتہ کا ہونا ضرور می ہے۔ دعامے تعلق چندآیا ہے۔ ملاحظہ ہوں۔ارش دے۔ قراد نمو کہ کمیڈیسٹین کَدُالِیٰ بیٹیز الا مراف :29) اوراس (افقہ تعالی ) سے دعا کروا پنے دین کوامی کے لئے خاص کرتے ہوئے۔

سورہ اعراف ہی میں ارشاد ہے۔اُدعُوا مُربِیکُمْ بِنَصَلُ عَالَۃُ خُفِیّةٌ ''(الاعراف:55) اپنے پالنے دالے سے عاجزی کے ساتھ اورا ہستہ بستہ دعا کیا کرو۔ ال سے آگی آیت میں تھم ہوتا ہے۔ دَادْ عُوْدُهُ خُوْ وَاَوْ طَلِمُعَا '' (الاعراف:56) اور الله کریم) ) ہے ڈرتے ہوئے اور (اپنی بخشش کا ) کمع کرتے ہوئے دعا کرو۔

#### تربیب

#### . وران نماز دائيں بائيں التفات وغيره

حدیث: حفرت حارث اشعری رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: نی مکرم علیقہ نے فرمایا: الله تعالى حضرت یخییٰ بن زکریا (علیماالسلام ) کو پانچ با تو ن کاحکم دیا که آپ خودان پرعمل کریں اور بنی اسرائیل کومکل کاحکم دیں۔اہر جب اس کام میں کچھتا خیر ہونے کا اندیشہ ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام(1) نے آئیس فرمایا: الله تعالیٰ نے آپ ویاخ ہاتی عمل کااور بی اسرائیل کوان برعمل کرنے کا حکم دینے کا امرفر مایا تھا۔اب آپ انہیں ان کا حکم دیتے ہیں یامیں دوں؟ هنر پہ یخیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ اگر آپ مجھ سے پہلے انہیں حکم دیدیں گے تو میں ڈرتا ہوں کہیں زمین میں دھنسادیا جاؤں ما مجھ عذاب دیا جائے۔اب حضرت بحیٰ علیہ السلام نے اوگوں کو بیت المقدر میں جمع کیا۔ بیت المقدر اوگوں ہے جمر گمااور لوگ اونجی اونجی جگہوں پر بھی بیٹیے گئے تو آپ نے فر مایا:الله نے مجھے یا نئے ہاتو ں کا حکم دیا ہے کہان پرخود ممل کروں اور تہہیں ان بر . عمل کرنے کا حکم دوں \_ان میں مبلی بات یہ ہے کہتم الله کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ بناؤ۔ چڑخنی الله کے ساتھ کی کوشر کے بنا تا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی ہی ہے جس نے اپنے خاص سونے جا ندی کے مال ہے ایک ملام فریدالار اے کہا کہ یہ ہے میرا گھر اور یہ ہے میرا کام (جو کچھے کرنا ہے )اٹو کام کراور کمائی مجھے دیتا جا۔وہ غلام کام کرنے لگاادر کمائی ا ہے آتا کے سواکسی اور کو دینے لگا۔ بتاؤتم میں ہے کوئی پیند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ الله تعالیٰ نے تمہیں نماز کا تھم رہا َ- ''فَإِذَا صَلَيْتُمُ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِوَجُهِ عَبُدِهِ فِي صَلوتِهِ مَالَمُ يَلْتَفِتُ'' جبتم ُ الْرُبُّواْ ادھراُ دھرند دیکھا کروکیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے چبرے کی طرف حالت نماز میں اس وقت تک اپنی رحمت کومتو جداکمتا ہے جب تک کہ وہ خودا دھراُ دھر نہیں دیکھنے گلتا۔ اُس نے تنہیں روزے کا تھم دیا ہے۔اس کی مثال ایسے آ دمی کی طرح ہے جو کی جماعت میں ہو۔اس کے باس ایک تھیلی ہوجس میں مُشک ہوتو وہ ان سب لوگوں کوخوش کرتا ہے بااس کی خوشبوانے خرش کرآیا ے۔روز و دار ( کے منہ ) کی یُو اللہ کے مال مُشک ہے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔اس نے تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ے۔اس کی مثال اس آ دمی کی تن ہے جے بشن نے قید کرلیا اس کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ یا ندھ دیا اوراس کی گردن مارنے کے لئے مامنے لے آئے ۔ تو اس نے کہا جمعیت تہمیں این جان کے بدلہ میں ہوللیل وکثیر چیز کا فدید دیتا ہوں۔ پھراک نے نہیں اپنی جان کا فدیدادا کردیا۔ (تو انہوں نے اسے چیوڑ دمیا )۔ اور اس نے تمہیں اپناؤ کر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ال کا مِثْلِ اسَ آ دمی کی ہے جس کے پیچیے تیزی کے ساتھ د ثَمْن آ رہے ہوں۔ یہاں تک کہ وہ ایک محفوظ قلعہ میں آگیا اورا فی مالنا كومحفوظ كرابيا - اى طرح بند دايخ آپ وشيطان ہے سوائے ذكر الله كنہيں بحاسكتا \_

حنور نی کریم ﷺ نے فرمایا: میں تنہیں پائی چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ نمبر 1 (امیر کا

<sup>1</sup> حضر من مايداله مام اورحضرت حتى مايدالسام بعمد بينيسرين اورخاله زاو بحالي بهي \_ (مترجم)

بات) سننا بنبر 2اطاعت كرنا ، نمبر 3 جباد ، نمبر 4 ججرت (1) ، نمبر 5 جماعت (كماته وابسكى) ال لئے كه جوآ دى جماعت سے ایک بالشت بھر بھی بعد ابوا تو اس نے قلادہ اسلام اپنی گردن سے اتار پھيئا۔ گريہ كه واپس لوث آئے۔ اور جس نے جہالت كه دوركى باتيں كيں، وہ جہنمى گرد ، ول ميں سے ہوگا۔ تو ایک آ دمی نے عرض كيا: یار سول الله عليہ اگر چه وہ نماز پڑھتا اور روزے ركھتا ہو؟ فرمایا: اگر چه نماز پڑھتا۔ اور روزے ركھتا ہو۔ تو "فَادْعُو اللّٰهَ الَّذِيْ سَنَا كُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُوفِيْنِيْنَ، عِبَادَ اللّٰهِ" الحالته كے بندو ابس الله كی عبادت كياكر وجس نے تبارانا مرموس مسلمان ركھا ہے۔

ات ترفدی نے روایت کیا (الفاظ انہی کے ہیں) اور فر مایا: بیصدیث حسن سیح ہے نسائی نے اس کا پھی حصہ، ابن خزیر و ابن حبان نے اپنی اپنی سیح میں اور حاکم نے بھی اے روایت کیا ہے۔ اور حاکم نے کہا: بیصدیث بر شرط بخاری و مسلم سیح ہے۔ حدیث: سیدہ عائشام المونین رضی الله تعالی عنہا ہے مروی ہے۔ فر ماتی ہیں: مَیں نے رسول الله علی ہے نماز میں اوھراوھر گرون پھیرنے کے بارے میں بوچھا تو آپ عیالی نے نے فر مایا: ''اِحْتِلَدُسْ، یَدُحْتَلِسُهُ الشَّیطُانُ مِنُ صَلوةِ الْعَبِدُ، یک چیزکا اُ پِک لیا ہے کہ شیطان بندے کی نماز ہے کچھا کے کیا ہے۔ (نماز میں خشوع نہیں رہتا)۔

بخاری،نسائی،ابوداؤد،ابن خزیمه۔

حدیث: حفرت ابوالاحوص حفرت ابوذررض الله عنه براوی کدانهوں نے فرمایا: رسول الله سیلینی فرمات ہیں: الله تعالیٰ اس وقت تک بندے کی طرف اس کی حالتِ نماز میں (اپئی رحمت کے ساتھ) متوجد ہتا ہے جب تک کہ بندہ خودگرون نہیں چیر لیتا۔ جب بندہ منہ چیرتا ہے تو الله بھی (اپئی رحمت ) چیر لیتا ہے۔

اسام احمد البوداؤد ، نسائی ، این خزیم نے اپنی تھی میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اسے تھی قرار دیا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر برہ ورض الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مجھے میر سے خلیل سیسائٹ نے تین چیزوں کی وصیت فرمائی اور تین چیزوں سے منع فرمایا: آپ سیسائٹ نے مجھے (نماز میں) نمبر اکمرغ کی طرح ٹھو نگے مارنے ، نمبر 2 کے ک طرح بیٹھنے اور نمبر 3 لومڑی کی طرح ادھراؤھرد کیھنے سے منع فرمایا ہے۔

اس کواحمد وابویعلیٰ نے روایت کیا۔امام احمد کی اسنا دزیا دہ حسن ہے۔اور ابنِ ابی شیبہ نے بھی روایت کیا۔اور' مُٹے کی بجائے بندر کی طرح بیٹھنے کے الفاظ' روایت کئے۔

حدیث: حفرت جابرض الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیظے نے فرمایا: جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے الله الله علیہ الله عندہ نماز میں کھر الله عندہ الله عندہ الله الله عندہ الله ع

<sup>1۔</sup> جمرت سے مراد مکہ معظمہ سے مدینہ طبیب کی طرف جمرت ہے۔ یہ اُس وقت کی بات تھی اب چونکد مکمہ معظمہ و ارالاسلام ہے۔ اس لئے اب جمرت نہیں۔ ایکٹن ہے اس جموعہ جمرت مراد ہو جہاں مسلمان کا ایمان وجان محفوظ نہ ہو۔ وائفہ انٹم۔ (مترجم )

چیرہ چھیرتا ہے تو الله تعالی ایها ہی فرما تا ہے۔ جب تیسری مرتبہ بھی بندہ ادھراُدھر چیرہ چھیرتا ہے''صَرَفَ اللّهُ مَنَارُكُ وَ تَعَالَىٰ وَجُهَهُ عَنْهُ'' تو الله تارک وتعالیٰ بھی اس ہےا بی رحمت چھیر لیتا ہے۔(بزار)

حدیث: حضرت ابودرداءرض الله عنه بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: سیس نے رسول الله علیا کوفرماتے ہوئے بنا: جوشھ اچھی طرح وضوکر سے پھر دورکعت نماز اداکر کے اپنے رب سے دعاکر سے تواس کی دعا جلد یا بدیر تبول فرمالی جاتی ہ نماز میں إدھراً دھرگردن چھیرنے سے بچو کے کیونکہ إدھراً دھرگردن پھیرنے والے کی نماز نہیں ہوتی ۔ اگر تمہیں مجبوری ہوہ توافل میں کر سکتے ہو گرفر اکفن میں خود کو مجبورنہ بناؤ سطیرانی فی الکہیر۔

طبرانی ہی کی ایک اور روایت میں ہے۔ فرماتے ہیں: 'مَنَ قام فِی الصَنوقِ فَالْتَفَتَ رَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلوقهُ" ج بنده نماز میں کھڑا ہوا پھر ادھراُدھر گردن چھیری(1) توالٹا تھا تا اس کی نماز اس کی طرف ردکر دیتا ہے' ۔ ( قبول نہیں فرما ۲)۔

#### ترېپ

# جائے سجدہ سے کنگری وغیرہ ہٹا نا اور بلاضرورت اس جگہ چھونکیس مارنا

حدیث: حضرت ابوذررض الله عنه نبی اکرم عظی است راوی بین که آپ عظی نفر مایا: جبتم مین کوئی ناز مین کفر ابو "فَلَا يَنْسَحِ الْحَصٰی فَإِنْ الرَّحْمَةَ تُواجِهُهُ" تُوكَكُر يون كو باته ندلگائے كيونكه رحمت اس كی طرف توجہ بوتی ہے۔

اے امام ترفدی نے (اورحس بھی قرار دیا) نسائی، ابن ماجہ، ابنِ خزیمہ اور ابنِ حبان نے روایت کیا۔ ابنِ خزیمہ کے الفاظ میں: '' جبتم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتو رحمتِ خداوندی اس کی ظرف تو جبفر ما ہوتی ہے اس لئے تم کنگریول کو حرکت ندوو''۔ سب نے اسے ابوالاحوص سے مروی روایت سے بیان کیا۔

حدیث: حضرت معیقب رضی الله عنه بی سرور علی الله عنه بی سرور علی الله می الله نازید می الله می الله می الله این الله عنه بی سرور علی الله عنه بی ایسا کرنا ضروری بوجائے تو صرف ایک دفعه البین برابر کر سکتے ہو۔

بخاری مسلم، ترندی ،نسائی ،ابوداؤ د،ابن ماجه۔

حدیث: حضرت جابرضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُیں نے نبی پاک عظیمی سے دورانِ نماز ککریاں میں اللہ عند سے دورانِ نماز ککریاں جھی بازر ہوؤ حجونے کے متعلق سئلہ یو چھانو آپ علیمی نے ارشاد فرمایا: صرف ایک دفعہ ایسا کرسکتے ہو۔ اورا گرتم اس سے بھی بازر ہوؤ ۔ بیتمبارے لئے سیاہ آکھوں والی (فیمین) سواونٹیوں سے بہتر ہے۔

۔ 1۔ چونکہ حالب نماز میں دائیں بائیں گردن چیسرنا بھی خشوع فی الصلوۃ کے منافی ہے۔اس لئے مناسب ہوگا کہ'' ناٹکس رکوع وجود ،ان کے درمیان کرمیر گ تہرکنا ورخشوع کا بیان' کے ماشیہ جات ملاحظہ نر انٹے جائیں۔

حدیث نذکورے معلوم ہوا کفٹل نماز میں ماہر بجود کی تھوڑا ابہت اوھراُ دھر گردن پھیری جاسکتی ہے مگر فرض میں ہرگز اجازے نہیں۔ فتہا فرباتے ہیں: دوران نماز اگر 45 درجہ کے زاویے نیادہ میرنہ جب قبلہ ہے پھر گیا تو نمازٹوٹ جائے گی۔ (مترجم)

اسے ابن خزیمہ نے اپنی سیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوصالح مولی طلحه رضی الله عنه سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مَیں نبی کریم میلیاتی کی زوجہ محتر مہ سیدہ ام الموشین ام سلمہ رضی الله عنہا کے پاس حاضر تھا کہ ان کا کوئی رشتہ دار جوان آیا۔ اس کے بال کندھوں تک تھے۔ وہ کھڑا ہوکر نماز پڑھنے لگا۔ جب مجدہ کو جانے لگا تو (جائے بحدہ میں ) چھونک ماری۔ سیدہ رضی الله عنہا نے فر مایا: ایسانہ کرو۔ یونکہ رسول الله عیالت نے ہمارے ایک سیاہ غلام کوفر مایا: "یاد بَائِ جُو کہ وہ کہ اس کے اسے بحون ابومخرہ عن صارفح عن ام سلمہ کی روایت سے بول اے این حبان نے اپنی محتمی میں روایت کیا۔ اور تر مذی نے اسے محتون ابومخرہ عن صارفح عن ام سلمہ کی روایت سے بول بیان کیا ہے کہ" سیدہ ام سلمہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں: نبی اگرم عیالتی نے ہمارے ایک غلام کو جے" افلی "کہ ہما تا تھا دیکھا کہ جب وہ مجدہ میں جاتا ہے تو چھونک مارتا ہے۔ آپ عیالتی نے فرمایا: اے افلی ایسے چہرے کوخاک آلود کر ڈ'۔

اور نماز کی ترغیب میں حضرتِ حذیفہ رضی الله عند کی حدیث گذری، جس میں یہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایے فرمایا:'' ایسی کوئی حالت نہیں جس میں بندہ الله تعالی کوسب سے زیادہ محبوب ہوسوائے اس کے کہ وہ بندے کو تجدہ کی حالت میں دیکھے کہ وہ اپنے چبرے کوخاک آلود کر رہا ہے۔ (طبر انی)

#### ترہیب

# حالتِ نماز میں ہاتھ پہلوؤں پررکھنا

حديث: حفرت الوہريه رضى الله عندے روايت بـ فرماتے بين: 'نُهِيَ عَنِ الْحَصُرِ فِي الصَّلْوةِ" نماز كى حالت مِي پهلوؤل يرباتھ ركھنے(2) منع فرمايا گيا ہـ -

اے بخاری، سلم اور ترندی نے روایت کیا ہے۔ بخاری وسلم کے الفاظ بید ہیں: '' نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آ دمی پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کرنماز پڑھے۔ اور نسائی نے اس کی مثل اور ابوداؤد نے اس طرح روایت کیا کہ''اور دو(نمازی) کھڑا ہو یعنی اس طرح کہ اینے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں پررکھ (یعنی ایسانہ کرے)''۔

حدیث: انهی (حضرت ابو ہربرہ) رض الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله عَلِی الله عَلِی الله عَلِی الله عَرامایا: "اَلَو عُتِيصَارُ فِی الصَّلوةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ "نماز میں پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا اہلِ نارکی(3) راحت ہے۔

اسے ابنِ خزیمہ اور ابنِ حبان نے اپنی سیح میں روایت کیاہے۔

<sup>1-</sup> جائے بجود پر کنگریاں ہوں یا گردوفمار ہوتو بہتر بھی ہے کہ اس پر بجدہ کرلیا جائے لیکن اگر ایک وفعہ ہاتھ کے ساتھ اُنیس برابر کیا جائے کہ چیٹا ٹی میں چیونہ جا کی اور خشوع ٹماز میں خلل ندآ ہے تو ہا تڑ ہے ۔ اگر سانپ یا بچھوو غیر وسوزی کیڑا افلا برہوتا ہے تھی انہت نہ م 2- پھلوؤں پر ہاتھ رکھر کھڑا ہونا تکبرو ہے اولی پر دلالت کرتا ہے ۔ ای لئے بیرون نماز چی نالپنڈیڈ ہے ہے۔

<sup>3-</sup>اہل نارے مراد بہود ہیں کہ وی اپنی نماز وں میں اس انداز ہے کوڑے ہوتے ہیں ۔ورنہ جنم کے اندر مذنماز ہے اور نہ کی جنمی کوکوئی راحت ۔ (مترجم )

# تر ہیب

#### نمازی کےسامنے سے گذرنا

حدیث: حفرت ابوجم عبرالله بن حارث بن صمرضی الله عند سروایت ب- کتبیت میں: رسول الله عظیم فی فرایا: اگر نمازی کی آگے سے گذرنے والے کومعلوم ہوجائے کہ اس پر کیا (گناه) ب "لکّنان اَن یَقِفَ اَوْبَعِینَ خَیوٌ لَهُ مِنُ اَنْ یَعُوّ بَیْنَ یَدَیْهِ" تو چالیس تک کھڑار ہنا اس کے لئے نمازی کی آگے سے گذرنے سے بہتر ہو (ببتر جانے)۔ابوام کتبے میں بمیں نمیں جانا کے سرکار طلبہ الصلوة والسلام نے چالیس ون فرمایا، چالیس مسینے فرمایا چالیس سال۔

ا سے بخاری مسلم، ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ماجه اور برزار نے بھی روایت کیا۔ ان کے الفاظ میہ ہیں:''مثیں نے رسل الله علیہ کے فرماتے ہوئے سا کہ اگر نمازی کے آگے ہے گذر نے والے کومعلوم ہوجائے کہ اس پرکیا (گناہ) ہے تو چالیس(1) سال تک کھڑاد ہنااس کے لئے نمازی کے آگے ہے گذر نے ہے بہتر ہے''۔

اس روایت کے راوی سیح کے بیں امام ترندی نے فرمایا: حضرت انس رضی الله عندے اس طرح روایت ب کفرمایا: 
''لِاَن يَقِفَ اَحَدُ کُمُ مِانَةَ عَامٍ حَيْدٌ لَهُ''تم میں ہے کسی کے لئے سوسال کھڑار ہنا اپنے بھائی کے آگے سے گذرنے سے بہتر سے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ نَ فرمایا: اگرتم میں کو کا جان لے کرا ہے: بھائی کے سامنے سے گذرنے میں کیا (گناه) ہے جبکہ وہ اپنے رب کے ساتھ منا جات (نماز) کردہا ہے تو اس کے لئے اس جگہ یرسوسال کھڑار بنا ایک قدم اٹھانے ہے زیادہ بہتر ہو۔

ا سے امنِ ماجیہ نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔ ابن فرزیمہ وابن حبان نے بھی بیروایت کی ہے اور صدیثِ فدکور کے ' الفاظ ابن حبان کے ہیں۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند به روایت ہے۔ فریاتے ہیں: میں نے رسول الله علیا ہے کو بیر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں سے کوئی کی ایسی چیز کی طرف مند کرکے نماز پڑھ رہا ہو جولوگوں سے اس کوستر و کا کام وے رہی ہو گھرگونگا اس کے سامنے سے گذرنا چاہے تو بیدا پنے سامنے سے اسے رو کے۔ اگر وہ ندرُ کے تو اس سے لڑائی کرے(2)" فَوْنَا هُوَ 1۔ بزار کی دوایت سے وضاحت ہوئی کہ چاہیں سے سرادوں یا میبیٹیس بلکہ سال ہیں مقبری روزوں روایتوں کا واقع ہے کہ نمازی کے سامنے سے لئر ن والے کو اگر اس کنڈرنے کا گنام معلوم ہوجائے تو دو والیس سال تک کھڑا رہنا ہم تھے۔ (متر جم)

2 لزانی کرنے سے مراد ہے گذرنے والے بروریخے ہیں مبالد کرنانہ گذارتا و کرکئی کے نگے پڑجانا۔ اس میں گذرنے والے کو گناہ ہے بچانے کی تفیہ ہے۔ بے درنہ دو گذرت گیا قو خورگناد گلا و گا۔ نمازی کی نماز ہیں فرق نہیں آئے گا۔ کھلے میدان یا بین سمجد ہیں نمازی کے قد صول ہے کے کرموشع جو دہک کے درمیان میں ہے گذرتا جائز نہیں گا۔ قام کی حالت میں جائے ہوئی سجد ہی نظر رکھے تو آگے جہاں کے نظر پہلے وہاں سے موشع جو و ہے۔ اور بیال ایک کے اندر سے نمازی کے سامے کنڈر تا جائز نہ ہوگا۔ ورمچونا مکال یا چوٹی سجد ہی ترک میں اور اور بیارتی کے سے میں ان وغیرہ میں نماز چھیں۔ توستر ورکھنا چاہے۔ امام کاستر و متقد بیاں کے لئے کائی ہے۔ (ستر جم)

شيطان "كونكهوه شيطان ہے۔

ایک اور روایت کے الفاظ ہیں: '' جبتم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتوا پنے سامنے سے کی کوگذرنے نہ دے بلکہ امکانی حد تک اس کورو کے ۔اگروہ نہ رُکے تو اس سے لڑائی کرے کیونکہ وہ شیطان ہے''۔

اس کو بخاری وسلم نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں اور ابوداؤ دنے بھی اس جیسی روایت کی ہے۔

#### تر ہیب

جان بوجھ کرنماز حچوڑ نااور بوجہ غفلت وقت گذر جانے کے بعد پڑھنا

حديث: حفرت جابر بن عبدالله رض الله عنها دوايت بدفر مات بين: جناب رسول الله علي في فرمايا: "بَيْنَ الرَّحُلِ وَبَيْنَ الْكُفُو تَرُكُ الصَّلُوةِ" آدى (كايمان) اوركفر كردميان نماز كوترك كرناب (1)-

اے امام احمداور مسلم نے روایت کیا ہے۔مسلم کے الفاظ ہیں:'' آ دی (کے ایمان ) اور شِرک و کفر کے درمیان نماز کو ترک کرنا ( بی فاصلہ ) ہے''۔

اے ابوداؤدونسائی نے روایت کیا اور امام نسائی کے الفاظ بیدیں: '' بندے (کے ایمان) اور کفر کے درمیان ترک ِ نماز بی کا فاصلہ ہے''۔ امام ترفدی کے الفاظ ہیں۔ فر مایا: ''بینَ النَّکُفُرِ وَ الْالْدِیْنَ الْحَدُولِ وَالْمَالِين نماز بی ہے۔ اور امام ابنِ ماجہ کے روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔ فر مایا: ''بینَ الْعَبُلِ وَبَیْنَ اَلْکَفُرِ قَرُكُ الصَّلوةِ" بندے (کے ایمان) اور کفر کے درمیان صرف ترک نماز (کا فاصلہ بی) ہے۔

حديث: حفرت عباده بن صامت رضى الله عند بروايت بي فرمات بين: مير ي الله كرسول عند في

ترجمہ: '' توان کے بعد وہ نالائن لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں اورخواہشات کے پیچیے جلےتو جلد ہی وہ (جنہم کی وادی) فی میں پڑیں محے''۔ رهنرت این عباس رضی انتظامبار فریاتے ہیں: فی جنہم کے اعراکیا ہے ایک وادی کا نام ہے جس سے جنہم کی دوسری وادیاں بنا وہ گئی ہیں۔ اس میں زنا مشراب اور سودخوری کے عاد کی اور والدین کے نافر مان چھینکے جا کیں ہے۔

<sup>۔</sup> یعنی نماز کوچوڑ نا آدی کو کفر کے ساتھ طاویتا ہے۔ اس حدیث کے تحت مختلف حوالہ جات سے مندرج ارشادات سید عالم میں تلیق کا بھی مغہوم ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پرنماز ترک کرنے والوں اور اس کی اوا یکی میں خفلت وسستی کرنے والوں کی فدمت فربائی گئی ہے۔ اور ایسے لوگوں کوعذاب کی وعیر سائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

فَخَلَفَ وَثُ بَعُهِ مِمْ خَلْق أَضَاعُوا الصَّلْوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ عَيَّا (مريم 59)

دوسری جگهارشاد ہے۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ أَن الَّن يُنَاهُمُ عَنْ صَلا تِهِمْ سَاهُونَ (ماعون: 5-4)

ترجمہ: " تباہی ہے ان نماز یوں کے لئے جوابی نماز وں سے غفلت وستی کرتے ہیں'۔

ا ندازہ فرمائے نماز میں خفلت کرنے والے کے لئے تاہی و بربادی ہے توجو بالکل نماز پڑھتا ہی نہ ہواس کا عذاب کس قدر بخت ہوگا؟ خلاقی عالم اس پر کس قدر مارام میرگا؟ (العمادة بالفاقائی) (مترجم)

بھے سات کا موں کا تاکیدی عظم فریای: (ان میں سے چاریہ ہیں) ارشاد فرمایا: نبر 1 الله کا لوگی شریک ندیاؤاگر چتمهار کڑے کردیئے جائیں یا تنہیں جلا دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے۔ نبر 2' وَلَا تَتُوکُوا الصَّلُوةَ مُتَعَدِّدِیْنَ فَانَ وَکُلَ مُتَعَدِّدًا خَرَجَ مِنَ الْمِلَةِ '' جان بوجھ کرنماز ترک ندکرنا کہ جس نے جان بوجھ کرنماز ترک کی وہ لمت (اسلامی) نظر گیا۔ نبر 3 گناہ کا ارتکاب نہ کرنا کہ یہ الله تعالیٰ کی ناراضگی (کا باعث) ہے۔ نبر 4 اور شراب نہ بینا کیونکہ شراب تام گناہوں کی جڑے۔ (الحدیث)

ا سے طبرانی نے اور محد بن نفر نے کتاب الصلوٰ قامیں دوایی اساد کے ساتھ روایت کیا جن میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حد بث: حضرت عبدالله بن شقیق عقیلی رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت محمد کریم علیہ کے اسالہ ا اسمان نے سوائس عمل کے ترک کو نفر خال نہیں کرتے تھے۔ (تر ندی)۔

حد بیت: حضرت ابن عمرض الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جوامانتدار نیس ان کا اللہ انہیں ان کا کوئی دین نیس دین ایمان نیس بھی نماز نیس اس کا کوئی دین نیس دین میں نماز نیس کا کوئی دین نیس دین میں مرکا ہے۔ میں نماز کا وہی مقام ہے جوجم میں سرکا ہے۔

ا سے طبرانی نے اوسط میں اور صغیر میں روایت کیا اور کہا کہ حسین بن تھم حمری اسے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔
حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنہا سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جب ان (ابن عباس) کی نظر جاتی رہی آئیں کہا گئیا کہ ام آپ کا علاج کریں گے مگرآپ چندروز کے لئے نماز چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا: نہیں ۔ (مئیں ایمانہیں کرسلاً)
ج شک رسول الله عقیصے نے فرمایا ہے: ''مَن قَرَفَ الصَّلوةَ لَقِی اللّٰهَ وَهُوَ عَلَیْهِ عَصْمَانٌ '' جس نے نماز چھوڑ کی والله سے اس حال میں ملے گا کہ الله اس می تحت ناراض ہوگا۔
الله سے اس حال میں ملے گا کہ الله اس می تحت ناراض ہوگا۔

اسے ہزاراورطبرانی نے کمیر میں روایت کیا۔اس کی اسنادحسن ہے۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ایک آدی رسول الله علی کے پال ماضر موا۔ اور عرض کیا: یا رسول الله علی الله علی ایسا میں الله علی ایسا میں الله علی ایسا میں الله بوجاؤں۔

آپ علی نے فرمایا: الله کے ساتھ کی کوشر یک نہ کراگر چہ تجھے عذاب دیا جائے یا تجھے جلاد یا جائے۔ والدین کی فرمال برواری کراگر چہ وہ تجھے تیرے مال ہے اور تیری ہر چیز سے نکال دیں۔ "وَلَا تَتُوكِ الصَّلَو اَهُ مُتَعَیِّدًا فَقِنَ مَن قَدَلُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ا سے طبر انی نے اوسط میں روایت کیا '' متابعات' میں اس کی اسنا د'' لاباس' ہے۔ حدیث: حضرت بریدہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔وہ نبی اکرم عَلِی ہے۔ اوری کہ آپ عَلِی ہے نے فرمایا: ابر آلودون مِن نماز کے لئے جلدی کرو۔ ''فَاِقَّهُ مَنُ تَوَكَ الصَّلوةَ فَقَدُ كَفَوَ" اس لئے کہ جس نے نمازترک کی اس نے کفر کیا(1)۔ اے ابن حبان نے اپنی تیجی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت زیادین نیم خضری رضی الله عند مروی بے فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے اسلام میں جارچیزیں فرض فرمائی ہیں۔ جوکوئی تین اداکرے (ایک چھوڑ دے) تو بیتین اسے کوئی فائدہ نددیں گی جب تک سب کوادانہ کرے وہ چارچیزیں بیرین) نماز، زکو قارمضان کے روزے اور جج بیت الله۔

اسے امام احمدنے روایت فرمایا ہے۔ اور بیمرسل ہے۔

حدیث: حضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلِیَّا یَّ فَرَمایا: اسلام کی رسیاں (احکام) ایک ایک کیکو ٹی رہیں گی۔ جب ایک ٹوٹ جائے گی تو لوگ اس کے ساتھ والی کو پکڑ لیس گے۔ سب سے پہلے ٹوٹ والی رح مکم (حق بات کہنا) ہے۔ اور سب سے آخر میں نمازے۔ اسے این حمان نے ای سیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عند سے روایت بے فرماتے میں: رسول الله عظی فی فرمایا: "مَنُ تَوكَ الصَّلوةَ مُتَعَيِّدًا أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ" جس نے جان ہو جھ كرنماز تركى، الله تعالى اس كمل باطل كردے گا۔ اور اس سے الله كا ذرك مُدارى أشر كُل تا آكده وقوبه (2) كركے الله كی طرف فرآئے (اصبانی)

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها سروایت بوه نی اکرم عقیقته سراوی بین که آپ عقیقته ایک دن نمازک دکر فرماری می که آپ عقیقه ایک دن نمازک دکر فرماری سور تا القیامیة " جس نے نمازک پیندی کی قیامت کے روزیدنماز اس کے لئے نور، بر بال اور باعث نجات ہوگی ۔ اور جس نے اس کی پیندی نہیں کی اس کے لئے ندنور ہوگا ند بُر بال اور نہیں اس کی نجات ہوگی " وَکَانَ یَوْمَ الْقِیلَمَةِ مَعَ قَادُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَ اُبَیّ بُنِ خَلْفِ" اور بروزقیامت و قارون، فرعون، بامال اور ابی بن خلف (لحتیم الله ) سے ساتھ ہوگا۔

2۔ طریق تو سیہ ہوگا کے نمازیں ضائع ہونے پر ناوم وشرمندہ ہو۔ آئندہ پابندی کا عزم میم کرے اور مفتی نمازیں ضائع ہوئی ہوں انیس قضا کرے۔ الله تعالیٰ کیارگاہ میں سے دل سے معانی کا خواستگار ہو۔ (مترم )

<sup>1-</sup>ان سے بل حضرت عبدالله بن شقیق عقیل رضی الله عند کی حدیث گذر نجی کد اسحاب رسول الله عقیقی و حضرت عبدالله بن شقیق عقیل رضی الله عنهم ترک فرخیال کرتے تھے۔
مضرت مرفاروتی عبدالله بن عباس عبدالله بن سعودو غیرهم رضی الله عنهم کا بی بذہب ہے کہ بلا عذر والنظ افز کرنے والا کافر ہے۔ائمہ و پی عمل سے
حضرت مرفاروتی عبدالله بن عباس عبدالله بن سبودو فیم هم رافعه کا تو که می بیدی ہے۔اگر چدد محرا کم وطلاء ہے اس تحم کے فرائس کو زیروق تجا ورتب میر پر یا
انگار چھول کیا ہے۔ بھر بھی یہ کیا کہ ہے کہ سحابہ کی ایک جماعت اور آئمہ بحبد بن کی ایک تبداوترک نماز کو کفر آراد بی ہے۔ چند علیل القدر محاید رضوان الله
علیم کے اقوال بیبال نقل کے جاتے ہیں۔ اور یہ التر غیب والتر ہیب' کے ای باب میں خیکور ہیں: فبر 1 حضرت علی مرتف کی سفو عضرت عبدالله بن مسعود
نے نماز ندیج می وہ کافر ہے۔ غیر 2 حضرت عبدالله بن الشاق میں الشاق میں اللہ عبدالله بن مسعود
نے نماز ندیج میں نے نماز چیوز کی وہ ہے و بین ہے۔ غیر 4 حضرت بابر بن عبدالله میں الشاق مین کا الائو ہے: جس نے نماز شرک کی اس نے کفرکیا۔ نم بر 3 حضرت عبدالله بن الله عند کہتے ہیں: جس نے نماز خیوز کی وہ ہے و بین ہے۔ نم کا ایک کا ایمان نہیں اور بے وضوکی نماز تیس نے نمر 6 حضرت ابرا ایس اف الله عند فرماتے ہیں: بے نماز کا ایمان نیس اور بے وضوکی نماز تیس نے نمر 6 حضرت ابرا ایس اف کافر ہے۔ ( مس جر م

اے امام احمد نے جیدا سناد کے ساتھ طبر انی نے کبیر واوسط میں اور این حبان نے اپنی صحح میں روایت کیا ہے۔
حدیث: حضرت مصعب بن سعد رضی الته عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں کم میں نے اپنی باپ سے بو چھا: اُر ہُم ہم
آپ الته تعالیٰ کے اس فر مان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ "الّمَائِن عَمْم عَنْ صَلَّوتِهِم سَاهُونَ" (الماعون ق) (الماعون ق) (الماعون ق) (الماعون ق) (الماعون ق) میں سے کون ہے جو چھول مہیں؟ کون ہے جس کے را ہم میں سے کون ہے جو چھول مہیں؟ کون ہے جس کے را ہم میں سے کون ہے جو چھول مہیں؟ کون ہے جس کے را ہم میں خیالات بیدانہیں ہوتے؟ میرے باپ نے فرمایا: یہ مطلب نہیں۔ بلکداس کا مطلب ہے وقت ضالع کردیا کہ بنداہیں لعب میں پڑار ہے بہاں تک کہ وقت ضالع کردے ۔ اے ابو یعلیٰ نے اساد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حديث: حضرت نوفل بن معاويه رضى الله عنه بروايت بكه نبى پاك عليلة في نرمايا: "مَنْ فَاتَتَهُ صَلوةٌ فَكَانَا) وُتِرَ أَهُلُهُ وَمَالُهُ" جَلَى كُونَى نماز فوت موكن الله عنال وعيال اور مال كويا جيس ليا كيا-

اسے ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عِلیْتُ جو با تم اکثر اپنے محار (رض التُعنَّم) سے دریافت فر مایا کرتے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ کیاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ توجو جا ہمااپا خواب آپ علی کلی کا سامنے بیان کرتا۔ ایک صح سیدعالم علی کلی نے فرمایا: رات کو دو آنے والے میرے یاں آئے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں ۔میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم ایک لیٹے ہوئے محف کے ہاں آئے جس کے پاس ایک اورآ دمی پھر لئے کھڑا تھا۔ وہ اس کے سریر پھر مارتا تو اس کا سراس پھرے بھٹ جاتا۔ پھرلا ہک جاتا۔ پھر یہ پھر کھڑ کرلاتا۔اس کے آنے ہے پہلے اس کا سر پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکا ہوتا۔وہ کھڑ اُخف پھراس کے مر ربغر مارتا اور پھرای طرح ہوتا جس طرح پہلی دفعہ ہوا تھا۔حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ مُیں نے ان دونوں سے پوجہا: سجان الله! بيكيا ہے؟ دونوں مجھے كہنے لگے: آپ آ كے چليں \_تو ہم ايك ايش خص كے ياس پہنچے جو پیٹھے كے بل ليڑا اواقا اورا یک اور آ دمی اس کے پاس آ گے ہے مُو کی ہوئی لوہے کی سلاخ لئے کھڑا تھا۔ بیاس لیٹے ہوئے مخف کے چیرے کیاایک طرف آتا۔ اس کے ایک جبر ے کو، ناک کو اور آگھ کو گذی تک چیر ڈ التا۔ راوی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ابورجاء (رادلا ديگر ) پياڑنے كالفظ استعال كرتے - كہتے ہيں: پجروہ سلاخ والاشخص لينے ہوئے شخص كى دوسرى جانب جا تا اورا كالحرن (چیر بھاڑ) کرتا جس طرح اس نے کیلی جانب کیا تھا۔ ابھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہوتا تھا کہ پہلی جانب اپلی پکما والی تھے حالت پرآ جاتی تھی ۔ پھر دوبارہ ای طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ فریاتے ہیں بمیں نے کہا بہمان الله! بیکیا ہے؟ وہ دونوں بولے: آ پ آ کے چلیے۔ ہم آ کے علے حتی کہ ایک تورجیسی چز کے یاس پنج گئے \_رادی کتے ایل میراخیال ہے کہ آپ علی فی ات تھے:اس میں شوراورآوازیں تھیں۔ہم نے اس کے اندرجھا نکاتواں میں مجھ ہے ہیں مرد اور عورتیں تھیں۔ اور ان کے نیچے ہے آگ کی لیٹ آتی تھی۔ جب آگ کی لیٹ ان تک پہنچی تو یہ جلانے لگتے تھے۔ فرماتے ہیں: میں نے کہا کہ بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: آ کے چلتے جائے فرمایا: چنا نچ ہم چلنے گے اور ایک نمر پہنچ میراخیال ہے کدآپ عظیفی فرماتے تھے: وہ نہرخون کی طرح سرخ تھی۔ نہر میں ایک آ دمی تیرر ہا تھااور کنارے پر ایک اور آدى تھاجس نے اپنے پاس بہت سے پھر جمع كرر كھے تھے۔ يہ تيرنے والا تيرتار ہتا۔ پھر پھر جمع كرنے والے كے پاس آتا اورا پنامنے کھول دیتا تو کنارے والاختص اس کے منہ میں پھر ڈال دیتا۔ یہ پھرلوٹ جا تا اور تیرنے لگتا۔ پھرای کی طرف واپس آ تا۔ جب بھی واپس آ تا تو اپنامنہ کھول دیتا اور کنارے والا اس کے مُنہ میں پھر ڈال دیتا۔مُیں نے کہا کہ بیدونوں کون شخص ہیں؟ وہ پھر کہنے گلے کہ آپ آ کے چلتے جاکیں۔ سوہم آ کے بڑھے والک بدصورت آ دی کے پاس پہنچے تم نے جتنے برصورت لوگ دیکھے ہول گے بیان میں سب ہے بیرصورت تھا۔اس کے پاس آگ تھی بیاہے جلاتا اوراس کے اردگر دوڑتا پھرتا تھا۔ فرماتے ہیں: میں نے ان سے پوچھا کہ بیکیا ہے؟ فرماتے ہیں: وہ کہنے لگے: آ گے چلیں، آ گے چلیں ۔ لہذا ہم آ گے چلنے لگے توایک ہرے بھرے باغ کے پاس پہنچ گئے ۔اس باغ میں موسم بہار کے سب بھول تھے ۔اس کے درمیان میں ایک بہت اسبا ۔ مخص تھا۔ وہ اس قد رلمباتھا کہ اس کا قد آ سان تک پہنچا ہواسر میرے لئے دیکھناممکن نہ تھا۔ اس کے اردگر دبہت سے بیجے تھے کہ میں نے اتنے بھی نہ دیکھیے تھے۔فرماتے ہیں: میں نے یو چھا: چیخص کون اور پیہ بچے کون ہیں؟ دونوں مجھے کہنے لگے کہ آپ چلتے ہی جائے۔ہم پھر چلے تو ایک عظیم الشان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتناعظیم اورا ننا خوبصورت باغ مبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا: اوپر چڑھیں۔ہم اوپر چڑھے تو ہم نے ایک شہردیکھا جوسونے اور جاندی کی اینوں سے بناہوا تھا۔ہم اس شہر کے دروازے کے باس پنچے اورائے معلوانا جا ہاتو ہمارے لئے اسے محول دیا گیا۔ ہم اس کے اندر داخل ہو گئے۔اس میں ہم سے کچھ آ دمی ملے جن کے جسموں کا ایک حصداتنا خوبصورت کہ تم نے نددیکھا ہوگا اور ایک حصداتنا بدصورت کرتم نے ا تنابدصورت نه دیکھا ہوگا۔ آپ علیہ فرماتے ہیں: میرے دونوں ساتھی ان آ دمیوں کو کہنے لگے کہ جاؤاوراس نہر میں داخل ہوجاؤ۔ فرماتے ہیں: وہاں ایک نہرتھی جوسامنے بہدرہی تھی۔اس کا یانی نہایت ہی سفید تھا۔ وہ گئے اوراس میں کودیڑے۔ چر ہمارے پاس لوٹ کرآئے ۔ توان کی بدصورتی زائل ہو پھی تھی اوروہ بہت خوبصورت ہو گئے تتھے فرماتے ہیں: میرے ساتھی مجھے کہنے گئے کہ یہ جنت عدن ہے اور یہی آپ کی منزل ہے۔ فرماتے ہیں: میری نظراو پر کی جانب اٹھی تو بادل کی طرح سفید ا میک نظر آیا۔ فرماتے ہیں: وہ بولے کہ بیھی آپ کی منزل ہے۔ فرماتے ہیں: مئیں نے انہیں کہا کہ الله تنہیں برکت دے مجھے اس میں واخل ہونے دو۔ بولے کہ آپ اس میں واخل تو ہوں گے مگر اس وقت نہیں۔ فریایا: مکیں نے انہیں کہا کہ آج رات میں نے عجیب وغریب چزیں دیکھیں۔ بیسب کیا تھا۔ جومیں نے دیکھا؟ فرمایا: وہ کہنے گے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بہلاآ دی جس کے پاس آپ گئے تھے جس کا سر پھروں کے ساتھ کیلا جار ہاتھا" فَاِنَّهُ الرَّ حُلُ يَأْحُدُ الْقُرانَ فَيَر فَضُهُ ويَنَامُ عَنِ الصَّلِوةِ الْمُكْتُوبَةِ" وه ب جوقر آن يكمتاب يجرات تجهور ديتاب-اورفرض نماز جهور كريرا احتار بتاب-(1) جس دوسر فی کے پاس آپ پہنچے تھے جس کے جزے ناک اور آئلمیس گدی تک چری جار ای تھیں وہ ہے جو گئے ای شخ

<sup>1۔</sup> فاہر ہاں طویل صدیت میں عنوان سے تعلق تو بھی ڈھاکشیدہ جملہ تھا۔ تمریبت سے دیگر فوائد دنصائگ پر شتمل ہونے کی وجہ سے پوری حدیث پاک در .7 کردی گئی ہے۔ (مترجم)

گھرے نکاتا ہے تو اپیا جھوٹ بولتا ہے جو ہرطرف چیل جاتا ہے۔ ننگے مرداورنگا عورتیں جو تو دہیں کمارت میں تھیں وہ زنا کار مردعورتیں تھیں۔اور وہ نہر میں تیرنے والا آ دمی جس کے پاس آ ہے گئے تھے جس کے منہ میں پھر ڈالے جا ہے تھے ہور کھانے والا ہے۔ وہ شخص جو آگ کے پاس تھا، آگ جلا کر اس کے اردگرد و ڈتا کچرتا تھا اور نہایت بدصورت بھا۔ وہ اللہ داروغہ جہنم ہے۔ جو باغ میں طویل القامت شخص تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے اردگرد جو تھے دووہ بچ ہیں جو فطرت پر مرگئے۔ (بچپن ہی میں فوت ہوگئے) رادی کہتے ہیں: بعض مسلمانوں نے عرض کیا: یارسول اللہ ( پیناتھ)، مشرکیوں کے بچ کہاں ہوں گے۔فر مایا: مشرکیوں کے بچھی (وہیں ہوں گے) اور وہ لوگ جن کے آ دھے جم خوبھورت اور آ دھے بدصورت تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کئے۔ بچھا چھے اور بچھے برے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ممانی

حدیت: بزارنے رقع بن انس کی ابوالعالیہ وغیرہ ہے مروی صدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عزروایت کے سے کہ حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عزروایت کی ہے کہ حضرت ابو ہر یہ وسی الله عزروایت کر تے ہوئے جاتے ہیں : چرآپ یعنی نجی سرور عظیمت ایک آئی و میں کوئی وقفہ نہ ہورہا تھا۔ آپ علیمت نے جب ایک دفعہ کچلے جاتے تو دوبارہ ای حالت پر سیح ہوجاتے اور اس کا میں کوئی وقفہ نہ ہورہا تھا۔ آپ علیمت نے فرمایا: اس کھو گھڑ و اللّٰهِ مُن نی تفاقلت دُوو سُمُ مُن مَن کے سرفر من نمازے بھاری ہوجاتے ہیں۔ (فرص نماز کو بوجہ جسے ہیں اور اوائیں کرتے) بھر باتی میں ہوجاتے ہیں۔ (فرص نماز کو بوجہ جسے ہیں اور اوائیں کرتے) بھر باتی مدین ، معران اور فرص نماز کے قصہ میں بیان کی۔

# کتابالنوافل رغیب

#### دن رات میں بارہ رکعت (1) سنت کی یا بندی

حدیث: سیدہ ام الموشین ام جبیہ رملہ بنت ابوسفیان رضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: مَیں نے رسول الله عنبی کے دار الله عنبی کے در ارشاد فرماتے سنا کہ جو بندہ مسلم ہردن میں فراکنس کے علاوہ بارہ رکعات نوافل (سنن مؤکدہ) پڑھے، "بنّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ لَهُ بَیْدًا فِی الْبَجَنَّةِ" الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنادیتا ہے۔ یااس کے لئے جنت میں ایک گھر تعمیر کردیا جاتا ہے۔

اے مسلم،ابوداؤد، نسائی اورتر ندی نے روایت کیا ہے۔اورابوداؤد میں ہے:'' (وہ بارہ رکعات یہ ہیں) چارظہر (کے فرضوں) سے پہلے، دوان کے بعد، دومغرب (کے فرضوں) کے بعد، دوعشاء (کے فرضوں) کے بعد اور دونماز فجر (کے فرضوں) سے پہلے''۔

حدیث: سیده ام المونین عائشرضی الته عنها بردایت ب-آپ فرماتی میں: رسول الله عنطی نے فرمایا: جوخص رات دن میں باره رکعت کی پابندی کرے، "دَحَلَ الْجَنَةَ" وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چارظہرے پہلے، دواس کے بعد، دومغرب کے بعد، د

اے امام نسائی ،تر ندی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور الفاظ امام نسائی کے ہیں۔

# زغيب

# سنت نجركى بإبندى

حديث: سيره عائش صديقة رضى الله عنها أي كريم علي كالتحت روايت فرماتى بين كدآپ علي في نفر مايا: "رَ كُعْتَا الْفَجْرِ حَوْدٌ وَنَ اللّهُ فَيَا وَمَا فِيهَا" فَرِي دو (سنت) ركعتين دنيا اور دنيا كتمام مال ومنال به بهر بين (مسلم و ترفري) اورسلم شريف كي ايك دوسرى روايت بين به كرفر مايا: "لهُمّا أحَبْ إِلَيَّ مِنَ اللّهُ فَيَا جَمِيعًا" بيدونولي ركعتين محصارى دنيات زياده محبوب بين" -

حدیث: آپ (سیدہ محترمہ ام المومنین) رض الله عنہا ہے ہی روایت ہے۔ فرماتی ہیں: نبی پاک عَلَيْكَ نوافل میں سے کی پراتی بخت پابندی نفر ماتے تھے۔ کسی پراتی بخت پابندی نفر ماتے تھے۔

<sup>1 -</sup> بد باره رکعات سنن مؤکره بین \_ ان کے ترک کی عادت بخت گناہ ہے۔ مؤکرہ اور غیر مؤکرہ و کتو نیف پہلیے بیان ہو چک ہے۔ (مترجم)

اے بخاری،ملم،ابوداؤد،سائی اورائن خزیمہ نے اپنے سیح میں روایت فرمایا۔

به سروروی می میران میران الله عنها سروروی الله علیه خوراتی میں بات برسول الله علیه خورایا: قُلُ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ علیه خورای به برابر به اور قُلُ یَا یُتُها اللهٔ فُورُون (سوره کافرون) چوتها کی قر آن کے برابر به سید عالم عَلیهٔ ان دونوں سورتوں کو فجر کی دونوں (سنت) رکعتوں میں (1) پڑھا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ "الهُ تَعَانِ فِيهِما دُعْبُ اللهٰ قِيْنَ ان دونوں رکعتوں میں (1) پخشش کے )موتوں کی رغبت ب

ابویعلیٰ نے اے اسنادحسن کے ساتھ اور طبر انی نے کبیر میں روایت کیا۔ الفاظ طبر انی کے میں۔

حدیث: حضرت الو ہر رہ رضی الله عنہ روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی نظیم نے فرمایا: "لَا تَلَاعُوا وَكُفَعَي الْفَجْدِ وَلَوْ طَوَدَتُكُمُ الْحَيْلُ" فجر كى دور كھتیں بھی ترك نه كرواگر چتمہیں (دشمن كے) گھوڑے روند والیں۔ الوداؤد۔

#### تزغيب

# نمازظهر كيتنين

حدیث: سیده ام حبیبرض الله عنها سروایت ب فرماتی بین: مَس نے رسول کریم عطی کو یفرماتے ہوئے سا بسکہ کو کے سا بسکہ کی پابندی کرے، ''حَرِّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّادِ '' الله کمی النَّادِ '' الله تعالى اللّٰہ عَلَى النَّادِ '' الله تعالى اللّٰہ عَلَى النَّادِ '' الله تعالى اللّٰہ عَلَى النَّادِ '' الله عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ '' الله الله عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ '' الله عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ '' الله اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ '' اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ '' اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ '' اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰ

احد،ابوداؤد،نسائی،ترندی (حمهم الله)

حدیث: حضرت سیرناابوابوب (انصاری) رضی الله عنه نبی طرم علی سے روایت فرماتے میں کرآپ علی فی نے فرمایا: ظهر (کے فرض) سے پہلے چار رکعتیں جن کے درمیان سلام نہ پھیرا جائے، ان کے لئے آسان کے دروازے کھول دیے

<sup>1-</sup>اس طرح كه تبلى ركعت ميں قُلْ يَيَّا يُنْهَا الْكَلِيْسُ وْنَاور دوسرى مِين قُلْ هُوَ اللَّهُ أَ حَدَّثُمَا زميس ترتيب مُؤرِجي واجب ہے۔ یاور ہے کہ مؤ كور آن ميکن فجرک دوستین میں۔ (مترجم)

<sup>2</sup>\_ نماز ظهر كفرض كي بعد چار ركعت شي دوسنت موكده اورو فغل شال بين - بيلي چار ركعت بحي موكده بين \_ (مترجم)

جاتے ہیں۔

اس کوابوداؤ د نے (الفاظ انہی کے ہیں) اور ائنِ ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دونوں کی اسناد میں احتمالِ تحسین ہے۔ طبر انی نے بھی کبیر واوسط میں روایت کی جس کے الفاظ یہ ہیں: '' (حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ عند ) فر ماتے ہیں: جب سے رسول اللہ عین نے نے میرے پاس قیام فر مایا میں نے آپ عین اللہ کوظہرے پہلے چار کعتوں پر پابندی کرتے ہوئے دیکھا اور فر ماتے تھے کہ جب زوالی آفی بشروع ہوتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب تک نماز ظہر پڑھ نہ کی جائے کوئی درواز ہ بند نہیں کیا جاتا میں لیند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میری تیکیاں اٹھائی جائیں''۔

حدیث: حضرت توبان رضی الله عندے روایت ہے کدر سول الله علیفی نصف النہار کے بعد نماز پڑھنا پندفر ماتے تھے۔ اس پرسیدہ عائشہ رضی الله عنہا نے عرض کیا: یار سول الله (علیفی ایمیں دیکھتی ہوں کہ آپ اس ساعت میں نماز پڑھنا پند فرماتے ہیں؟ (اس کی کیا وجہ ہے؟) آپ علیفی نے فرمایا: اس ساعت میں در ہائے آسان کھول دیے جاتے ہیں اور الله تبارک وتعالی اپنی تخلوق کی طرف نظر رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہ ایک (عظیم الثان) نماز ہے کہ اس کی پابندی حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موکی اور میسی صلوات الله علیم فرماتے رہے ہیں۔ (البرار)

حدیث: حفرت براء بن عازب رضی الله عنه بی محترم علی است میں کہ آپ علی کہ آپ علی کے است میں کہ آپ علی کے فرمایا: جس نے ظہرے پہلے چار رکعت بڑھیں، اس نے گویا کہ رات کی تبجد بڑھ لی۔ (اس کا ثواب پالیا) اور جس نے ان چار رکعتوں کوعشاء کے بعد پڑھا وار کھی کے اور جس نے ان چار رکعتوں کوعشاء کے بعد پڑھا تو گویا کہ اس نے آئیس لیلة القدر میں پڑھا۔ طبر انی فی الاوسط۔

حدیث: حضرت اسود، مرہ اور مسروق رضی الله عنهم ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت عبدالله رضی الله عنہ نے فرمایا: دن کی نماز میں کوئی نماز ایکی نہیں جورات کی نماز کے برابر ہوسوائے ظہر کی پہلی چار رکعتوں کے۔دن کی (نفلی) نماز پران چار رکعتوں کی الی بنی فضیلت ہے جیسی کہ باجماعت نماز کی فضیلت اکیلئے کی نماز پر ہوتی ہے۔

ا صطرانی نے بیر میں روایت کیا ہے اور بیروایت موقوف ہے مگراس میں حرج کوئی نہیں۔

حدیث: سیدنا حضرت عمر رضی الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: مئیں نے رسول الله علیا کے کو ارشاوفرماتے ہوئے سنا: ظہر سے پہلے زوال کے بعد چار رکعت (سنت) رات کے پچھلے بہر پڑھی جانے والی رکعتوں کے برابرشار کی جاتی ہیں (لیمی نُواب میں) کوئی شے ایسی نہیں جواس گھڑی الله تعالیٰ کی تنبیح نہ کرتی ہو۔ پھرآپ علیا کے لیا یت تلاوت فرمائی یَتَعَقِیدُ اظلاَمُهُ عَنِ الْهِدِیْنِ وَاللَّمَا اَلِی سُجْدًا اللّٰہِ وَکُمْ دُخِدُونٌ (خُل: 48)(1)

اے امام تر ندی نے اپنی جامع کی کتاب النفیر میں روایت فر مایا اور فر مایا کہ بیدحدیث غریب ہے۔ہم (محدثین )اسے علی بن عاصم کی حدیث کے سوائیس بہنچائے ۔

<sup>1 -</sup> ترجمہ: الله كا كلوق ميں سے ہر چيز كاسا بدواكي بائس الله كو جدوكرتے ہوئے جسكتا ہے - اور وہ سب اس سے حضور ذكيل وخوار ہيں۔

### تزغيب

# نمازعصر كيتنتين

حدیث: حضرت ابن عررضی الله عنها نبی اکرم عظیظ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ عظیظ نے فرمایا: "رَجِمَ اللهُ المِنَا صَلَّى قَبْلَ الْعَصُرِ أَرْبَعً" الله اس آ دی پر حمفر مائے جوعمر (نے فرض) سے پہلے چار رکعت (سنت غیرموکدہ) پڑھتا ہے۔ اے امام احمد، ابوداؤداور امام ترخدی نے روایت کیا اور امام ترخدی نے حسن بھی قرار دیا۔ ابن فزیمہ اور ابن جان نے بھی ان ما فی حج میں روایت کیا۔

حدیث: سیده ام المونمین ام حبیه بنت الی سفیان رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتی میں: رسول الله عَلِیَّ نے ارثار فرمایا: جس نے عصری نمازے پہلے چار رکعت کی پابندی کی ، الله تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

ا ہے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں محمد بن سعد مؤذن میں ۔معلوم بیس وہ کون ہیں؟

حدیث: سیده ام المومنین استروشی الله عنها نبی اکرم عظی سے روایت کرتی میں که آپ عظی نے فرمایا: جوآ دی عمر سے پہلے چار رکعت اداکرے الله تعالیٰ اس کے جم کوآگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ الحدیث مطبرانی فی الکبیر۔

حدیث: حفرت سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله عند سروایت بے فرماتے میں: رسول الله علی فی ارشاد رمایا: میری امت بمیشد به چار کعتیں عصر سے پہلے پڑھتی رہے گھتی کہ زمین پر بخشی ہوئی چلے گی کہ اس (میری امت) کے گئے حقیقی بخشش ہوگی۔

طرانی نے اے اوسط میں روایت کیا ہے۔ اور بیصدیث غریب ہے۔

# تزغيب

مغرباورعشاء کے درمیان نماز (صلو ۃ اوّابین)

یہ بارہ سال کی عبادت کے برابر ہوں گے۔

اے امام ابن ماجہ ابن تزیمہ اور ترندی نے روایت کیا۔ (ترندی فرماتے میں: بیصدیث فریب ہے)۔

حدیث: حضرت محمد بن ممار بن یا سررض الله عنهم سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ممیں نے حضرت ممار بن یا سررض الله عنهم کودیکھا کودیکھا کودیکھا کودیکھا کہ انہوں نے نمازِ مغرب کے بعد چھر کعتیں پڑھیں اور ارشاد فرمایا: میں نے اپنے صبیب جناب رسول الله علیہ کہ آپ مختیب نے مسئل مغرب کے بعد چھر کعتیں پڑھیں، "غُفِرَتُ لَهُ ذَنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ ذَبَكِ الْبَحْرِ" اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگر چہ سندر کی جھاگ کے برابر مول دیے جائیں گے اگر چہ سندر کی جھاگ کے برابر مول دیے جائیں گے اگر چہ سندر کی جھاگ کے برابر مول دیے دینے میں دیے جائیں گیاں دوایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے الله تعالی کے فرمان: تَتَجَافی جُنُوبُهُم عَنِ الْبَصَاچِيع (السجده:16)(1) کے بارے میں روایت ہے کہ یہ اس نماز کا انظار کرنے والوں کے متعلق نازل ہوا جے اندھرے کی نماز (عشاء) کہتے ہیں۔

ا سے امام تر ندی نے روایت کیااور فر مایا: بیر حدیث حسن سیح غریب ہے اور ابوداؤ دنے بھی اے روایت کیا ہے گران کے الفاظ میں:'' وہ (صحابہ رضی الله عنهم) مغرب اور عشاء کے در میان نوافل پڑھتے رہتے تھے، اور حسن (بھری رحمہ الله) نے فر مایا: اس سے مرادرات (2) کا قیام (نماز تہجد) ہے''۔

حدیث: حفرت حذیفه رضی الله عند بروایت بے فرماتے میں: میں نی کریم علیقی کی خدمت میں حاضر ہوا ورآپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی تو آپ علیقی (اس کے بعد)عشاء تک نماز (نفل) پڑھتے رہے۔

اسے امام نسائی نے اساد جید کے ساتھ روایت فر مایا ہے۔

# تزغيب

#### نما زِعشاء کے بعد نوافل

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمے نے ارشاد فرمایا: ظہرے پہلے جار رکعات ایک ہیں جیسی عشاء کے بعد جار رکعات ہوتی ہیں۔ اورعشاء کے بعد جار رکعات نوافل لیلة القدر میں بڑھے گے

<sup>1 -</sup> پوری آیت اس طرح ہے:

تَتَجَافُ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَرْعُونَ مَ بَيْمُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۖ وَمِتَامَ زَثْنُهُمْ يُنْفِقُونَ (الجده:16)

ترجمہ: ان کی کردشم ان کی خواب گاہوں ہے جدار ہتی ہیں۔ وہ اپنے پرورد گارے ڈراور امیدے دعا کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے خیرات کرتے ہیں۔ لیخی مغرب بحر بعد عشاء کا انتظار کرتے ہیں اور اس دوران ٹوائل پڑھتے رہے ہیں۔ (مترجم)

<sup>2۔</sup> یعن هغرت انس رضی النه عنر کے زو کیے اس آیت کا زول ان لوگول کے حق میں ہے جومغرب وعشا ، کے درمیان نوافل اوّائین پڑھتے ہیں۔ اور امام حسن بھر کی رحمہ النه کے زو کیے سمرا دو ولوگ میں جو تبجہ گذار ہیں۔ (مترجم)

نوافل کے (ثواب کے ) برابر ہیں (1)-

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور قبل ازیں حضرت براءرضی الله عندوالی حدیث گذرگی جس میں تھا کہ ''جی نے ظہرے پہلے چارر کھات پڑھ لیں ،اس نے گویا کہ اپنی رات کی تبجد پڑھ لی۔اور جس نے بیہ چارر کھات عشاء کی پڑھیں ت بیان رکھات کے برابر ہیں جولیلۃ القدر میں پڑھی گئیں''۔

ية اوركير مل حضرت ابن عمر رضى الناعنهما كى نبى پاك عليلية مروى حديث به كدآب عليلية في فرمايا: "مَنْ صَلَّى الو العِشاءَ الأحدِرَةَ فِي جَمَاعَةِ وَ صَلَّى أَدْبَعَ رَكَعَاتِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِي كَانَ كَعَلْلِ لِلَّهِ الْقَالُو" بم في مَا زِعْشَاء باجماعت پُرهى اور مجد سے نكلنے سے پہلے چار كھتيں پڑھيس تو بيلياة القدر كے (نوافل كے) برابر بول گا۔

#### تزغيب

#### نمازِ وتراوروترنه پڑھنے والے کابیان

ا سے ابوداوُد، تر ندی (الفاظر تدی ہی کے ہیں)، نسانی، ابنِ ماجداور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔اورامام تر ندی نے فریا یا در مدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت جابرض الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت رسول الله عظیم نے فرمایا: جے ال بات کا خوف ہو کہ رات کے آخری پہرا تھ ند سے گا، وہ رات کے اول حصہ میں (فرض عشاء کے بعد) وتر پڑھ لیا کرے۔ اور جے آخری پہرا تھنے کی امید ہووہ رات کے آخری پہری میں وتر پڑھ کے کونکد رات کے آخری پہرکی نماز مضہودہ ومحضورہ ہے (الله وقت میں)" وَذَالِلهُ اَفْضُلُ" اور بی افضل ہے۔

مسلم، ترندي، ابن ماجه وغير جم \_

حدیث: حضرت ابن عررضی الله عنجما سروایت بے فرماتے میں ائسی نے رسول الله علی ویفرماتے ساکہ جمل نے خاص کے اور نماز ورحم میں ترک ندکیا، "کُتِبَ لَهُ أَجْرُ

1۔عشاء کے فرض کے بعد دوسنت مؤ کدہ کے بعد دورکعت نفل اورآ خریش وتر کے بعد دونفل مراد ہیں یمکن ہے کممل عشاء کے بعد الگ چار رکھت مراد جول۔ دانشانلم۔(مترجم)

2 - درّ کے کفٹی منی'' طاق' کے میں 'پنی جود د پر برا برتقیم نہ ہو سکے۔ اصطلاح شریعت میں درّ اس نماز کو کہتے میں جوعشا ہے فرضوں کے بعد طورہ کئی صادق سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ احماف کے زدیے نماز در ایک سلام کے ساتھ تمیں رکھت واجب میں۔ اور ان کی آخری رکھت میں رکوع سے پہلے سادا سال دعائے توت پڑھی جاتی ہے۔ نماز در آگر مجھوٹ جائے تو اس کی تعداداج ہے۔ (مترجم)

شَهِيْدٍ"اس كے لئے ايك شهيد كا تواب كھاجائے گا۔

طرانی نے اے کبیر میں روایت کیا۔اس میں کچھ نِکارت ہے۔

حدیث: حضرت خارجه این حذافدرضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ایک دن جناب رسول الله عظی الله میں ایک الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله ع

ابوداؤ د،ابن ماجه، ترندی،امام ترندی نے فر مایا: به حدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت بریدہ رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُیں نے رسول الله عظی کی ارشاد فرماتے سا کہ ''الّو تُو حَقَّ فَهَنَ لَمُ يُوتِو فَلَيْسَ مِنَّا'' وترحق ہے جووتر نہ پڑھےوہ ہم سے نہیں۔ وترحق ہے جووتر نہ پڑھےوہ ہم سے نہیں۔ وترحق ہے جووتر نہ پڑھےوہ ہم سے نہیں (1)۔ تین وفعہ فرمایا۔

اے امام احمہ وابوداؤر نے روایت کیا۔الفاظ ابواؤر کے میں۔اس کی اسناد میں عبیدالله بن عبدالله ابومنیب عتکی میں۔ حاکم نے بھی اس کی روایت کی اورفر مایا: بیرحدیث صحیح الاسناد ہے۔

#### تزغيب

#### انسان کارات کواُ ٹھ کرنماز پڑھنے کی نیت سے باوضو ہوکرسونا

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیقی نے ارشاد فرمایا: جو مخص باوضو ہوکررات کوسوئے تو ایک فرشتہ رات جمراس کے بستر کے ساتھ رہتا ہے۔ بیسونے والا جب بھی بیدار ہوتا ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے: "اَللَّهُمَّ اعْفِورُ لِعَبُلِكَ فَلَانٍ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِدًا" اے پروردگار! اپنے فلال بندے (اس کا نام لیتا ہے) کی مفض فرمادے کیونکہ یہ ماوضو ہوکرسو اتھا۔ اے ابن حمان نے اپنے بھی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله علی نظافی نے فرمایا: ان جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، الله تعالیٰ تنہیں (گناہوں ہے) پاک صاف فرما دےگا۔ کوئی بندہ ایسانہیں جورات کو وضو کر کے سوئے مگر ایک فرشتہ اس کے ساتھ اس کے بستر میں رات بسر کرتا ہے۔ رات کی کی ساعت میں بیہ بندہ کروٹ نہیں بدلنا مگر فرشتہ دعا کرتا ہے: اے الله السیخ اس بندے کی مغفرت فرما دے کہ بیدرات کو باوضو سویا تھا۔

طبرانی نے: ہے اوسط میں اُسناد جید کے ساتھ روایت کیا۔

حديث: مضرت الوامام رضى الله عند روايت ب-آپ فرمات مين: مميس في رمول الله علي وارشا وفرمات

1۔ فقی مجتنی لازم وضروری ہے۔ ای لیے تکم ہوا کہ جو رت پڑھے وہ ہم میں ہے نہیں گینی مار سے لریقے پٹیس بلکہ گراہ ہے۔ مرقات شرق مشکلو قامیں ای حدیث کے تحت حضرت ملائلی قد کی رحمہ الله نے فرمایا: وتر فرنس عمل اور وجب اعتقاد کی ہے۔ ( ستر جم ) ہوئے شا: جوخص باوضوہ وکرسونے کے لئے اپنے بستر پر جائے ۔الله کا ذکر کرتار ہے حتی کداہے نیندآ جائے ۔ گھر<sub>دات کا ک</sub> ۔ گھڑی میں جب وہ کروٹ بدیلے اور اللہ تعالٰی ہے دنیاوآ خرت کی کوئی بھلائی و بہتری مائلے تو اللہ تعالٰی اےعطا فرمارے گ ا ہے امام تریذی نے شہر بن حوشب عن الی امامہ رضی الله عنہ سے روایت کیا اور فر مایا: بیر حدیث حسن ہے۔ حديث: حضرت سيده عائش صديقه رضى الته عنها بروايت بكرسول الله علية في ارشاوفر مايا: جوفع رات الد

كرنماز (تنجد وغيره) يرهتا ہو پھراس پر نيند غالب آ جائے۔ (رات کواٹھ نہ سکے)" كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَجْوَ صَلونِهِ ، كَانَ نَوُمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً '' تَوالتُه تعالیٰ اس کے لئے نماز کا جرلکھ دیتا ہےاور نینداس پرصد قہ ہوتی ہے(الله کی طرف ہے) ۔ ما لك، الوداؤن نبائي

حدیث: حفرت ابوذریا حفرت ابودرداءرضی الله عنهما (شعبه رضی الله عنه کوشک ہوا ) سے روایت ہے کہ رسول الله میلاند نے فرمایا: جو بندہ اپنے دل میں رات کواٹھ کرنماز پڑھنے کی نیت کرتا ہے. پھراس سے سوجا تا ہے۔ (نہیں پڑھ یاہ) تو نیز اس پرصد قہ ہوتی ہے جواللہ نے اس برکیااوراس کے لئے اس کی نیت کا ثواب ککھ دیا۔ (سجان اللہ )۔ اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں مرفوعاً اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں موقو فاروایت کیا۔

### تزغيب

# سوتے وفت کیا کلمات پڑھے جا کیں اور و شخص جوسونے کے وقت اللّٰہ کا ذکر نہیں کر تا

حديث: حضرت براء بن عازب رضى الله عنه صروايت ب فرمات بين: جناب بى كريم علي في فرمايا: جب تو بحر بحر بار خوا بين بناب بى كريم علي في فرمايا: جب تو بحر به بحر برجا بناره كر م الله في الله في بالا برب بالا بحر بي به الا بربي به بنا الله في أليك وضوك طرح وضوك طرح وضوك الله في الله في في الله و وَجُهُ الله في الله في وَخَهُ الله في الله في وَخَهُ الله في الله الله في ا

بخاْری،مسلم،ابوداوّد،ترندی،نسانی،این ماجه\_اور بخاری وَرَ مَدی کی روایت میں بیالفاظ زائد ہیں:'' تواگرتوای رات کوفوت ہوگیا تو فطرت پرفوت ہوگااوراگریج کواشیاتو بھلائی کےساتھ اٹھےگا''۔

حدیث: حضرت سیدناعلی مرتضیٰ رضی النه عند سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن اعبد سے فرمایا: کیا میں تمہیں اپنا اور رسول النه عنظیے کی صاحبر اوری حضرت فاطمہ رضی النه عنہا کا واقعہ نہ بتاؤں؟ وہ جناب رسول النه عظیمی کسب سے زیادہ پیاری تھیں اور میر سے نکاح میں تھیں ۔ چکی پیسی تھیں حتی کہ ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے مشکیز سے پانی مجر کر لا یا کر تیں حتی کہ سینے ٹرانی پڑ گئے تھے۔ مشکیز سے بانی مجر کر لا یا کر تیں حتی کہ سینے ٹرانی پڑ گئے تھا۔ بی پان مجل کہ کاش تم اپنے والد کر یم کے پاس جا تیں اور ان سے کوئی غلام ما نگ لا تیں ۔ کے پاس چھی غلام آئے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ کاش تم اپنے والد کر یم کے پاس جا تیں اور ان سے کوئی غلام ما نگ لا تیں ۔ کورضور علیہ اصلو قو السلام ان کے پاس تقریف کر سے کورضور علیہ الصلو قو السلام ان کے پاس تقریف لا کے اور فرمایا: تبہیں کیا ضرورت پیش آگئی تھی ؟ حضرت فاطمہ رضی الله عنہ افران کے فروضور علیہ الصلو قو السلام ان کے پاس تقریف لا کے اور فرمایا: تبہیں کیا ضرورت پیش آگئی تھی ؟ حضرت فاطمہ رضی الله عنہ اور پانی کا مشکیزہ اٹھا کہ لاتے ان کے سینے پرنشان ظاہر ہو گئے ہیں۔ جب آپ کے پاس غلام آئے تو میں نشان پڑ گئے ہیں اور پانی کا مشکیزہ اٹھا کہ لاتے ان کے سینے پرنشان ظاہر ہو گئے ہیں۔ جب آپ کے پاس غلام آئے تو میں نشان بڑ گئے ہیں اور پانی کا مشکیزہ اٹھا کہ لاتے ان کے سینے پرنشان ظاہر ہو گئے ہیں۔ جب آپ کے پاس غلام آئے تو میں نشان بڑ گئے ہیں ۔ جب آپ کے پاس غلام آئے تو میں نشان بڑ گئے ہیں۔ جب آپ کے پاس غلام آئے تو میں نشان بیا جو تیرے وردگارا میں نے فروکو تیری اطاف کے میں میں میں تیری کتاب پرایمان لا اجو نے ناز لزم مائی اور ورتی کی تاب پرایمان لا اجو نے ناز لزم مائی اور ورتی کی تاب پرایمان لا اجو نے ناز لزم مائی اور ورت کی سینے کی سیاس کے تیرے موالوئی پنا وادولوئی ٹھی کئیں۔ برایمان لا اجو نے ناز لزم مائی اور ورت کی سینے کی سیاس کے در بیا کی میں کیا کہ کیا کہ کیا ہے کی سیاس کے در کے ایک میں کیا کہ کی کیا کہ کرتے کیا کہ کی کئی کیا کہ کی کھی کیا کہ کیا کہ کرتے کیا کھی کے در کیا کہ کرتے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرتے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرتے کیا کہ کی کئی کی کرتے کیا کہ کرتے کیا کہ کرتے کیا کہ کی کرتے کی کرتے کیا کہ کرتے کی کرتے کیا کہ کرتے کی کی کرتے کی کرتے کیا کہ کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کر کیا کہ کرتے کی کرتے کرتے

ے معلوم ہوا ہے۔ 2۔ یعنی وٹراالفاظ کو چوتمہیں سکھائے گئے ہیں۔ اپنی طرف ہے کوئی تبدیلی نیکرو۔معلوم ہوا زبانِ نبوت کل صاحبہا الصلؤ ۃ والسلام سے نکلے ہوئے الفاظ کی الجنائ تاثمہے۔ (مترجم)

۔ ایک اور روایت میں بیالفاظ زیادہ کئے ہیں:'' حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام نے انہیں خادم عطانہیں فر مایا''۔ بخاری ملم, ایوداؤر ، تر ندی ،الفاظ ایوداؤ د کے بن ۔

حدیت: حضرت فروه بن نوفل رضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ اپنے والد سے راوی کہ نجی کریم عظیمی نے حضرت ذلل رضی الله عند سے فرمایا: سوره قُلُ یَا کُیْهَا الْکُلِفِیُ وْنَ پُرْسُو پھر اسے ختم کر کے سوجاؤ کہ ''فَوَافَهَا بَوَاءَ قُا فِینَ الْفِیرُكِ" بیرور: شرک سے بچانے والی ہے۔

اے ابوداؤد (الفاظ انہی کے ہیں )، ترندی، نسائی نے متصلا اور مرسلا، این حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت فرملاے اور حاکم نے کہا کہ بدوید بیشے الا سادے۔

حدیت: حضرت عبدالله بن عرورض الله عنبانی اکرم علی این کرم علی این کران بین که آپ علی که از دایا دو طیخ بین که جوسلان بنده ان کی پابندی کرے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ وہ دونوں بین تو آسان مگر ان پڑل کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ برنماز کے بعد دی مرتبہ سُبنہ کان الله دی مرتبہ المّحت کُولِلْ باور دی مرتبہ اللّه اکْبُرُ پڑھے۔ به زبان پرتو ڈیڑھ سوموں کے لیمن میزان پرڈیڑھ ہزار ہوجا ئیں گے۔ اور بندہ جب اپنے بستر پر جائے تو پونیس مرتبہ اللّه اکْبُرُ تبنیس مرتبہ المّحت کُولی می اللّه بی ہے۔ یور بان پراکھ بین مرتبہ المّحت کُولی می اللّه بی ہے۔ یور بان پراکھ بین اللّه ورین بین بین کے در راوی فرماتے ہیں) میں نے رسول الله علی بین کور کھا ہے کہ آپ علی انگھوں پر گانا کرنے میں۔ اور ان پڑکل کرنے والے تھوڑے کیوں ہیں؟ فرمائی سے اور پڑھنا چاہا ہے اور نماز کی حالت میں اور ان پڑکل کرنے والے تھوڑے کیوں ہیں؟ فرمائی حالت میں سے کس کے پاس (جو پڑھنا چاہتا ہے) شیطان آ جاتا ہے اور پڑھنے سے پہلے ہی اے سلادیتا ہے اور نماز کی حالت میں میں بیلے میں اے سلادیتا ہے اور نماز کی حالت میں بیلے میں اسے سلادیتا ہے اور نماز کی حالت میں بیلے میں اے سلادیتا ہے اور نماز کی حالت میں بھی شیطان اس کے پاس آتا ہے اور انہیں پڑھنے سے سلے اس کی کو جاجت مادولادیتا ہے۔

ا سے امام ابوداود (الفاظ انہیں کے ہیں) ترفدی اور نسانی نے روایت کیا۔ امام ترفدی نے فرمایا کہ صدیث حسن تھے ہے۔ ابن حبان نے بھی اپنی تھی ہیں روایت کیا ہے اور اس فرمان' نیر میزان ہیں ڈیڑھ ہزار ہوں گے' کے بعد بیالفاظ زیادہ کے ہیں:'' رسول الله عیک نے فرمایا: ''وَاَئِکُمُ یَعْمَلُ فِی الْیُوْمِ وَاللَّیٰكَةِ الْفَیْنِ وَحَمِسُهِانَةِ سَیْنَةِ '' اور تم ہم سے کُوْن

ہے جورات میں اڑھائی ہزار (1) گناہ کرتا ہو؟''

حدیث: جناب عرباض بن ساریرضی الله عنه بر روایت ب که بی محترم علی الله سیات (2) " سورٹی پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے که "اِنَ فِنْهِنَ اَیّةً نَحَیرٌ مِّنُ الّفِ اَیّةِ"ان سورتوں میں ایک آیت ب جو ہزار آیوں(3) بہتر ب-

اے ابودا وَ داور ترندی نے روایت کیا۔الفاظ ترندی کے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔امام نمائی نے بھی اے روایت کیا اور فرمایا کہ معاویہ بن صالح کہتے ہیں:'' بعض اہل علم''مسجات'' چیسورتیں شار کرتے ہیں۔ یعنی نمبر 1 سورہ حدید ،نمبر 2 سورہ حشر، نمبر 3 سورہ حواریین (صف)، نمبر 4 سورہ جمعہ، نمبر 5 سورہ تغابی اور نمبر 6 سببح اسم دبك الاعلمیٰ۔

حديث: حضرت ابو بريره رض الله عنه بي پاك عَيَّكَ عن روايت كرت بي كه آپ عَيَّكَ في مايا: جوكوئي بسر پر بات و تست بن ها الله و حَدَيْد الله و و كَنْ الله و حَدَيْد الله و حَدَيْد الله و كَدَيْد و كَيْد و كَدَيْد و كَدْيْد و كَدُيْد و كَدَيْد و كَدُود و كَدَيْد و كَدَيْد و كَدَيْد و كَدَيْد و كَدَيْد و كَدْيْد و كَدَيْد و كَدُود و كَدَيْد و كَدُود و كَدُو

اے نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ الفاظ ابن حبان کے ہیں۔ اور نسائی کے ہاں "سُبنَحانَ اللّٰهِهِ وَالْحَسُّدُ لِلّٰهِ" کی بجائے "سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَدُيهِ" کے الفاظ ہیں۔ آخر ش ہے" عُفِوَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَو کَانَتُ اَکْثَوَ مِنْ ذَبَهِ الْبَحُو" اس کے گناه بخش دیے جائیں گے اگر چہ شدر کی جھاگے نے زیادہ ہوں"۔

حدیث: روایت ہے حفرت شداد بن اوس رضی الله عندے۔ کہتے میں: رسول الله علیہ نے فرمایا: جو مسلمان اپنے بہتر پر جائے اور الله کی کتاب ہے کوئی سورت پڑھ لے والله الله الله الله الله الله علیہ مقرر فرمادیتا ہے۔ پھر نیندے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب نہیں آتی۔ وہ جس وقت بھی جاگے۔

اے ترمذی اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ مگر امام احمد کی روایت میں ہے: '' الله تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتہ بھیج ریتا ہے جو ہراذیت پہنچانے والی چیز ہے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ وہ جب بھی بیدار ہو''۔ امام احمد کی روایت کے راوی تھیج کے راوی ہیں۔

<sup>1</sup> میمی برنماز کے بعد دی در مرتبہ پڑھنے ہے ڈیڑھ سوہوئے جومیزان میں ڈیڑھ بڑار ہوں گے اور موتے وقت مومرتبہ پڑھ کے جومیزان میں ایک بڑار ہوبا کیں گے۔مجموعہ اڑھائی ہڑارہوانے میان نبوی کا مطلب سے ہاگر کوئی بندہ اڑھائی ہڑا گناہ بھی دن رات میں کر کے آو گنا ہوں کے برابر ہوکر بخشش کا ذریعیہ بن بائمیں گے۔ مالانکہ اسے فیلل وقت میں اس تقدر گناہ بندہ تموہ آئیس کرسکتا۔ (مترجم)

<sup>2۔&#</sup>x27;'مسجات''ان مورتول کوکہاجا تا ہے جن کی ابتداء بیج خداد ندی ہے ہوتی ہے۔

<sup>3۔</sup> لیخی ان موروں وہ ہا چاہتے ہیں ابیداہ میں عبور میں است ہوں ہے۔ 3۔ لیخی ان موروں میں ایک ایک آیت ہے جو ایک ہزار آیت کی تلاوت سے زیادہ تو اب رکھتی ہے۔ نگر اس آیت کو ظاہر نیفر مایا تا کہ مسلمان سب کو پڑھا کریک ۔ یعنی بھوسکتا ہے کہ ان موروں کی ہر آیت ہی ایک ہزار آیت کی تلاوت سے زیادہ اجر رفو اب رکھتے ہے۔ وافعہ المم

حدیت: حضرت جابر رضی الته عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى کے ساتھ (اپ کام) فم الله عالم الله علام الله علام الله علام الله کام) فم الله الله کام الله کام الله کام کرتا ہے۔ بیمالی کے ساتھ (اپ کام) فم الله کام کرتا ہے۔ جب بیدار ہوتا ہے قوفر شتہ کہتا ہے: بھلائی کے ساتھ (اپ دن کا) آغاز کر اور شیطان کہتا ہے: بھلائی کے ساتھ (اپ دن کا) آغاز کر اور شیطان کہتا ہے: الله کام کرتا ہے۔ جب بیدار ہوتا ہے قوفر شتہ کہتا ہے: بھلائی کے ساتھ (اپ دن کا) آغاز کر اور شیطان کہتا ہے: الله کام کرتا ہے۔ جب بیدار ہوتا ہے قوفر شتہ کہتا ہے: بھلائی کے ساتھ (اپ دن کا) آغاز کر اور شیطان کہتا ہے: الله کام کرتا ہے۔ جب بیدار ہوتا ہے قالاً دُخل الله الله الله الله الله کام کرتا ہے: سوئی ہے کہتا ہے اللہ کہ کہتے کہ کہتے کہ کام کرکر گھاؤ کر اللہ ہوتا ہے: مواجد کیا جار پائی کے گرکر مرکز اللہ کام کے دوایت کیا۔ حاکم نے آخر میں سالفاظ ذا کہ کے دوایت کیا۔ حاکم نے آخر میں سالفاظ ذا کہ کے ''المحد کہ لِلٰهِ الَّذِیٰی یُحدی اللّه وَ کہی وکھی کی تھی الله قرید گیا۔ "المحد کولیا ہوتا کہ کے دوایت کیا۔ حاکم نے آخر میں سالفاظ ذا کہ کے ''المحد کہ لِلْھِ الْذِیٰی یکٹی الله وکھی کی گل تھیء قبل ہوگی۔ "''

اور فرمایا کہ بیحدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے۔

حديث: حصرت انس رضى الله عند كروايت بدفرماتي مين: رسول الله عليه في فرمايا: جب تواني كروك والمرّ برلكائ اور سوره فاتحداور قُل هُوَ اللهُ أحَد برُ هالي ' فَقَدُ أَمِنْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْمَوْتَ ' توموت كسوام جزت امن بالحكاء

> . اسے ہزار نے روایت کیا۔غسان بن عبید کے سوااس کے رادی صحیح جیسے ہیں۔

حدیث: حفرت انس بن مالک رضی الله عند نی سرور علیت سے دوایت فرماتے بیں کدآپ علیت فرمایا: جمائی بستر پرسونا چاہدہ وہ داکیں کروٹ لیٹے اور پھر قُلُ هُوَاللّٰهُ آحَدٌ (سورہ اخلاص پوری) ایک موبار پڑھ لے توجب روز قیامت ہوگا ہے رب تعالی فرمائے گا: اے میرے بندے! بی داکیں جانب سے جنت میں داخل ہوجا۔

امام ترندی نے اسے روایت کیا اور فرمایا: بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند تی کریم سین کشتی کے داوی ہیں کہ آپ سین کے نے فر مایا: جوکوئی بستر پرجا کر سوتے وقت پڑھے" اَسْتَغَفِّو اللّٰهَ الَّذِيْ كَوَاللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْحَدَّىٰ الْقَنَّوْمُ وَ اَتُوْبُ إِلَيْهِ" اس کے گناہ بخش دے ہا کیا گاگر چے سندر کی جھاگ کے برابر ہوں ، اگر چہ درخوں کے چوں کی تعداد کے برابر ہوں ، اگر چہ وسیع صحراکی ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر ہوں اور اگر چہ دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہوں ۔

1 قرآن تھیم میں پوری ہے

 اے تر خدی نے الوصافی عن عطیہ عن الی سعید کے طریق سے روایت کیا ہے۔ اور فر مایا ہے کہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے صرف عبیدالله بن ولیدوصافی کی حدیث سے اس وجہ سے جانتے ہیں۔

امام احدر حمدالله نے اسے اسناد حسن کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔

<sup>2</sup> \_ لین وه نمن دن تک ای طرح آتار با به میں اے پکزلیتا \_ دوہ بال بچول اور قرض وغیرہ کا عذر پیش کرتا تو میں رحم کھا کرچھوڑ ویتا \_ آج تیسر کی وفعد تکی \_ در میان میں دود فعد آنے جانے کا ذکر راوی نے چپوڑ ویا \_ (مترجم)

کچوکلمات بتائے گا جن سے اللہ تعالیٰ جمیے فائدہ دے گا۔ تو میں نے اس کور با کردیا. نی عَلِیْقِیْ نے پوچیا: کیا کلمات ہیں؟ مئیں نے عرض کیا اس نے جمیح کہا: جب تم بستر پر سونے کے لئے جانے لگو تو آیت الکری (اَللّٰهُ لَاۤ إِلٰهُ إِلٰهُ وَلَاُ مُؤَّ اَلْهُوْ الْقَیْدُوهُمُ ) آخراً بیت تک پڑھ لیا کرو۔ اور کہا کہ اللہ کی طرف سے تہارے اور بھیشد ایک محافظ موجود رہے گا ارضی تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا ہمجا برضی الله تنہم نیکی پر بہت زیادہ تریص ہوتے تھے۔ نی اکرم عیلی نے فرمایا: وو ہو بہت جمونا مگر تم سے تجی بات کہ گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ! کیا تمہیں معلوم ہے کہ تین رات تک تم کس سے گفتگو کرتے رہے ، و؟ می نے عرض کیا نہیں: فرمایا: ' ذاک الشَّیفِکُلُ" وو شیطان ہی تھا۔

اسے بخاری، ابن خزیمہ وغیر ہمانے روایت کیا ہے۔

حديث: حضرت الوجريد وضى الله عند بروايت ب فرمات مين: رسول الله عَلَيْتُ فَ فرما يا "مَن اصُطحَهُ مَضَحَعُ الْمُهَ مَنُدُكُو اللهُ عَلَيْهِ يَرَةً يُوْمَ اللّهَ عَلَيْهِ يَرَةً يُوْمَ اللّهَ عَلَيْهِ يَرَةً يُوْمَ اللّهَاعَ اللّهَ عَلَيْهِ يَرَةً يُوْمَ اللّهَ عَلَيْهِ يَرَةً يُوْمَ اللّهَ عَلَيْهِ يَرَةً يُوْمَ اللّهَ عَلَيْهِ يَرَةً يُومَ اللّهُ عَلَيْهِ يَرَامِن عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْه

ا ہے امام الودا وَ دنے روایت کیا۔اور امام نسائی نے بھی انہی رضی الله عنہ ہے ردایت کیا مگر اس میں صرف بستر پر کینے کا ذکر ہے مجلس کا ذکر نہیں۔

#### تزغيب

# رات کو بیدار ہونے پر کیا پڑھنا جا ہے

حديث: حضرت عباده بن صامت رضى الله تعالى عنه في اكرم عين على دوايت كرت بين كه آ ب عليه الصلاة والسلام في من الله و حُدَدُ لا شَدِيكَ لَهُ، لهُ اللهُكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى عَلَي مُن اللهُ وَكَا لَهُ اللهُ وَكَا إِلهَ إِلَّا اللّهُ وَحُدُدُ لا شَدِيكَ لَهُ، لهُ اللّهُ وَلَا جُولُ وَقُو اللّهُ اللّهُ عَلَى كُل شَي عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى ا

بخاری،ابوداؤد،تر مذی،نسائی،ابن ماجه

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عند سے روايت بے كه انبول في رسول الله عظيفة كو يفر ماتے ہوئے سا: بائك

<sup>1۔</sup> ترجہ: کو کی ان تی عبادت نیمی سوائے اللہ کے وہ اکیا ہے اس کا کوئیٹر کیٹیمیں۔ اس کے لئے باوشاہی اور ای کے لئے سب تعرفین ہیں۔ وہ ہرجی کا قدرت رکھتا ہے۔ سب تعرفینی اللہ کے لئے اور اللہ ہی جیب وقتص ہے باک ہے۔ اور کوئی ان تی مباوٹ اللہ کے ۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ انتہ کے سواکی کوکوئی طاقت وقو تئیمیں۔

جب بندہ مومن کواللہ تعالٰ رات کے دنت اس کی جان واپس دیتا ہے۔ (بندے کی آگھ کھل جاتی ہے ) تو ہے اس کی تنہیع وتحمہ کرتا ہے۔اوراستغفار کرتا ہے پھرکوئی دعا مانگلے ہے اس کوقبول فرما تا ہے۔ (ابن الی الدنیا)

وتمید کرتا ہے۔ اور استغفار کرتا ہے چرکوئی وعاما نگتا ہے واس کو تبول فرما تا ہے۔ (ابن الی الدنیا)
حدیث: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنبما جناب رسول الله عظیمیہ ہے۔ راوی ہیں کہ آپ عظیمہ نے فرمایا: جس کسی
نے رات کو حرکت کرتے (آنکھ محلتے) وقت دس مرتبہ ہم الله، دس مرتبہ سجان الله اور دس مرتبہ (اَمَنُتُ بِاللّٰهِ وَكَفَوْتُ
بِالطّاعُونُ بِ" (مِیں الله پر ایمان لایا اور میں نے باطل کا افکار کیا) پڑھ لیا، اے ہرا ہے گناہ سے بچالیا جائے گا جس میں
بڑنے کااس کوخوف تھا۔ اور دوسری رات بھی اس کوائی طرح گناہوں میں نہیں پڑنے دیا جائے گا۔

الصطبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

# تزغيب

#### رات کی نماز (تهجد (۱))

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کدرسول الله عظیقے نے فرمایا: تم میں ہے جب کوئی آدی سور اہرا ہے تو شیطان اس کی گردن پر تین گر میں لگا دیتا ہے۔ ہرگرہ لگاتے وقت کہتا ہے: رات بہت کجی پڑی ہے، سوتا رہ ۔ اگر، بیدار ہوتا ہے اور الله کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اگروضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور اگر نماز بھی پڑھ ہے تیے تیسری گر ہیمی کھل جاتی ہے۔ بھروہ جم اس حال میں کرتا ہے کہ خوش وخرم اور ہشاش بشاش ہوتا ہے در نہ پر بیٹائی اور پڑم رگ

اے امام مالک، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی اوراین ماجہ نے روایت فر مایا: ابن ماجہ میں اس طرح ہے'' تو دوآ دکی فرُل وخرم، بشاش بشاش ہوکرضح کو افتتا اور بھلائی پاتا ہے اوراگروہ اس طرح نہیں کرتا توضح کوست اور پڑمردہ ہوکراٹھتا ہاور کوئی بھلائی حاصل نہیں کر پاتا'۔ ابن فزیمہ نے بھی اپنی سیح میں ای طرح روایت کیا۔ اس کے آخر میں ہے:''فَحُلُوا عُفَلُہ الشَّیطُانِ وَلَوْ بِرَکُعَتَیْنِ'' توتم شیطان کی لگائی ہوئی گریم کھول ڈالواگر چددونی رکعت کے ساتھ ہو''۔

حدیث: حفرت ابو برروه وضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی فی فرمایا: رمضان کے بعدالفل روزے الله کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نمازوں کے بعدافضل نماز رات کی نماز ( تنجد ) ہے۔

مسلم،ابوداؤد، ترندي،نسائي،ابن خزيمه في صححه۔

وَمِنَ النَّيْلِ فَتَهَجَّدُهِ مِنَا فِلَةً لَّكَ قَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَعْ النَّيْلِ فَتَهَ مُودًا ( بن اسرائيل :79)

یٹی اور رات کے بچے حصہ میں تبحدادا کیا کرو۔ یہ خاص آپ کے لئے (اسے مجوب) زیادہ کی گئی ہے مختریب آپ کارب آپ کو مقام محمود پرفائز فرائے کہ۔ دوسری جگہ فرمان ہے:

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ آشَدُّ وَطُالَّوْ ٱقْوَمُ قِيْلًا (مزل: 6)

یعن بے شک رات کواٹھنازیاد و د باؤڑ التا ہے اور بات خوب سیدھی ( دل ہے ) ثکلتی ہے۔

سور ہ الفرقان میں ہے:

وَالَّذِي مُنَ يَبِينُتُونَ لِرَبْهِم سُجَّدًا وَقِيَامًا (الفرقان:64)

اور دہ اوگ جوابے پردردگار کے لئے تجدےاور قیام کی حالت میں راتمیں گذارتے ہیں۔ بعد نماز عشا مہو کر طلوع فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھے جانے دالے نوائل کو تہد کتے ہیں۔ بینماز نی العلمین علیظتے پر فرش تھی۔ امت کے لئے سنت ہے۔ اس کی کم از کم دواور زیادہ سے زیاوہ آٹھے رکھتیں ہیں۔ دورورک پڑھنامسنون طریقہ ہے۔ تنجدے مادی کو یہ نماز ترک کرنا کم دہ ہے۔ حدیت: معضرت عبدالله بن عمرورض الله عنها نبی عمرم علی است دوایت فرمات بین که آپ علی نفی نفر مایا: جنت میں کھی ہے۔ اللہ عالیہ اللہ علی اللہ

ا سے طبرانی نے کبیر میں استاد حسن کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فریایا کہ بید حدیث بخاری وسلم کی شرائط رصحے ہے۔

1۔ مفرت عبدالله بن سلام رضی الله عند بیود کے بہت بڑے عالم تھے اور ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے کتب سابقہ میں صفور سرور عالم عین کے مسلمان نہ ہوئے ویر میں اللہ میں مسلمان نہ ہوئے ۔ صدیث پاک میں اس واقعہ کا بیان ہے۔ منات عالیہ بڑھی تھیں۔ جب سید الرسلین علی کے چہرہ پر انو ارکود یکھا تو پہپان کے اور صلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔ صدیث پاک میں اس واقعہ کا بیان ہے۔ (مترجم)

اے ابن الى الدنيانے روایت كيا ہے-

اے اربان الدیا کے دورت اساء بنت پریدرض الله عنها رسول الله علی کے اور بین کدآپ علی کہ آپ علی کے فرمایا: بروز قیارت حدیث: حضرت اساء بنت پریدرض الله عنها رسول الله علی کا کے گا: کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو (رات کوناز میں ہونے کی وجہ ہے ) ان کی خواب گا ہوں ہے جدار ہے تھے؟ تووہ کھڑے ہوجا کی گا واروہ بہت تھوڑے ہول گے۔ "فید کو گؤن الْجَنَةَ بِغَیْرِ حِسَابِ قُمْ یُومَو بِسَالِی النّاسِ اِلَّی الْجِسَابِ" بغیر حاب کتاب جنت می رائل ہونا کی جو جا کی گا ہوں کے دیں وہا کی دورا کی دورا

حدیث: حضرت مغیره بن شعبہ رض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حضور نبی کریم ﷺ (نماز میں اتناطویل) قیام فرمات کہ قدم ہائے مبار کہ متورم ہوجاتے عرض کیا گیا کہ الله تعالیٰ نے آپ کی تمام بچپلی خطا کیں(۱) معاف فرمادیں تی (پھر بھی آپ اس قدر عبادت فرماتے ہیں؟) فرمایا: "اَفَلَد اَکُونَ عَبْدًا شَکُودًا" کیا میں شکر گذار بندہ نہ بوں؟ بناری مسلم نسائی۔

بخاری مسلم، ابوداؤ د، نسائی ، ابن ماجه، حضرت امام ترندی نے صرف روزے کا ذکر کیا ہے۔

حدیث: حضرت جابر رضی الته عند سروایت ہے فرماتے ہیں: میں نے رسول الله عظیمی کو ارشاوفرماتے سنا کہ کے شک رات میں ایک گھڑی ایک ہوتی ہے آگر سلمان بندوا سے پالے اور اس میں الته تعالیٰ سے دنیاو آخرت کے بازے میں جو مانکے "اعطائه ایافہ و دالیف کُل لَیلَة " الته تعالیٰ اسے عطافر مادیتا ہے۔ اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ ملم حدیث: حضرت ابوا مامہ بابلی رضی الله عندر سول الله علیمی سے راوی ہیں کہ آپ علیمی نے فرمایا: "عَلَیمُمُ مِقِیاً اللهِ عَلَیْ الله عَلیمی میں کہ آپ عَلیمی میں کہ آپ اللهُ میں رات کے تیام کو لازم کی مادت ہے، تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ، خطاوں کو منانے والا اور گناہوں سے بیانے دیک بندوں کی عادت ہے، تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ، خطاوں کو منانے والا اور گناہوں سے بیانے دالا ہے۔

<sup>1۔</sup> ملک امت و مت بری تہم العالیہ کے زویک مٹن میہ ہے کہ انفہ تعالیٰ آپ علیظئے کے تقید تن ہے آپ کی امت کی خطائم معاف فرمائے گا۔ کینک زنب، گناه اورخط مکاسید المعصور میں علیظٹ کے ساتھ کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ طراوت قلب دمگر اور تازگی ایمان کے لئے سورہ الفتے 26 پارہ کی ابتدائی آیات سے تعمل تنا سرما حظفر مال جائیں۔ ( مترجم )

عاكم نے روایت كيا۔ ( حاكم كہتے ہیں كہ بير عدیث برٹر ط بخار کی تيج ہے )

حدیث: حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: جناب رسول الله علیہ نے فرمایا: الله تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جورات کو اٹھ کرنماز پڑھتا ہے اورا پی بیوی کو دھاتا ہے۔ اگر وہنیں اٹھتی تو اس کے مند پر پانی کے چینے مارتا ہے۔ اور اپنے شو ہر کو دھاتی ہے۔ اگر وہنیں اٹھتا تو اس کے مند پر پانی چیئر کتی ہے۔ ا

ابوداؤ د (اُلفاظ اُنہیں کے ہیں) نسائی ،ابن ماجہ ابن خزیمہ ،ابن حبان ،حاکم (حمیم الله) حاکم نے فر مایا: بیر حدیث برشرط مسلم سیح ہے۔

حدیث: اورطبرانی نے کبیر میں حضرت ابومالک اشعری رضی الله عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا: جناب رسول الله علیفی فرماتے میں: جومر درات کو اٹھتا ہے بھراپی بیوی کو بھی اٹھا تا ہے اگر اس پر نیند غالب ہوتو اس کے چیرہ پر پانی کے چھیٹے لگا تا ہے۔ دونوں اپنے گھر میں قیام (نماز) کرتے ہیں اور اللہ عزوجل کورات کی کی ساعت میں یاد کرتے ہیں تو دونوں کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فیا نے فرمایا: رات کی نماز کو دن کی نماز پراتی ہی فضیلت فرائنس کے علاوہ کی ہے۔ (بیفضیلت فرائنس کے علاوہ کی ہے) طبرانی فی الکبیر باساد دس ۔

حدیث: حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عظیفیہ نے ہمیں تکم دیا کہ ہم رات کونماز پڑھا کریں جاہے تھوڑی ہویا بہت،اوراس کے آخر میں وتریز ھا کریں(1)۔ طبرانی و ہزار۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے۔ انہوں نے اسے مرفوع بیان کیا۔ کہتے ہیں (حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام نے فرمایا) میری مبحد (نبوی) میں نماز پڑھنا ( تواب کے اعتبار سے ) دیں ہزار (2) نماز وں کے برابر ہے۔ ( مکہ معظمہ ) میں ایک نماز ایک لا کھ نماز وں کے برابر ہے۔ مجاہدین کے خیموں میں ایک نماز میں لا کھ کے برابر ہے۔ "وَ اَکْثُورُ مِنُ ذَالِكَ كُلّةِ الوَّ تُعتَانِ يُصَلِّمُهِمَا الْعَبُلُ فِی جَوْفِ اللَّيْلِ لاَ يُدِيدُكُم بِهِمَا اِللَّهِ عَوْ وَجَلَّ " اور ان سب سے بڑھ کروہ دورکعتیں ہیں جو ہندہ رات کے کی حصہ میں پڑھے کہ ان سے اس کی نیت سوائے اللہ عزوجل کی رضا

اے ابوشنے ابن حبان نے کیاب الثواب میں روایت کیا ہے۔

<sup>۔</sup> 1۔جن خوش بخت حضرات کو ہوتت تبجد انجنے کا اپنے اوپر اعمان دو د تبجد کے نوافل کے بعد وز پڑھیں۔اور جو اپنے نیس انہیں عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لینے حاکیں۔

<sup>2-</sup>الیک حدیث میں مجد نبوی کی ایک نماز پیاس بزار نمازوں کے برابرفر مائی گئی ہے۔ (مترجم)

حدیث: حضرت ایاس بن معاویم زنی رضی الله عند روایت بر کرسول الله علیته فر مایا: رات می نماز (انش) ضروری به چا به کرک کا دوده دو بخرک وقت کے برابر (مخضر) بو "وَ مَا کَانَ بَعُنَ صَلُوقِ الْعِشَاءِ فَهُو مِنَ اللَّيْلِ" اور وعشا می نماز کے بعد (نوافل) میں وہ بھی رات کی نماز ہے ہی ہیں۔

الصطبراني نے روایت کیا ہے محمد بن اسحاق کے علاو داس کے تمام راوی ثقه ہیں۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما به روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جمیں رسول الله علیہ رات کی نماز کا حکم را حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما به روایت ہے۔ فرمایا کرتے کدرات کی نماز لازم کرلواگر چدایک(۱) ہی رکعت ہو۔ کرتے اور اس کا شوق بھی دلایا کرتے تھے۔ یہاں تک فرمایا کرتے کدرات کی نماز لازم کرلواگر چدایک(1) ہی رکعت ہو۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت بهل بن معدرض الله عنها سروایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام نجی کریم میلی فی فی میں میں می ضدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے محمد میلی ایس اللہ اللہ بیا ہے۔ جو اس کے اس کی گذاریں، پھر وصال فرما جا کی گ جو چاہے کم کریں۔ ان کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا اور جس سے چاہے مجت کریں۔ پھراس سے جدا ہونا ہوگا۔ "وَاعْلَمُ أَنْ شَرُ فَ الْهُونِينِ قِيمًا اللَّيْلِ وَعِوَّةُ إِسْمِعَعْنَاوُهُ عَنِ النَّاسِ" جان لیجے کہ مومن کا شرف اس کی رات کی نماز میں اور اس کی عرار میں اور اس کی عرار میں اور اس کی عرب ہے۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسپادھن ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عیافیتے نے ارشاد فرمایا: میر کا ا کے افضل ترین افراد حاملین قرآن ( قرآن پڑھئے ، پڑھانے اور اس پڑمل کرنے والے ) اور رات کے وقت نماز پڑنے والے ہیں۔ ابن الی الدنیا دیسیقی۔

حدیث: حضرت معاذین جمل رضی الله عند روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت رسول الله علیہ نے فرمایا: جوکوئی تم میں ہے۔ اور موسین بن جمل رضی الله علیہ نے فرمایا: جوکوئی تم میں ہے۔ اور موسین جن جو ہوا ہیں اور اس کے گھر کے پڑوی میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کی نماز کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کی قر آن خوانی سنتے ہیں۔ اور موسین جن جو ہوا ہیں اور اس کے گھر کے پڑوی میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کی نماز کے ساتھ نماز پڑھا جاتا ہے اور ارد گرد ہے اور اس کی قر آت کے ذریعے بدکار جنوں اور سر کش شیطانوں کو اپنے اور ارد گرد کے گھروں سے بھگا تا ہے جس سے الل آسان کے گھروں سے بھگا تا ہے جس سے الل آسان کے گھروں سے بھگا تا ہے جس سے الل آسان (فرشتے) رائے تا ہم کر تے ہیں۔ جسے کہ سمندری رستوں اور صحوائی زمین میں قطب تارے سے رہنمائی حاصل کی جائل ہے۔ جب بیقر آن پڑھے والا فوت ہوجا تا ہے تو وہ خیمہ اٹھالیا جاتا ہے۔ فرشتے آسان پرسے دیکھتے ہیں تو اس نور کوئیس کی ہے۔ جب بیقر آن پڑھے والا فوت ہوجا تا ہے تو وہ خیمہ اٹھالیا جاتا ہے۔ فرشتے آسان پرسے دیکھتے ہیں تو اس نور کوئیس کی بیتے۔ پھراکیا آسان کے فرشتے دومرے آسان کے فرشتے ورموں کے درمیان اس کی کوشتوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یو فرشتے روموں کے درمیان اس کا

1. ایک رکت کا ذرک میں مبالغہ ہے۔ در شایک رکعت نمازئیس ہوتی۔ بیستمبر سماجد میں چنا کے محوضلے کے برابر سمجو تعبر کرنے کا ثواب بیان فریا گیا۔ (مترج)

روح ك لئے دعاكرتے بيں - پھروه فرشتے متوجهوتے بيں جواس كى حفاظت پر مامور سے " فُمَ مَسْمَغُفِرُ لَهُ الْمُلاّنِكَةُ إلىٰ يَوْم يَبِعَثُونَ" اور چربيرسب فرشت قيامت تك اس كے لئے دعائے مغفرت كرتے رہتے ہيں۔ اور جوآ دمي كماب الله ۔ سیکھتا ہے بھررات کی کی گھڑی میں نماز پڑھتا ہے تو گذشتہ رات آنے والی رات کو تھم کرتی ہے کہ اے اس گھڑی میں بیدار کرے۔اوراس پر ہلکی رہے۔(اس گھڑی میندغالب نہ ہو)جب بیغوت ہوتا ہےاوراس کے اہل خانداس کے شل وکفن میں مصروف ہوتے ہیں تو قر آن حسین وجیل صورت میں آگراس کے سرکے پاس کھڑا ہوجاتا ہے تی کداسے کفنا دیا جاتا ہے۔ پھر قرآن یاک اس کے سینے برکفن کے اور پھر جاتا ہے۔ جب اسے قبریس رکھ کرمٹی برابر کردی جاتی ہے۔اس کے ساتھی اے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو منکرو تکیرعلیج السلام آتے ہیں اور اسے قبر میں اٹھا کر بٹھاتے ہیں تو قر آن پاک آ کراس کے اور ان کے درمیان کھڑا ہوجاتا ہے۔مکر ونگیر کہتے ہیں: درمیان ہے جٹ جاتا کداس سے سوالات کریں۔قرآن کہتا ہے: رب کعبہ کی تم انہیں ہوں گا کیونکہ بدیمرا دوست اور ساتھی ہے۔اور میں اسے اس حال میں پریشان نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تمہیں کس كام كاحكم بوتم مركو "وَدَعَانِي مَكَانِي فَإِنِي لَسْتُ أَفَادِ قَهُ حَتْى أَدْجِلَهُ الْجَنَةَ" اور تجه يرع مقام يرجهور دو۔ میں جب تک اسے جنت میں داخل نہ کرادوں اس ہے الگ نہیں ہوسکتا۔ پھر قر آن حکیم اپنے اس دوست کی طرف د کھے کر کہتا ہے: میں وہ قر آن ہوں جے تو تہجی بلند آواز ہے اور بھی آ ہتہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور مجھ ہے محبت کرتا تھا۔ مکیں تیرا حبیب ہوں۔ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ تعالی محبت فر ما تا ہے۔ منکر نگیر کے سوال کے بعد بچھے کوئی پریشانی اورغم نہیں ہوگا۔ اس کے مشرکیر سوالات کر کے آسان پر چلے جاتے ہیں اور قر آن وصاحب قر آن رہ جاتے ہیں۔قر آن کہتا ہے: میں تیرے لئے نرم ونازک بستر بچھاؤں گا۔اورحسین دعمیل لباس پہناؤں گا۔ کیونکہ تو راتوں کو (عبادت و تلاوت کی وحہ ہے ) جا گنار ہااور دنوں کوعبادت میں گذار تار ہاہے ۔حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام فرماتے ہیں: قر آن پاک آ کھ جھیکنے سے پہلے آسان پر جاتا ہے اور الله تعالیٰ ہے اس کے لیے سوال کرتا ہے تو الله اسے وہ عطا فر مادیتا ہے۔ پھر قر آن آتا ہے اور اس شان سے نازل ہوتا ہے کہ آسان ششم کے دی لا کھ مقربین فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قر آن آ کراہے سلام دیتا ہے اور کہتا ہے: کیا تو گھبرا گیاہے؟ مُیں نے تجھ سے الگ ہوکر زیادہ در نہیں کی۔صرف الله تبارک وتعالیٰ سے بات کی۔ تیرے لئے بستر ، لباس اور جراغ لیا اور لے کرتیرے یاس آگیا ہوں۔اب اٹھ تا کہ فرشتہ تیرے لئے بستر لگا کیں۔فرماتے ہیں علیق کہ فرشتے اے بری زمی کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ پھراس کی قبر کوچارسوسال کی راہ تک کشادہ کردیتے ہیں اوراس کے لئے ایسا بسر بچھاتے ہیں جس کا استر سبزریشم کا ہوتا ہے اور اس میں انتہائی خوشبود ارمشک بھرا ہوتا ہے۔ پھراس کے پاؤں اور سرکے پاس نرم اورموٹے ریشم کے ہے ہویے دو تکیےر کھے جاتے ہیں اور اس کے سراور پاؤں کے پاس جنتی نور کے دو چراغ روثن ك جاتے ہيں جو قيامت تك جكماً تے رہے ہيں۔اس كے بعد فرشتے اے دائيں پہلو برقبلہ كى طرف منہ كرك لنا ديتے ہیں۔ پھر جنتی خوشبولائی جاتی ہے اور اس ہے بھی خوشبواٹھتی ہے۔اب پھر قر آن اور صاحب قر آل قبر میں رہ جاتے ہیں۔اور قرآن جنتی خرشبولے کرتازگی کے لئے اس کی ناک برر کھتا ہے اور اے شکھا تا ہے تی کہ بداٹھ بیٹستا ہے۔ پھرقر آن اس کے

گروالوں کے پاس آتا ہے اور انہیں ہررات اور دن اس کی خبر دینار ہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس طرح بیش آتا ہے جس طرح مہر بان باپ اپنے بیچ کے ساتھ بھلائی ہے بیش آتا ہے۔ اگر کوئی بچے اس باپ سے قرآن پڑھتا ہے قوقر آن اس کے لئے بہتری اور لئے بھی ان چیزوں کی خوشنجری دیتا ہے۔ اور اگر اس بچے کوکوئی حادثہ بیش آنے والا ہوتا ہے۔ قوقر آن اس کے لئے بہتری اور خوش بختی کی دعا کرتا ہے۔ اور اگر اس صدیت (1) کو بڑارنے روایت کیا ہے۔

حديث: حضرت ابن عباس رض الله عنهما حروايت ب فرمات جي : حوآ دي رات كو كهانا جينا بلكار كح اور رات كوفهاز پڑھے، "قَرَا كَضَتُ حَوْلَهُ الْحُورُ الْعِيْنُ حَتَى يُصُبِحَ" خوبصورت آئكھول والى حوري صَحَ تك اس كرماتھ رئن

ىي \_طبرانى فى الكبير ـ

حدیث: حضرت ابودرداءرض الله عنه نبی اکرم عظیفته سے راوی میں کہ آپ علیفته نے فرمایا: تین شخصوں سے الله مجت کرتا ہے۔ ان سے خوش ہوتا ہے اوران پرفخر کرتا ہے۔ نمبر 1 وہ شخص کہ جب کوئی گروہ (کا فروں کا) سابنے آیا تواس نے اپنی بان کوانته عزوجل کے لئے اس سے لا اورائے بھالیا( فازی بان کوانته عزوجل کے اس سے لا اورائے بھیالیا( فازی بین گیا) الله فرما تا ہے: میر سے اس بند سے کود کھو کہ کیسے اس نے اپنی جان پرصبر کیا؟ نمبر 2 وہ شخص رات کو (کماز کے لئے ) الشھر اتا ہے: اس نے اپنی خواہش فضائی کوزک کیا ادر میرا ذکر کیا۔ اگر یہ چاہتا تو سویار ہتا۔ نمبر 3 وہ آدمی کہ سفر میں تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی سوار مسافر تھے جورات سزیل جاگے بھرات بھرسوے رہے اور بید ہوت سے رائم میں المشار ہا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں با سنادحسن روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نبی اگرم علیقی سروایت فرماتی میں کدآپ علیقی نے فرمایا: ہمارا پرودو اور دو آور میں دوآ دمیوں سے بہت خوش ہوتا ہے ۔ نبر 1 وہ آ دمی جس نے اپنے بستر اور لحاف کو، اپنے اہل خاند اور دوستوں کونظر انداز کرتے ہوئے اپنی نماز کے لئے چوزا الله جل وعلافر ماتا ہے: میرے بندے کی طرف و یکھوکداس نے اپنے بستر اور پچونے کوا پنا امل وعیال اور دوستوں کی موجود گی میں نماز کے لئے میرے ثواب کے شوق میں اور میرے عذاب کے خوف میں چیوز ایا ۔ نبر 2 دو آ دمی جس نے الله کے راسته میں جباد کیا۔ اس کے ساتھی ہما گ گئے۔ یہ بھا گئے کا گناہ جات تما اور ذکے رہنے ؟

نواب بھی اے معلوم تھا۔ برابر جباد میں مصروف رہا حتی کہ شہید کر دیا گیا۔ تو الله فرما تا ہے: دیکھومیرے اس بندے کو کہ متا بالہ میں میرے ثواب کی امرید میں اور شہید ہوگیا )۔

میں میرے ثواب کی امید میں اور میرے عذاب کے خوف میں ڈٹار باسے حتی کہ اس کا خون بہادیا گیا۔ (شہید ہوگیا )۔

میں میرے ثواب کی امید میں اور میرے عذاب کے خوف میں ڈٹار باسے حتی کہ اس کا خون بہادیا گیا۔ (شہید ہوگیا )۔

اے امام احمد ، ابویعلیٰ ، طبر انی اور ابن حبان نے اپنی تیجی میں روایت فر مایا ہے۔ اور طبر انی نے اسے موتو فاتھی اساد من کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اعاظ یہ تین: '' ہے شک الله تعالیٰ دوآ دمیوں پر نظر رحمت فر ما تا ہے ۔ نمبر 1 دوآ دمی جوسر درات مجل

<sup>۔</sup> 1۔ کو ثین اس حدیث کوشعیف وفریب قرار ویتے ہیں۔ لیکن چونکہ فضا کل افعال میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے۔ اس لئے ہم نے اے شال کرایا۔ (متر تبر)

اپ بستر اورگرم لحاف وغیرہ سے اٹھا۔ وضوکیا پھرنماز کے لئے کھڑا ہوا۔الٹه عز وجل اپنے ملائکہ سے فریا تا ہے: کس چیز نے اس کواس کام پرآمادہ کیا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں: تیر ہے تواب کی امیداور تیر ہے عذاب کے خوف نے ۔الله پاک فرما تا ہے: ممیں نے اسے وہ سب چھے دے دیا ہے جس کی بیدامید کرتا تھا اور ہر چیز سے امن دے دیا جس سے خوف کرتا تھا۔ (اس کے بعد اتی حصد فرکر کیا )۔

حدیث: حضرت ابوعبیدہ رضی الله عندے روایت ہے، کہتے ہیں: حضرت عبدالله (بن سلام جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے) رضی الله عند نے فر مایا: تو رات میں ککھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کے پہلوا پی خواب گا ہوں ہے الگ رہتے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے لئے (جنت میں) وہ پھے تیار فر مایا ہوا ہے جو کی آئھ نے نہیں دیکھا، کی کان نے نہیں سنا، کی بشر کے دل میں نہیں کھکا۔ اور ندا سے کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نی مرسل جانتا ہے۔ فرماتے ہیں: ہم اس بارے میں بیآیہ پڑھا کرتے تھے۔ فکلا تعدّا کم نفش شکا آ نے بی کر قم تھے آئے تھے۔ اور نہ کوئی کوئی السجدہ 15) (ا) اللیة ۔

اے حاکم نے روایت کیااور سیحے کہا۔

حدیث: حفرت عبدالله بن قیس رض الله عند بروایت ب فرماتے میں: سیده عائش صدیقه رضی الله عنها نے فرمایا: رات کے قیام کورک نہ کرو کیونکدرسول الله عیافی استرک نہیں کرتے تھے۔ اور آپ عیافی جب بھی بیاریا تھے ہوئے ہوتے تو (رات کی) نماز میر کمر رہے سال کرتے تھے۔

اسے ابوداؤ داورا بن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله رضی الله عنه بے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی الله علیہ کے فرمایا: حسد (غبطہ ورشک) صرف دوآ دمیوں پر جائز ہے۔ ایک وہ آ دی جے الله نے قرآن سکھایا اور وہ اے رات اور دن کے اوقات میں (نماز وغیر نماز میں) تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ آ دی جے الله تعالیٰ نے مال ودولت عطافر مائی اور وہ اے رات دن کے اوقات میں (نیمبیل الله) خرچ کرتا رہتا ہے۔ سلم وغیرہ۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عُمروبن العاص رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی این جم ایا: جم نے (رات کی نماز میں) دس آیات کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اسے عافلین مین نمیں کھا جائے گا۔ جس نے سوآیات پڑھ لیس اسے عابدین میں کھا جائے گا۔ جس نے سوآیات پڑھ لیس اسے تو اسے عابدین میں کھا جائے گا۔ پڑھ لیس اسے تو (ثواب کے) ڈھر کمانے والوں میں کھا لیا جائے گا۔ \*

اسے ابودا وُ داور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

<sup>1 -</sup> بوری آیت اس طرح ہے:

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ هَآ ٱللَّهُ مِنْ فُورَةٍ وَاعْدُن حَرَآءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (اسجده:17)

تر جرے کی نفس کومعلومنیں جو تکھوں کی خنڈک ان کے لئے چھیا کر رکھی گئی ہے۔ یہ بدلہ ہےان کے اٹمال کا۔

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیات نے فرمایا: ایک و هر (قطار) بارہ بزار اوقیہ کے برابر ہے۔ اورایک اوقیہ آسان وز بین کی تمام دولت(1) ہے بہتر ہے۔ ابن حبان فی صححه۔
حدیث: حضرت ابوا مامرضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیت نفر بایا: ہم ٹن نفر نفر این جو تی است کی مناز میں) وی آیتیں پڑھیں اسے غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس نے سوآیات پڑھیں، اس کے لئے پروری رات کی عبادت لکھی جائے گی۔ جس نے دوسوآیات پڑھیں اسے اعکمار والوں میں لکھا جائے گا۔ جس نے بواجی آبات پڑھیں اسے فلطین میں، جس نے چیسوآیات پڑھیں۔ اسے نول الله والوں میں اور جس نے آٹھ سوآیات پڑھیں اسے اختیائی متواضعین میں تھا جائے گا۔ اور ہو کو کی ایک بڑارا آبات ہیں جس کے دوسوآ بات پڑھیں اور جس کے دوسوآ بان ہر چیز ہے بہتر ہے جس پرآ فاب طلوع ہوتا ہے اور جس نے دو بڑارا آبات زمین کی ساری دولت سے بہتر ہے۔ یا فرمایا: ہر چیز سے بہتر ہے۔ جس پرآ فاب طلوع ہوتا ہے اور جس نے دو بڑارا آبات پڑھیں دوان میں ہے ہوگا جس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

الصطبرانی نے روایت کیا ہے۔

#### ترہیب

#### نماز وقرات جبكه نيندغالب ہو

حدیت: ام الموسنین سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے۔ که نبی اکرم علیفی نفر مایا: جبتم میں سے کا کو ادگھ کی حالت می ناز میں اونگھ آرہی ہوتو وہ سوجائے حتی کہ اس کی نیند جاتی رہے(2)۔ اس لئے کہ جبتم میں سے کوئی اونگھ کی حالت می ناز میر سے گاتو ہو سکتا ہے وہ استخفار کرنا چاہتا ہوگر اپنے لئے بدد عاکر بیٹھے۔

۔ امام مالک، بخاری،مسلم، ابوداؤد، ترندی، ابن ماجه، نسائی اورامام نسائی کے الفاظ میں: ''تم میں ہے جب کو اُناز پڑھتے ہوئے اونگھ رہا ہوتو نماز چیوڑ دے (اور سوجائے )ممکن ہے وہ اپنے لئے بدد عاکر بیٹھے اور اے معلوم بھی نہ ہو''

1۔ اس مدیث ہے اتمل کی مدیث کی وضاحت ہوگئی کہ رات کی نماز میں ایک بڑار آیات تلاوت کرنے والے کو جواجروٹو اب کے ڈھیر حاصل ہونے ہیں۔ ان ڈھیروں میں ہے ایک بار و بڑارا وقیہ کے برابر ہے۔ اٹنے ۔ (مترجم) 2۔ پیکم نماز نفل کا ہے کہ دوران نماز نیند غالب ہواور درست اوائی نہ ہوری ہوتو نماز چھوڑ کر نیند لے لی جائے اور تاز دورم ہو کرنماز شروع کی جائے افرانا نماز میں اگر بیصورت بیش آجائے اور جماعت جاری ہویا وقت تک ہورہا ہوتو نماز چھوٹر کرمونے کی بجائے کی اور طریقہ سے نیند دورک جائے افرانا ا جماعت کوضائی نہ ہونے و یاجائے۔ شاکا منہ پڑھنٹ بے پائی کے چھیٹے مارنا وغیرہ ۔ (مترجم)

# صبح تک سوتے رہنااورات بھرکوئی نفلی نماز نہ پڑھنا

حدیث: حفرت این مسعود رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک عَیْنِظَیْ کے پاس اس آ دمی کا ذکر ہوا جو رات بھرسوتا رہا حتی کرشج ہوگئ۔ آپ عَیْنِظِیْ نے فرمایا: ''ذَاكَ دَجُلٌ بَالَ الشَیْطَانُ فِی اُذُنْیَّهِ'' بیابیا آ دمی ہے کہ اس کے کانوں میں شیطان بول کردیتا ہے۔ یا فرمایا: اس کے کان میں بول کردیتا ہے۔

بخاری،مسلم،نسائی،ابن ماجه۔

حدیث: طبرانی نے اوسط میں حضرت ابن معودرضی الله عند کی حدیث روایت کی ہے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ:"رسول الله عقطیۃ نے فر مایا: جب رات کو بندہ نماز کا ارادہ کرتا ہے۔ (اوراٹھنا چاہتا ہے) تو ایک فرشتہ اس کے پاس آکر کہتا ہے: "خُمُ فَقَکُ اَصَّبَحْتَ فَصَلِّ وَاذْکُرُ دَّبَّكَ" اٹھ، شنج ہوگئ ہے۔ نماز پڑھاور اپنے رب کو یادکر۔ اس کے بعد اس کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے: ابھی تو بہت کمی رات پڑی ہوئی ہے تھوڑی دیر بعد اٹھ جانا۔ اب اگروہ بندہ اٹھ کھڑا ہواور نماز پڑھ کی لوگئ کے کان میں لیتو شیخ کوخوش باش، بلکا پھلکا اور پرسکون اسٹھے گا۔ اور اگر شیطان کی بات مائی اور شیخ سوتا رہا تو شیطان اس کے کان میں لا کر دیا ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله عیلی نے مجھ سے ارشاوفر مایا: اے عبدالله! فلاں آ دمی کی طرح نہ ہوجانا کہ وہ رات کو (نماز کے لئے ) اٹھا کرتا تھا۔ پھراس نے رات کا اٹھنا ترک کردیا۔ بخاری مسلم، نسائی وغیر ہم۔

حديث: حضرت جابر بن عبدالله رض الله عنها ب روايت ب فرمات مين : رسول الله علي في نفر مايا: حضرت سليمان بن داؤه (عليها السلام) كوفر ماتى تقيين : مير بين عبدالله و بهت زياده فدسويا كرنا- "فَإِنَّ كَثُوْ قَا اللَّهُ مِ بِاللَّيْلِ تَتُوكُ الوَّجُلَ فَقِيرًا قَوْمُ الْقِيمَةِ" كونكدرات كوبهت زياده سويا آوى كوقيامت كون فقير منادك التوجه و باللَّيْلِ تَتُوكُ الوَّجُلَ فَقِيرًا قَوْمُ الْقِيمَةِ" كونكدرات كوبهت زياده سونا آوى كوقيامت كون فقير بنادك التوجه و التعلق التحسين ب و التعلق التحسين ب و التعلق التعلق

حدیث: حضرت ابو ہر رہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی فیٹ نے فرمایا: بے شک الله تعالیٰ مبغوض رکھتا ہے ہر بدخلتی، چیٹے وہ بازاروں میں چیخنے والے، رات مرد ((1) کی طرح پڑے رہنے والے اور دن کو گدھے کی طرح گذرنے والے کو جود نیوی معاملات کوخوب مجھتا ہے اور آخرت کے معاملات سے جائل رہتا ہے۔

اسے ابن حبان اور اصبہائی نے روایت کیا۔

1۔ عشاہ کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے نوافل بھی رات کی نماز میں وائل ہیں۔ ای طرح قار ئین پڑھیں گے کہ جو فض عشاء اور نجر با ہما عت پڑھتا ہے۔ اے پورک رات عبادت کرنے کا تو اب ملتا ہے۔ لینی ایسا شخص اس باب میں مذکورہ احاد بیٹ کی وعید میں شال نہیں۔ تا ہم کوشش جا ہے کہ رات کے کسی حصر میں خصوصاً آخری ہم برمین فیندے بیدار ہوکر چندر کعت اوا کرلی جا کمی کہ ان کی روحانیت وفور انبیت تو حد بیان سے باہر ہے۔ (مترجم )

# وه آیات واذ کار جوشیج اور شام پڑھے جائیں

اے ابودا کو در الفاظ انہی کے ہیں )اور ترندی نے روایت کیا۔ ترندی نے فر مایا : بیر عدیث حسن تھی خریب ہے۔اورنمانُ نے اے منداور مرسل دونوں طرح روایت کیا ہے۔

اے امام ترندی نے خالد بن طہمان کی روایت ہے بیان کیا اور فر مایا کہ بیرحدیث غریب ہے۔اوربعش کنخوں میں ؟ کہ بیرحدیث حسن غریب ہے۔

حديث: حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عبمار سول الله عَيْكَةُ عردوايت كرت بين كرآپ عَيْكَةُ نِ فرايا: جَمْ فَنَ عَلَيْهُ فَ فَرايا: جَمَّ فَنَ عَلَيْهُ فَنَ فَصُوْرَةُ وَكُوْ اللّهُ عَيْكَةُ فَنَ اللّهُ عَيْدُ وَاللّهُ الْعَمْدُ فِي السَّمُونَ وَلَهُ الْعَمْدُ فِي السَّمُونَ وَلَهُ الْعَمْدُ فِي السَّمُونَ وَلَهُ الْعَمْدُ فَيْ السَّمَوْنَ وَلَهُ الْعَمْدُ فَنِ اللّهُ عَلَى مَوْرَقِهَا \* وَكُولُوكَ تُخْدَ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

1۔ ترجمہ: تو تم می وشام الفہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتے رہو۔ اور زمین وآسان میں ای کعرفیش میں۔ اور سہ پیراور دو پیرکوئی (اس کی پاک عال کرد) او زندہ کومرووے اور مردہ کوزندہ سے کالآ ہے۔ اور زمین کومروہ ہونے کے بعد ( پھر مینہ برساکر ) زند وفر باتا ہے۔ اور ای طرح تم بھی (حساب آنگا ہے کے کے قامت کے دن) نکالے ماڈ کے۔ لیں وہ اس رات کی فوت ہوجانے والی تمام اچھائیاں حاصل کرلے گا

ا المام البوداؤد في روايت كيااور تضعيف نهيس كى البته امام بخارى في البي تاريخ بنس ال يركام كيا ہے - حديث: حضرت شداد بن اول رضى الله عنه بى سرور عليه سے راوى بين كه آپ عليه في فر مايا: سيد الاستغفار سي كلات بين : 'اَللَّهُمْ اَنْتَ دَيْسَى لَا لِهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اسے بخاری، نسائی اور تر مذی نے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابو بریره رض الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ایک آدمی رسول الله عظیم کے خدمت میں حاضر بورکوض کرنے لگا: یارسول الله عظیمی آئی رات جھے کچھونے کاٹ لیا ہے۔ فرمایا: اگرتم شام کو پڑھ لیتے: "اَعُودُ بُرِ بِکَلِماتِ اللهِ التَّافَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ (2)" تووہ تہمیں تکلیف نددیتا۔

امام ما لک مسلم، ابوداؤد، نسائی ، ابن ماجی ، تر ندی ۔ امام تر ندی نے اسے حسن قرار دیا ہے ۔ ان کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:'' جس شخص نے شام کے وقت تین دفعہ پڑھلیا: ''ا نَحُودُ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ'' اسے اس رات (کس زبر لیلے جانور کا) زبر نقصان نبیں دےگا۔ حضرت سبیل فرماتے ہیں: ہمارے اہل خاندان الفاظ کو سکھا کرتے تھے اور ہمرات کو پڑھتے تھے۔ (ایک رات) ان میں سے ایک لڑکی کو کس جانور نے ڈگٹ لیا تو اسے اس کا دردمحوں نہیں ہوا'' اسے این حبان نے بھی ابن تھے چھے میں تر ذی کی مشل روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمۃ نے فرمایا: جس نے ضبح اور شام کے وقت سومر تبہ: "سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَدُلهِ" کہدلیا، قیامت کے روز اس سے افضل کو کی شخص نہیں آئے گا، سوائے اسکے جس نے پیکمات (سومرتبہ) یا اس سے زائد کیے ہول گے۔

اے امام مسلم (الفاظ بھی انہیں کے ہیں) تر ذی، نسائی اور ابوداؤ دنے روایت فربایا ہے۔ امام ابوداؤ د کے الفاظ ہیں: "سُبْحَانَ اللّٰهِ الْفَظِیْمِ وَبِحَدْدِهِ" اے ابن الی الدنیا اور حاکم نے بھی روایت کیا اور حاکم نے کہا: میصدیث برشر المسلم میں ہے۔ حاکم کے الفاظ ہیں: '' جمشخص نے صبح کے وقت سومرتیہ اور شام کے وقت سومرتیہ: ''سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَدْدِهِ" کہہ لیا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگر چیسمندر کی جھاگ کے برابر ہوں''۔

<sup>1۔</sup> ترجمہ:اے اللہ تو میں مراپر ورد گارے۔ تیرے سواکو کی معیود ٹیس نونے بھے پیدا کیا۔ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ساتھ کے ہوئے وعدہ وعبد پر قائم بموا۔ میں کوئی طاقت نمیں رکھتا ہم تیرکی پناہ جا بتا ہوں اپنے اعمال کی برائی ہے۔ میں اپنے اوپر تیری نعت کا اقرار اور اپنے گنا ہوں کا اعمر اف کرتا ہوں۔ بھی بخش دے کہ تیرے سواکوئی بخش نمیں سکتا۔ (مترجم)

<sup>2-</sup>ترجمہ: میں الله کے کال کلمات کے ساتھ اس کی کلوت کے شرسے بناہ ما تکا ہوں۔ (مترجم)

حدیث: اور بیروایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے مروی ہے کہ جناب رسول الله عَلَيْ فَ فرمایا: جمن ایک دن میں سومرتبہ پڑھ لیا: "لَا اللهُ وَحُدَاهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللّهَ عَلَيْ مَنْ فَى اللّهُ وَحُدَاهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللّهَ عَلَيْ مَنْ فَى اللّهِ وَحُدَاهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْ مَنْ فَى اللّهُ وَكُولُو " يكلمات اس كے لئے دن غلاموں (كوآزادكرنے) كے برابرہوں گے۔ اس كے لئے مونكيال كھی بائم من كر براہوں گے۔ اس دن شام تك اس كے لئے شيطان سے تفاظت (كاباعث) ہوں گے۔ "وَلَمْ يَانُونَ اَنْ اَللّهُ وَفُضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رَجُلْ عَبِلَ اَكْتَرَ مِنْهُ" اورروز قيامت كوئى خض اسے افضل ندآ كا موائ اس خن من كر سرے ناسے نيادو کا موائ اس خن اور مون قيامت كوئى خص اسے افضل ندآ كا موائ اس خن من كا سے نيادو کا موائی اس مسلم۔

ا نے ابوداؤو، نسانی، ابن ما جداور ترفی (رحم الله) نے روایت فر بایا: امام ترفدی نے فر بایا: بید حدیث حسن فریب منج ہے۔ ابن حبال نے اپنی سی میں اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ حاکم فر باتے ہیں کہ بید حدیث سی الله عاد ہے۔
حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عبی ہے فر بایا: جم نے منج و شام پڑھا:
''اللّٰهُ إِنِّي اَصُبَحْتُ اَشُهُ لِكَ وَاَشُهِ لُ حَلَلَهُ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَهِيعَ حَلَقِكَ اللّٰهُ لَا إِلٰهُ اِلْا اللّٰهُ لَا إِلٰهُ اللّٰهُ لَا إِلٰهُ اللّٰهُ لَا إِلٰهُ اللّٰهُ مِنَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَن اللّٰهُ اللّٰهُ مِنَ النّٰدِ، '' اور جم نے جی مرتبہ پڑھا الله اس کے تین چوتھائی کوآگ سے آزاد فرا میں کے آئی تو الله اس کے تین جوتھائی کوآگ سے آزاد فرا میں کے آزاد فرا میں کے آئی تُنْ قالْهَا آؤ بَعًا آؤ بُعًا آؤ بُعا آؤ بُعِنَا اللّٰہُ اللّٰہُ مِنَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ مِنَ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّ

اے ابوداؤ د (لفظ ان بی کے بیں) اور ترندی نے اس کی مثل روایت کی اور فر مایا: حدیث حسن ہے۔امام نسائی نے جُن اے روایت کیا ہے۔

۔ حدیث: حضرت ابوسلام رضی الله عند جن کا نام مطور حبش ہے، ہے روایت ہے کہ و جمص کی مبحد میں تھے کہ ایک آ دفیالن

<sup>1۔</sup> ترجمہ: ال اللہ کے تام کے ماتھ جس کے تام کے ہوتے ہوئے زمین وآسان میں کوئی چیز نتسان ٹیس پہنچا تکتی۔ ووشنے وال ، جانے والا ہے۔ (ستر جم) 2۔ ترجمہ: اے میرے پرود دکار! نئیس نے گئے کی میں مجھے کو اور ناتا ہوں اور تیرے مالمین فرش کواور فرشتوں کو ، تیری تام مکلوق کو گواو بناتا ہوں اس اے کو کوئی اور اسال اے کو بھی اس اس اسلامی کو تو بھا تاہ ہوں اس اس اس اس کے توبی انداز میں سے مسئول کے ساتھ کے مسئول کی ساتھ کا کہ مسئول کی ساتھ کے ساتھ کا مسئول کی ساتھ کی سے مسئول کی مسئول کو بھی کا مسئول کی ساتھ کی ساتھ کا مسئول کی ساتھ کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی ساتھ کی کوئی کوئی کوئی کی کرنے کی ساتھ کی کر در انداز کی ساتھ کی کر ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کر ساتھ کی کر ساتھ کی ساتھ کی

كِ قريب عَ لَذَرا لَو كُول نَ كَها: بير سول الله عَلِيلَةَ كَ خادم بين قوه آدى ان كِسامَ هُرُ ابو كيا اور كَهَ لَكَا: مجھ كُولَ الكه عَلِيلَةَ عَنْ بُولَ إِلَى حديث سَائِي جَوَآ بِ نَ خود رسول الله عَلِيلَةَ عَنْ بُولَ إِلَى عديث سَائِي السَّلُوةَ والسلام مِنْ الله عند فرمايا: من نورسول الله عَلِيلَةً كويفرمات بوعَ سَانَ جَس فَيْ وَشَامَ وَمُنا وَ بِالْاسْلَامِ وِينًا وَ بِمُحَمَّى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَسُولًا(1)" تو "كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَسُولًا(1)" تو "كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَسُولًا(1)" تو "كَانَ حَقًا عَلَى الله اللهِ أَنْ يُرْضِينًا " الله تعالى بِحَنَّ بِعَدَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَسُولًا(1)" تو "كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَسُولًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَسُولًا (1)" تو "كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهُ وَسُولُونَ الْعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَالِمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَل

اے ابوداؤر (الفاظ ان ہی کے ہیں ) اور تر ندی نے ابوسعد سعید بن مرز بان عن ابی سلمہ عن ثوبان (رضی اللہ عنہم ) کی روایت سے بیان کیا اور تر ندی نے کہا کہ بیر حد بیٹ حسن غریب ہے اور بعض شخوں میں ہے کہ حسن صحیح ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن غنام بیاضی رضی الله عند ف روایت بر رسول الله علی فی فی فی فی ایا: جس فی کوقت پر ها: "اَللْهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِی مِنْ تِعْمَةِ اَوْ بِاَحَلِ مِنْ حَلْقِكَ فَبِنُكَ وَحُلَكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْلُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْكَ الْحَمْلُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ الْحَمْلُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُولُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ ال

اسے ابود اور داور نسائی نے روایت کیا ہے۔ الفاظ نسائی کے ہیں۔

حدیث: حضرت عمروبن شعیب رضی الته عنه بروایت به وه اپناپ ساور ده ان کردادا سروایت کرتے میں کرسول الته عقطی نے فر مایا: جم نے '' سبند کان الله '' سومرتی جمج اس نے سوج کر کے اس کے سوج کر لیے ۔ جم نے ''الّح مَدُ لِلْهِ 'مومرتی اور سومرتی خام کو کہدلیا وہ ایسے بہتے اس نے سوگھوڑوں پر (مجاہدین کو) فی مسئیل الته سوار کرایا ۔ یافر مایا: جیسے کہ اس نے سوجہاد فی سبیل الته کئے ۔ جس نے ''لَا إِلَّهُ إِلَّا اللّهُ'' سومرتی اور خام کو کہدلیا وہ ایسے بہتے کہ اس اولا داسم عیل علیہ السلام میں سے سوغلام آزاد کئے ۔ اور جس نے ''اللّه اُکُبرُ 'مومرتی جس اس نے اور مومرتی کو کہدلیا تو اس دن اس سے زیادہ نیک اعمال والا کوئی دوسر آئیس ہوگا ما سوائے اس کے جس نے اتنا ہی یا اس سے زیادہ مرتبہ پر عاموگا۔

اسے امام ترندی نے روایت کیا۔ (اور فرمایا کہ بیحدیث حسن غریب ہے)

حدیث: حضرت عبدالحمید مولی بن ہاشم رضی الله عنہ سے روایت ہے کدان کی والدہ نے ان سے صدیث بیان کی۔ وہ نجی کریم عیال کی صاحبر اوی کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ کہتی ہیں: نبی علیہ الصلاة والسلام کی صاحبر اوی کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ کہتی ہیں: نبی علیہ الصلاة والسلام کی صاحبر اوی کے خدمت کیا کرتے تھے: (اے بیٹی) جب صبح کروتو بدیڑھا کرو: "سُبُحُن اللّٰهِ

<sup>۔</sup> 1۔ ترجمہ: ہم الفہ تعالیٰ کے رب ہونے ،اسلام کے دین تن ہونے اور حضرت مجم مصطفئے مقطیقات کے رسول ہونے پرخوش میں۔ 2۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! مجھے اور تیری تلوق میں ہے جس کی کو جو بھی نعت کی وہ مب تیری ہی طرف ہے ہے۔ تو اکیلا ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ تیرے ہی گئے سب تعریفیں اور تیرے ہی لیے شکر ہے۔ (مترجم)

وَبِحَدْدِهِ لَا قُوْقَ اِلاَ بِاللهِ مَا شَآءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمُ يَشَا لَمُ يَكُنُ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَلِيلُو وَأَنْ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَلِيلُو وَأَنْ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَلِيلُو وَأَنْ اللهَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَهُنْ جِيْنَ يُسِيعً حُفِظَ حَتْى يُسْسِى وَمَنْ قَالَهُنْ جِيْنَ يُسِيعً وَمُن قَالَهُنْ جِيْنَ يُسِيعً حَفْظ حَتْى يُسْسِى وَمَنْ قَالَهُنْ جِيْنَ يُسِيعً حَفْظ حَتْى يُصْبِحَ " جَم نَ يَكُلمات مِن كَلم لَكَ شَام تَك مُعْوظ رَبِ كَا اورجم نَ شَام كوكه لَيُ مِنْ تَكُولُو مَن قَالُهُنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

اے ابوداؤ ونسائی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت این عمرض الله تنها روایت بے فرماتے ہیں: رسول الله علیت و شام می ال الله علیت و شام می ال الله الله علیت و الله الله و الله

اے ابوداؤ در الفاظ انہی کے ہیں)، نسائی، ابن ماجداور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا کہ بیصدیث میں الانادے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیفے نے فرمایا: جو خص شام کوت پوری سورہ دخان (پارہ 25)، خم عافر (سورہ مومن، پارہ 24 کی پہلی تین آیات) إلَیْدِ الْمَدِیدُو، تک اور آیت الکری بڑھ لے مج تک محفوظ رے گا۔ اور جس نے بیس مجموع کے برھ لیس شام تک محفوظ رے گا۔

اے امام ترندی 'نے روایت کی اور فر مایا کہ بیہ حدیث غریب ہے۔ بغض نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر بن ابی ملیکہ (ایک راوی ) کے حافظ کے بارے میں کلام کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن بسروضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی نے فرمایا: جم نے اپنے دن کی ابتدادائنا دن کی ابتداخیر کے ساتھ کی ہواور اس کا اختیام بھی خیر کے ساتھ کیا ہو، الله تعالیٰ اپنے فرشتوں کوفر ما تا ہے: اس کی ابتدادائنا کے درمانی گنا ہوں کومت کھو۔

الے طبرانی نے روایت کیا۔اوراس کی اسادان شاءاللہ حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الته عنها بروایت بے فرمائت میں: رسول الله عظیم فرمایا: جس فی کی کے وقت درسین کا مناب کی الله و بوحد برا ایک برار دفعہ پڑھ لیا تو اس نے اپنی جان کو الله تعالی سے ترید لیا۔ اور بوم آخرت ووالله کا

1۔ ترجمہ: ہر عیب ونقس سے پاک ہانفہ اس کی تعریف ہے۔ سب تو تمیں الله ہی کے لئے ہیں۔ جووہ چاہے ہوتا ہے اور جونہ چاہ جیس ہوتا۔ میں جانا جوں کہ دوہر تی پر قدرت رکتا ہے۔ اور ہے شک الله اپنے علم سے ہر چن کو گھرے ہوئے ہے۔

۔ ۔ ۔ جہ: اے اتفاد میں تھے ہے دنیا وآخرت میں طوو عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے پرورد گار! میں تھے ہے اپنی دنیا ،وین ، اپنے اہلی و میال اور مال کے بارے میں طوو عافیت ما تک : ویل ۔ اے مالک ! میری پروہ پوٹی فر مااور میرے دل کو مطمئن فرما ۔ اے میرے اللہ ! آخر چیچے ، واقمی بامجی اور میرے الانم ہے میری حفاظت فرما۔ اور زمین میں دهشن جانے ہنمیں تیری مخطرت کی بناہ میکڑتا ہوں ۔

طرف ہے (آگ ہے) آزاد ہوگا۔

اے طبرانی نے اوسط میں ،خراکھی اوراصبہانی وغیرہم نے روایت کیا ہے۔

اے نسائی، ہزار نے میچ اسناد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے فر مایا: بیرحدیث بخاری ومسلم کی شرائط کے مطابق صححے ہے۔

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الته عندے روایت ہے کہ ان کا مجوروں کا ایک برا اڈھر تھا جو کم ہوتا جارہا تھا۔ وہ ایک رات اس کی حفاظت کی خاطر گئے۔ دیکھا کہ وہاں ایک چار پایہ ہے جس کی شکل نو جوان اڑ کے جیسی ہے۔ اے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ انہوں نے اس نے ہوں کہا: اپناہا تھ بھے کڑاؤ۔ اس نے اپنا ہم تھے گڑاؤ۔ اس نے اپنا ہم تھے کے ہاتھ کی طرح اور اس کے بال کتے کے بالوں کی طرح تھے۔ پوچھا: کیا جن اس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا۔ جن جا سے کہا آئے ہو؟ کہنے لگا۔ ہوت ہم تہا ایک تھے کے بالوں کی طرح تھے۔ پوچھا: کیا جن اس کو ان بھی ایک آدی بھی نے بالوں کی طرح تھے۔ پوچھا: کیا جن اس کو ان کے ہو؟ کہنے لگا۔ ہم صدقہ دینا پندکرتے ہو۔ ہم تہا رے غلے میں سے اپنا حصدوصول کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابلی رسی الله عند نے کہا: ہمیں کیا چیز تم سے محفوظ رہے گئی ہا م کو اے پڑھے لئے ایک کی خدمت میں حاضر ہو ہے الفقی فرم آئے الکری ، البقرہ : 255 ) جوسورہ بقرہ میں ہے۔ جوکوئی شام کو اے پڑھے لئے ہوتے تک ہم سے محفوظ رہے گا۔ اور جون کو پڑھ لے ،وہ ہم سے شام ہم سے منام ہم سے محفوظ رہے گا۔ اور جون کو پڑھ لے ،وہ ہم سے شام ہم سے منام ہم سے منام ہم سے منام ہم سے الفقی فرم آئے بات کہی ہے۔

اسے نسائی اور طبر انی نے جیدا سناد کے روایت کیا۔الفاظ طبر انی کے ہیں۔

حدیث: حفزت حن رضی الله عند بروایت بے فرماتے ہیں: حفزت سمرہ بن جندب رضی الله عند نے فرمایا: کیا تمہیں وہ حدیث ندساؤں جو میں نے رسول الله علیا کے کی مرتبہ، حفزت ابو بکروشی الله عند کی مرتبہ اور حفزت عرض رضی الله عند ہے بھی کئی مرتبہ تی ہے؟ میں نے کہا: ضرور سنا ہے ۔ تو فرمانے گئے: جس نے صبح اور شام کے وقت پڑھا۔ "اَلْلُهُمُّ الْفَّةَ سَحَلَقْتَنِی وَانَّتَ تَهُلِائِنِی وَانَّتَ تُطْعِینی وَانْتَ تَسُقِینی وَانْتَ تُعِینی تعالی ہے جو بھی مانکے گا الله اسے ضرور عطافر مائے گا۔ فرماتے ہیں: پھرعبدالله بن سلیم سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے

<sup>1۔</sup> ترجمہ: اے بمیشرز ندور ہے والے ، بھیٹہ قائم اور برایک کو قائم رکھنے والے! بیں تیرکی رحت کے ساتھ فریاد کرتا ہوں۔ بیرے برحال کی اصلاح فریا۔ اور چھے ایک لمح کے لئے بھی بیر سے نفس کے برد نفر ہا۔ (مترجم)

<sup>2-</sup>ترجمہ: اے اللہ اتو نے مجھے پیدا کیا۔ مجھے ہدائے۔ دی ، کھائے کودیا ہے کودیا ، تو ہی مجھے مارتا ہے اورتو ہی مجھے دوبارہ وزندوفر مائے گا۔

کہا: کیائمیں تمہیں وہ حدیث نہ سناؤں جوئمیں نے رسول اللہ علیقے سے ٹی دفعہ اور حضرات ابو بکر صدیق وعمر رضی الله عجمارے کئی دفعہ تی ہے؟ وہ بولے: ضرور سنائمیں۔ توئمیں نے آئییں بیحدیث سنائی۔ کہنج لگے: میرے مال باپ قربان۔ رسول الله علیقے نے فرمایا: بیکلمات الله تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کو عطا فرمائے تتھے۔ وہ ان کے ساتھ مرروز سات مرتبردما فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ جو چیز بھی اللہ ہے ما تکتے ، الله ائیس عطا فرما دیتا تھا۔

الصطبراني في اوسط مين بإسناد حسن روايت كيا-

حدیث: حضرت ابودرداءرضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله عظیم نے ارشاو فرمایا: جمن فسط کے وقت وس مرتبد درود پڑھا، "أَدْرَ كَتْنَهُ شَفَاعَتِی يَوْمَ الْقِيمَامَةِ" قیامت کے دان اے میری شفاعت نصیب ہوگا۔

ا سے طبرانی نے دواسناد کے ساتھ روایت کیاجن میں سے ایک جید ہے۔

حديث: حضرت زيد بن ثابت رض الله عند عروايت بكر رسول الله عَيَّتُ فَ أَيْس ايك وعاكما فَا واوم وإلى وَم اللهُمْ مَا قُلُتُ مِن قُولٍ او حَلَفْتُ مِن حَلْقِ او نَدُرُنُ مِن نَلْم وَسَعُلَ يُلِدَ وَسَعُلَ يُكِدَ وَاللّهُمْ اللهُمْ اللهُمْ مَا قُلُتُ مِن قُولٍ او حَلَفْتُ مِن حَلْقِ او نَدُرُنُ مِن نَلْم وَسَعُلَ يُكِدَ وَاللّهُمْ مَا قُلُتُ مِن قُولٍ او حَلَفْتُ مِن حَلْقِ او نَدُرُنُ مِن نَلْم اللهُمْ اللهُمْ مَا قُلْتُ مِن اللهُمْ مَا قَلْتُ مِن صَلْحَة فَعَلَى مَن صَلْقِ فَعَلَى مَن صَلْقِ فَعَلَى مَن صَلَيْت وَلَ صَلّهُ وَاللّهُمْ إِنَّى اللهُمْ إِنَى اللهُمْ إِنَى اللهُمْ إِنَى اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ مَا صَلْبُكُ اللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُولُولُ اللهُمُولُولُ اللهُمُ اللهُ

حدیث: حضرت ابان محار کی رضی الله عنه ب روایت ب که رسول الله عنیانید نے فر مایا: جو بنده مسلم سمج وشام کی: ۱ ـ ترجمه: نسب حاضر بون اے برے پروردگارایس حاضر بون - ترجی حکم کی اطاعت کے لئے میں حاضر بون بیطائی تیرے ہاتھوں میں ہے تھے اور تیری بی طرف ہے ہے۔ اے اٹھا! میں نے جو بات کی یاتم افعائی یا خدر بانی، اس میں تیری مشید سی کا رکز تھی جو تو نے جابادی بوداوجونہ جاباتی بورک تھی ہوئے کی ساتھ ہے۔ اور تو بروز کی تقدرت رکھتا ہے۔ ان اٹھا بھی مندی کی اس میں تیری سے میں نے وعائے رصت کی (بینہ المح صفی پر " رَبِّي اللَّهُ لَا أَشُوكُ بِهِ شَيْئًا وَاَشْهَلُ أَنُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهِ (1)" ( صَحَ كَها) تواس كِثام تك كَاناه بخش ديج جاكي گاورای طرح ہے اگر بیالفاظ (شام کو) کہتو صح تک كَدَّناه بخش ديج جاكيں گے۔ بزاروغيره۔

حدیث: حضرت وہیب بن وردرض النه عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رائے کا بچر حصہ گذرنے کے بعدایک آدمی محدیث: حضرت وہیب بن وردرض النه عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رائے کا بچر حصہ گذرنے کے بعدایک آدمی محراء کی طرف نکل گیا۔ وہ بیان کرتا ہے۔ ہیں نے آب اور کھر شدید آوازی سنیں اور ایک چار پائی الاکرر کھری گئے۔ ایک چر (جن) آئی اور اس پر بیٹھ گئے۔ اس کا لئشکر اس کے سامنے جع ہوگیا۔ پھروہ جنی اور کہا: کون ہے جو کروہ بن زبیر رضی النه عند ایک محالی کو پکڑ کرمیرے پاس لائے۔ کس نے جو اب نددیا جی کہ گئی آوازیں آئی رہیں۔ پھر ایک بولا کہ مئیں لے کر آتا ہوں۔ راوی کہتا ہے: وہ مدینہ طیب کی طرف پیل پڑا۔ ہیں اسے دکھر ابقا۔ پھر جنی دیر الله نے چاہا، گذری کہ وہ لوگ آبیا اور اس کہتا گئا: عروہ کوئیں پڑا جا سکتا۔ چار پائی پر بیٹھے والی چیز نے کہا: تیرا خانہ تراب: کیوں؟ وہ بولا: میں نے انہیں جو وہا م پیل ایک بیان کر نے والے صاحب کہتے ہیں۔ کم کلک تیں ۔ واقعہ بیان کر نے والے صاحب کہتے ہیں: من موئی تو میں نے آپ گھر والوں کوا پی تیاری کا حکم دیا پھر میں مدید تو بی کر صرت عروہ کے بارے میں پوچھتا پچھا تا ان کے ہوئی تو میں نے گریز کیا تو میں نے انہیں رات کو جود یکھا نا قامب بتا دیا۔ فرمانے گئے: بہتیں جو پھر پڑھتا ہوں، اس کی میرے سواکس کو خبر نہیں وہ میں آبی رائے گئے آبی بیا گھر کے بوانہ کو بی کو المائے وہ المائے وہ وہا کہ کہتا ہوں، اس کی میرے سواکس کو خبر سے اور شام کو گھی تیں تین مرتبہ اور شام کو گھی تین تین مرتبہ اور شام کو گھی تین تین مرتبہ اور سام کو گھی تین تین مرتبہ اور سام کو گھی تین تین مرتبہ اور سام کو الله کیا نے 'دور کیا کہ الشیطان' میں دوایت کیا ہے۔

(بقیہ سابقہ ضفی) وہ ای کے لئے تھی جم پر تو نے رحت کی اور جس کے لئے ہیں نے بدد عاکی وہ اس کے لئے ہوئی جے تو نے اپنی رحت سے دور کردیا۔ دنیا د آخرت میں تو ہی میراوالی ہے۔ بجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور نیکوں کے ساتھ ملا نا۔ اے اٹنہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیمری لفتر پر پر رضا کا ، موت کے بعدا بچھی زندگی کا ، تیمرے دیدار کی لذت کا اور تیمری ملا تات کے شوق کا اس طرح کہ کوئی نحت اور کوئی محراہ فنتر نہ ہو۔ اے اللہ میں پناہ ہا ہتا ہوں کہ کوئی ایک خطایا گئاہ کروں جم کو تو معاف ند فریا ہے۔ کروں جم کو تو معاف ند فریا ہے۔

ا سالنہ! اے آسانوں اور زمینوں کو پیدا فریانے والے بھی اور فاہم چیز کو جانے والے برزگ اور عزت والے! ہمی اس دنیوی حیات میں تجھ سے عبد کرتا ہموں اور تجھے اپنا شاہد بینا تا ہوں۔ اور الفدی شاہد کافی ہے۔ میں شہادت دینا ہوں کہ تھے سے سوڈیمی تو ایک ہے لاشریک ہے۔ تیری ہی باوشائی اور تین ہے سے اور میں شہادت دینا ہوں کہ تیراوعدہ تیری می تو بیش پیں تو ہرش پر قدرت رکھتا ہے۔ اور میں شہادت دینا ہوں کہ حضرت میں میں تیک ہوا میں تیری بارہ زندہ فریائے گا۔ اگر تو نے بھے میرے نشر تیاری میں میں میں میں میں میں میں اس کے والے کردیا نئیں تو صرف تیری رحمت پر میروسر کرتا ہوں۔ بس میرے تمام کانا معاف فریادے کہ تیرے سوائی ایون کو معاف کرنے والاکوئی نہیں۔ اور میری تو بقول فریا ہے شک تو ای بہت تو بقول فریائے والا رحمت کرنے والا ہے۔ (مترجم) 1۔ ترجمہ: میرا پورد کاروا انفہ ہے۔ میں اس کے باتھ کی کوشر کے بیس بینا تا۔ ورمیں شہادت دیا تیوں کہ الف کے سوائی نبدگی نیس۔

2۔ ترجمہ: میں اللہ عظمت والے پر ایمان لایا۔ بتوں اور شیطانوں کا اٹکار کیا میں ایک مغبوط ری کو پکڑتا ہوں جو بھی ٹوٹ ٹییں سکتی۔ اور اللہ سننے والا جائے والا ہے۔ (مترجم)

# ترغیب رات کا دخلیفہ فوت ہوجائے تو قضاء کیے کرے

حدیث: حضرت سیدناعمر بن خطاب رضی الله عنه وارضاه بروایت ہے۔ فرماتے میں: جناب رسول الله عملیّ نے فرمایت میں: جناب رسول الله عملِیّ نے فرمایا: جوآ دمی اپنے درمیان پڑھلیا توال کے فرمایا: جوآ دمی اپنے درمیان پڑھلیا توال کے لیے اتناہی (اجروثواب) کھاجائے گاگویا کہ اس نے رات کوئی پڑھا ہو (۱)۔

مسلم، ابوداور درتر ندی ، نسائی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی ضحح میں اسے روایت کیا ہے (رحمۃ الله علیم)۔
مسلم، ابوداور درتر ندی ، نسائی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی ضحح میں اسے روایت کیا ہے (رحمۃ الله علیم)۔

<sup>1</sup> \_ بین رات کولینته وقت آی شدید نیند خالب آگی \_ یا کو لی اور مجبوری ومعذوری لاحق ہوگئی که رات کا وردیا اس کا کوئی حصه پورانه ہوسکا ہوتو فجر رقعبر کے درمیان اداکر لیاجائے تو اس کا ثواب عطافر ہادیاجائے گا۔ (مترجم)

## تزغيب

#### نماز(1) جاشت کابیان

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میرے طیل عظیمی نے مجھے تاکیدی حکم دیا تھا کہ ہماہ تین روزے رکھوں، چاشت کی دورکعت پڑھوں اور سونے سے پہلے ورز اداکرلوں۔

اے بخاری، سلم اور ابوداؤو نے روایت کیا۔ ترفری اور نسائی نیجی ایی بی روایت کی۔ اور ابن خریمہ نے بھی روایت کیا۔ ان کے الفاظ ہیں: '' مجھے میر فلیل عظیلہ نے تین باتوں کا تھم دیا۔ میں آہیں چھوڑ تا ہیں ہوں۔ نمبر 1 و تر پڑھے بغیر نہووں۔ نمبر 2 چاشت کی دور کو ترکن نہر 2 و اس کے تین روز ورکھا کروں''۔ حدیث: حضرت ابوذر رضی النہ عنہ بی کرم عظیلہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ عظیلہ نے فریایا: تم ہیں ہے ہرا کے پر جوڑ کے بدلہ میں (بطور شکریہ) صدقہ ہے۔ ہر تبیع (سبحان الله کہنا) صدقہ ہے۔ ہر تحمید (الحدل لله کہنا) صدقہ ہے۔ ہر تبیع (سبحان الله کہنا) صدقہ ہے۔ ہر تبیع (سبحان الله کہنا) صدقہ ہے۔ ہر تبیل (لا الله بڑھا) صدقہ ہے۔ ہر تبیع (سبحان الله کہنا) صدقہ ہے۔ یکی کا تھم و ینا صدقہ ہے اور برائی ہے۔ مرتبیل (لا الله الله بڑھا) من ذالِك رَکُعتان یَر کَعَهُما مِنَ الضّحٰی '' اور ان سب کے برابر وہ دور کعیش ہیں ہے دو کوئی بوت عاشت یڑھے میام۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرورضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا: جس نے چاشت کی دور کعتوں کی باہندی کی اس کے گناہ بخش دیے جا کیں گے اگر چہسمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

اہے ابن ماجہ ، تر ندی نے روایت کیا اور امام تر ندی نے فر مایا: اس حدیث کومتعدد انکہ حدیث نے نہاس بن قبم سے روایت کیا ہے۔ انتخل ۔

حديث: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه ب روايت ب فرمات بين: مَين في رسول الله عَيْنَ كُو يرفر مات بوك منا: جس في چاشت كى نماز باره ركعتيس اداكيس، "بَنَى اللّهُ لَهُ قَصُواً فِي الْجَنَّةِ مِنْ دَهَبٍ" الله تعالى اس ك كي جنت ميس و في كاليك كل بنائ كا ـ

ا ہے ترفدی اور ابن ماجہ نے ایک ہی اساد کے ساتھ ایک ہی شخ ہے روایت کیا ہے اور ترفدی نے فرمایا ہے کہ بیر حدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیق نے (جہاد کے 1۔ اس نماز کی کم از کم رکعات دواور زیادہ سے زیادہ بارہ بنی اور افضل بارہ بی ہیں۔ کیونکہ ہم کارکا کتات بلیہ العلوات والتسلیمات کا فرمان ہے: جس نے علی سے کہ کارہ رکعات پڑھیں ، انتہ تعالی اس کے لئے جن میں سونے کا کتاب بات گا۔ (ترفی وابین اج) اس کا وقت سور تی بلید ، اور بہتر ہے کہ پڑھائی دن چڑھے پڑھی جائے۔ انتہار شرق تک ہے۔ یعنی سورج کے بین سر پر آجانے سے پہلے۔ اور بہتر ہے کہ پڑھائی دن چڑھے پڑھی جائے۔ انتہار شرق بیل ہے۔ انتہار شرق بیل ہے۔ انتہار شرق بیل ہے۔ انتہار کی جائے۔ بیل میں میں کاربادید بھی بڑھے جس

کئے) ایک دستہ روانہ فر مایا: اہل دستہ نے مال غنیمت حاصل کیا اور (اپنے کا م نے فارغ ہوکر ) بہت جلد والیم لوٹ آئے۔ تو لوگ ان کے جہاد کے قریب ہونے ، مال غنیمت کے کثیر ہونے اور جلد لوٹ آنے کے بارے میں با تیم کرنے گارابلور رشک ) اس پر رسول الله علیضے نے فر مایا: کیا تمیں تنہیں ان سے زیادہ قریب جہاد، زیادہ مال غنیمت اور جلد لوٹ آئے بارے میں نہ بتاؤں؟ (وہ بیہ بحکہ) جس نے وضو کیا، پھرضیح صویرے مجد کی جانب نماز چاشت کے لئے گیا۔ وہ ان س سے زیادہ قرجی جہاد کرنے والا، زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والا اور جلد لوٹ آنے والا ہے۔

اے امام احمد نے ابن لہیعد کی روایت ہے اور طبر انی نے باسناد جیدروایت کیا۔

حديث: حضرت مره طائعي رضى الله عند بروايت ب- كتب بين: فرمايا: رسول الله عَلَيْنَ فرمايا كدالله عَرَبُ فرمايا كدالله عَرَبُ فرمايا كدالله عَرَبُ أَوْ الله عَلَيْنَ فَي مَا تَا بَنَ أَدَمَا صَلِّ لِي أَدُبَعَ رَكُعَاتٍ مِّنُ أَوَّلِ النَّهَادِ أَكْفِكَ الْحِرَةُ " السابن آدم! تواول دن مِن مير مـ لحر ما تا عن من المراكبتين يزه، من آخرون تك تير ب لحر كفايت كرون گا-

اے امام احمد نے روایت فرمایا ہے اور اس کے راویوں سے محم میں احتجاج کیا گیا ہے۔

حدیث: حضرت عقبه ابن عامرضی الله عند بروایت بے فرماتے ہیں: غزوہ تبوک میں وہ رسول الله علیہ کے ساتھ (جہاد کے لئے) نظے راکید دن ایک جگدرسول الله علیہ میں گئے ۔ اپنے اصحاب (رضی الله عنہم) بے باتمی کرتے ہوئے فرمایا: جو آدی (بارادہ نماز) کھڑا ہوا جبکہ آفاب طلوع ہوکر اس کے ساسخ آچکا ہو ۔ تواس نے خوب اچھی طرح وضو کیا جب کرکھڑے ہوگھڑا جو کھڑا ہو کیا جب کیا ہے گئے اور وہ یوں ہوگیا جب کہ اس کی مال نے (ب خط) جنا تھا۔ ایو بعلیٰ ۔
خط) جنا تھا۔ ایو بعلیٰ ۔

حدیث: حضرت ابواما سرمنی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله علیاتی نے فرمایا: جو شخص گھرے وضوکر کے فرض نماز کے لئے نکا ،اس کا اجراحرام باندھ کرج کے لئے نکلنے والے کی طرح ہے اور جو شخص نماز چاشت کے لئے چلا اجر طیکہ اے اس نماز کے سواکس اور کام نے نہ چلایا ہوتو اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اور ایک نماز کے پیچھے دومر کی نماز علمیون (ایم س کھی جاتی ہے۔ جبکہ ان کے درمیان کوئی لغوبات نہ کی ہو۔ (ابوداؤد)۔

حدیث: حضرت ابودرداء رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جس نے نماز
پاشت دور کعت پڑھی ،اسے غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس نے چار رکعت پڑھی ،اسے عابدین میں لکھا جائے گا۔ جس
نے چور کعت پڑھی ،اس دن اس کی کفایت کی جائے گی۔ جس نے آٹھ رکعت پڑھی ،اسے متواضعین میں لکھا جائے گا۔ الا
جس نے بارہ رکعت پڑھی ،الته تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔ ہردن اور ہر رات الله تعالی اپنے بندول پرائیک
خاص احسان اور صدقہ فرماتا ہے۔ اور اپنے بندول میں جن پراحمان فرماتا ہے۔ سب سے افضل وہ ہے جسے اس نے اپندول کری تو فرشی دئی۔

<sup>1۔</sup> ملتین ، ماؤین آ مان کا دپوش کے نیجے جند اللّٰ کا م ہے۔ کئی نیاز اس جند میں پینچے کا سب ہے۔ (مترجم)

ا سے طبرانی نے بمیر میں روایت کیا۔اس کے راوی اثقہ میں۔موئی بن یعقوب زمعی میں اختلاف ہے۔ یہ روایت مختلف طرق سے صحابہ رضی الله عنهم کی ایک جماعت سے مروی ہے۔اور میرے (صاحب کتاب کے )علم کے مطابق بیسندسب سے حسن ہے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

## ترغیب نماز بیج

اے ابوداؤد، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ (3)

۔ 1۔ گرز ندی شریف میں بروایت عبراللہ بن مبارک رحمہ اللہ ای طرح ہے کہ ٹنا ہے بعد قر اُت ہے پہیے بندر و مرجہ یہ کلمات پڑھے اور بعد از قراً کے لگر رکوخ دی بار پڑھے۔احناف ای برعال میں۔رمدیث' اتر غیب والتر ہیں'' کے ای باپ میں موجود ہے۔(متر تم )

2۔ لینی ان دوسرے تجدے کے بعد کھڑے ہونے ہے پہلے گرا حناف کے ہاں اس جگہ نہ پڑھے کیونکہ قیام میں چیس بار پڑھ چکا ہے۔عبدالله تن مارک ہے مروی تریذی کی حدیث میں ای طرح ہے۔ کمامر۔

3۔ بعض لوگ اس حدیث کوموضوع دشعیف قرار دیتے ہیں گر ان کا قول خلا ہے اس لئے یہ حدیث متعدد طرق ہے اور صحابہ رضی الفائم ہم کا ایک جماعت ہے مروی ہے۔ محد ثین کی ایک جماعت نے اسے منتی قرار دیا ہے۔ شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمہ الفافر ماتے ہیں: ابن جوزی نے اس حدیث کوموضرانا ضعیف کباے۔ دوجلد باز ہیں۔

نماز تبيح كاطريقهاور چند ضروري مسائل

تار ئین و عابدین کی آسانی کے لئے اس منظیم الشان نمازی اوائنگی کاطریقی اور چند مفروری مسائل ورج کے جارہ میں جوشق عماوت رکھے والوں کے لئے معاون ثابت ہو تک میں سب سے پہلے مندرجہ ذیل گلات کو انجی طرح زبانی یاد کر بھتے : "سُنبختان اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلْهُ وَلَا اللّٰهِ وَالْمُحَمِّنِ اللّٰهِ وَالْمُحَمِّنِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَالْمُحَمِّنِ اللّٰهِ وَالْمُحَمِّنِ مِن اللّٰهِ وَلَا مَالِي اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلا اللّٰهِ وَلاً اللّٰهِ وَلا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلا اللّٰهِ وَلا اللّٰهِ وَلا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ وَلا اللّٰهُ وَلا اللّٰهِ وَلا اللّٰهِ وَلا اللّٰهِ و

|       | يەسابقەسقىر)                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعداد | مواقع                                                                                                   |
| 15    | نمبر1 تکمیرتم یمه کہنے کے بعد ثناء پڑھیں۔ ثناء کے بعداورقر اُت کے لئے تعوذ وتسمیہ سے پہلے               |
| 10    | نبر2 قرأت کمل کرنے کے بعد دکوع سے پہلے                                                                  |
| 10    | نمبر3 رکوئ میں تسبیحات رکوئ لینی ''سُبْحَانَ رَبّی الْعَظِیْم'' کے بعد                                  |
| 10    | نمبر4 ركوع سے اٹھ كر "سَيعَ اللّٰهُ لِيَنْ حَيِدَةُ " اور " رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ" كَ بِعِدْتُومهُ مِن |
| 10    | نبر5 پیلیجدہ میں تبیجات بحدہ کے بعد                                                                     |
| 10 ·  | نمبر 6 دونو ں تجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں                                                             |
| 10    | نمبر 7 دوسرے تجدے میں تسبیحات تجدہ کے بعد                                                               |
| 75    | کل تعداد                                                                                                |
|       |                                                                                                         |

ائ طرح ایک رکعت کمل ہوگئی۔ ہر رکعت میں ای طرح منجھتر مرتبہ پڑھیں گے جتی کہ چار رکعتوں میں تین سومرتبہ ہوجائے گا۔ منکہ: انتھی چار رکعتیں ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ گئے میں اور دود دکر کے دوسلاموں کے ساتھ بھی ۔

مئلہ: دوہری رکعت میں چونکہ ثنا نہیں ہوتی اس کے اس میں کھڑا ہوتے ہی قر اُت شروع کرنے سے پیلے کلمات ندکورہ پندرہ دفعہ پڑھ نیس اور باتی رکعت بیل رکعت کی طرح مکمل کریں۔

مئله: رکوعُ اور بحد و میں پہلے رکوعُ وبحد و کی شبیجات کہیں اور بعد میں دی دی مرتبہ پیکلمات پڑھیں۔

سئلہ: سور وفاتح کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جاستی ہے۔ تا ہم حضرت این عباس رضی القداقعا کی عبا سے منقول ہے کہ پیلی رکھت ہیں سورہ اکثار ، دوسری میں سور دوافھر، تیسری میں سورہ کافر وی اور چرقتی میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اور بعض علاء فریاتے ہیں : کیکی رکھت میں سورہ الحد میں دوسری میں سورہ الحسر، تیسری میں سورہ القف اور چرتھی میں سورہ التقابان پڑھتا بہتر ہے۔

مئلہ: اَگر کہیں تجہ دمبودا دیب ہوگیاتو سبو کے دونوں تجہ دول میں نہ کورہ الصدر کلمات نہیں پڑھے جائیں گے۔

سام میں ہود ہوں ہوں ہو یو و رہے دووں ہدوں میں مدرجہ میروں کا جساس کیا ہے۔ سنگہ:اگر کم موقع پر بھول کر مقدار پوری نہ : وکی آو اس کے بعد دالے موقع پر پوری کر لی جائے ۔شفا قومہ میں کی روٹی ہوتو رکوع میں پوری کر لی جائے اور اگر مجدومیں روڈی آو دوسرے مجدومیں پوری کر لی جائے ۔البتہ رکوع کی کی کوقومہ میں اور مجدو کی کی کوجلہ میں پوراند کیا جائے کیوں کہ قومہ دوجلہ کا وقت تھوڑا نہ تا ہے۔

مریتنکیل کے لئے کتب ملائے اسلام کود کھے لیاجائے۔ (مترجم)

بطاعَتِكَ عَمَلًا اَسُتَحِقَ بِهِ رِضَاكَ وَحَتَّى أَنَاصِحَكَ بِالتَّوْبَهِ حَوْفًا مِنْكَ وَحَتَّى أُخْلِصَ لَكَ النَّصِيْحَةُ خُبَالَا وَحَتَّى اَتُولِيَ اللَّهُ وَ (1)" السابَّ عَالِيَ النَّوْرِ (1)" السابَّ عَالَمُ اللَّهُ عُبَالَا وَحَتَّى اَتُوكِيَّهُ وَ حَلِيثَةًا وَعَلَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكِ فَى اللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ كُلُهَا صَغِيرَ هَا وَكَبِيرَهَا وَ قَلِيثَهَا وَ حَلِيثَهَا وَ حَلِيثَةًا وَعَلَا لِيَنَهُ وَعَلَى اللَّهُ لِللَّهُ لِكَ ذُنُوبَكَ كُلُها صَغِيرَه هَو لَي اللَّهُ وَ حَلِيثَةًا وَعَلَا لِيَنَهُا وَعَلَا لِيَنَهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ كُلُها صَغِيرَه هَو لَي اللَّهُ وَ حَلِيثَةًا وَعَلَا لِيَنَهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ كُلُهُا صَغِيرًا هَ وَ اللَّهُ لَكَ يَرَا عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ لَكَ يُولِي اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَكَ يُولِي اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَهُ لَكُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَكُ لَلْهُ لَلْفُولِ لَهُ عَلَيْلِ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَهُ لَلِي اللَّهُ لِللْهُ لَلِي لِلللْهُ لِللْهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللْهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللْهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلللِّهُ لِللللِّهُ لِللْهُ لِلللِّهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللِّهُ لِلْهُ لَلْهُ لِللللِّهُ لِللللَّهُ لِللللْهُ لِللْهُ لِلللللِّهُ لِلللللِّهُ لِلللللِّهُ لِلللللِّلِي لِلللللِّهُ لِلللللِّلِي لِللللللِّهُ لِلللْهُ لِلللللِّهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْمُ لِلللللِّهُ لِللْهُ لِلْمُ لِللْهُ لِلْمُ لِللللْهُ لِلللْهُ لِلللللِّلْمُ لِللللللِّلِي لِللللللِّلِي لِلللللللِّلِي لِللللللِّلِي لِلللللِّلِي لِللللللِّلِلْمُ لِللللللْمُ لِلْمُ لِللللللِّلْمُ لِللللللِّلْمُ لِلللللْمُ لِللللللِّلْمُ لِللْمُ لِللللللِي لَلْمُ لِللللللِي لِلللللْمُ لِلْمُ لِللللللللِلْمُ لِلللللللللِي لِلللللِلْمُ لِلللللللِي لِلللللللِي لِلللللللل

<sup>1۔</sup> ترجمہ: اے بمیرے پروردگار! نمیں تجھے سوال کرتا: وں اہل ہوایت کی ہی تو ٹین کا داہل تیمین کے سے اٹھال کا داہل تو ہد کی خیرخواای کا داہل ہو کے سے کہ اللہ ہوائے۔ سے کچاراوے کا داہل دخرت کی حاطب کا داہل تقوی کی می مواوت کا اور اہل عظم کے سے عرفان کا دہا کہ میں تجھ سے ڈرمار بوں۔ اے انفہ اسمیں تھے۔ ایسے توف کا موال کرتا ہوں جو بچھے تیمی تا فرمانیوں سے روکن کو تمیس تیمی اطاعت کے ساتھ اپنے اٹھال کر وں جمن کی وجے نمیس تیمی رضا کا تحق اس میں مواد کا اور اور ایمی کے کہتیرے ساتھ لیک گمان رکتے ہوئے محملہ وال تیمیں تیمی سے ویدی مجمود سے روک ہے (برتجب ویرائی سے کو رکا پیدائر مائے دالا۔ تمام معاملات میں تیمیرے اوپ بی مجمود سے راب یاک ہے (برتجب ویرائی سے کو رکا پیدائر مائے دالا۔

# تزغيب

#### بمازتوبه

حدیث: حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی التله تعالی عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله عظیمی کو یہ ارشاد فرماتے ہیں: میں نے رسول الله علیمی ارشاد فرماتے ہوئے ساکہ جب کوئی آ دمی گنا کر جیٹے ۔ بھر (نادم ہوکر) گھڑا ہووضو کرے پھر نماز پڑھے پھر الله تعالیٰ سے طلب مغفرت کر لے تو الله تعالیٰ اس کو بخش دے گا، پھرآپ علیمی نے بیآتے نے بیآیت شریفہ تلاوت فرمائی:

. وَالَّذِينُ إِذَا فَعَكُوا فَاحِشَةً أَوْ طُلَنُوٓ ا أَنْفُسَهُمْ ذَ كَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُو بِهِمْ ۖ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُو بِهِمْ ۖ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ ۖ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَمَا فَعَكُوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (1) ''( آل عمران: 135 )

اے امام ترندی نے روایت کیااور فر مایا کہ حدیث حسن ہے۔علاوہ ازیں ابوداؤ د، نسائی ، ابن ماجہ ، ابن حبان نے اپنی سیح میں اور پیٹی نے بھی روایت کیا۔ ابن حبان و پیٹی کی روایت میں ہے کہ: '' مچروہ ( گنام گار ) دور کعت نماز پڑھے'' اور ابن خزیمہ نے بھی اے اپنی سیح میں بغیرا ساد کے ذکر کیا ہے، اس میں بھی دور کعت پڑھنے کا ذکر ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن بریده رض الله عنهما سے روایت ہے۔ وہ اپنے والدصاحب سے راوی میں کہ انہوں نے فر مایا:
ایک دن صبح صبح جناب رسول الله نے حضرت بلال رضی الله عنه کو بلایا اور فر مایا: اے بلال (رضی الله عنه)! تم مجھ سے پہلے
جنت میں کیے پہنچ گئے؟ مئیں آج رات جنت میں واضل ہواتو میں نے اپنے آگے تہمارے چلنے کی آ وازئی۔ انہوں نے عرض
کیا: یارسول الله عند الله عند بھی کوئی گناہ ہوجائے تو میں ضرور (ندامنه ) دور کعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اور (ای
طرح) جب بھی بے وضوبوتا ہوں تو ای وقت وضوکر لیتا ہوں اور دور کعت نماز ادا کرتا ہوں۔ (تحیة الوضو)

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

<sup>1۔</sup> اور دولک جوکوئ عمان کرلیں یا پی جانوں پرظم کر بیٹیس تو اللہ کاذ کر کریں (نماز پڑھیں ) گھراپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ اور اللہ کے سواگناہ کون بخش مکتا ہے اور اپنے کئے پر جانتے ہوجھتے اڑے نہ رہیں۔ (مترجم)

### تزغيب

#### نماز جاجت اوراس کی دعا

حدیث: حضرت عثان بن صنیف رضی الله عند سے روایت ہے کدایک نابینا تحض رسول الله علیقی کی خدمت میں حافر بر کرعرض کرنے لگا: یارسول الله علیقی الله سے دعافر ماسیے کدوه میری آنکھیں روثن فر مادے آپ علیقی نے فرمایا: (اَرُ تو صبر کرنے تو بہتر ہے) یا میں دعا کر دوں؟ اس نے عرض کیا: یارسول الله علیقی ایس آنکھوں کا جلا جانا میرے لئے بب تکلیف دہ ہے۔ ارشاوفر مایا: جا، جا کر وضو کر چر دور کعت نماز پڑھ ۔ پھر بددعا ما نگ: ''اللّٰهُمْ إِنِّي اَسْنَلُكَ وَ اَتَوَجُهُ اللّٰهِ بِنَتِيتِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَبِي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّى اَتَوجُهُ اِللّٰهَ بَصَورِی، اللّٰهُمُ شَقِقِعُهُ فِی وَشَقِعْمِی فِی نَفْسِی (۱)" (یہ س کروه چلا گیا اور میکل کیا) والب آیا تو الله تعالیٰ نے اس کا ایک ورث فر ماد ما تھا۔

<sup>1۔</sup> ترجمہ: اے بیرے اللہ! میں تھے سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے نبی میں کاللے کے دیسے جورقت والے نبی ہیں۔ الجمہ میں کا میں اپنے رپ کی طرف متوجہ ہوں آپ کے وسیاست تا کہ وہ میری آنکھیں بیٹا فریادے۔ اےاللہ! ان کی سفارش میرے لئے اور میرے تی میں میری کا قبول فریا۔ (مترجم)

ر میں روب ہوں۔ 2۔ ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے موال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں اپنے نبی صفرت مجمد علیاتھ کے وسیار سے جورمتوں والے نبی جی<sup>ں اے</sup> مجمد علیاتھ! میں آپ کے قو سمارے اپنے اب کی طرف عوجہ ہوں کہ وہ میری جاجت براری فریائے۔

طبرانی نے اس روایت کے طرق بیان کرنے کے بعد فر مایا: بیرحدیث صحیح ہے۔

حديث: حضرت عبدالله بن الى اوفى رضى الله عنها الدوايت ب فرمات مين: جناب رسول الله علي في فرمايا: في الله تعلى الله عنها في الله عنها في الله عنها في الله عنها في الله الله الله الله الله الله الكويم، الله عنها في الله الله الكويم، الكويم،

اے امام ترندی اور ابن ماجد دونوں نے فائد بن عبد الرحمٰن بن الی الورقاء عند کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ اور ابن ماجد نے''اَدُ حَمَّ الوَّاجِیدِینَ'' کے بعد بیالفاظ زائد کئے ہیں: ''فُمَّ یَسْنَلُ مِنْ اَمُرِ اللَّذُنِیَا وَالاُ حِرِیَّا مَا شَمَّاءً فَائِنَّهُ یُقَدِّدُ'' مجرد نیا و آخرت کے بارے میں جوجا ہے وال کر ہے تو وہ اس کی تقدیم میں کھودیا جائے گا۔

حديث: اصبانى نے مفرت الن رضى الله عندى حديث بروايت كى، جس كے الفاظ يه ين: حضور نبى اكرم عَلَيْكُ فَ نِفْرِمايا: "يَاعَلِي ٰ الْاَلَةِ اُعَلِيْكَ دُعَآ اُواْ اَصَابِكَ عَمْ اَوْهَمْ تَلُعُو بِهِ دَبَكَ فَيُسْتَجَابُ لَكَ" اعلى رضى الله عندا كيا

<sup>1۔</sup> ترجمہ: کو کُل انگ عبادت نمیں سوائے اللہ برد بار کرمے کے ، الله عرش عظیم کارب پاک ہے۔ سب تعریفی اس الله کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کا پرودر گار ہے۔ شن تھے سے سوال کرتا ہوں ان اعمال کا جو تیری رحمت کا باعث ہوں۔ اور تیری مغفرت کا سب ہوں۔ برشکل کے حصول کا اور ہر ہدی سے سماتی کا موال کرتا ہوں۔ بیر اکونی گڑناہ ندر ہنے وے بحث ندوے اور کوئی پریشانی ندر ہنے وے جے تو دور نذکر دے۔ اور ندی کوئی ایک صاحب جو تیری ہی رضا کے لئے ہورہنے دے بلکہ اس کو پورافر ہادے۔ اے سب سے زیاد دو تم فر مانے والے ۔ (مترجم)

حديث: حضرت ابن مسعود رضى الله عنه نبي اكرم علي سيروايت فرمات بين كدآب علي في فرمايا: رات كوياد ال الم باره وركعات نماز اس طرح بردهو كركت برتشهد كه لي باره ركعات نماز اس طرح بردهو كركت بردو و كماني بردو و كاني بردو و كماني كماني و كماني كماني كماني كماني كماني كماني كماني و كماني ك

اے حاکم نے روایت کیااور فربایا: احمد بن حرب کہتے ہیں: مئیں نے اس کا تجربہ کیا تواہے سے پایا۔ ابراہیم بن ٹل دیکل کہتے ہیں: میں نے بھی اے آز مایا تواسی طرح حق پایا۔ حاکم کہتے ہیں: ہمیں ابوز کریانے فربایا: مئیں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور حق پایا ہے۔ حاکم خود فرباتے ہیں کہ میں نے بھی اس کا تجربہ کیا تو حق پایا۔ عامر بن خداش اس روایت میں منفرد ہیں لیکن تقداور مامون۔ اجمیٰ۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: ممرے پال جریل علیه السلام چند دعا کیں لے کرآئے اور کہا: جب آپ کوکوئی دنیوی معاملہ در پیش ہوتو پہلے یہ دعا کیں کریں چرا بی

1۔ ترجمہ: اے اللہ ابتدی اپنے بندوں میں فیصلے فربائ کی جن معاملات میں بیا ختلاف کرتے ہیں۔ اللہ بلندی وعظرت والے کے سواکوٹی الآئی عجادت 'نہیں۔ انفیلیم دکریم کے سواکس کی عبادت نہیں۔ پاک ہے اللہ جو ساتوں زمینوں کا رب اور عرش عظیم کا رب ہے۔ تمام تعریضی اس اللہ کے لئے ہیں جم پروددگارے سے جہانوں کا۔ اے اللہ فقول کوکوٹے والے ، پریشانیوں کو دوفر مانے والے ، بجوروں کی دعا قبول فربانے والے جب وہ تھے سے دعا کر کیا۔ دنیاد آخرت کے دخمن ورجم امیری اس ماجت کے بورق فربانے میں بھی پر رحت فربا۔ ایکی رحت فرباجو بھی تیرے سوائے وہ کرم سے بیان کردے۔ 2۔ ترجمہ: اے اللہ! میں بھی سے سوائے وہ کہ ان ان صفات کے وسلے سے جن سے تیراع مرش معزز ہوا، تیری کتاب کی انتہائی رحت کے وسلے سے ہیرے اس مطلع، مالی بزرگی اور تیرے کھل کے دسلے سے اس مطلع، مالی بزرگی اور تیرے کھل کا کسات کے وسلے سے در مجرم هاجت كى لئے سوال كريں (وه دعا كيں يہ يمن) - "يَا بَلايْعَ السَّمَاوْتِ وَالْاَرُضِ، يَا ذَا الْبَحَلَالِ وَالْاكْوَامِ، يَا صَرِيْحَ الْمُسْتَصُرِ حِيْنَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِينَ يَا كَاشَفَ السُّوْءِ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِيِينَ يَا مُجِيْبَ دَعُوَةٍ الْمُصْطَوِّيْنَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ بِكَ أَنْوِلُ حَاجَتِي وَانْتَ اَعْلَمْ بِهَا فَاقْضِهَا()" ـ

ا سے اصبانی نے روایت کیا۔اس کی اساد میں آملیل بن عیاش ہیں۔ تا ہم اس روایت کے شواہر کثیرہ ہیں۔

## ترغيب

## نمازاستخارہ اوراس کے ترک کرنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

حدیث: حضرت معدین الی وقاص رضی الله عند سروایت بے فرماتے ہیں: جناب رسول الله عنظیف فرمایا: "مِنُ سَعَادَةَ ابْنِ اَدْمَ إِسْتِحْدَارَ تُهُ اللّٰهَ عَنْ َ بَحَلَّ " الله عزوجل ساسخاره (طلب خیر ) کرنا این آدم کی خوش بختی ہے۔

اے اً مام احمد ، ابویعلیٰ اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے بیدالفاظ زائد کئے: '' اور ابن آ دم کی بدختی ہے کہ وہ الله تعالیٰ ہے۔ استخارہ نہ کرئے'' اور فر مایا کہ بیر حدیث کے الا سناد ہے۔ امام ترفذی نے بھی بیر حدیث روایت فر مائی ہے۔ ان کے الفاظ میں: '' ابن آ دم کی خوش بختی ہے بیر بات کہ وہ الله تعالیٰ ہے کثر ت کے ساتھ استخارہ ( دعائے خیر ) کرے۔ اور اس کی قضا پر راضی نہ رہنا ابن آ دم کی بدختی ہے''۔ امام ترفذی فر ماتے پر راضی رہے۔ اور الله تعالیٰ ہے استخارہ ترک کر دینا اور اس کی قضا پر راضی نہ رہنا ابن آ دم کی بدختی ہے''۔ امام ترفذی فر ماتے ہیں : بیر عدیث غریب ہے (2)۔

2- میدیث بزار، ابن حبان اور اصبهانی نے بھی روایت کی ہے۔ (مترجم)

<sup>1-</sup> ترجمہ: اے آ سانوں اورز مین کو بغیر سابق نمونہ کے پیرافر ہانے والے!اے بزرگی واطف دکرم والے!اے پکارنے والوں کی پکار سننے والے اورفر یا د کرنے والوں کے فریا درس!اے معیب کو دورکرنے والے ،سب نے زیادہ وحم فربانے والے اور مجبوروں کی دعا قبول کرنے والے!اے سب جہانوں کے معبود! عمل اپنی حاجت تیرے سامنے پیش کرتا ہوں ،تو بی اے بہتر جانتا ہے۔اے بعرافر مادے۔ ہیں۔

اَّد ضِنِیٌ بِهِ(1)"فرمایا: پھراپی حاجت بیان کرے۔ بخاری، ابوداؤ دبر مذی نسائی ،این ماجد (حجم الله تعالیٰ )۔

ستخارہ کے متعلقہ چندمسائل: نبر 1 دمائے ندکور کے اول وآخر سورہ فاتحہ اور درووٹریف پڑھنامتحب ہے نبر 2 نمازاستخارہ کی ہکی رکھت عمی سورہ: فن پانتھا اکافرون ، دوسر کی رکھت میں سورہ اطلامی پڑھناستہ ہے نبر 3 ہجر یہ ہے کہ استخارہ سات مرتبہ کرے۔ تاکد دل کی ایک جانب ہم بائے نبر 4 مشاکخ فرماتے میں کہ خدکورہ وعا پڑھ کر باوٹسوقبلہ روز وکرسوجائے۔ اگر خواب میں مفیدی یا سبزی دیکھے تو سمجھے کہ وہ کام جس کے لئے استخارہ کیا ہے ہجر بہ اوراگر سیاتی یا سرقی دیکھے تو براہے، ندکرے۔ (متر ہم)

# كتاب الجمعه ترغيب

## نماز جمعہاوراس کے لئے سعی کرنا(1) یوم جمعہاوراس میں ساعت مخصوصہ کی فضلت

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہر برہ دضی الته عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی الله جس نے دسوکیا اور خوب اچھی طرح کیا۔ چر جعد (کی نماز کے لئے مجد ) کوآیا۔ (خطبہ ) سنا اور خاموش رہا۔ اس کے اس اور دوسر سے جعد کے درمیان والے گناہ اور مزید تین دن کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ اور جس نے تککریوں کو چھوا اس نے برکار کام کیا (2)۔
کیا (2)۔

مسلم،ابوداؤ د،تر مذي،ابن ماجهه

حدیث: یمی (حضرت ابو ہریرہ) رضی الله عندرسول الله عنظی ہے راوی ہیں کہ آپ عظی نے فرمایا: پانچوں نمازی، ایک جمعددوسرے جمعتک اورایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنو درمیان والے گنا ہوں کے لئے کفارہ ہیں۔جبکہ کبیرہ گنا ہوں سے اجتناب کیا جائے مسلم وغیرہ۔

حدیث: حضرت ابوسعیدرض الله عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله عیسی کی ارشاد فرماتے ہوئے سنا: پانچ چزیں میں کہ جس نے ان پر کسی دن میں عمل کیا الله تعالیٰ اے اہل جنت ہے لکھ دے گا۔ نبر 1 جس نے بیاری عیادت کی، نمبر 2 جنازہ میں حاضر ہوا، نمبر 3 کسی دن کا (نفلی ) روزہ رکھا۔ نمبر 4 نماز جعد کے لئے پہنچا، نمبر 5 کوئی غلام آزاد کیا۔ م

اسے ابن حبان نے اپنی تھیجے میں روایت کیا۔

حديث: حضرت يزيد بن الى مريم رضى الله عنه روايت ب-فرمات بين: مجص عبايد بن رفاعد بن رافع رضى الله عندل

1- نماز جمعہ کی فرضیت اور اس کے لئے سعی کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے:

یا کیفاانی نین امن آواد وی این ملاقی وی انجامه قوال و کی الله و کی الله کا کی الله می الله کی الله کی کار مدد و '' می اے ایمان والواجب جمدے دن ماز کے لئے ادان دی جائے تو الله کے ذکری طرف دوڑ پر واور قرید فروخت مجوز دو۔ بہ تمبارے لئے بہتر ب اگر تم عمر کتے ہو'' نمان جمد فرض ہے اس کی فرضت کا مشرکا فر ہے جگران کی فرضت کے لئے کچھڑا تکا ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک یا گئی نہ پائی جا میں ت اس کی فرضت ساقط ہوجائے گی اور نماز ظہری اداکرنا فرض ہوگ ۔ چنا نچیٹر انکلا خطہ ہوں ۔ نم ااسلام نمبر 2 مرو ہون نمبر 3 مثل، نمبر 4 فرف رجوع کیا نمبر 5 آزادی، نمبر 6 شدرتی ، فمبر 7 شرب نمبر 8 جماعت ، نمبر 9 خطب، نمبر 10 اذان عام ۔ مزید تعقیدات و دلائل کے لئے مطولات فقتها ، کی طرف رجوع کیا جائے۔

2- يعنى نماز جمعه كالثواب ښا كغ كرايا \_ والله املم \_ (مترجم)

گئے جبکہ میں جعد کے لئے جارہا تھا کہنے لگے: تنہیں خوش خبری ہو۔ کیونکہ تمہارے یہ قدم الله کے راستہ میں اٹھ اے میں میں نے ابو عبس سے سنا: کہتے تھے: رسول الله علیہ نے فر مایا جس کے قدم الله کے راستہ میں غبارا کو دہوئے وہ قدم آگر برحرام ہوں گے۔

ا ا امام ترنی نے روایت کیا اور فر مایا: بیر حدیث حسن صحیح ہے۔ اور امام بخاری نے بھی روایت فر مائی ہے۔ ان کے ہاں الفاظ بید ہیں۔'' عبابیہ کہتے ہیں: ابوعس جھے ل گئے جبکہ میں جعد کے لئے جار ہا تھا۔ فر مانے گئے: ممیں نے رسول الله عظیما کو فر ماتے ہوئے ساکہ ''مَنِ اغْبَرَتُ قَلَمَاهُ فِی سَبِیلَ اللهِ حَرَّمَهُ اللّهُ عَلَی النّادِ 'بجس کے قدم الله کے رستہ می غبار آلود ہوئے، الله تعالی اے آگر پر حرام فرمادےگا۔

حدیث: حضرت سلمان رضی الله عند روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی نے فرمایا: میزیس ہوسکا کدایک حدیث: حضرت سلمان رضی الله عند کے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی خوشبو میں ہے کھا استعال آدمی جعد کے دن عشل کرے، جہاں تک ممکن ہوصفائی کرے۔ اپنا تیل لگائے اوراپ گھر فرض نماز اوا کرے پھر جب تک الم کرے پھر (جمعہ کے لئے) نظام و دو آومیوں کے درمیان جدائی ندکرے(۱) پھر فرض نماز اوا کرے پھر جب تک الم کام (خطبہ) کرتا ہے خاموش رہے تو "إِلاَّ عُفِيلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُحْمَعُةِ اللَّهُ خُریٰ" اس کے اب سے لے کردوم کے جدتک کے گناہ بخش ندر یے جائیں۔ بخاری ونسائی۔

. مديت ... بناب سيدناعتيق ابو بكرصديق اور حضرت عمران بن حسين رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے۔ فرماتے بهن . رسول الله عظیفتے نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن عسل کیا ،اس کے گناہ اور خطا ئیس منادی گئیں۔ اور جب وہ (نماز جمد ک لئے ) چلنے لگا تواس کے ہرقدم کے بدلے بیس نیکیا لکھی گئیں۔ ''فؤذا انْصَوْفَ مِنَ الصَّلوةِ اُجِيُزَ بِعَمَلِ مِائْتَی سَنَةٍ پھر جب اس نے نماز پڑھ کرسلام پھیرا تو دوسوسال کا ثواب اے عطافر مادیا گیا۔

ا عظر انی نے بیرواوسط میں روایت کیا۔ اور اوسط میں صرف حضرت ابو بمرصد بق رضی الله عند بھی ایک روایت ہے۔ جس میں بیہ کہ: "کَانَ لَهُ بِكُلِّ حَطُوةً عَلَى عِشْدِينَ سَنَةً" اے ہرقدم کے بدلے بیس سال کے ملکا اواب دیا گیا۔ دیا گیا۔

مائےگا۔

. یه حدیث امام احمد ، ابودا وُ د ، تر مذی ، نسانی ، ابن ماجه اور ابن نزیمه ، ابن حبان اور حاکم اور طبر انی نے روایت فر مائی (حمیم الله ) امام تر مذی نے فر مایا: بیصدیث حسن ہے اور حاکم نے اس کی تقییح فر مائی ہے۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رض الله عندے روایت ہے۔ فرمات میں: رسول الله عظیفتہ کے سامنے جعہ پیش کیا گیا۔ حضرت جر بل علیہ اللم اسے اپنا ہاتھ میں لے کرآئے۔ یوب معلوم ہوتا تھا جیسے سفیدآ کینے کے درمیان ساہ نقطہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا: جر بل! یہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا: یہ جعمہ ہے جوآپ کے رب نے آپ کو بھجا ہے تا کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی قوم کے لئے عمیہ ہوجائے ۔ آپ کیلئے اس میں بہتری ہی بہتری ہے۔ آپ پہلے ہوں گاور یہود ونصاری آپ کے بعد آپ کی قوم کے اس میں بادہ کی انجھائی کی اپنے رب کے اور یہود ونصاری آپ کے بعد ہول گا۔ اس روز ایک ایس ماعت ہوتی ہے کہ اس میں بندہ کی انجھائی کی اپنے رب ہے دعا ما بھی جواس کی قسمت میں ہوتو الله اسے عطافر مادیتا ہے۔ اور کی شرے پناہ ما نگے تو اس سے بڑے شرکودور فرمادیتا ہے۔ ہم اے آخرت میں یوم المر یور (زیادہ اجرد کے جانے کادن) کہتے ہیں۔

اسے طبرانی نے اوسط میں با ساد جیدروایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابولها به بن عبدالمند روضی الله عند بروایت ب کتیج میں: حضرت رسول الله علیا فی فرمایا: ب شک جعد کا دن باقی وفوں کا سردار ب الله کے ہاں عظمت والا ب الله تعالی کے زد دیک اس کی عظمت عید قربان اور عید الفطر بھی زیادہ ب اس میں پانچ خصوصیتیں میں فیم را الله نے اس روز آ دم علیه السلام کو پیدا فرمایا فیم را الله نے آئیس زمین زیادہ ب اس می پانچ خصوصیتیں میں فیم السلام کووفات دی "وَفِیهِ سَاعَةٌ لَّا يَسْسَنُلُ الله فِيهُ الْعَبْدُ شَيْئًا الله فِيهُ الْعَبْدُ شَيْئًا الله فِيهُ الْعَبْدُ شَيْئًا الله فیم کا ایک ایک گھڑی آتی ہے کہ بندہ جس چیز کا سوال الله تعالی سے کرے، الله اس عطافر ما تا ہے۔ جب تک کرام چیز کا سوال ندکر ب فیم رقاورای میں قیامت بر یا ہوگی ۔ کوئی مقرب فرشتہ، الله اس عطافر ما تا ہے۔ جب تک کرام چیز کا سوال ندگر سے فیم رقاورای میں قیامت بر یا ہوگی ۔ کوئی مقرب فرشتہ، نرین، آسان، ہوا، پہاڑ اور سمندراییا نہیں جو جعہ کے دن (قیامت بر یا ہونے کے خوف سے کوؤن سے کوئی مقرب فرشتہ نرین، آسان، ہوا، پہاڑ اور سمندراییا نہیں جو جعہ کے دن (قیامت بر یا ہونے کے خوف سے کوئیت کا توا

اے امام احمد اور ابن ماجہ نے ایک جیسے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ دونوں کی اسنادیٹس عبداللہ بن محمد بن عقیل میں جن سے امام احمد وغیرہ نے روایات کی ہیں۔

حديث: حضرت أبو ہريره رضى الله عند بروايت بے فرماتے ہيں: رسول الله علي في فرمايا: "حَيُو يَوْم طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ" سب سے افضل دن جس پرسورج طوع ہوتا ہوہ جعد كادن ہے -اى ميں الله في آدم عليه السلام كو پيرافرمايا - اى ميں وہ جنت ميں واضل فرمائے گئے اوراى ميں اس سے باہر لكالے گئے -

اے مسلم ، ابوداؤد، ترندی ، نسائی اورابن خزیر نے اپنی سیح میں روایت فرمایا۔ ابن خزیر کے الفاظ ہیں: ' جمعہ افضل کی دن پر سورج طلوع ہوانہ غروب ، (ایسا کوئی دن نہیں ) اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت دکی اور دوسر بے لوگ اس سے مگراہ رہے۔ تولوگ اس بارے میں ہمارے بیچھیے ہیں۔ یدن ہمارے لئے ہے۔ یہود کے لئے ہفتہ اورنصار کی کے لئے اتوار ہے۔ اس دن میں ایک ایس ساعت ہے کہ اگر بندہ مومن اس کو پالے اور اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرورا سے عطافر ہاتا ہے۔ اس کے بعد بقیہ حدیث ذکر کی۔

حدیث: حسرت اوس بین اوس رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: بر تلک متبارے دنوں میں افضل جمعہ کادن ہے۔ ای دن آدم علیہ السلام کوالله نے پیدا فرمایا۔ ای دن ان کی رون قبض ہوئی ای دن مصور پھونکا جائے گا اور ای دن لوگ بے ہوئی ہوں گے۔ پس تم اس دن جمھ پر درود کشرت کے ساتھ پڑھا کرد" فیل صور پھونکا جائے ہے معد مقد و صفة عَلَیّ " کیونکہ تمہارا درود جمعہ کے دن جمھ پر چش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضوان الله علیم نے عرض کیا: ہمارا درود آپ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضوان الله علیم نے عرض کیا: ہمارا درود آپ پر کیسے چش کیا جائے گا حالا تکہ آپ تو وصال فرما چکے ہوں گے؟ تو آپ علیم اللہ نے فرمایا: "اِنْ الله عَزْ وَجَلَ وَعَلاَ نَرْ مِن بِرحرام فرما دیا ہے کہ وہ ہمارے (انبها علیم السلام کے) جسموں کو کھائے۔ (انبها علیم السلام کے) جسموں کو کھائے۔

اے ابوداؤ د، نسائی ،ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی سچھ میں روایت کیا۔الفاظ ابن حبان کے ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عظیق نے فرمایا: جمعہ کے دن سے افضل کی دن پر سورج نہ طلوع کرتا ہے نہ غروب اور جمعہ کے دن ہر چار پایی خوف زدہ ہوتا ہے۔ سوائے ان جنول اور انسانوں کے دو گروہوں کے۔

ا الله المن خزير وابن حبان نے اپنی اپنی سی مصیف میں روایت کیا۔ ابوداؤدوغیرہ نے اس سے طویل روایت کی ہے۔ جس کے آخر میں ہے۔ "وَمَا مِنُ دَاَبَةِ اللهُ وَهِی مُصِیفَ قَدُمَ الْجُمُعَةِ مِنُ حِیْنَ تُصِبُحُ حَنّی مَطُلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا فِنَ السَّاعَةِ اللهُ اللهُ مُسَ وَالْجِنَ " زمین پر چلئے والی کوئی کلوق الی نہیں جو جمعہ کے دن سی کے وقت طلوع آفاب سی آیامت کے خوف ہے چی نہ ہو والے انسانوں اور جنوں کے۔

حدیث: حضرت ایوموکی اشعری رضی الته عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: (روز قیامت)
دنوں کوان کی شکل پر لایا جائے گا اور جمعہ کو چمکا رمکتا روشی بھیلا تالایا جائے گا۔ جمعہ ادا کرنے والے لوگ اے اس دلمن کا
طرح ڈھانپے ہوں گے جے اس کے کمرے کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جمعہ ان کے لئے روشی کررہا ہوگا۔ وواس کی ردتی
میں چل رہے ہوں گے۔ ان کے رنگ برف کی طرق سفید اور ان کی خوشبومشک کی ما نند ہوگی کے اور کی بہاڑوں میں خوطح
میں چل رہے ہوں گے۔ ان کے روئ گروہ ان کی طرف دیکھیں گے۔ تو بوج تجب چل نہیں سکیس گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔ "لا کینے الطبقہ اَحدٌ الله اُلله وَ ذَوْنُ الله حَتَيْسِيُونَ" موائے تو اب کی نبیت سے اذان کئے
والوں کے ان کے ساتھ کو کی جو سراشال نہیں ہو سے گا۔

اسے طبرانی نے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حديث: حفرت الساين . ١- نس الله عند روايت بدفر مات مين: "إنَّ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِعَادِكِ

أَحَدُّا مِّنَ الْمُسْلِيمُِنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اللَّهُ غَفَرَ لَهُ" بِشَك الله تبارك وتعالى جمعه كروزمىلمانوں ميں ہے كى كونبيں چھوڑتا بلكسب كى مغفرت فرماديتا ہے۔

ا سے طبرانی نے اوسط میں اسناد حسن کے ساتھ میرے (صاحب کتاب کے) خیال میں مرفو عاروایت کیا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریدہ وحضرت حذیفہ رضی الته عنہا سے روایت ہے۔ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول الله عینی نے نے فرمایا: ہم سے پہلے لوگوں کو الله تبارک و تعالیٰ نے جمعہ سے گراہ کردیا۔ یہود کے لئے ہفتہ اور نصاری کے لئے اتوار تھا۔ وہ قیامت تک ہمارے پیچے رہیں گے۔ ہم دنیا میں (آنے کے لحاظ ہے) پیچھے ہیں اور روز قیامت پہلے ہوں گے۔ تمام کلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ فرمایا جائے گا۔

اب ابن ماجد وبرار نے روایت فرمایا۔ دونوں کے راوی تھیج کے ہیں۔ البتہ بزار کے الفاظ ہیں کہ: ''فَحُنُ الْأَخِوُون فی اللَّهُ فَیا اللَّهُ اللَّهِ وَالْوَى يَوْمُ الْقِیاَهَةِ الْمَنْحُفُورُ لَهُمْ قَبْلُ الْحَكَلَيْقِ' ہم دنیا میں آخر ہیں اور قیامت میں اول ہوں گے کہ سبخلوقات سے پہلے بخشش ہوجائے گی۔ اور مسلم شریف میں بیروایت پہلے الفاظ کے ساتھ صرف حضرت حذیفہ رضی الله عنہ سے مردی ہے۔

حدیث: جناب سیدنا آس رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حضرت رسول الله ﷺ نفر مایا: بے شک جمعد کا دن اور جمعد کی رات چوہیں گھنٹے کے ہوئے ہوئی سنٹوناقیۃ الَّفِ عَتِیْق مِن النَّادِ "جس کے ہر گھنٹہ میں الله تعالیٰ کی طرف سے جھولا کھا فراد آگ ہے آزاد کئے جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: ہم ان کے پاس سے نکط اور حضرت حسن رضی الله عند سے پاس پنچے نہیں حضرت ثابت سے مروی ( یمی ) حدیث سنائی توفر مایا کہ میں نے اسے سنگل اور حضرت حسن رضی الله عند سے پاس پنچے نہیں حضرت ثابت سے مروی ( یمی ) حدیث سنائی توفر مایا کہ میں نے اسے سنائی توفر مایا کہ میں ہے۔ اور بیا الفاظ ذاکد کئے۔ "کُلُهُم قبل السُتُو جُہُوا الفَّادُ " بیسب کے سب ایسے ہوئے ہیں جن کہ آگا گوافر او آگ سے آزاد کی جاتے ہیں''۔

حدیث: حضرت ابو بردہ بن حضرت ابوموی اشعری رضی النه عنبما ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ جمجے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبما نے فر مایا: کیا تم نے اپنے والد صاحب کو جمعہ کی خصوص ساعت کی شان میں رسول الله عظیمت کے حدیث بیان کرتے ہوئے ساہے؟ کہتے ہیں: ممیں نے کہا کہ ہاں ساہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظیمت کو بیارشاو فرماتے سا: "بھی مَا بَیْنَ اَن یَجُلِسَ الاُ مَامُ اِلیٰ اَن تُقُصَی الصَّلوةٌ" وو (ساعت مخصوصہ) امام کے بیضنے سے لے کرنماز یورک ہوئے تک ہوتی ہے۔

اے سلم دابوداؤ دینے روایت فرمایا۔اورابوداؤ دفرماتے ہیں:'' امام کے بیٹھنے سے مراد تسریر بیٹھنا ہے۔اوراہل علم کے گنگروہ ای طرف کئے ہیں''۔

-حدیث: حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی الله عنه نبی سرور علی سے ساوی بی کرآپ علی نے فرمایا: جمعہ می ایک ا یک گھڑی ہے کہ بندہ الله ہے اس میں کوئی چیز نہیں مانگل الله اسے وہ ضرور عطافر مادیتا ہے۔ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: یارسول الله علی الله علی کا اللہ علیہ کا کہ اللہ علیہ کا کہ اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا م سے لے کرختم ہونے تک ہوتی ہے۔

تر نہ کی واہن ماجہ دونوں نے اے کثیر بن عبداللہ بن عمر و بن عوف عن ابیین جدہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔اورامام تر نہ کی نے فر مانا: سعدیث حسن ٹریب ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما ایک رضی الله عنه نبی اکرم عظیفہ ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ عظیفے نے فرمایا: جعد کے دن نمازعمر کے بعدے کر خروب افراب تک اس ساعت کی تلاش کروجس میں دعا قبول ہوتی ہے۔

اے امام ترندی نے رواہت کیا اور کہا کہ بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عند ب روایت بے فرماتے ہیں: رسول الله علی تشریف فرماتے کہ میں نے عرض کیا: ہم الله تعالیٰ کی کتاب میں پاتے ہیں کہ جعد کے دن ایک ایس ساعت ہے کہ بندہ نماز پڑھتے ہوئے اسے پالے بھرالله تعالیٰ ہے اس میں کسی چیز کا سوال کرتے الله مشروراس کی حاجت پوری فرما ویتا ہے ۔ حضرت عبدالله کہتے ہیں:

ہی اکرم علی تعلیٰ نے میری طرف اشارہ کیا کہ وہ تو ایک ساعت کا بھی حصد ہے ۔ تو میں نے عرض کیا: آپ بی فرماتے ہیں کہ وہ ساعت کا بھی حصد ہے ۔ تو میں نے عرض کیا: آپ بی فرماتے ہیں کہ وہ ساعت کا بھی بھا تات کی میں ارشاد فرمایا: دن کے آخری چند کھے (۱) ۔ میں نے عرض کیا: وہ تو نماز کی ساعت نہیں ہے؛ (حالا نکہ نماز کی ساعت ہونی چاہیے ) ارشاد فرمایا: کیون نہیں۔ بندہ جب نماز پڑھ لیتا ہے کھر بیٹھ جاتا ہے اور اے نماز کے انتظار کے سوالو کی اور کا منہیں ہٹھا تا تو وہ نماز ذبی میں ہوتا ہے ۔

ابن ماجہ نے اسے روایت کیا۔اس کی اسناد صحیح کی شرا لط کے مطابق ہے۔

<sup>1۔</sup> ان اور اس نے ٹمل تین احادیث کے خط کشیدہ الفاظ ہے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن مخصوص گھڑی جس میں ہر جائز دعا قبول فر مائی جاتی ہے۔ اس کے مختلف اوقات میں بہر ہائز دعا قبول فر مائی جاتی ہے۔ اس کے مختلف اوقات میں بہر 3 نماز عصر کے بعد نے غروب آ فاب تک منبر 4 غروب آ فاب تک بہر 1 مائی ہے۔ بک مطاوم ہوتا ہے کہ برساعت دیگر اوقات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بک عالم فرماتے ہیں کہ اس بارے میں جائی جاتی ہے۔ بک واقات میں بھی وائی جاتی ہے۔ بک واقات میں بھی اپنی جاتی ہے۔ بک واقات میں بھی وائی جاتی ہے۔ کہ مطرت مائی ہائی ہائی ہے۔ بکر مائی ہے۔ بکر مائی ہے۔ بکر محاسب ہوتی ہے۔ اور بہتر بہی ہے کہ دیگر اوقات میں بھی وعالی ہے۔ مطرت مائی اقاد کی سطحت میں ہے کہ امت دیگر ساعات میں بھی وعاسے غائل تد ہوجائے ۔ مطرت مائی اقاد کی علی ہے۔ با بھوتی رہتی ہے کہ علی ہے۔ با بھوتی رہتی ہے کہ علی ہے۔ با بھوتی رہتی ہے کہ جدی وہت میں اور کی مل کی اور وقت میں ۔ والفہ ورسول الم میں مواد الم میں گھڑے۔ (مترجم)

## ترغیب جعدکے دن غسل کرناں

اس حدیث کوطبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔اوراس کے راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن الی قاده رضی الله عند بروایت ب کتب بین: میرب والدصاحب میرب پاس آئے درائے کا کتاب میرب پاس آئے درائے کا کتب کا بہت کا بینہ میں جعد کے لئے؟ میں نے جواب دیا: منسل جنابت ہے فیر مایا: ایک وفعداور خسل کرلو میں نے رسول الله عظیم کا ارشاد فریاتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے جعد کے درائے ساکت جو میں کا درائے ساکت کے درائے ساکت کے درائے ساکت کے درائے ساکت کا درائے ساکت کے درائے ساکت کے درائے ساکت کے درائے ساکت کے درائے ساکت کو درائے ساکت کے درائے ساکت کی درائے ساکت کے درائے ساکت کے درائے ساکت کے درائے ساکت کے درائے ساکت کی درائے ساکت کے درائے ساکت کی درائے ساکت کے درائے ساکت کی درائے ساکت کے درائے ساکت کے

ا سے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسناد حسن کے قریب ہے اور ابن خزیمہ نے بھی اسے اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبا دوایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عین فی میان کے اس جعد) کوالله کے مسلمانوں کے لئے عید کا دن بنایا ہے۔ جو جعد کے آئے تو عشل کرے۔ اگر اپنے پاس خوشبور کھتا ہوتو وہ بھی لگائے۔ اور تم مسواک ضرور کیا کرو۔

اسے ابن ماحہ نے اسادحسن کے ساتھ روایت فر مایا۔

# ترغيب

#### نماز جمعہ کے لئے جلدی جانا

اور

# بلاوحة تاخير كرنے والے كے متعلق ارشادات

حدیث: حضرت سیدناابو ہر رہ وضی الله عند ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله عین نے فرمایا: جوآ دمی جمعہ کے دن عسل جنابت کرے پھر پہلی گھڑی ہی میں (جمعہ کے لئے) نکل پڑے تو اس نے گویا ونٹ کی قربانی کی۔ جودوسری گھڑی میں چلا، اس نے گویا گائے کی قربانی کی۔ جو تیسری گھڑی چلا، اس نے گویا دنبہ قربان کیا، جو چوقتی ساعت میں نکلا، اس نے گویا مرفی کی قربانی چیش کی۔ اور جو پانچویں ساعت چلا، اس نے گویا ایک انڈا چیش کیا۔ پھر جب امام (خطبہ کے لئے) نکتا ہو فرشتے عاضر ہوجاتے ہیں۔ ذکر (خطبہ ) سنے گھتے ہیں۔

ما لك، بخاري،مسلم، ابوداؤ د، ترندي،نسائي، ابن ماجهـ

حدیث: بخاری مسلم اوراین ماجه کی روایت میں ہے:'' جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والوں کو پہلے کتھتے ہیں۔ اور دو پہر کو پہلے آنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اونٹ کی قربانی (کمی سمرمہ) بھیجی۔ پھراس کی طرح جس نے گائے کی قربانی بھیجی۔ پھر دنیہ، پھر مرفی اور پھرانڈے کی قربانی بھیجی۔ ابن خزیمہ نے بھی اس جیسی روایت اپنی تھیجے میں کی۔

حدیث: حضرت سیرباخلی مرتضی رضی الله عند و کرم الله و جدالکریم سے دوایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں: جب جعد کا دن ہوتا ہے۔ شیاطین نگلتے ہیں۔ لوگوں کو بازاروں میں دیر کرواتے رہتے ہیں۔ حالا نکد فرشتے مجدوں کے در رازوں پر پیٹے جائے ہیں۔ لوگوں کو ان کے مراتب کے اختبارے لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی پہلے آنے والے اور مناز پڑھنے والے و پہلے کہتے ایں چر اسے جو اک کو ان کے مراتب کے اختبارے لکھتے ان چرا اسے جو اس کے قریب ہوا، اسے جو اس کے بعد آنے والا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ امام (خطبہ کے لئے) نگل آئے ۔ تو اب جو کوئی امام کے قریب ہوا، خاموش رے والم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ امام کر قریب ہوا پھر بیکار کام کر سے۔ نہ خاموش رے ادر جو کوئی امام کے قریب ہو پھر بیکار کام کر سے۔ نہ خاموش رہے ادر نہ کان لگا کر خطبہ سے اور جو کوئی امام کے در سے کو کہا' خاموش رہو' اس نے کلام کیا ۔ اور جس نے کلام کیا، اس کا جعد خطبہ سے ، اس پر دوگنا گناہ ہے۔ اور جس نے دوسرے کو کہا' خاموش رہو' اس نے کلام کیا ۔ اور جس نے کام کیا، اس کا جعد منبین ہوتا۔ پھر سید ناموان کی کر مالیا ہو جہ ہے۔ اخاط کبھی انہیں کے ہیں۔ اور ابوداؤد نے بھی اے دوایت کیا۔ ان کے اسے امان الم جو شیل کی آئے۔ الفاظ کبھی انہیں کے ہیں۔ اور ابوداؤد نے بھی اے دوایت کیا۔ ان کے ان ناظ کی بین میں نگل آئے ہیں اور لوگوں کوان کی ضرور بات

اور کام میں لگا کر جمعہ میں آنے سے رو کتے ہیں۔ادھر فرشتے سبح ہی صبح آکر مجدوں کے دروازوں پر پیٹے جاتے ہیں۔اورا یک
گھڑی اور دو گھڑی ہملے آنے والے آدی کو لکھتے ہیں۔ حتی کہ امام خطبہ کے لئے نکل آتا ہے۔ پھر جب یہ پہلے آنے والا الیک
جگہ میشتا ہے جہاں سے امام کو سننا اور دیکھنا ممکن ہوتا ہے۔ اور خاموش رہتا ہے، کوئی لغوکا منہیں کرتا ،اس کو دو گنا اجر دیا جاتا ہے۔اگر الیک
اوراگر دور بیٹھتا ہے کہ امام کو سننے اور دیکھنے پر قاد رنہیں پھر لغو کام بھی کیا اور خاموش بھی نہ رہا۔ تو اس پر دوگنا گناہ ہے۔اوراگر الی جگہ پر بھیا کہ امام کو سننے اور دیکھتے پر قاد رنہیں پھر لغو کام بھی کیا اور خاموش اختیار نہ کی تو اس پر ایک گنا گناہ ہے۔اوراگر الی جگہ بھی کہ اور کوئن اور دیکھتو سکتا ہے لیکن ریکا رکام میں لگار ہا اور خاموش اختیار نہ کی تو اس پر ایک گنا گناہ ہے۔ فر مایا: جمل میں جمعہ سے دن (دوران خطبہ ) اپنے ساتھی ہے کہا'' خاموش رہو' اس نے بھی بیکا رکام کیا اور جس نے بیکارکام کیا اسے جمد میں
کوئن اواب نہا۔ پھر آخر میں فریایا: میں نے جناب رسول اللہ عراق کے بھی بیکارکام کیا دور جس نے بیکارکام کیا اس نے ہوئے سنا ہے''۔

حدیث: حضرت عمروبن شعیب رضی الله عندا نے باپ ہے، وہ ان کے دادا ہے اور وہ نجی مرم عیلی ہے ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ علی ہے کہ ارشاو فر مایا: جمعہ کے روز فرشتے محبدوں کے دروازوں پر بیسیج جاتے ہیں لوگوں کا (آگے بیجیے ) آنا کہ سے ہیں ۔ پھر جب امام نکلتا ہے تو رجم بند کرد ہے جاتے ہیں اور تلمیں اٹھالی جاتی ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں: فلال شخص کوکس چیز نے روک رکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں: اے الله! اگروہ مگراہ ہے تواسے ہدایت عطافر ما۔ اگر بیار ہے تو شاہدے اور اگر غریب ہے تواسے غنی کردے۔

اسے ابن خزیمہ نے اپن صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت علقمہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فریاتے ہیں: مَیں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ کے ساتھ جمعہ کے روز نکا ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ تین آ دمی ان سے پہلے مجد میں پینچ چکے تھے۔ تو فریایا: چار میں سے چوتھا میں ہوں۔ اور چوتھا بھی الله تعالیٰ ہے دورنبیں ہے۔ بے شک میں نے رسول الله عین تھے گوفریاتے ساہے کہ قیامت کے دن لوگ جمعہ میں اپنے پہلے آنے کے اعتبار سے الله تعالیٰ کے قریب جیٹھیں گے۔ پہلے پہلا بھر دوسرا بھر تیسرا اور بھر چوتھا اور چوتھا بھی دور نمبیں ہے۔

اے ابن ماجداور ابن الی عاصم نے روایت کیا ہے۔ دونوں کی اسنادحسن ہے۔

حدیث: حضرت سیدناسمره رضی الله عند مروی بے فرماتے ہیں: حضرت رسول الله علیقی نے فرمایا: جمعہ میں حاضر بواکر واور امام کے قریب بینھا کرو کیونکہ آ دمی اہل جنت میں ہے ہوتا ہے بھروہ جمعہ میں تا فیرے آنے لگتا ہے تو جنت ہے بھی موٹر کردیا(1) جاتا ہے۔ حالا تکہ یقیناً وہ اہل جت میں ہے ہی ہوتا ہے۔

اسے طبرانی واصبہانی وغیر ہمانے روایت کیا۔

<sup>1۔</sup> کاٹن کرآج کاسلمان اپنے سچ نی عَنْطِیْقُہ کے سِچ فرامین کواپنے قلب وذین میں جگد دیتا تو مساجدیوں ہے آباد نہ ہوتھی۔مجدیں مرشیرخواں میں کہ نمازی مندے۔(مترجم)

### ىر ہيب جمعہ كےروز (مىجدىيں ) گردنيں پھلانگنا

حدیث: حفرت عبدالله بن بسر رضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جمعہ کے روز ایک آ دی لوگول کی گردنی پھلائکٹا ہوا آ گے آیا جبکہ نبی سرور عظیظتے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو نبی پاک عظیظتے نے فرمایا: ''إِجُلِسُ فَقُلُاؤِینُ دَانَیْت' بیٹھ جاوَتم نے تکلیف (لوگوں کو) دی ہے حالا تکہ بعد میں آئے ہو۔

اے این ہاجہ و تر ندی نے روایت کیا اور امام تر ندی نے فر مایا: یہ حدیث غریب ہے۔ اور اہل علم کاعمل آگا ہوں ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله عظیمتہ خطبہ (جمد) ارثاد

فر مار ہے تھے کہ ایک آدی لوگوں کی گردنیں بھلا مگنا ہوا آگے آیا حتی کہ نبی اکرم علیمتہ کے قریب بیٹھ گیا، جب رسول الله

علیمتہ نے نمیاز اوا فر مالی تو اس نے فر مایا: جمہیں ہمار ہے ساتھ جعد اوا کرنے ہے کس چیز نے روکا(1)؟ اس نے عرض کیا:

یارسول الله علیمتہ اس نے اس بات کی حرص کی تھی کہ اپنے آپ کو ایسی جگدر کھوں جہال آپ و کیمتے ہوں۔ سرورعالم علیمتہ نے فر مایا: ممیں نے جمہیں و کیمتے ہوں۔ سرورعالم علیمتہ نے فر مایا: ممیں اوریت بہنچارہ ہے۔

کی مسلمان کو اوریت دی اس نے مجھے اور یہ بہنچائی۔ اس نے الله عزوم کو فضب ناک کیا۔

الے طبر انی نے مغیر واوسط عیں روایت کیا ہے۔

الے طبر انی نے مغیر واوسط عیں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ارقم بن ارقم رضی الله عندے روایت ہے۔آپ نبی پاک علیاتی کے صحابہ رضی الله عنهم میں سے تھے۔ فرماتے ہیں: نبی اگرم علیاتی نے فرمایا: ووقتی جو جمعہ کے روز امام کے (خطبہ کیلئے) نکل آنے کے بعد لوگوں کی گرد نمالاتا مجھا مگتا ہے اور دو شخصوں کے درمیان تفریق ڈالتا ہے وہ اس دوزخی کی طرح ہے جودوزخ میں اپنی آنت تھینچتا ہے۔اسے ال احمد وطبر انی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

1۔ یعنی آبدیں آئے بجراد کوں کی گردنیں پہلا تکتے ہوئے آئے کی کوشش میں اوگوں کواذیت دی جسیس آگے آنے کی کیا ضرورت می ؟جب نم مجھ میں دائل ہوئے تو لوگ میٹھے ہوئے تھے جسیس چاہیے تھا کہ پچلی صف میں ہی ہمارے ساتھ جمعہ کی جماعت میں شریک ہوجاتے۔ ای جگر پچلی صف میں ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنے کے سرچرنے دردکا؟

2۔ علا افرباتے ہیں: جمعہ کی طرح ویکر کالس میں مجی گردنیں مجالماً گنا تا اپند ہو ہے۔ کیونکہ اس طرح پہلے آ کر میننے والوں کی حق تلی ہوتی ہے۔ البتہ اُراکی صفوں میں مگہ بروادرائے آگر میننے والے اپر انسر میں آبو اور اور بالر میننے سکتا ہے۔ اس طرح اما م کومراب ومنر بک میننی میں گردنیں مبالگ میں جبکہ اور کی سلے سے بیٹنے: وال قرصندوری سے کہ ماام کو تو وال بھرصورت بینیجا ہی ۔ (متر جم)

#### تر ہیب

# باتیں کرنا جبکہ امام خطبہ دے رہاہو ترغیب

#### خطبه ہوتے وقت خاموش رہنا

حدیث: حضرت الوہریه رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نی اگرم عَلَیْ نَّهُ فَر مایا: "إِنَّ قُلُتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ: أَنْصِتُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَلُ لَغَوْتَ " جبتم نے اپنے ساتھی ہے کہا" فاموث رہ" جَبدام خطبہ دے رہا ہوتو یقینا تم نے لغوکام کیا(1)۔

بخاری،مسلم،ابوداؤد،تر ندی،نسائی،ابن ماجه،ابن خزیمه (حمیم الله تعالیٰ)\_

حدیث: آپ رضی الله عندی بی اکرم عصی کے اوی میں کرآپ عصی کے ارشاد فرمایا: جبتم نے بات کی جمعہ کے دن تو بے شک لغوکام کیا اور ( ثواب ) ضائع کر لیا یعنی جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو۔

اسے ابن خزیمہ نے اپنی تھے میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عیالی نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن بات کی جبد امام خطبہ دے رہا ہووہ اس گدھے کی طرح ہے جو پیٹے پر کتابیں اٹھائے پھرتا ہے اور وہ جس نے اسے کہا: ''فاموش رہ''اس کا جمعیٰ بیں ہوا۔ (جمعہ کا تو ابنیس ملا)۔

امام احمد، بزار،طبرانی۔

حدیث: حضرت الی بن کعب رض الله عندے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول الله عقیقی نے (خطبہ میں ) سورہ تبارک (سورہ ملک) تلاوت فرمائی دائی ہیں ہورہ تبارک الله عقیقی الله کے (مخصوص) ایا م یاد دلار ہے تھے حضرت ابوذر نے اشارہ کر کے حضرت ابوذر کو الی بن کعب سے بو چھا: یہ سورت کب نازل ہوئی؟ مئیں نے تو اس وقت تک نہیں تی ۔ تو حضرت الی نے حضرت ابوذر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو کہا کہ بھئ میں نے تم سے بو چھا تھا کہ بیسورت کب نازل ہوئی، تم نے تبایا کیون نیس؟ حضرت ابی ذرصی الله عقیقی کے کہا: آج تنہاری نماز نہیں ہوئی بلکہ تم نے ایک فوکام کیا۔ اس پر حضرت ابوذروضی الله عقیقی کے فرمایا: ابی نے تبای الله عقیقی کے فرمایا: ابی نے تبای کہ اللہ عقیقی کے فرمایا: ابی نے تبای کہا ہے۔ کہا کہ ابی یوں کہتے ہیں۔ تو جناب رسول الله عقیقی نے فرمایا: ابی نے تبای

<sup>1 ۔</sup> انوکام کیا: کے مختلف معانی بیان فریائے گئے ہیں ۔ نبر 11جر جعد ضائع کرلیا نبر 2 کلام کیا نمبر 3 خطا مرک فیمبر 4 جعد کی فضیلت باطل کرلی فمبر 5 جعد ظبر میں تبدیل ہوگیا۔ وغیر دونیم و۔ (مترتم )

اسے ابن ماجہ نے باسنادحسن روایت کیا۔

حدیث: حضرت جابرض الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عند نے کی آبی ہے کہا کہ تمہارا جمعہ نہیں ہوا۔ تو نبی کریم علی ہے نے فرمایا: کیوں اے سعد بحضرت سعد نے عرض کیا: اس لئے کہ یہ باتی کررہے تھے جبکہ آپ خطب ارشاد فرمارے تھے۔ اس پر نبی کریم علی ہے نفر مایا: سعد نے جج کہا۔ ابویعلی وہزار حدیث: یہ حدیث بھی حضرت جابر رضی الله عند ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: حضور نبی کرم علی فیزار میں مسلم حدیث بھی حضرت جابر رضی الله عند ہے مروی ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی الله عند کے ساتھ ایک طرف ہوئے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی الله عند کے ساتھ ایک طرف بھی گئے۔ ان سے کوئی بات پوچھی یا کوئی کلام کیا۔ تو حضرت ابی نے انہیں کوئی جواب نددیا۔ حضرت عبدالله نے خیال کیا کہ کہیں کوئی دارانسگی ہوئی۔ جب نبی پاک علی کلام کیا۔ تو حضرت ابی نے تو حضرت ابی انہوں نے جواب میں کہا: آب الی المجھ ہواب دینے ہے حضرت ابی نے جواب دیل کے کہم نے واب میں کہا: تم بمارے ساتھ جمعہ میں حاضر نہ تھے۔ دی رہے تھے۔ حضرت عبدالله بی موسرت ابی نے جواب دیا۔ اس لئے کہم نے کام کیا حالا تکہ نبی سرور عیات تھے۔ دی رہے تھے۔ حضرت عبدالله بی موسرت ابی نبی عرض کیں۔ تو رسول الله عیات کی مابی کی اطاعت کرو۔ فرمایا: "صَدَق اُبَی صَدَق اُبِی صَدَق اُبَی سَدِ مَن الله عند الله

ا ہے ابویعلیٰ نے اساد جید کے ساتھ اور ابن حمان نے اپنی تھیج میں روایت کیا ہے۔

#### بلا عذر جمعه حجھوڑ نے والا

حدیث: حفرت ابن معود رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی اکرم علیات نے ان لوگوں کے بارے میں جو جمعہ سے پیچےرہ جاتے ہیں فرمایا: میں جو جمعہ سے پیچےرہ جاتے ہیں فرمایا: میں جا ہتا ہوں کہ کی آ دمی کو تھم دوں جولوگوں کونماز پڑھائے پھران لوگوں پر جو جمعہ سے پیچےر ہتے بیں اُن کے گھروں کوآگ لگا دوں۔

یں مسلم نے روایت کیااور حاکم نے بھی شخین کی شرائط کے مطابق روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں''بب الحمام''میں حضرت ابوسعیدرضی الله عند کی حدیث گذر چکی ہے جس میں تھا کہ:'' اور جو شخص الله اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے۔اسے بھاگ کر جعد کے جانا چا ہیے۔اور جو شخص کھیل کودیاخرید وفروخت کی وجہ سے جعد سے بے پر واہو گیا، الله تعالیٰ اس سے بے بر واہو جائے گا۔اور الله تو بے براوا، بے بناہ تعریفوں والا ہے'۔ (طبر انی )۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی النه عنهم سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علی الله علی گار بیغ منبر شریف کی ککڑیوں پر بیٹے بدارشا و فر ماتے سان ''اکینتھینَ اَقَوَامٌ عَنُ وَدُعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوَلَیاحُتِینَ اللهُ عَلَی قُلُوبِهِمْ ثُمَّمَ لَیکُونَنَ مِنَ الْعَافِلِیْنَ ''ضروری ہے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جا کیں ور نہ الله تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ پھروہ عافلوں میں سے ہوجا کیں گے مسلم وابن ماجہ وغیرہ ما۔

حدیث: حفرت ابوالجعد ضری رض الله عند بروایت ب آپ بی پاک علی الله کی بین میں فرمات بین که بی کر نی میں کہ بی میر در علی نی نی میر در علی نی نی کر نی الله علی قلبه "جس نے ستی سے (بلاعذر) تین جمع چوار دیے ، الله علی قلبه "جس نے ستی سے (بلاعذر) تین جمع چوار دیے ، الله علی اس کے دل برمبر لگادے گا۔

اے ابوداؤد، نسائی، ترندی (آپ نے اس صدیث کو حسن بھی قرار دیا) ابن ماجہ، ابن فزیمہ دابن حبان نے اپنی اپنی سی میں اور حاکم نے کہا: یہ برط مسلم سی ہے۔ ابن فزیم دوابن حبان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ: "مَنْ تَوَكَ الْجُدُعَة وَلَا قَا مِنْ غَيْرٍ عُكُرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ" جُوخِصْ بلا عذر تین بھے چھوڑ دے وہ منافق ہے ' ۔ اور ایک اور روایت میں ہے جے رزین نے روایت کیا اور یہ روایت اصول میں نہیں: ' وہ التہ تعالیٰ کی ذمد داری ہے برکی ہوگیا''۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جمعہ کے دن رسول الله علی فیلے خطبہ ارشاد فرمانے کھڑے ہوئے تو فرمایا: ہوسکتا ہے کہ کوئی آ دمی مدینہ ہے ایک میل کے فاصلے پر ہو پھر جمعہ کا وقت آ جائے اوروہ جمعہ میں نہ پنچے۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا: ہوسکتا ہے کہ کوئی آ دمی مدینہ ہے دومیل کے فاصلہ پر ہو پھر جمعہ کا وقت ہوجائے میں نہ پنچے۔ پھر تیسری دفعہ ارشا دفرمایا: ہوسکتا ہے کہ کوئی آ دمی مدینہ سے تین میل (1) کے فاصلہ پر ہو پھر جمعہ کا وقت ہوجائے

1 \_ یعنی جعد کے دن اتنی دورنمیں جانا جا ہے کہ جعد کا دقت ہوجائے تو جعد میں شامل ہوناممکن ضربے۔ (مترجم)

اوروہ جمعہ میں حاضر نہ ہوتو الله تعالیٰ اس کے دل پرمبر لگادےگا۔اے ابویعلیٰ نے باسنادلین روایت کیا ہے۔

حدید ی نید سید کی می حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهمانی سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله بیکنگی بیسی خطبه دیا اور ارشاد فرمایا: اے لوگو! مرنے سے پہلے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہر لوہ (ونیا ہے کوچ کی تیاری میں) مورف کردیے جانے اور اپنے رب کے درمیان تعاقی پیدا کوہ نظام اور پیشدہ صدقہ کی کشر سے ہیں میں جاری کا بختم ارکی میں اور کی جائے گا اور تمہمارے نقصان کی تعافیٰ کی جائے گا اور تمہمارے بیور تعقیر مجمعہ فرض کیا ہے جو اس سال سے قیامت تک کے لئے فرض ہوگیا ہے۔ تو جس نے اسے میری زندگی میں یا میرے بعد حقیر مجمعہ کریا انکار کرتے ہوئے چھوڑا حالانکہ اس کے لئے امرائے مورف ہو جا ہے عادل ہو یا خالم تو الله اس کے بھرے کا موس کوچمی نہ کرے (کی کام میں کا میابی نہ ہو) اور زرای کا میں میں کریے خبر دار! ایشے شخص کی نہ نماز ہے نہ ذکو قان مذتبی ہے نہ دوزہ اور نہ ہی کوئی نیکی قبول ہوئی ہے اور نگا ہے۔ تو جر کرلے الله تعالی اس کی تو بیقول فرمالیتا ہے۔

ا سے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اور طبرانی نے بھی ایسی ہی حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت کی ہے جواس سے مختصر ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنها بروایت بے۔ فرماتے ہیں: جس نے یکے بعد دیگرے تین جمع ترک کردیے ،اس نے دین الله کوپس پشت ڈال دیا۔

ابویعلیٰ نے اسے محج اساد کے ساتھ موقو فاروایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت مجد بن عبدالرحمٰن بن زراره رضی الته عنه کے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر دضی الله عزاد فرماتے ہوئے سنا ہے اور میں نے اپنے درمیان ان سے زیادہ ہم شکل کی گؤئیں دیکھا۔ کہ جناب رسول الله علی نظافت نے فراق جس نے جمعہ کے دن اذان می مگر جمعہ کے لئے آیائییں۔ پھر (آئندہ جمعہ کی) اذان می مگر آیائییں۔ پھر (اس سے الحلے جمع کی ) اذان می مگر پھر بھی نہیں آیا تو الله اس نے دل برم رفاد رکھا اور اس کا دل منافق سے دل کی طرح کردئے گا۔

ا ہے بیعی نے روایت کیا۔ اور امام تر مُذی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت کی کہ: "أَذَهُ سُنِلَ عَنُ ذُهُلِ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَلاَ يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجُهُعَةَ قَالَ: هُوَ فِي النَّادِ "ان ہے ایسے آدئی کے بارے جمل موال کیا گیا جودن کوروز ورکھتا ہے اور رات کوعبادت کرتا رہتا ہے لیکن جماعیت اور جعہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ انہول نے فرایا: ووآگ میں ہوگا''۔

### تزغيب

### جمعه کی رات اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت اور دیگراذ کاروو ظا کف کرنا

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے۔ کہ نبی اکرم عظیمی نے فر مایا: جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، اس کے لئے دونو ل جمعول کے درمیان نورروژن ہوگا۔

ا سے نسائی و بہتی نے مرفوعاً اور حاکم نے مرفوعاً وموقو فاروایت کیا اور کہا کہ بیے حدیث صحح الاسناد ہے اور داری نے اسے اپی سند میں حضرت ابوسعید پرموقوف کرتے ہوئے روایت کیا۔اس کے الفاظ میں کہ فرمایا: '' جس نے جمعہ کی رات کوسورہ کہف تلاوت کی ،اس کے لئے اس کے اور بہت العیق (خانہ کعہ ) کے درمان نور روژن ہوگا''۔

حدیث: حضرت این عمر صنی الته عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عین فی نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی ، اس کے لئے اس کے قدم ہے آسان تک ایک نور چکے گا۔ جوروز قیامت اس کے لئے روشنی کرے گا۔ اور اس کے دوجمعوں کے درمیان والے گناہ بخش دیئے جائیں گئے۔

اے ابو بکر بن مردوبیے نے اپنی تفسیر میں اچھی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابو ہر یرہ درض الله عندے دوایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا: جس نے جمعہ کی رات کو '' سورہ الدخان' کی جمعہ کی دات کو '' سورہ الدخان' کی جمعہ کی دایک اور روایت میں ہے: '' جس نے سورہ '' الدخان' صبح سے پہلے رات کو پڑھی، اس کے لئے ستر ہزار فرختے مغفرت کی دعا کرتے ہیں' ۔

ا سے ترخدی اور اصبہانی نے روایت کیا۔ اصبہانی کے الفاظ یہ ہیں۔ '' جس نے سورہ '' الدخان' اس رات میں پڑھی جو رات اس نے گذاری ہے تو '' یَستَغُفِیهُ لَهُ سَبُعُونَ اللّٰفَ مَلَكِ'' اس کے لئے سر ہزار ملائکہ دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں' ۔ اسے طبرانی نے اور اصبہانی نے بحق حضرت ابوا مامہ رضی الله عنہ کی حدیث سے روایت کیا دونوں کے الفاظ یہ ہیں فرمایا: ''جس نے سورہ'' الدخان' 'جعد کی رات کو یا جعد کے دن کو پڑھی الله تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا''۔

حدیث: اور بیحدیث بھی انبی (ابو ہریرہ) رضی الله عنہ سے مروی ہے۔ فریاتے ہیں: رسول الله عظیفیے نے فرمایا: "مَنْ قَرَّعَ سُورُةَ یٰسَ فِی لَیْلَةِ الْجُمْعَةِ عُفِرَ لَهُ" جس نے جعد کی رات کوسورہ ' یٰس' پڑھ لی، اس کی مغفرت(1) کردگ گئ۔ اسے اصبانی نے روایت کیا ہے۔

<sup>1۔</sup>الیے مواقع پر گناہوں کی مغفرت ہے صغیرہ گناہوں کی مغفرت مراد ہوتی ہے ۔گئی احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ بمیرہ گناہ بغیر کجی تو ہے کے معاف نیمن ہوتے بالخصوص جن کا تعلق حقوق العباد ہے ہو۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی فی مایا: جم نے ووہوریہ، جس میں آل عمران کاذکر ہے (سورہ آل عمران) جعہ کے روز پڑھی، غروب آفتاب تک الله تعالیٰ اوراس کے فرشتے اللہِ حسیس (1) سیمیج ہیں۔ مسیس (1) سیمیج ہیں۔ اے طبر انی نے اوسط اور کبیر میں روایت کیا۔ ا

# كتابال*صدقات* ترغيب

# ز کو ۃ(1) کی ادائیگی اوراس کے فرض ہونے کی تاکید

حدیث: ۔ حضرت سیدنا این عمرضی الله تعالی عنها ب روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی الله علیہ نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پردگی گئی ہے۔ نبر 1 اس بات کی گوائی کہ الله کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیة والشناء اس کے بندے اور رسول ہیں، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکو ق اوا کرنا، نمبر 4 بیت الله کا حج اور نمبر 5 رمضان کے روزے۔

اسے امام بخاری ومسلم وغیر ہمانے روایت فرمایا۔

حديث: حضرت الوهرريه رضى الله عنه اورحضرت الوسعيدرضى الله عنه بروايت بي فرماتي مين: رسول الله

1 \_ رزاق کا کتاب جاند وقعائی نے صدقات وز کو قاکا بیان اپنی پاک کتاب میں متعدد مقامات کوفر بایا ہے۔ سورہ ابقرہ میں اپنے پر بینزگار بندوں کی صفات کا تذکرہ فرباتے ہوئے ارشاد فربایا: قامِیّا آباز قبلائم بیُنفِیُّون کا بقرہ: 3)'' اور وہ ہاری دی ہوئی روزی سے (ماری راہ میں) خرج کرتے ہیں''۔ ای سورہ مبارکہ میں ہے۔ قاقیتُ والله شافر قاقاتُ واللهٔ کو تقربی اور انسان مائی کا میاب موشین وہ ہیں) جوز کو قادا کرنے کا کام کرتے رہیے ہیں''۔ سورة الموشون آیت فبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے۔ قالمیٰ بیٹی مُٹم لیائی کو تو فیلوئٹ' (کامیاب موشین وہ میں) جوز کو قادا کرنے کا کام کرتے رہیے ہیں''۔ صدقہ وز کو قادا کرنے ہے اسوال یا کیزہ ہوباتے ہیں۔ اس هیتے کوان الفاظ میں بیان فربایا:

خُذُمِنْ أَمُوالِهُمُ صَدَقَةٌ تُطَعِّرُهُمُ وَتُزَرِّيْهُم بِهَاوَصَلَّعَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكَنْ أَهُمُ ۚ وَاللَّهُ سَيْعٌ عَلِيْمٌ (توبـ 103)

''اے مجبوب عَنْطِيقُ ان کے مالوں میں ہے صدقہ وصول کروجس کے ساتھ انہیں سخرااور پاکیزہ کردواوران کے لئے دعائے فیرفر ماؤ''۔انفاذ کو قوصد قہ دیے والوں کے ساتھ ابے فضل دومیت کا بول وعد فر ماتا ہے۔

وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغُفِرَ لَّهُمَّنَّهُ وَنَصْلًا وَاللَّهُ وَإِسْمٌ عَلِيْمٌ ﴿ (بَتْرِهِ 268)

'' الله تم الله عنورت اورفعنل كاوعد وفرياتا ساوراتله بزى وسعت والاعلم والاب' -

وَمَا انْتَيْكُمْ مِنْ بِهِ بِاللِّيدَ بُواْقِيَّا مُوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو اعِنْدَ اللهِ "وَمَا النَّيْكُمْ قِنْ زَكُو قَالُويُدُونَ وَجُهَ اللّٰهِ فَاوْلَهُ مُوالِمَ فَعُونَ لا دوم: 39) ''اور جزرُ لوة تم اين الله كوش كے لئے اوا كرتے ہوئى (دينے والے ) لۇك اپنے اصوال بڑھانے والے تي'' لـ زلاق وصدقہ اوا ندر كے والوں كوورد

ناک عذاب کی دعید سنائی گئی ہے۔ارشاد ہے۔

وَالْوَيْنُ يُكَايُوُوُنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سِبِيل اللهِ فَمَتِهِ مُمُهُومَةَ الهَ آلِيْمِ فَي يَوْمَ يُحلى عَلَيَها فِي ثَامِ جَهَلَمَ قَتُلُوسِ بِهَا حِمَاهُهُمُ وَ جُوُوهُهُمُ وَعُهُورُهُمُ مُنْ طَنَ امَا كَنَوْتُمْ إِذَا فُصِيرُ مَنْ وَقُوامَا لَمُنْهُمُ تَلْمُؤُونَ (قرة 35-38)

"اوروولوگ جوسونا چاندی جمع کرتے میں اورا سے اللہ کے راتے میں فرق نہیں کرتے ، انہیں (اے پیفیر میں ﷺ) وروناک عذاب کی فوشح کری سنادو۔ جس دن اس (سونے چاندی) کوجہنم کی آگ میں تپایا جائے گا مجراس کے سرتحدین کی چٹانیاں ،کروٹیم اور پھٹھیں وافی جا کی گی۔ جوتم نے اپنے لئے جوڑر کھا تھا۔ اب اپنے اس جوڑنے کا مز وچکو" ، میرتدر ستاہات زکر قوصد قد کی اوا میکی کی رفیت اور عدم اوا میکی پروٹید سالی گئی ہے۔ (سترجم) علی خیستی نظید دیا اور فرمایا جتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یہ الفاظ میں مرتبر فرمائے کم سرکار علیہ خیستی جسک کرونے لگا۔ کی کومعلوم نہیں تھا کہ آپ علیہ نے کس کی چز پرتم المان کے اس کے بعد آپ علیہ نے کس کے برت کارونے لگا۔ کی کومعلوم نہیں تھا کہ آپ علیہ نے کہ میں مرت ہمیں بن افوراو پراٹھایا۔ چبرہ پاک پرآ نار مرت سے آپ کی میرت ہمیں بن اونوں ہے بھی زیادہ عزیز تھی۔ ارشاوفر مایا: جو بندہ پانچ نمازیں اداکرے، دمضان المبارک کے دوزے رکھی زکرۃ قان رسات ہمیں (1) گناموں سے بچتارہے "فیت تنه اُبوآبُ الْجَدَّةِ وَقِیلَ لَهُ اُدْ حُلُ بِسَلامٍ" قواس کے لئے در ہائے جنے کھول دیے جائیں گاور فرمایا جائے گا: سمائی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجا۔

اس حدیث کوامام نسانگی نے روایت کیااور بیالفاظ بھی انہیں کے ہیں ۔ان کے علاوہ ابن ماجہ ابن خزیمہ ابن حبا<sub>ن ادر</sub> حاکم نے بھی روایت کیا اور حاکم نے فر مایا : سرحدیث صحح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: قبیلہ بن تمیم کا ایک آ دمی بارگاہ درمائی آب عندی عندی میں اللہ وعمال واللہ ہوں اورمہمان می آئی ہیں حاضر ہوکر عرض کرنے لگا: یارسول الله عیافی ایس میں اس میں اللہ عیافی نے فرمایا: اپنے آتے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمائی کہ میں کیا طریقہ اختیار کرول اور کس طرح خرج کروں؟ رسول الله عیافی نے فرمایا: اپنے مال سے ذکو ہ زکالاکر کہ یہ تھے پاک کرنے والی ہے۔ اپنے دشتے داروں کے ساتھ صلد رحی کیا کراور مسکین، پڑوی اور ساکن کی حساتھ صلد رحی کیا کراور مسکین، پڑوی اور ساکن کی حتی بچوان ۔ الحدیث۔

ا سے امام احمہ نے روایت کیا۔اس کے راوی صحیح کے ہیں۔

حدیث: حضرت ابودرداءرض الله عندرسول الله ﷺ ہے روایت فرماتے ہیں که آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:"اَلوَّ کُوَّةُ قَنْطَرَ وَّ الْاِسْلَامِ" زَلُو قاسلام کا بل ہے۔

الصطراني نے اوسط وكبير ميں اور يہ قى نے روايت كيا ہے۔

حدیث: ام المونین سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها ب روایت به که رسول الله عنظیق نے فرمایا: جس آ دمی کا اسلام ملی کوئی حصب الله تعالی اے اس شخص کی طرح نہیں بنائے گا جس کا کوئی حصد نہ ہو۔ اور اسلام کے ( کثرت کے ساتھ معمول نبها) حصے تین ہیں۔ نماز ، روز ؛ اورز کو قداور الله تعالی جس بندے کے ساتھ و نیا میں دوئتی رکھتا ہے۔ قیامت کے دن اس پرک غیر کو مسلونہیں کرے گا۔ ( بکدا نی رحت میں جگ عطافر بائے گا) اکدیت۔

اے امام احمد نے جیدا سناد کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند جناب رسول الله علیات ہوں کی ہیں کہ آپ نے اپنی یاس ماضر الله علیات است اللہ است اللہ علیات دول گار میں نے عرض کیا: یارسول الله علیات دول گار میں نے عرض کیا: یارسول الله علیات دول گار میں نے عرض کیا: یارسول الله علیات دول گار میں اللہ علیات کی دنیات دول گار میں اللہ علیات کی دنیات کی در دنیات کی دنیات کی در دنیات کی

<sup>1۔</sup> یہ سات کبیرہ گنا دیے ہیں۔ نُبر1 شرک ،نُبر2 جادو ،نُبر3 نون ناحق کرنا ،نِبر4 سود ،نُبر5 مال یقیم کھانا ،نُبر6 جہادے بھاگ جاناادرنُبر7 پاک داکن خواتھن پر بہتان یا ندھنا۔ (مترجم)

چزیں کیا ہیں؟ارشادفرمایا: نماز، زکو ۃ،امانت،شرمگاہ، پیٹ اورزبان( کی حفاظت کرنا)۔

پر میں ۔ اے طبرانی نے اوسط میں ایسی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کو کی نقص نہیں اوراس کے شواہ بھی کثیرہ ہیں۔ حدیث: حضرت حدیفدن الله عند صفور نی کمرم علیقی سے راوی میں کہ آپ علیق نے فرمایا: دین اسلام آٹھ حصوں پر مشتل ہے۔ اسلام (یعنی تو حیدورسالت کی گوائی) ایک حصہ نماز ایک حصہ، زکو 8 ایک حصہ، روزہ ایک حصہ، بیت الله کا ج ایک حصہ، اچھائی کا حکم کرنا ایک حصہ، برائی سے روکنا ایک حصہ اور جہاد فی سمیل الله ایک حصہ ہے "وقی کُ حَدَابُ مَنُ لَا سَمْمَ ایک حصہ، اچھائی کا حکم کرنا ایک حصہ، برائی سے روکنا ایک حصہ اور جہاد فی سمیل الله ایک حصہ ہے" وقی کُوبَ حَدابُ مَنُ لَا سَمْمَ

اے بزارنے مرفوعاً روایت کیا ہے۔اسکی اُسناد میک پر بدیئن عطایشکری راوی ہیں۔(اے ابویعلیٰ وغیرہ نے بھی مرفوعاُ و موقو فاروایت کیا)۔

حدیث: حضرت جابررض الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہا یک آدمی نے عرض کیا: یارسول الله عظینی آب اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے مال کی زکو قادا کردی ہو؟ رسول الله عظینی نے فرمایا: "مَنْ اَدَّی زکولاً مَالِهٖ فَقَدُ دُهَبَ عَمْهُ شُولاً" جس نے اپنی مال کی زکو قادا کردی تو یقینا اس کے مال کا شردور ہوگیا۔ (وومال ہلاک یا چری نہیں ہوگا)۔

اسے طبرانی نے اوسط میں (بیالفاظ بھی انہیں کے ہیں)اورا بن خزیمہ نے اپنی سیح میں روایت کیااور حاکم نے بھی مختصرا نیہ الفاظ روایت کئے ہیں:'' جب تو نے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کر دی تو بے شک تو نے اپنے سے مال کے شرکو دور کر دیا''۔ حاکم نے میڈھی کہا کہ بیر حدیث مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

حدیث: حفرت حن رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: "حَصِنُوا اَمُواللَّهُمُ بِالزَّكُولَةِ، وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمُ بِالصَّدَاقَةِ وَاسْنَتَقْبِكُواَمُوا جَ الْبَلَاءِ بِاللَّمَاءِ وَالتَّصَرُّع، زَلُو قادا كرك اپنالول كی خاطت كرو صدقد دے كرايخ يهارول كا عاج كرواور دعاوز اركى كركے صيبتوں كامقا بلدكرو۔

اے بزارنے روایت کیا۔

حدیث: جناب (عبدالله) بن عروضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت رسول الله عین نے ارشادفر مایا: ہروہ مال جس کی زکو قادا کر دی گئی ہووہ کنز نہیں ہے اگر چہ سات زمینوں کے نینچے دنن ہواور ہروہ مال جس کی زکو ق نہ نکالی گئی ہووہ کنز(1) ہے جاہدوز میں کے اویر ظاہریزا ہوا ہو۔

ا عطرانی نے اوسط میں مرفو عاروایت کیا ہے۔اوران کے سواد وسرول نے ابن عمر رضی الله عنبما پر موقو فاروایت کیا سیح

<sup>1 -</sup> یخی وه مال جس کی زکو قاوا کردی گئی جود هاس وعید کے ذیل مین نبیس آتا جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے -

ڡٞٵڵؠؙؿؙؿؘڲؙڣۯؙۉڹٵڵۮ۫ڡۜڹۘۅؘٳڵڣڟۜڐٙڗڒؽؽ۫ؿٷۏٮٞۿٵؿۧٮڔڽؽڸٳۺڐڣۜڣۧؿؖۮۿؙؠٚڡڎۜٵڮٳٵؽؽڗڵۊؠڹ34) \*\*نىءۅڰٮٷٵۑۏ؈ؿۼڔڗۦڔڿؠڽٳۅڔڔٳۏڿٳڝڔڗڿۼؠڽڒػٵؙؽڝ؞ۏٵڔڸؠڮٷڞٛڔٚڔؽ؞ۅۦٳڽڽٵؿ؞ڽؠڵؚڲۮڔڮٵۼۦ(مترج)

بھی یبی ہے۔

ی برور کی برور کی این عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے۔ فرمایا که رسول الله عظیمی فرماتے میں: جمس نزاز قائم کی ، زکو قرادا کی ، بیت الله شریف کا جج کیا ، رمضان المبارک کے روز سے رکھے اور مجمان کی عزت وقو قیر کی وہنسے می داخل ہوگا۔

اے طبرانی نے روایت کیا۔اس کے کئی شواہد ہیں۔

حدیث: حضرت جناب ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُمیں نے سنا جناب رسول الله عظیمی ارخ: فرمار ہے تھے: چوخص الله اوراس کے رسول ( جل وعلاو علیقی ) پر ایمان رکھتا ہوو واپنے مال کی زکو قادا کرے۔ جو بنروائد اوراس کے رسول ( جل وعلاو علیقی ) پر ایمان رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ تن بات کیے ور نہ خاموش رہے۔ اور جوآ دئی الله اوراس کے رسول ( جل وعلاو علیقیہ ) پر ایمان رکھتا ہوا ہے اپنے مہمان کا اگرام کرنا جیا ہے۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حدیث: جناب ابوابوب رضی الله عند روایت ب کدایک آدمی نے نبی العلمین عظیفی کی خدمت اقد سیم مرفن کیا که یا در الله عند که ایک آدمی نے نبی العلمین علیفی که یا رسول الله عظیفی ایسام کی العلم فرمایے جو مجھے جنت میں داخل کردے ۔حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رایا: الله کی عبادت کرتارہ، کی کواس کے ساتھ شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکو قادا کیا کر اور (رشتے داروں کے ساتھ) صارفی افتیار کر۔

یہ بخاری ومسلم حمہماالله کی روایت ہے۔

حدیث: حضرت الوجریو رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی اگرم عظیمی کی خدمت میں حاضر ہو کراؤن کرنے لگا: پارسول الله علیمی کو کئی مگل ارشاوفر ماہے کہ جب اس کو بجالا وَ ل قوجت میں داخل ہوجاوَل فر مایا: الله تعالی کی عبادت کر، مُرض دَل قادا کر، مرضان کے روز ہے کہ ایک خاف کی عبادت کر، مُرض دَل قادا کر، مرضان کے روز ہے کہ اس نے فوش کیا: الله ذات کی جب کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ مُمیں شائل سے زیادہ کروں گا اور شدی کم ۔ جب وہ جائے لگا تو نبی پاک علیمی شرف فرم کیا: الله میں شرف کا اُن یَنْظُر اِلی ہی جَمِی مِین اَھُلِ الْہَجَنَةِ فَلَینَظُرُ اِلٰی ہی کہا آدگوں کیا اللہ عندہ وہ وہ اللہ خس کود کیے ہے۔ ۔

اسے بھی بخاری ومسلم نے روایت فر مایا ہے۔

 <sub>عا</sub>لت برمر گیادہ (بروز قیامت )صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

ے بزارنے باسنادحسن روایت کیا۔اور ابن حبان وابن خزیمہ نے بھی اے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے نماز قائم کرنے ، زکو قادا کرنے اور ہر سلمان کے لئے خیرخوابی پر رسول الله علیات کی تھی۔

بخارى ومسلم وغيرها-

حدیث: حضرت عبید بن عمیرلیثی رضی الته عند نے اپنه والد صاحب بروایت کی کہ وہ کہتے ہیں: ججة الوداع کے موقعہ پر بناب رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: یقینا النه تعالیٰ کے ولی (دوست ) نمازی لوگ بی ہیں۔ اور جوشیٰ پانچوں نمازی کے روز بر کھے اور اس روز بر بی طالب ہو۔ اجر ورواب کی رخوش ہواور ان کمیر و گناہوں بے بچتار ہے جن سے الله نے روکا بی نمیر و گناہوں بے بچتار ہے جن سے الله نے روکا بیت الله کے ولی الله کا ولی ہے بیت الله ہے ہیں۔ اور وہ بھی الله کا ولی ہے ۔ اس وقت آپ علیہ میں ہے ہوا گناہ والله کے ساحب نے عرض کیا: پارسول الله عنی الله کا ولی ہے بیت الله بیت کے سے برا گناہ الله کے ساتھ مرک کرنا ہے۔ نمبر 7 سود خوری، نمبر 8 جہاد سے فرار، نمبر 4 پاکھا کہ مرک خاتون پر بہتان لگانا، نمبر 5 جادو کرنا، نمبر 6 بیتم کا مال کھانا نمبر 7 سود خوری، نمبر 8 جماد سے فرار، نمبر 4 پاکھا کہ نمبر 7 سود خوری، نمبر 8 میان ولی سے سے بواگناہ الله کھانا، نمبر 7 سود خوری، نمبر 8 میل کھانا نمبر 9 عزت والے بیت العیتی (خاند کھیہ ) کی ہے حرمتی کرنا جو تمبر الزندگی اور بعدان زکو قاداکر تا ہوہ وہ وہ نت کے وسط میں (مجھی) گئی ہے جو آدی اس صاحب میں سے میں کلام بھی کیا گیا ہے۔ ابوداؤ دشریف میں اس کو طرانی نے کمیر میں روایت کیا ہے۔ اس کے رادی گفتہ ہیں۔ بعض میں کلام بھی کیا گیا ہے۔ ابوداؤ دشریف میں اس روایت کیا ہے۔ اس کے رادی گفتہ ہیں۔ بعض میں کلام بھی کیا گیا ہے۔ ابوداؤ دشریف میں اس روایت کیا جو میں ہوگا۔

حدیث: حضرت اُبو ہر یہ ورضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیفی نے فریایا: جبتم نے زکو ۃ اوا کروی تو تم پر جو فرض قبااے پورا کر دیا۔ اور جس نے مال حرام جمع کیا پھراس میں سے صدقہ کیا تو اسے اس کا کوئی اجزئیس ملے گا بلکہ اس پر اس کا گناہ ہوگا ( بلکہ فتہاء نے اس راند پشر کنلے برکیا ہے )۔

اے این فزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی تی میں اور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے فرمایا کہ بیصدیث سی الا ساد ہے۔

#### تر ہیب

# ز كوة ادانه كرنااورز بورات كي ز كوة كابيان

حدیث: حضرت سیرنا ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا کہ جناب رسول الله عیافی فرماتے ہیں: جوس یے۔ سرور جا ندی رکھنے والا اس سونے وجا ندی کاحق ( زکو ق)ادانہیں کرتا ، قیامت کے روز اس کے لئے آگ کی چنانیں بجیائی 'ر ۔ \* گی اور جہنم کی آگ میں آئییں تیا کراس کے پہلو، ما تھے اور لیٹت پرداغ لگائے جا کمیں گے۔ جب بیڑھنڈی پڑنے لگیں گاؤنے میں۔ گرم کر لی جا کمیں گی۔ میٹل اس پورے دن میں ہوتار ہے گا جس کی مقدار پچاس ہزارسال کے برابرہوگی حتی کہ ہندوں کے ۔۔ درمیان آخری فیصلہ کردیا جائے گا۔اس وقت اسے جنت کا یا جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔عرض کی گئی: یارمول اللہ ﷺ اونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فر مایا: اونوں والا بھی نہیں بچے گا جوان کاحق ادانہیں کرتا۔اوران کے حقوق میں۔ بج ے ہے۔ ہے کہ ان کو یانی پلانے کے(1) دن ان کا دودھ دوہا جائے (اور مساکین کو پلایا جائے) ایسے تخف کو بروز قیامت ایک چنگر میدان میں اوند ھے مندلنایا جائے گا وہ اونٹ خوب مولے تازے ہوکر آئیں گے کہ ان کا کوئی بچہ بھی پیھے نہیں رے گا۔ د میدان میں اوند ھے مندلنایا جائے گا وہ اونٹ خوب مولے تازے ہوکر آئیں گے کہ ان کا کوئی بچہ بھی پیھے نہیں رے گا۔ د ۔ اے اپنے کھروں کے ساتھ روندیں گے اور مونہوں کے ساتھ کا میں گے ۔ جو نہی ان کی ایک جماعت گذر جائے گی تود ہر ن آ جائے گی۔ بیکام اس روز پورا دن ہوتا رہے گا جس کی مقدار پیاس ہزار سال ہوگی۔ یہاں تک کہ ہندوں میں فیصلہُ کردہ جائے گا۔ابات جنت کا یا جہم کاراستہ بنادیا جائے گا۔عرض کیا گیا: یارسول الله عظیمی اگری کے بارے ممالا ارشاد ہے؟ فرمایا: کوئی گائے اور بمریوں والنہیں چھوڑا جائے گا۔ جوان کاحق ( زَکوۃ ) آوَ اُئیس کرِیا تھا۔ قیامت کے دن اے چینیل میدان میں لٹایا جائے گا اور کوئی گائے اور بکری کم نہیں ہوگی جا ہےا لئے سینگوں والی ہو بغیر سینگوں کے ہویاٹوئے ہوئے . سینگوں والی،سب اے اپنے کھروں کے ساتھ روندیں گی اور سینگوں کے ساتھ ماریں گی۔ جب ان کا بہلا گروہ گذرے گاف دوسرا آ جائے گا۔اور بینذاب اے اس روز سارا دن ہوتا رہے گا جس کی مقدار بچیاس ہزار برس ہوگی۔ تا آ نکہ بندوں ک درمیان فیصلہ ہوجائے گا بھراس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔عرض کیا گیا: یارسول الله علیہ انگوڑوں کے متعلق فرما ہے۔ارشاد ہوا کہ گھوڑے تمین قتم کے ہوتے میں:ایک وہ جو مالک کے لئے بو جھرہو۔ایک وہ جواں کے لئے بھائی کا ذریعیہ ہواورایک وہ جوآ دی کے لئے اجروتواب کا ہاعث ہو۔ وہ گھوڑے جو مالک کے لئے ہو جمد ہوتے ہیں، وہ ہیں جنہیں ا مالک نے ریا کاری تکبراوراہل اسلام کی دشمنی کے لئے باندھا ہوا ہو۔ بیاس کے لئے (گنا ہوں کا) بوجھ ہیں۔وہ گھوڑے? ما لک کے لئے بچاؤ کا ذریعہ میں سدوہ ہیں جنہیں ما رک نے فی سبیل الله با ندھا ہوا ہوا ور جوحقوق ان کی پشتوں اورگردوں ہ متعلق میں انہیں بھی ادا کرتا ہو۔ایسے گھوڑے مالک کے لئے (عذاب سے ) بیجاؤ کا ذریعہ میں اور وہ گھوڑے جو کی کے <sup>لئی</sup>

<sup>1۔</sup>اے زمانے میں ترب میں روان تھا کہ جس دن اوگ اپنے اونوں کو پانی پیانے گھاٹ پر لے جاتے ،فر ہا،ومساکیین مجی وہاں پیٹی جانے ہے ،گزر اونوں کا وور حدود کر اُنٹیں پایا کرتے تھے۔(ستر تم)

باعث اجرو تواب میں وہ میں جن کو کسی آدمی نے اہل اسلام کی فی سبیل الله جہاد میں (امداد ونصرت کے لئے) چرا گاہ یاباغ میں باندھ رکھا ہو۔ ید گھوڑے اس جرا گاہ یاباغ میں جو پچھ کھا ئیں گے ان کے کھانے کی مقدار کے برابر مالک کے لئے نیکیاں لکھ دی جا ئیں گیا۔ ان کی لیداور بیشاب کی مقدار کے برابر بھی اس کے لئے نیکیاں کمتوب ہوں گی۔ اور ید گھوڑے اگر کھی اس کے لئے نیکیاں کمتوب ہوں گی۔ اور ید گھوڑے اگر کھی اپنی سیاں تو ڈر کرایک یا دو گھاٹیوں کا چکر لگائیس گے تو ان کے قدموں کے نشانات اور لیدکی مقدار و تعداد کے برابر مالک کے لئے الله تعالی نیکیاں کھے گا۔ اور اگر ان کا مالک ان کو لے کر کسی نہر کے پاس سے گذرا، پانی پلانے کا ارادہ بھی نہیں رکھا تھا، اس کے لئے اس پٹے ہوئے پانی کے قطوں کے برابر نیکیاں کھودے گا۔ اور الله علی پالیا تو الله تعالی اس مالک کے لئے اس پٹے ہوئے پانی کے قطوں کے برابر نیکیاں کھودے گا۔ گوش کیا گیا: یا رسول الله علی پالیتو الله تعالی کی متعد ہے فریایا: گرموں کے متعلی جو نیکی گوشھا اُن ذَنَّ تو خَدُرُ ایڈر کُون وَ مَن یَغْمَلُ مِنْ اَلَ ذَنَّ تو خَدُرُ ایڈر کُون وَ مَن یَغْمَلُ مِنْ اَلَ کُری کُون کُون (زاز ال : 7-8)(ا)''

اے بخاری اور سلم نے روایت فر مایا۔ الفاظ سلم شریف کے ہیں اور امام نسائی نے بھی مختصراً روایت کیا ہے۔ حدیث: اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جناب رسول الله عَنِیْ نَّے فر مایا: جُوْتُصُ اپنے مال کی زکو 3 اوائیس کرتا اس کا مال قیامت کے دن آگ کے اس سانپ کی شکل میں آئے گا '' فیکٹوی بھا جَبھتُکہ وَ جَنَبُهُ وَجَنَبُهُ وَظَهُولاً فِنِی یَوْمِ کَانَ مِفَکّا اُولاً خَمْسِیْنَ اللّف سَنَةِ حَنْی یُقُصٰی بَیْنَ النَّسِ'' پھراس آگ ہے اس کی پیشانی، پہلواور پیشے پرداخ لگائے جاکمی گے اور سیمل اس پورے دن میں ہوتا رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیملہ والے گا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نبی اکرم علی این که این که آپ علی که آپ علی که آپ علی که آب از خوا بایا: جو مخص این مال کی زکو 5 ادائیس کرتا، قیامت کے دن اس کا مال ایک شخص این مال کی زکو 5 ادائیس کرتا، قیامت کے دن اس کا مال ایک شخص این مال کی دن کا طوق بنادیا جائے گا۔ پھر نبی اکرم علی کے اس کی تصدیق میں ہمیں کتاب الله کی بیآیت پڑھ کرسائی: وَرَدِی حُسَدَ بَنَّ الَّذِیْ مُنْ يَدِیْدُ وَرُدُنِ مُنْ مُدِیْدِ مِنْ مُدِیْنَ مُدِیْنَ مِنْ مُدِیْنَ مِنْ مُدِیْنَ الله مُدِیْنَ الله مُدِیْنَ الله مُدِیْنَ الله مُدِیْنَ الله مُدَیْنَ الله مُدَیْنَ الله مُدِیْنَ الله مُدِیْنَ الله مُدِیْنَ الله مُدَیْنَ الله مُدِیْنَ الله مُدِیْنَ الله مُدِیْنَ الله مُدَیْنَ الله مُدِیْنَ الله مُدِیْنَ الله مُدَیْنَ الله مُدِیْنَ الله مُدِیْنَ الله مُدَیْنَ مُدَیْنَ مُدَیْنَ مُدَیْنَ مُدَیْنَ مُدِیْنَ مُدِیْنَ مُدِیْنَ مُدَیْنَ مُدِیْنَ مُدِیْنِ مُدِیْنَ مُدِیْنَ مُدِیْنَ مُدِیْنَ مُدِیْنَ مُدِیْنَ مُدِیْ

۔ اے ابن ماجد (الفاظ انبی کے میں )، نسائی نے صحیح اسناد کے ساتھ اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ حدیث: اصبہانی نے سیدناعلی مرتضٰی رضی الله عنہ ہے روایت کی کہ آپ فرماتے میں: رسول الله علیقی نے لعنت فرمائی

<sup>۔</sup> 1۔ بنی جوکوئی ایک ذروبرابر بھلائی کرئے ( قیامت کروز )اے دکھے لے گا۔ اور جوکوئی ایک ذروبرابر برائی کرے وہ بھی اے دکھے لے گا۔ (متر جم ) 2- بوری آئے سااور جمہ یا دھا ہو:

<sup>؞</sup> ٷڵڲڂؙٮۼۜڷٙٲڵڒؿؽؽؠڿڴٷؾؠٵٲڷۿۿ؋ٳڹڎڡ؈ٛڟٙڸ؋ۿۅؘڂؿڔٞٲڷۿ؆ڹڵۿۅؘڞٞڒۜڷۿٵٞڛؽڟۊٷؽڞٵڽڿڵۏٳڿؽۅٛڡٲڟۣؽڡۊۨٷۑؽؠۄؽڗڰٛٲۺڶۄڮ ٷٲڒٛؠڞٷٵؿٚۿؠؠٵڷۼڡڲۏؽڂ؞ؽؿڒ٦ڵڔ؈188)

ے مسلم کی سیسیوں سیسیوں سیسیر اس مرک وقت ہے۔ ترجمہ: ادر جوئل کرتے میں اس چیز پر جوالفہ نے انہیں دی، ہرگز اے اپنے لئے انہیا نہ جمییں بلکہ دوان کے لئے براے پ تقعیامت کے دن ان کے لئے کا طوق ۔ رگی اور افغہ ہی آ سائوں کا اور ذمین کا وارث ہے۔ اور انفقہبارے اعمال سے خوبنجر وارہے۔ (مترجم)

سود کھانے اور کھلانے والے پر ،سود کے گواہ اور لکھنے والے پر ،جہم پنقش وزگار بنانے والی اور بنوانے والی عورت پر ہمرز . کرنے والے یر ، حلالہ کرنے اور کروانے والے یر۔

حديث: حضرت انس رضى الله عند روايت ب-فرمات مين: رسول الله عظيمة فرمايا: قيامت كران ول جز ک ایک دادی کا نام یا بلاکت و بر بادی) ہوگی ان مالداروں کے لئے جوفقراء سے بے پروا ہیں فقراء عرض کر<sub>یں گیا۔</sub>ا ہارے بروردگار!ان مالداروں نے ہمارےاو پڑھام کیاان حقوق کے بارے میں جوتو نے ہمارے لئے ان پرفرش کے بنے ، الله عز وجل فرمائے گا: مجھے میری عزت وجلال کی قتم ، میں تتہ ہیں ضرور (اپنی نعتوں کے ) قریب کروں گااوران مالدالدارُ، صرور دور کروں گا۔ پھر رسول الله علیقے نے قر آن پاک کی ہیآیت تلاوت فر مائی۔ وَ الَّذِیثِیَّ فِیْ اَمُوَالِیمْ حَقُّ مُغَازُرُ جُ لِلَّتَا بَيْلِ وَالْبَعْثُرُو هِر(معارج:24-25)اوروہ جن کے مالوں میں مانگنے والےاورمحروم کے لئے ایک معین حمدے۔

الصطبراني نے صغیر داوسط میں اور ابواٹنے ابن حیان نے کتاب الثواب میں روایت کیا۔

حديث: حضرت ابو بريره رضى الله عند بروايت بـ فرمايا كدرسول الله عند الشادفرمات بن: مب يع جنت میں داخل ہونے والے تین شخص اورسب ہے پہلے دوزخ میں داخل ہونے والے تین شخص میرے سامنے ہڑئے ؟ گئے۔ جنت میں پہلے داخل ہونے والے تین شخص یہ تھے۔ نمبر 1 شہید نمبر 2 غلام جس نے اپنے رب کی خوب عبارت کیار ا يينه مولى كي خيرخوا بي كي نمبر 3 يا كباز متوكل عيالدار - "وَاَهَا أَوَّلُ قَلَاقَةٍ يَّدُ حُمُونُ النَّارَ فَامِيرٌ مْسَلَطُ وَذُوبُوأَوْلَ مَّال لاَّ يُودِي حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ وَفَقِيًهٌ ۚ فَحُورٌ "'اورجنهم ميں بہلے داخل ہونے والے یہ تھے،نمبر1 ظالم حاکم نمر2, ل دار،جس نے اپنے مال میں سے الله کاحق ادائبیں کیا تھا۔ نمبر 3 تکبر کرنے والافقیر۔

، است ابن خزیمد نے اپنی صحح میں اور ابن حبان نے دو مختلف مقامات پر روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے۔فریاتے ہیں: ہمیں نماز قائم کرنے اورز کو ۃ اداک<sup>ے</sup>؛ تحكم دياً كيا إ- "وَمَنْ لَهُ يُزَكِّ فَلَا صَلوةً لَهُ" جوآ دي زكوة ادانبين كرتا، اس كي نماز بهي نبيس بوتي -

ا عطرانی نے کبیر میں ای طرح کئی اساد کے ساتھ روایت کیا جن میں ہے ایک صحیح ہے۔ اوراصبانی نے گا روايت كياب-ال كالفاظ إن : "مَنْ أقامَ الصَّلوةَ وَلَمْ يُوْتِ الرَّكُوةَ فَلَيْسَ بِمُسْلِم يَنْفَعُهُ عَلَهُ" بَرَضَ الله قائم کرے گرز کو قادانہ کرے تو وہ ایسامسلمان میں کہ اس کاعمل اے کچھ فائدہ دے۔

حديث: حضرت توبان رضى الله عنه عدوايت بركرسول الله عليه في فرمايا: جو مخص النه يجم خزانه (المارداك) چھوڑ جائے (اورز کو ةادانہ کی ہو)اس خزانے کوایک شخیا از دھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اس کی آٹھوں پر دوساط الا<sup>رج</sup> یں ہے۔ ہال والے کے پیچھے بیچھے بھا گے گا۔ وہ بو چھے گا تو کون ہے؟ اژ دھا کے گا: میں تیراوہ خزانہ ہوں جے والم ب چیوز آیا تھا۔ بیا ژدھاان کے پیچیے بھا گنارے گا<sup>چ</sup>تی کہاس کا ہاتھ منہ میں ڈال کر چیاڈا لے گا۔ پھر بھا گے ہو<sup>ے ان</sup>

<sup>. 1-</sup>ان تم كاسانپ انتبائي زهريلا ،وتا ہے۔

سارے جسم کوای طرح چبالے گا۔

اے بزار نے روایت کیااور کہا کہاس کی استاد حسن ہے۔علاوہ ازیں طبرانی ،ابن فرنیمہ اورا بن حبان نے بھی اپی اپنی سیح میں روایت کیاہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وضی التہ عندے دوایت ہے کہ رسول الله عظیقہ کی خدمت میں (شب معراج) ایک گھوڑ الایا گیا جواپا ہم رقدم معتباۓ نظر پر رکھتا تھا۔ نبی اکرم علیقی سازہ کے جائے ساتھ ساتھ چلئے ۔ ایک قوم معتباۓ نظر پر رکھتا تھا۔ نبی اکرم علیقی ابوتی ہا اور دوسرے دن کاٹ لیتی ہے۔ جونبی وہ قوم تھتی کو کافتی ہے تو تھتی دوبارہ پہلے کا طرح لہلہ نبی گون لوگ ہیں؟ حضرت جریل علیہ السلام نے دوبارہ پہلے کا طرح لہلہ نبی نیون لوگ ہیں؟ حضرت جریل علیہ السلام نے عرض کیا: ہریل میں کو اور جو کچھ انہوں نے خرج کیا وہ عرض کیا: یہ الله کی راہ میں جباد کرنے والے ہیں۔ ان کی نیکیوں کو سات سوگنا بڑھایا جاتا ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے خرج کیا وہ باتا وہ دوبارہ پہلے کی طرح تھتے سلامت ہوجاتے اور اس عمل میں کو کی وقفہ یا تحفیف نہیں اس کے علاوہ ہے۔ ایک مرتبہ ہروں کو کچلا جاتا وہ دوبارہ پہلے کی طرح تھتے سلامت ہوجاتے اور اس عمل میں کو کی وقفہ یا تحفیف نہیں بورائی تھی ار براتھا۔ جب ایک مرتبہ ہروں کی کہا جاتا وہ دوبارہ پہلے کی طرح تھتے سامت ہوجاتے اور اس عمل میں کو کی وقفہ یا تحفیف نہیں اور اور تھتے ہیں۔ ان کے سات کھری کہ نہیں اور آگ کے انگارے کھا جاتا ہو جواتے اور اس عمل حدوث ہیں اور چھتے بھی ۔ آگ کے اور اور جواتی کو جارے ہیں جوابے بیں جوابے کی اور اور تھتے۔ ان کے سات نہیں کر ان کے گنا ہوں کے کو خرج جوابے کو اور میں ہیں۔ جریل ایس علیہ السلام نے عرض کی نیودہ لوگ ہیں جوابے مالوں میں صدرقات (زکو قبلی ہیں جوابے میں اور کرتے تھے۔ الله نے نے ان پر طابع میں السلام نے عرض کی نیودہ لوگ ہیں جوابے مالوں میں صدرقات (زکو قبلی ہیں دار نے رتبے بیان میں ذکر ہوئی۔ یہ بیان میں ذکر ہوئی۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ بے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب وضی الله عنہ بے ایک صدیث نی حضرت عمر رضی الله عنہ نے ایک صدیث نی حضرت عمر وضی الله عنہ نے جناب رسول الله علیقت ہے روایت کی۔ میں نے آپ سے بینیس نی تھی۔ حالا تک میں سب نے زود ہوں الله عنہ بیان فرماتے ہیں کدرسول عاللہ کو میں سب نے دوران تھا۔ حضرت عمر صفی الله عنہ بیان فرماتے ہیں کدرسول

<sup>1-</sup> پوری آیه مبارکداوراس کاتر جمدای باب می گذر چکا ہے۔ (مترجم)

الله عَيْنِيَةً نَ فَرَمَايَا: "مَاتَلِفَ مَالٌ فِي بَرِّ وَلَا بَحُرِ إِلَاْ بِحَبْسِ الزَّكَوْةِ" نَشَكَى يا ترى مِسْ بَهِي مال ضائع نبي<sub>س بوم</sub> سوائے اس كے كداس كى زكوة روك كى جائے (ادانہ كى جائے)۔

الصطبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ بیحدیث غریب ہے۔

حديث: حضرت انس بن ما لك رضى الله عند روايت ب فرمات مين : حضرت رسول الله عَلَيْقَةُ فرمايا: "مَانِعُ الزَّكُواةِ يُومُ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ" رَكُوة روك ليفوالا قيامت كروز دوزخ كي آگ مين ، وكا-

اسے طبرانی نے صغیر میں سعد بن سان ہے روایت کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہاس کی اسناد میں سنان بن سعد میں جنہوں نے اے حضرت انس بینی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے۔

حديث: ام المونين سيده عائش صديقه رضى الله عنها وعن ايبها بروايت ب-فرماتى بين: رسول الله عليه عنه في فرمايا: صدقه ياز كوة جس مال مين مخلوط موجائ اس ضائع كرديتى ب-

روایت کیااہے بزاراور بیہقی نے۔

حدیث: حضرت ابن عمر صنی الله عنبها بروایت ب\_فرمات بین: رسول الله علیه فی فرمایا: نماز مجدلوگول کے لئے فاہر تھی انہول نے اسے تبول کیا (اداکی) اور زکو قاضیہ تھی (کسی کو کیا معلوم دی ہے کہ نبیس) تو اسے کھا گئے "اُو لَللهُ هُمُ الْهَائِفَةُنَ" یکی لوگ منافق بیں۔ بزار۔

حديث: حضرت بريده رض الله عند روايت ب فرمات مين درسول الله عَيْنَ فَي فرمايا: "مَا مَنْعَ قَوْمُ الزُكواةُ الدَّالِبَلَا هُمُ اللهُ بالسِّنِيْنَ" جوقوم زُلو ةاداكرنا حجوزُ وبِي ب الله تقالي احقط من بتلاكر ديتا ب -

اسے طبرانی کے اوسط میں روایت کیا۔ اس کے راوی ثقہ ہیں۔ حاکم و پیٹی نے بھی اسے روایت کیا گران کے الفاظ ال طرح ہیں: ''جوقوم ز کو قادا کرنا چیوڑ دیتی ہے، النہ اس سے بارش روک لیتا ہے''۔ حاکم نے فر مایا: بید حدیث برشر طسلم سکتی ہے۔ اور ابن ماجه، بزار اور بیٹی نے اسے حضرت ابن عمر رضی النہ غنبا کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ بیٹی کے الفاظ بیں: ''رسول الله عقیات نے فر مایا: اے گروہ مبا ہرین! پی شخصاتیں ہیں کہ اگرتم ان میں ہتلا ہوگئے اور وہ تم پر بازل ہو گئی آو میں النہ کی پناہ مانگا ہوں کہ تم ان کو پاؤ نے غبر 1 کسی قوم میں بدکاری اس حد تک بھیل جائے کہ لوگ اسے اعلانہ کرنے لگیس تواس میں وہ بیاریاں بچوث پڑتی ہیں جوان کے پہلے لوگوں میں تھیں تھیں۔ غبر 2 اپ اور تول میں کی کرنے لگتے ہیں تو گئی مبتا کرد ہے جاتے ہیں۔ خت شفت اور باوشاہ کے ظلم کا شکار ہوجاتے ہیں۔ غبر 2 اپ ارش نہ کی جائے ہیں۔ الله والی دیکو قوموں میں ہے ان پردشن مسلط کرد سے جاتے ہیں وہ ان کے درمیان لا آئی علیہ السلو قوالسلام کے ساتھ کئے ہوئے عمید تو ڑتے ہیں تو غیر تو موں میں سے ان پردشن مسلط کرد سے جاتے ہیں وہ ان کے درمیان لا آئی

<sup>1-</sup>الله اكبر كبير الكُنْ سِيَعِفْر مان بِي مُجْرِصاولَ حَيْثَةُ كِالدُّهُ (Aids) 61م رِبِياسُ فِي سَاقها؟ (مرّ جر)

ال دی جاتی ہے ( فتندوفساد بریا ہوجا تا ہے )''۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: (زکو ۃ نددینے والے) آدمی کواس کے خزانے (دراہم و دنانیر) کے ساتھ ال طرح واغ لگائے جائیں گے کہ کوئی درہم دوسرے درہم کے ساتھ اور کوئی دینار دوسرے دینار کے ساتھ ندیکے گا۔ اس کے لئے اس کے چڑے (جسم) کو وسنچ کیا جائے گاحتی کہ ہر دینار اور ہر درہم الگ الگ لگایا جائے گا۔

طبرانی نے اے کبیر میں صحیح اساد کے ساتھ موقو فاروایت کیا ہے۔

حدیث: اور بینهی انهی (حضرت این مسعود) رضی الله عنه ہے مروی ہے۔ کہتے ہیں: جس آ دمی نے حلال مال کمایا (اور زکو ة نه دی) تو زکو ة نه دینا اس مال کونجس کردے گا اور جس نے حرام و نا جائز کمائی کی تو زکو ق دینا اس مال کو پاکنہیں کرے گا۔ اے بھی طبرانی نے کبیر میں منقطع اسناد کے ساتھ دوایت کیا ہے۔

<sup>1 -</sup> رادی حدیث حضرت احف بن تیس رضی الله عنه نے کورو گفتگوفر پانے والے صاحب سیدعالم عقبطنٹے کے مشہور محالی حضرت ابوذر عفاری رضی الله عنہ تنے۔ ان کا کئتر نگاہ بیر تھا کہ شرورت کے موااپنے پاس کوئی مال بھح کر کا جائز مبیں اور ای لئے اتی خت گفتگوفر ہائی۔ ورنداز روئے قرآن وحدیث زکو 3 و معملات واجراداکرنے کے بعد مال بھم کرنے کی ممانعت کبیں ہے۔ ( مترجم )

# ز بورات کی ز کو ة

حدیث: حضرت عمرو بن شعیب رضی الله عندا پ باپ ہے اور وہ اکنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتوان نی پاک علی خاتوان نی پاک علی خاتوان کی باکہ علی تھے۔
پاک علی الله علی کے خدمت میں حاضر ہو کیں ان کے ساتھ ان کی بڑی بھی تھی جس کے ہاتھوں میں جاندی کے دووزنی لگن تھے۔
سرکار روعالم علی تھے نے انہیں فرنایا: کیا تم ان کی زکو اوا کرتی ہو؟ عرض کیا کہ نیس فرنایا: کیا تمہیں ایھا لگتا ہے کہ ان کے
بدلہ میں قیامت کے دن الله تعالی تمہیں آگ کے نگن بہنا دے؟ راوی کہتے ہیں کہ خاتون نے کئن اتار کر بارگاہ نوت می بیش کردیے "وَ قَالَتُ هُما لِلْهِ وَلِوَ سُولِهِ" اور عرض کی کہ یہ دونوں الله اور اس کے رسول علی کے لئے ہیں (جہاں عیں مرف فرما کیں)۔
عامیں صرف فرما کیں)۔

۔ اے امام احمر، ابوداؤ د (الفاظ ابوداؤ د کے بیں) تر ندی اوردار قطنی نے روایت کیا ہے۔ تر ندی اوردار قطنی کے الفاظ ال طرح بیں: '' دوعورتیں رسول الله علیات کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کئن تھ۔ آپ علیات نے آئیں فرمایا: کیاان کی زکو قادا کرتی ہو؟ وہ پولیس کیٹیس ۔ تو رسول الله علیات نے فرمایا: کیا تم پندگر فی ہوا (قیامت کے دوز) الله تعالی تمہیں آگ کے کئن پہنا دے؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں ۔ فرمایا: اس کی زکو قادا کروائے۔ اے امام نسائی نے مرسل اور متصلا دونوں طرح روایت کیا اور مرسل کو ترجی دی۔

اے ابوداؤ داور دار قطنی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت اساء بنت بزیرض الله عنها سے روایت بر جناب رسول الله عظی فی فرمایا: جم عورت نے مج میں سونے کا بار بہنا ، قیامت کے روز اسے ای جیسا آگ کا بار بہنا یا جائے گا۔ اور جس عورت نے کانوں میں سونے کا

<sup>1</sup> سونے کی زکو قاکانساب ساڑھے سات تو لے اور چاندی کا ساڑھے باون تو لے ہے۔ خاہرے کہ عوباً ہاتھوں میں پہنی جانے والی انگوٹیاں ولیراالّٰ وزنی ٹیمیں ہوتھ ۔ فاہد ااس تھم کی احادیث کو تجھنے کے لئے یہ بات ذہن شین رہنی چاہیے کہ یا تو ذکر ورکنن اور انگوٹیوں اتنی وزنی ہوں گی کے نسب پہنچتی ہوں گی چیسے کہ پرانے زبانوں میں عورتمی بلک امیر مردمی بھاری بھاری زبورات پرنا کرتے تھے یاسمٹی ہے کہ احادیث میں فدکورہ خواتی کے ان ان انگوٹیوں اور کنٹلوں کے طاوہ بھی مونا چاندی بوگا۔ جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ان زبورات کودومرے مونے چاندی کے ساتھ طاکر نساب کاف کرنے زکو قادا کی جائے۔ (مترجم)

کانے پنے،اےروز قیامت انہی جیسے آگ کے کانٹے پہنائے(1) جائیں گے۔ اے ابوداؤ داورنسائی نے جیدا ساد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ مزعمیں

صدقہ وز کو ۃ وصول کرنے والامتقی و پر ہیز گار ہو وتر ہیب

مال صدقہ میں زیادتی وخیانت سے بچنا جسے اپنے نفس پراعتاد نہ ہووہ صدقہ وصول کرنے کا کام نہ کرے اور

## صدقہ ،ز کو ۃ وعشر وصول کرنے والوں کا بیان

حدیث: حضرت رافع بن خدت کرض الله عند سے روایت ہے۔ فرمات ہیں۔ میں نے رسول الله عَنِيْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ حَتَّى يَوْجِعَ إلى مائع الْعَالَى كَالْغَاذِى فِى سَبِيلِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ حَتَّى يَوْجِعَ إلى أَلْفَاذِى فِى سَبِيلِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ حَتَّى يَوْجِعَ إلى أَهْلِهِ " حَقْ كَسَاتُه (نَهُمُ نَهُ زَيْده) الله تعالى كارضاكے لئے صدقہ وصول كرنے والا النه الله عَنْ تك الله عَز وجل كاراه مِن جادكرنے والا النه على الله عَنْ تك الله عَنْ وَجَلَ كاراه مِن جادكرنے والا الله على الله عَنْ تك الله عَنْ وَجَلَ كاراه مِن جادكرنے والے كا طرح ہے۔

اے امام احمد (الفاظ انہی کے میں) ابوداؤ د، ترندی ، ابن ماجداور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ امام ترندی نے فرمایا: بیحدیث حسن ہے۔ اورا سے طبر انی نے کبیر میں عبدالرحمٰن بن عوف دضی الله عند سے روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ بیمیں:'' جناب رسول الله عقیصی نے فرمایا: وصولی کرنے والے کو جب اس کام پر مقرر کیا جائے بھروہ حق (مقررہ مقدار) کے مطابق وصول کرے اور حق کے مطابق و ہے تو وہ فی سمبیل الله جباد کرنے والے کی طرح ہے۔ تا آئکد اپنے گھر واپس لوٹ آئے''۔

حدیث: حفرت ابوموی اشعری رضی الله عنه نبی سرور عظی کے دادی میں کدآپ عظی نے فر مایا: مسلمان امانت دار فرانی کی کہ سے جسے مخزائی جے جسے مخزائی جے جسے کا سے تعقل کرتا ہے۔ پھر کا لل اور پورا پورا نوش دلی کے ساتھ دیتا ہے اورای کو دیتا ہے جسے دینے کا (مالک کی طرف ہے ) اسے تعم ملا ہوتو وہ بھی دوصدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے (اسے بھی صدقہ کرنے کا

<sup>1۔</sup> پہلے عزش کیا جاچکا ہے کہ اس فتم کے زیورات سے مرادیہ ہے کہ ان کا وزن نساب زکو 8 کوئیٹیتا ہو۔ یا اگر وزن اس قدرٹیس تو زیور پہنے وائی عورت کے پاک دیمرام ال بھی ہوں کہ آئیں ان زیورات کے ساتھ طا کرنساب زکو 8 ممل ہوجا تا ہو۔ یعنی ہو مکتا ہے کہ ادکام اس وقت کے ہوں جب عورت کو بھی سوتا پاندی پہننے کی اجازت نہ ہو۔ اور بعدیں اجازت ہوگئی۔ اس قرجیہ ہے اس قسم کی اجازیہ شنسون مائی جا کیں گی۔ (مترجم )

ثواب ملے گا)۔

اسے امام بخاری ،،امام سلم اور امام ابوداؤ در حمیم الله نے روایت کیا۔

حدیث: حسرت ابو ہر کرہ وضی الله عند نی پاک سیکھنے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ سیکھنے نے فرمایا: "حَیْرالْکُسُر کَسُبُ الْعَامِلِ إِذَانَصَحَ" بہترین کام، صدقہ وصول کرنے کا کام ہے جبکہ سیکام کرنے والا (اہل اسلام کی) خرخواہی کے ساتھ کرے۔

اس حدیث کوامام احمد رحمه الله نے روایت فرمایا ہے۔اس کے راوی ثقہ ہیں۔

اسے ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عباده بن صامت رضی الله عند بروایت به کدرسول الله عند نیس صدقه وصول کرنے کے لئے بھیجا تو فر مایا: اے ابوولید! (حضرت عباده کی کنیت) الله بے ڈرنا، قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ م لمبلاتا برا اوف ، یا آواز نکالتی ہوئی گائے یامنیاتی ہوئی کوئی بحری اٹھائے ہوئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله عین کی کی اس ایسا بی ہے؟ فرمایا جتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ایسا بی ہے۔ عرض کیا: توقتم ہے اس ذات کی جس نے آب کوچی و کے کرم جو شفر مایا میں یہ کام بھی نہ کروں گا۔

الصطبرانی نے کبیر میں روایت کیاہے۔اوراس کی اسناد سیح ہے۔

الے مسلم وابوداؤ دوغیر ہمانے روایت کیا ہے۔

حديث: حفرت ابوحميد ساعدي رضي الله عند بروايت بي فرماتي بين: نبي اكرم عن في ني ازوك اكب

اسے بخاری مسلم اور ابوداؤ دنے روایت فر مایا ہے۔

حدیث: حضرت جابر بن عتیک رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله علیقی نے فرمایا: عنقریب ناپسندیدہ سوار (زکو قوصول کرنے) آیا کریں گے۔ جب وہ آئیس تو آئیس خوش آمدید کہو۔ جودہ لینا چاہیں آئیس لینے دو۔ پھرا گروہ انصاف کریں گےتو ان کا اپنا فائدہ ہوگا۔ اگر ظلم کریں گےتو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ تم آئیس راضی رکھنا۔ ان کوراضی کرنے ہے تمہاری زکو ق کی تحیل ہوجائے گی(1) آئیس بھی چاہیے کہ تمہیں دعادیں۔

امام ابوداؤ دنے اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

<sup>۔</sup> 1۔ یعنی ان کی اپنی عادات کچوبھی ،وں تہمیں یہ دیکنا ہے کہ وہ حکومت وقت کے کارندے ہیں۔اگر وہ نیا دتی کریں تو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں بلکہ عدالت میں ان کی نیا دتی کی شکایت کر کے از الہ کراؤ۔ (مترجم)

# ناجائز محصول چونگی، چومدراهٹ اور تحصیلداری

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عند نے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علیہ کا ارشاد فرماتے ہوئے ساز بحصول لینے والا جنہ علیہ میں مطابقہ ہوئے دالا ہے۔ ساز بحصول لینے والا جنت میں واغل نہیں ہوگا۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ اس سے مراد دسوال حصر (1) وصول کرنے والا ہے۔ اور اے ابوداؤد، ابن خزیمہ نے اپنی مجھے میں اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ سب نے محمد بن اسحاق سے بیروایت کی ہے۔ اور حاکم کہتے ہیں سے حدیث برشر طسلم صحیح ہے۔

حدیث: حضرت حن رضی الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت عثمان بن افی العاص رضی الله عند کاب بن امیہ ہے ہیں۔ حضرت عثمان بن افی العاص رضی الله عند کاب بن امیہ ہے ہیں۔ حضرت عثمان نے ان سے امیہ کے پاس سے گذر سے جو بھرہ میں کی وسوال حصر محصول لینے والے کی مجل میں کھڑ ہے۔ حضرت عثمان نے ان سے عثمان نے ان سے فرمایا: میں تہمیں ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول الله عقیقہ سے تن تھی؟ کلاب ہوئے: مؤود سنا سے عثمان نے فرمایا: میں نے رسول الله عقیقہ سے تن تھی؟ کلاب ہوئے: مؤود سنا کہ الله عقیقہ سے تن حضوص کی ہوئی تھی جس میں نے رسول الله عقیقہ کو ارشاد فرماتے سنا کہ الله کے بی حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک ساعت خصوص کی ہوئی تھی جس میں جادوگر اور دسوال حصول لینے والے کے علاوہ الله تعالی سب کی دعا قبول فرما تا ہے۔ کیونکہ بیا ایک معالی اللہ تا ہول فرما تا ہے۔ کیونکہ بیا ایک میا تبول فرما تا ہے۔ بین کرکلاب بن امیہ شتی پر سوار ہوئے نے ایک بیا پہنچے اور اپنا اعتمالی سب کی دعا قبول فرما تا ہے۔ بین کرکلاب بن امیہ شتی پر سوار ہوئے نے زیاد کے بیاں پنچے اور اپنا اعتمالی میں کردیا جوزیاد نے قبول کرلیا۔

اے امام احمد اور طبرانی نے کبیر واوسط میں روایت کیا ہے۔ طبرانی کے الفاظ یہ ہیں: '' نبی اکرم علیظی ہے روایت ہے کرفر مایا: آدھی رات کے وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ایک مناوی نداویتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگئے۔ والا۔ اس کی دعا قبول کی جائے۔ ہے کوئی سائل کہ اے عطافر مایا جائے۔ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کردی جائے۔ ''فَلَد یَبْقی مُسلِمٌ قَدُکُوبِ کِنْکُو وَ اِللّٰہُ اَسْتَجَابَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِللّٰہُ کَوْنَ اللّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ اللّٰہُ کُونُ وعاکر نے والاسلمان باتی نہیں رہتا جس کی دعا کو الله عزوج ہوتی قبول نیفر ماتا ہو۔ سوائے زائیے کے جوا پئی شرمگاہ (بدکاری کے لئے ) لئے بھرتی ہے اور درواں حصر محصول لینے والے کے (ان کی دعا کیں آجو لئیں ہوتیں)۔

حديث: سيده ام المونين امسلمرض الله تعالى عنها بروايت ب\_فرماتي بين: جناب رسول الله علي كالمحراء من

<sup>1۔</sup> دموال حصر کھول کینے والے سے مراد و مسلمان ہے جو مسلمانوں ہے جائیت کے ذیانے کے مطابق دموال حصر و مصول کرتا ہو کیونگر ٹیع اسلامتھ ، نے مسلمان تا جروں سے چالیسوال حصر زکو قرینے کا تھی ویا ہے۔ خاہر ہے دموال حصد لین ظلم ہے اور جو مسلمان ظلم کو طال مجمدتا ہو وی فائم ہوجا ہے اور کا فرجمی جنت میں واقعل نہیں ہو مکتا ہے تھی یا در ہے کہ ہر وحوال حصد لینے والے کا بین تھی میں مسلمانوں کی ذرق پیدا وارسے و سواں حصد ہی وصول کیا جاتا ہے۔ جے حشر کہا جاتا ہے۔ البتہ اموال تجارت وغیرہ میں چالیسوال حصد میں ہوگا۔ اس کے طاوہ جہاں وسوال حصد لینے والے (عشار ) کا ذکر ہے اور اس کے لئے مذاب کی وغیر ہے۔ بیک مراد ہے جو بھم نے عوش کیا ہے۔ (معرجم)

الصطبرانی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عقیقی نے فر مایا: ویل (ہلاکت و بربادی یا جہنم کی ایک وادی کا نام) ہے (ظالم) حکمرانوں کے لئے ویل ہے (بانساف اور جھوٹے) (چودھریوں کے لئے اور ویل ہے (غائن) چوکیداروں کے لئے۔ کچھلوگ قیامت کے دن تمنا کریں گئے کہ ان کی پیشانی کے بالوں کو ٹریاستاروں کے ساتھ باندھ کر لئکا دیا جاتا اور وہ زمین و آسان کے درمیان لئکے بلتے رہتے گر آئیس کی کام کا اختیار وحکومت نہ دی ہائی۔ (بید تمنا کرنے والے بی ظالم حکمران، بانساف چودھری اور خائن چوکیدار ہوں گے)۔

اے ابن حبان نے اپنی تیج میں اور حاکم نے روایت کیا الفاظ حاکم کے ہیں اور حاکم بیربھی کہتے ہیں کہ بیر حدیث تیج الدناویہ

حدیث: سیناانس رصی الله عند روایت ب که نبی سرور علیه کافریب ایک جنازه گذرارات و کی کرآپ علیه می الله عند کی کرآپ علیه می الله این الله این که بندی کوش خری بود. بندی خوش خری بود. بندی کوش خری بود.

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔اس کی اسنادان شاءاللہ تعالیٰ حسن ہے۔

حديث: حفرت مقدام بن معد يكرب رضى الله عند يروايت بكر رول الله علي في ان ك كنده بها تها مارا-پحرفر مايا: "افْلَحُتَ يَا قُكَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنُ آمِينُوا وَلاَ كَاتِنًا وَلاَ عَوِيْفًا" ال قديم الرحض مقدام كنام كى تصغير) الرتم فوت بوجاؤاور حال يبوكتم (زندگي ميس) امير بنشي يا كور في نبيس تصوّق تم كامياب بو كيد - ابوداؤد-

حدیث: حضرت اوسعد وحضرت او بریره رضی الله عنبات روایت بے فرماتے میں: رسول الله عظیم فرمایا: ایک نمانے میں تمبارے او پر تکر ان آئیں گے جو بدترین لوگول کو اپنا مقرب بنا کیں گے اور نمازیں اپنے وقتوں سے مؤخر کیا

كريں گے۔ ''فَنَنُ أَذْدَكَ ذَالِكَ مِنْكُمُ فَلَا يَكُونُنَّ عَوِيْفًا وَشُرُطِينًا وََلَا حَاجِبًا وَلَا حَاذِنًا'' جُولُولَى ثَم مِن سے أَبِين پائتو ہرگزان كى طرف سے سردار، سپاہى ، تخصيلدارياخزا نجى (1) نہ ہے۔ اس حدیث کواہن حبان نے اپنی تھے ہمیں دوایت كيا ہے۔

### تر ہیب بھیک مانگنا، باوجود مال ودولت کے مانگنے کی حرمت اور لالچ طبع کی برائی تر غیب

### سوال کرنے سے بچنا بھوڑے پرصبراوراپنے ہاتھ سے کما کر کھانا

حديث: حضرت ابن عررضى الله عنهمات روايت بك في سرور علي في خرمايا: "لا قرَالُ الْمَسْئَلَةُ بِاَحْدِكُمْ مَثَى يَلَقَى اللّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجُهِهِ مُزْعَةُ لَحُمِ" تم مِن كولَى (بلاضرورت) بميشه الْكَارِبُ كَاتُهُ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجُهِهِ مُزْعَةُ لَحُمِ" تم مِن كولَى (بلاضرورت) بميشه ما نَكَاربُ كاتَهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حدیث: حضرت سمره بن جندب رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علیفی نے فرمایا: ما نگنا ایک زخم ہے جس سے آدمی اپنے چیرے کوزخمی کرلیتا ہے۔ اب جو چاہا ہے چیرے پر اس زخم کو باقی رکھے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے ہال کین اگر مانگناہی ہے تو بادشاہ وقت سے مانگے یا ایسے معالمہ میں مانگے کہ دوائے مانگئے کوئی چارہ کارنہ ہو۔

اس حدیث کوابوداوُ د، ، نسائی اور تر ندی نے روایت کیا۔ (امام تر ندی نے فر مایا: پیرحدیث حسن سیح ہے )

حدیث: حضرت معود بن عمر ورض الله عنه بروایت ب كررسول الله علی فی فی مایا: بنده بمیشه ما نگر رہتا ب حالانکه غنی ہے تی كه ما نگتے مائے این چېر كو بوسيده كر ليتا ہے - جب يدالله كها ياس حاضر به كا تو اس كا چېره نيس بوگا-

ا سے ہزار وطبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اساد میں مجد بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ہیں۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیقی نے فرمایا: جوخض لوگوں سے بغیر فاقد کے جواس پرنازل ہو چکا ہویا بغیر ایسے بال بچوں کے جن کے اخراجات کی طاقت نہیں رکھتا ما نکتا پھر بوق قیامت کے رن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چیرہ یر گوشت نہیں ہوگا۔

حدیث: اوررسول الله عَلِيْ فَ فرمایا: جوبنده ایخ آپ ربغیر حاجت کے جواب در پیش ہو یا بغیرا ہے اہل وعیال کے جن کی ضروریات پوری نین کرسکتا ، مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ "فَقَتَح اللّٰهُ عَلَیْهِ بَابَ فَاقَةٍ مِّنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ"

<sup>1 ۔</sup> کاٹن الل اسلام اپنے ہے بی عیافتے کے فرامن پٹل کرتے! کیا کوئی شک ہے بی صادق عیافتے کے ارشادات کی صداقت میں؟ اور کیا دوز مانیا نائے ک دور کے بعد کوئی اور ہے؟ بیا باتی ہم سب کے خصوصاً تحران طبقے کے موسے کی ہیں۔

الله تعالیٰ اس برغر بت کا درواز ہ ایسی جگہ ہے کھولے گا کہ بیہوج بھی نہیں سکتا۔ مند سیمقت نے مار کی اس کی اس کے معالی کا کہ بیہ وج بھی نہیں سکتا۔

انہیں بیہقی نے روایت کیا ہے۔اور بیالی حدیث ہے کہ شواہ میں جیر ہے۔

حدیث: حفرت عمران بن حصین رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مالدار کا مانگنا، قیامت کے دن اس کے چیرے میں عیب جیرے میں عیب (نشان ذلت) ہوگا۔

اے امام احمد نے جید اسناد کے ساتھ اور طبرانی ؛ ہزار نے روایت کیا ہے۔ اور ہزار نے یہ الفاظ زائد کئے ہیں: "وَمَسْنَلَهُ الْغَرْبِيِّ فَادٌ وَإِنْ اُعُطِّى قَلِيُلَّا فَقَلِيْلٌ فَإِنْ اُعُطِّى كَثِيْرًا فَكَثِيْرٌ" غَنَى الدار كامانگنا آگ ہے۔ مانگنے پراگر اے تھوڑا الماتو تھوڑی آگ اوراگرزیادہ ماتوزیادہ آگ ہوگئ"۔

حدیث: حفرت حبثی بن جناده رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے سنارسول الله عَلَيْظَةَ فرمارہ تھے، "مُن سَالَ مِن غَيْرِ فَقْرٍ فَكَانَّمَا يَأْكُلُ الْجَمُر" غربت ندہونے کے باوجود جو خض مانگنا ہوہ گویا آگ کے انگارے کھا تا ہے۔

ا سے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کے راوی صحیح کے راویوں کی طرح ہیں۔علاوہ ازیں ابن تزیمہ نے اپنی صحیح میں اور پہنی نے بھی روایت کیا۔ یہ تا کہ جوآ دی بااضرورت اور پہنی روایت کیا ۔ یہ تا کہ جوآ دی بااضرورت ما گلّا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جوا نگارے چتا ہے'۔اسے تر ندی نے بھی مجالد عن عامر عن جہتی کی روایت سے ذرا طویل ما گلّا ہے۔ان کے الفاظ یہ ہیں:'مسی نے رسول الله علی بھی جالد عن عامر عن جہتی کی روایت سے ذرا طویل عرفات میں تشریف کا ایک کو نہ کی کر کرا ہے۔ ان کے مان قریف کو ایک کو نہ کی کر کر سول الله عرفات میں تشریف کا ایک کو نہ کی کر کر سوال کر نے کو ات میں تشریف کا ایک کو نہ کی کر کر سوال کر نے کو ات میں تشریف کا ایک کو نہ کی کر کر سوال کر نے کا آب میں عاضر بوا اور آپ کی چا دور شریف کا ایک کو نہ کی کر کر سوال کر نے علی اس کر نا جما کر بھی ہون تھی اور شدید علی اس کر نا جما کر بھی ہون اور سالم الاعضا ، تندرست آ دی کو سوال کر نا حال کہیں ۔ صرف انتہا کی تنگ دی کو بہنچا ہون قتیرا ورشد یہ علی ہون اور کر بھی ہون تھی اور جو جو بے نیاں کر اکتفاء کر لے اور جو جو بے نیادہ پر تراشیں :وں گی ۔ اور دکتے بھی :وں گی ۔ اور وجو بے ہی میں کہ اے گا۔ اب جو جا ہے کم مال پر اکتفاء کر لے اور جو جا ہے نیادہ بھی جا ہے۔ ایک کر یا ۔ امام تر ندی کی فرماتے ہیں : یہ حدیث خریب ہے۔

حدیث: حضرت سیرناابو بریره رضی الله عند بروایت به فرمات بین: جناب رسول الله عظیفتی نے ارشاد فرمایا: "مَنُ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُواْ فَإِنَّهَا يَسْنَلُ جَمُواْ فَلْيَسْتَقِيلُ أَوْ لِيَسْتَكُثِيرُ" جَوْحُصُ مال برهانے كے لئے لوگوں سے مائگا جودا نكارے مائلًا ہے۔ بیاج تو كم رقاعت كر لے اور اگر جا بتو زيادہ كرلے۔

مسلم،ابن ماجهه

 رضی الله عنهم نے عرض کیا: غناء کیا ہے؟ ارشا دفر مایا: رات کا کھانا۔

اے عبدالله بن احمہ نے مند پرز وائد میں اور طبر انی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔اس کی اساو جید ہے۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت اسلم رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: عبدالله بن ارقم رضی الله عنها نے مجھ علیے کے اونوں میں ہے کوئی اونٹ بتاؤجس پر سواری کے لئے امیر المونین سے درخواست کروں میں نے کہا کہ (عطیہ کو تنہیں) اونوں میں ہے کوئی اونٹ موجود ہیں عبدالله بن ارقم رضی الله عنهما مجھے کہنے گئے: کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی بھاری بحرکم آدئی گرمیول کے دن (جب پیننہ بہت آتا ہے) اپنی تهبیند کے نیچے والاحصہ جمم اور بغلیل دھوئے پھر استعال شدہ پائی تنہیں دے کہم آل کو پی اور بغلیل دھوئے پھر استعال شدہ پائی تنہیں دے کہم آل کو پی لو؟ اسلم کہتے ہیں نئیس نے غضب ناک ہو کہا کہ خدا تنہیں معاف کرتے تم نے اس قسم کی بات مجھے کیول کی ہے؟
''قال: فَائِشًا الصَّلَ قَدُّ اُوسَاحُ النَّاسِ یَغْسِلُونَهَا عَنْهُمٌ' عبدالله نے کہا: صدقہ تو لوگوں کے جسموں کی میل ہی ہے جہ دواسے آب ہے دھوتے ہیں۔

اسے امام مالک نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت علی الرتضی رضی الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں بئیس نے حضرت عباس رضی الله عند بہا کہ نجا کریم علی الله کی کارگاہ میں عرض کروکہ آپ علی الله تعلیم مال صدقہ جمع کرنے پر مقرر فرما دیں۔ انہوں نے آپ علیہ الصلاق السلام ہے اس بارے میں سوال کیا تو آقائے کا کنات علی تھی نظر نمین فرمایا: "ماکنت یو سَتعَعِللَفَ عَلی عُسلَلَة ذُنُوْبِ النّاسِ" میں تہمیں لوگوں کے گنا ہوں کا دھوون جمع کرنے ہم تر زئیس فرماتا۔

اس کوابن خزیمہ نے اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوعبد الرحمٰن عوف بن ما لک اتجی رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضور رسالتہ آب علیہ کے ضدمت میں بم فو ایا آئی یا سات آدمی بیٹے ہوئے سے کہ آپ بھی فی مانے گئے: کیا تم الله کے رسول سیکھنے کی بیعت منیں کرتے؟ حال نکہ بم نے بحی عرصہ پہلے بیعت کر لی تھی۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول الله بھی ہوئے ہم نے اس پر بم نے اپنے باروکی کہتے ہیں: آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا: کیا تم رسول الله بھی بیعت کریں؟ فرمایا: اس ہے۔ راوی کہتے ہیں، اب کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا: اس باتھ بر مادی الله ایک کو تر بیک ان تھی کو تر بیک نہ تھی ہواؤگے، بانچ نمازی پڑھو گے۔ اور الله ورسول (جلاوعلاہ بات پر کہ الله ایک کو تر بیک نہ تھی ہواؤگے، بانچ نمازی کر الله ورسول (جلاوعلاہ بات کہ الله علی کو تر الله کا کہ الوگوں ہے مانگتے نہ بھرو گے۔ (راوی کا بیان ہے کہ کا کوڑا (سواری پر ہے) گرجاتا تو وہ لوگوں کو الله علی کہ الرکسی ساحب کا کوڑا (سواری پر ہے) گرجاتا تو وہ لوگوں کو الماکسی کر المرکسی دیات کے لیے کہ الرکسی ساحب کا کوڑا (سواری پر ہے) گرجاتا تو وہ لوگوں کو الماکسی کر المرکسی دیات کے لیے کہ المرکسی دیات کر کوڑا اور المرکسی ہوئے گئے کے کہ کہ کہ کر دارات میں ہے بیل کے کہ کوڑا داری کا دوراند کر کے بیل کر کوڑا دیات کے لیے کہ کر بیل کے کہ کوڑا دیات کے لیے کہ کہ کوڑا دیات کے لیے کہ کر باتا تو وہ لوگوں کو المرکسی دیات کے کہ کر دورائی کے کہ کر دورائی کیا کہ کر دورائی کیا کہ کر دورائی کیا کر دورائی کے کہ کر دورائی کے کہ کر دورائی کیا کہ کر دورائی کے کہ کر دورائی کیا کہ کر دورائی کیا کہ کر دورائی کیا کہ کر دورائی کورائی کر دورائی کیا کہ کر دورائی کر دورائی کیا کہ کر دورائی کیا کہ کر دورائی کیا کہ کر دورائی کر دورائ

الصملم، ترندی اورنسائی نے اختصار اروایت فرمایا ہے۔

حدیث: حضرت ابن ابی ملکید رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: بسااوقات حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کے ہاتھ سے (سواری کی حالت میں ) ٹیکل چھوٹ کر گر جاتی تو آپ اوٹنی کی پیڈلی پر مارکراس کو بنھاتے اور اتر کر نود تکیل کیڑلیا کرتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگوں نے ان سے عرض کیا: آپ ہمیں حکم کیا کریں۔ ہم اٹھا کر دے دیا کریں گے۔ حضرت صدیق اکبررضی الله عند نے فرمایا: میر مے مجوب عیالیہ نے بھے تکم دے رکھاہے کہ تمیں لوگوں سے کوئی سوال نہ کروں۔

اے امام احمد رحمہ الله نے روایت فرمایا ہے۔ ابن الی ملیکہ نے حضرت ابو بکرصد کی رضی الله عند کا زمانہ نہیں پایا۔

حدیث: حضرت ابوا مامہ رضی الله عند ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عقید نے (ایک دفعہ) فرمایا: کون

بیست کرتا ہے؟ حضرت ثوبان رضی الله عند جورسول الله عقید کے آزاد کردہ غلام سے ، نے مرض کیا: یارسول الله عقید بھی بیست کرتا ہے؟ حضرت ابوا مامہ راوی الله عقید بھی ہوئے۔ جناب ثوبان رضی الله عند غید من بیست ہوگئے۔ حضرت ابوا مامہ راوی حدیث نے مرض کیا: اس کا ثواب کیا بوگا؟ فرمایا: جنت ملی گی ۔ اس پر حضرت ثوبان بیعت ہوگئے۔ حضرت ابوا مامہ راوی حدیث فرماتے ہیں: میں نے ثوبان کو کہ ترم مدین دیکھا کہ سواری پرلوگوں کے مجمع میں ہوتے۔ ہاتھ ہے کو ڈرا گر پڑتا (اٹھا دینے کے فرمائی کی کہ ان کو نہ بگڑا کرتے حتی کہ خود نیچے انہے کی کہ دور کو درکون ایکٹا کر آئین بھڑا کرتے حتی کہ خود نیچے انہ کی کہ دورکون کے کند ھے پر گر پڑتا وہ آدی اٹھا کر آئیس بھڑا تا تو نہ بھڑا کرتے حتی کہ خود نیچے اترے اورکون ایکٹر کرتے تھے۔

اے طبر انی نے کبیر میں ملی بن پزیرش القاسم من الجا امد (رضی الله عنهم) کے طریق ہے روایت کیا۔ حدیث: هنئرت ابوذررضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مجھے میر خلیل سیسینی نے سات چیزوں کی ومیت فرمائی۔ نبم 1 مساکین سے مجت کروں اور نمبر 2 ان کے تریب رہوں۔ نمبر 3 ایش فض کی طرف نظر کروں جو مجھ سے (معمت و دولت و نیم دمیں) کم: واور ایش فخص کی طرف نہ دیکھوں جو مجھ سے او پر ہو۔ نمبر 4 رشتے داروں سے صادر حمی کردں اگر چہوہ مجھ سے بے وفائی کریں۔ نمبر5 کثرت کے ساتھ ''لاَ حَوْلَ وَلَا قُوْفَا إِلاَّ بِاللَّهِ'' پڑھتار ہول نمبر6 حق بات کہوں اور کن ملامت کنندہ کی ملامت الله کے رستہ میں جھے خوف زدہ نیکر سکے اور نمبر 7 میر کہ کی چزی کاؤگوں سے سوال ندکروں۔

اے امام احمد وطبرانی نے امام تعمی کی حضرت ابوذ ررضی الله عندے مروی روایت سے ذکر کیا ہے شعمی کی حضرت اب<sub>ذار</sub> ہے ماعت ثابت نہیں ۔

حدیث: حضرت کیم بن ترنام رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں بغمیں نے رسول الله عیالیہ سے سوال کیا۔

آپ نے ججے عطا فرمایا: ممیں نے بھر ما نگا۔ آپ نے بھر عطا فرمایا: ممیں نے بھر پچھ ا نگا۔ آپ نے ججے عطا فرمایا: اس میں برکت دی جائی ہے۔

کیم! یہ مال برا اوکش اور مرغوب ہوتا ہے۔ جو شخص اسے تناوت نفس کے ساتھ لیتا ہے، اسے اس میں برکت دی جائی ہو اور جو اسے آدی کی طرح برتا ہے بھر اور جو اسے آدی کی طرح برتا ہے بھر کو جا تا ہے مگر سے نہیں ہوتا۔ اوپر والا (وینے والا) ہاتھ، نینچے والے (لینے والے) سے بہر صورت بہتر ہوتا ہے کیم کھائے تو جاتا ہے مگر سے نہیں ہوتا۔ اوپر والا (وینے والا) ہاتھ، نینچے والے (لینے والے) سے بہر صورت بہتر ہوتا ہے۔ میم فرماتے ہیں: ممیں نے عرض کیا: یارسول الله علیات اس والے گائے اس والے کہ تھر جس نے آپ کو تق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ میم بھر سے کہ بعد کی سے بھر میں الله عند حفر نے اپنی بایا تک اس کے بعد کی سے بھر عطید ویں مگر اور بیا تا ہوں کہ میں کے ماضرین سے خاصرین الله عند نے انہیں بیا تا کہ ہور کو ایس کے بعد کی انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمرض الله عند نے انہیں بیا کہ میں ہوائه ہور کہ اپنی اپنی کر اپنی ہوائی انہیں کے عطید ویں مسلم بہتر نے بیان انہیں کہ کے بھر نے بیں انکار کر دیا ہے۔ (راوی فرماتے ہیں) نی مکر معلیا کے بیات کے برضی الله عند نے اوگوں ہیں ہے کہی بچھ نیس لیا۔ چی کہ وفات یا گئے، وضی الله عند نے بیان کی مکر معلیا کے بیادی مسلم برتر ذی برنی باشل کی باشلاں کے بیات بیں کہ معلی کے بھوئیں بارے بی کہ دیناری مسلم برتر ذی بان کی انگاری مسلم برتر ذی بان کی انگاری مسلم برتر ذی بندائی باختسار۔

حدیث: حضرت البوبشر قعیصہ بن مخارق رضی الله عندے روایت ہے۔ قرماتے ہیں: ایک مرتبہ بھے پر بہت قرضہ ہوگیا تو میں بارگاہ رسول الله عقیقے میں صافر ہوا کہ کچھ ہا گوں۔ آپ علیہ الصلوق والسلام نے قرمایا: تم یہاں تھہرو ہمارے پال صعر و کا مال آنے والا ہے۔ اس میں ہے تہمیں کچھ دینے کا ہم تھم کر دیں گے۔ پھر قرمایا: استقیصہ! تمین آ دمیوں کے ملاوہ کسی کو مانگنا حلال آب ہیں ہے۔ ایک وہ آ دی، جس پر قرضہ ہوجائے، اسے صرف اس قدر مانگنا حلال ہے جس سے اس کا قرض ادا ہوجائے۔ اس کے بعدوہ مانگنا حلال ہے جس سے اس کا قرض ادا ہوجائے۔ اس کے بعدوہ مانگنے کو ترک کر دے۔ دو مراوہ جس کے مال کو کوئی حادثہ بیش آگیا کہ مال ضائع ہوگیا، اے مانگنا جائے جس سے اس کی گذر بسر ہو تھے۔ اور تیم راوہ آ دی جے فاقد کئی نے آگیرا ہواراس کی قوم کے تین صاحبان عشل شہادت دے دیں کہ فلال شخص فاقد زدہ ہے تو اس کے لئے اس قدر رسوال کرنا جائز ہے۔ یہاں کی تو مرک کے اس قدر رسوال کرنا جائز ہو سے اس کی تو اس کے لئے اس قدر رسوال کرنا جائز جب سے اس کی تو میں ہوئی کے اس قدر موال کرنا جائز جب سے اس کی تو میں سے تاسی کی تو میں ہوئی کے اس قدر موال کرنا جائز جب سے اس کی تو میں سے تاسی کو تو کی سے اس کی تیں سے تین صاحب نے سی سے تاہم کھیا ان الم سے اس کی تو میں سے تاہم کے گئے سے تاہم کھیا ان الم سے تاہم کھیا ان الم سوال کی تو میا ہوئی کے تاس کو تا ہوئی ہوئی آگیں کے گئے سے تاہم کو تا اس کے تاس کو تا ہوئی کیا گئے کہ کو تائی کے تو اس کے تاس قدیمی کی تائی کے تاس کو تائی کی کو تائی کے تاس کو تائیں کی کی تائی کی کی تائی کی کو تائی کے تاسے کی کو تائی کی کو تائی کی کو تائی کو تائی کی کو تائی کی کو تائی کو تائی کی کو تائی کی کو تائی کو تائی کو تائی کی کو تائی کو تائی کو تائی کی کو تائی کو تائی کو تائی کو تائی کو تائی کی کو تائی کو تائی کی کو تائی کی کو تائی کو تائی کو تائی کو تائی کو تائیں کو تائی کی کو تائی کو تائی کو تائی کی کو تائی کو تائی

تین اشخاص کےعلاوہ کی اورکو مانگنا حرام ہے اور اسے کھانے والاحرام ہی کھا تا ہے۔ مسلم، اپوداؤد، نسائی۔

حدیث : حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نی سرور علیقہ سے راوی ہیں کہ آپ علیقہ نے فربایا: بندہ اس وقت تک مومن (کال) نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا پڑوی اس کے شروفساد سے تفوظ نہ ہوجائے۔ جو تخص الله اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو،، الله اور آخرت الله اور آخرت کے مبان کا اگرام کرنا چاہیے۔ (احسان سے پیش آنا اور اپنا مال اس پرخرج کرنا چاہیے) اور جو آ دی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا ہے ایچی بات زبان سے نکالنی چاہیے در نہ خاموثی اختیار کرے۔ بے شک الله تعالی تی ، ہرد باراور سوال سے بچنے والے کو مجبوب رکھتا ہے۔ اور بدزبان ، فاجر ، بہت موال کرنے والے اور موال کر کے اڑ جانے والے کو انتہائی باید فرماتا ہے۔

اس کو ہزار نے روایت کیا ہے۔

اے بزار نے روایت کیا۔ ابن معین وغیرہ کا کہناہے کدابوسلمہ نے اپنے والدے ساعت نہیں گی۔

حديث: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما ب روايت في كدر سول الله عن ارشاد فرمايا: ال وقت آپ عن الله من مبر ير تشك في الشفلي، والعُليًا هي الشفلي، والعُليًا هي النُّنفِقة والسفلي، والعُليًا هي النُّنفِقة والسفلي هي السَّنفلي، او يروالا باته يتي والي باته ي بهتر ب وروالا باته دي والا اوريني والا باته سوال كرن والا بوت ي

اے امام بخاری، امام مالک مسلم، ابوداؤ داورنسائی حمیم الله نے روایت فرمایا ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند ہے۔ والے رقی سبیل الله فرج کرنے والے ) کا ہاتھ اس کے نیخ مایا: ہاتھ میں الله میں الله عند ہے۔ ویے والے (فی سبیل الله فرج کرنے والے ) کا ہاتھ اس کے نیچ ساتھ والا ہے۔ اور مائکنے والے کا ہاتھ اس کے نیچ ساتھ والا ہے۔ اور مائکنے والے کا ہاتھ ویا مت کے دن تک سب سے نیچ ہے۔ جہاں تک ممکن بوسوال کرنے سے بیچ رہو۔ اگر کوئی مال تمہیں دیا جائے تو تمہارے اور پراس کا اظہار ہونا جا ہیے۔ جب فرج کروتو اپنے اہل وعیال سے ابتداء کرو۔ پیچ ہوئے مال کوصد قد کیا کرو۔ اور بمقد ارکفایت اپنے پاس کھ لوتو اس پرتھیں کوئی ملامت نہ ہوگی۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔ان کے راوی غالباً ثقبہ میں۔اور حاکم نے بھی اے روایت کی اوراس کی اسناد کوشیح قر<sub>ار</sub> یا ہے۔

اے امام مالک مسلم، بخاری ، ابوداؤر ، ترندی اور نسائی حمیم الله نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریره رضی الله عنه، نبی پاک سیکھیٹھ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ سیکھٹھ نے فرمایا: ''لیس الُبغنی عَنُ کَفُرَ قِ الْعَوَ صِ وَلَکِنَ الْعِنْسِ عِنَی النَّفُسِ'' تو تگری کثرت اموال کانا منہیں بلک تو تگری وغنا تو دل کی بے نیاز ک حاصل ہوتی ہے۔ (تو تگری بدل است نہ بحال)۔ بخاری مسلم، ابوداؤد، تر نہ ی، نسائی۔

حدیث: حضرت زیر بن ارقم رض الله عند بروایت بو کدرسول الله علی فقط مایا کرتے تھے۔ اب مرب الله اسمی تیری بناہ مانگا ہوں ایسے ملم بے جو کچھ فائدہ ندد ب، ایسے دل سے جوخشوع سے خالی ہو، ایسے نس سے جوسیر ند ہواورالمی دما سے جومقول ند ہو۔ اسے مسلم وغیرہ نے روایت فرمایا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ دمنی الله عنہ بے روایت ہے کہ رسول الله علیہ استفاد نے ارشاد فر مایا جمکین وہنیں جے ایک بالا لقے اور ایک یا دو محبوری وربدر بجراتے ہوں بلکہ ممکین وہ خض ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات کا کفایت کر سکے۔ نہ اس کا حال کی کومعلوم ہے کہ اس پرصدقہ ہی کیا جا سکے اور نہ ہی وہ لوگوں ہے ما تکنے کے لئے انستا ہے۔ (بخاری وسلم )۔

حديث: حضرت عبدالله بن مروضي الله عنهاراوي مي كررسول الله علي في خرمايا: كامياني يا مياوة مخض جس الملام

| 573 | ترغیب: مائے حفظ فر آن صیم                                                                                                      |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 575 | قہ غیس: قر آن کلیم کے ساتھ لگا وُاوراے خوبصورت آ واز کے ساتھ تلاوت کرنا                                                        | ,<br>, 5 |
| 577 | ر<br>توغیب:سورة فاتحه کی قر اُت وفضیات                                                                                         |          |
|     | تو ُغیب: سورہُ بقرہ اورسورہُ آل عمران کی تلاوت نیز وہ خُفِص جس نے آل عمران کا آخری رکوع پڑھا مگر                               | ,        |
| 580 | اس میں غور ونکر نہ کی                                                                                                          | J.       |
| 583 | <b>ت</b> وغیب: آیت انکری کی فضیلت                                                                                              | 11       |
| 585 | توغیب: مورهٔ کبف پڑھنے کی نضیات                                                                                                | j.       |
| 586 | توغیب: <i>مورهٔ کینین کی تلاوت اورف</i> ضیلت                                                                                   |          |
| 587 | توغيب: سورهٔ ملک کی فضیلت                                                                                                      |          |
| 588 | توغيب: مورهٔ تکویر، انفطارا درانشقاق کی فضیلت                                                                                  |          |
| 588 | توغیب: مورهٔ زلزال، کافرون ،نصراور سورهٔ اخلاص کی فضیلت                                                                        |          |
| 589 | توغيب: مودة الهٰكم التكاثركي فشيلت                                                                                             | ئ،       |
| 589 | ترغيب:قل هو الله احل كافشيلت                                                                                                   | Ü        |
| 591 | توغيب بمعوذتين كي فضيلت                                                                                                        |          |
|     | كتاب الذكر والدعا                                                                                                              | 7,7      |
| 593 | توغیب: آ ہـتـاور بلندآ وازیں کثرت ہےاللہ کاذ کراوراس پڑھیگی کرنا                                                               |          |
| 600 | قوغیب: مجاس ذکرین حاضر: و نااور ذکرالند کے لئے اجتماع منعقد کرنا                                                               |          |
|     | قو <b>ھیب</b> :انسان ک <sup>و کس</sup> ی ایسی جلس میں بیٹھنا جس میں ذکراللہ ند ہواور نسائ <i>س کے نی حضرت مح</i> صلی اللہ علیہ |          |
| 604 | <sup>به</sup> م پ <sub>ر</sub> درود یاک پژهاجا <u>ت</u>                                                                        |          |
| 605 | قوغیب: دونکمات جوکن ب <sub>نگ</sub> ار با توں کے گناہ مناویتے میں                                                              |          |
| 607 | ترغيب كلمه لااله الاالته كي فضيات                                                                                              | ÷        |
| 612 | ترغيب: گلمه لااله الأالة وحدولاش يك له كي فضيات                                                                                |          |
| 614 | قوغیب: بخان ایند داند اکبرونیه و کی ختاف اقسام                                                                                 |          |

| 624 | <b>قوغیب</b> بسیح تحمید تہلیل اورتکبیر کے جامع الفاظ                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 630 | ق <b>ر غيب</b> :لاحول ولاقو ة كي فضيلت                                                           |
| 633 | <b>ترغیب</b> :رات دن می <i>ں کئے ج</i> انے والے اذ کار                                           |
| 636 | ۔<br>قریخیب: فرض نماز وں کے بعد آیات قر آنی اور دیگراذ کار                                       |
| 638 | آ يت الكرى<br>آيت الكرى                                                                          |
| 641 | تو غ <b>يب</b> :احِمها يا براخواب د <u>کيمي</u> تو کهايرُ هي                                     |
| 641 | تر میں ب پیان ماہ بات ہے۔<br>قوغیب: نیندا جائے ہوجائے یارات کو گھراہٹ ہونے گئے تو کیا کرنا چاہئے |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                            |
| 644 | <b>تو غییب: گ</b> ھرے محبود غیرہ کے لئے نظنے اور محبد میں داخل ہونے کی دعائمیں                   |
| 647 | <b>توغیب</b> :نماز مین بیرون نماز وسوسه پیداموتو کیا پڑھا جائے                                   |
| 649 | توغيب:استغفاركي نضيلت                                                                            |
| 655 | <b>توغیب:</b> کثرت سے دعا کرنااوراس کی فضیلت                                                     |
| 660 | <b>تو غیب</b> : دعا کن الفاظ سے شروع کی جائے؟اسم اعظم کیا ہے؟                                    |
| 664 | قو غییب: مجدہ کی حالت میں ،نمازوں کے بعداوررات کے پچھلے پہر دعا کرنا                             |
| 665 | ق <b>ر هیب</b> : قبولیت دعامیں جلد بازی کرنااور یوں کہنا کہ میں نے دعا کی گرقبول ہی نہ ہوئی      |
| 665 | قبر هییب: بوتت دعانمازی کا سرکوآ سان کی طرف اٹھا نااورغفلت کی حالت میں دعا کرنا                  |
| 666 | <b>قرهیب</b> :انسان کااپی جان ،اولا د،خادم یا مال کیلئے بددعا کرنا                               |
| 667 | قوغيب:حضور نې دو جهال ملى الله عليه وسلم پر درود کې کثرت                                         |
| 667 | <b>قو هیب</b> : ذکررسول معلی الله غایه وسلم من کر در و د نه پرٔ هنا                              |
|     | كتاب البيوع وغيريا                                                                               |
| 677 | قوغیب: نریدوفروخت وغیره کابیان                                                                   |
| 677 | ترغیب:خریدوفروخت کے ذریعے مال کمانا                                                              |
| 679 | ۔<br>تو غیب : <sup>ضبح</sup> کے وقت طاب رز ق کیلئے ڈکھنا                                         |
| 679 | ترغیب: نسج کے دتت ہوئے رہنے کی برائی                                                             |
|     |                                                                                                  |

| ق <sub>و</sub> غییب:بازاروں میں اورعفلت کےمقامات پراللہ تعالیٰ کاذکر                                | 681 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ق <sub>و</sub> غیب:طلب رزق میں میاندروی اختیار کرنااور حرص دنیاوحب مال کی ندمت                      | 683 |
| <b>ترغیب:</b> حلال کمانا ورحلال کھانا                                                               | 688 |
| -<br>توهیب:حرام کمائی اورحرام کھانا، بینا، پېنناوغیره                                               | 688 |
| قوغیب: پرہیز گاری اختیار کرنا مشتبه اور دل میں کھکنے والی چیز وں کوترکر دینا                        | 693 |
| تو <u>خیب :</u> خرید وفروخت می <i>ں نر</i> ی وآسانی کرنااور تقاضائے قرض وادائیگی قرض میں حسن معامله | 696 |
| ۔<br>تو غیب: چی میٹھنے کے بعد نادم ہونے والے کواس سےخریدا ہوا مال واپس کر دینا( اقالہ )             | 698 |
| توغیب:ماپتول می <i>س کی کر</i> نا                                                                   | 699 |
| توغيب: ملاوث كرنا                                                                                   | 701 |
| توغیب:خریدوفروخت وغیره میں خیرخواہی مذظر رکھنا                                                      | 701 |
| <b>توهیب</b> :زنچرهاندوزی                                                                           | 705 |
| توغیب: تا جروں کا چ بولنا                                                                           | 707 |
| و ھیب:جھوٹ بولنا، نیز سیاہونے کے باوجود تسمیں اٹھانا                                                | 707 |
| تو ھیب: کاروبار میں تریک ایک ساتھی کا دوسرے سے خیانت کرنا                                           | 710 |
| توهيب: بلاضرورت قرض الحنانا                                                                         | 711 |
| تو غییب: دین ضرورت منداور شادی کے خواہش مند کا قرض لینا جبکہ واپس کرنے کی نیت رکھتے ہوں             | 711 |
| توغیب:میت کا قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا                                                             | 711 |
| <b>تو هیب: مال دار کا قرنش کی واپسی میں ٹال مٹول کرنا</b>                                           | 718 |
| <b>توغیب</b> :مقروض کے ساتھ زمی کرنا                                                                | 718 |
| تو غییب: ده کلمات و دعائیں جومقر وض مغموم مصیبت ز ده اور قیدی کو پڑھنی جائیں -                      | 720 |
| توغيب: يمين غموس (حجو بي قتم )                                                                      | 725 |

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَلِينِ الرَّحِيْمِ

#### ترغيب

## صدقہ (1) اوراس کی ترغیب ،غریب کاصدقہ دینے کے لئے محنت وکوشش کرنا حدیث: حضرت سیدنا ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ عظیظے نے فرمایا: جوشخص

(1) *صدقہ وخیرات کے متعلق چند*آیات

مَثَلَ الَوْيَنَ يَنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَمِيكِ اللهِ كَنَشَلِ حَبَّقَ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَا بِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ قِمَانَهُ حَبَّةٍ وَاللهُ يَضْعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ وَاللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ الْعَرِوَ : 261) عِلَيْهِ (العَرِوَ : 261)

۔۔۔ جزیر: مثال ان لوگوں کی جوابیخ مال الله کے رہتے میں خرج کرتے میں اس ایک دانے کی ہی ہے (جوز مین میں بویا جائے ) اگا تا ہے سات بالیں ،، ہم بالی میں ہودانہ ہو (ایک دائداللہ کے راستہ میں دیا تو سات سودانہ کا ثواب حاصل ہوگا ) اور الله تعالیٰ اس سے بھی نیادہ کردیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اور الله رہیج بخشق والا علم دلا ہے۔

وَمَا النَّهْ قُوامِنْ مَنْ مُونِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفِّ إِلَّيْكُمْ وَٱنْتُمُ لِاتُّظْلَمُونَ ۞ (الانفال: 60)

تر ہمہ:اور دو کچے بھی تم انٹہ کی راہ میں خرج کرو گے تہمیں اس کا پورا بولہ عطافر مایا جائے گا اور کسی قسم کا تم پڑھلم روانہ رکھا جائے گا۔

إِنَّاللَّهُ يَالُمُ مُالْعَدُ لِ وَالْمُتَاكِّنِ وَعِنْ الْقُرُنِي وَيَنْعَى عِن الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي "يَعِظُكُمُ لَعَنَكُمُ تَذَكَرُونَ ۞ (الخل:90)

تَرِيرَ بَحِنْکَ الله تعالیٰ تَحْمُوبِ بَا بَ کَه انساف کرواور بھلائی افتیار کرواور (اپنے اموال میں ہے) رشنہ داروں کو بھی دیا کرداور دومنع فریا تا ہے بے حیالی بےادو پر پےکاموں ہےاور کر تئی ہے۔ دو جمہیں تھیجت فریا تا ہے تا کرتم تھیجت قبول کرد۔

گاڻوائليلا فيزمانيَّل هائيهُ جُدُونَ⊙وَ بِالاَسْحَارِهُمْ يُسَتَغْفِرُونَ⊙وَ فِيَّا مُوَالِيمُ حَقَّ لِلسَّا بِلِ وَالْهَحُووُمِ⊙ (الذاريات: 17 تا19) ترجمه (الل جنت کی مفات میرو کا بیان فر باتے ہوئے ارشاد ہوا ) به هنرات راتو ل کو بہت قبول اسویا کرتے تھے۔اور بوت سحرا ہے گئا ہول کا بخشش طلب

ر بھی رائیں ہے گی صفحاتی کیردہ ہیائی ہر ہاتے ہوئے اوس دیوا) پیسٹر اے را دو کو رہے عورا مویا مزت ہے۔ کیا کرتے تھے۔اوران کے مالول میں سائل اور کر وم کا حق قبال جے ادا کرتے تھے )۔

إِنَّا الْإِنْسَانَ خُلِنَّ مَلُوعًا لَى إِذَا مَسَّدُ الشَّرِيَّةُ وَعَّالَى ٓ إِذَا مَسَّدُ الْمَيْرُومَتُوعًا لَى إِلَّا النُّصَيِّيْنَ فَ الَّذِيثِيَّ مُمَّلًا صَلَاتِهِمُ وَآيِمُونَ فَى وَالَّذِيثِيَّ وَالْمَارِيَّ وَالْمَارِيِّ وَالْمَارِيِّ وَالْمَارِيِّ وَالْمَارِيِّ وَالْمَارِيِّ وَالْمَارِيِّ وَالْمَارِيِّ وَإِلَيْنِيْنَ فَالْمَارِيِّ وَالْمَارِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَارِيِّ وَالْمَارِيِّ وَالْمَارِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَارِيِّ وَالْمَارِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمُعْلِيْنِ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَلْمُ وَالْمُعْلِيْنِ فِي

تر تمہزادر(دونوں بخت الل جذت) جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں بتیموں اور قیدیوں کو۔ (کھا کرا حسان نہیں جنلاتے بلکہ بہتے ہیں کہ) انہونہ میں کھاتے ہیں سرف اللہ کی رضائے گئے ۔ نہ ہم کی بدلہ کے تم ہے طلبگار ہیں اور ندی شکر ہے۔ ہم ڈرتے ہیں اپنے پرورد گارے اس دن کے گئے جمہزا ترق برائی میں اللہ میں اس دن کے شرے بچالے گا۔ اور انہیں بخش دے گاچ ہوں کی تازگی اور دلوں کا سرور۔ اور انہیں ان کے صبر کے جملے میں جنت اور یشی کہا میں علی اور وہاں چلگوں پر تکے گئے ہیں ہے ہوں گے ۔ جنت میں نہ سورج کی گری دیکھیں گے اور نیخت سردی۔ قرآن مجمد شرائی موزید ہو ہے تھاتی کی جاسکتی ہیں۔ اہل ذوق طلباء اپنے مطالعہ میں وسعت بیدا کریں۔ (سرج مج) ا بی طال کمائی سے ایک مجمور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور یا در کھو کہ الله تعالیٰ حلال ہی قبول فرما تا ہے۔ تو الله تعالیٰ اس صدقہ کو دائیں ہاتھ سے قبول فرما تا ہے۔ ''فُہ مُو بِّنِيْھا کَمَا يُو بِنِی اَحَدُکُمْ فَلُوْنَا حَتْی تَکُونُ مِثْلَ الْجَبَلِ'' مجمور کے کرنے والے کے لئے اس طرح پرورش فرما تا ہے جس طرح تم اپنے کی پچھرے کی پرورش کرتے ہوجی کہ (وہ مجبور کے برابر صدقہ ) بیاڑ کے برابر ہوجا تا ہے۔

ا بناری سلم، نمانی ، ترندی ، ابن ماجد اورا بن فزیر نے اپن سیح میں روایت کیا ۔ اور ترندی کی ایک سیح روایت میں ب کر رسول الله علی فی نیز ندی ، ابن ماجد اورا بن فزیر نے با اورا سے الا باتھ (1) سے لیتا ہے۔ بجرا سے اس طرح بر مواتا ہے۔ جس طرح تم آپ بی بیسرے و پالتے ہو۔ یبال تک کدایک فقد احد پہاڑ کے برا بر ہوجا تا ہے۔ اورا اس کی تعدیق الله تو بیت میں موجود ہے: اَلَمْ یَعُدُلُوْ اَ اَنَّ اللهُ هُوَ یَقْبُلُ الشَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ اِ وَ یَا خُذُ الصَّدَ قُتِ وَ یَا اللهُ اللهُ اللهُ وَ یَا اَللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِعَالَى اللهُ اللهُ

اوراس روایت کوامام ما لک رحمہ الله نے بھی تر نہ کی کی طرح ہی حضرت سعید بن بیار سے روایت فرمایا ہے اور حضرت ابو ہر روضی الله عند کاذکر نہیں کہا۔

حدیت: حضرت ابو ہر یوه رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عقطیقے نے ارشاد فرمایا: روئی کا ایک لقمہ اور ایک چنگی ہر کھجوریان جسی کوئی اور چیز ، جس ہے سکین فائدہ اٹھا ہے ۔ اس کے بدلہ میں الله تعالی تین اشخاص کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ نبر 1 صاحب خانہ جس نے اس لقمہ کو تیار کیا اور نبر 3 دو خان فرمایا: "اَلْحَدُّدُ لِلْهِ الَّذِی لَمْ يَنْسَ حَدَمَنَا" سب تعریفی اس الله کے ایک جی رسول الله عقطیقے نے فرمایا: "اَلْحَدُّدُ لِلْهِ الَّذِی لَمْ يَنْسَ حَدَمَنَا" سب تعریفی اس الله کے لئے ہیں، جس نے ہمارے خاوموں کو بھی فراموش نہیں فرمایا۔

اے حاکم اورطبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ بیالفاظ طبرانی کے ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند ہی سے بیروایت بھی مروی ہے کدرسول الله علی الله اللہ عند الله عمد الله عند ال میں کوئی کی بیدائیس کرتا۔ بندے کے معاف کردیئے سے الله اس کی عزت میں اضافہ فریا تا ہے۔ اور جو بندہ الله تعالیٰ کا

<sup>(1)</sup> نکرو دبالا دونوں اصادیت میں اندہ تعالی جمل شانہ کے گئے۔ اور اکمیں ہاتھ سے لیٹ کے الفاظ استعمال فریائے تھے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ انفہ اک طرح کے معدد کو بہت مجرب دکتا ہے۔ بہت کہ کہ کہ بہت انھی چڑکو کی سے مجبت سے وصول کر میں قو دائیں ہاتھ سے پلاتے ہیں۔ ور ندائنہ تعالی بھی ہے۔ بھی کہ الفاظ انگر اندائی ہے۔ بالاس کہ سے بھی کہ سے الفاظ انگر اندائی ہیں۔ قرآن پاک میں انفعہ تعالی نے اپنے کے اتھ و نیے و کے الفاظ انکر فرائے ہیں۔ فاظ کو بھی ہے۔ بھی سے مقداد کر کہا کہ انداز کر کہا گئے ہیں۔ فداو کہ کہا کہ بھی ہے۔ انداؤ کر کہا ہے۔ بھی سے دوائنہ ورسول انکر انداؤ کہ بھی ہے۔ انکر کہا کہ بھی ہے۔ انکر کہا کہ بھی ہے۔ انکو بھی ہو بھی ہے۔ انکو بھی ہی ہے۔ انکو بھی ہو ہے۔ انکو بھی ہو بھی ہے۔ انکو بھی ہے۔ انکو بھی ہے۔ انکو بھی ہو بھی ہے۔ انکو بھی ہو ہے۔ انکو بھی ہو ہے۔ انکو بھی ہے۔ انکو بھی ہے۔ انکو بھی ہو ہے۔ انکو بھی ہے۔ ا

<sub>فا</sub>طر تواضع وانکساری افتتیا رکرتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے در جات کو بلند فریادیتا ہے۔ اے سلم وترندی نے روایت کیا ہے اور امام یا لک نے بھی مرسلا روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الته عنجها سے روایت ہے۔ آپ اسے مرفوع کرتے ہوئے فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال میں کوئی میں واقع نہیں ہوئی اور جب کوئی بندہ صدقہ دینے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھا تا ہے تو وہ مال صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچ ہا تا ہے۔ (اشارہ ہے جلد قبولیت کی طرف) اور جب کوئی بندہ اپنے گئے ایسے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے جس کی اسے ضرورت نہ ہوتو الته تعالی اس کے لئے فقر (ذلت ولا لیج) کے دروازے کھول دیتا ہے۔ (طبرائی)

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضور رسالتمآب علی الله نظیه نے ہمیں خطبہ رجے ہوئے ارشاد فرمایا: لوگو! موت آنے سے پہلے پہلے الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرلو (تو برکرلو)۔ (حالت نزع میں) مشغول ہونے سے پہلے پہلے انکہ الله کا اورا پے بروردگار کے درمیان، اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کے درخاا ہروباطن میں صدقہ کی کثرت سے رابطہ پیدا کرلو۔ تا کہ تمہیں رزق ملے ، تبہاری مدد کی جائے اور تبہار نے نقصانات کا ازالہ کما جائے۔ (ابن ماحہ)

حدیث: ام المونین سیده عائشه صدیقدرض الله عنها بروایت ب که انهول نے (الل بیت رسول عین و وض الله عنه) کم کری ذکر کی الله عنها نے موض کیا: ایک عنهم) کمری ذکر کی نہیں ہوئے کہ ایک عنها نے موض کیا: ایک کندھے کے علاوہ کچھ نہیں بچائے مرض کیا: ایک کندھے کے علاوہ کچھ نہیں بچائے فرمایا: آبقے کُلُھا عَیْرَ کَیْفِھ، سار الوشت کی گیا ہے صرف کندھانہیں (1) بچاہے۔

اے امام ترندی نے روایت فرمایا اور فرمایا کہ بیر حدیث حسن میچ ہے۔ اور مطلب بیر ہے کہ انہوں نے بکری کا سارا گوشت موائے کندھے کے صدقہ کر دیا تھا۔

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عند سے روايت ہے۔ كہتے ہيں: رسول الله علي في فرمايا: بنده كہتا ہے۔ يمرا مال، ممرا مال حالا نكداس كے لئے اس كے مال سے صرف ثين چزيں ہيں۔ نمبر 1 جواس نے كھا كر ضائع كرديا۔ نمبر 2 جو پہن كر پرانا كرديا ورنمبر 3 يا (راہ خدا ميں) و سے كر محفوظ كرليا۔ "وَ مَا سِوىٰ وَالِا فَهُو ذَاهِبُ وَ قَادِ كُهُ لِلنَّاسِ "اور جواس كے علاوہ ہو تو فنا ہونے والا ہے اور بیا سے لوگوں (وارثوں) كے لئے چھوڑ كرجانے والا ہے۔ (مسلم)

حدیث: حضرت ابن سعود رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله علی نے فرمایا: تم میں ہے کون ہے جو اپنے وارثوں کے مال کواپنے مال ہے نے بال سے زیادہ پسند کرتا ہو؟ صحابہ رضی الله عنهم عرض گذار ہوئے: یارسول الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ میں ہے۔ دوارث کے مال کوکون پسند کرے گا؟) اس پرارشا وفرمایا: ''فَانَ مَالَهُ مَا قَدَّمَ

<sup>(1)</sup> سیدالعالمین عظیفتر کفر بان کا مطلب نطابر به که در حقیت بچاد می گوشت به جوراه خدایش صدقه بهوکر محفوظ به گیا۔ اور جوصدقه بیش نیس و یا جاسکاه ه بچائیم بکد مفالح به وکیا که اسے صدقه کرنے کا تو اب نیل سکا۔ بیمان انداد (سترجم)

وَ مَالَ وَادِيْهِ مَا خَوَ" اپنامال تو صرف وہی ہے جو (صدقہ و خیرات کی صورت میں) آگے بھیج دیا اور دارث کا مال جو باق رکھ لیا۔ ( بخاری ونسائی )

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ وضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیات فرمایا: ایک آدی کہیں جنگی ملاقہ میں تھا، اس نے بادل میں سے ایک آواز کی کہاں کہ باغ کوسراب کر، بید بادل ایک جانب چلا گیا اور پھر کی زمن پر بانی برسانے لگا۔ ایک کھال نے اس پانی کواپنے اندر جمع کرلیا (اور بید پانی ایک طرف بہنے لگا) پیر تحفی پانی کے پیچھے پیچھے چلے چلے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدری اپنے باغ میں کھڑا ہیلی بھیرر ہا ہے۔ اس نے پوچھا: اس بندہ فدا جہارانام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس باغ والے نے کہا کہ اللہ کے بہر انام ملاس ہے لیعنی وہی نام جایا چواس نے بادل میں سے جس کا بید پانی ہا کہا کہ اللہ کوئی تہبرانام کوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اس بادل میں سے جس کا بید پانی ہا کہا کہ اللہ کوئی تہبرانام کے لوچھ اس باخ کیا ہے اور کی تھی ہوں (جس قد رہوتی ہے اس میں کیا نئی کرتے ہو؟ باغ والا : اب اگرتم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو بمیں اس باغ کی پیداوار کود کھتا ہوں (جس قد رہوتی ہے اس میں سے ) ایک تہائی صد تہ کردیتا ہوں۔ ایک تہائی میں اور میرے المی وعیال کھاتے ہیں اور ایک تہائی دوبارہ اس باغ میں (خی وغیرہ پر) ترخی کہ کہ در جاتھ میں اور میرے المی وعیال کھاتے ہیں اور ایک تہائی دوبارہ اس باغ میں (خی وغیرہ پر) ترخی

حدیث: حضرت عدی بن حاتم رضی الله عند سروایت ہے۔ فرماتے ہیں: مکیں نے رسول الله علی الله کو یارشاد فرماتے ہیں: مکیں نے رسول الله علی کے درمیان کو فی تر جمان موسے شاہد بنا ہوگا۔ (اب گناہ گار بندہ شرم وخوف ہے) وائیں طرف و کھے گا توا ہے اپنے کہا اٹھال نظر آئیں گے۔ ہائیں جوگا۔ (اب گناہ گال بندہ شرم وخوف ہے) وائیں طرف و کھے گا توا ہے اپنے کہا اٹھال نظر آئیں گے۔ ہائیں جانداتم و کھے تو بھی اپنے سابقہ اٹھال ہی کو دکھے گا پھر سامنے دکھے گا توا ہے چرے کے سامنے آگ بی آگ نظر آئی گا۔ لہنا آئی آگ سے بچوں کے ایک محل کے کو (صدقہ کرنے کے ) ساتھ ہی ہو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ "اُنْ استَطاعَ مِنْکُمُ اَنْ یَسْتَورَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِقَ تَدُوّ وَ فَلَيْفُعَلْ" تَمْ مِن سے جوا ہے آپ کودوز خ کی آگ ہے بہا کے اگر و کھور کے ایک میں وہ وہ ایا حکم درکرے۔ بڑاری وسلم۔

حدیث: حضرت تعب بن مجره وضی الله عند سے روایت ہے۔ فرمات میں: رسول الله عظیم نے فرمایا: اے تعب بن مجره واجب من مجروایت ہے۔ فرمایا اے کعب بن مجروایت میں دورش حرام سے ہوئی ہو، ، اس کے لئے دوزخ کی آگ وی نیادہ مناسب ہے۔ اے کعب بن مجره والوگ دوطرح کی راہیں چلنے والے ہیں۔ نمبر 1 جوابی ذات کو (اعمال صالحہ سے ماتھ دوزن فی سے مجرانے کی راہ چلتے ہیں۔ اور نمبر 2 وہ لوگ جو (گناہوں کی راہ چلتے ہیں) توابی جان کوآگ کا

<sup>(1)</sup>صد تہ کی برکات کا انداز مفر ما کیں۔ بادلوں کا فرشتہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں صد قد کرنے والے کے باغ کو پانی پہنچا۔ فلاہر کہ بارٹر برک ہوگائو بھی نہ کچھ تر ہی قاردگرد کے کھیتوں کو پسر ہوئی ہوگا۔ اللہ اپنے نیک بندوں پر حمیتیں ناز ل فر ما تا ہے۔ان ٹیکوں کے سبب بدوں کو بھی کوئی ندگوئی چیئنا فعیب ہوتی جاتا ہے۔(مترجم)

قیدی بنا لیتے ہیں۔اے کعب بن مجر ہ! نماز قربت الٰہی کا ذریعہ ہے۔روزہ ڈھال ہےاورصد قد گناہوں کو یوں مٹادیتا ہے جیسا کہ موٹا بھاری بھرکم آ دمی پھرے بھسل جاتا ہے۔

اے ابن حبان نے اپنی تھیج میں روایت کیا ہے۔

ائے ترندی نے روایت فر مایا اور کہا کہ بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله سیکنٹے نے فرمایا: بے شک صدقہ رب کے فضب کو مختذا کرتا اور (انسان کو) سوء خاتمہ ہے بچاتا ہے۔

است ترفدی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور ترفدی نے فریایا ہے کہ بید حدیث حسن غریب ہے۔ اور ابن المبارک نے کتاب البریش آخری حصہ کی روایت کی ہے جس کے الفاظ میں: ''إِنَّ اللَّهَ لَيَدُرَءُ بِالصَّدَ قَةِ سَبْعِیْنَ بَابًا مِنْ مِیْنَةِ السُّوءِ'' الله تعالی صدفتہ کی برکت سے انجام ہدکے ستر دروازے بندکردیتا ہے۔

حدیث: حضرت ابو کبشہ انماری رضی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علیہ کے اسلام ورسے ہوئے سانا:
تین چیز س ہیں کہ میں ان پرقتم اٹھا تا ہوں اور تہمیں ایک بات بتا تا ہوں، تم اے خوب یا دکرو فر مایا: صدقہ دینے ہے
ہندے کے مال میں کی نہیں ہوتی ۔ جس بند بے پرزیادتی ہواور وہ اس پرصبر کر بے والله تعالیٰ اس کی عزت کو بر حما دیتا ہے اور
ہندہ اگر اپنے لئے (بلاضرورت) ما تکنے کا دروازہ کھول لے تو الله تعالیٰ اس کے لئے فقر (ذات وغربت) کے دروازے کھول
دیتا ہے۔ یا ایسی ہی کوئی بات ارشاد فرمائی ۔ اور میں (نبی اکرم علیہ کے اس کی اور بات بتا تا ہوں، اسے یا در کھنا۔ فرمایا:
دیتا ہے۔ یا ایسی ہی کوئی بات ارشاد فرمائی ۔ اور میں (نبی اکرم علیہ کے اللہ علیہ ایک اور بات بتا تا ہوں، اسے یا در کھنا۔ فرمایا:
دیتا ہے۔ یا ایسی ہی کوئی بات ارشاد فرمائی ۔ اور میں انکہ کاحق کی ہی ایک درجہ میں ہوگا۔ نہر 2 جے اللہ نے مال اور علم علی اللہ بے کا میں میں اللہ ہے کہ میں اللہ ہے کہ میں اللہ ہے کہ میں اللہ ہے کہ میں میں میں میں کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں ہی فلال (اور پہلا) دونوں اجروثو اب میں برابر ہوں گے۔ نہر 3 وہ ندہ جے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے محمل میں بہت ہیں درتا، صلد حی نہیں کرتا اور نہا کی نہت کہ تو اس میں برابر ہوں گے۔ نہیں در کہ میں ایت درب ہیں ڈرتا، صلد حی نہیں کرتا اور نہا کہ دیت کے میں میں میں جو سی کہتا ہے کہ میں اور کرتا ہے۔ اس کوئی بہت براہ وہ ورثیں کیا، وہ میں میں جو صدف کرتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے میں ایج درب ہے نہیں ڈرتا، صلد حی نہیں کرتا اور نہا کہ میں میں جو تو اللہ ہی کہت براہوں کے جے اللہ نے نہ کہت کو اللہ ہے کہ دور آدی ہی کہت کیا دور کو تا نہیں کر کو کہتا تا کہ کانہ بہت براہوں کو جو اللہ تا دور نہ کہ وہ آدی کہ ہو کے اللہ نے نہ کہ کہ کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کی اور کو تا نہیں کر کے اس کا ٹھکانہ بہت براہ وہ آدی کر کوئی دی ہے اللہ کا نہی کہ کہ کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کو تا نہیں دور کوئی کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دیں کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کوئی کی کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

' امال دیا نینکم ، بیکہتا ہے ، اگر میرے پاس مال ہوتا تو مئیں فلال ( نمبر 3 ) کی طرح اس مال میں تصرف کرتا۔ اسے جمی اپی نیت کا کچھل ملے گا۔ ان ( آخری) دونوں کا گناہ برابر ہوگا۔

اے امام بخاری، امام سلم اور امام نسائی رحم ہم الله نے روایت فرمایا ہے۔ نسائی کے الفاظ ہیں: '' مخی اور کنجوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ دومر دہوں جن کے جم پر سینے ہے لے کر گر دن تک تو ہے کے ہے ہوئے دور کرتے یا دوزر ہیں ہیں۔ ٹی جب خاوت کرنا چاہتا ہے تو اس کی زرو کھل جاتی ہے اور انہیں ڈھانپ لیتن ہے۔ اور انہیں ڈھانپ لیتن ہے۔ اور انہیں ڈھانپ کیتی ہے۔ اور اس کے قدم کے نشان کو مناز 1) دیتی ہے۔ اور جب کنجوں کچھود ینا چاہتا ہے۔ تو اس کی زرو مس سکر جاتی ہے۔ مسلم جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وضی الله عند فرماتے ہیں کہ دو مسلم حالت دوسرے طلقے کو کیلز لیتن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وضی الله عند فرماتے ہیں کہ دو شہادت دیتے تین: انہوں نے رسول الله علی تھے کو کھا، آپ علی تھے گئے گئے کے لئے ) اے کشادہ کرتے گروہ کشادہ خمیس ہوتی تھی۔

حدیث: حضرت امام ما لک رحمہ الله ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: أنہیں فہر پینی ہے کہ ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها روزے سے تیس کہ ان کے پاس کی سکین نے آ کر سوال کیا۔ گھر میں سوائے ایک روٹی کے اور کچھ نیخا۔

آپ رضی الله عنها نے اپنی خادمہ نے رایا : بیروٹی اس سکین کودے دے۔ خادمہ نے عرض کیا: آپ کے افطار کے لئے اور کچھ نیخا۔

کچھ نہیں ہے۔ فرمایا: تو بیروٹی سکین کودے دے۔ اس نے روٹی سکین کودے دی۔ جب شام ہوئی آئیس (ام الموشین کو)

اہل بیت نے یا کی اور شخص نے جو ہدید نہ دیا کرتا تھا، ایک بحری کا ہدیہ بیجبا۔ لانے والا اس گوشت کو کیڑے ہے وہ عائی بیتری روٹی کی کی ہے بہتری ہوئے نہیں ہوئے کہ اس بیتری روٹی کا کمی ہے بہتری روٹی کا کی ہے۔ بہتری روٹی کا کمی ہے بہتری روٹی کا کمی ہے بہتری ہوئے اور کہ بیتری روٹی کا کمی ہوبائی ہے کہ مطلب یہ بہتری کروٹی ہوئی ہوبائی ہے کہ خادمہ کو بلا کرفر مایا: اے کھا لے، بیتری روٹی کی کہی ہے بہتری ہے۔

ال عب بھی کو بوق ہے۔ اس بوبائی ہے کہ زمین پر بھینے گئی ہے۔ جس سے اس کے پاؤں کنتان من جاتے ہیں۔ حدیث پاک اصطلب یہ بہتری الروٹری کی کہ بیتری کو بیت بھی کو بوق ہے۔ اس مدد و فیرات سے دو کو لیتی ہے۔ دو سو بتا ہے کہ اس سے میرا مال کم ہوبائے گا۔ بری مشکل ہے اتھ آیا ہے۔ اور درس طرف بیل کو بی میں سے میرا مال کم ہوبائے گا۔ بری مشکل ہے اتھ آیا ہے۔ اور مربی ہے۔ کہ اس سے میرا مال کم ہوبائے گا۔ بری مشکل ہے اتھ آیا ہے۔ اور مربی ہے۔ کہ اس سے میرا مال کم ہوبائے گا۔ بری مشکل ہے اتھ آیا ہے۔ (مربیم)

اے امام مالک نے موطامیں ذکر کیا۔

حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله عین کے فریایا: (بنی اسرائیل کے) ایک آدی نے (دل میں) کہا کہ میں صدقہ کروں گا۔وہ اپناصد قد لے کر ذکا تو (غلطی ہے) کی چورکودے آیا۔ کو کولوگ باتیں کرنے گئے کہ دکھو۔ چورکوآئ رات صدقہ دیا گیا۔وہ من کر بولا! اے پروردگار تیرے لئے سب تعریف ہے ( تیراشکر ہے) چورکوصد قد مل گیا، میں صدقہ ضرور کروں گا۔وہ وہ اپنا مال صدقہ دینے کو گھرے نکلا۔اب ایک زائیہ کورے دیا۔ جس جوئی تو لوگ باتیں کر سے تھے کہ آئ رات زائیہ کوصد قد دائیہ کو پاگیا۔ چو خیر کررہے تھے کہ آئ رات زائیہ کوصد قد دیا گیا۔ تو وہ یہ ن کر کہنے لگا: اے الله تیراشکر ہے۔صدقہ زائیہ کو پاگیا۔ چو خیر میں صدقہ ضرور کروں گا۔وہ پھر صدقہ دیا گیا۔ تو لوگ باتیں کہ لیا ارکودے دیا۔ حسب معمول جو کولوگ پھر باتیں کرنے گئے میں صدقہ ضرور کروں گا۔وہ پھر صدقہ دیا گیا۔وہ بولی اور پالدار کو جی اس کے بور چوری کہ میں میں اس کے بور چوری کے مدقہ صرف ہوگیا ہے؟ تو خواب میں اے تیا گیا کہ تیرا چور پرصد قد (بیکارئیس) ممکن ہو وہ زنا کی برائی ہے تی جائے اور مالدار کو جو تیرا صدقہ بینچا ( تو بے فائدہ یہ بھی ٹیس ) شاید وہ مالدار اس سے عبرت حاصل کر لے اور اللہ تعالی کے دیے ہوئے مال سے خود تھی مدتہ بینچا ( تو بے فائدہ یہ بھی ٹیس ) شاید وہ مالدار اس سے عبرت حاصل کر لے اور اللہ تعالی کے دیے ہوئے مال سے خود تھی

اے بخاری نے روایت فرمایا ہے۔اورمسلم ونسائی نے بھی روایت کیا۔انہوں نے اپنی روایت میں بیالفاظ بھی زائد کج ہیں۔''اےخواب میں بتایا گیا کہ تیراصد قہ قبول فرمالیا گیاہے''اس کے بعد حدیث کا باقی حصہ ذکر کیا۔

حدیث: حضرت عقبد بن عامر رضی الله عند بروایت بن فرماتے ہیں: مُیں نے جناب رسول الله عظیمی کوفر ماتے ہیں: مُیں از بروز قیامت) ہر خض اپنے دیے ہوئے صدقہ کے سائے (حفاظت) میں ہوگا تا آئکدلوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے۔ یزید کہتے ہیں: حضرت ابوالخیر مرجد رحمہ الله جس دن کوئی خطا سرزد ہوجاتی ضرورصدقہ کرتے تھے، چاہے روثی کا کوئی کلاالما یا زکادانہ ہوتا۔

اے امام احمد، ابن فزیر وابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا۔ حاکم نے بھی اس کی روایت کی اور کہا کہ بیر حدیث برشر طسلم صح ہے۔

حدیث: ابن فزیمه بی کی ایک روایت میں بزید بن الی حبیب، (ابوالخیر) مرفد بن الی عبدالله سے روایت کرتے ہیں که شهر می سب سے پہلے وہ (ابوالخیر) معبد (نماز کے لئے) آتے تھے۔ میں نے جب بھی انہیں معبد میں داخل ہوتے ویکھا،

(1) اگر معدق نافدتها تو کوئی اعتراش نبیس ہوتا کرصد قد نافلہ ہر کی کودے سکتے ہیں۔ای کئے فربایا گیا کہ بیرمعدقہ بیکارنیس گیا۔اورا گریہ صدقہ واجبہ یا زکو تھی آوال سلسلہ میں کچھافتلا ف ہے۔طرفین (امام آئٹی) او بیوسف وامام اعظم دھنرت ابوطنیفرجمرالله ) کا قول ہے کہ اگر نظامی سے زکو قالی میگدوے دلی جومعرف زکو در تھی بعد کومعلوم ہوا تو زکو قالوہ وکی اعادہ کی ضرورت نبیس۔ان کی دلیل بیدھدیٹ بھی ہے۔ دیگرائر فرمائے ہیں کہ زکو قال ہے اوروائستہ کیا ہے۔ اس معرف سے اب دیا ہوامال والیس نہ لے خود گینے والے کے لئے بیرطال ہے کہ حرام؟ قولی بیہ ہے کہ اگر طلطی سے لیال ہے قوطال ہے اور وائستہ کیا ہے۔ تو ترام۔(مترجم) ان کے ہاتھ میں صدقہ کرنے کے لئے کچھ ہوتا بھی پیے، بھی روٹی اور بھی گندم ہوتی۔ کہتے ہیں: بسااوقات مُیں نے انہیں پیاز اٹھائے ہوئے بھی دیکھ ہوتا بہتیں کہا: اے الوالخیر! میہ پیاز آپ کے کپڑوں کو ہر بورار کرہا انہیں پیاز اٹھائے ہوئے بھی دیکھا۔ بیان کرتے ہیں کہ مُیں اس کے سواصد قہ کرنے کے لئے کو کی اور چزنیں متمی (اور میں ایسان کے کرتا ہوں کہ )رسول اللہ علیات کے اصحاب رضی الله عنہم میں سے کی صاحب نے جھے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ علیات کے اصراب کے سایداس کا صدقہ ہوگا۔

حدیث: حفرت امام حن رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیفی نے حدیث قدی میں فرمایا کر الله عزوج ل فرما تا ہے: اے ابن آ دم! میرے پاس اپنے خزانے کو (صدقہ و خیرات کرکے ) کمل کرلے۔ پھریہ نہ طاگا، نہ عرق ہوگا اور نہ چوری ہوگا۔ میں (تیامت کے روز) تیری حاجت ہے بھی زیادہ کرکے عظافر ماؤں گا۔

اے طبرانی ویہ قی نے روایت کیا اور یہ قی کہتے ہیں: بیر حدیث مرسل ہے۔ اور ہم نے حضرت این عمر رضی الله عزیہ مرول مروی رسول الله عَنِيْكَ كَلَّى حدیث روایت كی ہے كہ آپ نے فریایا: ''إِنَّ اللّٰهَ إِذَا اسْتُوْدِعَ شَیْنًا حَفِظَهُ'' الله تعالیٰ کے یاس جو چیز امانت رکھی جائے ، الله تعالیٰ اس كی هناظت فرما تا ہے۔

حدیث: حضرت میمونه بنت سعدرض الله عنها بروایت بی کدانهوں نے عرض کیا: یارسول الله علیه انهیں مدفد کے متعلق ارشاد فرما کی سرور عالم علیه فی نظیم نے فرمایا: صدقه دوزخ کی آگ سے تجاب بن جائے گااس آدمی کے لئے جس نے بنیت تواب دیا دراس سے الله عزوجل کی رضا جابی (طبرانی)

حدیث: حضرت بریدہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فریاتے ہیں: رسول الله سیکنٹے نے فرمایا: جب کوئی آ دمی کی چڑکا صدقہ ویتا ہے تواس چیز کوسر شیطانوں کے جبڑوں ہے چیڑا کر زکالتا ہے۔

اے امام احمد، بزار، طبرانی اور ابن خزیمہ نے اپنی تھیج میں روایت کیا ہے۔ اعمش کے حضرت بریدہ سے سائ میں آردد بے۔ حاکم اور تبعق نے بھی اے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ بیصدیث بخاری وسلم کی شرا نظ کے مطابق تھیج ہے۔ اور تنگی نے حضرت ابوذ روضی الله عندہ بھی موتو فا روایت کی ہے۔ جس میں ہے۔ '' جب صدقتہ نکالا جاتا ہے تو اس سے ستر شیطانوں کے جبڑے چیئرائے جاتے ہیں۔ بیشیاطین سب کے سب صدقہ دینے ہے روکتے ہیں'۔

جب تک راہ خدا میں اپنی بیاری چیز خرج نہ کرد گے'۔ اور مجھے سب سے زیادہ پیارا مال'' باغ بیر مآء'' ہے۔ اب وہ الله کے لیارے رسول کے صدفتہ ہے۔ میں الله تعالیٰ کے پاس سے اس کے اجرو ثواب اور ذخیرہ کی امید رکھتا ہوں۔ اے الله کے پیارے رسول عربی الله تعالیٰ آپ کو حکم فرمائے۔ حضرت انس رضی الله عنہ کہتے ہیں: اس پر رسول الله علیہ الله عند کہتے ہیں: اس پر رسول الله علیہ عند نے فرمائی بہت خوب بیتو برے نقع کا مال ہے۔ بڑے فاکدہ کا مال ہے (1)۔

بخاری مسلم، ترندی اورنسائی نے اسے روایت فر مایا ہے۔

اے ہزار نے روایت کیاالفاظ بھی اُنہیں کے ہیں۔ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس جیسی اس سے طویل روایت کی۔اویر. حاکم نے بھی اے روایت کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> بخاری و مسلم میں اس ہے آئے بھی چند جملے ہیں کہ'' جوتم نے کہا ہے وہ میں نے سیالیا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آسے اپنے رشتہ واروں میں تقسیم کردو۔ ابوطی رشی اللغہ عند نے عرض کیا: یارسول اللغہ علی ﷺ امیں ایسے بی کروں گا۔ کچرا ابوطاند نے یہ باٹی اپنے قرسبی عزیز دوں اور بیچازاو بھائیوں میں تقسیم کردیا۔ ربخاری وسلم ) (مترجم ) ۔

حدیث: حضرت رافع بن خدیج رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: "اَلصَّلَافَةُ تَسُنُّ سَبُعِینَ بَاباً مِنَ السُّوءِ" صدفتہ برائی کے سر دروازے بند کرتا ہے۔ (رواہ الطبر انی فی الکبیر)

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله عظیم فی فرمایا: معدقد دیے میں جلدی کرواس کئے کہ مصیبت صدقہ کو پھلا گار آ گئیس آ عتی۔

اسے بیہ قی نے موقو فأومر فوعاً روایت کیا۔

حدیث: حقرت رافع بن کلیف رضی الله عندے روایت ہے۔آپ حدیبید میں شریک ہونے والے محابرض الله منم میں سے تھے: رسول الله علیق نے فر مایا: حسن اخلاق کثرت (بال وزر وغیرہ کا باعث) ہے اور بدخلتی برسمتی ہے۔ تک عرب میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اساد میں ایک راوک کا نام معلوم نہیں ہوسکا۔اس روایت کا مجھ دھسالوداؤد نے بھی روایت کیا ہے۔

حديث: حضرت عُروبن عوف رضى الله عند روايت ب فرمات مين كدرسول الله عين في في في في النه عن الله عن الله عنده مسلم كامدنه عمر من اضافه كرتا ب - انجام بدت بها تاب "وَيُكُهِبُ اللهُ بِهَا الْكِبُرَ وَالفَخَرَ" اورالله تعالى اس صدقه كى بركت عدد والى يتكبر وفخ كودور فرماديتا - و

اے طبرانی نے کثیر بن عبداللہ گن اہیہ عمن جدہ عمر ہ بن عوف (رضی اللہ عنہم ) کے طریق ہے روایت کیا ہے۔ تر ندنی نے اس کی تحسین کی اورا بن خزیمہ نے اس متن کے علاوہ اسناد کو صحح قرار دیا ہے۔

حديث: حضرت امير المومنين عمر فاروق رضى الله عند الدوايت بن في مين بمح بتايا كيا كه اعمال (صالح) ايك دوسر الم بوفخر كرت بين "فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ أَنَا أَفْصَلْكُمْ" صدق كهتا ب مَسِ تم سب افضل بول-

اے ابن فزیمہ نے اپنی تھی میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: میر حدیث برشر طشخین صحیح ہے۔ حدیث: حضرت عوف بن مالک رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: (ایک دن) رمول الله علیہ (مجدمیں) تشریف لائے۔ آپ کے دست مبارک میں چھڑی تھی۔ دیکھا کہ ایک شخص نے (غرباء کے لئے بطورصدقہ)ردی مجبوروں کا ایک خوشران کا رکھا ہے۔ آپ اس خوشہ کوچھڑی کے ساتھ مارنے لگے۔ پھرفر مایا: کاش کہ بیصدقہ کرنے والا اس سے عمدہ چیز کا صدقہ کرتا، بے شک بیصدقہ (اس قسم کاردی) کرنے والا قیامت کے دن ردی مھجوریں (1) ہی کھائے گا۔

ا سے نسائی نے روایت کیا۔الفاظ بھی انہیں کے ہیں۔ابوداؤد،ابن خزیمہادرابن حبان نے بھی اپنی اپنی صحیح میں روایت با۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: جس نے مال حرام جمع کیا۔ پھراس میں سے صدقہ کیا اے اس کا کوئی ثو ابنہیں ملے گا (بلکہ الٹا) گناہ اس پر ہوگا۔

اسے ابن خزیمہ، ابن حبان نے اپنی اپن صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نی اکرم عیلیہ سے رادی ہیں کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: بہترین صدقہ دہ ہے جو بالداری کو باتی رہنے دے (2)۔ اوپر والا ہاتھ (دینے والا) نیچے والے (لینے والے) ہاتھ ہے بہر حال بہتر ہے۔ اور صدقہ کی ابتدائی وعیال ہے کرو۔ (ایسانہ ہوکہ) تہماری یوی کے: مجھے فرچہ دویا طلاق دے دو۔ تہمارا غلام کیے: مجھ پرخرج کرویا مجھے بچھ بڑے ڈالو۔ اور تہماری اولا دکھے: آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے بیٹھے ہیں؟ (ہمیں فرچہ کو کو اپنا تول ہو اے ابن فریدے میں روایت کیا۔ ممکن ہے کہ ''تہماری یوی کے'' ہے آ فرتک حضرت ابو ہریرہ کا اپنا تول ہو جے رادی نے درج کردیا ہو۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عند ہی ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: (مجم بھی) ایک درہم، ایک لا گھ درہم سے (تو اب میں) بڑھ جاتا ہے۔ ایک خُض نے عرض کیا: یارسول الله عَلیْتُ اوہ کیے؟ فرمایا: ایک ایسا خُض، جس کے پاس مال کثیر ہے وہ اپنے مال سے ایک لا گھ درہم پکڑتا ہے ادر صدقہ کرتا ہے ادراکید دومرا محض ہے جس کے پاس صرف دو ہی درہم ہیں۔ وہ ان میں سے ایک کوصد قہ کرڈ التا ہے۔ (تو یہ ایک درہم، صاحب مال کثیر کے ایک لا کھ درہم سے تو اس میں بڑھ جائے گا)۔

<sup>(1)</sup> یمی معدقہ ایجی اورعمدہ چیز کا کرتا جا ہے۔ ٹو اب کال ایجی چیز ہی صدقہ کرنے سے حاصل ہوگا۔ کئن شکالُوا الْمِیَّرَ حَتَّی شُکَوْفِقُوا وِمِنَّا الْحِیْتُونَ ( آل مُران 92) تم ہرگز بھائی ٹیس یا سکو گے جب سک بی بیاری چیز راوتن میں خرج نہ کرو۔ (ستر م )

<sup>1۔</sup> پی معدقد اتفال کرے کو فود تھی ٹی رہے۔ ایبانہ بوکسارا مال صدقہ کروے اور بعد میں فودا پی ضروریات کے لئے ہاتھ بھیلا تا مجرے۔ الفہ محانہ وقعائی فرمات ہو اور بعد میں فودا پی ضروریات کے لئے ہاتھ بھیلا تا مجرے۔ الفہ محانہ وقعائی المبتنظ کی کہتنظ کی المبتنظ کی ہوئی کہتا ہے اور شام المبتنظ کی ہوئی کہتا ہے اور کہتا ہوئی کے المبتنظ کی ہوئی ہوئی المبتنظ کی ہوئی المبتنظ کی ہوئی کہتا ہے اور شام کرنے کے المبتنظ کی ہوئی کہتا ہے اور پہتا کی مدتنظ کی ہوئی کہتا ہے اور ہوئی کہتا ہے کہتا کہ ہوئی کہتا کہ ہوئی کہتا ہوئی کہتا کہ ہوئی کہتا ہے کہتا کہ ہوئی کہتا کہ ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہے کہتا کہ ہوئی کہتا ہے کہتا کہ ہوئی کہتا ہے کہتا کہ ہوئی کہتا کہ ہوئی کہتا ہوئی کہتا ہے کہتا کہ ہوئی کہتا کہتا ہے کہتا کہ ہوئی کہتا کہ ہوئی کہتا کہ ہوئی کہتا کہتا ہوئی کہتا کہ ہوئی کر کر اسام کے کہتا کہ ہوئی کہتا کہ کہتا کہ ہوئی کر کر اسام کے کہتا کہ ہوئی کر کر اسام کر کر اس

اس کونسانی، این خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ ابن حبان کے ہیں۔ اور حاکم فرماتے ہیں: پیر عدیث برشر ط مسلم صحیح ہے۔

حدیث: حفرت ام بحیدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله علیہ اسکین سائل میرے درواز بر کھڑا ہواور میں اپنے پاس اے دینے کے لئے کوئی چیز نہ پاؤں تو؟ (ایک صورت میں کیا کروں؟) رسول الله علیہ نے انہیں ارشاد فر مایا:"اِن لَمُ تَجِدِی اِلاَ مُحْرَقًا فَادُفَعِیْهِ اِلّیّهِ فِی یَدِه،" اگر تمہارے پاس کی جانور کے طاح میں دے دو۔ ہوئے کھر کے سوااور کھینہ ہوتو وہی اس کے ہاتھ میں دے دو۔

اے امام ترندی وابن فزیمہ نے روایت کیا۔اورابن فزیمہ نے اپنی ایک اور روایت میں زیادہ کیا کہ:'' سائل کو بغیر کج ویئے واپس مت کروجا ہے جلا ہوا کھر ہی وؤ'۔ابن حبان نے بھی اسے اپنی سیح میں روایت کیا ہے۔امام ترندی نے فرمایا: م حدیث حسن سیح ہے۔

حدیث: حضرت ابو ذررضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی ملائی ایم ایک بہت عبادت گدارراہب تھا۔ اس نے اپ عبادت فانے میں ساٹھ سال تک الله کی عبادت کی۔ پھر زمین پر بارش ہوئی جس عبادت فانے میں ساٹھ سال تک الله کی عبادت کی۔ پھر زمین پر بارش ہوئی جس ساٹھ سال تک الله کی عبادت کی۔ پھر زمین پر بارش ہوئی جس سے زمین سر سبز ہوگئی۔ راہب نے اپ عبادت فانے ہے سر باہر نکال کرد یکھا تو ( دل میں ) کہا: اگر میں ( عبادت فانے ہے رہ باہر نکال کرد یکھا تو ( دل میں ) کہا: اگر میں ( عبادت فانے ہے ) نیچے زمین پر اتر وں پھر الله کو یاد کروں تو اپنی سیک بھر رہا تھا کہ ایک عورت ملی۔ اس عورت ہے اس نے بھی کلام نہ کیا تھا اور نہ کا عباد نہ کا سال سے بات کی تھی ۔ اس اس نے اس عورت کو پکڑ کر بدکاری کر بل کاری کر لی۔ پھر ( خوف چرم ہے ) اس پر خی فالان ہوگئی۔ ہوش آنے پر نہانے کے لئے کس تالاب پر پہنچا۔ وہاں ایک سائل آگیا۔ راہب نے اے اشارہ کیا گیا۔ بدکاری کا دونوں روٹیاں کے عبادت کا اس ایک بدکاری کے ساتھ وزن کیا گیا۔ بدکاری کا گناہ اس کی عبادت کے ثواب ہے بڑھ گیا۔ پھراس کی غیوں کے پلڑے میں ( وہی سائل کودی جانے والی ) ایک یا دودوئیاں رکھیں۔ اس اس کی عبادت کے ثواب ہے بڑھ گیں۔ اس اس کی عبادت کے ثواب سے بڑھ گیا۔ پھراس کی غیوں کے پلڑے میں ( وہی سائل کودی جانے والی ) ایک یا دودوئیاں رکھی گئی۔

اے ابن حبان نے اپنی سیح میں اور یہنی نے حضرت ابن مسعود رضی الته عنہ ہے موقو فار وایت کیا۔

حدیث: حضرت مغیرہ بن عبداللہ بعثی رحمہ اللہ نے روایت ہے۔ کتبے ہیں: نبی پاک علیجی کے اصحاب رضی الله عظیم عمل سے ایک صاحب کے پاس ہم بیٹیے تھے۔ جن کا اسم گرائی صفحہ بن صفحہ تعلیہ وہ ایک بھاری بحرکم آ دمی کی طرف دیکھنے گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: جھے ایک حدیث یا د آ رہی ہے۔ جو میں نے رسول اللہ علیجی سے بیٹی میں نے ساکہ آپ علیجی فرارہے تھے: کیا تم جانے ہو کہ طاقتو رون ہوتا ہے؟ ہم (صحابہ) نے عرض کیا: وہ آ دمی جو دوسرے آ دمی کو (کشتی وغیرہ) میں گرادے۔ فریایا: پورا طاقتو روہ ہے جو غصرے وقت اپنے آپ؟ تا بور کھ سکتا ہے۔ جانے ہوکہ ہے اولاد کی کو کہتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا: وہ آ دمی جی کا کوئی بچے پیدانہ ہوتا ہو۔ فریایا: ہے اولاد وہ ہے جس کے بیچاتو ہوں مگراس نے ان میں سے کی کوآ گے نہ جیجا ہو (راہ خدا پر نہ لگایا ہو) کیا تہمیں معلوم ہے کہ تحان وفقیر کون ہوتا ہے؟ ہم نے عرض کیا: وہ شخص جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ فرمایا: ''اِنَّ الصَّعْلُوكَ ذُکُلَّ الصَّعْلُوكِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ لَمُ يُقَدِّهُمْ مِنْنُهُ شَيْئًا' بورا بورا محتاج و شخص ہے جس کے پاس مال ودولت تو ہولیکن اس مال سے اس نے آگے چھے نہ جیجا ہو (صدقہ و خیرات نہ کیا ہو)۔

ا ہے بیعتی نے روایت کیا ہے۔اس کی سندمیں کچھ جرح کی جاتی ہے۔

#### ترغیب صدقه چھیا کردینا

ا سے بخاری وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا۔اورامام مالک وتر ندی نے حضرت ابو ہریرہ یا حضرت معید سے روایت کیا ہے۔ روایت کیا ہے۔صحافی کے نام میں شک ہے۔

اے امام تر ندی اور تیمنی وغیر ہمانے روایت فر مایا ہے۔الفاظ تر ندی کے ہیں اور آپ فر ماتے ہیں کہ بیصدیٹ فریب ہے۔

نیکی کے کام برائی میں گرنے سے بچاتے ہیں۔ ''والصَّدَقَةُ حَفِیْا تُطَفِی غَضَبَ الرَّبِ''جھپا کرصدقہ دینارب تعالیٰ کے غفب کوشنڈا کرتا ہے۔صلد رحی عمر بڑھاتی ہے۔ ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ دنیا میں نیک کام کرنے والے ہی آخرت میں نیک کام (کا تواب پانے) والے ہوں گے۔ دنیا میں برئے مل کرنے والے آخرت میں بھی برئے مل (کی سزااٹھانے) والے ہوں گے۔ اور جنت میں سب سے پہلے نیک اعمال کرنے والے داخل ہو نگے۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

اے ابوداؤ داورا بن خزیمہ نے روایت کیا۔ بیالفاظ دونوں کے ہیں۔

#### تزغيب

# شوہر، بیوی اور اقارب (ماں باپ بیچ) پرصدقہ اور انہیں دوسرول سے مقدم کرنا

اسے بخاری وسلم نے روایت فر مایا۔الفاظ سلم کے ہیں۔

حدیث: حضرت سلمان بن عامروضی الله عنه بی مرم علی است کرتے بیں کر آپ علی نے ارثاد فرا! الصَّدَ قَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَ عَلَى دَوِى الوَّحِمِ فِتَنَانِ صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ" مسكين برصدقد كرنا ايك صدقد (؟ تُقاب) اور الل قرابت برصدقد دو گنا اجر و کتاب عصدقد کرنے كاجمي اور صلد رحي كاجمي \_

اے نسائی اور تر ندی نے روایت کیا۔ تر ندی نے فر مایا: بیت ہے اور ابن خزیر۔ ابن حبان نے اپنی اپی سی میں اور ما کم نے بھی روایت کیا ہے۔ حاکم کہتے ہیں: بیصدیث میٹی الا ساد ہے۔ ابن خزیر کے الفاظ میں ہے کہ:'' فر مایا: مسکین برصدق ایک بی صدقہ ہے اور قر ابت دار پرصدقہ دوصد تے ہیں۔ نبر 1 صدقہ بنبر 2 صارحی''۔

حديث: حفرت حكيم بن حزام رضى الله عند روايت بكرايك صاحب في رسول الله علي عبوال كيا: صدقات

مں ہے سب ہے افضل صدقہ کون ساہے؟ فرمایا:''عَلی ذی الرَّحِمِ الْکَاشِمِ" اپنے دل میں تہاری عداوت رکھنے والے رشخے دار پرتمہاراصدقہ (1) کرنا۔ (الله اکبر کبیرا)

یں۔ اے امام احمد وطبر انی نے روایت کیا۔ امام احمد کی اسناد حسن ہے۔ ابن تزیمہ اور حاکم نے بھی اے روایت کیا ہے اور حاکم کتے ہیں بیر حدیث برشر کا سلم سمجے ہے۔

#### ترہیب

انسان اپنے آقاسے مارشتے دار اپنے رشتے دار سے اس کے زائد از ضرورت مال میں سے کچھ مائگے اور یہ کنل سے کام لے ماصد قد اجنبیوں کودے حالا نکہ اپنے اہل قرابت محتاج ہوں

حدیث: سیدنا حفرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول الله عیالی نے فرمایا جتم ہے اس ذات کی جس نے بیج مربر بانی دات کی جس نے بیج مربر بانی کی اس کے ساتھ رس نے بیج مربر بانی کی اس کے ساتھ زم گفتگو کی اوراس کی بیٹی و کمزوری پرتم کھایا۔ اور الله کی عطافر مودہ نعمتوں کی وجہ ہے اپ پڑوی پر نخرو کی راس کے ساتھ زم گفتگو کی اوراس کی وجہ ہے اپ پڑوی پر نخرو کی راس کے ساتھ نرم گفتگو گفتگو کی باکت بی الله صکر تحقیق میں الله کو ساتھ کی بیک ہو الله کی الله صکر تحقیق میں کہ کہ کہ کو راست کی در الله کی الله کی الله کی جس کے جسے میں در کر بھیجا، الله تعالی اس آدی کا صدقہ قبر ان کو راس کے الله تعالی اس آدی کا صدقہ قبر ول کو دیتا پھر سے جسم اس کی جس کے دست قدرت میں بیری جان ہے، الله تعالی اس کی طرف قیامت کے دوئر اندر کی جس کے دست قدرت میں بیری جان ہے، الله تعالی اس کی طرف قیامت کے دوئر اندر کی میں الله تعالی اس کی طرف قیامت کے دوئر اندر کی میں میری جان ہے، الله تعالی اس کی طرف قیامت کے دوئر اندر کی میں فرما ہے گا۔

اسے طبرانی نے روایت کیا ہے،اس کے راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حفرت بہز بن عکیم اپنے والد ہے اور وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں: مُیں نے عُرض کیا: یار مول الله عَیْنِیْنَّ اسب نے زیادہ حس سلوک کامتحق کون ہے؟ فرمایا: تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیراباپ، پھر درجہ بورجہ جوزیادہ قریب ہو۔ اور رسول الله عَیْنِیْنَہ نے یہ بھی فرمایا: کی غلام آدی نے اپنے آقا ہے اس کے زائداز ضرورت مال ہیں ہے کچھ مانگا۔ آقانے دینے ہے انکار کردیا تو قیامت کے دن آقا کا بیز انکداز ضرورت مال جواس نے اپنے غلام کوندیا تھا، شخیمانی کی صورت میں لایا جائے گا (جواس آقا کواذیت دے گا)۔

<sup>(</sup>۱) کالیال کمنے دالوں کو دیا کمی دیے والے ، ایذ انھیں دیے والول کو پنائیں دیے والے اوقطع رقی کرنے والوں کی طرف دست رحت بڑھانے والے بغیر اظلم میں بھائے نے اپنے چاہئے والوں کو بھی کتنی خوبصورت تعلیم دی ہے۔ قربان جائے اس رحت ورافت کے بیکر پر السی کی تعلیمات میں جن سے بنائے اپنے ، بڑمن دوست ، کافر مسلم اور منافق تلق بین ممکمے تھے۔ کئی شدید مرضورت ہے دورصاضر میں ان پڑکل بیرا ہونے کی! (مترجم)

اے ابوداؤد (الفاظ انہی کے ہیں) نسائی اور ترندی نے روایت کیا ہے۔ امام ترندی نے فرمایا: بیصدیث من ہے۔ امام ابوداؤ د کہتے ہیں۔ '' بیدہ گنجاسانپ ہے جس کے سرکے بال زہر کی وجہے گرگئے ہول''۔

حدیث: حضرت جریرین عبدالله بیکل رضی الله عند سروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عین فی نی کی زیرم (رشتد دار) کے پاس اس کاذی رقم آئے اوراس سے الله کے دیے ہوئے ضرورت سے زائد مال میں سے بچھ مانگے۔ یکل کا اظہار کرے (ند دے) تو الله تعالیٰ اس کے لئے قیامت کے دن جہنم سے ایک سمانپ نکالے گا، جس شجاع کہا جاتا ہے۔ جو اے کائے گا اوراس کے گلے کا طوق بن حاسے گا۔

اسے طبرانی نے اوسط اور کیر میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت سیدنا عبدالله بن عررضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جم آری کے پاس اس کے پچازاد بھائی نے آگراس کے مال میں سے کچھ ما نگا۔ مالدار نے دینے سے انکار کردیا تو بروز قیامت الله تعالیٰ اس سے اپنافضل روک لے گا۔

الے طبرانی نے صغیروا دسط میں روایت کیا۔ بدحدیث غریب ہے۔

#### تزغيب

#### کسی کوقرض دینااوراس کی فضیلت

حدیث: حضرت براین عازب رضی الله عند بروایت بے فرماتے ہیں: مئیں نے ربول الله عظیم کو یارشادفرماتے ہیں: مئیں نے ربول الله عظیم کو یارشادفرماتے ہوئے سنا ہے: جس آدی نے کی کو دود هذا) یا جاندی کا عطید دیایا کسی بھولے ہوئے راہی کو راستہ بتایا تو "کُونَ لَهُ مِثْلُ عِنْقِ رَقَيْقَ" اے خلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کے گا۔

ا اے امام احمہ، ترندی (الفاظ انہی کے میں )اور ابن حبان نے اپی سیح میں روایت کیا اور ترندی نے فر مایا: بیصدیث من سیح ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن متعود رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی سرور عَلِی نی فر مایا: "کُلُ قَوْضٍ صَلَاقَةً" بم قرض صدقہ ہے۔

اسے طبرانی نے اسنادحسن کے ساتھ اور بیمتی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوامامرضی الله عند نبی اکرم علی این که آپ عَلی که آپ عَلی که آپ عَلی که آپ عَلی که آب عَلی که آوئ بنت میں داخل ہوا تو اس نی داخل ہوا تو اس نی داخل ہوا تو اس نی درواز بر رکھا ہواد یکھا: "اَلصَّلَ قَدُّ بِعَشْرِ اَمْمَالِهَا وَالْقَرْضُ بِفَانِيَةَ عَشَرَ "صدفّاً دس کا اُول مِن کا اُفاره گنا۔

<sup>(1)</sup> دود ه دینے والا جانور دے دیا تا کہ وہ اس کا دود ہیتار ہے۔ چاندگی کاعطیہ ہے مراد قرض دینا ہے۔ (مترجم)

ے طبرانی دبینی دونوں نے عقبہ بن حمید کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن متعود رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی اکرم علیظتے نے فرمایا: جومسلمان دوسرے مسلمان کو ایک مرجه قرض دینا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے دومر تبصد قد کیا ہو۔

ا ہے ابن ماجہ ابن حبان نے اپنی تھیج میں اور تیمجی نے مرفوعاً وموقو فاروایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ب، فرماتے ہیں: رسول الله عطیق فرمایا: جوبنده کی تنگ دست پر آسانی کرتا ب "يَسْسَو اللهُ في اللّٰهُ نَعْالُ اللهِ تعالی اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔

اس کوابن حبان مسلم، ترندی ، ابوداؤ د ، نسائی اورابن ماجرحمهم الله نے روایت کیا ہے۔

# تزغيب

## تنگ دست مقروض پرآسانی کرنا،مهلت دینا اور کچه تھوڑ ابہت قرضہ چیوڑ دینا

حدیث: حضرت البوتماده رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے کی مقروض کوطلب کیا تو وہ جھپ گیا۔ پھرایک دن اے پالیا (طاقات ہوگئی) وہ کہنے لگا کہ بہت تنگ دست ہول (ابھی اوائیگئیس کرسکتا) حضرت قبادہ نے کہا کیا الله کی مشم و قبال الله کی مشم و قبادہ نے کہا کیا الله کی مشم و قبادہ نے کہا کیا الله عند فرمایا: مثمین نے رسول الله عقب کو ارشاد فرماتے سنا ہے: "مَنُ سَرُوْ اَن يُنْجَينُهُ اللّٰهُ مِن کُوبِ يَدُمِ الْقِيلَاءَ فَلَيْمَ فِلْكُ مِنْ مُعْدِيرٍ اَوْ يَصَعَعُ عَدُهُ" بحدیدا چھا لگتا ہو کہا الله تعالیٰ اے تیم متن کرتے میں کہ تختیوں سے نجات عظا فرمائے، اسے ننگ دست پر آسانی کرنی جا ہے یا قرض کا بوجھا تاروینا جا ہے (معاف کردیا جائے)۔

ا نے مسلم و فیر و نے روایت کیا۔ اور طبرانی نے بھی اوسط میں صبح اساد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ فرمایا: '' نجے یہ بات انجین گئی : وکہ انہٰ تعالیٰ اسے روز قیامت کی ختیوں سے نجات عطا کرے اور اپنے عرش کے بینچے اسے سامیعطا فریک قوامے جائے کہ تنگ دست کومہلت دیے''۔

حدیث: حضرت حدیف دخترت حدید به رخی الله عند سے روایت ہے، فرمات میں: رسول الله عظیظ نے فرمایا: تم سے پہلے لوگول میں سے ایک آدئی کی روٹ کو (بعد از مرک) فرضت ملے ،اس سے بوچھا: تو نے کوئی نیک عمل کیا؟ اس نے جواب ویا نہیں۔
فشوں نے کہذیا دکر وہ بواد: میں اور کو قرض دیا کرتا تھا اور عمیں نے اپنے کارندول کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ قتک دست کو مست کو است کر تیں اور کھاتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا: اسے فشور علیہ اصلوقہ والسلام فرماتے میں: الله تعالی نے فرمایا: اسے فشتوا فی فیصل کے بین الله تعالی نے فرمایا: اسے فشتوا فیکھ کے اس سے در کذر کیا ہم نے اس کی مغفرت فرمادی ہے۔

ات بخاری اور مسلم نے روایت فر مایا۔ الفاظ مسلم شریف کے بیں۔

حدیث: مسلم اور ابن ماجہ کی ایک اور روایت میں ہے، حضرت حذیفہ تی تی کریم عظیفی سے روایت فرماتے ہیں: ایک آدی فوت ہوا۔ جنت میں واخل ہوا تو اس اس بوجھا گیا: تو کیا عمل کرتا تھا؟ حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام فرماتے ہیں: اس یار آگیا یا است کو مہلت دیتا اور قم یا نقر وصول کرنے میں اور لایا گیا تو کہنے گا: میں لوگوں کے ساتھ فریخہ دوفر خت کرتا تھا۔ تنگ دست کو مہلت دیتا اور قم یا نقر وصول کرنے میں درگذرے کام لیتا تھا۔ فَکُفِیمَ لَهُ اَی بِراس کو بخش دیا گیا۔

حد یدن: اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت حذیف رضی الله عنه قرباتے ہیں: میں نے رسول الله مینالیم ارسان فرماتے میں نے رسول الله مینالیم کوئی نیکی کا عمل بھی کیا؟ بولا: ججے معلوم نہیں کہا گیا کہ سوج لو۔ وہ کہنے لگا: مجھے اس کے سوا کچھ علم نہیں کہ میں دنیا میں لوگوں کوئی نیکی کا عمل بھی کیا؟ بولا: ججے معلوم نہیں کہا گیا کہ سوج لو۔ وہ کہنے لگا: مجھے اس کے سوا کچھ علم نہیں کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کا کا روبار کرتا تھا۔ صاحب مال کومهات ویتا اور شک دست سے در گذر کرتا تھا۔ ''فَادَ خَلَهُ اللهُ الْجَدَنَّةُ 'الله لتا لله عَلَیْتُ ہے سنا ہے۔ نے اے (بعد از موت) جنت میں داخل فرمادیا۔ حضرت ابو معود نے فرمایا کہ میں نے بھی بیر سول الله عَلَیْتُ ہے سنا ہے۔ نا الله تعالیٰ کے ساحۃ چین کیا ہے۔ نوبالله عَلَیْتُ فرمات جی ابین کیا ۔ الله تعالیٰ کوسل کے منام کیا؟ مرکار دوعالم عَلَیْتُ فرمات ہیں: ایک آدی میرے پروردگار! تو نے بچھے دولت عطاکی تھی میں لوگوں کے ساتھ تھے ور الله تعالیٰ کوسب کچھ معلوم تھا) عرض کرنے لگا: اسے میرے پروردگار! تو نے بچھے دولت عطاکی سے کوئی بات چھپاہیں گئے۔ (الله تعالیٰ کوسب کچھ معلوم تھا) عرض کرنے لگا: اسے میرے پروردگار! تو نے بچھے دولت عطاکی سے درگذر کرو تا تھا۔ اس پرالته تعالیٰ نے فرمایا: میں بچھ ہے زیاداس (درگذرتی کاحت دارہوں۔ اے فرشتو! میرے اس الله عَلَیْتُ کے مندم بادک ہے ساتھ۔ بھی : ہم نے بھی ای طرح رسول الله عَلَیْتُ کے مندم بادک ہے ساتھ۔

ا ہے مسلم نے ای طرح حضرت حذیفہ پر موقو فا اور حضرت عقبہ دا بو مسعود رضی الله عنبما ہے مرفو عار وایت کیا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر رہ ورض الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی نے فرمایا: ایک شخص لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ اور خادم کو کہتا تھا: جب تم کی تنگ دست کے پاس وصولی کے لئے جاؤتو اس سے درگذر سے کام لو۔ شاید الله عز وجل ہم ہے درگذر فرم اے۔ جب (بعداز وفات) الله کے حضور پیش ہواتو الله کریم نے اسے معاف فرمادیا۔

اے بخاری مسلم اورنسائی نے روایت فر مایا ہے۔نسائی کے الفاظ ہیں:'' رسول الله ﷺ نفر مایا: ایک آدی تھاجی فی جو بھیر شاہو کو گرف فرمایا: ایک آدی تھاجی کوئی نیک علی ندکیا تھا۔ جو بھیر ہو ہو ہو بھیر شاہو ہو بھیر شاہو جو بھیر نہ ہو ہو بھیر نہ ہو جھیوٹر دواور درگذر سے کام لو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہے درگذر فرمائے۔ جب فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تونے بھی کوئی نیک عمل تھی کیا؟ عوض کیا: بھیس صرف میں تھا کہ بھیرا ایک غلام تھا۔ میں لوگوں کو قرض و یا کرتا تھا۔ جب غلام کو وصول کے بھیجتا تو یہ کہتا تھا: جو مسر ہو وصول کر لو، جو میسر نہ ہو چھوڑ دو اور درگذر ہے کام لو۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہے درگذر میا۔

فرمائے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جا میں نے تجھے درگذر کیا۔

حدیث: حضرت ابومتعود بدری رضی النه عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی کے فرمایا: تم ہے بہلے.
لوگوں میں ہے ایک آ دی کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیک عمل نہ پایا گیا۔ سوائے اس کے کہ وہ لوگوں ہے ماتا جتنا تھا
اور قامال دار آ دی۔ اپنے غلاموں ہے کہا کرتا کہ نگ دست غریب سے درگذر سے کام لیا کرو۔ الله تعالیٰ نے فرمایا: ہم تجھ
ہے زیادہ اس (درگذر) کا حق رکھتے ہیں۔ انے فرشتو! اس ہے درگذر کرو (1) اور اسے معاف کردیا گیا۔
اے مسلم ور آنہ کی نے دوایت کیا۔

حدیث: حضرت بریدہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سا: چرفیض شک دست مقروض کو قرض وصول کرنے میں مہلت دے، اس کے لئے روز اند قرض کے برابرصد قد کرنے کا ثواب ہے۔ پھر (ایک دن) ممیں نے سنا آپ فرمار ہے تھے: ہوفیض شک دست کومہلت دے، اس کے لئے قرض سے دو گناروز اند محدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر ممیں نے سنا تھا کہ ہوفیض شک صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر ممیں نے سنا تھا کہ ہوفیض شک دست مقروض کومہلت دے اس کے لئے قرض کے برابر روز اند صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر ممیں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں: ہوفیص شک در اس کی کیا وجہ ہیں: ہوفیص شک درت مقروض کومہلت دے اس کے لئے قرض سے دو گناروز اند صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ (اس کی کیا وجہ ہیں) سید دوعالم ﷺ نے آئیس فرمایا: قرض دوصول کرنے کا ثواب ہے اور جب وصولی کا وقت آپہنچے۔ پھر مہلت دے در قران دونا نے شکھ کے قرض سے دو گناروز اند صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ در حقوق کے لئے قرض سے دو گناروز اند صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ در حقوق کو دقت آپہنچے۔ پھر مہلت دے در قران دونا نہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ در حقوق کے لئے قرض سے دو گناروز اند صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ در حقوق کو حقوق کے لئے قرض سے دو گناروز اند صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔

اے حاکم نے روایت کیا ہے۔اوراس کے راویوں سے پیمی میں روایت کی گئی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وض الله عنہ سے روایت ہے، وہ نی سرور علیاتی سے راوی ہیں کہ آپ علیاتی نے فرمایا: جس شخص نے کی مسلمان سے دور کردی، الله تعالی روز قیامت کی مسلمیتوں میں ہے کوئی مسلمیت دور کردی، الله تعالی روز قیامت کی مسلمیتوں میں ہے کوئی مسلمیت اس پر آسانی مسلمیت اس پر آسانی مسلمیت اس پر آسانی فرائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوچی دنیا میں کی، الله تعالی دنیا وآخرت میں اس کی پردہ پوچی دنیا میں کی، الله تعالی دنیا وقت تک بندے کی مدفر ما تار ہتا ہے جب تک بندہ اپنے بیانی کی مدور تار ہتا ہے۔

اے مسلم، ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ماجہ نے مختصراً اور حاکم نے روایت فر مایا ہے۔ ترندی نے اسے حسن قرار دیا اور حاکم نے کہا کہ بیر حدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق صبح ہے۔

حديث: حضرت ابو ہر يره رضى الله عند ين يدروايت بھى به فريات بين: رسول الله علي فريايا: جوآ وى كى

<sup>(1)</sup> مندرجہ بالا مچھا حادیث میں تقریباً ایک جیسا منصون ندگور ہے۔ نقاضائے انتخاب تو بیقا کہ گوئی ایک حدیث درج کردی جاتی مگرمیرے خیال میں اگر چہ منعمون ایک جیسا ہے بیکن یہ چچ مختلف واقعات ہیں جو سید عالم عطیقتی کی پاک زبان سے بیان ہوئے اس لئے ان کو درج کردیا۔ کے بعد دیگر سان داتھا تکومز ھکر ایمان کو تارٹی نصیب ہوگی۔ انفہ تعالی ان صفات سے ہرموس کو نوازے۔ تمین۔ (مترجم)

مسلمان ہے کوئی تکلیف دور کر دے، اللہ تعالی بروز قیامت بل صراط پر اس کے لئے نور کے دو جھے پیدا فرمائے گا۔ جن کی روشن ہے اتنے عالم منور ہوں گے جن کی تعداداللہ رب العزت کے سواکوئی نبیس جانتا۔

طرانی نے اوسط میں اے روایت کیا ہے۔ بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی فرمایا: "مَنْ اَرَادَ اَنْ تَسْتَجَابَ وَاَنْ تَكُشَفَ كُرُبَتُهُ فَلَيُفَرِّجُ عَنْ مُعْسِرٍ" جو بندہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہواور اس کی مشکلات دور کر دیا تیں اسے چاہے کہ فلوک الحال برآسانی کرے۔

ابن الى الدنياني التي ات "كتاب اصطناع المعروف" ميں روايت كيا ہے۔

حدیث: حفرت این عباس رضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فق فرمایا: جُوْفَی مَک درت کو اس کفنی ہونے تک مہلت و سے گانہ وں الله بِذَنْبِهِ إلى تَوْبَتِه "الله تعالیٰ توبیتک اس کے گنا ہوں سے مرف ظر فرما تاریح گا۔

اے ابن الی الد نیااور طبر انی نے کبیر واوسط میں روایت کیا۔

حدیث: انبی (ابن عباس) رضی الله عنهما سے روایت ہے، قرباتے ہیں: رسول الله عین سمجد میں تشریف لائے۔ آپ ال طرح فربار ہے تھے۔ یہاں ابوعبدالرحمن (راوی) نے اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین کی طرف اشارہ کیا جمس نے ننگ دست کوہہلت وی یا قرضہ کا دوجھ اس سے اتاردیا (معاف کردیا)" و قاکه اللهُ مِنْ فَیْھ جَھنَّمَ" اللهُ تعالیٰ اسے جہنم کی گری سے بچالے گا۔

اے امام احمد نے باسناد جیدروایت فر مایا۔ اور این افی الدینا نے بھی" کتاب اصطناع المعروف" میں روایت کیا ہے۔
ان کے الفاظ میں: ' جناب رسول الله عنی میں شریف لائے اور فر مارے تھے تم میں ہے سے بھلامعلوم ہوتا ہے۔
الله تعالی اسے جنم کی گری سے محفوظ فر مائے؟ ہم نے عرض کیا: یارسول الله علی الله علی ہم سب کویہ بھلامعلوم ہوتا ہے۔ فر مایا: " مَن أَنْظُورَ مُعُسِراً أَوْوَضَعَ لَهُ وَقَادُ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ مِن فَیْسِرِ جَهَنَّمٌ "جو کوئی تنگ دست (1) کومہلت وے یا معاف کردے، الله عزوجل اسے جنم کی گری سے محفوظ فر مائے گا۔

<sup>(1)</sup> آپ نے باب خد کور میں پڑھا کہ تک دست مقروش کومہات دیے ، سارایا کچوقرش معاف کردیے کا کس قدر اجروثواب بیان ہوا۔ ایا خوقی بخت ا نیک نباد انسان قیاست کردونرش الی کے سائے میں ہوگا۔ دنیا وآ ٹرت میں شکلات آسان ہوجا کیں گی۔ قیاست کی تحقیوں سے ہائی نصب ہوگا۔ گونا معاف فر بادیے بائیں کے۔ وفیر وہ تقریباً سب ہی احادیث میں تک دست مقروش کے الفاظ ہیں۔ جس کا معنی یہ ہوا کہ مقروش قائل دست مقروش کے الفاظ ہیں۔ جس کا معنی یہ ہوا کہ مقروش قائل کا اور در اسے مقروش کے الفاظ ہیں۔ جس کا معنی یہ ہوا کہ مقروش وہ الے گاہ پر المرائی ہوا کہ دست مقروش کے الفاظ ہیں۔ جس کا معنی یہ ہوا کہ معرف وہوں الی بالا کہ اور در برجمی نظر کر لی جائے سب کھے ہوتے ہوئے بھی محشر ہوں وہالا اور اور فرائن کو در موسول کیا جائے ہے۔ اور در برجمی نظر کر لی جائے ہے۔ اس کو بھی نظر اور در برجمی نظر کہ ہوئے ہوئے موسول پر ہے کہ لیکٹریاں بیا کی برد کی مقدر اور اس کے اس کا معاف کرالا جاتا ہے۔ آن کی سیاتی ہما متیں الا مقت میں بری طر می گرفار ہیں۔ تجروفت آنے پر سیا کی اگر کو گئی کر دونش کم کہ کا اور میر ہوگی کو دو جس ہے۔ خاتی برخ اس کا ترک کی گئی کر دونش کم کر چکا اور میر ہوگی کی دونش کے بیا تھی کا دور میں ہے۔ خاتی برخ دور کیا کہ دور تو جم کا کہ دود جس ہے۔ خاتی برخ دور اور کیٹر وہا کہ دور کی تھو نے کی گئی کر دونش کم کر چکا اور میر ہوگی کی دور جس کے بور کی اور کی کے دوروں اور کیئر وہ سے نے بیٹ تو اس کے بیستوں کی میان کر بیا تھر بیا ہما گھا ہے اور ان کے گئی کی کر دونش کم کر چکا اور میں کی میان کر بھونے کی گئی کر دونش کم کر دونش کی دوروں اور کیئر وہ میان کر بھونے کی گئی کر دونش کی دوروں در کی وہ کے دوروں کر میں کی دوروں کی میان کی دوروں کے میان کی دوروں کی میان کی جوروں اور کیئر وہ کی دوروں کی کیان کی دوروں کی کھونے کی کھونے کی گئی کر دونش کی کی کر دونش کی کی کی دوروں کے میان کی دوروں کے میان کر دوروں کی کی کھونے کی کھونے کی گئی کر دونش کی کی کو دوروں کے میان کی کھونے کی کھون

## ترغیب نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا تر ہیب میں بیٹی سند

مال ودولت اپنے پاس بخل و کنجوسی کی وجہ سے ذخیر ہ کئے رکھنا ، نیکی کے کام میں خرچ نہ کرنا

حدیث: سیدناابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: ہرروز جمکہ بندوں پر صح طلوع ہوتی ہے، تو دوفر شے آسان سے نازل ہوتے ہیں ایک کہتا ہے: "اَللَّهُمَّ اَعْطِ مُنْسِتُكَ تَلَقُلُ" اے الله ایخیل کے مال کو (اپنے رستہ میں) خرج کرنے والے کومزید عطافر ما۔ دوسرا کہتا ہے: "اَللَّهُمَّ اَعْطِ مُنْسِتُكَ تَلَقُلُ" اے الله ایخیل کے مال کو برافر ما۔

ا سے بخاری مسلم اور ابن حبان نے اپنی تھیجے میں روایت کیا ہے۔ ابن حبان کے الفاظ ہیں: '' جنت کے دروازوں میں سے ایک درواز ہیں کے ایک درواز ہیں کے درواز وں میں سے ایک درواز سے پر ایک فرشتہ ہے جو کہتا ہے: جو تحض آئ (اس دنیا میں) قرض دیتا ہے (راہ خدا میں خرج کرتا ہے) اسے کل (قیامت کے روز) اس کا بذلہ دیا جائے گا۔ اور جنت کے دوسرے درواز ہیرایک فرشتہ ہے وہ کہتا ہے: خرج کرنے والے (تی) کو اور عطافر ما اور بخیل کے مال کو ہلاک و ہرباد فرما۔ طبرانی نے بھی ابن حبان جیسی روایت کی ہے۔ لیکن اس میں '' دربائے آسان' کا ذکر ہے۔ ''

حدیث: اورانجی (حضرت الوجریه) رضی الله عند فیروایت به کدر مول الله عظیف فرمایا: الله تعالی فرماتا به: اب میرب بند با (بیری راه میس) فرچ کر مئیس تجه پر فرچ کرول گا۔ اور مرکار عظیف فرمایا: الله کا باتھ جرا اموا به (فرائن الله کا باتھ جرا اموا به (فرائن الله کا باتھ جرا اموا به فرمی کرد بیرائیس کرتا کیا تم فرد کرچ کرنا اس میں بجھی پیدائیس کرتا نہ میں کوئی کی پیدائیس کی۔ اس کا عرش پانی پر ب کو پیدا فرمایا ہے، کس قدر فرچ کیا ہے۔ اس فرچ کرنے نے اس کے خزانہ میں کوئی کی پیدائیس کی۔ اس کا عرش پانی پر ب "وبیدا فرمایا ہے، کسی کو پت کردیتا ہے اور کسی کو بلند۔
"وبیدید المیڈیان یکٹیفٹ ویڈو فکو اوراس کے ہاتھ میں میزان ہے، کسی کو پت کردیتا ہے اور کسی کو بلند۔

بخاری ومسلم نے اسے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فی مایا: اے ابن آوم! حاجت سے زائد (راہ خدا میں) خرچ کردی توبیہ تیرے لئے بہتر ہے اورا سے روکے رکھنا تیرے لئے برا ہے۔ قدر کفایت رکھنے پر تجھ ملامت نہیں ہوگی (اس کا حماب نہ ہوگا) خرچ کرنے میں اپنال وعمال سے ابتداکر ''وَ الْدَیْ الْعُلْدَا حَمَیرٌ مِّنَ الْدَیْ الْسُفْلی '' اور ایاور کھی ) او بروالا ہاتھ نیچو والے ہاتھ سے بہر کیف بہتر ہے۔

اے مسلم ورز ندی نے روایت فرمایا۔

حدیث: حضرت سیدنا ابودرداء رضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله علیقے نے فریایا: جب سورن طلو نا ہوتا ہے تو اس کی دونوں طرف دوفر شتے ہوتے ہیں جو پکارتے ہیں: اے پروردگار! جو بندہ (تیری راہ میں) فرج کرے اسے اور زیادہ عطافر ما اور جو بکل کرے اس (کے مال) پر ہلاکت نازل فرما۔

اے امام احمد ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا: پیرحدیث صحیح الاسنادے۔اور کج ے بھی حاکم کے طریق پرروایت کی ہے۔ان کی روایات میں سے ایک کے الفاظ یہ ہیں:'' رسول الله عظیمہ نے فریا! جم دن بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی دونوں جانب دوفر شتے ہوتے ہیں جو ایسی آ واز کے ساتھ لگارتے ہیں جمیے جن والن کے سوااللہ کی تمام خلوق سنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں: لوگو! اپنے پروردگار کی طرف بھا گو۔ بے شک وہ مال جواگر چے تھوڑا ہوگر ضروریات کے لئے کافی ہو، اس مال ہے کہیں بہتر ہے جوزیادہ ہوگر (یا دخداہے ) غافل کردے۔اورسورج جب فروب ہوتا ہے تواس وقت بھی اس کی دونوں جانب دوفر شتے ہوتے ہیں جواس طرح پکار کر دعا کرتے ہیں کدان کی آواز انس وجن کے سواتمام مخلوق سنتی ہے، کہتے ہیں: بارالہ ابنی کو مزید عطا فر مااور بخیل کے مال کو تلف فر مادے \_ فرشتوں کے اس قول کو''لوگوا ا ہے رب کی طرف بھا گؤ' کے متعلق الله تعالیٰ نے قر آن یاک کی سورہ پینس میں بیآیت نازل فرمائی: وَاللّٰهُ يَدُمُ عُوَّا الْدَامِ السَّالِم ۚ وَيَهْدِئُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞ (يونس:25) ترجمه: '' اورالله تعالى سلامتى كـُ هُر كى طرف بلام اور جے جا بتا ہے صراط منتقیم کی ہدایت (1) دیتا ہے''۔ اور فرشتوں کے اس قول کہ'' مخی کو مزید عطا فرما اور بخیل کے مال کو ہلاک ک' کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی گئیں: وَ انْکَیْلِ إِذَا يَعْضَى ﴿ وَالنَّهَابِ إِذَا تَجَلُّ ﴿ وَمَا خَلَقَ الْلَكُمْ وَالْأُنْثَىٰ ۚ إِنَّ سَعْيَكُمُ لَشَتَىٰ ۚ فَاهَامَنَ ٱعْطَى وَاتَّلَى ۚ وَصَدَّقَ بِالْحُسُلَى ۚ فَسَنْيَيْوُ وَلِيُسُهَى ۚ وَامَّامَنُ إِبَلَ وَامْتَغَنَّى ﴿ وَكَنَّ بَ بِالْحُسْفَى فَ فَسَنِّيتِهِ وَلِيُعُسْلِي إِنَّ اللِّيلِ: 1 تا10 ) ترجمه:'' اوررات كي تتم جب جهائے اور دانا كا قتم جب چکے اور اس ذات کی قتم جس نے نرو مادہ پیدا فرمائے۔ بے شک تہماری کوشش مختلف ہے۔ تو جس نے (الله خدامیں) دیا اور پر ہیز گار بنا اور سب ہے اچھی بات ( قر آن ) کی تصدیق کی یو بہت جلد ہم اے آسانی مہیا کردیں<sup>(2)</sup> گے۔اور جس نے بخل کیااور لا پروا بنااور سب ہے انچھی بات ( قر آن واسلام ) کی تکذیب کی ، بہت جلدہم اسے تگل ممل ڈال(3) دیں گئ'۔

<sup>(1)</sup> کیمی انته ہجانہ دنعالی حمہیں باتا ہے انبذاتم اس کی طرف بھا گو۔ بیاس حمن ورقیم کی رحمت ہی تو ہے کہ خود بندوں کو جنت کی وقوت دیتا ہے۔صراط منظما

<sup>۔</sup> (2) کتب نفسبر میں ہے کہ یہ آیات حضرت ابو کرصد ایں رضی الفاء عند کی شان میں نازل ہو کمی۔ انہیں تخی متقی اور سپافر مایا گیا۔ کیول نہ ہو، ال جیسا گیا، نگل اور حاچتم فلک نے یہ دیکھیا دوگا۔ بارگا ورسالت ہے صدیق کا تنظیم الشان اقت انہیں کو مطاہوا۔

<sup>۔</sup> (3) ان آیات میں امیہ بن خلف لعنہ انته کی شقاوت ، بریختی اور کل و کیجوی کی قدمت فر ما گی گئی ہے ۔ بیر بوا ظالم تھا۔ حضرت بلال رضی انته عنہ کوکرم رہت ب<sup>ولا</sup> کرکوڑ ہے بیکی برسایا کرتا تھا۔ (مترجم)

طبرانی نے اے اوسط میں روایت کیا اور کہا کہ ابوعاصم سعید بن زیا داس میں متفرد ہیں۔

حدیث: جناب انس رض الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: آدمی کے دوست تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دوست جو کہتا ہے: مئیں تیرے قبر میں تینجنے تک تیرے ساتھ ہوں (بیانسان ہے)، دوسرا وہ جو کہتا ہے: تیراوی ہے جو تو نے (راہ خدا میں) خرج کیا اور جو بیاک رکھا وہ تیرائیس ہے۔ یہ تیرامال ہے۔ اور تیسرا دوست وہ ہے جو کہتا ہے: تو جی بیاک کی میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ آدمی کا اپنا عمل ہے۔ بندہ کہتا ہے: تو ہی ہی جب نے اور جہاں ہے بھی آئے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ آدمی کا اپنا عمل ہے۔ بندہ کہتا ہے: تو ہی

اے حاکم نے روایت کیااور کہا: یہ حدیث مسلم کی شرائط کے مطابق سی جے ۔ اس میں کوئی علت نہیں ہے۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عندے روایت ہے، کہتے ہیں: رسول الله عظیمہ نے فرمایا: تم میں ہے کون ہے جو
ایٹ وارث کے مال کواپنے مال ہے زیادہ لیند کرتا ہو؟ سحابہ رضی الله عظیمہ نے عرض کیا: یارسول الله عظیمہ ایم میں ہے ہر
کوئی اپنے وارث کے مال ہے زیادہ اپنے ہی مال کو لیند کرتا ہے۔ نبی سرور عظیمہ نے فرمایا: "فَوَنَ مَالَهُ مَا قَدَامُ وَمَالُ وَ عَبِدُولَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ وَمَالَ مَا اللهُ وَمَالَ وَمَالُ وَمَ ہِ جَوَالَ نَے (صدقات و فیرات کی صورت میں) آگے بیجااور وارث کا مال وہ ہے جو کی جو بیجا کی کارکھا۔

. امام بخاری دنسائی نے اسے روایت فر مایا ہے۔

اے بزارنے حسن اساد کے ساتھ اور طبر انی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حديث: سيده اساء بنت ابو يكرصد الآرض الله عنها وارات ب، فرماني بين: مجهد رسول الله عليه في ارشاد فرمايا:

( راہ خدامیں خرج کرتی چکی جاؤ ) با ندھ کرندر کھوور نہتم پر بھی روزی باندھ دی جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے:'' خرج کرتی رہواور گن گن کرندر کھوور نہ اللہ بھی تنہیں گن گن کردگ گا۔اور تفوظ کر کے نہ رکھوور نہ اللہ تعالیٰ (اپنارزق) تم سے محفوظ کر لے گا۔

بخاری مسلم،ابوداؤ د\_

حدیث: حضرت بلال رضی الله عند بروایت به فرمات بین : رسول الله علیت فرمایا: یا بلال! حالت فقیری میں دنیا بے جانا، دولت مند ہو کرفوت نہ ہونا۔ میں نے عرض کیا: میں یہ کیے کر سکوں گا؟ فرمایا: جورزق ملے دہ جمع نہ کرکے رکھ چھوڑ واور جوتم ہے مانگا جائے اے روکوئیں۔ میں نے چرگذارش کی: یہ جھے کیوں کر ہوگا؟ فرمایا: ایے بی کرنا ہوگا چرآگ ہے۔ ہوگا چرآگ ہے۔

ا سے طبرانی نے کبیر میں ،ابواٹنے ابن حبان نے کتاب الثواب میں اور حاکم نے روایت کیا۔اور حاکم نے کہا: بیر حدیث صحح الا ساد ہے۔ان کے ہاں بیالفاظ بھی ہیں:'' حضرت بلال رضی الله عند فقیری کی حالت میں الله سے ملے ، مالدار ہو کرفوت نہیں ہوئے''۔ ماتی حدیث حسب سابق ہے۔

حدیث: حضرت ابن معود رضی الله عنه بی پاک عظیفتہ ہے راوی ہیں کہ آپ عظیفتہ نے فر مایا: حسد (1) صرف دو آدمیوں پر کرنا جائز ہے۔ایک وہ جے الله نے مال دیا اور اے راہ حق میں خرچ کرنے کی بہت دی۔ دوسراوہ جے الله نے (قرآن وحدیث کا)علم دیاوہ اس ہے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو بیٹم سکھا تا ہے۔

ایک اور روایت میں یوں ہے:'' حسد صرف دو شخصوں پر جائز ہے۔ایک وہ جے اللہ نے (علم) قر آن دیا،اور وہ دن رات اس کے اوقات میں اے پڑھتا پڑھا تا رہتا ہے۔ دوسراوہ آ دی جے اللہ نے مال و دولت عطا فر مائی اور وہ اے دن رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتار ہتائے'۔ بخاری وسلم۔

حدیث: حضرت طلحہ بن مجیا اپنی دادی سُعدیٰ رضی النہ عنہم ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں ایک روز (اپنی شوہر) حضرت طلحہ بن عبید النہ وضی النہ عنہ کی اپنی کئی۔ میں نے اپنی چھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ شابعہ ہماری طرف سے کوئی شکایت ہو۔ اگر ایبا ہے تو فرما کیں۔ ہم اے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہنے گئے: ایک بات نہیں، بلکتم تو مسلمان مرد کے لئے ایک بہت اچھی بیوی خابت ہوئی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس مال جمع ہوگیا ہے اور بحجہ سے خیمیں آ رہی کہ اس کو کیا گئے تو جواب کیا دوں گا؟) سُعدیٰ نے کہا: اس کے بارے میں منعوا نہ ہوں، اپنی قوم کے لوگوں کو بلا ہے اور ان میں تقسیم فرما دیجے۔ اس پر طلحہ بن عبید اللہ نے نے غلام کو آ واز دی کہ میری تو ہوگیا کہ کاوگوں کو بلالا نے۔ (اور اس طرح انہوں نے مال تقسیم کردیا ) میں (سعدی ) نے ان کے خزا نجی سے پوچھا کہ کتا مال تھیم

<sup>(1)</sup> حمد ب مرادیبال فبط ب، حمل کے منتی بیں دومر ہے کو دکھ کراس مبیسا ہونے کی تمثا کرنا۔ اور بیدجائز ہے۔ کسی سے منصب ومرتبہ یا مال وورات کو بھی کریٹرننا کہ ناکر اس کا بیرسب مجھز آل ہوجائے اور ٹھھیل جائے میہ صد ہے اور بیسی حرام و خدموم ہے۔ انتہامیس اس سے تعفوظ فرمائے۔ (مترجم)

<sub>کیا؟ا</sub>ں نے جواب دیا: چارلا کھ( درہم یادینار )۔ <sub>اے ط</sub>برانی نے باساد حسن روایت کیا ہے۔

اسے طبرانی نے صغیرواوسط میں روایت کیاہ۔

حدیث: حضرت ما لک الدارے روایت ہے کہ حضرت عمرین فطاب رضی الله عند نے چار سودینارا کیے تھیلی میں ڈالے اور فلام سے فر مایا کہ اسے حضرت ابو عبیدہ بن الجواح رضی الله عند کو جا کردے دواور گھر میں کچھ در کے سکو کہ وہ اس تعمال المی فیکر کے میں الله عند کو جا کردے دواور گھر میں کچھ در کے سکو کہ وہ استعمال کی کہ اسے آپ اپی شروریات میں استعمال کر کس ۔ ابو عبیدہ فر مانے گئی دالله عمر کو اس کا صلا دے اور ان پر جم فر اس کے بھرا بنی اور غرص کا یا جمیلی میں سے سات دینار فلاں کو دیا آر فر مالیا جمیلی میں سے سات دینار فلاں کو دور پانچ فلاں کو اور پانچ فلاں کو وہ کی کا کہ طرح انہوں نے سارے دینار تقشیم کر ڈالے ۔ فلام نے واپس آگر حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے اس جمیلی ایک علام نے واپس آگر میں کے مطابقہ میں ایک معاذبی معاذبی حضرت عمر فنی الله عند نے اسے فر مایا: بیچیلی معاذبی حضرت عمر فنی الله عند نے اسے فر مایا: بیچیلی معاذبین حضرت عمر فنی الله عند نے اسے فر مایا: بیچیلی معاذبین حضرت عمر فنی الله عند نے اسے فر مایا: بیچیلی معاذبین معاذبین حضرت میں اللہ عند کے باس لے جاؤ۔ آنہیں دے کر گھر میں کچھ در پر تھی ہو داتے کہ کو مال کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ غلام می تعملی معاذبین معاذبین جل رضی الله عند کے باس کے باس کے بات کے جاؤ۔ آنہیں دے کر گھر میں کچھ در پر تھی ہو المومین نے فر مایا ہے کہ آپ اسے اپنی ضروریات میں استعمال

کرلیں۔معاذ بن جبل فرمانے گئے: الله امیر المومنین پر رحم فرمائے اور اس کا صله عطا کرے۔اے کنیز!اوھر آ، فلاں کے گر میں استے دیناروے آ۔ فلاں کے ہاں استے اور فلاں کے ہاں استے ۔ اتن دیر میں حضرت معاذ کی زوجہ آگئیں۔ کہنگیس:الله کی تم ہم خود بھی مکین ہیں۔ کچھ میں بھی و بیجئے۔اس وقت تک تھیلی میں صرف دو دینار باقی رہ گئے تھے۔ حضرت معاذ نے یہ بوی کی طرف بھینک دیے۔ غلام بیسب کچھ دکھی کروائیں عمر فاروق رضی الله عند کے پاس وائیں آیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی الله عند بہت مسرور ہوئے اور فرمایا'' إِنَّهُم إِخْوَةٌ بِعُضُهُمْ مِنْ بَعْضِ" بیلوگ آئیں میں ایک دوسرے کے بعائی بھائی بھائی جمائی ہوئی ہیں۔

ا سے طبرانی نے بمیر میں روایت کیا ہے۔اس کے راوی ما لک الدار تک ثقیمشہور ہیں۔ مالک الدار کی معرفت مامل نہیں ہوئی۔

حدیث: حضرت سبل بن سعدرض الله عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله علیہ است دینارتے ہو است دینارتے ہو کے بیس سات دینارتے ہو کے بیس سات دینارتے ہو کے بیس نے سیدہ عاکثر رضی الله عنباک پاس رکھے ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ تین ہوگئے قر مایا: عاکثر (رضی الله عنبائی پر بے ہوٹی طاری ہو گئی۔ روا تا کہ وہ صدقہ کردیں) پھر آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام نے یہ ہوگئے۔ اور عاکثہ صدیقہ رضی الله عنبا نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے یہ ہوگئی۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام نے یہ الله عنبا آپ بلد السور و الله می تیارداری میں مشغول ہو جاتی رہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام نے وہ دینار حضرت بلی رضی الله عنبا آپ بلد علیہ السور و الله علیہ اللہ عنہا کہ باللہ علیہ کا میں۔ عاصدیقہ رضی الله عنبا آپ بلد عند کے پاس بھیج اور انہوں نے یہ صدیقہ کردیے۔ بیر کی رات کی شام رسول الله علیہ کے گئی کے ڈبہ میں سے تھوڑا ما گئی محدیقہ رضی الله عنبا نے اپنا چراغ محلی کورتوں میں سے کس کے پاس بھیجا اور فر مایا: اپنے تھی کے ڈبہ میں سے تھوڑا ما گئی تعدر میں الله عنبا نے اپنا چراغ میں کے کہ کے دور کی میں اللہ عنبا نے اپنا چراغ میں کے کس کے پاس بھیجا اور فر مایا: اپنے تھی کے ڈبہ میں سے تھوڑا ما گئی تھیں الله عنبا نے اپنا چراغ میں بدیة ڈوال دیں کیوں کہ درسول الله میں بین کے پاس بھیجا اور فر مایا: اپنے تھی کے ڈبہ میں سے تھوڑا ما گئی تھیں درائی میں ہور کے بین کے بی

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔اس کے راوی تیج کے راوی ہیں۔اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں معنا حدیث عائشہ رضی النه عنبار وایت کی ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن صامت رضی الله عندے روایت ہے، فریاتے ہیں: میں حضرت ابوذ رخفاری رضی الله عند کے ساتھ تھی: مسلم عندی خروریات ساتھ تھا۔ وہ گھرے نگلے۔ ان کے پاس اپنے وظیفہ کی رقم اور ساتھ ان کی ایک کنیز تھی۔ وہ کنیز ابوذ ررضی الله عند کی ضروریات میں ان کی رقم خرج کرنے لگی۔ اب اس کے پاس (ضروریات بوری کرنے کے بعد ) سات دیناریج گئے۔ آپ نے اسے تھم

<sup>(1)</sup> کینی وسال پاک ہے پہلے بی جو کچھ موجود تھا وو صدقہ فرما دیا۔ اس وقت چراغ میں تیل مجی نہیں حالانکہ د نوں عالم کی فعتیں انہی کے ہے ۔ فہ نمی نخل جس۔

د، جہال کی نعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں (مترجم)

مالک کونین میں گو پاس کچھ رکھتے نہیں

دیا کہ ان کے بدلہ میں پیمے لے آئے ( تا کہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے کر کے غرباء میں تقتیم کر دیئے جائیں) عبداللہ بن صامت کہتے ہیں: مَیں نے ان ہے کہا: اگر آپ اُنہیں کی پیش آ مدہ ضرورت کے لئے یام ہمانوں کے لئے جوآپ کے ہاں آتے رہتے ہیں، بچا لیتے ( تو بہتر ہوتا) وہ فرمانے گئے: میر ضلیل علیقے نے مجھ سے عبدلیا ہوا ہے کہ جوتھی سونا یا جاندی محفوظ کر کے رکھا جائے وہ رکھنے والے پراُس وقت تک انگاراہے جب تک وہ اے اللہ عزوج کی کے راستہ میں خرج نہ نہ کردے۔

اے امام احمد نے روایت فر مایا ہے۔اس کے راوی صحیح کے راویوں کی طرح ہیں۔

حدیث: حفرت سمرہ بن جندب رض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیقی فر بایا کرتے تھے۔ بے شک میں اس بالا خانے میں داخل ہوتا ہوں۔ جب داخل ہوتا ہوں تو بیخوف ہوتا ہے کہ میں اس میں مال ہو میں انتقال کر جاؤں اور اس مال کوخرج ندکیا ہو۔

الصطبرانی نے اسادحسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عباس رض الله عنها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضرت ابوذ ررضی الله عند نے جھے بتایا کہ
اے تھتے امیں رسول الله علی ہے ساتھ آپ کا دست مبارک پُڑے کہیں جارہاتھا کہ آپ علی نے جھے فرمایا: اے
ابوذر (رضی الله عنہ) امیں یہ پسندنہیں کرتا کہ احد پہائم میرے لئے سونا اور چاندی بن جائے ، میں اے فی سیس الله خرج
کروں پُر جب دنیا ہے جاؤں آو اس میں ہے ایک قیراط (بروایتے ایک دینار کا چو بیسوال حصہ ) باتی چھوڑ جاؤں میں نے
عرض کیا: ایک ڈھر (1) فرمایا: اے ابوذرا میں کم از کم کی بات کرتا ہوں اور تم زیادہ کی بات کرتا ہوں اور تم زیادہ کی بات کرتا ہوں اور تم ذیا کا ارادہ کرتے ہو میں آخرت چاہتا
ہوں اور تم دنیا کا ارادہ کرتے ہو میں آیک قیراط کا باقی رہ جانا بھی پسندئیس کرتا۔ یہ جملہ نجی اکم میں میں حبد دہرایا۔
اے بزارنے باشادہ سن روایت کیا ہے۔

حدیث: انہیں (ابن عباس) رضی الته عنہا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نظافی نے احد پہاڑ کی جانب نظر فرمائی پھرارشاد فرمایا: اس ذات کی سم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جھے یہ بات اچھی نہیں گئی کہ احد پہاڑ آل مجمہ علی کے لئے مونے میں تبدیل ہوجائے جے میں التا ہے رستہ میں فرچ کروں پھر میں اپنے وصال کے روز انتقال کروں تو اس میں سے دو دینار باتی چھوڑ جاؤں ہاں اگر مجھے برقرض ہوتو اس کی اوائیگی کے لئے چھوڑ جاؤں ہاں۔

اے امام احمد وابویعلیٰ نے روایت کیا ہے۔ امام احمد کی اسناد جید تو ک ہے۔

حدیث: حفرت قیس بن الی حازم رضی الله عنه روایت ہے، کہتے ہیں بمیں سعید بن مسعود رضی الله عنه کا عیادت کے لئے ان کے ہاں گیا۔ تو وہ فر مانے گئے: معلوم نہیں اوگ میرے بارے میں کیا کتے ہیں (لوگوں کا خیال تھا ان کے با س

<sup>(1)</sup> مین معنزت اوز روشی الله عند نے عرض کیا کہ ایک قبر امالة کالی چیز نہ ہوئی۔ احد پہاڑ جینے مونے چاندی سے تو کوئی ڈھیر خکاہائے تو ناپیندیدگی محی ہو۔ آ تامیا اصلاقہ والسلام نے اس کی و مناحت فریادی۔ (سترجم)

رولت بہت ہے) لیکن کاش کہ میر ہے صندوق میں بیآگ (جمع شدہ مال) نہ ہوتی۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگول نے دیکھا ان کے صندوق میں ایک یا دو ہزاز ( دیناریا درہم ) تھے۔

الصطراني نے كبير ميں اساد حسن كے ساتھ روايت كيا ہے۔

حدیث: حفرت ابواما مرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیقی کے پاک زمانے میں ایک شخص فوت ہوگیا۔ اس کے پاس سے گفن کا خرچہ بھی برآ مدنہ ہوا۔ بی اکرم علیقی تشریف لائے۔ فرمایا: اس کے تبہند کے پنچ دیکھو۔ دیکھا گیاتر ایک یا دورینارمل گئے۔ آپ علیقے نے فرمایا: بچھو کے ڈیگ میں بیدونوں۔

اورایک دوسری روایت میں ہے۔'' اصحاب صفہ (رضی الله عنہم) میں سے ایک صاحب فوت ہو گئے۔ان کے تبینہ میں بند ها ہواایک دینار برآ مد ہوا۔ تو رسول الله علیاتیہ نے فر مایا: یہ بچھو کا ڈنگ ہے۔ پھر دوسر سے صاحب فوت ہوئے تو ان کے تبہند ہے دودینار نکلے۔رسول الله علیاتیہ نے فرمایا: یہ دونوں بچھو کے ڈنگ میں۔

اے امام احمداور طبرانی نے مختلف طرق سے روایت کیا ہے۔ بعض کے راوی سوائے شہر بن حوشب کے ثقة ثابت ہیں۔

#### ترغيب

# شوہر کی اجازت سے اس کے مال میں سے بیوی کا صدقہ کرنا

#### اورتر ہیب

#### بلااجازت شوہر بیوی صدقہ نہ کر ہے

حدیث: ام المونین سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها و عن ایبها سے روایت ہے کہ نبی مکرم عیالی نے نے ارشاد فر مایا:عورت جب اپ (شوہرکے) گھرکے دانے پانی سے خرج کرتی ہے جبکہ پیخرج کرتا باعث فساد نہ ہو (بلاا جازت شوہر نہ ہو) تواسے خرج کرنے کا ثواب کے گا،شوہرکو کما کر لانے کا اجر کے گا اور خادم (بھی ثواب میں) ای طرح شامل ہوگا۔ ''لَّ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِّنَ أَجُو بِعَصِ شَيْنًا'' اِن مِیں سے کی کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کی پیدائیس کرے گا

اے امام بخاری متسلم (لفظانمی کے میں)،ابن ماجہ تر ندی، نسائی اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا ہے ۔ بعض کے مال خرچ کرنے کی بحائے صدقہ کرنے کے الفاظ ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیق نے فر مایا: عورت کو طلال نہیں کہ وہ (نفلی) روزہ رکھے جبکہ اس کا شو ہر گھریر موجود ہو ہاں اگر شو ہرا جازت دے دیتو رکھ کتی ہے۔ اور نہ ہی بیر طلال ہے کہ شو ہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کس (1) کو آنے کی اجازت دے۔

امام بخاری مسلم اورا بوداؤ د نے اسے روایت فرمایا ہے۔

حدیث: ابوداؤد کی ایک روایت بی ہے کہ حضرت ابو ہر یره رضی الته عندے ورت کے بارے بین مسئلہ بو چھا گیا کہ کیا دوا ب خو ہرے گئرے مد تہ کر حتی ہے اور اس کا تو اب دونوں کو ملے گا۔ ''وگر یہ خوات کو بیا جازت نہیں کہ بلا اجازت مونوں کو ملے گا۔ ''وگر یہ جازت نہیں کہ بلا اجازت موہ موہ کا کہ اور موہ کی مال سے مدقد کرے۔

زرین العبدری نے اپنی جامع میں بیالفاظ زیادہ کئے۔'' اگر شوہر بیوی کو اجازت دے دے (اور وہ صدقہ کر لے تو) تواب دونوں کو ہوگا اور اگر بیوی نے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ کیا تو تو اب صرف شوہر کو ہوگا اور خود اے گناہ ہوگا'۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ 'عطیفیہ نے فر مایا: ''لا یَجُورُ ک لا مُرَا أَةَ عَطِیْةٌ اِلاَّ بِاذْنِ ذَوْجِهَا'' عورت کے لئے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عطید ینا جائز نیس ہے۔ اے ابوداؤدو نسائی نے عمرو بن شعیب کے طراق ہے روائے فر مانیا۔

(1) کنی شهر کرا جازت کے بغیر کری محر کو گھر میں واخل نہ ہونے دے باتی فیر محرم کے گھر میں واخل ہونے کا تو سوال بی پیدائیس ہوتا۔ (ستر جم)

حدیث: سیده اساء (بنت الو کرصدین) رضی الته عنهما عن احیات به فرماتی بین نین نوع رضی کیانیا رسول الله عنها عن الله عنه منه منه و کیا مئی الله عنه منه کرد و الله عنها نده که ندر محدور نه الله عنها که محت الدس میل حاضر ہوئی الله عنها نی پاک علی تحد مت اقدی میل حاضر ہوئی اور مؤل الله عنها نی پاک علی خدمت اقدی میل حاضر ہوئی اور مؤل کیا نازی کا اور مؤل کیا تا ہوئی الله عنها بی پاک علی الله علی خدمت اقدی میل حاضر و کردول تو مجھ پرکوئی گناه تو نہیں کا رسول دوعالم علی نازی کا این کا بیانی کی منه منه کردول تو مجھ پرکوئی گناه تو نہیں کا رسول دوعالم علی نازی کا این کا بیانی کا منه کا بیانی کا منه کردول کو میں مجھ سے باندھ کردھ لے گا۔

بخارى،مسلم،ابوداؤ د،ترندى،رحمة الله تعالى عليهم -

حدیعن: حضرت ابوامامہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُمیں نے رسول الله عَلَیْتُ کو ججۃ الوداع کے سال اپنے خطبہ میں ارشاد فرماتے ساہے کہ عورت اپنے خاوند کے گھرے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز (صدقہ و خیرات میں) خرج نہیں کر کتی ۔ عرض کیا گیا: یارسول الله عَلَیْتُ اِکھانا بھی نہیں؟ فرمایا: یہ قوہمارے افضل اموال میں ہے۔ اے امام ترندی نے روایت فرمایا اور کہا کہ بیصدیت حسن ہے۔

# تزغيب

# كھانا كھلا نااور يانى پلانا

#### ترہیب

# ایے نیکی کے کام نہ کرنا

حديث: حفرت عبدالله بن عروبن العاص رض الله عنها عروايت بكدا يك صاحب في رسول الله عن الله عنه عنه عرف الله عنها كيا: كون سا اسلام ( من عمل ) بهتر ب ارشاد فرمايا: "تُطعِمُ الطَعامُ وَ تَقُونُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَوَفْتَ وَمَنْ لَمُ تَعْرِفْ " يركة لوگول كوكها الحلاع اورواقف و ناواقف سب كوسلام (السلام يليم ورحمة الله وبركاته ) كر

اسے بخاری مسلم اور نسائی نے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے میں: مُیں نے عرض کیا: یار سول الله عقیقی ایس جب آپ وہ کھتا ہوں، میر ادل باغ باغ ہوجا تا ہے، میر کا آکھوں میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ بجھتے تمام چیزوں (کی حقیقت) کے بارے میں کچھ تا کیں۔ فرمایا: ہوشے پانی سے پیدا فرمائی گئی ہے۔ پھر میں پنے عرض کیا: کوئی ایسا عمل ارشاد ہوکہ اگر جمالاؤں توجنت میں چلا جاؤں۔ ارشاد ہوا: کھانا کھلاؤ سلام پھیلاؤ۔ صلد رحی کرواور جب دوسرے لوگ نیند کے مزلے لے رہے ہوں، تم انگو کرناز (تبجد) میر ھاکرو۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤگ ۔

اے امام احمد، ابن حبان نے اپنی صحیح میں (الفاظ بھی انہی کے میں )اور حاکم نے روایت کیا اور فر مایا کہ بیے صدیث صحیح الاسادے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی فرمایا: رحمٰن (جل ثانه) کی عبادت کرو، کھانا کھلا و اور سلام پھیلا و بسلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤگ۔

اے امام ترندی نے روایت فر مایا: اور فر مایا: پیحدیث حسن صحح ہے۔

حدیث: حضرت ابو مالک اشعری رضی الله عند بروایت بی که نبی اکرم علیا الله بخت میس کی بالا خانے (چوہارے) ہیں جن کا باہر اندر باہر بے نظر آتا ہے (اشخه خوبصورت ہیں) ''اَعَدَّهَا الله تَعَالَى لِمَنُ اَطُعَمَ الطُّعَامُ وَاَفْتَى السَّلَامَ وَصَلَّى بِاللَّمِيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ''بیالله تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے بنائے ہیں جو کھانا کھلاتے، ملام پھیلاتے اور رات کو نماز (تہد) کی ہے ہیں جبکہ لوگ مور ہے ہوتے ہیں۔

ابن حبان نے اسے اپنی تھیج میں روایت کیا ہے۔

حديث: حفرت بيدنا عبدالله بن سلام رضي الله عنه بروايت ب فرماتي مين: جب بهلي يهل رسول الله عليه لله مدينه

طیبتشریف لائے تو لوگ جلدی جلدی آپ علیہ الصلوٰ قا والسلام کے پاس جانے لگے۔ مئیں بھی ان جانے والوں مل تھا۔ مُن ف نے جب آپ کے چبرہ انورکوتو جہ وغورے دیکھا تو مئیں نے جان لیا کہ ''اَنَّ وَجُھهُ لَیْسَ بِوَجُهِ کَذَاب'آپ کاچہوالر کی جمور نے کانبیں ہوسکا۔ اورسب سے پہلے جو مئیں نے آپ علیہ الصلوٰ قاوالسلام کا کلام سنایہ تھا۔ آپ علیہ اللہ اللہ اللہ مناکہ تقار البَّحنَةُ بِسَلام' لوگوالمام کا کلام سنایہ تھا۔ آپ علیہ مناکہ مناکہ منافہ السَّدَم وَاَطُعِیمُوا الطَّعَامَ وَصَلُوا بِاللَّیلِ وَالنَّاسُ نِیامٌ تَلُ حُکُوا الْجَنَةَ بِسَلام' لوگوالمام (السلام علیم) عام کر و کھا کا الم اللہ علیہ مناکہ کے ساتھ والمل ہواؤگ۔ السلام علیم) عام کر و کھانا کھا واور جب لوگ مور ہے ہوں تم رات کو تماز پڑھو، جنت میں سلاتی کے ساتھ والمل ہواؤگ السلام ترنہ بی نے روایت کیا اور فر مایا: بیصدیث حسن صبح ہے۔ ابن مارجہ اور حاکم نے بھی اے روایت کیا اور ماکم کے بھی ہور سے کیا میں کہا: بہددیث من شرح ہے۔

حدیث: حضرت جابررض الله عنه نبی سرور عَلِي الله علی الله عَلَی الله عَلَ

اے حاکم نے روایّت کیا اور بھی قرار دیا۔اور پہنی نے بھی انہی کے طریق ہے متصلاً ومرسلا روایت کیا ہے گران کے الفاظ ہیں:'' ہے شک اسباب بخشش میں ہے بھو کے مسلمان کو کھانا کھلانا بھی ہے''۔اور ابواٹینخ (ابن حبان) نے بھی اے کتاب الثواب میں روایت کیا۔گران کے الفاظ ہیں:'' یقیناً ( دخول ) جنت کے اسباب میں ہے بھو کے مسلمان کو کھانا کلانا بھی ہے''۔

حدیث: حضرت الو ہر رہ رضی الله عنہ بر دوایت ہے کہ رسول الله عنی نے فر مایا: الله عزوجل رو کی کے ایک لقے، کھیوروں کی ایک شق کے ہوروں کی ایک سقے کہ محبوروں کی ایک شقی یا اس جیسی کی چیز کے بدلہ میں جس سے مساکیوں کا فائدہ ہوا ہو، تین افر ادکو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1 دیے کا حکم کرنے واللہ نمبر 2 یوی جس نے اس لقمہ کو پکڑایا۔ ادر جناب رسول الله علی نفسی نے فرمایا: سب تعریفی میں اس الله کریم کے لئے جس نے ہمارے خادموں کو بھی فراموش نہیں فرمایا۔ اسے طبر انی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسے طبر انی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت براء بن عازب رض الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک دیباتی رسول الله عنظی کی بارگاہ ممی حاضر بوااور عرض کرنے لگا: یارسول الله عنظی ایو کی ایسائمل ارشاد فرما ہے جو مجھے جنت میں لے جائے فرمایا: تونے بات تو مختر کی کیکن سوال بہت بڑا بوچھاہے، جاندار کوآزاد کرا، اور گردن چھڑا، اگراس کی قدرت نہیں رکھتا تو بھو کے کو کھانا کھلااور پانے کو بانی بلا۔ الحدیث۔

> . اے امام احمد ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیہ قی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها عمروی به قرمات بین رسول الله علی ناخ بین ایس الله علی بین بس بندے خ ایت بھائی کو کھانا کھلایا حتی کداس کا پیٹ بھردیا اور اسے پائی پلایا یہاں تک اس کی بیاس بجھا دی، 'باعکه الله ون النادِ سَبْعَ تحتادِق مَا بَهْنَ كُلِّ حَنْدَقَيْنِ مَسِيمَرَةً تَحَسِّسِوانَهِ عَام' الله تعالیٰ اسے آگ سے سات خندقین ورکردے گامردہ

فندقوں کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہوگا۔

رین اس کوطبرانی نے کبیر میں ، ابواثینی ابن حبان نے کتاب الثواب میں اور حاکم و بیمجی نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیہ مدیث سیح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت سیدنا ابوسعیدرضی التله تعالی عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْقِیْ نے فرمایا: جو بنده مومن روسے : حسیت کو بنده مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھائے گا۔ جومومن دوسرے مومن کو بیاس کے وقت پانی پلائے گا۔ الله تعالی قیامت کے دن اسے صاف (1) سختری مہر شدہ شراب پلائے گا۔ اور جومومن روسے مومن کو بیاس کی حالت میں لباس بہنائے گا۔ قیامت کے دوز الله تعالی اسے جنتی مطے بہنائے گا۔

اے امام تر نہ کی نے (الفاظ انہی کے ہیں) ابوداؤ د نے روایت کیا۔ اور تر نہ کی نے فر مایا: بید حدیث فریب ہے۔ حضرت
ابوسعید پرموقو فا بھی مروی ہے اور بہی بھتے ہے۔ ابن ابی الدنیا نے کتاب اصطناع المعروف میں موقو فا علیٰ ابن مسعود روایت کی ہوتے جہ حس کے الفاظ ہیں:''لوگوں کو قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ایسے بھوں گے کہ پہلے بھی نہوئے ،
ہوں گے۔ ایسے بھو کے ہوں گے کہ پہلے بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ اور اس قدر تھے ہوئے ہوں گے کہ پہلے بھی تھے نہ ہوں گے۔ قرجو خص محض الله کے لئے کسی کو لباہی پہنائے الله عزوجل اسے لباس عظا فرمائے گا۔ جو کسی کو الله عزوجل کیلئے کھانا کھلائے گا ، الله عزوجل اسے لیانی بلائے گا ، الله عزوجل اسے براب فرمائے گا ، الله عزوجل اسے براب فرمائے گا ، الله عزوجل اسے براب فرمائے گا ، الله عزوجل کے دائے کسی کو معاف کرے گا ، الله تعالیٰ اللہ عزائلہ کی روحل کے لئے کسی کو معاف کرے گا ، الله تعالیٰ السے معائی دے دے گا۔

اں کوان الفاظ کے ساتھ مرفوعاً بھی روایت کیا گیاہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ بر روایت ہے، فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیہ نے فرمایا: الله عزومل قیامت کے دن فرمائے گا: اے ابن آ دم! میں بہار ہوا تھا، تو میری عیادت کوشآیا۔ بنده عرض کرے گا: اے میرے پروردگار! میں تیری عیادت کیے کرتا تو تورب العلمین ہے۔ (تو بیار نہیں ہوتا) الله پاک فرمائے گا: کیا تیجے یاونیس، میرا فلال بندہ بیار

اے امام سلم نے روایت کیا ہے۔ رحمہ الله۔

حدیث: سیدنا ابو ہریرہ وضی الله عند ہی سے بینگی روایت ہے کہ رسول الله علیاتی نے (صحابہ رضی الله عنہ ہے) بو جھا:

آج تم میں ہے کس نے روزے کی حالت میں جع کی؟ حضرت ابو بحرصد این رضی الله عند نے فرمایا: آج تم میں ہے کون کی جازہ

میں ہے کس نے کی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سیدنا ابو بحر رضی الله عند نے عرض کیا: میں نے فرمایا: آج تم میں ہے کون کی جازہ

کے ساتھ گیا؟ ابو بحرصد بی رضی الله عند نے پھر عرض کیا: میں سیدعالم علیات نے فرمایا: تم میں ہے آج کی مریض کی عیادت کس نے کی؟ حضرت ابو بحر نے عرض کہا: میں نے زیار سول الله علیات نے کہ حضرت ابو بحر نے عرض کہا: میں نے زیار سول الله علیات نے در سول الله علیات نے کہ در الله علیات نے کہ بوجا کی المجتَمَّ فرید والمجتمَّ فرید والمجتمَّ اللہ میں ہوسکتا کہ جس آ دی میں بیعادات جمی ہوجا کی و وجت میں نہ جائے۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی تی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی الله علی کے بوچھا گیا کہ کونساعمل افضل ہے؟ آپ علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد فر مایا: کی موٹن بندے کو تیراخوش کر دینا، اس طرح کہ اس کو پیٹ مجرکھانا کھلا دے یااے سرخورت کے لئے لباس بہنا دے یا اس کی کوئی حاجت یوری کر دے۔

<sub>ای ج</sub>یے تخف کے اور کو کی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا <sub>ہ</sub> اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حديث: حفرت جعفر عبدى اورحس رحمهما الله ب روايت ب، كتبة ميں كه رسول الله عَيَّا فَيْ فَرْمايا: "إنَّ اللهُ عَزُوجَلَّ بُنَاهِى مَلَا نِكَتَهُ بِالَّذِينَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ مِنْ عَبِيْدِةٍ" بِشَك اللهُ عَزوجل فرشتول كسامنے اپ ان بندوں يرفخ فرما تا ہے جولوگوں كوكھا ناكھا تے ہيں۔

اے ابواشنے نے'' الثواب''میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: تین خصائل ہیں، جس بندے میں ہوں گے، الله تعالی اس پر اپنا سامید (رحمت) پھیلا دے گا درا ہے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ خصائل مید ہیں: نمبر 1 کمزور کے ساتھ احسان کرنا اور اس خصائل مید ہیں: نمبر 1 کمزور کے ساتھ احسان کرنا اور اس خصائل ہیں، جس میں میں بیائی جائیں گی۔ اسے الله تعالی اس دن اپنے عمر شرک سامیہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے ساتھ اور کو کی اور سامیہ ہوگا۔ نمبر 1 (سردی وغیرہ کی) سخت مشکل میں وضو کرنا، نمبر 2 اندھرے میں (نماز کے لئے) ساجد کی طرف جانا اور نمبر 3 نبوے کو کھانا کہا نا۔

امام ترندی نے صرف کہلی تین خصاتیں روایت کی ہیں۔اور کہاہے کہ بیرحدیث غریب ہے۔ابواشیخ نے'' الثواب''میں اور ابوالقاسم الاصبهانی نے بور کی حدیث روایت کی ہے۔

حدیث: امیر الموشین سیدناعلی الرتفنی کرم الله وجهه الکریم ورضی الله عنه سے مردی ہے۔آپ فرماتے ہیں: ایک یا دو صاح (1) کھانے پرماینے بھائیوں کا جمع کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں تمہارے بازار میں جاؤں بھروہاں سے ایک غلام فرید کرآزاد کروں۔

الواشيخ نے ات الثواب 'ميں موقو فاردايت كيا۔ اس كى اسناد ميں ليث بن الى سليم ہے۔

اسے بھی ابوانیخ نے'' التواب''میں روایت کیا۔ شاید سیھی پہلی حدیث کی طرح موقوف ہی ہو۔

حديث: حفرت أن بن ما لك رضى الله عنه بى الله عين كارت وايت كرت بين كدآب عين ك فرمايا: دوآدى كى محراش مركز من الكرون الله عنه وزايد كاروكنا بكار اثنائ سفر من عابدكوا سقد ربياس ف ستايا كدوه زين

(1) مان نلراپنے کا ایک بیانہ ہے۔ جیسے ہمارے بنجاب میں ٹو پایاد او پا ہوتا ہے۔ اس کاواز ن قریباد وکلو کے برابر ہوتا ہے۔ البتہ اہل مواق کا صاح چار کلو کتر ب ہوتا ہے۔ (متر جم) پرگر پڑااور ہے، ہوتی ہوگیا۔ اس کا ساتھی (گنا ہگار) اے دیکھنے لگا اور دل میں خیال کرنے لگا کہ اگر یہ نیک بندہ پیائ ہوں ہوگیا۔ مرکیا حالا تکہ میرے پاس پانی موجود ہے التله کی طرف ہے تعمیں بھی جملائی نہیں پاسکوں گا۔ اور اگر ابنا پانی اے پانا ہوں ہو میں خود پیام مرجا وی گار (اب کیا کروں) گھراس نے الله پر جروسہ کرتے ہوئے ہوئے پانی اس کو بلا دیا ہے ما ہو ہوتی آگیا وہ اٹھا اور (دونوں سفر کرنے گئے اس طرح) صحوا کو طے کرلیا در پانی اس کے منہ پر چیز کا اور بچھ پانی اس کو بلا دیا ہے ما ہو ہوتی آگیا وہ اٹھا اور (دونوں سفر کرنے گئے اس طرح) صحوا کو طے کرلیا۔ (اللہ اللہ کے سے اپنی اپنی ہی ڈونوں فوت ہوگئے ۔ جب قیامت کے روز (حساب و کتاب ہوگا تو) گنا ہگار کو حماب کے لئے اور دونوں فوت ہوگئے جب تیا مت کے دوز (حساب و کتاب ہوگا تو) گنا ہگار کو حماب کے لئے ہوئی اور بی ہوں ہوں جس نے گئے محوا کے گئے آو اون ہے؟ یہ کہ گئا دونر نے کے رچیلیں گوتو سائی ہوں جس نے گئے محوا کے اور دونر نے کہ کہ بیان کے سے میں دیا ہوئی کی حالت میں اپنی جان پر ترجے دی تھی ۔ عابد کے گا: ہاں ٹھی ہے بہ بیان کہ جھ پر جواحسان ہو جان کے اب کو جان ہے کہ اپنی ہوں ہوئی کی بیان کہ جھ پر جواحسان ہے تو جان ہے کہ کا اپنی ہوئی اجن پر فی کے تو بیان کر بھی کہ کہ کہ کہ ہوئی کی بان پر جھی کے دور کا کی اجواح کا دور دیا سارہ کو کہ بیان ہوئی کی اور کہ کہ بیان کہ جھ پر بیا کہ کہ کہ کہ بیان کہ جھ بر جواحسان ہے کہ کا ایک کی سے بالہ کا ہوئی کہ بیان کہ جھ بر جواحسان ہے کہ کہ بیان کہ کھی کہ بیان کی تھی دور دور اور دور بیا سارہ کی بیان کی تھی گا دور اور کی کہ بیاں کی تھی جواب کی دور دور اور کی کہ بیاں کی تھی جواب دیا ہوں کہ بیاں کی تھی جواب دیا تھی کہ دے دے الله کا دور اور کی کہ جواب دیا کی دھر میاں کی جواب دیا کے دور دیاں کی دور کیاں اس کی دور دیاں کی تو کہ کی دور دیاں کی تو بولیاں کی دور دیاں کی دور کیاں کی دور ہواں کی دور دیاں کی دور دور کیاں کی دور دیاں کی دور دیاں کی دور ہوئی کی دور دیاں کی دور دیاں کی دور دیاں کو دور کیاں کی دور دیاں کی دور کیا کی دور دیاں کی د

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ابوظلال (جن کامتن حدیث کے آخر میں ذکر ہوا) کا نام ہلال بن سوید النا الی سوید ہے۔امام بخاری اوراین حیان نے آمیس ثقد قرار دیا ہے۔

حدیث: حضرت ثابت بنانی حضرت انس رض الله عنبا ہے اور آپ رسول الله علی ہے دوایت کرتے ہیں کہ آیات کے دن ایک بغتی مخص اللہ جنبم کی طرف نظر کرے گا۔ آو اہل جنبم میں ہے ایک شخص پکارے گا۔ کہ گا: اے فلال: کیا تجے پہانا تا ہے؟ جنتی جواب دے گا: نہیں قیم بخدا مُیں نہیں جانا تو کون ہے؟ وہ بولے گا: مُیں وہی ہوں کہ دنیا می آو ہم بال ہے گا اس اللہ بھی کہ بھیاں کا بیاس سے گذرا تھا تو نہیں ہے گا: اپنی مارگاہ میں میری سفارش کر سرکار علیہ اللہ بھی کہ گا: اپنی در کیا براگاہ میں میری سفارش کر سرکار علیہ بھی تعدید ہوں کہ بھی لکارا۔ بھی کہ لائے گا: کیا تو بھی کہ لگا: کیا تو بھی کہ لگا: کیا تو بھی کہ لگا: کیا تو بھی کہ بھی لگارا۔ بھی کہ لگا: کیا تو بھی در یا میں ہوں کہ بھی لگارا۔ بھی کہ لگا: کیا تو بھی در یا میں تعلق کی میں نہیں جانا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا: میں جانا جہ کہ ہو گا: کیا تو بھی میری سفارش کو قبول فرمائے گا (اور جنت میں داشل فرمایا جائے گا) اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا (اور جنت میں داشل فرمایا جائے گا)۔

اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ان کے الفاظ ہیں: فرمایا: ' قیامت کے روزلوگوں کی صفیں بنائی جا کیں گی۔ پھر اہل جنت گذریں گے۔ تو ایک جنتی کو دکھے کر کہے گا: کیا تھے وہ دن یاد ہے جہ تو نے بھے ہوں کے ایک دوزخی اس جنتی کو دکھے کر کہے گا: کیا تھے وہ دن یاد ہے جب تو نے بھے یائی بلایا تھا؟ سرورعالم علیا تھے نے فرمایا: بیغتی اس دوزخی کہ شاعت کرے گا (جومنظور ہوگی) اور ای طرح ایک (جنتی ) آ دمی ایک (دوزخی ) کے پاس سے گذرے گا اور دوزخی کہ گا: کیا تھے وہ دن یاد مہر جب میں نے تھے وہ دن یاد کہ سے میں نے تھے وہ دن یاد گذرے گا تو یہ اس کی سفارش کرے گا۔ پھر ایک اور شخص دوسر خجس کے قریب سے گذرے گا تو یہ راستہ میں کھڑ اگذرنے والے جنتی آ دمی کو کہے گا: کیا تھے وہ دن یا د ہے اے فلاں! جب تو نے جمجے اپنے فلاں کام کے لئے بھیجا تھا؟ تو میں تیرا کام انجام دیے کو چلا گیا تھا۔ یہ بھی اس کی سفارش کرے گا۔ (اور ان سفارش کنندگان کی سفارش ترکرے گا۔ (اور ان سفارش کنندگان کی سفارش تو ل کرے اس جنہیوں کو بخش دیا جائے گا ۔ اسے اصبانی نے ابن ناجہ کمش روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت این عباس رضی الته عنجما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی محرم عظیمی کی خدمت میں ایک آ دمی حاضر ہوا اور عرض گذار ہوا: ایسا کیا عمل ہوسکتا ہے کد تمیں کروں تو جنت میں داخل ہوجاؤں؟ ارش دفر مایا: کیا تم ایسے شہر میں رہتے ہو جہاں پانی باہر سے لایا جا تا ہے؟ اس نے عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: تم وہاں ایک نیا مشکیز م فرید داور اس سے پانی پلاؤ حتی کہ پانی پلاتے پلاتے وہ پھٹ جائے۔ اس لئے کد مشکیز ہ انھی چھٹے نہ پائے گا کہتم جنت میں دخول کا عمل پالوگے۔

الصطراني نے كبير ميں روايت كيا۔ اس كى اسناد كے راوى كيني يمانى كے سوا ثقة ہيں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر رض الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ رسالتم آب علیکی میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگا: مُیں اپنے حوض میں بھرنے کے لئے کئویں سے پانی نکالٹا ہوں حتی کہ جب اپنے اونٹ کے لئے اسے بھر لیتا ہوں توکن اور کا اونٹ آ جاتا ہے۔ مُیں اسے بھی پانی پلا دیتا ہوں۔ تو اس عمل میں کیا کوئی ثواب جمھے ملتا ہے؟ اس پر رسول الله علیکی نے فرمایا: ''اِنَ فِنی کُلِّ ذَاتِ کَبَلا اَجْدِّ ا'' ہر جگرر کھنے والی (کھانے پینے کی حاجت مند مخلوق کو کھلانے پلانے ) میں ا اجروثواب ہے۔

اسے حضرت امام احمد رحمہ الله نے روایت فرمایا ہے۔ اور اس کے راوی مشہور ثقہ ہیں۔

حدیث: حفرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: کوئی آدی کہیں جارہا تھا کہ راستہ میں اس پرگری کا غلبہ ہوا۔ ایک کواں ل گیا۔ اس نے اس میں اتر کر پانی پیا۔ پھر بابر نکلا۔ ویکھا کہ ایک کتابان پرہا ہوا وار مشت بہاں ہے می چاپ ہے۔ اس آدی نے (اپنے دل میں) کہا کہ اس کے کو بری طرح تی بیاس گی ہوئی ہو۔ یہ محمدت بہاں میں اتر گیا۔ اپنا جو تا اتار کر پانی ہے جرا۔ منہ کے ساتھ پکڑا تی کہ کنویں ہے بابر آیا پھر یہ پانی کتے کو پلایا اور اس (نیک علی کی توقی میں باتھ تین میں اتر گیا۔ اپنا جو تا اتار کر پانی ہوئی۔ اس پر الله نے اس کی بخش فرما دی۔ سے جابر آیا بھر یہ کوئی کا فرض کی نا میں مارے لئے تو اب ہے؟ ارشا وفرمایا: برتر جگر رکھنے والی (زندہ باندار) کلون (کے ماتھ ایسا کرنے میں) تو اب ہے۔

اس کوامام مالک، بخاری مسلم،ابوداؤ داورابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔البتہ ابن حبان کےالفاظ میں:"ال آ دی نے اس عمل پرالتٰه کاشکرادا کیا توالتٰہ نے اسے چنت میں داخل فرما دیا''۔

حدیث: سیدنانس بن مالک رضی الله عند بردایت ب فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی فی انتها نات گل بیں جو بندے کے لئے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں حالانکدہ وقبر میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 ور خض جم نے کی وکم سمایا۔ نمبر 2 نہر بنوائی ،نمبر 3 کنواں کھدوادیا ،نمبر 4 درخت لگوایا ،نمبر 5 مجد بنوائی ،نمبر 6 اپنچ چیچے کوئی علم دین کی کتاب لکھ کر تجوز گیااو نمبر 7 اولاد چھوڑی جواس کے مرنے کے بعداس کے لئے دعاتے معنفرت کرتی رہے۔

اسے بزارنے اور ابونعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت الو بریر ورض الله عنه بی علی است اول بین که آپ علی فضی فربایا: "لیس صَلَقَهُ أَعظَمُ أَجُواْ مِّن مَّاوً" بِانی بِلا نے بر هرکوئی اور عظیم صدقته بین -

یہ روایت بیہ تی نے کی ہے۔

اس کوطبرانی نے اوسط میں روایت کیا،اس کے راوی سیجے کے ہیں۔

حدیث: حفرت سعد بن عباده رضی الله عنه ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: ممیں نے عرض کیا: یارسول الله عَلَيْظَةَ امراکا والدہ فوت ہوگئ ہیں۔کون ساصد قد افضل ہے (جوان کی طرف ہے کروں) فرمایا: پانی۔اس پرحضرت سعدنے ایک کوال کھدوایا اور کہا: '' طبان ہواگم سَعُلی'' بیکوال سعد کی مال کی طرف (1) ہے ہے۔

اے ابوداؤ د (اورالغاً ظبھی انہیں کے میں ) ، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت جابررضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله علیہ فیصفہ نے فرمایا: جس نے پانی کا کنوال کھدوایا مجراک سے کی بیا می جان نے پانی بیا جا ہے جن ہو، انسان ہو یا پرندہ، تو الله تعالیٰ قیامت کے دن کنوال کھدوانے والے کواجرعظ فرمائے گا۔

اے امام بخاری نے اپنی تاریخ ش اورابن نزیر نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ حدیث: حضرت علی بن حسن بن شعقی ترحمم الله سے روایت ہے، کہتے میں: میں نے ابن مبارک کو کہتے سا جبدا کیہ آدگا

حدیث: حضرت علی بن حسن بن تقیق رمهم الله ب روایت به، مجتم بین: میں نے ابن مبارک کو مجتم ساجکہ ایک الاما ان سے بوچیور ہاتھا کہ اب ابوعبد الرحمٰن (ابن مبارک کی کنیت)!میرے گفٹے میں ستر سال ہے ایک پھوڑا ہے۔ مختلف مم کے

معلوم بوازندوں کا فوت شدگان کوایسال او اب فرمان نوی کل صاحب السلوٰة والسلام کے مین مطابق ہے۔ (مترجم)

علاج کر چکا ہوں۔ کئی طبیبول سے بھی مشورہ کیا ہے مگر پچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فر مایا: جاؤکوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں کے لوگ پانی کے محتاج ہوں اور وہاں کنواں کھدوا دو۔ مجھے امید ہے وہاں ایک چشمہ پھوٹے گا اور تہبارے پھوڑے ہے بہنے والاخون رک جائے گا۔اس آ دمی نے ایسا ہی کیا تو اس کو شفا ہوگئی۔

اس کوجیق نے روایت کیا اور کہا: اس طرح کی ہمارے شخ ابوعبدالله حاکم رحمہ الله کی بھی ایک دکایت ہے کہ: '' ان کے چرہ پرزخم ہوگیا۔ مختلف قسم کا علاج معالیٰ معالیٰ کے مال افاقہ نہ ہوا اور بیرزخم ہوگیا۔ مختلف قسم کا علاج معالیٰ معالیٰ کے مال افاقہ نہ ہوا اور بیرخ کوئی سال بھرتک رہا۔ انہوں نے اپنے استاد امام ابوعثان صابو فی رحمۃ الله علیہ ہے موض کیا کہ جعہ کے روز اپنی مجلس میں ان کے لئے دعا کریں۔ استاد نے دعاء کی اور لوگوں نے بہت آمین کہی۔ اگلا جعد آیا تو ایک خاتون نے ان کی مجلس میں ایک عریف بیسی جس میں تحریف کی جب وہ آپ کی مجلس سے گھر لوٹی تو ایک جند اور کی اس نے مجلس سے گھر لوٹی آپ عرف ان میں دو الله عرف کے اس نے بہت دی سمال توں کے لئے پانی کا وسیع انتظام کریں۔ (رادی کہتے ہیں) میں بیر قعد کے کر ابوعبدالله حاکم کے پاس گیا۔ انہوں نے تھم دیا کہ ان کے دروازے کے پاس ایک بہت بڑی سمیل بنائی جائے۔ اور جب لوگ سیسیل بنائی جائے۔ اور چراؤٹ ہوگیا۔ ان کا چمرہ پہلے سے بھی حسین ہوگیا۔ اوروہ اس کے بیائی پیٹری بنائی جائے۔ اور وہ اس کے بیش کی نے اور پانی ہیں برف ڈالے کا تھم دیا۔ اور پھر لوگ اس سے بدئی سیل کے دیوروں کے بیٹی بیائی ہوگیا۔ ان کا چمرہ پہلے سے بھی حسین ہوگیا۔ اوروہ اس کے بعدئی سال تک زندہ رہے۔

#### فصل

## پانی،آگ،نمک اورگھاس وغیرہ کاحکم

حدیت: ایک خاتون جنہیں بہید کے نام ہے پکارا جاتا تھا، اپنے والد ہے روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں: میرے والد فرسول الله علیہ کے اندرآنے کا اذن مانگا۔ اذن ملنے پراندرآ کر رسول الله علیہ کی قیص مبارک میں مندواخل کرک آپ علیہ کے مارک کو چو ہے، اور اس ہے لینئے لگے پھرع ض کیا: یار سول الله علیہ اکون کی چز ہے جس کے کی کوئن نہیں؟ فرمایا: پانی ہے۔ عرض کیا: پلون شے ہے جس کے کوئن نہیں کرنا چا ہے؟ فرمایا: نمک ہے۔ انہوں نے پھر کو چھا: یا نبی الله اکون می چز ہے، جس کے کی کوئن نہیں؟ ارشاد فرمایا: "اَنْ تَفَعَلَ اللَّحْيَرَ حَيَّدٌ لَكَ" تم کی کوروکنا حال نہیں؟ ارشاد فرمایا: "اَنْ تَفَعَلَ اللَّحْيَرَ حَيَّدٌ لَكَ" تم کی کر روکنا حال نہیں؟ ارشاد فرمایا: "اَنْ تَفَعَلَ اللَّحْيَرَ حَيَّدٌ لَكَ" تم کی کرتے رہویے تھا: یا تی الله ایکون می چیز ہے۔ ابوداؤد)۔

حدیث: حضور نی اکرم علی کے مہاج ین صحابر ضی الله عنهم میں سے ایک صاحب سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُس نے رسول الله علی کے ساتھ تین غزوات میں شرکت کی ہے۔ مُس نے آپ کو بیدار شاد فرماتے ہوئے ساند ''الْمُسْلِمُونُ نُ شُرکَاهُ فِی قَلَامِ فِی وَالْکَلَاءِ وَ الْمَابِ وَ الْمَابِ وَالْمَابِ وَالْمَالِيُ وَالْمَالِيَّ وَالْمَابِ

نبر1 گھاس، نمبر2 یانی اور نمبر3 آگ۔

#### تزغيب

# احسان کرنے والے کاشکر بیادا کرنا، بدلہ دینااوراس کے لئے دعا کرنا اورمحن کاشکر بیادانہ کرنے والے کابیان

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ فرمایا: جو تخص الله کے نام پر بناہ مائے اسے بناہ دے دو، جوالله کے واسطے ہے تم سے سوال کرے، اسے دو۔ جو بندہ الله تعالیٰ کے نام کے طفیل تمہاری بناہ میں آنا جا ہے اسے ابنی بناہ میں لے لو۔ اور جو تمہارے ساتھ احسان کرے، اسے اس کا بدلد دو۔ اگر بدلد دیے کی سکت نہیں یاتے تو اس کے حق میں اس قدر دعا کر دکتم سمجھے لگو کہ بدلہ دے جکے ہو۔

بدردایت ابوداؤد، نسائی (الفاط ان ہی کے ہیں) نے ، ابن حبان نے اپن صحیح میں اور حاکم نے کی ہے۔ حاکم فرماتے ہیں۔ بید عدیث بخاری و سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اور طبرانی نے بھی اوسط میں اے مختصراً روایت کیا۔ ان کے الفاظ میں: ''جوبندہ تہبار سے ساتھ احسان کر ہے تم اے اس کا بدلہ دواور اگر بدلہ چکانے سے عاجز ہوتو اس کے لئے اس قدر دعائے فرکر و کہتم بھو، تم نے اس کا شکر سے اداکر دیا۔ ''فیانَ اللّٰهَ شَاکِلٌ یُجِبُ الشَّاکِدِیْنَ''اس لئے کہ الله تعالی شکر یہ تبول فرمانے والا ہے اور شکر بیاداکر نے دالوں کو مجبوب رکھتا ہے''۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم عظیمتے سے راوی ہیں کہ آپ علیمتے نفر بایا: جس کو کو علیہ دیا جائے ، اگر اپنے چاس مجھے رکھتا ہوتو اس کا بدلد دے۔ اگر بدلد دینے کو مجھنیس پاتا تو دینے والے کی تعریف ہی کردے ''فیانَ مَنُ اَقَتٰی فَقَالُ شَکَرَ وَمَنُ کَتَمَ فَقَالُ کَفَوَ ''کہ جس نے تعریف کردی، اس نے شکر بیا واکر دیا۔ اور جس نے طح والے عظیم کو چھپایا (نہ بدلد دیا نہ تعریف ہی کی) تو اس نے کفران نعت کیا۔ ''وَمَنُ تَعَخَلَی بِهَا لَمُ بُعُطَ کَانَ کَلَابِسِ فَوْبَی دُورُ اِن اور جس نے خود کوالی چیز سے آرات کیا جو اسے نہیں ملی تو وہ فریب کے دو کیڑے بہنے والے کی طرح (۱) ہے۔

ال کوام مرتندی نے الی الزبیر سے اور ابود اؤ دنے روایت کیا۔ ترندی نے فرمایا: بیصدیٹ حسن فریب ہے۔ حدیث: حضرت اسامہ بن زید رضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علیا ہے نے ارشاد فرمایا: جس بندے کے ساتھ نیک سلوک کیا گیا تو اس نے سلوک کرنے والے کو کہد دیا: "جَوَاكَ اللّٰهُ خَدِیّرًا" اللّٰہ آپ کو جزائے خیر

(1) کین علا مک ی وشع قطع اور لہاس پمن کر عالم بلواتا پھر نے اور پڑھنا تھج قرآن پاک بھی نہ آتا ہو۔ سوفیا مک طرح خود کو ظاہر کرے اور قریب سجورہ ہوتے ہوئے محکمتر کیک جماعت نہ جوتا ہو، یادیگر معاملات میں جوٹی لائٹ زنی کرتا ہو۔ انگلینڈ میں بے یتار کیا پی انتہا کو پٹنی ہوئی ہے۔ بے شار خطباء ہو انٹریمال کی سماجد میں ایسے میں کہ کام انٹھ کی تجہوتو ہو کہا ہے ہیں مجراتی او ٹھل میں بعد المست و خطابت کا سکہ جمائے ہوئے ہیں۔ ای طرح پاک وہند سے تقریف لائے ہوئے ولایت کرے شاروم ہے دار و کیچنے کو طبح ہیں محراتی او ٹھل میں بعد المشر تین ہے۔ (مترجم) دے، "فَقَدْ أَبَلَغَ فِي الثُّنَّاءِ" اس نے بوری بوری تعریف کردی۔

ایک اور روایت ہے:'' جس پراحمان کیا گیایاس ہے نیکی گائی،اس نے نیکی اور احمان کرنے والے ہے کہا:الٹھآپ کوجزائے خیرے وازے(1) تواس نے تعریف پوری کردی''۔

اے امام ترندی نے روایت فرمایا اور کہا کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔

حديث: حضرت اشعف بن تيس رضى الله عنه بروايت بدفرمات بين: رسول الله عظي في فرمايا: "إِنَّ اَهُكَرَ النَّاسِ لِلَّهِ تَبَادَكَ وَتَعَالَى اَهُكُرُهُمْ لِلنَّاسِ" بشك اوگول بي الله تبارك وتعالى كاسب سن زياده شكر گذار دوبنره به جولوگول كازماده شكريداداكرن والا بو -

. ایک اورروایت میں ہے: "لَا يَشْکُرُ اللّٰهَ مَنْ لاَ يَشُکُرُ النّٰهَ مَنْ لاَ يَشُکُرُ النَّاسَ" ، جولوگوں کاشکریہ ادائنیں کرتاوہ الله تعالیٰ کاشکر گذار نہیں ہوتا۔

اے امام احمد نے روایت فرمایا۔ اس کے راوی ثقہ ہیں۔ اور طبر انی نے بھی حضرت اسامہ کی پہلے والی حدیث کی طرح روایت کی۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وضی الله عند نبی پاک عصف سے دوایت کرتے میں کدآ پ عصف نے فر مایا: وہ خص الله کاشکر گذار تیس ہوتا جو ہندوں کاشکر ساد اکبیں کرتا۔

اے امام ابوداؤ داور ترندی رحمہما الله نے روایت کیا۔اور ترندی نے فر مایا بیصریت صحیح ہے۔

حدیث: حضرت طلحہ بن عبیدالله رضی الله عندے روایت ہے۔ فریاتے ہیں: رسول الله علیہ نے فریایا: جس کے ساتھ احسان کیا جائے ہے۔ اسمان کیا جائے ہے اسمان کیا جائے ہے۔ اسمان کیا جائے ہے۔ کیونکہ جس نے (اپنے پر کئے گئے احسان کا) جم جا کیا ہے؛ اسمان کیا جہ جائے ہے۔ اسمان کیا کہ جس نے جمعیا یا (جی جائے وذکر نہ کیا) اس نے تھر بیادا کر دیا اور جس نے جمعیا یا (جی جا وذکر نہ کیا) اس نے تھر ان نعت کیا۔

ا سے طبرانی نے روایت کیا اور این ابی الدنیا نے بھی سید وعائشرضی الله عنها کی حدیث سے روایت کی ہے۔ حدیث: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنها سے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول الله عیسی فی ملاق نے فرمایا: جو تھوڑی چیز کمنے پرشکز نیں کرتا و وزیاد و پر بھی شکر گذار (2) نہیں ہوتا۔ اور جس نے بندول کا شکر بیادانہ کیا، اس نے الله کا بھی شکر ادائیس کیا۔

<sup>(1)</sup> آمطوم : دابند دائب محس کویادر کے اس کاشکریداداکر نے اس کی تعریف کرنے ممکن : دوتو بدلد دینے کی کوشش کرے ۔ الله پاک فرماتا ہے: عَلَى جَدَرًا أَمْ الْإِحْسَانِ وَأَدِمْ الْرِحْسَانُ حَرْرَانِ : 60)

<sup>(2)</sup> قرآن کریم میں ہے:

نَهِنُ شَكَّدِيتُمُ لِأَ زِيْدَ فَكُمْ وَلَهِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَاهِ لِللَّهِ مِيدٌ ﴿ (ابرائيم: 7)

ترجمه المارة منكركرو ي قويل مهيل اورزياده وول كالوراكر ناشكري كروك ويراعذاب بخت الم يجرفر مايا:

ا ومن شکر فاف یشمر انفسه " (کل:40) ترجمه:" اور جوشکر کرتا ہے وہ آپ بی فائدے کے لئے کرتا ہے"۔ (ابتیها کل صفح کم

"وَالنَّحَذُّكُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكُوً" الله كَانْعت كاج حاكرناشكر (1) باوراس كى نعمت كوچھپانا كفران نعت ب-"وَالْبَحَمَاعَةُ رَحْمَةُ وَالْفُرُقَةُ عَذَابٌ" جماعت كساته وابشكى رحمت اوراس سفلحد كى عذاب ب\_

ر سے ہوں۔ اے عبدالله بن احمد نے اپنی'' زوائد'' میں ایسی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی علت نہیں۔ اور ابن الی الدینا نے بھی اے کتاب اصطناع المعروف میں مختصرار وایت کیا ہے۔

حدید عند: حفرت سیدناانس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: مهاجرین محابہ رضوان الله علیم نے عرض کیا:

پارسول الله علی الله علی الله الله علی میں الله الله علی میں الله علی میں الله علی میں جو مال کیر

ہونے کی صورت میں بہت زیادہ خیرات کرنے والی ہواور مال کم ہونے کی صورت میں ان سے زیادہ ہدرد فکمگسار ہو۔ ہماری

ضروریات کو یکی لوگ گفایت کرتے ہیں۔ سید الخلمین علی ہے نے فربایا: "الّیسَ تُنتُونَ عَلَیهُم وَ تَدُعُونَ لَهُمْ؟ قَالُوا؛

بلی۔ قال: فَذَاكَ بِذَاكَ " کیا تم اس پران کی تعریف نہیں کرتے اور ان کے لئے دعائے خرتمیں کرتے؟ مہاجرین رضی

الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله علی الله کا ایسا تو کرتے ہیں۔ فربایا: تو اس کا بدلد ہے۔ (تمہاراان کی تعریف اور ان کے ق

اے امام ابوداؤ داور امام نسائی نے روایت فرمایا۔ الفاظ امام نسائی کے ہیں۔

<sup>(</sup>بیرمافیزشنه) سیرناله این خلیل الله فل بینا ویلیه السلاقة والسلام کی تعریف بین ارشاد ہے : شاکیر الآنگوبلا محل (121) ترجیه: " کی الله کے احسانات کا شمراداکر نے والے ہیں!" ب

ا کیام ن هغرت سید نانون مانیه السلام کے متعلق ارشاد ہے:

الله هن عبد المنظرة كه الرائل : 3) ترميز" بين في فرح (عليه السام) شركة ادبند سي تقد (مترم) العبر المنظرة كه الرائل : 3) ترميز" بين في المنظرة المنظرة

<sup>(3)</sup> الاستعمارة المي و و أَمَا وَهُو رَبِلَا فَعَدَى فَلْ عَلَى: 11) ترجمه: الدرائي رب كافت كافو برج باكروا - (مرجم)

# كتاب الصوم (1) ترغيب

### مطلقاروزه،روزه اورروزه دار کی دعا کی فضیلت

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عند سروایت ب فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی فرمایا: الله کو وجل فرمایا: الله کو وجل فرمایا: الله کو وجل فی مائی الله کا میکن کے بنات الله کا میکن کا بنات آدم کا برگل اس کے اپنے لئے به والطّبِیا مُ جُنّه "این آدم کا برگل اس کے اپنے لئے به سوا کے روزہ (دوزہ نے کہ بین اس کے اپنے لئے بہ میں سے کوئی روزے سے بہوتو وہ بے بودہ گوئی نہ کرے اور نہ چیخ جلائے ۔ اگر کوئی اسے گالی و سے دے یا لاائی جگرا میں میں روزے نے بھول ۔ "واللّذی نفس مُحمّد بین بین بالوائی جگرا الله مین وزہ دار بول، میں روزے نے بھول ۔ "واللّذی نفس مُحمّد بین بین بھول کے الله مین وزیہ الله مین ویہ کی میں بین کے قبضہ قدرت میں مجملہ بین بوان بورد دار کے الله وو میں الله کے بال مین کو شہوسے زیادہ یا گیزہ ہے۔ روزہ دار کے لئے دوخوشیاں ہیں جوال کو فرحت و سرت ہوتی ہے۔ نبر 2 جب اپنے پروردگارے طاقات بخشی ہیں۔ نبر 1 جب روزہ کا وجہ دخوش ہوگا۔

اہے بخاری اور سلم نے روایت فرمایا: الفاظ بخاری کے ہیں۔

(1) ارشاد باری تعالی ہے۔

يَا يُهُا الَّهِ يُنَامَنُوا كُتِبَ عَنَيْكُمُ الحِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَنَ الْهِ فِي مِنْ قَبُلِكُمْ المَتَكُمْ تَتَغُونَ فَي (التِم قَ 183)

ترجمہ: 'ا اے ایمان دالوا تم پر دوز فرض کے ملے جیے کرتم نے پہلے توگوں پر فرض کئے ملے تھے۔ تا کہ تمہیں پر ہیز کاری نصیب ہو'۔

(2) یہ ترجمہ "اَفَا اَحْدِیٰ بِعٖ" کا ہے اوراگرات "اَفَا اُجْدِیٰ بِعِ" پڑھا جائے تو گھرتر ہر ہوگا؛ نمیں خودی اس کی جز اہوں؛ لینی اِلَّ عمادات ک<sup>ا 21</sup> جنے اور دوز وکی جزا خودر بے تعالیٰ ( جوان اللہ ) ۔ ( سرجم ) حدیث: اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ (روزہ دار) صرف میرے ہی لئے کھانا، بینااورنفسانی خواہش چھوڑ <sub>دیتا ہے۔ لہٰذاروزہ خاص میرے ہی لئے ہے اور میس خود ہی اس کی جزادیتا ہوں (یامیس خوداس کی جزا ہوں) اور باقی نیکیوں کی جزااس جسی دس نیکیوں کے برابرہے۔ (مگرروزہ کے لئے تعداد ہی مقرزمین ہے)۔</sub>

حدیث: مسلم شریف کی ایک روایت یوں ہے فرمایا: این آ دم کا بر کمل دی گناہے لے کرسات سوگنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ الله تعالیٰ فرماتا ہے: روزہ اس حساب سے الگ ہے بیتو صرف میرے لئے ہے اور میں بی اس کی جزاعطا فرماتا ہوں۔ روزہ دارا پنا کھنا بینا میرے لئے ہی چھوڑتا ہے۔ روزے دارکے لئے دوخوشیاں میں۔ ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت اور دومری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور روزہ دارکے منہ کی باس (بو) الله کے نزدیک مشک کی خوشہوہے بھی زیادہ یا کیزہ دلیندیدہ ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمرض الله عنجما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: فرمایار سول الله علیجی نے کہ الله عزوج کے ہاں المال سات تم کے ہیں۔ دوگل ایسے ہیں جو (جنت یا جہم) واجب کرنے والے ہیں۔ دوو مگل ہیں جن کا بدلدان جیسا ہی ہے۔ ایک طرح ایک مل بزاسات سوگنا تک ہے۔ اور ایک مگل وہ ہے۔ می برزاس جیسے دی اعمال کے برابر ہے۔ ای طرح ایک مگل کی بزاسات سوگنا تک ہے۔ اور ایک مگل ایسا ہے جس کا تو اسال ہیں میں اعمال کے برابر ہے۔ ای طرح ایک مگل بو واجب کرنے والے ہیں۔ ہی بن بمبر 1 وہ بندہ جوالئہ ہے اس حال ہیں ملے کہ خالص ای کی عبادت کرتا ہواور کی کواس کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوا ورکحی کواس کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوا ورکحی کواس کے ساتھ شریک نہ کرتا کی اس کے گئے جنت واجب ہوگئ ۔ جس شوا الله ہے الله ہے اس حال ہیں ملاقات کی کوشرک کا مرتکب ہوا (اور تو بہنہ کی کہ ایس کے لئے اس کے بائر بدلہ ملے گا۔ اور جس نے نئی کا اراوہ کیا اور وہ کی کرنے کا تو ایس کوری گئا بدلہ دیا جائے گا کہ دیا ہوا کی کوس کے برابر بزادی جائے گی۔ جس نے اراوہ کرنے کے بعد نئی کربھی کی تو اس کودی گنا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک ورہم کوسات سود رہم کوسات سود رہم کوسات سود رہم کوسات سود رہم کے اس کے اس کے این کا کہ یہ کو اس کو گئی تیں جائے۔ اس کے عالی کا تو اب سوائے الله عزو کہ کی تیں ہوا سے اس کے عالی کا تو اب سوائے الله عزو کہ بیا الله عزو کہ جو کہا تھی میں میں کہ کا اور وہ سے اس کے عالی کا تو اب سوائے الله عزو کی کو بیا میں جائے۔ اس کے عالی کا تو اب سوائے الله عزو کہ بیات کا سات سود بنارتک ''والے ہے۔ اس کے عالی کا تو اب سوائے الله عزو کہ کوئی تیں جائے۔

اے طبرانی نے اوسط میں اور بیعتی نے روایت کیا۔اور بیروایت سیح ابن حبان میں بھی حریم بن فاتک کی صدیث ہے ای طرح مروئ ہے۔لیکن اس میں روز ہ کابیان نہیں ہے۔

حدیث: حضرت بل بن سعدرضی الله عنه نبی محرّم عَیَا الله عنه ارشاد فرایت کرتے ہیں که آپ علیه الصلوٰة والسلام نے ارشاد فرایا: جت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام'' رَیَّا ن'' ہے (بیاس بجھا کرسیراب کردینے والا) بروز قیامت اس میں سے محرف دوز دوراد والی ہوجا کیں گے تواسے مقفل محرف دوز دوراد والی ہوجا کیں گے تواسے مقفل کردیا جائے گا۔ جب روزہ دارداخل ہوجا کیں گے تواسے مقفل کردیا جائے گا۔ چروز کو کارواض میں داخل نہیں ہوسکے گا۔

اسے بخاری مسلم، نسائی اور رَندی نے روایت فرمایا: امام ترندی نے بیالفاظ زائد کئے ہیں: ''وَمَنْ دَحَلَهُ لَمْ يَظُمُّ

آبدًا'' اور جواس میں داخل ہوگیا ہے بھی بیاس نہ لگے گی۔ادرا بن خزیمہ نے بھی اپنی بھی میں اے روایت کیا ہے کر ال<sub>اپ</sub> الفاظ ہیں '' جب روزہ دار داخل ہو جا کیں گے تو دروازہ مقفل کر دیا جائے گا۔ جواس میں داخل ہوگا وہ پے گااور جم ل<sub>اس</sub>ا تھی بیاسا نہ ہوگا''۔

ں ہیں مصدوق اللہ میں اللہ عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رئیل اللہ علی نے فرمایا: جہاد کرد: (ہل اللہ علی نے فرمایا: جہاد کرد: (ہل دولت اور ثواب واجر میں) وسعت پیدا کرلوگے۔روزے رکھو،صحت و تندرتی حاصل کروگے اور (تجارت وغیروکے لئے زیا میں ) سفر کرد، غنی ہوجاؤگے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔اس کے راوی ثقه ہیں۔

حديث: صفور بى الله عَلِيْنَة ب روايت ك كُن ب كرآب عَلِيْنَة في مِالاَنْهِ مَالِنَّة وَحِصُنْ حَصِينَ مَنَ النَّار "روزه وُهال باورنارجهم بي بحين ك لئ ايم محفوظ تلعم ب

ا سے امام احمد نے اسناد حسن کے ساتھ اور بیٹی نے روایت کیا۔

حديث: حفرت جابررض الله عنه نبي اكرم عَيَّالله عنه الدون مي كدآب عَلَيْكُ فَ فرمايا: "الصِّيامُ جُنَةُ يُسْتَجِنْ بِهَا الْعَبُدُ مِنَ النَّارِ" روزه الي وهال بجس كساته بنده النه آپ ودوزخ ك آگ سه بها تا ب

اے بھی امام احمہ نے حسن اسناد کے ساتھ اور امام بیعی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عثمان بن فی العاص رض الله عند روایت ہے، کہتے ہیں: مَیں نے رسول الله علی کے لئے ہرئے اللہ علی کو فرماتے ہوئے سام کے دروزہ آگ ہے بی نے دروزہ آگ ہے بی اس طرح ڈھال ہے جس طرح جنگ میں خورکو بچانے کے لئے آم میں سے کا کے پاس ڈھال ہوتی ہے۔ ''وَصِیامْ حَسَنْ فَلَاقَهُ إِنَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْدٍ ''اور بہترین روزے ہرمہینے میں تین دن کے ہیں۔ اے ابن خزیدنے اپنی تیج میں روایت کیا ہے۔ '

حدیث: حفرت معاذبن جبل رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم عین الله نبیس ارشاد فرمایا: کیا بھی تمہیں بھاللاً د نیکی کے دروازے نہ بتادوں؟ میں نے عرض کیا: ضرور یارسول الله عین الله الله الله این روز و ڈو حال ہے اور صدقه گنابول کوال طرح منادیتا ہے جس طرح یانی آگ کو بجھادیتا ہے۔

اسے امام تر ندی نے روایت کیا اور اس کوسیح قرار دیا۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیانی روزہ اور قرآن بندے کے لئے ایس مندے کو کھانے اور خواہش نفانی ایس مندے کو کھانے اور خواہش نفانی سے دو کے رکھا تھا۔ اور خواہش نفانی سے رو کے رکھا تھا۔ اس کے اس محری سفارش قبول فرما اور قرآن کیم گامیس نے اس کورات کے وقت ہوئے ۔ بازرکھا تھا۔ لبندا اس کے لئے میری شفاعت قبول فرما۔ ''قُل فَدُسْشَفْعَانِ ''فرمایا سید العلمین علیہ نے : ان دونوں کا سفارش قبول فرمائی جائے گی۔



اے امام احمہ نے اور طبرانی نے کبیر میں روایت فرمایا۔ اس کے راویوں سے صحاح میں روایات کی گئی ہیں۔ اور این ابی الدینا نے کتاب الجوع میں حسن اسناد کے سماتھ اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے فرمایا: بیصدیث برشرط سلمسجے ہے۔ حدیث: حضرت سلمہ بن قیصر رضی التله عند سے روایت ہے کہ رسول التله علیصلے نے فرمایانے جم مخص نے التله تعالی کوخوش کرنے کے لیک دن کا روزہ رکھا، التله تعالی اس مخص کوجہنم سے دور کردےگا۔ بید دوری اتی ہوگی کہ کواا پنے بچھنے میں اڑتا شروع کرے بھر مسلل اڑتار ہے تی کہ بوڑھا ہوکر مرب تو اس دوری کو طرکر سکے۔

ا ہے ابدیعلیٰ ہیمتی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ (امام احمد اور ہزار نے بھی پیروایت کی ہے)۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، قرباتے ہیں: رسول الله عنیالیج نے فربایا: اگر کمی آ دمی نے ایک دن کافلی روز ہ رکھا، پھراسے اس کے بدلہ میں زمین بھرسونا دیا جائے تو اس کے تو اب کے برابرنہیں ہوسکتا۔ سوائے خساب کے دن کے (کیاسے اس روز وکا تو اب حساب کے دن ہی بورا بورا لے گا)۔

اے ابویعلیٰ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔اس کے راوی سوائے لیٹ بن الی سلیم کے ثقہ ہیں۔

۔ اے بڑار نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا۔ اور ابن الی الدنیا نے بھی لقیط عن الی بردہ عن الی موکی رضی الته عنہم کی مدیث ہے ای طرح کی روایت کی ہے۔ گر اس روایت میں ہے: '' بے شک التله تعالیٰ نے اپنے لئے فیصلہ کیا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کوگری کے روز (روزہ کی وجہ ہے) بیا سار کھے گا، التہ عزویل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے قیامت کے دن تھر اب فرمائے۔ راوی فریاتے ہیں: حصرت ابو موکی رضی التہ عنہ کی عادت تھی کہ تخت گری کے ایسے دن کا انتخاب کرتے جس فرمائے انسان کی گرئی کی وجہ ہے کھال اتر حاتی ہو بھر اس دن میں روزہ در کھتے تھے۔

حديث: حفرت الوجريره رضى الله عند بروايت ب، فرمات بن: رسول الله علي في ارشاد فرمايا: "لِكُلِّ شَىء ذَكُواْ قُدُ ذَكُواْ الْجَسَدِ الصَّوْمُ وَالصِّهَامُ نِصْفُ الصَّبُرِ" برجيز كى ذَكُوة موتى باورجم كى ذكوة روزه ب-روزه نعف (1) صبرب بروايت ابن ما جيشريف كى ب-

<sup>(1)</sup> ادم کراج بے حساب و بے شارے بات کریم فرماتے ہیں: إِنْسَائِيَّة فَى الصَّيْرُوْنَ آجُرَهُمْ وَعَقَرُوسَانِ (زمر:10) مبروالوں کوی اجروثواب ب حساب داجائے گا۔ (مترجم)

حدیث: حضرت حذیفه رضی الله عند بروایت به فرماتے میں : ممیں نے بی اکرم علیہ کا کو پیدند کے ساتھ مہارا دیا ہوا تھا کہ آپ علیہ نے فرمایا: جمس نے کہا: "کو اِلله الله (مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ عَلَیْتُ اُلهِ)" اورای پرائ فارت ہوگیا وہ جنت میں واضل ہوگا۔ جمس نے الله تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک بوم کا روزہ رکھا اور ای میں اس کی موت ہوگی وہ کی جنت میں جائے گا۔ اور جمس نے الله کی رضا کی خاطر صدقہ کیا پھر فوت ہوگیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔

ا سے امام احمد نے ایک ا سناد کے ساتھ روایت کیا جمی میں کوئی خرائی نہیں اور اصبانی نے بھی روایت کیا ان کے الناظ میں: "نیا حُدَیفَهُ مَن حُتِم لَهُ بِصِیام یَوْم یُرِیدُ بِهِ وَجُهَ اللّٰهِ عَزْوَجَلَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةُ" "ا سَاسَنِدِ اِن بندے کا خاتمہ ایک دن کے روز سے پر ہوگیا جس سے اس نے الله عزوجل کی خوشنودی جابی ، الله اس کو جنت میں اہل فرف فرف

حدیث: حضرت ابوا مامدرضی الله عند روایت به فرماتے میں بنمیں نے عرض کیا: یارسول الله علی کا کا کا حدیث: حضرت ابوا مامدرضی الله عند کا دوایت به فرماتے میں بنمیں نے عرض کیا: یارسول الله علی ایارسول الله علی کا ارمثار فرما ہے ۔ ارمثار فرمایا: اپنے لئے روزہ لازم کرلو۔ کیونکہ کوئی عبادت اس کی برابر کا میں میں نے پھر عرض کیا: یارسول الله علی ہی اور کا اور کا درمالت سے میم ہوا: "عَلَیْكَ بِالصّرْمِ کَلَّ مِنْ کَلُ اور کُلُ کُلُ کُلُ مُنْ بِیس ہے۔

میں نے کیور عرض کیا: یارسول الله علی کوئی مثل نہیں ہے۔

اے امام نسائی نے اور ابن خزیمہ نے اپنی تھے میں ای طرح تحرار سے اور بلائکرار اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے ق قر اردیا۔

حدیث: اورنسائی کی ایک روایت میں ہے کہ (حضرت ابوا مامدرضی ابنه عند) کہتے ہیں: ممیں رسول الله عظینے کی فدت میں حاضر ہوا اورعرض کیا: یارسول الله علین علیہ ایسے میں ایسے عمل کا حکم فرما کمیں جس سے الله تعالیٰ نے جھے نفع عطافرمائے۔ آپ علیہ الصلو ة والسلام نے ارشاوفر مایا: اینے لئے روز ولازم پکڑلو۔ کیونکہ اس کی کوئی ششن نہیں ہے۔

اورا ہن حبان نے بھی اے اپنی صحیح میں ایک حدیث میں روایت کیا الفاظ یہ ہیں:'' فریاتے ہیں: مُنیں نے عرض کیا: یارسول الله ﷺ! مجھے کوئی عمل بتا ہے جس کو کر کے جنت جلا جاؤں فریایا: روز ہلازم کرلو کہ اس کی کوئی شنیس مراد کا کتے ہیں: حضرت ابوا مامدرض الله عند کا بیرحال تھا کہ ان کے گھر میں دن کے وقت بھی دھواں نظر نہیں آتا تھا (آگ نہ طلی متھی) سوائے اس کے کہ ان کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہوں''۔

حدیث: حفرت ابوسعیدرض الله عندے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله علی نے فرمایا: جو بندہ الله تعالیٰ کارمنا کی خاطر ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے، اس ایک دن کے روزہ کے بدلہ میں الله تعالیٰ اس کے چبرے کو آگ ہے۔ سرسال کا

<sup>(1)</sup> لَا إِلٰهَ اللّٰهُ ؎مرادکمل کلسطیب ہے۔جیسا کہ ہم نے توسین میں موش کر دیا۔ کیونکہ نجات کے لئے تو حید ہی کافی نہیں بلکہ تمام خروریاے دیا؟ ایمان رکھنا ضروری ہے۔کلسطیب تمام خروریات دین مِشتس ہوتا ہے۔(مترجم)

راه دور فرمادےگا۔ بخاری مسلم، ترندی منسائی۔

حديث: «هنرت ابودرداء رضى الله عند سے روایت ہے، کہتے ہیں: رسول الله عظیمتی نے فرمایا: "هَنُ صَامَ يَوْهَا فِيُ سَيْلِ اللهِ جَعَلَ اللّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ عَنَدُقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآدُضِ" جَمِ شَحْص نے الله کوراضی کرنے کے لَئے ایک دن کاروزہ رکھ لیا۔ الله تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان اتن چوڑی خند ق بنادے گا جتنی آ سمان اور زمین کے درمیان چوڑائی ہے۔

الصطراني نے اوسط اور صغیر میں اسادحسن کے ساتھ روایت فرمایا۔

حدیث: حفرت عمرو بن عبسه رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عظیمہ فرمایا: "مَنُ صَامَ يَوُماً فِي سَبِيلِ اللهِ بُعِّلَاتُ مِنهُ النَّارُ مَسِيرَةً مِانَةِ عَامٍ" جو بندہ الله تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کاروزہ رکھتا ہے۔ آگ اس ، ے ایک سومال کے فاصلہ تک دور ہٹادتی جاتی ہے۔

طبرانی نے اسے اوسط اور کبیر میں روایت کیا ،اس کی اسنا دمیں کوئی خرابی نہیں \_

حدیث: جفرت معاذین انس رضی الله عنه ہے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عنظیے نے فرمایا: جس بندے نے الله کا راہ میں رمضان کے علاوہ ایک دن کا روزہ رکھا، اے آگ ہے اتنی دور کر دیا جائے گا کہ شرط جیتنے کے لئے تیار کیا گیا ، بہترین گھوڑ اسوسال میں اتنی دور (1) جاسکتا ہے۔

اے ابویعلیٰ نے زبان بن فائد کے طریق سے روایت کیا ہے۔

#### فصل

#### بوقت افطار دعاكي فضيلت

حدیث: حضرت عبدالله یعنی این الی ملیکه حضرت عبدالله یعنی این عمر وابن العاص رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں که انہوں نے فرمایا: رسول الله عین این الی ملیکه حضرت عبدالله یعنی این عمر ورزے داری دعا ردئیس فرمائی جاتی اور میس (راوی) نے حضرت عبدالله (بن عمر ورضی الله عنها) کوافظاری کے وقت بیدعا کرتے سنا ہے: ''اللَّهُمَّ اِنِّی اَسْسَلُکَ بِوَحَمَیْكَ النَّبُوهُ وَسِعَتُ کُلُّ شَیْءَ اَنْ تَغَفِیْرَ لِی '' اے میرے پروردگار! میں تجھے سے تیری اس رحت کے واسط سے دعا کرتا ہوں جو ہر چزر پروسعت رکھتی ہے کہ میری مغفرت فرمادے۔

ادرایک روایت میں بیالفاظ زائد ہیں کہ'' میرے گناہوں کی مغفرت فر مادے''۔اے بیمقی نے اسحاق بن عبیداللہ ہے

(1) یوهدیث، اک سے باقبل کی ثین ا حادیث اور تر ندی وغیرہ کی اس طرح سے مضمون کی دیگر احادیث کے بارے میں بعض علما وفر ماتے ہیں کہ خاکورہ بالا قراب ای وقت ہے جبکہ روزہ نفلی ہواور روز و دار سز جہا دیا سزر تی وغیرہ میں ہو یعنی دیگر علما وکاارشاد ہے کہ ہفال روزہ جو خالص انتہ کی رصافو خشودی کے کے کھا جائے اورائ میں ریا ہوسمد نہ ہو بھی اجرو تو اب رکھتا ہے' فی میمیل انتہ' کے الفاظ سے مراد پہلی جماعت کے زوکیسٹورٹی یا سز جہا دیے اور دوسری بمامت علم ہے کہاں اس کامنی رصائے الٰہی اور عدم ریا ہے۔ واقعہ المعم ورسولہ بالصواب ۔ (مترجم) روایت کیا ہے۔ بیاسحاق مدنی ہیں جومعروف نہیں ہیں۔واللہ اعلم۔

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہر رہ وضی الله عنہ بروادیت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی این این این این اس الله علی ہی جن کی دعار دنیس کی جاتی بہر 1 روزہ دار کی دعا بوقت افطار بنہر 2 عدل وانساف کرنے والے حکمران کی اور نمر 3 مظام کی دعا کہ الله اس دعا کو آسان کے اور باخی الیت ہے۔ (ضرور قبول فرماتا ہے) اور اس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ رب تعالی فرماتا ہے: مجھے میری عزت وجلال کی متم تیری کد دضرور فرمائی گاگر چد (تیرے فائدے کی خالم) کی مقدرد یہ کے بعد کروں۔

اے امام احمد نے ایک حدیث میں اور امام تر ندی نے روایت فر مایا۔ امام تر ندی نے اسے سیح قرار ویا افاظ می تر ذی کے ہیں۔ علاو وازیں ابن ماجہ ابن خزید اور ابن حبان نے اپنی آئی میں روایت کیا ہے گران کے ہال '' یہاں تک کروز ر افطار کر چیے'' کے الفاظ بھی ہیں۔ ہزار نے بھی مخترا اس کی روایت کی ہے۔ الفاظ ہیں: ''فَلَاثُ حَتَّی عَلَی اللّٰهِ اَنْ لَا يُرُذُ لَهُمُ دَعُولَةً: اَلصَّلَةِمُ حَتَّی یُفْطِدَ وَ الْمُطْلُومُ حَتَّی یَنْتَصِد وَ الْمُسَافِقُ حَتَّی یَرْجِع '' مَن حضرات ہیں کہ اللّٰہ کر کم کے ذمر کرم پر ہے کہ ان کی دعا کورونہ فرمائے: نمبر 1 روز دوار کی دعاحی کہ افظار کر لے بمبر 2 مظلوم کی دعا یہاں تک کداس کی در فرماد کی جائے اور نمبر 3 سافر کی دعا تا آئکہ وہ گھر لوٹ آئے''۔

### ترغيب

# تواب کی نبیت ہے رمضان کاروز ہ رکھنا رمضان کی راتو ل خصوصالیلۃ القدر کی عبادت اوراس کی فضیلت

ا ف امام بخاری مسلم، ابوداؤ داورنسائی نے اور ابن ماجہ نے مختر اروایت فر مایا۔ حمیم الله تعالیٰ۔

حدیث: اور نسائی شریف کی ایک اور دوایت میں ہے کہ نی اگر م سیک نے فربایا: جس نے ایمان کی حالت میں اور ایرونواں شریف کی ایک اور دوایت میں ہے کہ نی اگر م سیک نے فربایا: جس نے ایمان کی حالت میں اور ایرونواب کے حصول کی نیت کے ساتھ دمضان کے روز نے رکھی، اس کے پہلے گناہ معاف فربا دیۓ گئے۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کے اراد ہے شہد قدر میں قیام کیا، اس کے بھی پہلے گناہ بخش دیۓ گئے۔ راوی کہتے ہیں: تتبیہ کی حدیث میں ہے کہ: ''اس کے اگلے گناہ بھی بخش دیۓ گئے'' (لیعنی بچھلے اور اگلے تمام گناہوں کی مففر تفربادی گئی)۔ حدیث نامی کی میں در حول الله میں تیا کہ اللہ میں تیام کیا، میں در حول الله میں تیام کیا، اس کے تیام (عبادت) کا شوق دلاتے تھے۔ کیرارشاد فرباتے: جس محفی در ایمان کی حالے سال کی حالے کیا کہ انہی اور طلب ثواب کی نیت ہے دمی میں تیام کیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیۓ گئے۔

اسے بخاری مسلم، ابوداؤ د، ترندی اورنسائی نے روایت فرمایا ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت بوه نی اگرم علی فیسی برای اس که آپ علیه الصلوة والسلام نے فرمایا: جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ، اس کی صدوں کو پیچا نا اور اس کی شان کے لائق اس کا تحفظ کیا ، اس کے ماتل کے کناه مناوعے ماکس مجے۔

اسائن حبان نے اپنی صحح میں اور بیمق نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت این عباس رضی الله عنها نی محترم عین یک دوریت نیا مین کرآپ عین کرآپ عین کرآپ عین کرآپ عین کراید: جس خص نے محکوم میں مضان کا مہینہ پایا مجراس کے روزے رکھے اور جتنا ہو سکااس میں قیام کیا (عبادت وریاضت کی ) الله تعالی اس کیلئے اس رمضان کے علاوہ ایک لاکھ ماہ رمضان کا تو اب کھودےگا۔ ہردن کے بدلہ میں اور ہردات کے بدلہ میں ایک ایک غلام آزاد کرنے کا اجرائھ دےگا۔ ور ہردن میں (ایک مجام کو) جہاد نی سمیل اللہ کے لئے محکوث برسوار کرانے کا تو اب بھی

اس کے لئے کئیرے گا۔علاوہ ازیں ہردن میں نیکی اور ہررات میں نیکی بھی اس کے واسطے کلیرد کا۔ اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔اوراس کی سنداس وقت میرے ( صاحب کتاب ) کے ذہن میں نہیں۔

حدیث: حضرت الو ہر یہ وریسی بید وروں کی میرس و کا سے ہیں ارسار الله عظیظے نے فرمایا: میری امت کورمغان میں پانچ ایک چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں کہ ان سے پہلے کی امت کونہیں عطا کی گئیں۔ نمبر 1 روزہ دار کے منہ کی ہواللہ کے برد کید مشک کی فوشیو سے زیادہ کی جنری اللہ کے اللہ کی امت کونہیں عطا کی گئیں۔ نمبر 1 روزہ دار کے منہ کی ہواللہ کے برد کید مشک کی فوشیو سے زیادہ پاکھ ہوئے ہیں۔ نمبر 3 اللہ کر واضا میں مشر کہ اللہ میرے نمبر کی اللہ کے اور اسے بنت کو آراستہ فرما تا ہے، پھر ارشا دفرما تا ہے: عنقر یب میرے نیک بندے اپ ثواب کو پالیس کے اور (اے جنت) تیری طرف آئیس کے جنہ کہ 1 میں میں سرکش شیاطین مضبوطی کے ساتھ با نمرہ دیے جاتے ہیں۔ پھر دہ اس ماہ میں پھوٹ پھر تے تھے اور نمبر 5 رمضان کی آخری رات کیا لیا تا القدر ہے؟ فرمایا: "کو میں روزہ داروں کی منفرت فرمائی ہوئی ہے۔ عرض کیا گیا: یارسول اللہ عقوظے پھر تے تھے اور نمبر 5 رمضان کی آخری رات کیا لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا: "کو وکین الفاعل اِنْما یو قری آبھوٹ اُور اُور اللہ عقوشے کی کرنے والا جب عمل کرتا ہے تو اے اس کا پورا پورا اپر الا والا جب عمل کرتا ہے تو اے اس کا پورا پورا الا اللہ عظوم کی اللہ عوالے میں اسے عطافر مایا حاتا ہے۔ عطافر مایا حاتا ہے۔ عظافر مایا حاتا ہے۔ علی میں میں میں میں کونٹ کی میں میں میں میں کونٹ کونٹ کی کونٹ کیا کہ میں کونٹ کی کونٹ کیا کہ علق کر میا حاتا ہے۔ علیہ کونٹ کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کونٹ کی کونٹ کی کی کونٹ کی کونٹ

اے امام احمد، ہزار اور پیمنی نے روایت کیا اور ابواٹنے این حبان نے بھی کتاب الثواب میں روایت کی جس میں مجھیوں کی دعائے مغفرت کی بجائے بیا لفاظ میں: '' ان کے لئے فرشنے دعائے مغفرت کرتے ہیں''۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندرسول الله علیہ علیہ کے دوایت کرتے ہیں کہآپ علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا: پانچوں نمازیں، ایک جعد دوسرے جعد تک اور ایک رمضان دوحرے رمضان تک اپنے درمیان والے گمناہوں کومناویخ والے ہیں جبکہ کیرہ گناہوں سے اجتناب(1) کیا جاتا رہے۔مسلم۔

<sup>(1)</sup> اس مضمون کی بہت کی احادیث کتاب العملوٰ قاور کتاب الزکوٰ قیس گذر چکی ہیں جن میں فضیلت رمضان کا بیان کھی ہے۔ (سترجم)

أَدُونَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَةُ أَوْ أَحَلَهُ هَمَا فَلَمْ يُكُحِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ امِينَ " دور ، دور ، ووقتحص جم كسامناس كمال اور بي دونول كويا ايك كو پرُ هايا بهنچاا در انهول نے اسے جنت ميں داخل (1) نه كرايا۔ ميں نے كہا: آمين۔

بپورور جائید یہ بیاد کر ایس کی اور است کیا اور کہا: پیر حدیث کے الساند ہے۔ (این حبان نے بھی اپن سیح میں اس کی روایت کی)۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ منبر شرشر بیف پر تشریف فرما ہوئ تو تین مرتبہ

زمایا: آمین ، آمین ، آمین - عرض کی گئ: بارسول الله علیہ السیم بیر برجلوہ افر وز ہوئے ، پھر آپ نے فرمایا: آمین ، آمین ،

آمین (اس کی کیا وجہ ہے؟) حضور سرور عالم علیہ نے فرمایا: حضرت جریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور کہنے

گئے: جس شخص نے ماہ رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی تو وہ آگ میں گیا ، اے الله اپنی رحمت سے دور کرے۔ (اے

مجرب علیہ بیا آپ آمین کہیں۔ اس برمیں نے آمین کہی۔ الحدیث۔

اے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحح میں روایت کیا ہے۔ الفاظ ابن حبان کے ہیں۔

· 2.

4

in:

٠,

Ź

4

ξ

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الته عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی فیٹے نے ارشاد فرایا: جب رمضان کی بہلی رات آئی ہے تو آ سان کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کی آخری رات تک کوئی درواز ہ تھول کو نماز پڑھتا ہے (رمازہ بندیس کیا جاتا۔ جو بندہ مومن اس کی را تو ل کونماز پڑھتا ہے ( روازہ بھر کی اور مونکیاں لکھتا ہے۔ اور سرخ یا توت کا محل اس کے لئے جنت ہیں بنا تا ہے۔ اس محل کے ساتھ ہزار دروازے بول گے۔ ہردروازے کے اندراکی اور سونے کا محل ہوگا اس پر سرخ یا توت کی گئیدہ کاری کی ہوگی جب کوئی بندہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے گراہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہردوزنماز فجر سے لکر کڑو ہے آئی ہا ہوگا کی بیار ہوگا کہ ایک ہوگا ہے۔ اس کا سابھ براک کے دن یا رات میں کیا ہوگا سے بیاں کے بدلہ میں ایک ورخت ( جنت میں ) لگایا جاتا ہے۔ اس کا سابھ اس قد روراز ہوگا کہ ایک گھوٹ سواراس کے لئے اس کے بدلہ میں ایک ورخت ( جنت میں ) لگایا جاتا ہے۔ اس کا سابھ اس قد روراز ہوگا کہ ایک گھوٹ سواراس کے کہا ہم میں بائی سوسال تک چرارے۔

اسے امام بیہتی نے روایت کیا ہے۔ اور فر مایا ہے کہ احادیث مشہورہ میں اس فتم کی روایات موجود ہیں۔

<sup>( )</sup> کینی دالدین دونوں یاان میں ہے ایک بوڑ ھا ہوگیا اور اس نے ان کی کوئی خدمت نہ کی۔معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت سے جنت نصیب ہوتی ہے۔ الفاقة نین دے۔(سرجم )

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت فر مایا پھر کہا کہ ہید حدیث صحیح ہے۔ اور بیعی کے طریق ہے بھی اے روایت کیا۔ علاوہ اذیری ابوانشنج ابن حبان نے بھی کتاب الثواب میں انتصار آروایت کیا۔

ابن خزیمه اور بیمی نے بھی اختصار اُاسے روایت کیا ہے۔

حديث: حفرت الوجريره رضى الله عند ، روايت ب كررول الله عَلِيَّ في فرايا: "إِذَا جَآهَ رَمَضَانُ فَيَحْتُ

آبُوا الْحَنَّةِ وَعُلِقَتْ آبُوا اللَّارِ وَصُفِّلَتِ الشَّمَاطِيُنُ "جبرمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دے جاتے ہیں، در ہائے تار بند کردیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔

۔ اے بخاری وسلم رحمہما الله تعالیٰ نے روایت فر مایا۔

حدیث: اور مسلم شریف کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہم کے دروازے بدکردیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو پابیز نجیر کردیا جاتا ہے۔

اے بیقی، ابن ماجہ ابن تزیمہ نے اپنی سیح میں اور امام ترفدی نے بھی روایت کیا ہے۔ ان تمام نے ابو بحر بن عیاش عن الاعمش عن الی مسلطان کی بھی رائے میں اللہ علی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں:''فر مایار سول اللہ علی اللہ علی کے کہ جب رمضان کی بہلی رات آئی ہے قوشیا طین مرکش جن بھر وائے ہیں۔ ابن خریمہ نے جاتے ہیں۔ ابن خریمہ نے وائے کے درواز کے بہشت کھول ویئے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی درواز و نہیں کھولا جاتا۔ در ہائے بہشت کھول ویئے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی درواز و نہیں کھولا جاتا۔ در ہائے بہشت کھول ویئے جاتے ہیں۔ ابن میں ادین والاصدادیتا ہے۔ اسے بھلائی تلاش کرنے والے! آگے بردھ۔ (مزید کی کردے فرائے اور ایک صدا دینے والے ایک میں اللہ کوئی کوئی اللہ کوئی کوئی کی بردات میں ہوتا ہے''۔ ہوں کہ ان اللہ کوئی کوئی کوئی انٹیا کوئی کوئی کوئی کوئی کے اور ایس ہے کھور مضان کی ہردات میں ہوتا ہے''۔

امام ترندی نے کہا: بیرحدیث غریب ہے۔اور امام نسائی اور حاکم نے بھی اے آئییں الفاظ کے ساتھ روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیرحدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔

فر ما تا ہے اور تمہماری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فر ما تا ہے۔لہٰذاتم اپنے دلوں سے اچھا کی و بھلا کی ظاہر کرو یریکی بد بخت ہے وہ جواس ماہ میں اللہ عز وجل کی رحمت ہے محروم رہا۔

اے طبرانی نے روایت کیا۔ اس کے راوی ثقہ ہیں۔ البتہ ایک راوی محمد بن قیس کے بارے میں جرح وتعدیل م<sub>رے</sub> (مصنف کے ) ذہن میں اس وقت عاضز نہیں۔

حدیث: حفرت انس بن ما تک رضی الله عند بردایت ب ، فرمات بین: رمضان مبارک آگیاتورسول الله عنظین نفر ماید برد منظاری ایک ایک رات به جو بزار مبینے سے افضل ب (شب قدر) بر موال رات کی برکات محروم را دو بر بھلائی مے حروم را اور اس سے دبی محروم رہتا ہے جو (ازلی) محروم ہوتا ہے۔

ا ہے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور اس کی اسنا دان شاءاللہ حسن ہے۔

حدیث: اورطبرانی نے اوسط میں انہی ہے روایت کی ہے، فریاتے ہیں: میں نے رسول الله میلینی کوفریاتے بناہے: یہ رمضان کا مہینة تمہارے پاس تشریف لا چکا ہے۔ اس میں جنت کے دوازے کھولے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجریں بہنادی جاتی ہیں۔ "بعک لین اُدَدِکَ دَمَضَان فَلَم یُغَفَّرُ لَهُ إِذَا لَمُ یُغَفِّرُ لَهُ وَاللهُ مَعْدُلُ لَهُ مُنْتَى ؟" ہلاکت ہے اس محض کے لئے جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اس مہینے میں بھی اس کی بخشش نہ ہوئی و پھر کے ہوئی ؟

حدیث: حضرت ابن عبابی رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله عبلیقے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نا:
جند کوشروع سال ہے آخر سال تک رمضان کی آمد کے سلسلہ میں آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی جب پہلی رات
آئی ہے تو عرش کے بنیج ہے ایک ہوا چلتی ہے جے ''مثیر و'' کہا جاتا ہے۔ (الله کی طرف نے فرستادہ) اس ہوا ہے جنت کے رفتوں کے جلا ہے کہ کواڑوں کے حلقے ایک دوسرے ہے بختے گئے ہیں۔ جس ہے ایک ہر بی آواز نائل کی مرفت کے کہا سے ذیارہ اچھی آواز کی نے بھی تی ہیں ہوگے۔ پھر خوبصورت آکھوں والی حورین ظاہر ہوتی ہیں تی کہ جنت کے کئروں کے درمیان کھڑی ہوجاتی ہیں اور خداد تی ہیں کہ ہوگی الله کی طرف نے نکاح کرنے والا کہ اٹھا اس کا کہا ہوا تھی کہ ہوئی الله کی طرف نے نکاح کرنے والا کہ اٹھا اس کا کہا روائل کا ممارے کے درمیان کھڑی ہوجاتی ہیں اور خداد وی بی دارو نے جنت ہے کہتی ہیں: اے رضوان جنت! یہ کون کا رات کی روزہ داروں کے لئے جنت کے دروازے کھول دیا ورضان کی شب اول ہے۔ اس میں مصرت کے دروزہ داروں کے لئے جنت کے دروازے کھول دیا ورضان کی شب اول ہے۔ اس میں مصرت کے درواز دی کھول دیا وارونے جنبم! اجمر مصطفع عبیلی کی امت کے دروزہ فرمات ہو کہا تا ہو کہا تا ہو کہا تا ہو کہا تا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا الله مورول کے لئے جنب کے درواز دی کو بیکر کردے۔ اے جبر میل! زمین پراتر وادر سرکش شیطانوں کو بمکڑ دور، آئیس زنجیوں کے دارون کی امت کے دروز کے فاسد نہ کر سیل کی ہردات ایک ندارونے میں مورت کی اس کی جرات کے دروز کے فاسد نہ کر سیل کے دوران کے دور کو کئی مورت ندا کرے والوں کرنے والوں کرنے والوں کرنے والوں کرنے والوں کو میں مورت ندا کرے بھی کوئی سوال کرنے والوں کو میں مورت ندا کر کے دوران کی میں اس کا موالی کرنے والوں کرنے والوں کو میں مورت کے کہا کہ میں اس کا موالی کرنے والوں کو میں مورت کی کوئی سوالی کرنے والوں کو میں مورت کے کوئی سوالی کرنے والوں کرنے والوں کوئی مورت کی کی موران کی موران کی موران کوئی کی موران کی کوئی سوالی کرنے والوں کرنے دوران کی کوئی سوالی کرنے والوں کوئی کوئی موران کرنے دوران کی کرنے دوران کی کوئی سوالی کرنے دوران کی کوئی سوالی کی کوئی سوالی کرنے دوران کوئی کوئی سوالی کوئی کوئی سوالی کی کوئی سوالی کی کوئی سوالی کوئی کوئی سوالی کوئی سوالی کوئی کوئی سوالی کوئی کوئی سوالی کوئی کوئی کوئی سوالی کوئی کوئی سوالی کوئی کوئی کو

پورا کر دوں؟ ہے کوئی تو بیر کرنے والامکیں اس کی توبہ قبول فر مالوں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ ہوں۔ وروں جوکوئی بورابورا قرض دے کی نہ کرےاہے بلا کم و کاست بورابورا بدلہ ادا کیا جائے گا(1)۔ارشاد فرمایا: الله عز وجل ماہ رمضان برس پہ میں افطار ک کے وقت ہرروز دس لا کھا فراد کو آ گ ہے آزاوفر ما تا ہے۔ بیرسب وہ افراد ہوتے ہیں جن برآ گ واجب ہو پیکی ہوتی ہے(اعمال سینہ کی وجہ سے )۔ پھر جب ماہ رمضان کا آخری دن ہوتا تو الله تعالیٰ اس روز اتنے لوگوں کو آز ادفر ما تا ہے میں۔ مینے ابتدائے رمضان ہے آخر تک آزاد فرمائے ہوتے ہیں۔اور جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ عز وجل حضرت جریل علیہ ۔ البلام کو تھم دیتا ہے۔ وہ ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پراتر تے میں ۔ ملائکہ کے ساتھ ایک ہزرنگ کا جھنڈ اہوتا ہے ہے۔ جے دہ کعبہ معظمہ کی جھت پرنصب کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے ایک سو پر(2) ہوتے ہیں جن میں سے ددکوتو صرف ای رات میں کھولتے ہیں آپ جب اپنے دو پروں کو کھولتے ہیں تو وہ شرق ومغرب ہے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ کس اس رات میں جریل علیہ السلام ملائکہ کوتر غیب وشوق دلاتے رہتے ہیں تو ملائکہ ہر کھڑے، بیٹھے نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے پر سلام بھیجتے ہیں اوران سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نیز ان لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں حتی کہتے طلوع ہو جاتی ہے۔ جب صح ہوتی ہے تو جناب جبریل علیہ السلام منادی کرتے ہیں: اے گروہ ملا نکہ! چلواب واپس چلیں ، تو فرشتے کہتے ہیں: اے جبریل الهم مصطفر علی کے است کے مونین کی حاجات کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے میں: الله تعالیٰ نے اس رات ان کی طرف نظر رحمت فر مائی اور حیار شخصوں کے سواسب کو معاف فرما دیا اور ان کی مغفرت فرمادي-ال برجم (صحابه رضوان التهييم ) نے عرض كيا: يارسول الله عليه اوه چار مخص كون ميں؟ ارشا دفر مايا: نمبر 1 بيشة شراب نوشي كرنے والا ، نمبر 2 والدين كا نافر مان ، نمبر 3 قطع رحى كرنے والا اور نمبر 4 مشاحن (بهت نفاق وافتراق پھیلانے والا)۔ ہم نے یو چھانیارسول اللہ ﷺ ایہ مشاحن کون ہوتا ہے؟ فرمایا: ہرطرح تعلقات تو ڑیلینے والا۔ جب عید کی رات ہوتی ہے تواس کانام لیلة الجائزہ (انعام واکرام کی رات) رکھاجاتا ہے۔ پھر جب عمید کی سختے ہوتی ہے تواللہ عزوجل ہر تربیدہ شرک طرف فرشتول کر بیجنا ہے۔ فرشتے زمین پراتر تے ہیں اور راستوں کے موڑوں پر کھڑے ہوجاتے ہیں پھرالی آواز کے ساتھ پکارتے میں کہ جنوں اور انسانوں کے سوااللہ کی تمام کلوق سنتی ہے۔ کہتے ہیں: اے امت محمد (صلی اللہ علی صاحبها دملم ) اپنے کرم نواز رب کی طرف چلو جو بہت عطا تھی فرما تا ہے اور بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے۔ جب لوگ اپنی عمیرگاہوں کی جانب (نمازعید کے لئے ) چلتے ہیں تو اللہ عز وجل فرشتوں ہے فرماتا ہے: بتاؤ کیا بدلہ ہے مزدور کا جب وہ ابنا

<sup>(1)</sup>الله پاک فرماتے ہیں:

مُنْ ذَاللَّهُ كُنْ يَعْمُونُ الْمُدَّقِّرُ صَّاحَتُ الْفُصُعِفَةُ لَكُمَّا صَّعَافًا كَيْثِيرَةً (البقرة 245) رَجْرُ أَوْنَ بِهِ النَّهِ قَالَ كُورْ مُ صن دينوالله اس كے لئے كُلُّ كَانا برطادے گا۔

<sup>(2)</sup> دگرا جادیث میں ہے کہ حضرت جریل طبید السلام کے چھو پر ہیں ممکن ہاں رات آپ دو پردل کے ساتھ دھین پر شریف لاتے ہول ۔ یا یہ منی ہو کہ طائکہ وجمعندا کے کاتے ہیں اس کے ایک سوکنار ہے ہوں کہ جناح کے معنی کنارہ کے بھی ہوتے ہیں۔ اب ان کے کناروں میں سے دد کنارے یعنی دو محمل اگرادات کھی ہول۔ والفہ در سول اعلی الصواب علی جال اور عیالتے (مترجم)۔

کام پوراکر بھیج؟ فرمایا: فرشحے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے معبود و ما لک! اس کا بدلہ سے کہ تواسے پوری پوری مزوری عطافر مائے نے فرمایا: اس پر الله تعالیٰ فرما تا ہے: اے میر فرشتو اسمیں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ مَس نے رمضان کے روزوں اوراس کی راتوں کے قیام کے بدلہ ہیں آئیس اپنی رضا اور مغفرت عطافر مادی ہے اور فرما تا ہے: اے میر بناؤا جھے ماگو۔ جھے میری عزت و جلال کی قتم ، آج اپنے اس مجمع ہیں جھے ہے تم جو کچھا پی آخرت کے بارے ہیں ماگو کے خوروط اور کی قاور جو کچھ آئی آخرت کے بارے ہیں ماگو کے خوروط اور کی گاور خور ہے اس کی ہم ہیں ہے ہیں ہواں کہ و کے مال ہمن تہارے فاکدے پر نظر فرماؤں گا۔ جھے میری کا زوروط اور کی ہوتی فرما تا رہوں گا۔ جھے میری کا زوروط اور کی کردہ پڑتی فرما تا رہوں گا۔ جھے میری کا زوروط اور کی کردہ پڑتی فرما تا رہوں گا۔ جھے میری کا زوروط اور کی کردہ پڑتی فرما تا رہوں گا۔ "وانصر فوا مغفور الکم فقر میں میں تھی ہوں کو درمیان تہمیں رسوا ہونے دوں گا۔ "وانصر فوا مغفور الکم قدم ، میں تہمیں ذیل نہ کردں گا اور نہ حقوق لینے والوں کے درمیان تہمیں رسوا ہونے دوں گا۔ "وانصر فوا مغفور الکم کردیا ہے اور مندان کے اختیا میں ، الله عزوج کی جو تم نے بچے رام میں کردیا تھی میں فرما تا ہمیں ہوگیا ہوں۔ فرشے خوش ہوتے ہیں اور ماہ رمضان کے اختیا میں ، الته عزوج کی جو اس جواس امت پرعطا کمیں فرمانان کے اختیا میں ، الته عزوج کی جواس امت پرعطا کمیں فرمانان کی وجہ ہے اور کمیان کی دیے سے داخلی و حسانا کمیں میں دیا ہو کہ کو بھی ہوں۔ فرشے خوش ہوں کو جو کی اس کی دیے سے نوان کی وجہ ہے انہا میں ۔

اس کوشنخ ابن حبان نے کتاب الثواب میں اور بیعتی نے روایت کیا ہے۔ بیدالفاظ بیعتی کے ہیں۔اوراس کی اساد میں ایسا کوئی راوی نہیں ہے۔ جس کے ضیعت ہونے برحمد مین کا اجماع ہو۔

<sup>(1)</sup> صدیث میں ہے کہ جنتی مورتوں میں ہے کس کی جھک زعمن کی طرف پڑ جائے تو زعمن وآسان کی درمیانی فضاروش ہوجائے۔اورخوشہوے مجرجائے۔ ان کے خیے مولی اورز پر جد کے ہوں گے۔



پ سونے کا ایک طباق ہوگا جس میں ایسالذیذ کھانا ہوگا کہ پہلے لقمہ سے لے کرآ خری لقمہ تک ہرلقمہ کا مز و مختلف ہوگا۔ اور ان میں ہے ہر عورت ( جنتی حور ) کے لئے سرخ یا قوت کے ستر تخت ہوں گے اور ہر تخت پرستر بستر ہوں گے۔ جن کے اندر موٹا ریٹم بھر اہوا (1) ہوگا۔ ہر ستر پرستر تیجے ہوں گے اور سیرسب کچھائی کے شوم ہر کو بھی عطا کیا جائے گا۔ وہ سرخ یا قوت کے تخت پر ہوگا جس بر موتی جڑے ہوں گے اور اسے سونے کے دوکٹکن پہنائے جا کیں گے۔ بیرسب تو رمضان کے صرف روز سے کے برلہ میں ہوگا۔ رمضان میں دوسرے انگال صالحہ کا بدلداس کے علاوہ ہوگا۔

ہیں۔ اے ابن خزیمہ نے اپن صحیح میں روایت کیا اور بیمٹی نے اپنے طریق ہے اور ابواٹنے نے'' ثواب' میں روایت کیا اور ابن خزیمہ نے کہا: جربر بن ایوب ( راوی ) کے متعلق میرے دل میں کچھ خدشہ ہے۔

حديث: حضرت امير المومنين سيدنا عمر بن خطاب رضى الله عند عدوايت بدفرمات مين : رسول الله عن في مايا: "ذَاكِوُ اللهِ فِي دَمَضَانَ مَغَفُورٌ لَّهُ وَسَآئِلُ اللهِ فِيهِ لَا يَحِيبُ" ماه رمضان مين الله كا ذكر كرف والا بخش ويا جاتا بداوران مين الله عام كنّان الكونامراديس كياجاتا-

الصطراني نے اوسط میں بہتی واصبهانی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عیطیقی نے رمضان کاذکرفر مایا: اے تمام مہیوں ے افضل قرار دیا اور ارشاد فر مایا: جس نے ایمانداری اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام (عبادت) کیا اور وہ گناہوں سے یوں فکل گیا جیے کدا ہے آج اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔

اے امام نسائی نے روایت کیااور فر مایا کہ اس میں کچھنگطی ہے۔ درست میہ ہے کہ بیہ حدیث حضرت عمبدالرحمٰن سے نہیں بلکہ حضرت ابو نہریرہ سے مروی ہے ۔ رمنی الناءعنہا۔

حدیث: اورنسائی ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ فریایا: بے شک الٹاہ تعالیٰ نے رمضان کے روز نے فرض فریائے۔ اور اس ( کی راتوں میں نماز تر اوس کی کا قیام مُیں نے تمہارے لئے سنت قرار دیا۔ اب جوکوئی اس کے روز سے رکھے اور اس میں قیام کرے حالا نکہ حالت ایمان میں حصول ثوا ہے نیت رکھتا ہوتو وہ گنا ہوں ہے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔

حديث: حفرت عمرو بن مرجبني رضى الله عند بروايت بدفر مات مين: ايك صاحب نبى اكرم عليني كي خدمت القرل مي عليني كي خدمت القرل مي ما صاحب نبى اكرم عليني كي خدمت القرل مي حاضر بهوكر عن كر الله كيدونيس القرل مين حاضر بهوكر عن من يا نجون نمازي اداكرون و لا قر دون و رضان كروز بركهون اوراس من قيام كرول توشي كن لوگون مين بي حيون كار العنور عايد الصالوة والسلام في ارشاد فرمايا: "مِن الصِّدِي فَيْمُن وَالشَّهَ لَمَا أَيْ

<sup>1 -</sup> قرآن پاک من ہے: مقتیمینَ کل فُوٹی بھا ہمامین اِستیدی ت<sup>ین</sup> (الرحمٰن:54)'' ایے بستر وں پر کلید لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندر موناریٹم بحرا العامولا'' - (سرجم)

صدیقین اورشہداء میں ہوگے۔

اے بزاراورابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی تی میں روایت فر مایا۔الفاظ ابن حبان کے بیں د

حدیث: حضرت ابو : ریره رضی الله عند ہے مروی ہے ، فرماتے بیں : رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جم شخص لیانہ القدر میں ایمان کی حالت میں تواب کی نیت ہے قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کردیے گئے ۔ الحدیث۔

اے بخاری وسلم نے تخ تک کیا اور سلم کی روایت میں گذر چکا کہ فر مایا: '' جولیلة القدر پن قیام کرے بھراے پالے (راوی کہتے ہیں) میرا خیال ہے کہ فر مایا: ایمان اور نیت تواب کے ساتھ پالے تواس کے پہلے گناہ بخش دے با کس گئی ۔ حدیث نروایت ہے حضرت امام احمدے ، وہ عبدالله بن محمد بن عقبل من عرو بن عبدالرحمٰن عبادہ بن الصامت کے طبق میں بھیل رسول الله عیانی نے نیلة القدر کے بارے می فردی کے دورایت کرتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی الله عند فرماتے ہیں : ہمیل رسول الله عیانی نے نیلة القدر کے بارے می فردی دورایت کرتے ہیں انتیبویں ، تیکیبویں ، ستا کیسویں ، انتیبویں ، انتیبویں ، انتیبویں ، انتیبویں ، انتیبویں ، آخری رات ، وی ارمضان کے آخری عشرے میں ایک ہویں ، تیکیبویں ، ستا کیسویں ، انتیبویں ، انتیبویں ، آخری رات ، وی کی دورای میں ایک و آواب کے ارادہ ہے قیام کرے '' دعیفید کہ ما قَقَدُمُ مِن دُنَّبِهِ وَمَا تَنْخُرِ اللہ اس کے اللہ کے کھیلے گناہ بخش دے جاتے ہیں۔

حدیت: حضرت امام مالک رحمہ الله بے روایت ہے کہ انہوں نے ثقہ اہل علم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ رمول ان علی است عَیْنِطَة کو پہلے لوگوں کی تمرین وکھائی گئیں۔ یا اس بارے میں جوالله نے چا ادکھایا۔ تو آپ عَیْنِطَة نے اپنی امت کی عمروں کا خیال فرماتے ہوئے خیال کیا کہ میری امت اس قدرا عمال نہ کر سکے گی جس قدران کے غیروں (1) نے کر لئے ۔ تو انٹھانعال نے آپ عَیْنِطِیْ کولیلۃ القدر عطافر مادی جو ہزار مینے ہے بھی افضل ہے۔

امام ما لک نے اے ای طرح موطامیں ذکر فر مایا ہے۔

<sup>(1)</sup> کیونکہ پیلی امتوں کے لوگوں کی ممریں بہت لہی ہوا کرتی تھیں اور نجا اکرم علیطیقے کی امت کے لوگوں کی مگریز، ساتھ اور سرسال کے درمیان میں بول میں۔جبیبا کہ ایک صدیث پاک میں بھی ہے۔ بہت کم لوگ میں جمن کی ممرست تبوذ کرے۔ (متر جم)

#### ترہیب

#### بلاعذرمضان کا کوئی روز ه جھوڑ دینا

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عند روایت ب کدر سول الله عَلَیْتَ فریایا: " مَنْ أَفْطَو یَوْماً مِنْ دُمَضَانَ مِنْ غَیْرِ دُخْصَةِ وَ لَا مَرَضِ لَم یَشْعِنهِ صَوْمُ اللَّهْ رِکُلِهِ وَإِنْ صَامَ" جم نے رمضان کے روزوں میں ہے کوئی روزہ بغیر رخست (سفروغیره) اور بغیر تیاری کے چیور دیا تو ساری عمر کاروزہ رکھنااس کی تضائیس بن سکتا اگر چہ پھر ساری عمر روزہ رکھتا ہے۔

اے تر ذی (الفاظ انبی کے میں ) الوداؤر دنسائی ، این ماجہ ، این تربیہ نے اپنی تھیج میں اور بیعتی نے روایت کیا۔
حدیث: حضرت الوامام بالحی رضی الفه عنہ سے روایت بی فرمات میں : میں نے ساکہ رسول الله عین فیلا ارشاد فرمار ہاتھ کے بین فیر فرمار ہاتھا کہ دو شخص ( فرشتے ) میر ب پاس آئے۔ انہوں نے جھے کند سوس سے تعاما اورا کید دشوارگذار پہاڑ کے پاس کے لئے اسے آسان کردیتے ہیں۔ پھر میں پڑھی اس کے لئے اسے آسان کردیتے ہیں۔ پھر میں پڑھی اسے کہ سات عرض کرنے گئے : ہم آپ کے لئے اسے آسان کردیتے ہیں۔ پھر میں پڑھی اسے کہ سات کو چھان بیر آئے کے درمیان میں بہنچا تو اچا تک میں نے تحت آوازی سنیں میں نے پوچھان بیر آئے ہوں کہ میں کہ وہ بدلے نے بیا میں ان کی تو میں کہ بین کے لئے جس کے باس بینچہ گیا۔ جن کو ایس کے میں کہ بین کے بیا تھے اور جبڑوں بہدر ہاتھا۔ فرماتے ہیں: میں نے پوچھان ایر بھوں کے میات میں: میں دینس نے پوچھان کے ایک اور کروں سے خون بہدر ہاتھا۔ فرماتے ہیں: میں دینس نے پوچھان کے ایک کون ہیں؟ ایک نے عرض کیا: یہ وہ کو کہ ہوئے تھے اور جبڑوں سے خون بہدر ہاتھا۔ فرماتے ہیں: میں دینس نے پوچھان

اسے ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی تھی میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت این عباس رضی الله عنبا بروایت بر (حماد بن زید فرمات میں: مجھے معلوم نیس ہوا کہ این عباس رضالله عنبا کی خواد بن زید فرمات میں: مجھے معلوم نیس ہوا کہ این عباس رضالله عنبا کے این عباس کی مضوط رسیال اور دین کی بنیادی تین میں جو کردیا اس نے اس کا انکار گزار میں جن پر دین اسلام کی عمارت تعمیر فرمائی گئی ہے۔ جس نے ان میں ہے کی کوبھی ترک کردیا اس نے اس کا انکار کردیا اس کا خون بہانا ( قبل کردیا ) حلال ہے۔ نمبر 1 لَا إِلٰهَ إِلَا اللّهُ (مُحَمَّدٌ دَسُولُ اللّهِ مَنْ ) کی شہادت نمبر 2 فرض کماؤر کردیا دورہ در مضان

اے ابویعلیٰ نے اسنادحسن سے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے: '' جمی نے ان میں سے کی ایک کو بھی جیوڑ دیا، اس نے اللہ کے ساتھ (1) کفر کیا۔ اس کا کوئی فرض وففل قبول نہیں :وگا اور اس کا فون (2) اور مال طال ہوگیا۔

(1) نماز کے باب میں وض کیا جاچکا کہ جس نے ان اندال کوترک کیا۔ اس نے کو یا کافروں والا کام کیا کیونکے کافری ان اندال کوترک کرتے ہیں۔ نہ کہ وہ خودکا نرو گیا۔ یا مطلب ہے کہ جس نے ان کا انکار کیا۔ اب خاہرے کہ ان کا انکار کرنے والا کافرے۔ اب کس تاویل کی ضرورت نہیں۔

(2) من بیش کے برکن کوابازت ہے کہ اے آل کردے اور اس کا گھر بارلوٹ لے بلکہ اسلا کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اے راہ راست پر لائے در نہ آد تکا کاردوائی کرے۔ (متر جم)

# ترغیب ماہشوال کے چھروز سے

حدیث: حضرت ابوابوب رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نظیم نے قرمایا: "مَنْ صَامَ رَمَصَان ثُمْ آئینَا مِن سِتًا مِنْ شَوَّالَ کَانَ کَصِیامِ اللَّهُ مِن "جسنے رمضان کے (بورے) روزے رکھے پھران کے بعد شوال کے چیروز رکھے تو ایسے ہے جیسے اس نے بورے سال کے روزے رکھے۔ اسے سلم، ابوداؤد، ترذی ، نسائی ، ابن ماجاور طرائی نے روایت کیا۔ طبرانی نے بیالفاظ زائد کئے ہیں: " فرماتے ہیں: میس نے عرض کیا: کیا ہردن کے روزے کے بدار عمل در روزوں (1) کا تو اب ہے؟ فرمایا: ہاں'۔ اس کے راوی صبح کے راوی ہیں۔

بولمان من المان الموجرية ورضى الله عند في اكرم عنظ سے روایت كرتے میں كه آپ عظی نے فرمایا: "مَنُ صَامُ حدیث: مضرَّن وَ اَتَّبَعَهُ سِتَنْامِن شَوْ اَلَ حَوْجَ مِنُ دُنُوبِهِ كَيُومْ وَلَكَ تُهُ اَمْهُ" جم بندے نے رمضان كاوران ك بعد شوال كے چيدروزے (2) ركھ كئة وو وگنا بول سے اس طرح نكل گيا جي كدوه اس دن تھا جس دن اس كي مال نے

<sup>(1)</sup> چونک ہر میگی کا کم از کم تواب دیں کے برابر ہے اس لحاظ ہے رمضان کے روز ہے دس میمینوں کے برابر ہوئے اورشوال کے چیدوزے ساتھ بھنی اومیمیز

کے برابرہ تو گویار مضان اور شوال کروڑ نے پورے سال کروڑ ہے کہ برابرہ وگئے ۔ کرسال باروہاہ کا بی ہوتا ہے۔ ( مترج) (2) شوال کرم کے چوروڈ وں کے بارہ میں مو مالوک ہو چھا کرتے ہیں کہ کیا پیروڑ نے اسٹیے رکنے جا کیں؟ الگ الگ رکنے جا کیں؟ میدانفر کے فواہدہ کو رکنے جا کیں؟ وغیرہ و نیمرہ نو معنوم ہوتا جا ہئے کہ بیروڈ کر نام کی بیر میرکوچھوڑ کر پورے مبینے میں جب جا ہیں رکھ تھے ہیں۔ عید کے فواہدہ کہ لیں۔ مبینے کے قریش رکھیں یادرہ بیان میں، سب رست و جا زیے۔ بھر کے بعد دیگرے کیٹھے رکھیں ماتھ تی آپ ( بقیا کے مفی

اے جنم دیا۔ اے طبر انی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

#### تزغيب

### نویں ذوالحجہ کو جومیدان عرفات میں نہ ہوائ کے لئے روزےر کھنے کی فضیات اور جووہاں ہوائ کے لئے اس دن کے روز ہ کی ممانعت

حديث: حفرت ابوقاده رضى الله عنه بروايت ب، فرماتي بين: رسول الله عَيَّاتُ بي يوم عرفه (نوين ذوالحجه) كه روزه ك متعلق دريافت كيا كيا تو آپ عَيِّاتُ فِي فرمايا: " يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيةَ وَالْبَاقِيَةَ" بيروزه ايك سال اً لذشته اور ايك سال آئده كي ناه مناديتا ب

اے مسلم (انفاظ انہی کے ہیں)، ابوداؤ د، نسائی ،این ماجہ اور ترندی نے روایت فرمایا اور ترندی کے الفاظ اس طرح میں:'' جناب نی سرور علیضتی نے فرمایا: یوم عرف کے روزہ کے بارے میں مُیں اللہ سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ ایک سال اس کے بعد کے اور ایک سال میبلے کے گناہ منادےگا''۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رض الله عند بروایت ب، فرماتی میں: رسول الله عنطینی نے فرمایا: جم نے یوم عرفه (نوین و والحجه ) کاروزه و کھااس کے ایک سال کے پہلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔اور جس نے یوم عاشوراء (رمویس محرم) کاروزه و کھا، اس کے ایک سال کے گناہ معاف ہوں گے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں باسنادحسن روایت کیا۔

حلایث: حضرت مروق رضی الله عند بردایت بے کدوه عرفد کے دن یعنی نو ذوالحج کوام الموشین سیده عاکشه صدیقته رضی الله عنها کے ہاں آئے اور عرض کیا: مجمعے کچھے پینے کو دیجئے سیده عاکشه صدیقته رضی الله عنها نے غلام سے فرمایا کہ آئیس شہد بلائے۔ پھر فرمایا: کیاتم روز ب ہے نہیں ہوا ہے سروق؟ عرض کرنے گئے: نہیں ، دراصل جھے خوف تھا کہیں بیقر بانی کی عید کا دان شہو (ور ندروز ہ رکھتا) سیده عاکشہ رضی الله عنہانے فرمایا: ایسی بات نہیں ہے۔ بیعرف کا بی دن ہے جس دن امام میدان مربانی کرتا ہے۔ بیعرف کا بی دن ہے جس دن امام قربانی کرتا ہے۔ اے سروق اکیاتم نے نہیں خاکہ ''اُنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ مَالَيْ کا دن تو وہ ہوتا ہے جس دن امام قربانی کرتا ہے۔ اے سروق اکیاتم نے نہیں خاکہ ''اُنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمُ مَانَ یَعْدِیلُهُ وَالْقِ یَوْم ''رسول الله عَلَیْهُ اس دن کو ایک ہزار دن کے برابرقرار

(بیر مخوکزشته )اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ارشادات رسول مقبول میں بیان فرمود وقواب حاصل ہوجائے گا۔ البتہ الگ لیعنی ایک دل درذ دادرایک دودن افغار مزیاد ومناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی یا درے کہ شوال کے اورد مگر کن بھی تم نے نظی دوز در کے لئے نماز تراوئ نہیں ہے۔ ہاں نظی عمارت جتنی چاہے کرے۔ یہ بھی در کھھا گیا ہے کہ شوال کے روزے رکھتے والے اوگ چھروزے بورے کرنے کے بعد عمید کا سااہتمام کرتے ہیں۔ اس کی گراہ مل بھی ہے۔ (مترجم)

د ما کرتے تھے۔

الصطبراني نے حسن اساد کے ساتھ اور بیہ قی نے روایت کیا ۔۔۔

حدیث: اورتیمق کی ایک اور دوایت میں ہے کہ ام المومین رس الله عنها نے فر مایا: جناب رسول الله عرفی فی اتے تھے: موم عرفہ کاروز وایک ہزار دن کے روز ہ کے برابر ہے۔ (گویا پہلی روایت کی شرح ہے کہ اس دن کی ایک نیکی دوسرے دنوں ک ہزار نیکی کے برابر ہے)۔

. منابق عصرت ابو ہریره رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علیہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ عند (حاتی کے لئے) ہم عرف کے روز ہے (1) مع فر مایا۔

یا۔ اے ابوداؤ د،نسائی اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔علاو دازیں طبرانی نے بھی اوسط میں سیدہ عائشہ رضی النہ عنہا ہے اے روایت کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> یوم موفه ذوالحجه کی نویس تاریخ کوکہا جاتا ہے۔ ای دل قم ہوتا ہے۔ اس دل میدان موفات میں تجاج کرام کوروز ورگھنا درست نمیں تا کہ وہال دعاد مناجات میں توجہ اور کیمسوئی ہے۔ باتی لوگ اس دن روز ور کھ سکتے ہیں اور انہیں اس روز ہے کا ثو اسے عطافر با چاتا ہے۔ (مترجم

#### ترغیب کرمهیزمج مرالی در ک

# الله کے مہینے محرم الحرام کے روز ہے

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ فَرَمایا: "أَفْصَلُ الصِّیامِ بُعْلَ رَمَضَانَ شَهُو اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْصَلُ الصَّلَةِ تَبَعُلَ الْفَرِيصَةِ صَلْوةُ اللَّيْلِ" رمضان کے بعدالله کے مبیخ محم کے روزے افضل ہیں۔ اور فرائض کے بعدافضل نماز رات کی (تہجر کی) نمازے۔

، اے مسلم (الفاظ بھی انہی کے ہیں )،ابوداؤد، تر مذی اورنسائی نے روایت کیااور ابن ماجہ نے بھی مخقراً اے روایت لاے۔

حدیث: حفرت این عباس رضی ابته عنهما ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله علیضی نے فر مایا: جس نے نویں ذوالحجہ کاروز ورکھا، اس کے لئے بید دوسال کے گناہوں کا کفارہ ، وگا۔ اور جس نے محرم (2) کے کسی دن کاروز ہ رکھا تو اسے ہرون کے بدلہ میں تیں دنوں کے روز سے کا تو اب حاصل ہوگا۔

اے طبرانی نے صغیر میں روایت کیا۔ حدیث غریب ہے مگر اس کی اسناد میں کوئی خرابی نہیں۔

<sup>.</sup> (1) ان دن سے مراد ہوسکتا ہے کہ یوم عاشوراء لینی دمویں محرم : واور جس قر م کی قربہ اس ردز قبول فریانگی و دھنرت بیٹس عابہ السام کی قرم ہو کیونکہ ا روزائ قرم کی کچی قوبہ کی وجہ ہے آیا ہواعذ اب واہل فریالیا گیا تھا۔ واللہ اتنے بیات نفیرات میں دیکھیے۔ (مترجم)

### تزغيب

# یوم عاشوراء( دسویںمحرم الحرام ) کاروز ہ اوراس روزاپنے اہل وعیال پرخوب خرچ کرنا

حدیث: حضرت ابوقاده رضی الله عند بروایت بی کدرسول الله عظیفتی بیم عاشوراء (1) کے روزه کے متعلق دریافت کیا گیا تو آب علیہ السائیة الله الله علیہ الله الله علیہ الله تا ہے۔ کیا گیا تو آپ علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا: "یکی قبر السّنیّة اللّه بین نین الله تعالیٰ میں الله تعالیٰ الله تعالیٰ میں الله تعالیٰ میں الله تعالیٰ میں الله تعالیٰ میں الله تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ میں الله تعالیٰ میں الله تعالیٰ میں الله تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ میں تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنها بروایت ہے کہ رسول الله عیلی نے بوم عاشورا وکاروز ہنو دبھی رکھااورلوگوں کو بیروز ہ رکھنے کا تھم بھی دیا۔ (لینی فرضیت رمضان سے پہلے ) ( بخاری وسلم )۔

حدیث: انبی (حضرت این عباس) رضی الله عنبها سروایت ب کدان سے یوم عاشوراء کروزه کے باره میں بو چها گیا تو انہوں نے فر مایا: جمعے معلوم نیس کدرسول الله عقیقیة نے کی دن کاروزه رکھا ہوا وراسے دوسرے دنوں پرفضیلت درکابرہاں اس دن (عاشوراء) کوفضیلت دیتے تھے اور یہ کی مہینے کو دوسرے مہینوں پرفضیلت دیتے ہوں سوائے اس رمضان المبارک کے مہینے کے۔(مسلم)

حديث: حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين ؛ رسول الله عين في في في في مرمانيا: جم نه يوم كرفه

 (نوین ذوالحجه) کاروزہ رکھا،اس کے سال گذشتہ اور سال آئندہ کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔اور جس نے **یوم عاشوراء کا** روزہ رکھا،اس کے ایک سال کے گناہ معاف فرمائے (1) جائیں گے۔ طبرانی نے اسناد حسن کے ساتھ اسے روایت کیا۔ بیصدیث پہلے بھی گذر چکا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله عَنْ اللّٰهِ نَوْمِیا: جمس نے عاشوراء کے دن اپنے اہل وعیال پر کشادگی کے ساتھ مال خرج کیا ، الله تعالیٰ بورا سال اس پر وسعت و کشادگی رکھے گا۔

اے بین نے مختلف طرق سے اور صحابہ رضی اللّٰع نہم کی ایک جماعت سے روایت کیا۔

(1) ال سے معلوم ہوا کہ یوم فرقہ یوم خاشوراہ سے افغنل ہے۔ (مترجم)

#### تزغيب

### ماہ شعبان کے روزے

# حضور نبی پاک علیہ کااس ماہ میں روزے رکھنا اورنصف شعبان کی رات لینی شب برات کی فضیلت

بیامام نسائی کی روایت ہے۔

حدیث: حضرت سیرنا انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے، قرماتے ہیں: رسول الله عظیمی (ماہ شعبانا میں) روزے رکھتے رہے اور کوئی نافہ ندفرماتے حق کہ ہم (اپنے واوں میں) کہتے کہ اب رسول الله عقیمی وہا سال روزے؛ نافہ میس فرمائیس گے۔ پھر (مجمعی کی شعبان میں) افشار ہی فرمائے رہتے کوئی روزہ ندر کھتے حق کہ ہم سوچنے گفتے کہ بد سال آپ روزہ میس رکیس گے۔ "وگان آخٹ الصّوم إلّيّةِ فِی شَعْبَانَ" اور آپ عَبَيْنَ کوشعبان میں روزہ دکتا ہمت

اسے امام احمد وطبر انی نے روایت فر مایا۔

حدیث: امام ترندی رحمدالته نے «عنرت انس رخی الله عندے روایت کی که حضرت انس فرماتے ہیں: نجی محترم عَقِیْنَهُ ہے سؤال عرض کیا گیا کہ کون ساروزہ رمضان کے بعد انتخل ہے؟ فرمایا: رمضان المبارک کی آمد کی تعظیم میں ماہ شعب<sup>ن</sup> کے (1)روزے افعنل ہیں۔سائل نے عرض کیا: صدقہ کونسا افعنل ہے؟ ارشاد ہوا: "صَدَّقَةً فِیقُ دَمَّضَانَ" رمضان میں صدقہ کرنا افعنل ہے۔

امام ترندی کہتے ہیں: روحدیث غریب ہے۔

حدیث: ام الموشین سیده ما نشند ایتدرش الله عنها دئن ایتبات روایت به که نبی کرم مینین شعبان می پورامبیندود می رکتی افرماتی بیرامبیندود می رکتی افرماتی بین می روزود می رکتی افرماتی بین بیران می روزود می رکتی افرماتی بیران بی

ہی؟ فرمایا:الله تعالیٰ اس سال ہر مرنے والے کی اجل لکھتا ہے۔ "فَاحِبْ أَنْ يَاْتِيَنِي اَجَلِي وَاَفَا صَائِمٌ" اس لئے جمعے پیہات مجوب ہے کدمیر کی اجل آئے تو میں روزے ہے ،وں ۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔ حدیث غریب ہے مگراس کی اسنادحس ہے۔

حدیث: بخاری و سلم کی روایت میں ہے کہ ام المونین رضی الله عنبافر ماتی میں: بی اکرم علی شخصیان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں زیادہ روزے ندر کھا کرتے تتے۔ شعبان کا تو پورا مہینہ ہی آپ روزے سے رہتے تتے۔ اور ارشاد فر مایا کمعتقۃ: اعمال اپنی طاقت کے مطابق اختیار کرو کیونکہ الله تعالی (اجروثواب دیتے ہوئے) نہیں تھک بلکتم خود تھک جاؤگے (اگر ر طاقت سے زیادہ اعمال شروع کردیے تو) آپ علی تھی کوہ نماز بہت مجبوب تھی جس پر بیٹی فر مایا کرتے تتے۔

حدیث: ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی الله عنها ہے روایت ہے۔ فر ماتی میں : مُیں نے رسول الله علیا ہے کو جدد مگر ہے دومہینوں کے انتہے روزے رکھتے ہوئے صرف شعبان اور رمضان ہی میں دیکھا ہے۔

اے امام ترندی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور فرمایا: بیہ حدیث حسن ہے۔ بیر دوایت ابوداؤ دیش بھی ہے الفاظ بیہ ہیں: ''فرماتی ہیں رضی اللہ عنها کہ سال بھر میں نبی اکرم سیکھٹے صرف شعبان کا پورامہینہ روزے رکھتے تھے اور اے رمضان کے ساتھ ملادیتے تھے''۔امام نسائی نے فدکورہ دونوں روایتیں بیان کی ہیں۔

# شعبان المعظم کی پندرھویں رات شب براءت کی فضیلت

حدیث: اورامام احمد رحمہ الله نے عبد الله بن عمر ورضی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: الله تعالی شعبان کی پندر ھویں شب کواپن مخلوق کی طرف نظر فرما تا ہے اور دو کے سواایخ سب بندوں کی مغفرت فرما ویتا ہے۔وو برقست دو ہیں، نمبر 1 مشاحن اور نمبر 2 کسی جان کا قاتل (مرادخود کٹی کرنے والابھی ہوسکتا ہے)۔

ا ہے بیمتی نے علاء بن حارث کے طریق ہے روایت کیا اور کہا کہ بیصدیث مرسل جید ہے ۔ یعنی علاء بن حارث نے ام المومنین رضی الٹاء عنہا ہے ساعت نہیں کی ۔ ( درمیان میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہے ) والٹہ ہجا نہ اعلم ۔

حدیت: حضرت امیر الموشین سیدناعلی الرتفنی کرم الله وجبد الکریم ورضی الله عند حضور نبی کرم علی الله عند و ایت فرات بیس کدآپ علی فی ارشاد فرمایا: جب نصف شعبان کی شب (پندرهویس رات) بوتو اس رات قیام (نماز، تلاوت، ذکر، فکر، درود و مسلام وغیره) کرو اور اس کے دن کو روزه رکھو (احتجابی تھم ہے) کیونکہ اس رات میں الله تبارک و تعالی غروب آفاب کے ساتھ بی آسان دنیا پر طلوع اجلال فرما تا ہے (اپنی شان کے لائق) پھر فرما تا ہے: ہے کوئی مغفرت چاہنے والاک مئیں اس کی مغفرت فرما دوں؟ ہے کوئی رزق ما تکنے والاکہ اس کورزق عطافر ما دوں؟ ہے کوئی آفزار بلاک مئیں اے رہائی دلا دوں؟ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ حتی کہ فجر طلوع (1) ہوجاتی ہے۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت فرمایا ہے۔

<sup>(1)</sup> اس مقدس مبارک اور در تو ل مجری رات میں جو بھی اور جس طرح مجی عبادت کی جائے ،متبول و منظور ہے نو افل ، تلاوت کا ام پاک ہتیج و تحمیدالوسید العالمین علیہ الصلا ات والتسلیمات پر درود و سلام بڑی متبول و تجوب عبادات ہیں۔ اس رات کوعو یا لاگ ہو چھا کرتے ہیں کو آن اور فیروک کو دراور ک طرح پڑھے جائیں البندا قاد کمی کرام کی سمبولت کے لئے ہم یہال مجتنف متقولہ و اثور اور اور واد طاقت اور دعا کیں ورج کردیے ہیں۔ مکن ہے بختش وطاء کی اس دات وعائمی کرنے والے کی نیک بندے کے ذہن کے کسی گوشے میں ہم جیسے بدکاروں کی یاد آ جائے نیم براتھ تعمیر کا اور میں ہے کہ سید اللمی والجان سردرعالمیان علیہ التجبہ والمثار فرائل اور برندوائی دارت میں ایک سورکھات نوافل پڑھے۔ انفادت کی اس کے پاس ایک سورٹ سے بیج گا، تھی فرخت اے جنس کی بیٹارت ویں گئے ہمیں اے عذاب جہنم ہے بھا کی می کے تیمی آفات و بلیات و نیا ہے اس کی مخاطب کریں گرافتے اس کے اس کے میں آفات و بلیات و نیا ہے اس کی مخاطب کریں گرافتے اس کی مخاطب کریں گے (بقیدا کے معنو کہا

# ہر ماہ میں تین روز *بے رکھنے* کی فضیات

# خصوصاً ایام بیض (1) یعنی 15،14،13 تاریخوں کے روز ہے

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وضی الله عندت روایت ہے، فرمات میں: میر فیل عظیم نے مجمعے نسیحت فرمائی ہرماہ میں روزے رکھنے کی ، چپاشت کی دور کعتیں پڑھنے کی اور سونے ت پہلے وتر اداکر لینے کی۔

اے امام بخاری مسلم اورنسائی رحمیم الله نے روایت فر مایا۔ (ایسی بی روایت صفرت ابوورداء یہ بھی ہے)۔ حدیث: خضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رض الله مختمات روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عَلَيْ فَا فَرَمایا: ہم ماہ تمن ون کے روزے رکھ لینا، ساری زندگ کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُمُ اَمْشَالِهَا (الانعام: 161)

یہ بخاری ومسلم کی روایت ہے۔

حدیث: انبی (حضرت عبدالله بن عرورض الله عنها) سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے رسول الله علی کو میدارشاد

(پیر مولار نے اور اور کر نے اے شیطان کے کروفر یہ ہے بہا کی سے ان اوالی کا اوالی کا کوئی فاص طریقت بیں اور دندی ان میں پڑھنے کے لئے کوئور وہ تحدول ہے جا کہ کوئور وہ کوئور کی مولار کوئی کا ارشاد کرا گا ہے : بیراجوا تی شب برات کی کوئور یہ نے مولار کوئی کوئور کے کوئور وہ کوئور کی بار کا کہ کا ارشاد کرا گا ہے : بیراجوا تی شب برات میں ان کوئور کی بڑے کہ سور وہ ان کوئور کی بار کے مولار کوئی کو وہ کوئور کی کا ارشاد کوئور کی مولار کوئی کو مولار کوئی کوئور کوئور کی کہ کوئور کوئور کی کا اور کوئور کی کا اور کوئور کی کا مولار کوئی کوئور کوئ

(1) الم مش برماه ك 11 ما تاريخ ل كوكيته بين الم ميش كرمني بين" مفيد دروش دن" ان ونول كوام م يش كيني وجديد بكران كور من من من من المراجعة المراجعة من المراجعة من المراجعة من المراجعة المراجعة المراج

فر مآتے سنا: حضرت نوح علیہ السلام نے بوم الفطر اور بوم الفٹیٰ ( کیم شوال ورسویں ذوالحجہ ) کے سواسماری زندگی روزہ رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آ دھی زندگی روزہ رکھا ( ایک دن روزہ ایک دن افطار ) اور حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ السلام ہرماہ تمین روزے رکھتے تئے گویا نہوں نے ساری زندگی روزہ بھی رکھا اور ساری زندگی افطار بھی رکھا۔

اے طبرانی نے کبیر میں اور پہنی نے روایت کیا۔ان دونوں کی اسناد میں ابوفراس راوی ہیں جن کی جرح وتعدیل پر میں (صاحب کتاب) واقف نہ: وسکااور میرے خیال میں و دمعروف نہیں ہیں۔والٹھ اعلم۔

حدیث: حضرت ابوقاده رض الله عنه عدر وایت به فرمات بین : فرمایار سول الله عظی نیخ نی " نُلَاثُ مِن کُلِ شَهُ وَ وَدَمَصَانُ إلى دَمَصَانَ فَهٰذَا حِیامُ الذَّهُو کُلِهِ "برماه مِن تَن روز اور رمضان الگل رمضان تک، به پوری زندگُ روز رکنے کے برابرے مسلم، ابوداؤد، نمائی۔

خدیث: حضرت ابن عماس رضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: ماہ مبر (رمضان) کے روز سے اور ہرماہ میں تین روز سے سینے سے کینے کو دورکردیتے ہیں۔

ا سے ہزار نے روایت کیا۔اس کے رواۃ صحیح میں۔اورامام احمد،ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیمی نے بھی روایت کی۔ ان متینوں کی روایت ایک اعرابی کی صدیث ہے جس کا انہوں نے نام ذکر نہیں کیا۔علاوہ ازیں ہزارنے اس کوسید نامل رضی الٹھ عند کی صدیث ہے بھی روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت میموند بنت سعدر منی الله عنها ب روایت به فرماتی میں: کدانهوں نے عرض کیا: یارسول الله میکنیا: روز بے محمقعلتی ہمیں کچھارشاد فرمائے تو آپ علیہ الصلوقة والسلام نے فرمایا: ہمرماہ میں تین روز بے جور کھ سکتا ہووہ درکھے۔ کیونکہ ہمردن کاروزہ درس گنا ہوں(1) کومنادیتا ہے۔اور گنا ہوں سے یوں پاک کردیتا ہے جیسے کیڑے کو پانی۔

الصطرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت البوذررض الله عندے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عَلَیْقَ نے فرمایا: ہرمینے میں تین روزے رکنا، یہ پوری زندگی روزے رکنے کے برابر ہے اوراس کی تصدیق الله تعالی نے بھی اپنی پاک تراب میں نازل فرمائی ہے کہ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَصْتَابِهَا (الانعام: 161) ترجمہ: ''لینی جو شخص ایک نیکی کرے اس کے لئے اس جیسی وی تیکیوں کا تواب ہے'۔''آلیو کم بعضو یَج ایک وی وی ویوں کے برابر ہے۔

اے امام احمد، تر ندی ، نسانگی ، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا۔ امام تر ندی نے فرمایا: بیر حدیث صن ے اور الفاظ مجمی انبی کے میں۔

حديث: حضرت عبدالله بن مروبن العاص رضى الله عنهما يه روايت بي كه نبي كريم عيلية ني انبيس فرايا: مجه خبر بيكما

(1) او مِکٹن ہے دس گناہوں ہے مراوی وول کے گناہ ہوں یے جیسا کے کٹر را کے ہم یاہ تین روزے پوری زندگی کے روز ول کے برابر ہیں۔اوراقی مدیخ میں قواس کی بالکل تعمل تھرت موجودے۔واندہ الممہ (مترجم) ہے کہ تم دن کوروزہ رکھتے ہواوررات بھر قیام وعبادت کرتے ہوتم ایبانہ کیا کرواس لئے کہ تبہارے جم کا بھی تبہارے اوپ حق ہے۔ تبہاری آنکھوں کا بھی تبہارے اوپر حق ہے۔ اور تبہاری زوجہ کا بھی تبہارے اوپر حق ہے۔ ابنداروزہ بھی رکھا کرواور روزے کا ناغہ بھی کیا کرو۔ ہر ماہ میں تین روزے رکھ لیا کرو۔ یہ پوری زندگی روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ میس نے عرض کی: پارسول الله عظیم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا: تو بھر واؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ لیا کرویتی ایک دن روزہ رکھا کرواورایک دن ناغہ کیا کرو۔ (بھر جب عبدالله بن مجرو ہوڑھے ہوگئے اور کمزوری غالب آئی تو تمنا کرتے ہوئے) کہا کرتے تیے: کاش میں (رسول اللہ عین کے عطافر مائی : وئی) رخصت کوا تشار کر لیتا۔

اے امام بخاری مسلم اور نسائی نے روایت فرمایا: (بیصدیث مبارک بہت کی مختلف اسناد کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ صحاح میں فذکورے مفہوم ایک ہی ہے )۔

حدیث: حضرت ابوذ روننی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جب تم مہینے میں تین روزے رکھوتو تیرھویں، چودھویں اور بندرھویں تاریخوں کے روزے رکھا کرو۔

اے امام احمد، تر مذی ، نسائی ، اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا: امام تر مذی نے فرمایا: بیصدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت جریر رضی الله عنه نی اکرم عیلی کے دوایت کرتے ہیں کہ آپ عیلی کے ارشاد فرمایا: ہر ماہ میں تین روزے پوری زندگی کے روزول کے برابر ہیں۔اور بیایام بیش یعنی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخ کے روزے ہیں۔ اے امام نسائی نے جیدا سناد کے ساتھ اور پہلی نے روایت کیا۔

## تزغيب

#### پیراور جعرات کاروز ه

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الته عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی فرمایا: بیراور جعرات کوائل پیش کے جاتے ہیں (1)۔ اہذامیں جاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کئے با میں کہ میں روزہ دارہوں۔

اے اہام ترندی نے روایت کیا اور فر مایا کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بی ہے بیروایت بھی ہے کہ بی اکرم علیقی بیراور جعرات کاروزہ رکھا کرتے تھے۔عرض کیا گیا: یارسول الله علیقی آپ بیراور جعرات کاروزہ رکھتے ہیں۔ (کیا وجہ ہے؟) تو آپ بیکٹی فراہا: بیراور جعرات ایسے دن ہیں کدان میں الله تعالی ہرمسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے (دنیوی) عدادت رکھے والی کے۔الله تعالی فرمات ہے۔

اے ابن ماجہ نے روایت کیا اس کے راوی تقد ہیں۔ اور امام ما لک، مسلم، ابوداؤد داور تر ندی نے روزے کے ذکر پر اختصار کرتے ہوئے اور این مسلم، ابوداؤد داور تر ندی نے روزے کے ذکر پر اختصار کرتے ہوئے اور این این کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ ہیں: '' ہر پیراور جمعرات کوا عمال (بارگاہ خداوندی میں) بیش کے جاتے ہیں۔ الله عزوجل ان دنول میں ہرا لیے شخص کوجوالله کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرتا ہو، بخش دیتا ہے محرال شخص کو نیس بنا کا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ ان کے متعلق فرباتا ہے: ان دونوں کو چھوڑ دوقی کہ آپی میں مل کر لیس۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ: '' شُفتہ کہ آبوا گ البُحقیق یَوْم الاُ کتین و اللّہ تحییف فَیفنہ لِکُنِ کَبُلُ بِکُنِ کَبُلُ اللّٰ کے اسلام کو ہوئے کے دروازے کو ہے جس کے دروازے کو ہے جس کے دروازے کو اسلام کی کہ اس کے اللّٰ کے دروانے اس آدئی کے کہ اس کے اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ الله کے ساتھ کی کوشر کیک درخیا اس کہ بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ الله یہ ہے۔ اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ الله یہ بے۔ اس والے جس کے ساتھ ہے کہ اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ الله یہ سے دراویت طبر انی ہیں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ ہے کہ اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ اللہ یہ بھر اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ الله یہ در دروایت طبر انی ہیں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ ہے کہ اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ اس کہ بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ اس کہ بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ اس کہ بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ اس کر بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ اس کر اس کو بھائی کے درمیان عداوت کیا تھائی کے درمیان عداوت کیا تھائی کی کو درمیان عداوت کیا تھائی کے درمیان عداوت کیا تھائی کو درمیان عداوت کیا تھائی کو درمیان عداوت کیا تھائی کو درمیان عداوت کے درمیان عداوت کیا تھائی کو درمیان عداوت کیا تھائی کے درمیان عداوت کیا تھائی کے درمیان عداوت کیا تھائی کیا تھائی کیا تھائی کے درمیان عداوت کیا تھائی کو درمیان عداوت کیا تھائی کیا تھائی کو درمیان عداوت کیا تھائی کیا تھائی کو درمیان عداوت کیا تھائی کو درمیان عداوت کیا تھائی کو درمیان عداوت کیا تھائی کی کو درمیان عداوت کیا تھائی کو

حدیث: حفرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عنطیقیے نے فر مایا: انگال بیراور جمعرات کو چش کے جانے میں تو بخشش ما نگنے والے کو بخش دیا جاتا ہے تو بہ کرنے والے کی تو بہ قبول فر مائی جاتی ہے۔ اور کیپندر کھنے والول کوان کے قوب کر لینے تک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اے طبرانی نے روایت فر مایا۔ اس کے راوی ثقیہ ہیں۔

حديث: ام الموشين سيده عائش صديقه رضى الله عنها في روايت ب، فرياتي بين: "كَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يَتَحَرَى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْمَحْمِيْسِ "رسول الله عَلِيَّة بيراور جمرات كروز كا خاص خيال ركعا كرت هـ-السام نها في النان ماجدا ورتر مُذَى و ووايت فرما يارمهم الله اورتر فدى في كبان يهديث حسن فريب -

1۔ یا در بے کسال محرکے اٹال کی تفصیل پیٹی ماہ شعبان میں ہوتی ہے کہ بیان مک کا آخری مہینہ ہے۔اورا جمالی پیٹی ہفتہ میں دوبار بخنائ '' جمرات کو۔اورا ٹمال کا افعالیا جانا ، یہ دونا نہ دومرتہ ہوتا ہے۔ دن کے اٹمال رات سے پہلے اور رات کے اٹھال دن سے پہلے اٹھالے جاتے ہیں۔ پہسے مختلف احادث شین مذکور ہے۔(مترجم)

## ترغيب

# بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتو ارکاروزہ اور جمعہ یا ہفتہ کوروزے کے لئے خاص کر لینے کی ممانعت

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عیافی نے فرمایا: "مَنُ صَامَ یَوْمَ الله رُبعَآءِ وَالْتَحْمِیْسِ کُتِبَتُ لَهُ بَرَاءَ قَوْمِنَ النَّارِ"، جم نے بدھاور جعرات کاروز ورکھا، اس کے لئے آگ سے بری ہونا لکھ را مائے گا۔ (رواہ ابویعلیٰ)

حدیث: انبی رض الله عندے روایت ہے، فرمائے ہیں: رسول الله علیق نے ارشاد فرمایا: جس نے بدھ، جمعرات اور جمد کاروز درکھا، الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک ایسا گھر تعمیر فرمائے گا جس کا باہر اندرے اور اندر باہر نے نظر آتا ہوگا۔ اے طبر انی نے اوسط میں اور کمیر میں حضرت ابوا مامیر شی الله عند کی صدیت ہے روایت کیا۔

حدیث: حفرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے نبی مگرم عظیمی کو ارشاد فرماتے سا: جس نے بھی بھرات اور جمعہ کا روزہ رکھا، الله تعالی اس کے لئے جنت میں موتیوں، یا قوت اور زبرجد کا ایک کل بنائے گا۔ اور اس کے لئے آگ نے نجات کیا ہے۔ کے اور طیس اور تیمی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنبی نے فرمایا: جو خص بدھ، جعرات اور جمد کے دن کا روزہ رکھے۔ پھر جمعہ کے روز تھوڑ ابہت صدقہ کر ہے تو اس نے جنبے گناہ کئے ہوں گے سب بخش دیے جا کمیں گئی کردہ گنا توں ہے اس دن کی طرح باک وصاف ہوجائے گا، جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔

اسطرانی نے کبیر میں اور بہتی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبیدالله بن مسلم قرشی رضی الله عبمااین والدے روایت کرتے میں کدانہوں نے فر مایا: ممیں نے بو چھا، یا نجا اگرم علیف ہے ہمیشہ روز ورکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فر مایا: ایسانمیں کرنا چاہے کیونکہ تمہارے ابل وعمیال کا تمہارے او پرفت ہے۔ رمضان کے اور اس کے ساتھ والے مبینے (شوال) کے (چھے) روزے رکھا کرواور ہر بدھ اور جمیرات کا روز ورکھ لیا کرو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم نے ہمیشہ کا روز ورکھا اور ہمیشہ افطار کا ثواب بھی پایا۔

اےابوداؤد ، نسانی اورتر ندی نے روایت کیااورتر ندی فرماتے ہیں: بیصد بین خسن فریب ہے۔ حمد بعث: حضرت ابوہر پر ہ رمنی الله عنہ حضرت نبی پاک علیہ ہے۔ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایا: راتوں عمر صرفی رات کوئی قیام وعمادت کے لئے خاص نہ کرلو (1) اور دنوں میں صرف جمعہ بی کے دن کوروز ہ رکنے کے لئے

۔ (1) کٹی مرف بعد کی رات کوئ عبادت کرنا اور باتی راتوں میں بالکل نہ کرنا ، ای طرح صرف جمعہ کے دن کا نقل روز ہ رکھنا اور کسی دن نہ کھنا ، پیخصیص درستنی بلکدر میراراتوں میں بھی قیام دعبادت کرنی چاہیے اور جمعہ کے ساتھ ایک دن چیلے یابعدروز ہ رکھنا چاہیے بھر جو بندہ پہلے (باتی انگیا سخے پر ) مخصوص نہ کرلو۔ ہاں گرتم میں ہے وہ آ دمی جس کے روز ہیں بیدان آ جائے جس میں وہ پہلے ہے روز ہ رکھتا ہو اے مسلم ونسائی نے روایت کیا۔

حدیث: اور بیروایت بھی انہی حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند ای سے ہے، فرماتے ہیں: مُیں نے رسول الله عظیم فرماتے ہوئے سا: تم میں سے کوئی جعد کے دن کاروزہ ندر کھے مگریہ کہ اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن کاروزہ ساتھ رکھے۔

۔۔۔۔ اے امام بخاری (الفاظ بخاری کے میں )،مسلم، تر ندی، نسائی ، این ماجداورا بن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کپا<sub>۔اار</sub> این خزیمہ کی ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ:'' روز ہے کا دن نہ بناؤ ۔نگر رید کہ اس کے ساتھ ایک دن پیلے یا ایک <sub>دن اب</sub>یر بھی روز ہ رکھو''۔

حدیث: ام الموشین سیده جوریه بنت حارث رضی الله تعالی عنها سے روایت فیر کم نبی سرور علی جد کے دن ان کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس کے بیر کر نبی ان کے بیر کر نبیر کی کر دورہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا؛ نبیر فر مایا: آئند وکل روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا؛ نبیر ، اس پر ارشا وفر مایا: تم بیر وزہ افطار کردو(1) ۔ (بخاری والوداؤر)
حدیث: حضرت محمد بن عبادرضی الله عند سے روایت ہے، کہتے ہیں: ممین نے حضرت جابرضی الله عند سے لوچھا نبکر اس میں اللہ عند سے دوایت ہے، کہتے ہیں: ممین نے حضرت جابر وضی الله عند سے لوچھا نبکر اللہ عند سے دوایت ہے، کہتے ہیں: ممین دورہ وکھنے سے منع فرمایا ہے؟ تو فرمانے گا:

بیت الله شریف کا طواف کررہے تھے۔ کیا نبی مکرم میں اللہ عندی اور دورہ وکھنے سے منع فرمایا ہے؟ تو فرمانے گا:
ہاں ، اس گھر کے درب کے تم (منع فرمایا ہے)۔

حدیث: حضرت امام ابن سیرین رحمه الله بروایت به فرماتے ہیں: حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه جمعہ کی رات کو عبادت وقیام میں مشخول رہتے اور جمعہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی الله عنه ایک شام ان کے پاک آئے۔ نبی پاک علیقت نے ان کے درمیان (2) مواخات (بھائی چارہ) قائم فرمائی تھی۔ حضرت سلمان رضی الله عندرات کو ان کے بال سوگئے ۔ حضرت ابولدرداء نے رات کوقیام کرنا چاہا تو حضرت سلمان بھی اٹھ بیٹے اور آئیس قیام نہ کرنے دیا تھی اور مسلمان بھی اٹھ عنه ، نبی اکرم علیقتی کی خدمت میں حاضر ان برااور جمعہ کے روز کا روزہ بھی ندر کھنے دیا۔ حضرت ابولدرداء رضی الله عنه ، نبی اکرم علیقت کی خدمت میں حاض جو کے اور ممارا واقعہ عرض کیا گئیس کے سالمان تم عنہ ایوں میں بھی عبادت اور الا میں جمعی عبادت اور الا میں۔ جمعہ کی رات کونماز کے لئے اور جمعہ کے دن کوروزہ کے لئے خاص نہ کرلو ( بلکہ اور راتوں میں بھی عبادت اور ادر وں میں بھی عبادت اور ادر سی بھی عبادت اور ادر اور میں کہی موادت کیا ہے۔

<sup>(</sup>بقیسالبقہ منی) سے دور دوکتا آر ہا ہواوراس کی عادت کے مطابق جمد کا ون آجائے تو صرف جمعہ کے دن روز ور کھنے میں کراہت نہیں۔ شلاا کید ران روز ہ اورا کید دن افطار کی عادت تنی اوران سرتبہ بدھ کوروز وقتی جمرات کو افطار تو اب جدھ کا روز ور کھے گاتو کو کی کراہت نہ ہوگ ۔ والفہ الملم ۔ (سرجم) (1) یعنی آن عرب دجول دواورائے کی اور دن تقنا مرکو بے کوئٹ نفل روز ور کھر کرتو ڑو دینے سے تقنا ، واجب ہوجاتی ہے۔ کہا بھو مسطور فعی الکتہ۔ (2)" مواخات" اس بھائی چارے کو کہتے ہیں جو بی اکرم عقیائے نے مدینہ طیبر تشریف لانے کے بعد انسار ومہاجرین کے درمیان قائم فر ہایا تھا۔ ان مجر حضرت ابولدردا وادر حضرت سلمان رضی النفائیم کی خصور مرورعالم علیائے نے ایک دومرے کا جمالی بنایا تھا۔ (سترجم)

حدیث: ام المومنین سیده ام سلمه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله عنظیفه اکثر ہفتہ اور اتوار کاروز ہ کتے تتے اور ارشاد فر مایا کرتے: یہ دونوں دن شرکین کی عید کے دن (1) ہیں اور مئیں چاہتا ہوں کہ (روز ہ رکھ کر)ان کی نافت کروں۔

ے ہوں اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ وغیرہ۔

معلم یکی بواکد اللی اسلام کوئی الا مکان کنار و شرکین کی تفالفت کرنا چاہے کہ یمی سنٹ رسول نام میلیاتی ہے۔ مسلمانوں کولہاس ، کردار ، اطوار وضع قطع الامانات و بلوات میں کفار و شرکین کے تفاقت کرنا چاہے کہ یمی سنٹ رسول نام میلی تھا ہے۔ فیر مسلموں کے سامنے اصاس کمتری کا شکار نمیں ہونا الامانات میں کفار و شرکین سے مختلف نظر آنا چاہیاں کی اپنی آیک بچھان ہوئی چاہیے۔ بہال برطانے میں فور سے لوگ بھی پیٹ کوٹ کس کر نظام میں گھرات میں۔ بوڑھے بوڑھے لوگ بھی پیٹ کوٹ کس کر نظام میں کو اور ملا اسلام کا میں کا میں کا مشامل اور کا ایک بھی پڑھیں گئے تھی ہوئے گرائے گاڑ کو گاڑ کی کا کہ المسلم کا مسلم کا میں کا مسلمانوں کو اپنے بھی کر در سے بھاڑ بھاڑ بھاڑ کر انگریزی بولے میں فوجموں کرتے ہیں۔ اور ملا اسلام پیٹ آن مان برکرت نظر آت ہیں۔ کا میں مسلمانوں کو ایک جس کے در مسلمانوں کو ایک جس کے در مسلمانوں کو ایک جس کے در مسلمانوں کو ایک جس کی برد کی کا اصال میں جس اسلمانوں کو مسلمانوں کو ایک جس کے در مسلمانوں کو ایک جس کے در مسلمانوں کو ایک جس کے در مسلمانوں کو مسلمانوں کو ایک جس کے در مسلمانوں کو کی جس کے در مسلمانوں کو ایک جس کے در مسلمانوں کو ایک جس کے در مسلمانوں کو ایک جس کر میں کا کرنا کی کا مسلمانوں کو کیا گئی مسلمانوں کو کھور کر کا کا مسلمانوں کو کھور کے در مسلمانوں کو کھور کی کا مسلم کی کر میں کو کھور کے در مسلمانوں کو کھور کے در مسلم کی کھور کو کھور کے در مسلمانوں کو کھور کو کھور کے در مسلم کی کھور کی کو کھور کر کھور کو کھور کے در مسلم کی کھور کو کھور کے در مسلم کی کھور کو کھور کے در مسلم کی کھور کے در مسلم کی کھور کی کھور کے در مسلم کے در مسلم کی کھور کو کھور کے در مسلم کے در

#### تزغيب

### ایک دن روز ہ رکھنا اورایک دن ناغہ کرنا اسے حضرت داؤ دعلیہ السلام کاروز ہ کہتے ہیں

حدیث: حضرت عبدالله بن عمره بن العاص رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مجھے رسول الله علیہ نے ارثار فرمایا: کیا تم ہمیشہ روز سے سر ہتے ہو اور ساری رات قیام وعبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: جب تم ابرا کرتے ہوتا تمہاری آنکھیں دھتی ہوں گی اور تمہارا دل اکتاجا تا ہوگا۔ جس نے ہمیشہ روز ورکھا اس نے کو یا کوئی روز نہیں دکار جس سے مرماہ میں تین روز سے بعینے کے روز سے مبار ہیں۔ میں نے عرض کیا: ممین اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں فرمایا: قرب واد وعلیہ السلام کاروزہ رکھالیا کرو۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نا نے کرتے تھے۔ اور جب دشمن سے نہ بھی ہوبانی تو جا ب قدی ہے مقابلہ فرماتے تھے۔ (ایک دن روزہ اور ایک دن نا نے سے ان کوجسمانی کمزوری الوحی تنہوتی تھی)۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: '' کیا مجھے یہ جزئیس کی کہتم ہرروز روز ہ رکھتے ہواور کوئی ناخینیس کرتے اور مہائ رات نماز میں مشغول رہتے ہو؟ ایسا مت کرو۔ اس لئے کہتم ہم کر وار نماز بھی ہو مواور سویا بھی کرو۔ ہرویں دن ہے اور تمہاری ابلیہ کا تمہارے اور پڑت ہے۔ البذاتم روز ہ بھی رکھوا ور ناخی بھی کرواور نماز بھی پڑھوا ورسویا بھی کرو۔ ہرویں دن روز ہرکھ لیا کرو، تمہیں باتی نوونوں کا اجر بھی عظافر مایا جائے گا۔ عرض کیا: یا نبی الله علی بھی اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکتا ہوں ۔ فرمایا: تو واؤ دعلیہ السلام کا روز ہ رکھ لیا کرو۔ ہوئے: یا نبی الله علی بیا: واؤد علیہ السلام کس طرح روز ہ رکھتے تھی انمیاؤ ایک دن اوز ہ اور ایک دن اوز ہ اور آب تھے۔ تھے۔ اور دشمن ہے مقابلہ کے دقت تا بت قدم رہے تھے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم علیف نے فر مایا: داؤ دعلیہ السلام کے روزے سے بڑھ کرکوئی روزہ نبیں ہے۔ لینی ان کا آدھی زندگی کاروز ہ تھا۔تم بھی ایک دن روز ہ رکھواور ایک دن ناغہ کرلیا کرو\_ ( بخاری وسلم وغیرها)۔

حدیث: مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ (حضرت عبدالله بن عمر و دشی الله عنها) کہتے ہیں بمیں ہرروزروز ورکھااورالله رات قرآن پاک پڑھتار ہتا تھا۔ فرماتے ہیں: یا تو میں نے یہ سب نی اکرم علیا تی بارگاہ میں عرض کیا یا آپ علیہ الطؤة والسلام نے جھے طلب فرمایا (عبدالله کوشک ہے ) ممیں حاضر خدمت ہوا تو فرمایا: جھے خبر لی ہے کہتم روز اندروز ورکھے ہوار ساری رات قرآن پاک پڑھے تربیل عیات ہوا۔ اوراک ساری رات قرآن پاک پڑھے رہتے ہو؟ ممیں نے عرض کیا: اے الله کے پاک نبی عیات ا آپ نے بچی کافی ہیں۔ میں افران میران اور میں تبہارے لئے بھی کافی ہیں۔ میں افران میران اور میں تبہارے لئے بھی کافی ہیں۔ میں افران میران کا بھی تبہارے اور پڑت ہے اور تبہارے جم کا بھی تبہارے اور پڑت ہے۔ البذاتم الله کے بغیر راؤ وطیاللہ کا میں تبہارے میمان کا بھی تبہارے اور پڑت ہے اور تبہارے جم کا بھی تبہارے اور پڑت ہے۔ البذاتم الله کے بغیر راؤ وطیاللہ کا روز در کھایا کروکہ آپ الله عیات کے وقت راؤ دیا۔ اللہ کا میں تبہارے اور کو الله کے مینے راؤ دیا۔ اللہ کا میں تبہارے اور کو الله کے مینے میں الله کے مینے میں الله کے مینے میں الله کے مینے میں اللہ کے مینے میں اللہ کا کہ کا میں تبہارے اللہ کی تبہارے اللہ کی تبہارے دوئر کھایا کہ کو کہ اللہ کی تبہارے اور کو سے در اور دیا۔ اللہ کی تبہارے میں اللہ کے مینے میں دوئر کھی تبہارے میں اللہ کے مینے میں دوئر کے دیکھی تبہارے میں اللہ کی تبہارے میں دوئر کے دوئر کے دوئر کھی کہانے کے دوئر کے دوئر کے دوئر کھی کھی تبہارے میں دوئر کھی تبہارے میں دوئر کے دوئر کھی کھی تبہارے میں دوئر کھی تبہارے میں دوئر کے دوئر کھی تبہارے میں کے کہانے کی تبہارے میں کھی تبہارے میں کھی تبہارے میں کھی تبہارے میں کہ کی تبہانے کی میں کھی تبہارے میں کھی تبہار کے دوئر کھی تبہار کے میں کھی تبہار کے میں کھی تبہارے کی میں کھی تبہار کے دوئر کے میں کہ کے دوئر کے دوئ

روز و کیما تھا؟ فریایا: وہ ایک دن روز ہ رکھتے دوسرے دن ناغفر ماتے تھے۔ فریایا: اور ہر مبینے ایک قر آن پاک ختم کرلیا کرو۔

کتبے ہیں: مَیں نے عرض کی: مَیں اس سے زیادہ پڑھے کی طاقت رکھتا ہوں۔ فریایا: ہیں دن میں ختم کرلیا کرو۔ فریاتے ہیں:
میں نے پھرعرض کیا: یا نجی الله عظیمی اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ فریایا: قو پھروں دن میں مکمل کرلیا کرو۔ کتب ہیں: مَیں نے پھرعرض کیا: یا نجی الله عظیمی اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ فریایا: ہرسات دن کے بعد قر آن ختم کیا

کرداور اس سے زیادہ نہ پڑھو۔ کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے او پرفت ہے، تمہارامہمان بھی تم پرفت رکھتا ہے اور تمہارے

حم کا بھی تمہارے او پرفت ہے۔

حدیث: اورانبی (عبدالله بن عمروبن العاص) رضی الله عنها سروایت به فرماتے میں: جناب رسول الله علیہ نے فرمایا: الله تعالی کوب سے زیادہ محبوب نماز درایا: الله تعالی کوب سے زیادہ محبوب نماز محضرت واؤد علید السلام کی نماز ہے آپ نصف رات سوتے اور تہائی رات عبادت فرماتے تھے۔ پھر رات کا چھٹا حصہ آرام فرماتے تھے اور ایک دن روز در کھتے ایک دن ناغر ماتے تھے (1)۔

ات بخاری،مسلم،ابوداؤر،نسائی اورابن ماجهرهمهم الله نے روایت فر مایا ہے۔

<sup>(1)</sup> کے دوبالا تین احادیث واضی کرتی میں کے عباوت اللی کے ساتھ ساتھ حقق العباد کی اوائی میں ادبس پیرودی ہے۔ عبادات میں ایاں منظول رہنا کہ بغول سے قوق ضائح ، ویے نامین ، خداوند تو الی کو میکر کہند تین کے بلا ہوں کیئے کہ حقوق العباد کی اواثی می عبادت میں شار ہے ۔ بھی معنوں میں بغدو کا ل وی بٹرونو کی الفداور حقوق العباد وائے کے اس ویاسے بات را سرم میں ) .

#### تر ہیب

# شوہر گھریر ہوتو بیوی اس کی اجازت کے بغیر نفی روز ہندر کھے

۔ اے امام بخاری وسلم وغیر ہمانے روایت کیا۔امام احمد نے بھی اسے روایت کیا اور بیز اکد کیا''رمضان کے روزے رکھے آگر چیشو ہرا جازت نید بتاہو'' اورا بوداؤ د کی بعض روایات میں بھی'' غیررمضان'' کے الفاظ آئے ہیں۔

حدیث: ترندی اور ابن ماجدی روایت میں ہے کہ فرمایا: عورت رمضان المبارک کے علاوہ کی ایک دن کا بھی روزونہ رکھے جبکہ اس کا شوہر گھر پر میر جود ہو ( یعنی ایک دن کی مسافت کے سفر پرند ہو ) ہاں اگر وہ اجازت دے دے تونفی روزور کھ سکتی ہے۔

اے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے بھی اپنی اپنے میں ترندی کی طرح روایت کیا۔

حدیث: اورطبرانی نے حضرت این عباس رضی الله عنها ہے ایک صدیث روایت کی جے حضرت این عباس رضی الله عنها نے بہار خوب کے بیان اس عماس من الله عنها نے بیا کرم علیہ ہے کہ اور اس میں ہے کہ خوبر کا بیوی پر حق ہے کہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر فلی روزہ ندر کے۔ ''فَانَ فَعَلَتُ جَاعَتُ وَعَطِشَتُ وَلَا يُقْبُلُ مِنْهَا'' اب اگراس نے ایسا کیا تو وہ بھوکی بیا ک تو رہی گراس کا روزہ تبول نہ ہوگا ()۔ ہوگا (1)۔

<sup>1۔</sup> لین فرائنس کے بعد بیوں کے لئے سب نے زیادہ مقبول عمل شوہر کی خدمت ہے۔ شوہر راہنی نہ ہوتو نفلی عبادت تواب کی بھائے باعث گنا ہوگا۔ (مترجم)

# ىرىمىب حالت سفرمين باوجود نكليف كےروز ەركھنا ترغیب

#### الیی صورت میں روز ہ نہر کھنے کی رخصت

حدیث: حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عیاضہ فتے کہ (1) کے سال رمضان المبارک میں جانب کم معظمہ عازم سفر ہوئے۔ جب'' کرائ العمیم'' کے مقام پر پہنچ تو آپ نے روز ہ رکھا۔ لوگوں نے بھی روز ہ رکھا۔ بھرآپ پیشنٹی نے پانی ایک پیالے منگوایا اور اے بلند کیا تا کہ لوگ اے دکھے لیں پھر نوش فر مالیا۔ اس کے بعد عرض کیا گیا کہ بعض لوگوں نے تو روزے رکھ لئے ہیں تو آپ عیاضہ نے فر مایا: ''اُولِیْکَ الْعُصَادُ'' یمی نافر مان (2) ہیں۔

ایک اور رہ ایت میں ہے کہ: ''عرض کیا گیا: بعض لوگ تو روزہ رکھ بچکے ہیں۔فریایا: یکی نافریان ہیں، یبی نافریان ہیں'۔ ای طرح کی ایک دیگر روایت میں یوں ہے کہ: ''سیدالانہیاء عیب کیا بارگاہ میں عرض کی گی: کجھولوگوں پر (اس حالت سنرمیں) روزہ شکل ہوگیا ہے۔اوروہ آپ کاعمل شریف دیکھ رہے ہیں (کہ اب کیا کریں) تو آپ عیب کی نے عصر کے بعد بانی کا بیالہ منگوایا (اورنوش فرمالیا)۔الحدیث بے سلم شریف کی روایت ہے۔

حدیث: اور بیصدیث بھی حضرت جابررض الله عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: ایک دفعہ بی اکرم عظیمی تنے کہ سنر میں سنے کہا کہ اللہ کے اور کر دیمج میں اور اس پر سامید کیا جارہا ہے۔ آپ علیہ الصلو 6 والسلام نے فرمایا: اے کیا ہوا؟ لوگول نے عرض کیا: بدا کیک روزہ وارشخص ہے۔ اس پر رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: ''لیسَ الْبِذِ اَنْ تَصُومُوا فِی السَّفَو' بیکوئی بھائی نہیں کہ تم سفر میں روزہ رکھو۔ السَّفَو' بیکوئی بھائی نہیں کہ تم سفر میں روزہ رکھو۔

(1) في كمدك لئے فاقع عالم ملطی کل روا گی آٹھے جری دی رمضان السبارک، کم ذہبر <u>630 مؤیز کی لینگر اسلام د</u>ں ہزار صحابہ رضوان انتھ بلیم اجمعین پر مشتل قا-ان میں اختاا ف ہے كد مكہ فتح سمن تاریخ کو ہوا 19,17,16,12 بتار پیش کین میں لیمن زیادہ مشبور تول 17رمضان السبارک بروز جعہ البارک ہے۔

(2) نوبانی سے مراواس جگہ جرم و محمان میں ہے بلک ہی کریم میں کیا گئے۔ کا مرش کم اور اس میں مختائش بھی تھی کیونک آپ علیہ اصلاق و الطام نے ندتو سحا یہ کوروز و تو آپ کا کہ محمان ان عمال مرش النہ عمام اللہ میں ان محمان النہ عمام کی در مرک روایت میں ہے کہ حضرت این عمال ان محمان النہ عمام کرنے ہے۔ دروز و سکے اور سلم بھی کی ایک اور انظار تھی کیا انہا تھا جہ ہے دروز و سکے اور جو چاہے ذر کھے۔ اور سلم بھی کی ایک اور مدار کھنے والوں پر اور ندر کھنے والوں پر اور ندر کھنے والوں پر اور ندر کھنے والوں پر کوئی عمیب نداگا تے تھے۔ کیونکر مول کا کہ اور کھی اور کھی اور کھی والوں پر کوئی عمیب نداگا تے تھے۔ کیونکر مول کا کہ سے معان کے محمد کیونک کے محمد کا کہ مول کے بھی کیونکر مول کا کہ تھا کہ کہ کا اور کھی افغار فر باتے تھے۔ کیونکر مول کا کہ کیونکر کے معان کے معان کیونکر مول کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا اور کھی افغار فر باتے تھے۔

سنر می در ذور کتے کے جواز پرتو کو گی اختیا نے نہیں البتہ تغذیلت میں اختیا ف ہے۔ بعض نے رکھنا اور بعض نے نہ دکھنا افغل قرار دیا۔ لیکن پہند ید واور فیصلہ کن قمل ہے کہا گرصافہ کوروز و مشکل نہ ہوروز ورکھ سکتا ہوتو رکھنا افغل ہے اوراگر کئر وربو ، بوڑھا ہو یا کسی طرح تکلیف محموں کرتا ہوتو نہ رکھے بلکہ بعد میں تغار کے ارمزج ہے)۔ ا یک دوسری روایت میں بیزا ئد کیا ہے:'' الله تعالیٰ نے جورخصت عطافر مائی ہے۔اے لازم بکڑو''۔ اورا یک اور روایت میں ہے:'' سفر میں روز ہ رکھنا کوئی بھلائی کا کا منہیں''۔ بیروایت بخاری مسلم، ابوداؤ داور نمائی میں ہے۔

حدیث: حضرت ممارین یا سررضی الله عنها سروایت به فرماتے میں: رسول الله عیالی کے ساتھ ہم کی غزوہ سے لوٹے ۔ شدیدگری کے دن میں سفر کرر ہے تھے۔ کہ کی راستہ پر ہم نے پڑاؤ کیا۔ ہم میں سے ایک آدئی چلا اور ایک در ذت کے یتی جا داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی خدمت کرنے گئے اور وہ کی بیمار کی طرح لیٹ گیا۔ رسول الله عیالی نہ بیس و کی میاری طرح لیٹ گیا۔ رسول الله عیالی نہ بیس البر ایس البر ایس البر ایس سائقی کو کیا ہوگیا ہے؟ وہ بولے کہ روز ہ دار ہے۔ رسول الله عیالی نکی کی بات نہیں کہ منو می روز ہ رکھو تم وہ رخصت جوالله نے تمہیں دی ہوا در مے ، سواسے قبول کرو۔

اے طبرانی نے کبیر میں اسادحسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث : حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه سروایت ہے ، فرماتے ہیں : جناب رسول الله عطیقی نے فرمایا : سز میں رمضان کاروز ہ رکھنے والا ایسا ہے جیسا گھریس اس کوچھوڑ دینے والا ( جبکہ سفر میں روز ہ سے اندیشہ نقصان ہو )۔

اے ابن ماجہ نے ای طرح مرفوعاً روایت کیا اور نسائی نے بھی اساد حسن کے ساتھ روایت کی مگر ان یے الفاظ ہیں'' کہا گیا ہے کہ سفر میں روزہ گھر میں افطار کے شل ہے'' ۔

ایک اور دوایت بی ہے کہ: ''سفر میں روز ہر کھنے والا ، گھر پر افطار کرنے والے کی طرح ہے''۔

حدیث: حفرت این عمرض الله عنماے روایت ہے کہ نبی اکرم عظیمی نے فرمایا: بے شک الله جارک وتعالیٰ ای اطرن پندفر ما تا ہے کداس کی دی ہوئی رخصت پر عمل کیا جائے جس طرح کداس بات کو ناپندفر ما تا ہے کداس کی نافر مانی کاارتکاب کیا جائے۔

اے امام اُحمہ نے صحح اسناد کے ساتھ ، ہزار ، طبرانی نے اوسط میں با سنادحسن اورا بن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپی صحح ممل روایت کیا۔

ا بن خزیمہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ:'' فر مایا: انٹہ تعالیٰ پیند فر ماتا ہے کہ اس کی رخصت پڑھل کیا جائے جیسا کہ اے بیہ بات پیند ہے کہ اس کی نا فرمانی ترک کر دی جائے''۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند روایت ہے، فرماتے ہیں: بی پاک علیج کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے۔ ہم ہے بعض روزہ سے تقاور بعض نے بین کی سے سب سے زیادہ بعض روزہ سے تقاور بعض نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ گری کے دن تھے۔ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ ہم میں سے سب سے زیادہ سایہ اس کے پاس تھا جس کے پاس جا درتھی۔ بعض تو ہم میں سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ سورج کی گری سے بیخ کی کوشش

کرے تھے۔راوی کتے میں:روزہ دارگری سے تھبراکرگر پڑے اور ندر کھنے والے قائم رہے۔انہوں نے نیمے نصب کے اور سواری کے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو رسول الله علی شیک نے فرمایا: "دَهَبَ الْمُفْطِودُونَ الْیَوْمَ بِالْآجُوِ" آج تو روزہ نہ رکتے والے دانچہ ساتھیوں کی خدمت کرکے)

بدروایت مسلم میں ہے۔

حدیث: حفرت ابوسمید خدری رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہم رسول الله عَلَیا یَقَدِ کے ساتھ سولد رمضان البارک کو جباد پر گئے۔ ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض نے نہیں رکھا تھا۔ ''فَلَمْ يَعِبِ الصَّالِمُ عَلَى النَّفَطِرُ عَلَى الصَّالِمِ،' روزہ دار نے روزہ ندر کھنے والے پر اور ندر کھنے والے نے رکھنے والے پر کوئی عیب نہیں لگیا۔
نہیں لگیا۔

ایک دوسری ردایت میں ہے:'' وہ بھیتے تھے کہ جواپنے میں قوت پائے اور روز ہ رکھ لے تو بیاس کے لئے بہتر ہے اور انہیں یو معلوم تھا کہ جو کمز ور کامحسوں کرے اور سفر میں روز ہندر کھے تو ایٹے خص کے لئے (1) بجی اچھاہے۔ اے مسلم وغیرہ نے روایت فر مایا۔

V

# تزغيب

#### سحری کھانا

# خصوصاً سحری کے دقت کھجوری کھانا

حديث: حفرت انس بن مالك رضى الله عنه ب روايت ب، فرمات بين: رسول الله عَيْنَ في ارشاد فرمايا: "تَسَخّرُواْ فَإِنَّ فِي السُّحُور بَرَكَةً" حرى كها ياكروكيونكري كهافي مين بركت ب-

بخاری،مسلم،تر ندی،نسائی،ابن ماجه۔

حدیث: حفزت عمر وابن العاص رضی الله عنه نے روایت ہے ، فر ماتے ہیں : ہمارے اور اہل کتاب کے روز ہ کے درمیان فرق حری کھانے کا ہے۔ ( کہ ہم محری کھاتے ہیں وہ نیس کھاتے )۔

مسلم،ابوداؤد،تر ندى،نسائى،ابن خزیمه۔

حدیث: حضرت سلمان رضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: تین چیزوں میں برکت ہے۔ نبر 1 جماعت میں، نبر 2 ثر یدمیں (شور بے میں بھگوئی ہوئی روثی) اور نبر 3 سحری کھانے میں۔

ا۔ 'مگررانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی تقد میں۔اور ان میں ایک راوی ابوعبداللہ البھر کی مے معلق معلوم نہیں مہوسا کہ کون میں۔

حديث: حفرت ابن عمرض الله عنبما ب روايت ب، فرمات بين: رسول الله عَلَيْكَةُ في فرمايا: "إِنَّ اللهُ وَمَلَيْكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى المُتَسَجِّدِينَ" ب شك الله تعالى اوراس كفر شة سحرى كھانے والوں پر درود بھيجة بيں۔ (الله تعالی رحت نازل فرماتا ہے اور فرشت دعائے رحت ومغفرت كرتے ہيں)۔

اس کوطبرانی نے اوسط میں اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت عرباض بن ساریه رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مجھے رسول الله عَلَیْ نَے رمضان السارک میں حری کے لئے بلایا اور ارشاو فرمایا: "هَلُمُّ إِلَى الْعِنْدَاءِ الْنَبَادَكِ" اس برکت والے کھانے کوخوب کھاؤ۔ ( کم ال میں صحت بھی ہے برکت بھی ہے اور دن مجرآ رام ہے گذرتاہے )۔

اے ابوداؤد، نسائی اورابن خزیر وابن حبان نے اپنی اپنی سیح میں روایت فرمایا ہے۔

حديث: حضرت الوالدروآء رضى الله عنه بروايت ب، فريات بن: رسول الله عَلَيْ فريايا: "هُوَالْفِكَاءُ الْكُبَارَكُ يَعْنِي السَّحُورُ" بِيلِين حرى كانا بركت والى غذاب\_

ابن حبان نے اے اپنی تھیج میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابن عباس رض الله عنمانی کریم علی است ادی بین که آب علی خرمایا بحری کے کھانے ے

دن کے روز ہ پراورد و پہر کو تھوڑا ساسو لینے ہے رات کی عبادت پر مدد حاصل کرو\_ اے ابن ماجہ ابن خزیمہ نے اپنی تھیج میں اور شہقی نے رویت کیا\_

حدیث: حضرت عبدالله بن حارث نبی محرم عین کی کشتی کے اصحاب رضی الله عنهم میں سے ایک صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : ممیں حضور نبی کریم عین کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ اس وقت محری تناول فرمارے تھے فرمایا: بید ایک برکت ہے جواللہ تعالیٰ نے تمہیں عطافر مائی ہے، اے بھی ترک نہ کرو۔

اے امام نسائی نے اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی محترم عنظیقے نے ارشاد فریایا: تین اشخاص میں کہ جو کچھوہ کھا میں ان شاءالله تعالی ان کا حساب نہیں ہوگا جبکہ کھانا حلال ہو نمبر 1 روزہ دارافطاری کے وقت ،نمبر 2 روزہ رکھنے والاحری کے وقت اورالله کے راستہ میں جہاد کرنے والا۔

اسے بزاراورطبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: سحری کممل طور پر برکت ہی برکت ہے۔اسے چھوڑا نہ کرو۔ جا ہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو کیونکہ الله عزومل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔

اے امام احمد رحمہ الله نے روایت فر مایا۔ اور اس کی اسنا دقوی ہے۔

حدیث: روایت ہے جناب سائب بن یزیدرض الله عنہ ہے ، فرماتے ہیں کدرسول الله علی نے فرمایا: کھجورے حری کرناکیا ہی خوب ہے ( کیونکہ منٹی بھی ہے اس میں غذا بھی ہے اور سے بل اہضم بھی ہے) اور فرمایا: الله محری کرنے والوں پر رقم فرمائے۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حدیث: سیرنا ابو ہر یرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله علیاتی نے فرمایا: مومن بندے کا تھجورے (1) تحری کرنا کیا تی اچھا ہے۔

۔ اے ابوداؤ دنے اور ابن حبان نے اپنی تیجے میں روایت کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> ان نجرود و دباہنے کے لئے تحری کھانا ہے۔ ضرودی ہے۔ نہ کھا تیسے تھے کر کے دوز وقو جا ہے پوراکر ہی لیں میے گرضوف وکڑوری مغرور اپنااثر دکھا ٹری کے۔ قربان جا ٹری اس تبی رہت میں تھی پڑھی ہے۔ (حرجم) دکھا ٹری کے۔ قربان جا ٹری اس تبی رہت میں تھی پڑھی ہے۔ (حرجم)

#### افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنا

حدیث: حضرت سل بن معدر ضی الله تعالی عندے روایت ہے کدرسول الله عظیف فرمایا: لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے۔ بغاری مسلم ، تر فدی۔ میں رہیں گے۔ بغاری مسلم ، تر فدی۔

حدیث: انبی (سہل بن سعد) رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی نے فرمایا: میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رے گی جب تک کہ اپنے روزوں کے افطار کرنے میں ستاروں کا انتظار نہ کرے گا۔

اسے ابن حمان نے اپنی تھیج میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیم فرمایا: الله عزوجل فرماتا ہے: مجھ سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جوجلدی افظار کرنے والا ہے۔ امام احمد و ترندی نے اسے روایت کیا۔ امام ترندی منے حسن قرار دیا اور ابن فریمہ وابن حبان نے بھی اپنی اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول الله علیف نے فرمایا: بیدین اسلام ظاہر وغالب رے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔اس لئے کہ یہودونصار کی افطاری میں تا خیر کیا کرتے ہیں۔

ارر

ا سے ابودا کو بہ ابن ہاجہ اور ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور ابن ماجہ کے نزدیک الفاظ میں ہیں: لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے (جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے )۔

(1) انظار میں جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کوفر و ب آئی مجتمق ہوجائے کے ابعد افظاری میں تا نجر ندکر ہے اور اتنی و کر ویٹا کر آسان پر ستارے مجھیگیں کرو قرح کی ہے۔ اور عمری کھانے میں تا نجر کا مطلب یہ ہے کہ مج صادی کر قریب کھائے تا کہ دن مجروز ہ پورا کرنے میں آسانی رہے۔ یہ مطلب برگونیمی کرفین صادق کے بعد کہ بھی کھا تا بیتا رہے۔ جبیدا کہ جہلا میں مشہور ہے کہ جیونی جب تک نظر نہ آجائے کھاتے بیتے رہو۔ یاور کھے کہ مجھ صادق کے بعد کھانا بیتا اور ای طرح فرو ب آئی ہے بہلے دوز ہ افظار کر لینے ہے دوز ہ فاصد ہوجائے گا اور اگر داشتہ ایسا کیاتو کفارہ مجمل اور امراز مواجب دسالہ کی تعرب سالہ وصاحب دسالہ کی اس میں موجب کے بعد افظاری کی وور ویا عمیاتھ اس درسالہ کی ترویز میں ایک درسالہ کی ترویز میں انہ کر میر فرادگ درستر مجمل گھون کے ساتھ ہی ہوتی۔اے ابویعنلی اورا بن خزیمہ دابن حبان نے اپنی اپنی سیح میں روایت فرمایا ہے۔ • خ

#### ىر غىيب كھجور سے افطاری كرنا

# اورا گر کھجور نہ یائے تو یانی ہے افطار کرلے

حدیث: حضرت سلمان بن عامرضی رض الله عن نبی العالمین عصیه است به کدآپ عیکی ن ارشاد فر بایا:
"إِذَا أَفُطَرُ اَحَدُ كُمْ فَلَيْفُطِوْ عَلَى تَمَوْ فَاِنَّهُ مِرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدُلْ تَمُوّاً فَالْمَاءُ فَالْفَاءُ فَالْهَاءُ فَالْهَاءُ فَالْهَاءُ فَالْهَاءُ فَالْهَاءُ فَالْهَاءُ فَالْهَاءُ فَالْهُاءُ وَاللّهِ عَلَى مَعْ اللّهِ عَلَى مَعْ اللّهِ عَلَى مَعْ اللّهِ عَلَى مَعْ اللّهُ عَلَى مَعْ اللّهِ عَلَى مَعْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَ

۔۔ اے ابوداؤد، ترندی، ابن ماجہ (1) اور ابن حبان نے اپنی تیج میں روایت فر مایا۔ اور امام ترندی نے فر مایا: بیر حدیث صحیح کن تک ہے۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی ماز مغرب اوا کرنے سے پہلے تر مجموروں کے ساتھ روز ہ افطار فرماتے ۔ تر محبوریں نہ ہوتیں تو خٹک محبوریں استعمال فرمالیتے اورا گریہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے پیر مکھون کے لیتے ۔

اے امام ابوذا کا داور ترندی نے روایت کیااور ترندی نے فر مایا: بیصدیٹ من ہے۔ **حدیث**: اورابویعلیٰ نے روایت کی کہ فر ماتے ہیں: نبی سرور علیضے لیند فر ماتے تھے کہ تین فٹک بھجوروں ( جیو ہاروں ) سے افطار فر مائیس لیصورت دیگر کئی بھی ایسی چز سے افطار فر مالیتے جے آگئے نہ چھوا ہوتا۔

#### ترغيب

#### روزه داركوكها ناكحلا ناليعني افطاركرانا

حدیث: حضرت زید بن خالد جنی رمنی الله عند حضور نبی اگرم سینینی سداوی ب که آپ علیه الصلا قوالسلام نے فریایا: جو خُف کی فووز دوار کوافط ارکرائ تو اے روز دوار کے برابر ثواب بوگا جبدروز دوار کے اجریم بھی کوئی کی نہ کی جائیگی۔ اس کوامام ترمذی منسائی ، ابن ما جداور ابن فرزیمہ دوابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت فرمایا اورامام ترمذی نے فرمایا: میں صحیح کے سابن فرزیمہ دوائی کے الفاظ میں: '' جس کسی نے مجاہد کو جہاد پر جبجایا کسی حادثی کی ددگی یا اس کے جج پر جانے کے معدال کے اہل خانہ کی فرمریمری کی یا کسی روز و دار کوافط ارکرایا تو اسے ان کے ثواب کے مثل ثواب و یا جائے گا اور ان کے معدال کے اہل خانہ کی فرمریمری کی یا کسی روز و دار کوافط ارکرایا تو اسے ان کے ثواب کے مثل ثواب و یا جائے گا اور ان کے

(1) اس مفمول کی احادیث این فزیمه اور حاکم نے بھی روایت کی ہیں۔ (مترجم )

نواب میں بھی کوئی کی نہ کی جائے گی''۔

حدیث: سیدنا حضرت سلمان رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی نے فرمایا: جوکوئی کی روز و وار کو طال کھانے پینے سے افطار کرائے ۔ تو ماہ رمضان کی تمام ساعات میں ملائکداس کیلئے دعائے مغفرت کرتے رہے میں۔ اور لیلة القدر کو حضرت جریل علیہ السلام بھی اس کے فق میں دعائے مغفرت ورحمت فرماتے ہیں۔

اے طبرانی نے کبیر میں اور ابوانیخ ابن حبان نے کتاب الثواب میں روایت کیا گراس میں بیزائد کیا: "اور حفرت جبر میں علیہ السلام مسافحہ فرمال سے مصافحہ بھی کرتے ہیں "۔اوراس میں بیالفاظ بھی زائد ہیں کہ: "اور جس سے حفرت جبر میں علیہ السلام مصافحہ فرمالیں اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے اشکول کی برسات ہونے گئی ہے۔ جبر میں علیہ السلام مصافحہ فرمالیں اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے اشکول کی برسات ہونے گئی ہے۔ راوی فرمانے ہیں نے بوجھا: اس کا کیا تھم ہے جوابے پاس روٹی کا ایک مگل ابھی نہ رکتا ہوں فرمانے دووھ کے ایک گھونٹ ہے ہیں ۔انہوں نے پھر سوال کیا: جس کے پاس یہ بھی نہ ہووہ کیا کرے؟ رحمت عالم علیا: وووھ کے ایک گھونٹ ہی ہارہ وہ کیا کرے؟ رحمت عالم علیا ہونا فرمانیا جائے گا۔)"۔

#### تزغيب

#### روزہ دارکے پاس غیرروزہ داروں کا کھانا بینا

حدیث: حضرت اُم ممارہ انصاریہ رضی الله عنها کے روایت ہے کہ بی کرم و محترم علی اُن کے ہاں تشریف لائ تو ان انہوں نے اس کے اس کا دوایت ہے کہ بی کھا لو وہ بولیں کہ میں تو روزہ ہے ہوں تو رول انہوں نے کھانا پیش کیا حضور مرور علیہ نے انہیں ارشاوفر مایا: تم بھی کھا لو وہ بولیں کہ میں تو روزہ ہے ہوئے تک فرشتے ال روزہ الله علیہ نے فرایا یا جب کھا یا جا جاتے کہ اللہ علیہ معافی والے کے فارغ ہونے تک فرشتے ال روزہ دارکیلئے دعائے معفرت ورحت کرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات آپ علیہ بھی فر مایا کرتے کہ کھانے والوں کے میر ہوجا نے تک (فرشتے مدعا کرتے رہتے ہیں)۔

اے امام تر ندی نے (الفاظ انہی کے ہیں)'این ماجہ اور این خزیمہ واین حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا اور امام ندی نے فریا یا کہ بیر حدیث حسن صحیح ہے۔ ترند کی کی ایک روایت میں ہے:۔'' روز ہ دار کے پاس جب غیرروز ہ دار کھالیارے؟ ہمول تو روز ہ دار کیلئے فرشتے دعا کرتے ہم'' ۔

حدیث: حفرت سلیمان بن بریده رض الله عندان والدصاحب روایت کرتے بین کدانهوں نے فرمایا: جناب رسول الله عَنِی فَ حفرت بلال رضی الله عند سے ارشاد فرمایا: بلال آؤ کھانا کھالو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے روز ورکھا ہوا ہے۔ رسول الله عَنِی فَ فرمایا: ہم اینارزق کھارہ بیں اور بلال کا حصد (جزاء) جنت میں ہے۔ اے بلال جانے ہو۔ ، وزودار کی بندیاں تنبیح کرتی میں اوراس وقت تک فرشتے بخشش مانگتے میں جب تک اس کے یاس کھایا پیا(1) جاتار ہتا ہے۔ اےابن ماحہ و بہمقی رحمہمااللّٰہ نے روایت کیا۔

# تر ہیب

غیبت، بدگوئی اور جھوٹ وغیرہ سے روز ہ دار کا اجتناب

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فریاتے ہیں: حضور نی مکرم سیسنے نے فرمایا: "مَنْ لَهُمْ یَلُوعُ قُولَ الوُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَّلَاعَ طَعَامَهُ وَشَرِ اَبَهُ" جم (روز و دار) نے جمونی بات (نبیت، حید،انتقاق،منافقت وغیره)اوراس پڑمل کرناترک نه کیا،الله تعالی کواس کے کھانا بینا چھوڑ دینے کی کوئی صاحب نہیں۔

اے امام بخاری، ابودا وُد ، تر مذی ، نسائی ، ادر ابن ماجہ نے روایت فرمایا۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں: ۔'' جس نے جھوٹی بات اور جہالت کی خصلت اور اس برعمل کونہ چھوڑ ا' نسائی کی بھی روایت یمی ہے۔ اور طبر انی نے صغیر واوسط میں حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کی حدیث روایت کی ، جس کے الفاظ میں : '' فر مایا رسول الله عنیہ نے کہ جس شخص نے فخش گوئی اور جھوٹ کورک نہ کیا ،الٹہ تعالیٰ کواس کے بھو کا پیا سار ہے کی کوئی حاجت نہیں''۔

حدیث: حفرت ابوعبیره رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله کوار شاد فرماتے سنا: روزه و هال ہے جب تک کدروزہ دارا سے بھاڑنہ ڈالے۔

اے امام نسائی نے باسناد حسن روایت کیا۔ ابن خزیمہ نے این صحیح میں اور تیبی نے بھی روایت کیا۔ علاوہ ازیں طبر انی نے جمی حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنه کی حدیث روایت کی اور بیالفاظ زائد کئے : ۔'' عرض کیا گیا: کس چیز ہے روزہ وداراس کو پیماڑ ڈالتاہے؟ فرمایا: جھوٹ اور نبیبت ہے''۔

حديث: حفرت سيدنا ابو جريره رضى الله عنه روايت ب فرمات بين: رسول الله علي في مايا: روزه صرف كها نے پنے سے رکنے کا نام بی نہیں بلکہ روزہ ہے کار اور سیبودہ گوئی ہے بھی ہوتا ہے اگر تہمیں کوئی گالی دے یاتم سے جا بلانہ بات کے تو تم کہو: میں روز ہ ہے ہوں ،میر اروز ہ ہے۔

اے ابن خزیمہ دائن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں ادر حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فریایا کہ بیر حدیث برشر ط مسلم صحح

حديث: اورا بن فزيمه كي، نبي سے الم اور روايت سے كه نبي كريم عليہ في فرمايا: كى كوگال مت دے جكر توروز و سے ہو۔اگر تھے کوئی گالی دے تو تو کہ ہددے: میں روزہ ہے ہول۔اوراگر کھڑا ہوتو بیٹیے جا( کہاس ہے بھی غصہ شنڈا ہونے میں مردملتی ہے)۔

(1) فاہرے کٹفل دوزوں کی بات ہے۔ ور ندا گر رمضان کے روزے ہوتے توسیر عالم فود بھی دوزوے بعب تے۔ (مترجم)

حدیث: انبی (حفرت ابو ہریرہ) رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: رسول الله عَلِیْتُ نے فر مایا: کی روز دوار ایسے ہیں کہ آئیس ان کے روز ہے سوائے بھوک کے کچھے حاصل نہیں ہوتا۔ اور کچھے قیام (عبادت وریاضت) کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے قیام ہے آئیس صرف شب بیداری ہی نصیب ہوتی ہے ( ٹو اب کچھے نہیں ہوتا )۔

اے امام احمد نے (الفاظ ان کے ہیں) ابن الی الدنیا اور ابدیعلیٰ نے روایت کیا۔ ان سب نے ایک غیرمعروف محفل سے اوراس نے حضرت عبیدرضی الله عندے روایت کی۔ ابوداؤ دالطیالسی اور ابن الی الدنیانے اسے غیبت کی فمت کے بیان میں روایت کیا ہے۔ بیعتی نے بھی حضرت انس ضی الله عند کی حدیث روایت کی ہے۔ بیحدیث بیان غیبت میں آرتی ہے۔

الله ال فتبع عادت بم سب كو محفوظ فرمائ آمين مترجم

<sup>(1)</sup> معلوم ہوتا ہے کہ ان خواتین کا روز وفکی تھا۔ جبی صفور علیہ انسلؤ قو السلام نے تے کرنے کا تھم ویا در نیو مدیجر تے کرنے ہوئوٹ جا تا ہادہ
روز در مضان میں ان کو تے کرنے کا تھم ندو یاجا تا فیعیت و بطل خوری کی شدید ذمت فر مان گئی تر آن تکدم تھی متعدد مقامات پراس فعل تھی شنخ ہا اباد
منع فر مار ہا ہے۔ کیم خداوندی ہے۔ وَلا یکفیت پیٹھٹ کام بعضا ہ آئے ہے ہوئے اندائی ان کھی کھی تھی میں بیٹا فکر ہوئیٹ کا گوٹ کھی میں نے کو کی گئیٹ کھی کھی کہ بیٹور تا 2) تمہزار کے بعض اپنے بعض کی فیمیت ندکیا کریں۔ کیا تی میں سے کو کی لیند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوٹ کھائے ہے تم اس کو تو سخت نا لیند کرتے ہو۔ (اور فیب
کر لیتے ہو؟)۔ سوروی میں دشن اسلام دلید بن مغیر میں میں کے بوٹ خداوند تھائی فر ماتا ہے۔ 'نہ ھیاز مشاء بنسیم'' (ن: 11) لیمی بہت طعنہ بانہ
بہت ادھرادھر چنالیاں لگا تا بھرنے وال سورہ ہم رہ کہ بگی آ یت ہے۔ وَ رُیلٌ آئے کیلٌ کھی کَوْ وَاسْرُورہ اللہ اللہ ویر بادی ہائی (بر قسمت ) کے جو بھر بھی جو کی کرے ، چٹھ چھے فیہت کرے۔
مند برعب جو کی کرے ، چٹھ چھے فیہت کرے۔

# ترغیب اعتکاف کی فضیلت

حدیث: حفرت علی بن حسین (امام زین العابدین) اپنه والدرضی الله عنهم سے رادی میں کدانہوں نے فر مایا: رسول الله عرف نظر مات عند من الله عند الله

(1) تر آن عکم مم اعکاف کابیان اس طرح ہے۔ وَ اَنْتُمْ غَلِمُوْنَ ۖ فِی اَلْسَلْجِهِدِ البَّرَةِ:187) (ادر مُوروّن کو ہاتھے نہ لگا کا بَجَيمَ مُجِدوں مِن اعکاف عمام و عَهِدِنَا إِلَّى إِبْرِهِمْ وَ اِسْلِيلِ اَنْ طَقِرَا بَيْمَتِي لِلقَالَمَ فِيغِيْنَ وَالْمُؤَفِّيْنَ وَالْوَكُوْلِقَ وَالْمِنْ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمَاعِينِ وَاللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ اللّمُ اللّهُ اللّ

ا الثان کے چوخروری سال : لذنا اعتفاف کاف است بنا ہے جس کے متن خمبر نے اور قیام کرنے کے ہیں۔اصطلاح شریعت میں عبادت کی نیت سے مجمعی خاص میں است کا نیت کے خبر میں است کا نسبت کے جو مشروری سال کا میں کو ایو است دن اور مثل کا میں کو ایو است دن اور مثل کا میں کو است دن اور مثل کا میں کو است کی میں میں ہوتا ہے اس میں دوزہ شرط ہے اور اس کی کم از کم مدت ایک دن اور دارت ہے نبر 2 اعتفاف منت میں مضان المبادک کے آخری خمرہ میں ہوتا ہے اس کا محدت ہوتی میں کھنے تک ہے۔ یہ اعتفاف منت می کہ دو گل الکفایہ ہے۔ یعن محلی ایستی میں کی ایک سنت میں کہ ایک ہوئے۔ نبر 3 اعتفاف منت میں میں کہ ایک میں میں میں کہ کا میں میں میں کہ ایک ہوئے۔ نبر 3 میں میں کہ کا میں میں میں کہ کا میں میں کہ کا میں میں میں کہ کہ کا میں میں میں کہ کا میں میں میں کہ کا میں میں کہ کا میاں کہ کا میں کا میں کہ کا میں کہ کا میں کہ کا میں کو کا میں کہ کا میاں کا میں کہ کا میں کہ کا میں کہ کا میں کا میں کا میں کا میں کہ کا میں کہ کا میں کی کہ کا میں کی کو کا میں کی کہ کا میں کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کا میں کی کہ کا میں کی کو کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کی کی کہ کا میں کی کہ کا میں کی کہ کا میں کی کہ کی کہ کی کہ کا میں کی کہ کی کہ کی کہ کا میں کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی ک

# ترغيب

#### صدقه فطراوراس کی تا کید

حديث: حفرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ب، فرماتے بین: "فَوَضَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَقَةَ الفَطْوِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّهُ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ" رسول الله عَلَيْتُ في مدة فر(۱) فرصَّ فر ما يا روزه داركولغواور فحض باتوں سے (جو عالت روزه بس بوگئ بوں) پاک فرمانے کے لئے اور مساكين كو كھانا كلانے كے لئے جو تول ہو چى ہوادرجس نے نمازعيد سے بعداداكيا توبياكي ذكوة ہے جو تبول ہو چى ہوادرجس نے نمازعيد سے بعداداكيا تواب مدتات بيس سے ايك صدقة ہے۔

ا ہے ابوداؤد، ابن ماجداور حاکم نے 'روایت کیااور حاکم نے کہا: بیصدیث برشرط بخاری صحیح ہے۔ حبدیت: حضرت بزیر رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: فرمایار سول الله عظیمی نے کہ ماہ زمضان کاردزہ زمین و آسان کے درمیان محلق رہتا ہے اورصدقہ فطر دیے بغیراو پڑئیس پڑھتا (متبول ٹبیس ہوتا )۔

ا ا ابوحفص بن شاجین نے فضائل رمضان میں روایت کیا اور کہا: بیحدیث غریب جیدالا سناد ہے۔ حدیث: حضرت کشر بن عبدالله مزنی رض الله عندا ہے والد ہے اور وہ اپنے وادا ہے راوی بین که رسول الله عبد الله

اسے ابن خزیمہ نے اپنی محج میں روایت کیا۔

# کتاب عیدین وقربانی ترغیب

# عیدین کی را توں کوعبادت الہی کے لئے جا گنا

حدیث: حفرت ابوا ما مدرضی الله عند، نی کریم عظی است الله عند، نی کریم عظی است الله الله الله عند ارشاد فرمایا: "مَنْ قَامَ لَهُ لَيْكَ مِنْ مُحْتَسِبًا لَمُ يَمُتُ قَالَمُ يُوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ" جَسِ خَصْ نے دونوں عیدوں کی راتوں کو حصول تواب کی نیت میں گار عبادت وذکر دکر کیا) تواس کا دل اس دن ندم سے گاجس دن دل (1) مریں گے۔

اس کوابن ماجہ نے روایت فر مایا اس کے راوی ثقتہ میں سوائے بقیہ مرکس کے۔

حدیث: حسرت معاذبن جبل رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جس نے پانچ راتوں کو (عبادت دریاضت سے ) زندہ رکھا، اس کے لیے جنت داجب ہوگئ ۔ (وہ پانچ راتیں یہ میں ) نمبر 1 ماہ ذوالحجہ ک آٹھویں رات، نمبر 2 اس کی نویں رات، نمبر 3 قربانی کی رات ( لیعنی ذوالحجہ کی دسویں رات جوعیدالاضخی کی رات ہے ) نمبر4 میرالفطر کی رات اور نمبر 5 ماہ شعبان کی پندرھویں رات ۔ (اصبهانی )

حدیث: حفرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا: جس نے عید الفطر اور عیداللفخ کی راتوں کوعبادت کی ،اس کا دل اس دن ندمرے گا جس دن دل مرجا کیں گے۔

الطراني نے كبيراوراوسط ميں روايت كيا ہے۔

#### تزغيب

# بروزعيد تكبيرات كهنااوران كي فضيلت

حدیث: سیرنا ابو بریره رض الله عنه بر روایت ب، فرمات بن: رسول الله علی نفر مایا: "وَیِّنُوا اَعْیادَکُمُ

(1) ال کے مرنے سے مراد قیامت کے دن خوف و گھراہٹ ہے دلوں کا عالم بے خودی ش ہونا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں: وَتُتُّى الْأَلْفَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

دُسُتُوكا الْنَّاسُ كُلُّرِي وَمَاهُمْ مِهُ مُكُلِّى وَلِيَنَّ عَنَهَابَ اللهِ شَهِيدِينَ (انَّجَ:2) " لَكِمْ الْمُوكِ وَمَعِيمَةٍ مَنْ مَنَامُ مِن ويجهو مَن حالا نكدوه بي بيرنَّ بنه بوگ بلدانه كاعذاب شديد بوگا" ـ (الله كې پناه) (مترجم) ـ

(1) متحب سے کی نماز عمد کے لئے عمد گاہ کو جاتے ہوئے اور نماز کے بعد والیس آتے ہوئے عمد الفطر عمل ہت اواز سے اور عمد الفحیٰ عمر سالم الله وَ اللهُ اَحْدُرُ اللهُ اَحْدُرُ اللهُ اَحْدُرُ اللهِ اللهُ اَحْدُرُ اللهِ اللهُ اللهُ اَللهُ اَحْدُرُ اللهُ اَحْدُرُ اللهِ اللهُ اَحْدُرُ اللهِ اللهُ اَحْدُرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الے طبرانی نے صغیرواوسط میں روایت کیا۔ادراس میں مجھ نکارت ہے۔

حدیث: حضرت سعد بن اوی انصاری اپ والدرضی التاعنیم سے راوی ہیں کدانہوں نے کہا: رسول الله علیہ فلے نے رایا:
جبعید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور لکارتے ہیں: اے گروہ سلمین! چلواپ ربرکہ کی بارگاہ کی طرف وہ تہمیں تو فیق فیرعطا کر کے احسان فرما تا ہے۔ پھر اس پر بہت بڑا او اب عطافر ما تا ہے تہمیں راتوں کو قام (نماز تراوز کو فیرہ) کا حکم دیا گیا ہم نے قیام کیا۔ اور دن کے روز سرد کھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روز سے محمار کی اور اب اپنی جزائمیں سمیٹ لو۔ پھر جب لوگ نماز عمد بڑھ لیتے ہیں تو ایک بروردگار کی اطاعت و فرمال برواری کی اور اب اپنی جزائمیں سمیٹ لو۔ پھر جب لوگ نماز عمد بڑھ لیتے ہیں تو ایک لوگورٹ کو الا لکارتا ہے۔ من لوا بھر جب لوگ نماز عمد بڑھ لیتے ہیں تو ایک کوئی ہونا ہوگا کہ والوں ہوئے۔ کیونکہ بیانہ نمام لاکارت کی محمال کا دن ہے۔ اور آسانوں ہیں اس دن کا نام پوم الجائزہ (انعام کا دن) رکھا جاتا ہے۔

اسے طبرانی نے کبیر میں جابرالجعفی کی روایت سے ذکر کیا۔

#### تزغيب

قربانی، باوجود قدرت کے قربانی نہ کرنے والا اور جس نے قربانی کی کھال فروخت کی

حدیث: ام الموسین سیدہ عائشرصدیقدرضی الله تعالی عنہا ہے روایت ہے کدرسول الله علی نے فرمایا: قربانی کے روز آدمی جوکا م کرتا ہے ان میں سب نے زیادہ الله کو کجوب قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے اور قیامت کے میدان میں وہ بازر اپنے سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ بے شک بیخون زمین پر گرنے سے پہلے ہی مقام مقبولیت ماصل کرلیا ہے۔ لبنداخوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔

اے ابن ماجداور ترندی نے روایت کیااور ترندی نے فر مایا: میے حدیث حسن غریب ہے۔ حاکم نے بھی اے روایت کیااور کہا کہ مدھدیث صحح الا سنادے۔

حدیت: حضرت ابن عباس رضی النه عنها سروایت ہے، قرماتے ہیں: رسول الله عیافیتے نے فرمایا: اے فاطمہ (رضی الله عنها)! اپ تربائی کے جانور کے پاس کھڑی ہوجاد اور گواہ بن جاؤ کیونکہ اس کے زمین پر گرنے والے پہلے قطرہ خون کے ساتھ بی تہارے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا: پارسول الله عیافیتے! کیا یہ ہم اہل بیت کے لئے فاص حکم ہے یا ہمارے لیے اور سب سلمانوں کے لئے ایسا بی ہے حکم ہے یا ہمارے لئے اور سب سلمانوں کے لئے ایسا بی ہے اس اس میں مطلب بی تعمیری تقدیم گیا۔ اس میں مطلب بی تعمیری تقدیم گیا۔ اس کے اور اور ابواثی بی حبان نے کتاب الفتاع اور غیرہ میں روایت کیا ہی سیدنا علی رضی الله عنہ ہے۔ اس کے اور ادان میں مجھے کلام ہے۔ علاوہ ازیں اسے ابوالقاسم اصبہانی نے بھی سیدنا علی رضی الله عنہ ہے۔ اس کے اور ان میں بی جوجاد اور اپنی قربائی پاس حاضر اس میں بی جوجاد اور اپنی قربائی پاس حاضر اس میں بی بیت کی بیت کیا ہے۔ اس کے الفتاظ ہیں: '' بے شک رسول الله علی بیت کے مالیا: اب فاطر اس میں الله عنہا کا کوئی ہوجاد اور اپنی قربائی پاس حاضر اس میں الله عنہا کہ میں بیت کے میں میں بیت کے میں اللہ عالم میں الله عنہا کے در مالی اللہ میں بیت کی سور اور اپنی قربائی پاس حاضر اس میں الله عنہا کے در مالی اللہ عنہا کے در مالیا: اب فاطر اس میں بیت کی بیت کیا گیا کے در مالی بیت کی بی

کونکہ اس کے پہلے قطرہ خون کے گرنے کے ساتھ ہی تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یا در کھو!اس جانور کو (یوم قیامت) اس کے گوشت اور خون کے ساتھ لا یا جائے گا اور ستر درجہ بڑھا کر تمہاری میزان عمل میں رکھا جائے گا۔ دھزت ابو سعید رمنی اللہ عند نے عرض کیا: یار سول اللہ علیقے! کیا بیر آل مجمد علیقے کے لئے تحصوص ہے؟ کیونکہ بیرہ دھزات میں جو نیکی کے لئے خاص کے گئے میں یا عام مسلمانوں کے لئے ہے؟ ارشاد فر مایا: بیر آل تحمد علیقے کے لئے خاص بھی ہے اور مسلمانوں کے لئے عاص بھی ہے اور مسلمانوں کے لئے عاص بھی ہے اور مسلمانوں کے لئے عاص بھی۔ عام بھی۔

صاحب کتاب امام منذری فرماتے ہیں: سیدناعلی کرم الله وجہدئی اس حدیث کو ہمارے بعض مشائخ نے حسن قرار دیا ہے۔واللہ اعلم۔

، حدیث: حفرت سیدناعلی رضی الله عند و کرم الله و جهدالکریم حضور نبی کریم عظیظ سے راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فربایا: لوگو! قربانی کرواوراس کے خون کے ذریعی ثو اب طلب کرو ۔ کیونکہ اگر چداس کا خون زیمن پر گرتا ہے کین درحقیقت الله کژوجل کی حفاظت میں پنج جاتا ہے۔ اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

حدیث: سیرناامام حسین بن علی رضی الله عنهما سے روایت ہے ، فرماتے ہیں : فرمایار سول الله عظیفتے نے : جس نے بطیب عاطر قربانی کی اپنی قربانی سے طالب تو اب ہوا تو بیقر بانی اس کے لئے جہنم کی آگ سے پردو بن جائے گی۔

طرانی نے کبر میں اے روایت کیا۔

حدیث: حفرت این عباس رضی الته عنهما سے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عظیفہ نے ارشاد فریایا: قربانی جوعید کروز کی جائے اس سے بڑھرکسی چیز میں روپیہ پیسیزخرچ کرنا الله تعالیٰ کو اس سے پیار آئیس ہے۔ (زیادہ پیارائیس ہے)۔ اسے طبرانی نے کبیر میں اوراصبیانی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْنَ فرمایا: جو محض قربانی کرنے کی وسعت وطاقت رکھتا ہو پھر قربانی ندکرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر ندہو۔

اے حاکم نے مرفوعاً روایت کیااور سجح قرار دیا۔اور موتو فا بھی روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا: جس نے قربانی کے جانوں کا کار جانور کا کھال تڑ دی، اس کی کوئی قربانی نیس (1) ہوئی۔اے حاکم نے روایت کیااور کہا: بیرحدیث سیح الاسادے۔

(1) فی اے کا ل واب عاصل نہ ہوا۔ قربانی کے جانوری کھال کا تھم یہ ہے کہ اے یاقو صد قد کردے یا اپنے کسی معرف میں لے آئے شاذ ہائے نماز، محیلا مشکیرہ وسرخوان یا ؤول وغیرہ دبنا کے اے چائیس سکتے ۔ اے کسی اسک چنے جہ بل محی کیا جاسکتا ہے جے باتی رکھتے ہوئے فائدہ افعال جاسکتا ہو۔ بھی کتاب وغیرہ ۔ اگر کسی کوصد قد دینے کے لئے کھال چوری کہ بجائے کھال صد قد کرنے کے قرقم صد قد کردی جائے واس کے لئے بچائی ہے۔ کے لئے بچائی ہے۔

گرانگ کے بارے عمل یادر کھے کی چیو صروری ہاتھی: نبر 1 ماس جانور کوئنسوس ایام میں عبادت کی نیت سے ذی کرنے کانام قربانی ہے۔ یہ سیدنا معرصت ایمانیم طلب اندائی نہیاد علیہ اصبار قوالسلام کی سنت ہے جے است تجربیعل صاحب السلاق والسلام کے لئے بال رکھا کی اس کے اسٹوری

#### ترہیب

# جانور کے ناک، کان وغیرہ کا ٹنااور بغیر کھانے کی نیت کے مارڈ النا اوراجھے طریقہ سے ذبح کرنے کا حکم

حدیث: حضرت شداد بن اور رضی الله عند روایت به فرمات بین: حضرت رسول الله عَلِيْقَ فَ فرمایا: الله مَالله عَلَيْ فَا فَحْسُوا الله بَحْدَة وَلَيْ حَدَّهُ وَلَيْ خَدَيْ مَعْدَة الله بَحْدَة وَلَيْ حَدَّهُ وَلَيْ حَدَّهُ " جب ذن کروتو بهترطریقه نه ذن کرور (جوذن کرناچا به مجری کوتیز کر لے اور ذن کرمون کرمانورکو آرام بینچا کے۔

مسلم،ابودا وُ د،نسائی،ابن ماجه۔

حدیث : حضرت ابن عباس رضی الله عنها ب روایت ب، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ ایک ایسے آدمی کے پال بے گذر ہے جو بمری کولنا کراس کے بہلو پر پاؤں رکھے ہوئے چھری تیز کرر ہاتھا اور بکری اس کی طرف دیکھ روائی ہی۔ ید کھ کرآپ علی ایسے نے بالے بیار بالی بالے بیار کی اس کے بہلے بیار کی اس کے بہلے بیار کی اس کے بہلے بیار کا میا ہے جو بھری اور اوسط میں روایت کیا۔ اس کے راوی سیح ہیں اور حاکم نے بھی اے دوایت کیا ہے۔ گراس می الفاظ ہیں: ''کیا تم اے دوموتیں مارنا چاہتے ہو۔ بمری کولٹانے سے پہلے کیوں نہتم نے چھری کو تیز کرلیا؟''۔ اور حاکم نے بھی فرمایا کہ ہے دیے بخاری کی شرط کے مطابق سیح ہے۔

ا المبنية يمينية المنظم الله عنها الدوايت ، فرمات بين: بى اكرم علي في التحم فرمايا كد ( ذر كرنے ت مبلي ) حمير كاوتيز كرليا جائے ، جانوروں سے اسے جھيايا جائے اور جب تم ذرج كروتو جلدى سے كرو۔ ( ابن ماجہ )

(بیسہ ما میں میں ایشہ تھائی نے اپنے حب پاک علیات کور بانی کاتھم دیتے ہوئے تر آن علیم میں ارشاد فربایا: فضل اپر پنات ڈائٹ والکوری اک کی جو بھٹے تھائے آپ نے بدوروگار کے لئے نماز پرحیس اور تر بانی کر کئی کہرے جنرو دوئی جائے ہوروگار کے لئے نماز پرحیس اور تر بانی کر کئی۔ نمبر کہ تر بانی کے جانو روں کی عمری کم از کم بیرونی مغروری ہیں۔ اون 5 سال 4 کے 2 سال بھری کا سال البتہ بھیز، یاونہ تھی اوکا بھی جائز ہے جیکہ دورے دیکھنے ہاں بھری اعملوم ہوتا ہو نہر کہ تر بانی وہ بدب بوغل 5 سال 4 کے 2 سال بھری اس سال البتہ بھیز، یاونہ تھی اوکا بھی جائز ہے جیکہ دورے دیکھنے ہاں بھر کا معلوم ہوتا ہو نبر کہ تر بانی ایسب بوغل 5 سال 4 ایسب کی اس سال البتہ بھیز، یاونہ تھی اوکا بھی جائز ہے جیکہ دورے دیکھنے ہے۔ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو نبر کہ تر بانی کر ناواج ہے۔ انگوں انسان کہ واجب ٹیس ) نبر 5 بانی ہوئا نا بالغ پر طاہر الروایت کے مطابق تر بانی واجب جیس کے بھر 5 تر بانی کر داوج ہے۔ انگوں دو بیسے معدد کری تا تر بان کہ تا کہ مقام نہیں ہوئیا نے برائ کا کوشت کی جر لیا کا وقت رس کو رہ نے کر کا کروہ ہے نیم رہ تر بانی کے بالہ بھرال ان کو دو اس کی کھر وہ بیا کہ کا میں کہ ہو تر بانی کے بالغ درکا کھال بھر شکت کو بالغ ان کا کوشت کی جر لیا کا فروٹ وہ بالغ ہے بھی انگویڈ و فیرہ کے کا دار میں نیم وہ تر بانی کے جانوری کھال بھر اس کی کہ ان کی کھر کو دو باج ہے جیسے انگویڈ و فیرہ کے کا دار میں نیم وہ تر بانی کے بالغ درکا کھال بھر سے کہر کا رہ تا کہ بالا درکار بارہ نے کہا کہ کہ کے بالغ اس کی میں ہوئے ہے۔ تو دونوں پر کم الفہ کہنا واج ہے ہے دونوں میں سے کی نے چواد ان نہ ہوا۔ یہ مثلہ اور بھر مال کہ ہے میں کہ نے جہائے میں ان چر وہ کیا ہوئی کیا تھائے۔ ان حاسر کہنا تھائے اس کے دیک کھراں میں نیم دونوں میں سے کی جواد دائی ا حدیث: اور بیروایت بھی حضرت این عمر صنی الته عنهما ہی ہے ہے کہ رسول الله عنظیقے نے فرمایا: کوئی انسان چڑیایا اس یہ بھی چھوٹا جانور بغیراس کے حق کے مارتا ہے تو الله عزوجل اس کے متعلق اس سے ضرور پو جھے گا۔ عرض کی گئی: یارسول الله عظیق اس کاحق کیا ہے؟ فرمایا: ''اَنْ یَذَکْبَحَهَا فَیَاکُلَهَا وَلَا یَقُطِعُ رَاْسَهَا وَیَوْمِی بِهَا'' اس کاحق بیہ ہے کہ اے ذک کر یق کھالے۔ ذکے کرتے وقت اس کا سرنہ کالے اور نہ ہی ذکے کرکے چھینک دے۔

الم نبائی اور حاکم نے اسے روایت کیا اور حاکم نے صحیح قرار دیا۔

حدیث: حضرت شریدرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے سنا کدرسول الله عَيْنَا فَعْرَ مارہے تھے: جس کی نے بڑیا کو بیکار کھیل کو دیکے طور پر ماردیا، تو یہ بڑیا قیامت کے دن بلند آواز سے پکار رہی ہوگی۔ کہ گیا: "یا دَبِّ إِنَّ فُلُانًا قَتَلَیْیُ عَبْنًا وَلَمْ یَقْتُلُیٰی مَنْفَعَةً" اے میرے رب! فلال بندے نے جھے بلاوجہ قبل کیا اور کی فائدے کی وجہ سے نہیں بارا قعا۔ ( کھانے کی خرض سے ذکے نے کہا تھا)۔

اے امام نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت این سیرین رحمدالله سروایت بی که حفرت عمر فاروق رضی الله عنه نے ایک آوی کودیکھا کدایک بمری کو پاؤل سے پکڑ کرز مین پر تھیٹ رہا تھا۔ اسے ذرج کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا: تجھے ہلاکت ہو، اسے اجھے طریقہ سے موت تک لے جا۔ (انچھی طرح اور بل تکلیف دیے ذرج کر)۔

اے عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں موقو فاروایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوصالح حفی رحمہ الله، نبی اکرم عظیف کے اصحاب رضی الله عظیف کے صاحب سے روایت کرتے میں کے مصاحب سے روایت کرتے میں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنبمانے انہیں دیکھا تو فر مایا: میں نے رسول الله عظیف کو ارشاد فرماتے سنا: جس کس نے کس ذک روز جانور کا مثلہ (ام الله مثلہ (الم الله مثلہ کرے گا۔ (المجاذبالله) کا مثلہ کرے گا۔ (المجاذبالله)

اسے امام احدر ممة الله تعالیٰ علیہ نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقه مشہور ہیں۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

ت بوت ہے ہیں ہے۔ کی مصاف ہوتے ہے ہے۔ (1) کم کروہ بالا دونوں احادیث کا مطلب داشتے ہے کہ زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ لیزا تخت جرم اور بہت بڑا گزاہ ہے۔ کیونکہ یہ یلا وجہ ایک جاندار کواؤیت پچپائے۔ (مترجم)

كتاب الحج ترغيب

حج (1)اورعمرہ کی نضیلت، نیز اس شخص کا تواب جو حج یاعمرہ کی نیت سے چلا مگرراستہ میں فوت ہو گیا

حدیث: حضرت الوم بره رضی الله عند بروایت به فر ماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ بی سوال کیا گیا کہ کوئیا عمل افغل ب؟ ارشا و فرمایا: الله اوراس کے رسول (عَلِیْنَ ) پرایمان رکھنا۔عرض کیا گیا: اس کے بعد کوئسا؟ فرمایا: الله کی راہ میں جہاد کرنا۔عرض گی تی: مجراس کے بعد کوئسا عمل افغل ہے؟ فرمایا: جج مقبول۔

اسے بخاری ومسلم حمبماالله تعالیٰ نے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عندے ہی روایت ہے ، فرماتے ہیں: میں نے رسول الله علی کو مقرماتے ہوئے نا ہے۔ ''مَنُ حَجْ فَلَمْ يَرُ فُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَ لَلَ تُهُ أُمْهُ '، جم خُف ف عَجَ كيا تواس مي لولَ مخش بات نہ كى اورندى كو كى كناه كيا توجب والحس لو فى كا تو (گنا بول سے پاک ) ایسے ہوگا جيسا كماس ون تھاجى روان

...

(1) قع کے کفوی شن تصدواراد وا کے میں اور اصطفاح تر لیت میں کعید معظر کا اراد وکر کے عبادت کی نیت سے نگلنا تج کہنا تا ہے۔ تج کب فرض ہوا الاس میں اختیا ف ہے سرقے دو ہے دہ ہا ہے ہے کہ دو ایا ہے تی ہیں۔ فرنیت سے پہلے ٹی کریم علیات نے دویا تین تج فر بائے اور پہلو دعاوت کریر ہے۔ فرضیت سے بعد آپ غید اصلاۃ والسلام نے صرف ایک تج فر بایا۔ اس تج میں آپ علیات کے ساتھ دعنز سروی معنز سے لیس اور حضرت کی بالسلام بھی شریک ہوئے۔ نے کی فرنیت تعلق ہے۔ تعلیت کا سکر کا فرے بحر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ نے فرض ہونے کی آٹھ شرطیس میں۔ اگر کوئی شروشتوں بھوٹر تی فرض نہیں ہوگا۔ شرطیس سے ہیں نے ہر 1 اسلام نہ برح فرنیت نے کا علم ہونا (پیشر طمرف دارالحرب میں دہنے والے سلمان کے لئے ہدا مالسلام میں فرائنس کا علم نے بواند فرنیس ہے ) نہر 1 ایل ہو بائم ہر کہ آز ادبوہ نہر 6 تدری نے ہر 7ز ادرا واور وابھی تک اہل والی کے گئر ٹی کا بالک ہونا نہ برح اور تے۔ ایکن مجمل میں تمام شرطیس پائی جا کیں۔ تج کے تی مسینے میں۔شوال ، و واحد و اور و المجو

دَ يَنْهِ عَلَى النَّاعِي حِبُّمُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعُوالِيُهِ سِيدُلا ۚ وَمَنْ لَقُلَ وَكِنَّ اللَّهَ عَنْ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ ( ٱلْ مُران: 97 ) '' اورانف کے لئے لوگوں پراس کمرکانج کر : (فرض) ہے۔جوا*س کے پین*نے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور جوانکار کے قانفہ تعالیٰ ات

'' آوراللہ کے لئے لوگوں پراس کھر کائی کرنا فرض) ہے۔جواس تک پینچے کی طاقت رکھتا ہے۔ اورجوا نکار کرنے قوائلہ تعام جہانوں سے پردا ہے''۔ قرآتِنٹُواالْحَجَةُ وَالْفُعُرَةُ وَالْعَرِةِ 196 ) تر ہمز: '' اورائلہ کے لئے تجاویر کو ہورا کرو''۔

ٱلْحَجُّا تُشَهُرُ قَمْلُوُمَتُ \* فَمَنْ فَرَضَ فِيضِونَ الْحَجُّ فَلاَ مَفَتُ وَلا فُسُوقَ أَ وَلا جِدَالَ فِ الْحَجِّ وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهِ آوَرُو وَلَا لَيْ الْحَجِّ وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهِ آوَرُوا وَلَا فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَ

ترجمہ: '' جی سینے (شوال، ذوالحقد واور ذوالحجہ) جانے پہلےنے ہوئے ہیں۔ بوخنم ان میں جی کااراد وکرے وہ نہ کوئی فش بات کرے، نہ گانا کرے اور نہ میں جی سے دوران لڑائی بھٹوا کرے۔ اور تم میں جزمی بھلائی کرے الثدامے جانئا ہے۔ اور زادراہ ساتھ لے لیا کر دکے بہترین زادراہ پر ہیڑگاری ہے۔ اور عقل والوجھے نے زرتے رہو'۔ (بقیدا کے سخرے پر)

ک ماں نے اسے جناتھا۔

000 -اے بخاری، مسلم، نسانی، ابن ماجداور ترندی نے روایت کیا مگر ترندی میں بیدالفاظ میں: '' اس کے پہلے گناو بخش دیے مائیں مے'' -

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند آئ سے روایت ہے کہ رسول الله عَلِيْتُ نے فریایا: ایک عمره دوسرے عمرے تک (درمیان می سرزد ہونے والے گمنا ہول کے لئے) کفارہ ہے۔ ''وَالْحَدِّ الْمَیْرُورَلَیْسَ لَهُ جَوَّا ءُ اِلَّا الْجَنَّةُ'' اور جُرار) مقبول کی جزاجت ہی ہے۔

اے امام مالک، امام بخاری، مسلم، ترفدی، نسائی، ابن ماجداور اصبهانی نے روایت کیا۔ اور اصبهانی نے بدالفاظ ذاکد ذکر کئے۔" اور حاتی جوتنے کہتا ہے، یا لا إلله إلا الله پڑھتا ہے یا تکمیر زبان پر لاتا ہے ہرا کی کے بدلہ میں اے (جنت کی) بٹارت دی جاتی ہے''۔

حدیث: حفرت این شاسرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہم حفرت عمر و بن العاص رضی الله عند کے ہاں ماخرہوئے جکہدوہ تر یہ الله تعالی نے دین العام میرے دل ماخرہوئے جکہدوہ قریب المهوت تھے۔ وہ کانی دیر تک روتے رہے اور کہنے گے: جب الله تعالی نے دین اسلام میرے دل میں فال دیا تو مئیں نبی کریم عیلی کی خدمت میں حاضرہوا۔ عرض کیا: یا رسول الله عیلی الله الله عیلی الله الله عیلی الله علی السلام نے میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ علیہ السلام نے وسب مبارک بڑھائے تو مئیں نے اپنا ہاتھ دوک لیا۔ آپ علیہ السلام نے فریا بیا: اے عمروا کیا جو جہ کہتے فریا بیا: اے عمروا کیا تہمیں معلوم میں: میں نہ عرض کیا: ریک میں کہ میں انہوں کا مناوی تا ہے۔ اس پر سید عالم علیہ السلام نے فریا یا: اے عمروا کیا تہمیں معلوم فیک کیا کہ اس کی اللہ کی ترا میں کا مناوی تا ہے۔ جمرے بھی اقبل کے سب گناہ گراد تی ہے اور جم بھی گذراتہ جموں کو

<sup>(</sup>بَيْسَابِسُوْ) وَأَوْنُ فِيالَاَ مِي بِالْهُ مِنْ يَأْتُوكَ بِينَالَا وَعَلَيْ ضَامِمٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَدَةٍ عَيْبِيْ (عَ:27) ترجمه: اور اسابراتيم طيالها مي كول مي ج كي

مار الرود و میراند میراند میراند و این میراند و این میراند و این میراند و از دار استول سے آتی ہیں۔ مام الرود و تمہارے پاک حاضر بول میر پیدل اور برو بلی اونٹی پر جو بردور در از راستول سے آتی ہیں۔

وَاذْ عَمَلْنَا الْبَيْتَ مَثَالِةٌ لِنَّالِي وَٱمْنَا ۗ وَاتَّخِذُ وَامِنْ مَقَامِ إِبْرُهِمَ مُصَلِّ وَعَهِدُنَّا لِقَ إِبْرُهِمَ وَإِسْبِيلَ ٱنْ عَهْرَابِيَّتِي لِلظَّا بِغِيْنَ وَالْعَلِيْفِينَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعِلْمِينَ وَالْعَلَى وَالْعَلِيْفِينَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلِينَا لِمُعْلَى وَالْعَلِيْفِينَ وَالْعَلِيقِينَ وَالْعَلِيقِينَ وَالْعَلِيقِينَ وَالْعَلِيقِينَ وَالْعَلِيقِينَ وَالْعَلَى وَالْعَلِيقِينَ وَالْعَلَى وَلَوْلِينَا الْعَلِيقِيلِينَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلِيقِينَ وَالْعَلِيقِيلَ وَالْعَلِيقِينَ وَالْعَلِيقِينَ وَالْعَلِيقِينَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلِيقِيلَ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعِلَى وَالْعَلِيقِيلَ وَالْعِلَى وَالْعِلَى وَالْعِلْمِ وَالْعَلِيقِيلَ وَالْعَلَى وَالْعِلَى وَالْعِلْمِينَ وَالْعِلْمِينَ وَالْعِلْمِ وَالْعَلَى وَالْعِلَى وَالْعِلْمِ وَالْعِلَى وَالْعِلْمِ وَالْعَلَى وَالْعِلَى وَالْعِلْمِ وَالْعِلَى وَالْعَلَى وَالْعَلِيقِيلِيقِلَى الْعَلِيقِيلَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعِلْمِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلِيقِيلُونَا وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلِيقِيلُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلَى وَالْعِلْمِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِ

ترقمہ:"ادر(یادکرد) جب ہم نے اس گھر کولوگوں کے لئے مرفع اور جائے اس بنایا۔اور مقام ابراہیم (علیہ السلام) کوجائے نماز بناؤاور ہم نے تاکیدی تھم ویابرائیم اور انتخبار (علیماالسلام) کوکہ میر اگھر خوب صاف تھرا کر وطواف کرنے والوں،اعتکاف کرنے والوں اور دکوئی وجود کرنے والوں کے لئے''۔ بہجا ہے میں

ئینٹلزئنکٹٹنااڈویڈڈ ٹکل بی مُواقیث لیلنا میں وَالْکیتر ﴿ (اَبِتر و 188) تریم: "اے صب بینٹلٹے 17 پ سے سے باند کے معلق لوگ موال کرتے ہیں"۔ آپ ارشاد فرمادیں کدوہ لوگوں کے لئے اور قبح کے واسطے وقت کی ملاتے ہیں

علما ہیں۔ (1) مدیث ٹریف ٹی'' تج ہرور'' کے الفاظ ہیں۔ یعنی وہ قج جس ٹیں کوئی گنا پیرز دینہ ہوا ہو۔ جس کے بعدآ دی کچی تو ہر کے اور نیکی میں معروف کل اے ایسے فج کی جزاموائے منے کے اور کماہوگی۔ (متر ہم)

ختم کردیتاہے۔

اے ابن خزیمہ نے ابنی تیج میں ای طرح مخضر أروایت کیا ہے۔اور سلم وغیرہ نے اس سے طویل روایت ذکر کی ہے۔ ت ہے۔ حدیث: حضرت سیدنا امام حسن بن علی مرتضی رضی الله عنهما ہے روایت ہے، فرماتے میں: ایک محض بی سرور مراتیجی کی ۔ ۔ بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا: (یارسول الله علیقی) میں ایک کمزور دل آ دمی ہوں اورضعیف بھی ہوں۔ (جہادوغیر، نبيس كرسكاً \_ كيا كرون؟) آپ عَلِي ﴿ غَلِمَ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى جِهَادٍ لاَّ شُوكَةَ فِيهَا الْمَحَجُّ اليه جهاد كاطرف جارجس میں کوئی ہتھیا نہیں اٹھا تایر تابعنی حج کرو۔

الصطراني نے كبير واوسط ميں روايت كيا ہے۔اس كے راوى ثقة ميں اورعبدالرز اق نے بھى اس كى تخ ت كى كے۔ حدیث: ام المونین سیده عائشصدیقدرضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتی میں: مَیں نے عرض کی: یارسول الله علیہ ا ہم لوگ جہاد کو اُضل الاعمال سجھتے ہیں تو کیا ہم (عورتیں) جہاد نہ کیا کریں؟ آپ عَلِی ﷺ نے فرمایا: "لَکِنَ اَفْضَلَ الْجَهَادِ حَجْ مَبِرُورْ" مُر (تم خواتمن کے لئے)افضل جہاد حج مقبول ہے۔

ا ہے امام بخاری وغیرہ نے اور ابن خزیمہ نے روایت فر مایا۔ ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں: '' اُم الموثنین رضی الله عنها فرماتی ميں از ائی نہيں ہوتی ہاوروہ ہے جج اور عمرہ '-

حدیث: حضرت ابو ہررہ رض الله عنه، جناب رسول الله علیقة سے راوی بیں كه آپ علیقة نے فرمایا: بوز حول، کمزوروں اورعورتوں کا جہاد حج اورعمرہ ہے۔

اے امام نسائی رحمہ اللہ نے با سنادحسن روایت فر مایا۔

حدیث: حفرت ابن عرض الله عنما، بی اکرم علی سے رادی میں کہ جریل علیه السلام نے آپ علی سے اسلام کے بارہ میں سوال کیا تو نبی پاک ﷺ نے فر مایا: اسلام یہ ہے کہتم شہادت دو کداللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور حفرت محم عظیے اللہ کے رسول میں، نماز قائم کرو، زکو ۃ ادا کرو، جج اور عمر ہ کرو، شل جنابت کرو، کامل وضو کیا کرواور مضان کے روزے رکھو۔ جبریل علیہ السلام نے عرش کیا ؛ بیرب میں کراوں تو کیا میں ( کامل ) مسلمان بن جاؤں گا؟ فرمایا: ہاں۔ حضرت جبريل عليه السلام بولے: آپ نے سچ فر مایا۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بروایت به فر ماتے میں: رسول الله علیہ نے فرمایا: فج اور عمر والما کرو(1)(ایک ہی سفر میں دونوں کرلو) کیونکہ بید دونوں غربت اور گناہوں کو یوں فنا کرویتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے ادر جا ندی کے میل کودور کردیتی ہے۔اور حج مقبول کا تواب جنت ہی ہے۔

<sup>(1)</sup> نیظم کمے باہر دالوں کے لئے ہے۔ اہل کمے کے لئے چونکہ زیانہ فی میں مروض ہے۔ اس لئے ووز مانہ فی کے بعد عمر واداکریں۔ (مترجم)

ا بر نذى، اورابى خزىدوابى حبان نے اپنى اپنى تى مىلى روايت كيا۔ امام تر ذى نے فرمايا: يه حديث مستحج ب حديث: حضرت عبدالله بن جراد صالى رضى الله عند بروايت ب، كتبة بين: رسول الله عَلِيْتُ فَ فرمايا: "حُجُوا فَإِنَّ الْحَجُّ يَفْسِلُ الذُّنُوْبَ كَمَا يَفْسِلُ الْمَاءُ الذَّرَنَ" فريضہ في اداكرو۔ اس لئے كہ في گناموں كويوں وهووال بي بيسے بانى مىل كو۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوموکی رضی الله عندے روایت ہے، وواس حدیث کو نبی اکرم علی تصفیح کی سے بیں کہ آپ میں کہ آپ عملی ہے ا علیقے نے فرمایا: حاجی اہل خانہ میں سے یافر مایا: اپنے اہل خانہ میں سے چار سوافر ادکی سفارش کرے گا اور گنا ہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔

اے بزارنے روایت کیا۔اس میں ایک راوی کا نام ندکورنہیں۔

حدیث: خضرت این عمرضی الله عنهما سے روایت ہے ، فرماتے ہیں : ممیں نے رسول الله علی الله علی پیڈر ماتے ہوئے سا ہے کہ حاتی کا اونٹ جوقدم اٹھا تا ہے اور جوا گلا پاؤں رکھتا ہے ، ہر ایک کے بدلہ میں اس کے لئے ایک نیکی کلھ دی جاتی ہے ، ایک گناہ مناویا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔

اہے بیرقی نے اورابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت زاذان رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی الله عنجما شدید بیار ہو گئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو مبلا کراپنے پاس جمع کیا اور فرمایا: مُسیں نے رسول الله عَلِیا کے کو بیار شاوفر ماتے ہوئے ساہت ہو مکہ مرمدے پیدل جج کے لئے نکاحتی کہ جج کرکے واپس مکہ مرمداوٹ آیا، الله تعالی اس کے لئے ہر قدم کے موض ساست سو نکیاں کھے گا۔ ان میں سے ہر نیک حرم کی نیکل کے برابر ہوگی۔ ان سے عرض کیا گیا: حرم کی نکیاں کسی ہیں؟ فرمایا: ہر نیکل ایک لا کھنیکی کے برابر ہے۔ (گویا ہر قدم برسات کر وڑنیکل)۔

اے ابن تزیمہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم دونوں نے عیسیٰ بن سوادہ کی روایت سے ذکر کیا اور حاکم نے کہا: بیر حدیث صح الاسادے۔

. معدیت: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما، نبی اکرم علیق سے روایت کرتے میں که آپ علیہ الصلوٰ قالسلام نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے پیدل ایک ہزار مرتبہ بیت الله شریف حاضر ہوئے اور بھی کسی سواری پرسوار ہو کرنیس آئے۔

اسے بھی ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنظیفی نے فرمایا: حج اور ممرہ کرنے والے الله کی جماعتیں ہیں، الله ان کو بلاتا ہے، بیرحاضر ہوتے ہیں۔ بیاس ہے مانگتے ہیں تو وہ آئیس عطافر ماتا ہے۔ اے بزارنے روایت کیا اوراس کے راوی ثقہ ہیں (ابن ماجہ، ابن حبان، نسانگ اور ابن فزیمہ نے بھی اس *کے آ*یب قریب روایت کی ہے )۔

ر بعث الله عَلَيْهُ فَعُرُ مِلَا الله عَند من الله عَند من الله عَلَيْهُ فَعُر مايا: "يُغَفُرُ لِلْحَاجُ وَلَن حديث: مفرت الو برير وضى الله عند مروايت ب فرماتي بين : رسول الله عَلَيْهُ فَعُر مايا: "يُغَفُرُ لِلْحَاجُ وَلَن اسْتَغُفَرَ لَهُ الْحَاجُ" عالمي بخش دياجا تا باورجس كے لئے عالى استغفار كرے، اس كى بھى مغفرت ، وجاتى ہے۔

ات بزارنے ،طبرانی نے صغیر میں، ابن خزیر نے اپن صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ ابن خزیر اور حاکم کے الفاظ یہ میں: فرمایا: '' اے مولیٰ! حاجی کی مغفرت فرما اور جس کے لئے حاجی طلب مغفرت کرے، اے بھی بخش دے''۔ اور حاکم کہتے ہیں: بیصدیث برشرط مسلم سی ہے۔

طبرانی نے اسے بیر میں موقو فاروایت کیا ہے اوراس کے رواۃ صحیح کے راویوں کی مثل ہیں۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنبا ہے روایت ہے، فرباتے ہیں: فربایا رسول الله علی فی که (اسباب میا ہوجانے پر) ج فرض اواکر نے میں جلدی کرو '' فَاِنَّ اَحَدَّ کُمْ لَا يَدُدِي مَايَعُوضُ لَهُ'' اس لئے کمّ میں سے کو کُنبیں جانا کہ اسے (مستقبل میں) کیا(1) چین آجائے۔

اسے ابوالقاسم اصبہانی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: سیدنا انس این ما لک رضی الله عندرسول الله عنظی اوروایت کرتے ہیں کہ آپ علی نے فر بایا: الله قال فی حدیث: سیدنا انس این ما لک رضی الله عندرسول الله علی کارے آدم! موت کا حادثہ پیش آنے ہے پہلے اس گھر (بیت الله) کاری کرلو۔
انہوں نے عرض کیا؛ دو کونسا حادثہ ہے جو پیش آنے والا ہے؟ فر بایا: کیا آپ کو معلوم نہیں، وہ موت ہے۔ عرض کیا: موت کیا ہوتی ہے؟ فر بایا: عمل میں اپنا نائب کی کو ہناؤں؟

(1) كى معلوم كراغ زندگى كب كل بوجائ ؟ يا ايدايتار وكرور بوجائ كدادائنگى كة تائل ى ندر بـ بلاوچه تاخير جائزنيس مجرت يكزي و الأك جو اولا وك شاديون ش كفرح جي اود مرم يزيور كاموجاتى بـ (مترجم) الله تنالى نے فرمایا: بیموال زمین، آسان اور پہاڑ ول پر پیش کرو۔ آوم علیہ السلام نے بیموال زمین پر پیش فرمایا تو زمین نے العامان انکارکردیا۔ آسانوں پر پیش کیا توانہوں نے بھی انکار میں جواب دیا۔ پہاڑوں پر بیش کیا توان کا جواب بھی انکار میں تھا۔ پھر آپ کے اس بیٹے نے قبول کرلیا جس نے اپنے بھائی توقل کیا تھا (اس کا نام قابیل اور مقول کا ہابیل تھا پوری تفصیل پارہ نمبر 6 . قر آن تھیم میں ہے) اس کے بعد آ دم علیہ السلام ہندوستان ہے تج کے ارادہ سے نگلے۔ راستہ میں جہاں جہاں آپ نے دوران سنرقیام کیا اور کچھ کھایا بیا وہاں وہال بعد میں شہراور گاؤں آباد ہوئے حتی کہ آپ مکہ کرمہ بینج گئے \_ فرشتوں نے احقال کیااور عرض کیا: اے آدم! آپ پرسلامتی ہو، آپ کا جج مقبول ہوا۔ بے شک ہم نے اس گھر کا حج آپ ہے دو ہزار مال بهلے کیا ہے۔ حفرت انس رضی الله عند کہتے ہیں: رسول الله عَنِيْقِ نے فرمایا: اس وقت بیت الله شریف سرخ یا توت کا تھا ... اندرے خالی تھا۔اس کے دودروازے تھے۔طواف کرنے والا دیکھ سکتا تھا کہ بیت الله کے اندرکون ہے اور اندر والاطواف كرنے والےكود كيوسكنا تھا۔ پھرآ دم عليه السلام نے اركان في اداكر لئے تو الله تعالى نے وحى فرمائى كه اے آدم! كيا آپ نے ارکان بورے کر لئے؟ عرض کیا: ہاں میرے بروردگار۔ حکم ہوا: اُبُ اپنی حاجت کے بارے میں سوال کرو۔ جو مانگو گے دیا ھائے گا۔عرض کیا: میری حاجت بہت بڑی ہے وہ یہ کہ میری خطا کیں اور میری اولا د کے گناہ معاف فرما دے۔ارشاد ہوا: اع آدم التمهاري خطاكمي تواى وتت بخش دى تصي جبتم سيمرز دجولي تصي \_ "وَأَمَّا ذَنْبُ وَلَدِكَ فَمَنْ عَوَفَنِي وَامَن بى وصَذَقَ رِيسُلى وَكِتَابِي عَفَرُنَا لَهُ رِزَنْيَهُ" باتى ربتمهاري اولادك كناه، توجوكونى مجمع بجاف كا، مجم يرايمان لَاتِ گااورمیر کے رسولوں اور کتابوں کی تصدیق کرے گاہم اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔

رروایت بھی اصبہانی کی ہے۔

حدیث: حفرت جائر رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَنْ اللهِ عَنْ فَاللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ فَ د د ہون ہیں۔ (الله ہی کومعلوم ہے کیسے ہیں؟) اس نے بارگا والنی میں شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: اے میرے رب! مرے پاس بار بارآنے والے کم ہو گئے میری زیارت کرنے والوں کی قلت ہوگئے۔اللہ تعالیٰ نے وحی فر مائی: میں پیدا کرنے والا ہوں ایسے انسانوں کو جن کے دلوں میں خوف ہوگا۔ بڑے عبادت گذار ہوں گے۔ تیرے پاس یوں شوق سے جھا گے آئیں گے جیسے کبوتری اپنے انڈوں کی طرف بھاگ کر پنتی جاتی ہے۔ ( اُمت مصطفوی علی صاحبہ الصلوقة والسلام مراد ہوگی )۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابوذ روضی الله عنه بروایت ب که بی مختار علیقی نے فر مایا: الله تعالی کے پیغمبر حضرت داؤ وعلیه السلام نے جناب الٰہی میں موض کیا: الٰہی: تیرے بندے تیرے گھر میں تیری زیارت کو جب آتے ہیں تو تو آئییں کیا اجرعطا فرما تا ے؟ اِرشادالّٰی ہوا: ہرزائر کا مزور (جس کی زیارت کی جاسے ) پرخق ہوتا ہے۔اے داؤد! ان بندول کا مجھ پر بیرتق ہے۔ (الله پرکی کا کوئی حینیں، بیاس کافضل تحض ہے) کہ دنیا میں آئیس خبریت وعافیت عطافر ماؤں اور جب ان سے ملول تو ان کی مغفرت فر مادوں \_

اہے بھی طبرانی نے اوسط میں روایت کیاہے۔

**حدیث:** حضرت ابن عمرض الله تعالی عنهاے روایت ہے، فرماتے ہیں: مَیں نجی اکرم علیقی کی خدمت میں مر<sub>د من</sub> میں بیٹیا تھا کہ ایک انصاری اور ایک تعفی صاحب حاضر خدمت ہوئے -سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا: پارسول اللہ ماللة المرتم كيه يو چيخ حاضر موت بين - ني كريم عليه الصلوة والتسليم نے فريايا: اگرتم چاموتو مَس تهمين بتادوں كرتم كا ۔۔ پوچھنےآ کے ہواور اگر چا ہوتو میں خاموش رہتا ہوں۔تم پوچھو،میں جواب دے دول گا؟ پہلے دونول نے عرض کیا: مارسل الله علينة! آپ ارشادفر ماديں۔ پھر تقفی نے انصاری ہے کہا کہتم سوال کرو۔ تو انصاری نے عرض کی: یارسول الله علینة آپ ہی خبردیں: اس پرسیدالعالمین علیہ نے فرمایا: تم یہ پوچھنے آئے ہوکہ ہم تمہاراا ہے گھرے بیت حرام ( کعبہ مظری) کے اراد سے نکلنا کیا ہے؟ اوراس میں کیا تواب ہے؟ طواف کے بعدد ورکعت پڑھنا کیا ہے اوراس کا اجرکتنا ہے؟ مغا ومروہ کے مابین طواف (سعی ) کیسا ہے اور اس میں کس قدر تُو اب حاصل ہوتا ہے؟ شام تک عرفات میں ظہر نا کیسا ہے اور اس کے اجرکی کیا کیفیت ہے؟ جمرات کی رمی کیسی ہے اور کتنا بڑا اجر ہے؟ تمہار اقربانی کرنا اور اس کا ثواب کیا ہے اور طواف ا فاضہ (بہطواف فرض ہے۔ جج کا رکن ہے۔ دوران حج منیٰ ہے مکہ آ باکرتے ہیں اور پھرمنی کولوٹ حاتے ہیں) کی قدر ثواب کا حامل ہے؟ انصاری نے عرض کیا: تتم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کوحت کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں بی سوال لے *کرآیا تھا۔ مر*کاردوعالم علیکٹے نے فرمایا: (ابسنو جوابات) جبتم بیت الله الحرام کاارادہ لے *کرگھرے نگتے ہو* اورتمہار کی ناقہ جو پاؤں زمین پر رکھتی اوراٹھاتی ہے، ہرا یک نے عوض الله تعالیٰ تمہارے لئے ایک نیکی لکھتا ہے اورتمہارا یک گناہ منادیتا ہے۔تمہاراطواف کے بعد دور کعت پڑھنااییا ہے جبیبا کتم نے حضرت اسلیمل علیہ السلام کی اولا دہیں ہے ایک غلام آ زاد کیا۔صفامروہ کی معی سترغلام آ زاد کرنے کے برابر ہے۔اور جب تم شام تک عرفات میں وقوف کرتے ہوتوالٹھاتیا گ آسان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے۔ پھرتم پر ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے: (فرشتوا دیکھو) میرے بندے میرے پاس غبار آلود بالوں کے ساتھ دو دراز کے راستوں ہے چل کر آئے ہیں۔ بدمیری جنت کے امید داریں۔ "فَلَوْ كَانَتْ دُنُوبُكُمْ كَعَكَدِ الزَّمْلِ أَوْكَقَطْرِ الْمَطَرِ أَوْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ لَغَفَرُ تُهَا" الرَّتْهار عَكَاه (اعاجو!) ربت کے ذروں، ہارش کے قطروں، یا سمنگدر کی جھا گ کے بَرابر بھی ہوں گے تَو میں ضرور بخش دوں گا۔اب اے بندو! جاؤلوٹ جاؤ بتم بخش دیے گئے ہواور جس کی تم نے سفارش کی ،اے بھی معاف کر دیا گیا ہے۔اور جب تم جمرات کی ری کرتے ہوتو ہر ککری ، جےتم چینکتے ہو، کے عوض میں مہلک کبیرہ گناہوں میں ہے ایک کبیرہ منادیا جاتا ہے۔تمہارا قربانی کرنا،تمہارے پروردگار کے پاس تبہارے لئے ذخیرہ ہوگا۔ جبتم اپنے سر کاطلق (منڈوانا) کرتے ہوتو ہر بال، جےتم نے کاٹا ہے، کے بدلہ میں تمہارے لئے ایک نیکی ہوگی۔اور ہر بال کے عوض تمہاری ایک خطا بخش دی جائے گی اور اس کے بعد جبتم طواف ( طواف افاضہ ) کرتے ہوتو تمہاراکوئی گناہ باتی نہیں رہ چکا ہوتا۔اب ایک فرشتہ آتا ہے اورا پنا ہاتھ تمہارے دونوں کلم<sup>عوں</sup>

ئے درمیان رکھ کر کہتا ہے: ''اِعْمَلُ فِیْمَا تَسْتَقُبِلُ فَقَلُ غُفِرَ لَانَهُ مَامَضٰی'' آئندہ (نیک)ا مُال کرتارہ تیرے پچھلے گناہ بنٹ دیۓ گئے ہیں۔

ے اسے طبرانی نے کبیر میں اور ہزار نے روایت کیا ہے۔ یہ الفاظ ہزار کے ہیں۔ اور ہزار کہتے ہیں: بیصدیث کی طرق ہے روایت کی گئی ہے۔ اور مذکورہ طریق سے احسن طریق میر سے علم میں نہیں۔ (ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اے روایت کیا ہے)

حدیث: اور طبرانی نے عبارہ بن صامت رضی الته عنہ کی حدیث کیر میں روایت کی جس میں فربایا: بیت عتی ( بی بھی کعبر پاک کانام ہے) کے ارادہ سے تہمارا گھرے نگلنا تہمارے گئے ایجر واتو اب کاباعث ہے۔ یادر کھواتم جو بھی قدم اٹھاتے ہویا تم اور تہمارا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور جب تہمارا اگر وقت ہے اس ہر قدم پر تہمارے نے ایک نگا کھی جاتی ہا تہ اور تہمارا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور جب تہمارا عرفات میں وقوف ( تھر ہرنا ) ہوتا ہے تو الته عزوج الفر ختوں نے فرما تا ہے: اے فرشتو! میرے بندے کیا ادارے لے کرآتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: یہ تیزی خوشنودی اور جنت کی درخواست لے کرحاضر ہوئے ہیں۔ اس پر الله عزوج اللہ عند کر اور اللہ منافر اللہ واللہ عند کہ اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ علی اللہ عزوج کہ تہماری واللہ عند کہ اس کے لئے چھپا کر دھی گئی ہے۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال (صالحہ) کا جو وہ کرتے تھے۔ تہمارے اپنے مرکاحتی کروان کی المبدلہ یہ ہوگا کہ تہمارے بالوں ہیں ہے جو بال بھی زیمن پر گرے گائی کے وہ میں تیا میں تیا ہوں گئی ہو تا کہ اس کے کہ تہماری والدہ نے تہمیں آج ہی جم ہے۔ اللہ کی فرون کرتے ہوتو گویا کہ تم گون ہوں سے خوال بھی ذیمن پر گرکے گائی کہر ہوں کے لئی تہماری والدہ نے تہمیں آج ہی جم ہے۔ اللہ کی خور تہماری والدہ نے تہمیں آج ہی جم ہے۔ اللہ کی طواف ودائ کرتے ہوتو گویا کہم گنا ہوں سے موقو سے تہم جو بال جم کی تھیں کرتے ہوتو گویا کہم گنا ہوں سے موجو کے تہماری والدہ نے تہمیں آج ہی جم ہیں۔ اللہ کی طواف ودائ کرتے ہوتو گویا کہم گنا ہوں۔

(ابوالقاسم اصبهانی نے بھی ایسی ہی روایت کی ہے)

 کھاجائے گااور جوسلمان جہاد کرنے چلاتھا مگرمیدان میں پینچنے سے پہلے ہی راہی ملک عدم ہوگیا ،تواس کے لئے یوم قارت تک جہاد کرنے والے جیسا اجرو تواب کھا جائے گا۔

ا سے ابویعلیٰ نے محمد بن اسحاق کی روایت سے بیان کیا۔ باقی راوی ثقه ہیں۔

حدیث: ام الموشن سیده عائش صدیقه طاہره رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتی میں: رسول الله میکنی نے فرمایا: بر مختص حج یا عمره کے لئے گھرے نکلا۔ اس کا مین نکلنا صرف ای وجہہے ہور کوئی اور غرض نہ ہو) بھر راستہ میں مرگیا، اس کے لئے کوئی روکاوٹ نہ ہوگی ، نہ اس کا حساب ہوگا اور اسے فرمایا جائے گا" اُڈ خُولِ الْبَحَنَّة" ، جاجنت میں داخل ہوجا۔ مزیران رفرماتی میں کہ جناب رسول الله عین کا ارشاد مبارک ہے: ''اِنَّ اللّٰه یُبَاهِی بِالطَّلَانِفِیْنَ" الله تعالیٰ طواف کو کرنے والوں ریخو فرماتا ہے۔

طبرانی ،ابویعلیٰ ،دارقطنی ہیمیں۔

حدیث: حضرت جابرض الله عندے روایت ہے کہ نی سرور علیہ نے ارشاد فرمایا: بیگھر (بیت الله شریفه) اسلام کے ستونوں میں دمیداری الله تعالیٰ پر ہے۔ اُلروہ فوت ہوگیاتر است جنت میں داخل فرمائے گا اور زندہ اینے گھروالوں کے پاس والیس لونا تو اجروغیمت لے کر لوٹے گا۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

(بیتیسابقسنی )**ارکان تی :** تی کرکن دو میں نبر 1 طواف نیارت ، نبر 2 دتو ندع فیسا ادران دفوں میں سے نیا دہ اہم واقو کی اقوف کر فیسے ۔ واجہات تی : تی کے واجبات چی بین نبر 1 دقوف مزد اللہ نبر 2 میناومر دہ کسی نبر 3 جمرات کو ککریاں بار تا ، نبر 4 تی کرانی اللہ کی اور کی میں کہ نبر 5 میں کہ اس کر حرات کو طوات دوائی کہ طواف دوائر کہ طواف معدر میں کہاجاتا ہے۔ یہ بہت اللہ سے والیس پر کیاجاتا ہے۔ اورانل کہ اوراندردن میں تا سے والوں پر واجب نیس کی کی جاتا ہیں گا۔ کہا کہ کی کہاجاتا ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اللہ سے والیس پر کیاجاتا ہے۔ اورانل کہا واراندردن میں تا ہے۔ والوں پر واجب نیس ) بعض کتب میں واجات نیس میک افران کی کے واجبات ہیں۔

سٹن گن : جی کسنیں بہت ہیں تضمیل مطولات فقہ میں دیمنی جائمتی ہے۔ یہاں چند ایک کا بیان ہوگا۔ نبر 1 طواف قد دم (بیقات کے اہرے آئے اللہ اللہ اللہ میں کرتا ہے اسے طواف قد دم کہتے ہیں۔ یہ جائے اللہ اللہ میں اللہ میں کہ وقت ہز خانوں کے درمیان درائا اللہ کہ میاد مردہ کی سی کے وقت ہز خانوں کے درمیان درائا اللہ کا ساتھ ہر وہ کی میں کے وقت ہز خانوں کے درمیان درائا درائا کا میاقی میں فیار درائلہ کی میں کہ اللہ کا میں کہ درمیان درائا میں کا میاقی کہ اللہ کہ میں اللہ کا میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ میں کہ میں کہ اللہ کہ درائلہ کی درمیان درائی کہ درائلہ کی درائلہ کے درائلہ کی درائلہ کہ درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کہ درائلہ کی درائلہ

اقسام تی: خ کی تمانشیں میں نیمر 1 افراد مرف نج کا احرام باندھ کرنج پوراادا کرنا نیمر 2 قران، فج اورم و کا کشااحرام باندھ کرنج بحرالارا کوئنا نیمر 3 تتی برخ کے میینوں میں پہلیمرہ کا احرام باندھ کرم و کرنا، عمر ہ کے بعد احرام کھول دینا، مگر کھرند جانا بکدا ک سال پھرنج کا احرام باندہ کرنا کرنا

رہا۔ احناف کے زو یک سنب سے افغل جج قر ان ہے۔ پھر تہتے پھرا فراد۔ (مترجم) حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عبین کے ساتھ میدان عرفات میں ایک صاحب وقوف کے ہوئے سے کہ اچا تک اپنی سواری ہے گر پڑے اور اس کے کچلنے سے جال بحق ہوگئے۔ تو رسول الله عبین فرمایا: انہیں پائی اور بیرل کے جول سے شمل دو، دو کپڑوں میں کفن دو، ان کے سرکوند ڈھانپو ( تا کہ احرام کی نشانی موجودرہے) اور خوشود کی ندلگا کو۔ ''فَوَلْمُ یُبَعَثُ یَوْمَ الْقِیمَامَةِ مُلْبِیاً'' بے شک یہ قیامت کے روز تبید (1) کہتے ہوئے اللہ میں گئی۔'' بے شک یہ قیامت کے روز تبید (1) کہتے ہوئے اللہ کہا گئی۔' بے شک یہ قیامت کے روز تبید (1) کہتے ہوئے بیاری مسلم، این خزیمہ۔

<sup>()</sup> كبيرك الفاظ يدين البَيْكَ اللَّهُمُ لَيُكَ، بَيُنكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَلْكَ، إِنَّ الْحَمَدُ وَ البَّغَيَةَ لَكَ وَللْكُلْكَ لاَ شَرِيكَ لِكَ اللَّهُ مَرِين، على المربول، يعينا سبحري، تيرت الله على الدرب نعيش تيرك الله على فرموده بين ادر المناق في المربول على المربول على المربول على المربول على المربول على المربول المربول على المربول المربول المربول على المربول على المربول على المربول ال

# حج اورعمرہ میں مال حلال خرچ کرنا اوران میں مال حرام استعال کرنے کی ندمت

حديث: سيدوام المونين عائش مديقه بنت صديق رضى الله عنها وكن أيبات روايت ك جناب رمول الله عليل ز أنيس ان كعرو كي ادائيكي كونت ارشاد فرمايا: (اع عائش!)"إنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدُرِ نَصَبِكِ وَنَفقَناه حمہیں اجروثو ابتہاری تکالیف اورتہارے (صدقہ واعمال صالحہیں ) مال خرج کرنے کےمطابق عُطافر ہایاً جائے گا۔ اے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بیرحدیث بخاری ومسلم کی شرا نظ کے مطابق صحیح ہے۔ اوران عی کی ایک اور دواریہ میں ہے جس کی انہوں نے تصحیح بھی کی ہے۔'' تمہارے عمرہ میں تمہارا اثواب تمہارے مال خرج کے مطابق ہوگا'' حديث: حضرت بريده رضى الله عند يروايت ب، فرمات بين: رسول الله عَلِيْكُ في فرمايا: "أَنفَقَهُ فِي الْحَيْر كَانَفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَبْعِيا نَةِ ضِعْفٍ" حج مِن الخرج كرنے كا تُواب، جهاد في سيل الله مِن الخرج كالمرج سات سوگنا ہے۔اے امام احمد ،طبر انی نے اوسط میں اور بیٹی نے روایت کیا۔امام احمد کی اساد حسن ہے۔ **حد دث:** حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله علیفے نے فر ماما: حج اور مم وکرنے والے الله عزوجل کی جماعت ہیں، جو مانکیں الله انہیں عطا فرماتا ہے۔ جو دعا کریں قبول کرتا ہے۔ اور اس راہ می جزئ كرين اس كابهتر بدل عنايت كرتا ب- "الدِّردُ هُمُ الَّف الَّفِ" ان كاايك در بم دس لا كاك برابر بوتا ب- يمثل-حدیث: معزت ابو ہر رہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے ،فریاتے ہن: رسول الله علیہ نے فرمایا: جب حاجی فی کے ادادہ ے الطال و پاکیزه لے کرچانے اور رکاب میں یاؤں رکھ کر یکارتا ہے "لَبَیْكَ اللّٰهُمَّ لَبَیْكَ" (حاضر بول، مرے مولاً! مس حاضر ہوں) تو آسان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے۔ "لَبَیْكَ وَسَعْدَ یُكَفّ " (تیری دنیا وعقبی سلامت، بم مل موجود ہیں۔ بتاکیا چاہتا ہے؟) تیراز ادراہ طال ہے۔ تیری سواری طال ہے اور تیراجج گناہوں سے پاک اور متبول دمرار ہے۔ اور جب کوئی حاتی فج کی نیت ہے مال حرام لے کر نکلتا ہے۔ اور اپنایاؤں رکاب میں رکھتا ہے۔ تلبیہ کہتا ہے و آسان ے مدادینے والا کہتا ہے۔ "لاَ لَبَیْكَ وَلا سَعْدَایْكَ"(1) (تیرادونوں جہانوں میں بھلانہ ہوہم تیری بات نہیں نے) ثرا

## ے طرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ (نیزیدروایت اصبانی نے بھی کی ہے)۔ تر غیب

#### ماہ رمضان میں عمرے کی فضیلت

اے ابوداؤداورابن خزیمہ نے اپنی صحح میں روایت کیا (الفاظ ابوداؤد کے ہیں)۔

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنها ہے ہی بیروایت بھی ہے، فرماتے ہیں: حفرت اسلیم رضی الله عنها نے رسول الله عنها نے رسول الله علیہ کے خورت ابن عباس رضی الله علیہ کے کرالیا اور جھے الله علیہ کے خورت میں حاصر ہو کر حورض کیا: حضرت ابوطلی (بیان کے شور سے) اور ان کے بیٹے نے قرکم کیا: اے اس مسلیم!" عُدَوَّةً فِی دَمَضَانَ بَعَدِیلُ حَجْمَةً مَعِی،" یَجِی چھوڑ کے (جھے جنہیں کروایا) تو رسول الله علیہ نے قرمایا: اے اس مسلیم!" عُدَوَّةً فِی دَمَضَانَ بَعَدِیلُ حَجْمَةً مَعِی،" دمضان البارک میں عمرہ اواکر تا میرے ساتھ جج کرنے کے برابر ہے۔

اسابن حبان نے این صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ام معقل رض الله عنها ہے روایت ہے، فر ماتی ہیں: جب رسول الله عنائی نے آخری ج فر مایا تو اس وقت المارے پاس ایک اونٹ تھا جے حضرت ابو معقل (ان کے شوہر) نے الله کے راستہ میں وقف کردیا۔ فرماتی ہیں۔ پھر المارے کھر میں ایک بیاری نے ڈریا ذال لیا اور اس سے ابو معقل وفات پا گئے۔ کہتی ہیں: جب رسول الله عنائی فی اوافر ما کے داہی تشریف لائے تو مجھے ارشاد فر مایا: اے ام معقل! تنہیں ہمارے ساتھ ج پر جانے سے کس چیز نے روک لیا؟ انہوں

1

ِ وَمَنَى : بِارِسُولِ اللهُ عَلِيْظِيَّى بَمِ نِے تیاری تو کی تھی مگرا بومعقل فوت ہو گئے اور ہمارے پاس ایک اوٹ تھا جی پر ہم نی کو میں کر تے تھے۔ ابوموعل نے اسے فی سبیل الله وقف کرنے کی وصیت کردی (سواری کا نہ ہونا مجبوری تھی)۔ ہم کا دوبالم میں ہے نے فر بایا: تم اس اوٹ پرسوار موکر کیوں نہ چل پڑیں؟ کیونکہ جج بھی تو فی سبیل الله ہی ہوتا ہے۔ بہر کیف اب جہراں بج کوفوت کر چکی موتو رمضان کے مہینہ میں عمر و کر لینا کیونکہ یہ جج کے برابر ہوتا ہے۔

اے ابوداؤ دنے روایت کیا۔ اور ترندی نے بھی انہی سے مختصراً روایت کی ہے کہ: '' حضرت بی مکرم عظیم نے نہا! رمغان میں عمرہ کرنا تج کے برابر ہے''۔ امام ترندی نے فرمایا کہ بید حدیث حسن غریب ہے اور ابن فریمہ نے محلی انتسان روایت کی اس میں ہے: '' فرمایا: ہے شک جج اور عمرہ فی سیل الله ہوتے ہیں اور رمضان میں عمرہ (1) جج کے برابر ہے یاس واب جج کے برابر ہے؟

(ان احادیث کے مضمون ہے متی جلتی روایات بخاری، نسائی، ابن ماجہ، ہزار اورطبر انی وغیر ہامی بھی موجود ہیں)۔

(1) رمضان السارک میں ممرہ کا تواب تو ج کے برابر ہے کمریاد ہے کہ جس پر ج فرض ہوائے نج کرنا ہی پڑے گا۔صرف مضان میں ممرہ ے نگی فرض کا ادائیتی نہ ہوگی۔ تواب ل جانا پھیاور ہے اور فرض کی ادائیل بچھاور ۔ (مترج )

میان عمرہ نربان ضدافتدی ہے۔ وَاَقِیْتُواالْکَاؤَوَالْکَاؤُوَ اِیْدِ الْبَرِّوَ 196 ) اور جَ وَمِر والله کے لئے پورا کرو۔ لغت مِن عُرو کے مُن زیارت کے بالاد اصطلاع شریعت میں میقات یا گل (پرون جرم ) ہے اجرام ہا ندھ کرطواف کعید اور صفاوم وہ کی سمی کرنے کا نام عمرہ ہے۔ اے جی امنزمی کہا جاتا ہے۔ گرد ذوالحبی کو تاریخ کے کمر تیم روقت کی کر تاکم دوقع کی ہے کیوکٹ یہ وقت تج کے لئے طام ہے۔ ان ذکروہ پانچ یام کے طاوہ پورے سال میں جب چاہے کیا جا سکتا ہے۔ عمرہ امام اعظم ابوضیفہ اور امام مالک رجم الله کے کیزو کی سنت مؤکدہ ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن خبل رجمہا الله واجب قرار دیے جات بعض نے تو فرض کفایہ می کہا ہے۔ اس کے عمرہ عمر میں کم اوکم ایک مرتبہ کردی لیا جا ہے جب خطیا۔ سنطاعت ہو۔

فرائف عمرہ: عمرہ میں مرف دونرش میں نبر 1 احرام ، نبر 2 طواف۔ احرام کے لئے تلبیداور نیت دونوں فرض ہیں اور طواف کے لئے مرف نیت۔ واجہات عمرہ: واجبات عمرہ بھی دوئل ہیں نبر 1 مفاومروہ کے درمیان عمل کرنااور نبر 2 سرکے بال منڈ وانا یا کٹانا۔ (طلق یاتھیم) (سترجم)۔

# ہوفت جج اظہار عجز وانکسار ،سخاوت کرنااور سادہ وکم قیمت لباس پہننا حضرات انبیاء کیہم الصلو ۃ والسلام کی اقتد اُوپیروی ہے

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضور نی محرم عیلی نے ایک سواری پرج کیا جس کی در اس کی بیال کے بیان میں الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضور نی محرم عیلی نے اس سے بھی کم تھی ۔ پھر فرمانی تھی ۔ اور در کھا وا سے بھی کم تھی ۔ پھر فرمانی تھی ہے اس کے بیان کے بیان کی اس میں شدریا کاری ہے اور بد کھا وا سے المام کی الله کی میں شدریا کاری ہے اور در کھا وا سے المام کی اس میں میں شدریا کاری ہے السلا ہی الله کی اللہ کی اللہ کی اس کو اور میں کہ میں میں شدریا کاری ہے السلا ہی اللہ کی اس میں کہ تھی ہے ہی کہ تھی ہے ہی کہ تھی ہے ہی اس میں کو اور میل میں حضرت این عماس رضی الله کی اللہ کی حدیث ہے وارور ہم ہے ہی کم تھی ۔ اور طیرانی نے بھی اس کو اور مل میں حضرت این عماس رضی الله کی حدیث ہے دوایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت نمامدرض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضرت انس رضی الله عند نے ایک سواری پر ج کیا۔
آپ بخیل نہ تھے (سواری وسامان مناسب ومعقول تھے نہ کم نہ زیادہ نہ بالکل ہاتھ روک رکھا تھا اور نہ اسراف و تبذیر ہے، ہی
کام لیتے تھے) اور انہوں نے بیان کیا کہ نبی سرور علیات ایک سواری پر جج کوتشریف لے گئے تھے اور وہ عام سامان وغیرہ الحافظ والی سواری تھے، سامان وغیرہ کے لئے الگ سواری استعمال نہیں '
اٹھانے والی سواری تھی ۔ (ای پر سامان جسنر بھی تھا اورخود بھی ای پر سوار تھے، سامان وغیرہ کے لئے الگ سواری استعمال نہیں '
نرائی)۔ بخاری۔

حدیث: حفرت قدامہ بن عبداللہ جو کہ حضرت عمار کے بیٹے ہیں (رضی اللہ عنہم) سے روایت ہے بقر ماتے ہیں: ممیں نے رسول اللہ علیہ اللہ جو کہ حضرت عمار کے بیٹے ہیں (رضی اللہ علیہ کو اب اس کے روز (وسویں و والحجہ کو ) سرخ وسفیدا فکو کو کہ اور شکر منظم کے اس وقت کو کہ اور مشکر ومشرور کو کہا نے نہ کسی کو مارا جار ہاتھا نہ دھلیلا جار ہاتھا اور نہ بنو ، بچوک کوئی آ واز تھی ۔ (جیسا کہ عام دنیا دار مشکر ومضرور بارخابوں کی آئد پر بھوا کرتا ہے )۔

اسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدایت: سیدناہی عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، فریاتے ہیں: ہم رسول الله علیا ہے ساتھ کدو مدینہ کے درمیان مالب سے کدار سے گذر ہے۔ آپ علیا ہے جائے ہیں: ہم رسول الله علیا ہے اور کی ہے۔ گذر ہے۔ آپ علیا ہے الله کا موری علیہ السلام کے بالوں کی لمبائی کے متعلق ہے۔ رسول الله علیا ہے داؤد (اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں) یا دخہ رکھ سے۔ اس واوی سے گذرتے ہوئے موٹ علیہ بھرانے کا فون میں الگلیاں دیے ہوئے ورز ورتے بلیہ کہدر ہے تھے۔ دھزت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: پھر الگلیاں دیے ہوئے ورز ورتے بلیہ کہدر ہے تھے۔ دھزت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: پھر الگلیاں دیے ہوئے ورز ورتے بلیہ کہدر ہے تھے۔ دھزت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: پھر الگلیاں کہ کہاں تک کہ ایک میلی ہے۔ نی سرور علیا تھے نے دریافت فرمایا: یکون سائیلہ ہے؟ لوگ عرض کرنے الله علیاں تک کہ ایک میلی میلی کہاں تک کہ ایک میلی کہاں تک کہ ایک میلی کہاں تک کہ ایک میلی کو سے بی سرور علیات نے دریافت فرمایا: یکون سائیلہ ہے؟ لوگ عرض کرنے

گے: اس ٹیلہ کانام برقیٰ ہے۔ یاس کولفت کہا جاتا ہے۔ بی علیہ السلام نے فرمایا: کو یا میں حضرت یونس علیہ السلام کود کے رہا بول۔ آپ ایک سرخ اوختی برسوار میں اوراونی جبہ بہنے ہوئے میں۔ آپ کی اوشنی کی کیل بتی می رس کی طرح ہے اوراس واری میں تبدید پڑھتے ہوئے گذررہے ہیں۔

ں میں ہوں ۔ اے ابن ماجہ نے حسن اسناد کے ساتھ اور ابن خزیمہ نے روایت کیا۔ ندکورہ الفاظ دونوں کے ہیں۔ (بیردایت بالفاظ مختلفہ حاکم نے بھی ذکر کی ہے )۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الته عنها ہے ہی بیروایت بھی کی گئ ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا، مجر خف (منی کی مبحد کانام) میں سر انبیا علیم السلام نے نماز پڑھی ، ان میں سے موئی علیہ السلام بھی ہیں۔ مَیں گویا نہیں اپ سامنے دکھے رہا ہوں۔ انہوں دو قطوانی (1) چونے (چاوریں) پنی ہوئی ہیں۔ احرام کی حالت میں شنوء ق (غالبًا جگہ کانام) کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ پرسوار ہیں جس کی کیل مجبور کے پوست کی رسی ہے اور آپ کے بالوں کی دولئیں ہیں۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اوراس کی اسنادحسن ہے ( اس جبیبامضمون امام احمد بیہ بیٹی اوراپویعلیٰ نے مجی روایت کیا )۔

حدیث: حضرت ابن عمرض الله عنبها بروایت ب که ایک صاحب نے عرض کیا: یارسول الله علی الله علی کے کہتے ہیں ارشاد فر بایا: جس کے بال کھلے بول اوراس نے خوشبون الگائی ہوئی ہو۔ انہوں نے عرض کیا: کون سانج افضل ب افر بایا: جس میں تبدیہ کے ساتھ آ واز بلندی جائے اور قربانی کا خون بہایا جائے۔ وہ پھرعرض کرنے گھے: اے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ (ج فرض کر بوتا ہے؟) فربایا: جب زادرا واورسواری میسر ہوجائے۔

اے ابن ماجہ نے باسنادحسن روایت کیا ہے اور امام ترندی کے ہاں آئیس ابن عمر رضی الله عنما سے بیرالفاظ مردی ہیں: '' ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یار سول الله عَلِینَتُهُ! جَ کون می چیز فرض کرتی ہے؟ ''قَالَ: اَلوَّ الدُ وَالوَّحِلَةُ' سیدعالم عَلِینَتُ نے فرایا: زادراہ اور سواری کا پایا جاتا'۔ امام ترندی فرماتے ہیں: بیصدیث حسن ہے۔

اے امام احمہ؛ ابن حبان نے اپنی صحح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فریایا: بیصدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق صحے ہے۔

<sup>(1)</sup> شرکوفدش ایک جگاکا م بقطوان، جہال کے چوفے اور میادر یرمشبور قیم (مترجم)

# احرام، تلبیها در تلبیه کہتے ہوئے آواز بلند کرنا

حدیث: حضرت ابن معودرضی الله عند روایت ب کدرسول الله عین نظر نیا: جُ اور عمره کے بعد دیگر رکز تے رہوں الله عین الله عند کا درعره کے بعد دیگر رکز تے رہوں الله عین الله کے کہ دونوں غربت اور گانا ہوں کو بوں دورکر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوب،سونے اور چاندی کے میل کی کوصاف کر دیتے ہا درجی مقبول کی جزایقیناً جنت ہے۔ ''وَ مَا مِن يَظُنُ يَوْمَنُهُ مُحْرِماً إِلاَّ عَابَتِ الشَّمْسُ بِلُنُوْبِهِ '' جبندہ مومن پورادن حالت احرام میں رہتا ہے، سورج اس کے گنا ہوں کو کے کرخروب ہوتا ہے۔ (گناہ بخش دیے جاتے ہیں)۔اے ترفی نے دوایت کیا ہے اور فر مایا ہے کہ بیصدیت مستجے ہے۔

ید دید دهرت بهل بن سعد رضی الله عندرسول الله عظیفت سراوی بین که آپ علیفت نے فریایا: جب کوئی تلبید کہنے والا تلبید کہنے والا تلبید کہنا ہے انتہائے والا تلبید کہتا ہے انتہائے دورڈ جیلے تلبید کہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے دائمیں بائمیں بھر سے انتہائے درفات کیا۔ (علاو وازیں ابن فریمہ اور حاکم نے کہا: بیر حدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق سمجے ہے)۔

حدیث: حطرت زیدین خالد جنی رضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله عَیْلِیْ ارشاد فرماتے ہیں: حصرت جمریل علیه السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا: آپ اپنے اصحاب (رضوان الله عنبم) کو حکم دیں کہ دوبلند آواز ہے تلبیہ پڑھا کریں کیوکلہ بیآ داپ جج میں ہے ہے۔

اے ابن ماجہ ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیرحدیث صحیح الا سناد ے۔(امام مالک، ابوداؤ د، نسائی ، ترندی نے اس کے قریب قریب روایت کی ہے اور اسے حسن صحیح قر اردیاہے )۔

حدیث: حفرت الو بریره رضی الله عندرسول الله عظی الله عرف کی گراپ عظی نظر الله عرف ایا: اگر کوئی پار کر تلمیہ کم یا بلند آواز سے تجمیر (الله اکبر) کم تو اسے بشارت دی جاتی ہے۔ عرض کی گن: یارسول الله عظی اکیا اسے جنت کی بشارت دکی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا: ہاں۔

اسے طبرانی نے اوسط میں دواسناد کے ساتھ جن کے راوی صبح ہیں ، روایت کیا اور پیمل نے بھی پیروایت کی ہے۔ حدید مثن: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عبیلی نے فرمایا: جو محرم (احرام بانم ھے ہوئے) الله کے لئے صبح کرے مجرصبح سے غروب آفل بھی تساہتا رہا کہتا رہے تو آفل اس کے گنا ہوں کو لے کر غروب ہوتا ہے۔ مجروہ ایوں ( گنا ہوں سے صاف پاک) ہوجاتا ہے جیسے آج اسے اس کی مال نے جنم دیا ہو۔

استالهام احمدادرابن ماجدنے روایت کیا۔الفاظ ابن ماجد کے ہیں۔اورطبرانی نے کبیر میں اور بہتی نے بھی حضرت عامر

(1) نلمبر کے الفاظ میان تج عمل خرکور ہو چکے ہیں۔ وہاں دکھے لیجئے۔ (مترجم)

# مجداقطی (بیت المقدس) سے احرام باندھنا

حديث: ام عليم بنت الجامية بن الأض رض الله عنها ام المونين سيده ام سلم رض الله عنها دوايت فر ما في مين كرمول الله عنها عن النه عنها في من أيق من بينت المقدى (1) عمرور عنها الله عنها عنه عنها أنه عنها الله ع

ا ۔ ابن ماجہ نے سیح اسناد کے ساتھ روایت فرمایا۔ ابن ماجہ ہی کی اور روایت میں ہے کہ سیدہ ام حکیم رضی النہ عنہا فرمانی ہیں: '' جناب رسول الله علی نے فرمایا: جس نے عمرہ کی غرض ہے بیت المقدل ہے احرام با ندھا، تو بیال کے پہلے گئا ہوں کے لئے کفارہ بن جائے گا۔ ام حکیم کہتی ہیں: میری والدہ (بیفرمان سننے کے بعد) بیت المقدل ہے عمرہ کااترام با ندھ کرچلیں''۔ بیردوایت سیح ابن حبان میں بھی ہے۔

حدیث: اور ابوداؤ داورتیمی نے روایت کی ۔ دونوں کے الفاظ میں کہ:'' جس نے نج یا عمرہ کے لئے مجدافعلی ہے اترام باندھا، اس کے اسکلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے یا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔ ان باتوں میں راوی کوئٹ ہوا۔

جدیت: بیمقی شریف کی روایت میں ہے کہ (ام عکیم رضی الله عنها) کہتی ہیں: میں نے رسول الله علی کوفر ماتے ساہ: جو بندہ ج اور عمرہ کا احرام مجد آصل مے بائد حکم مجد حرام (بیت الله شریف) کو جلا۔ "عُفِورَ لَهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ وَنَهِ وَمَا تَنَاجَةُ وَمَا مَتَقَلَّمُ مِنْ وَنَهِ وَمَا تَقَدَّرَ وَ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ " اس کے پہلے اور بچھلے گناہ بخش دیج گئے اور اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔ (حدیث اس کا تک دور ہوگیا کہ بیدونوں بی بشارتیں ایشخص کے لئے ہیں)۔

<sup>(1)</sup> سمجد اقعنی، جہال سے صاحب معران بغیر عظیظ نے شب معراج ، آسانی سفر کا آغاز فریا یا تھا اور جہاں جیج انبیاء مرسلین علیج الصلات والتسلیمات آپ کے بیچے نماز اداکرنے اور آپ کوالوداع کہنے کے لئے تھر پیف فریاتے ۔ یعظیم سمجد جوقبلہ اول کہلاتی ہے۔ مرصد دراز سے اسلام کا سب سے بڑے دقت دینا کے نقشہ پرتقر بیا 53 مسلم ممالک ہیں۔ گر مدانسوں کہ بجائے قبلہ اول کوآز ادکروانے کی کوشش کے اپنے دشمن کے ساتھ سودا بازیوں ہم معرانہ بیں۔ کاش کوئی سطان صلاح اللہ بن ابو بل بیدا ہوجا تا۔ (مترجم)

# طواف، ججراسود کے بوسہ، رکن میانی ہمقام ابراہیم اور کعبہ معظمہ میں داخل ہونے کی فضیلت

حدیث: حفرت عبدالله بن عبید بن عمیررضی الله عندے روایت ہے کدانہوں نے اپنے والد کوحفرت ابن عمرضی الله عند اسے دوایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد کوحفرت ابن عمر رضی الله عند ہوئے دیکتا ہوں کہ ہوئے سال کہ کیا وجہ ہے میں تمہیں صرف انہیں دور کوں لینی حجر اسود اور رکن یمانی کو بی بوسد دیتے ہوئے دیکتا ہوں کا الله عین عمر رضی الله عین الله عنها کو رشا دفر باتے ہوئے سائے کہ کہ ان وقول کو بوسد دینا گنا ہوں کو منادیتا ہے۔ اور مزید فر بایا کہ میں نے آپ عین کی کہ عن سائے چکر گئی کر طواف کیا اور دور کعت نوافل پڑھے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے آپ عین ایک میں بناد (حج کوجائے ہوئے) بندہ جوقد ما فیاتا ہے اور الحا کے رکر کہ تاہ ہوگا ور الحق اللہ عین اور کر کہ تاہ ہوگا ور الحق اللہ کی بندہ جوقد ما فیاتا ہے اور الحق کر رکھتا ہے، ہرقدم رکھنے اور الحق اللہ کے بدلہ میں اس کے لئے دین نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دس گناہ مناد سے جاتے ہیں اور در کرد کھتا ہے۔ ہرقدم رکھنے اور الحق اللہ کے بدلہ میں اس کے لئے دین نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دس گناہ مناد سے جاتے ہیں اور در کرد کھتا ہے۔ ہرقدم رکھنے اور الحق اللہ کے بدلہ میں اس کے لئے دین نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دس گناہ مناد سے جاتے ہیں۔ دن در جوقد مرا کھاتے ہیں۔

یدروایت امام احمدی ہے الفاظ ہی انہیں کے ہیں۔ امام ترفدی نے بھی اے روایت کیا۔ ان کے الفاظ ہیں: '' بے ٹنک
میں نے رسول الله علیات کو فرماتے بنا: ان دونوں (حجر اسود اور رکن یمانی) کو بوسد ینا گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ اور میں نے یہ
بھی بنا کہ آپ علیات فرمارہ ہے تھے: آدی اس راہ میں جوقد م اٹھا تا اور رکھتا ہے، ہرایک کے بدلہ میں الله تعالی اس کا ایک گناہ
معاف فرما تا ہے اور ایک نیکی کلستا ہے' ر مختلف الفاظ کے ساتھ بیروایت عالم ، ابن تزیم اور ابن حبان نے بھی کی ہے )۔
حدیث : حضرت محمد بن منکد ررضی الله عنجما اپنے والدے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں: جناب رسول الله سیان نے فرمایا:
مجفی بہت الله کے سات چکر طواف کرے ، اس میں کوئی لغو بات نہ کرے تو بیطواف اس غلام کے برابر ہوگا جے اس نے
آذاوکا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا اور اس کے راوی ثقتہ ہیں۔

حديث: حفرت تميد بن الج سويد رضى الله عندروايت كرت ہوئ كہتے ہيں كەمكىں نے ابن بشام كومطاء ابن الجار بار كان مكان كائى رباح اللہ كائى كے بارے بیس سوال كرتے ہوئے سا جكہ عطاء طواف بيت الله كررہے تھے۔حضرت عطاء كہنے گئے: مجھ سے حفرت الا ہم ریو ورضی الله عند نے حدیث بیان كی كه نبي سرور علیہ نے فرمایا: اللہ پرستر فرشے مقرر فرمائے گئے ہیں۔ جب كُون بندہ كہتا ہے ۔ اللّٰهُمُ إِنِّى اَسْنَكُ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي اللّٰهُمَّا وَاللَّهُ عَرِقَ مِنْ اللّٰهُمَّا وَاللّٰهُ عَرِقَ مِنْ اللّٰهُمَّا وَاللّٰهُ عَرِقَ مِنْ اللّٰهُمَّا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَرِقَ اللّٰهُمَّا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَرِنَا وَاللّٰهُ عَرِقَ مِنْ اللّٰهُمَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَرِقَ مِنْ اللّٰهُ ال

پانے والے! ہمیں اس دیا ہیں ہمی ہملائی عطافر ما اور آخرت ہیں ہمی بہتری عطافر ما اور ہمیں عذاب نارے محفوظ فرہا ) بقور سے ترفر شتے اس کی اس دعا پرا مین کہتے ہیں۔ جب وہ رکن اسود (جمر اسود ) کے پاس پہنچے تو ابن ہشام نے پو چھا: اے ابو ہمر (عطاء ابن ابی رباح)! اس رکن اسود کے بارے ہیں آپ کو کیا خبر کی ہے؟ عطاء نے جواب دیا: مجھے معنو ابو ہر رہن الله عند نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول الله علیہ کو ارشاوفر ماتے سنا: جس محف نے اسے جھوا اس نے رہن کی مرسوال کیا: اے ابو مجمد الحواف نے بارے ہیں کیا کہتے ہو؟ عطاء بولے: معزرت ابو ہر یور من الله عند نے جدی عطاء بولے: معزرت ابو ہر یور من الله عند نے بحدیث بیان کی کہ انہوں نے بی اگر میں علیہ کو فر ماتے سنا ہے: جس بندے نے بیت الله کسات پکر طواف کیا اور اس دور ان ''سبت کو الله وَ الله الله الله الله الله الله الله وَ الله الله الله الله الله کہ وَ الله الله الله کہ وَ الله الله الله الله کہ کہ کہ کہ اس کے کے دس نیکیاں کھودی جا کیں گا ور اس کے دی در اب کہ کہ کہ کہ دون کیا ور اس کے دی در اب کیا ور اس کے دی در اب کہ کہ کہ کہ دون کیا ور اس کے دی در اب کیا ور اس کے دون کیا تو وہ بھی اس حال میں دونوں پاؤں کی ساتھ میں رحمت میں خوط ذن ہوگا ہیے کہ وانے دونوں پاؤں کی بات بھی کر کی تو وہ بھی اس حال میں دونوں پاؤں کے ساتھ میں رحمت میں خوط ذن ہوگا ہیے کہ وانے دونوں پاؤں کی بات بھی کر کی تو وہ بھی اس حال میں دونوں پاؤں کی بات ہی کر کی تو وہ بھی اس حال میں دونوں پاؤں کی بات ہی کر کی تو وہ بھی اس حال میں دونوں پاؤں کی بات ہی کہ کی تو وہ بھی اس حال میں دونوں پاؤں میں ڈوروں ہائے کہ کی تو وہ بھی اس حال میں دونوں پاؤں میں ڈوروں بائے کہ میں کی تارے کیا کھوں کی تار ہے۔

اے ابن ماجہ نے اساعیل بن عمیاش سے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابن عماس رضی الله عنها سے روایت ہے ، فرماتے میں : رسول الله علی فی فرمایا: الله تعالی برروزا پے حرمت والے محرکا ج کرنے والوں پرایک مومیس رحتیں تا زل فرما تا ہے۔ ساٹھ طواف کرنے والوں پر، چالیس وہاں نماز پڑھنے والوں پراور میں بیت الله پاک کو کیھنے والوں پر۔

اہے بیتی نے حسن اساد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: بیرمدید بھی حفرت ابن عماس رضی الله عنهمانی سے مروی ہے، کتے ہیں کدرسول الله عظیظے نے فرمایا: بیت الله کے ارد کرد طواف بھی نماز بی ہے۔فرق مرف یہ ہے کہتم اس میں کلام کر سکتے ہوتو جوکوئی اس میں بات کرے تو اے کلہ خیر بی زبان سے نکالنا جا ہے۔

ا سے تر ندی نے روایت کیا۔ الفاظ آئیں کے ہیں اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اسے روایت کیا۔ امام تر ندی کتے ہیں: سیصدیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہا سے موقو فاہروی ہے۔ عطاء بن سائب کی صدیث کے سواہم اسے مرفوع نہیں جانے۔ حدیث: انکی سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ علی نے فرمایا: جو محض بیت اللہ کا بچاس مرتبہ طواف کرے، مناہوں سے بول پاک ہوجائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے بنم دیا تھا۔

ا مام تر ندی نے اے روایت کیا اور کہا یہ صدیث غریب ہے۔ مُیں (تر ندی) نے امام محمد بخاری ہے اس صدیث کے بارے بیں بوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا: بیابن عمباس رمنی التاہ عمبا کا قول روایت کیا گیا ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمره بن العاص رضی الله عنها ب روایت ب قرمات بین: جم شخص نے خوب اجھ طریقہ ب وضوکیا پھررکن (جمراسود) کے پاس آیا، اسے چو ما تو اس نے رحمت اللی عمل خوط رکا لیار جب جمراسود کو بوسدد ، پھر ر جے "بسم الله والله اکبر اَشها کُور الله الله الله و حکالاً لا شریک که و وَاشها کُور اَنْ مُحَمَّدُ اَعَبُراه وَرَسُولُه "
تورت فداوندی اے و هانب لے گی۔ جب بیت الله کا طواف کرے تو ہرقدم کے عوض الله تعالی اس کے لئے سر ہزار
نیکا الحج رفر برا ہے۔ سر ہزار خطا کمیں مٹا تا ہے اور اس کے سر ہزار دورج بلند فریاد یتا ہے۔ مرید برآن اہل خاند میں سے
سر افراد کے لئے اس کی سفارش قبول فرمائی جاتی ہے۔ پھر جب مقام ابراہیم پر پہنچ کر وہاں دور کعت نماز ایمان اور حصول
شوار کی فرض سے بیٹر حتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے لئے اولا واسلیم لا علیہ السلام ) سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کھودیتا
ہے۔ اور اب یہ کنا ہول سے اس دن کی طرح پاک ہوجاتا ہے جس دن اس کی ہاں نے اسے جنم دیا تھا۔

اے ابوالقاسم اصبانی نے موتو فاروایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْلَا فَی حَبِر اسود کے متعلق ارشاد فرایا جم بخدا، الله تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی جس کے کام کرے گا۔ جس نے حق مجھ کراس کو بوسہ یا ہوگا اس (کے اضلامی وایمان) کی شہادت دی گا۔

تر نہ کی نے اسے روایت کیا اور فر مایا: بیر صدیث حسن ہے۔ ابن خزیمہ وابن حبان نے بھی اپنی اپنی تیجی بیں اے روایت کیا ہے۔

حدیث: طبرانی نے بیریں بی روایت بیان کی ہے۔اس کے الفاظ ہیں: 'الثامتعالی ججراسوداور رکن بمانی دونوں کو بروز آیامت اٹھائے گا۔ان کی دودوآ تکھیں اور زبان وہونٹ ہوں گے، جس نے مجت سے ان کو بوسد دیا ہوگا دونوں اس کی گواہی دیں گئے'۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها ب روایت به فریات بین: رسول الله علی نظی نے فرمایا: رکن کمانی تاکن کا کمانی کا نوان کا کا که ایونیس بهاڑ ہے بھی برا بوگا، اس کے دوز با نیس (ایک نیز میں ایک زبان کا کا کہا نیز کا کہا کہ کہا ہے۔ یا در دو بوزٹ بول گے۔ ایان ہے ادر قرین قیاس بھی بی ہے ) اور دو بوزٹ بول گے۔

ال کوا مام احمد نے باسنادحس اور طبر انی نے اوسط میں روایت کیا طبر انی نے سالفاظ زائد کے: ''جس نے تن جان کر ال کو برسر یا ہوگا، اس کے لیے شہادت وے گا۔ اور سالفاقائی کا دایاں ہا تھے ہے جس سے وہ اپنی تلوق کے ساتھ مصافی فرما تا ''۔ (الله و رسوله اعلم بحقیقه المحل)۔ اور ابن خزیر نے بھی اے روایت کیا ہے اور سالفاظ زیادہ بیان کے بیاز ''جس نے اظامی نیت کے ساتھ اس کو چو ما ہوگا اس کے متعلق الله سے کلام کرے گا۔ اور سالله تعالی کا دایاں ہاتھ ہے جس سے دوائی تاکیا کی دایاں ہاتھ ہے جس سے دوائی تکوق کے ساتھ مصافی فرما تا ہے''۔

حديث حفرت ابن عباس رضى الله عنها أحدوايت م، فرماتي مين: رسول الله عظيفة نفرمايا: "فَرَالَ اللَّهَ حَطَايَا مِن الْأَسُودُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُو اَشَكُ بَهَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتُهُ حَطَايًا بَنِى أَدَمً" جمراسود جنت ساترا ب- يدووه سه الإصليمة ادالا وآدم م كانا بول في السياح كرديا - (جمراسودني آدم كركنا بول كوجوستار بها به ) - ترندی اے روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سیح ہے اور ابن خزیمہ نے بھی ابی صحیح میں روایت کی ہے۔ لیکن ان کے الفاظ ہیں:'' حجر اسود برف سے زیادہ مبلید تھا''۔

م کا دیں: طبر انی نے اوسط اور کبیر میں با ساد حسن اسے بول روایت کیا ہے: فر مایا: حجر اسود جنتی پھروں میں سے ہے۔ زمین میں اس کے سواکوئی جنتی چیز نبیس ہے۔ یہ بلور (شیشہ ) سے زیادہ سفید ہواکرتا تھا۔اورا گڑاسے زمانہ جالمیت کی نجاست نہ چھوتی (اہل کفروشرک نہ چھوتے ) تو جومصیبت زدہ چھوتا شفایا تا''

حدیث: اور ابن خزیمد کی روایت میں ہے کہ فرمایا: حجر اسود منتی یا قو تول میں سے سفید یا قوت تھا۔ اے قو مثر کین کے گناہوں نے سیا و کردیا ہے۔ بروز قیامت احد پہاڑ کی مثل اٹھایا جائے گا۔ "مَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ وَقَبُلُهُ مِنُ أَهْلِ الذُّنَيَ" اہل دنیا میں ہے جس نے اسے ہاتھ لگایا چو ماہوگا اس کے ایمان کی شہادت دےگا"۔

(اخصاراً بیمقی نے بھی اے روایت کیا ہے )۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنجها بروایت به، فرماتے بیں: رکن اسود کوآسان سے نازل فرما کرجل ابوقبیس پر چالیس سال تک پڑار ہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیه الملام کی تعمیر فرموده دیواروں میں لگایا گیا۔ تعمیر فرموده دیواروں میں لگایا گیا۔

الصطبرانی نے کبیر میں استاد سیج کے ساتھ موقو فاروایت کیا ہے۔

حدیث: اننی (ابن عمرو) رضی الله عنهما سے روایت کی گئی ہے، فر ماتے ہیں: مُمیں نے رسول الله عَلَیْ اللهُ وَاس وقت بدارثار فرماتے ہوئے سناہے جبکہ آپ علیدالسلام دیوار کعبہ کے ساتھ پشت مبارک لگائے تشریف فرما تھے، فرمارے تھے: جمراسودادر مقام (ابراہیم علیدالسلام) جنتی یا قو توں میں سے دویا توت ہیں ''وکؤ کد اَنَّ اللَّهَ قَعَالی طَسَسَ فُورُ هُما لاضاءُ قَامَا بَیْنَ الْمَشْوِقِ وَالْمُغُوبِ'' اوراگرالله تعالی ان کے نورکو بجھاندو بتا تو بیشرق ومغرب کے درمیان ہر چیز کوروش کردئے۔

ا نام ر ندی کَ اورابن حبان نے اپنی محج میں (علاو دازیں حاکم دیمی نے بھی )روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علیاتی جمراسود کے پاس تشریف لائ کم اپنے لب مبارک اس پر رکھ دیے اور دیر تک روتے رہے۔ پھر مر انور اٹھا کر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندگا رور ہے تھے۔ تو آپ علیاتی نے فرمایا: اے عمر! (رضی الله عنک) " ہفیافنا تُسکّبُ الْعَبَرَ اَتُ" اسی مقام برآنسو بہانا چاہیں۔ اے ابن ماجد اور ابن فریمہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور صحیح قر اردیا۔ آئییں کے طریق ہے پیٹی نے

روایت کی اورکہا کی محمد بن عون ( روایت ند کورہ کے ایک راوی ) ای روایت میں متفر دہیں۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رض الله عنها ب روایت به فرمات بین (ججة الوداع کا ذکر کرتے ہوئے) بم کمد کرمه میں اس وقت داخل ہوئے جبکہ آفاب بلند ہو چکا تھا۔ نبی کریم علیق مجد کے دروازے پرتشریف لائے۔اذکار بھایا۔ پھر مجد میں داخل ہوئے۔سب سے پہلے جمرامود کے پاس تشریف فرما ہوئے اورامے چھوا جبہ آگھول سے آنو ہو رہے تھے۔اس کے بعد حضرت جابر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ علی نے طواف کرتے ہوئے تین پھیروں میں رمل کیااور چار میں درمیانی چال سے چلے ختی کہ طواف سے فراغت پائی۔ فارغ ہونے کے بعد حجراسود کو بوسد یا اور دونوں ہاتھ اس پررکھے۔ پھر ہاتھوں کو چبروانور پر پھیرلیا۔

پر دوایت بھی ابن خزیمہ نے اپنی تھی میں عبداللہ بن مؤمل کی روایت سے بیان کی ہے۔

# ماہ ذوالحجیے پہلے دس دنوں میں نیک اعمال کرنا اوران کی فضیلت

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عقبیقی نے ارشاد فرمایا: (زوالجر کے پہلے) دیں رنوں میں کئے موئے اعمال اس قدر مجبوبیں پہلے) دیں رنوں میں کئے موئے اعمال اس قدر مجبوبیں ہیں کی اور دن میں کئے موئے اعمال اس قدر مجبوبیں ہیں محاب رضی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله عقبیقی ایجہاد نی سبیل الله بھی اتنامجوب نہیں؟ فرمایا: جہاد نی سبیل الله بھی اس قدر مجبوب نہیں ہے۔ ہاں البت اس آدی کا جہاد اس سے زیادہ پہندیدہ ہے جواجی جان اور اپنا مال کے کر جہاد کے لئے تھا۔ پھران میں سے کوئی چیز والیس کے کرنہ لوٹا۔ (مال مجی راوی میں مرف کردیا اور جان مجی لیعنی جام شہادت نوش کرایا)۔

ا سے بخاری، ترندی، ابوداؤد، ابن ماجہ نے اور طبرانی نے کیر میں اسناد جید کے ساتھ دوایت کیا۔ طبرانی کے الفاظ میں۔ '' الله تعالی کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے دی دنوں کے اعمال جس قد دعظیم اور محبوب میں ، کسی اور دن کے نہیں۔ لہٰذاتم ان دل دنوں میں تبیع (سبحان الله) بتم ید (الحدمل لله) پہلیل (لا الله الا الله) اور کجیر (الله اکبو) کم ت کے ساتھ کیا کرو''۔

(بالفاظ مخلفه بيهق نے بھی اے روایت کیاہے)۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عند بروایت به که رسول الله علی نظر مایا: دنیا کیتمام دنول ب افضل ذوالج کے پہلے دس دن جیس کے در الرئیس ہے؟ فر مایا: بنیس ، راہ خدا بھی است نے دن جہاد کرتا بھی ان کے برابرئیس ہے؟ فر مایا: بنیس ، راہ خدا بھی است دن جہاد کی تعیل الله بھی اپنا چرو فاک آلود کرلیا۔ (الحدیث) دن جہاد کرتا بھی ان کے برابرئیس ہوسکتا ہاں مگروہ آدی جس نے جہاد بھی صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ جس ۔ '' الله کے نزد یک عشرہ و دوالج ہے نیادہ افضل کوئی اور دن نہیں جیس ۔ رادی فرماتے جیں: ایک صاحب نے عرض کیا! یا رسول الله علی کے برابر جہاد تی سیس الله افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: ان کی گئی کے برابر جہاد تی سیس الله افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: ان کی گئی کے برابر جہاد کی سیس الله افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: ان کی گئی کے برابر جہاد کی سیس الله افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: ان کی گئی کے برابر جہاد کرنے ہے بھی بیایا م افضل جیس نے جہاد جمل اپنا چرہ فاک آلود کرلیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر یہ وضی الله عندے روایت کی گئی ، و ، نبی کریم علیہ العسلاق و واتسلیم سے راوی ہیں کہ آپ ﷺ نے فر مایا: محشرہ ذوالحجہ میں کی جانے والی عبادت الله تعالیٰ کے نزدیک اتن محبوب ہے کہ اور دنوں میں کی جانے والی عبادت اتن پسندنیس - ان دنوں میں کی ایک دن کاروز ہ رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔

اے تر ندی، این ماجدادر بیسی نے روایت کیااور امام تر ندی نے فر مایا: بیر مدیث خریب ہے۔

حديث: روايت بحضرت معيد بن جيرب، وه حضرت ابن عباس رض الله عنم سدوايت كرتي مين كمانهول فيكا

رمول الله علی فضر ایا: الله تعالی کے ہاں عشرہ و دوالحجہ سے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں اور کی اور دن میں کیا جانے والاعل مائح ان دنوں میں کئے جانے والے کمل سے زیا دہ محبوب نہیں۔ ان دنوں میں تم جمیل دیجیر اور ذکر الله کی کشرت کیا کرو۔ ان میں ایک یوم کاروزہ مال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ان میں نیک عمل کا تو اب سات موگنا تک بڑھایا (1) جاتا ہے۔ حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت ہے، فریاتے ہیں: دوالحج کے پہلے دی دنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہردن ایک ہزاردن کے برابراور یوم عرف (نویں ذوالحج) دئ ہزاردن کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی الله عنہ کہتے

ائے بیتی واصبانی نے روایت کیا ہے۔ بیتی کی اسناد پرکو کی اعتراض نہیں۔

<sup>(</sup>۱) بمان اف جرم کا زنگن ماه جرمت ذوالحجر کے نئے وزیر و رہے والے والے کے جوائے انتہاں مانتی کا منتی مانا ہوگا۔ بمرتو مال بحرم ایک کو مال موجی (منتر تر)

# میدان عرفات ومزدلفه میں وقوف ( تشهرنا) اور یوم عرفه ( نویں ذوالحجه ) کی فضیلت

حَدُوبِ فَ : حَفرت جابر رضى الله عند بروایت ب ، فرماتے ہیں : رسول الله عَلِیْقِ نے فرمایا: الله تعلق کے زور کے ذوالج کے عشرہ اور کی ہے ہور کو کی دن افضل نہیں ہے۔ گہتے ہیں کدا کیٹ خص نے عرض کیا: یارسول الله علیا ہے ابریشرہ افضل بیا اس کے برابر دنوں میں جہاد کرنے ہی می عشرہ افضل بیا اس کے برابر دنوں میں جہاد کرنے ہی می عشرہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کے برابر دنوں میں جہاد کرنے ہی می عشرہ افضل اور کوئی دن نہیں ہے۔ یوم عرف میں الله تبارک و تعالی آسان دنیا پر زول اعلی میں الله تبارک و تعالی آسان دنیا پر زول اعلی اعلی فرماتا ہے۔ امن و جسے آسان والوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ امن افرماتا ہے۔ ان و مشتوا دیکھوان میرے بندوں کو جو میرے پاس اس حال میں آئے ہیں کہ بال بھرے ہوئے ہیں۔ چہرے گردآلود ہیں اور دعوب برداشت کر رہیں بندوں کو جو میرے پاس اس حال میں آئے ہیں کہ بال بھرے ہوئے تیں۔ چہرے گردآلود ہیں اور میرے عذاب کو انہوں نے ہیں۔ ہیں ایس سے بیان پنجے ہیں۔ میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب کو انہوں نے ہیں، کی اور دیکھون کرتے ہیں کہ بال کھرے کو قد کے اس کی کی کی اور دیل میں اللہ کرتے ہیں، کی اور دیل میں اس کھر آز ادبو تے نہیں دیکھے گے۔ دن میں اس کھر دآز ادبو تے نہیں دیکھے گے۔

اے ابویعلیٰ ، ہزار، این خزیمہ اور این حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ متن نہ کور ابن حبان کا ہے۔ علاوہ ازی بھی نے بھی اے روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں: '' جناب رسول الله عقیقہ نے فر مایا: جب عرفہ کا دن آتا ہے تو الله بتارک و تعالیٰ اہل عرف پر ملائکہ کے ساتھ دھوپ برداشت کرتے ہوئے دور دور کے راستوں سے میرے پاس حاضرہوئے ہیں۔ بالوں، غبار آلود چہروں کے ساتھ دھوپ برداشت کرتے ہوئے دور دور کے راستوں سے میرے پاس حاضرہوئے ہیں۔ ''اشھیگ کُمُ آئی قَدُ عَفَدُ تُ لَهُم'' مُنیں تمہیں گواہ بناتا ہوں کو میں نے ان کی مغفرت فرمادی ہے۔ فرضے عرض ک جیں: اے بارالہ! ان میں تو فلاں فلاں گناہ گار بند ہے بھی ہیں۔ سرور عالم عیسی نے نے فرمایا: یوم عرفہ سے زیادہ کی دن ہی جناب میں فرماتا ہے۔ بلاشک وشبر میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ رسول اللہ عیسی نے زرمایا: یوم عرفہ سے زیادہ کی دن ہی جنہ کی

ا بن خزیمه کی روایت کے الفاظ ایک دو حرفوں کے اختلاف کے ساتھ ای جیسے ہیں۔

حدیث: حفرت طحد بن عبدالله بن کریز رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی فی فر بایا: غیطان کی دن میں اتنا کمینہ اتنا ذیل ، متنا یوم عرف میں دیکھا گیا ، جتنا یوم عرف میں دیکھا گیا ہے ''وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَايُولَى فِيْدُ مِنُ تَنَا لَا مُعَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ ال

رہاں حضرت جبریل علیہ السلام کواس نے ملائکہ کی صفیں درست کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اے امام مالک اور بیمجی وغیر ہمانے روایت کیا۔ پیروایت مرسل ہے۔

حدیث: حضرت عباده بن صامت رضی الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله سینی بینی نے فربایا: اے لوگو! عرفہ کان ایک عظمت والا ہے کہ اس دن الله عزوج کے تمہارے اوپر احسان فربایا۔ تبہارے گناہ بخش دیے سوائے ان حقوق کے جو تمہارے آبس کے درمیان ہیں (حقوق العباد) تمہارے گناہ گارول کو تمہارے آبک کے درمیان ہیں (حقوق العباد) تمہارے گناہ گارول کو تمہارے آبکوں کے بخشوالیں) اور تمہارے نیکو کاروں کو وہ سب کچھ دیا جو انہوں نے مانگا۔ ابتم الله کے نام کی برکت سے چل پر و (مزوافہ کی جانب کھر جب آپ سٹن الله کے نام کی برکت سے چل پر و (مزوافہ کی جانب کھر جب آپ سٹن الله کے نام کی برکت سے چل پر و رائز افغا کو ایک بخش کی الله عزوج کی دیا ہو کے درمیان الله بورنی ہے جو آئیس (عباح کرام دیا ہوں کا دھائی کو ایک الله عزوج کی تعلق کو ایک الله عزوج کی ایک کو ایک الله کو کہا تھائی کو کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کہائی کہ کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کہائی کہائی کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کو کہائی کے بہائی کو کہائی کو کہائی کہائی کو کو کہائی کو

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کے راوی صحیح میں۔ان میں صرف ایک راوی اییا ہے جس کا نام معلوم نہیں۔ (اور یکی روایت تھوڑے ہے اختلاف کے ساتھ ابویعلیٰ نے بھی حضرت انس رضی الله عنہ ہے بیان کی ہے )۔

حدیث: حضرت عباس بن مرداس رضی الله عند براوایت بے کدرسول الله ستی ایکی شام کو (میدان عرفات میں) اپنی امت کے حق میں دعافر مائی ۔ جناب اللی سے جواب ملا: پس نے سوائے مظالم (حقوق العباد) کے ان کی بخش فی مادی ہے۔ میں ظالم سے مظلوم کا بدلیہ ضرور لول گا۔ آپ سی ایکی بیش نے عرض کیا: اے میر بروردگار! تو اگر چا ہے تو مظلوم کو بخت عطافر مادے اور ظالم کی معفرت فر مادے بخروب آفات کی کوئی جواب ندملا۔ پھر جب مزد لفت تریف کے تو تو کے وقت پھروی دعافر مائی ۔ تو آپ علیہ الصلا قو السلام نے جوسوال کیادہ پورافرمادیا گیا (دعاقبول ہوگئ) راوی کہتے ہیں: مول الله سی الله قبل استجاب دعائی راوی کہتے ہیں: مندا آپ کو بمیشہ بنتا رکھے۔ ارشاد فرمایا: "إنْ عَدُو الله إِبلِيسٌ لَمَّا عَلِمَ اَنَّ اللهُ قَلِ اسْتَجَابُ دُعَائِی وَعَفَر فَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِمَ اَنَّ اللهُ قَلِ اسْتَجَابُ دُعَائِی وَعَفَر وَاللهِ اللهِ عَلَمَ اَنَّ اللهُ قَلِ اسْتَجَابُ دُعَائِی وَعَفَر وَاللهِ اللهِ عَلَمُ اَنَّ اللهُ قَلِ اسْتَجَابُ دُعَائِی وَعَفَر وَاللهِ اللهُ عَلِمَ اَنَّ اللهُ قَلِ اسْتَجَابُ دُعَائِی وَعَفَر وَانَ مَاللهِ مِنْ مَادَ اَیْتُ وَلَا مَاللهِ عَلَمُ اَنَّ اللهُ قَلِ اللهُ قَلِ اللهُ عَلَى مَادَ اَیْتُ وَلَى وَلَا مِنْ اللهُ عَلِمَ اللهُ عَلَمُ مَادَ اَیْتُ وَلَا عَلَیْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَمُ وَاللّهِ وَلَا اللهُ عَلَى مَادَ اَیْتُ وَلَا عَلْ وَاللّهُ وَ

اے ابن ماجہ نے عبداللہ بن کنانہ بن عباس بن مرداس ہے روایت کیا کدان کے والدنے اپنے والدے انہیں خبروی۔

( یہی روایت باختلاف الفاظ بیہ قی میں بھی ہے )۔

م .... حدیث: حفزت ابن مبارک سفیان تو رک سے وہ زبیر بن عدی سے اور وہ حفزت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہی ۔ کہ حضرت الس نے کہا: بی کریم عظیفتہ میدان عرفات میں کھڑے ہوئے جبکہ سورج غروب ہونے والا تھا۔ارٹادنی ما اے بلال!لوگوں کو خاموش کراؤ۔حضرت بلال رضی التاہ عنہ نے کھڑے ہو کرآ واز دی: لوگو! رسول الله عربی کے ارشاد فر با ۔۔ حاہتے ہیں، غاموش ہوجاد ۔ سب لوگ خاموش ہو گئے تو آپ عَلِیْ نَے فر مایا: اے گروہ بی آ دم! ابھی ابھی میرے پاس جبر مل عليه السلام حاضر ہوئے ہیں اور میرے رب کی طرف سے مجھ سلام پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ الله تعالیٰ عزوجل نے ال عرفات واہل مزدلفہ کی مغفرت فرمادی ہے۔ اوران کے حقوق کی خود صانت اٹھالی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عز کھڑے ہوکرعرض کرنے گئے: یارسول الله علیفی اکیا پیفرمان ہمارے (صحابہ رضی التاعنهم جو وہاں موجود تھے ) کمے لئے ہی مام ے؟ فرمایا: تمبارے لئے بھی ہے اور تمبارے بعد قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کے لئے بھی ہے۔ بیمن کر هزیة عمر بن خطاب رضى الله عنه بولے: "كُذُ حَيْرُ الله وَ طَابَ" الله كي خيروبركت كثير ہوگئي اوراس نے بميں **خوش كروبا** اس روایت کا صاحب الترغیب والتر ہیب نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ بہر کیف مضمون ومفہوم دیگرا حادیث ہے مطابقت ·

حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے وہ رسول الله علیقہ ہے راوی که آپ علیقہ نے فرمایا: الله تعالی اہل عرفات پرآسان والوں کے سامنے فخر فر ماتا ہے۔اور ارشاد فر ماتا ہے: میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے پاس جمرے بالوں،غبارآ لود چېروں کےساتھ حاضر ہوئے ہیں۔

اے امام احمد ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کی اور حاکم نے کہا: بیصدیث برشرط بخاری وسلمتح ہے۔ حدیث: ام المونین سیده عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ہے مروی ہے که رسول الله عظیفتہ نے فر مایا: بوم عرفہ ہے بڑھ کرک دن میں الله تعالیٰ بندوں کوجہم ہے آزاد نہیں فرما تا۔اس دن الله تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ان پر تجل فرما تا ہے۔ مجر ان پر ملائکہ کے سامنے مباہات فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے۔ یہ بندے ( حجاج کرام ) کیا جاتے ہیں ( میں نے انہیں نسر مانگاعطافرمادیاہے)۔

الصملم، نسائی ادراین ماجه نے روایت کیا۔ زُرین نے اپنی جامع میں بیالفاظ زائد کئے: ''إِشْهَارُوا مَلْيَكَتِينُ إنِّي فَلَهُ غَفَرتُ لَهُمْ" المير عفر شتوا كواه بوجاؤكميس نے ان كى مغفرت فرمادى ہے۔

حدیث: عبدالعزیز بن قیس عبدی سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے ابن عباس رضی الله عنهما کوفرماتے ہوئے سا ب کہ عرفیہ کے دن رسول الله علیقی کے ساتھ سواری پر آپ کے بیچھےا کیے شخص سوارتھا۔ وہ نو جوان شخص عورتوں کی طرف کھنے لكًا-رسول الله عَلِينَ في الصار الأورنا! "إِبْنَ أَحِيى، إنَّ هَذَا يَوْمٌ مِّنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَوْهُ وَلِسَانَهُ عُفُولَهُ" ا \_ بھتج! آج کادن وہ ہے کہ جو خص اپنے کان ، آ کھاور زبان پر قابور کھے گا اس کی مغفرت فریادی جائے گ۔ ے امام احمد نے سمجے اسناد کے ساتھ ،طبرانی ، ابن الی الدنیانے کتاب الصمت میں ، ابن خزیمہ نے اپنی سمجے میں اور سہتی نے روایت کیا۔ ان سب کے نزدیک رسول الله عمریات کے پیچھے سوار ہونے والے تحفی فضل ابن عباس رضی الله عنها تھے۔ (الحدیث) (ابواشیخ بن حبان نے بھمی مختصراً کتاب الثواب میں روایت کیا)۔

ر معدیث: حضرت ابن عباس رضی النه عنهما سے روایت ہے ،فر ماتے ہیں ؛ئیس نے رسول الله عیر یکنی کی آپ علیہ الصلوٰ ق والملام ارشاد فرمار ہے تھے: اگر اہل مزدلفہ کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس ( ذات گرامی ) کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو وہ مغفرت سب الله کے فضل وکرم پرخوشیاں منائمیں ۔ ( طبر انی و بہع تی )

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنهما سے روایت ب، فرماتے ہیں: انصار میں سے ایک صاحب نی کریم علیہ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گئے: یارسول الله علیفے! کچھ ہا تیں پو چھنا جا ہتا ہوں \_آپ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فر ماہ: بیٹھ حاؤ۔ اتنے میں قبیلہ ثقیف کے ایک ادر آ دمی حاضر ہو کرعرض گذار ہوئے: پارسول اللہ علیفے! چند باتوں کے مارے میں موال کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم عَلِيْفَ نے فرمایا:تم سے پہلے ایک انصاری آئے بیٹھے ہیں۔انصاری عرض کرنے لگے: بیآنے والے مسافر لگتے ہیں اور مسافر کا بھی حق ہوتا ہے۔ حضور ای کو پہلے جواب عزابت فرمادیں۔ حضور علیہ الصلوة والملام ثقفي كي جانب متو جه ہوئے اور فر مایا: اگرتم جا ہوتو میں تمہیں بتا دوں كەتم كيا كيا يو چھنا جا ہے ہو؟ اگر جا ہوتو تم سوال كرتے جاؤمُيں جواب ديتا جاؤں گا۔اس نے عرض كيا: يارسول الله عليفة! بكية ب بى ارشادفر ما كيں كہ بيس كيا يو چھنا جاہ رابوں۔ارشادفر مایا:تم رکوع ، بحدہ ، نماز اور روز ہ کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہو ثقفی بولا جتم اس ذات کی جس نے آپ کو تن كے ساتھ مبعوث فرمایا۔ جو كچھ ميرے دل تھا آپ نے بالكل وى ارشاد فرماديا ہے۔ آپ عظیفے نے فرمایا: جبتم ركوع کروا بی بھیلیاں اپنے گھٹوں پررکھو پھرانگلیاں کشادہ کردو۔اس کے بعد سکون کے ساتھ کھڑے ہوجاؤحتی کہ ہر جوڑا پی جگہ پر بھنج جائے۔ جب بحدہ کروتو این بیٹانی کوز مین برخوب جماؤ اور مرغ کی طرح کھونگے نہ مارو۔اور میج وشام نماز ادا کیا کرو( ٹایڈنماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہو )اس نے عرض کیا: اورا گریں صبح وشام کے درمیان بھی نماز پڑھوں تو؟ارشاد ہوا: مجربو تم پورے پورے نمازی ہو۔ اور ہرمہینہ میں تیرہ ، چودہ اور پندرہ تاریخوں کے روزے رکھا کرو۔ اس کے ثقفی اٹھ کر ع كئ و پرسيد عالم علي في ناول كم طرف توجه فرمائي - ارشاد فرمايا: اگرتم جا بوتو ميس بناؤل كهتم كيا سوال كرنا عائب ہواورا گرتمباری مرضی موتوتم خودموال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔انساری عرض کرنے گئے: یا بی الله علی آپ نگلزما کمیں ممیں کیا بو چینے حاضر ہوا ہوں۔ فر مایا: تم حاتی کے بارے میں پوچھنا جاہتے ہوکہ جب وہ اپنے گھرے نکلتا ہے تو ال وكيا تواب حاصل ہوتا ہے۔ اے كتباا جرنعيب ہوتا ہے جب وہ عرفات ميں قيام كرتا ہے۔ جرات كورى كرے تو كيا اجر پاتا - سر کاحلق (منڈ وانا) کرائے تو کیا چیزملتی ہے۔اور جب وہ بیت الله پاک کا آخری طواف (طواف وواع) کرتا ہے تو . گنتگیاں نامها ممال میں شامل ہوتی میں۔انہوں نے عرض کیا: اےاللہ کے مقدس پیغیراقتم کھا تا ہوں اس ذات کی جس

نے آپ کوئی و بچ کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، آپ نے وہ سب بچھ بیان فرما دیا جومیرے دل میں تھا۔ نبی پاک علیہ العلاق والسلام نے فرمایا: حاتی جب اپنے گھرے بارادہ جج نکاتا ہے تو اس کی سواری جوقد م اٹھاتی ہے اس کے بدلہ میں الله توالی اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہے۔ یا اس کا ایک گناہ منادیتا ہے۔ بھر جب عرفات (1) میں وقوف کرتا ہے تو الله تعالیٰ آئاں دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد کرتا ہے: میرے بندوں کو دیکھو کہ بال جھرے ہوئے ہیں اور ان کے چرے غار آلود ہیں۔ اے میر نے فرشتو انتم گواہ ہوجاؤ کہ تمیں نے ان کے گناہ بخش دیے ہیں اگر چہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، اگر چلق و وق صحراکی ریت کے ذروں کے تعداد کے برابر ہوں۔ جب جمرات کی رمی کرتا ہے تو اس کا ثو اب کی کو معلوم ہی نہیں ہو مکا حتی کہ اللہ تعالیٰ ہی بروز قیامت اس کا بورا بورا بدلہ واجرعطا فرمائے گا ( تو اے معلوم ہوگا ) اور جب بیآ خری طواف کرتا ہے۔

(1) عرفات ومزداف كمتعلق آيات قرآني

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاءً انْ تَبْتَغُوا فَضُلَّا مِنْ مَهْكُمْ \* فَإِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفْتِ فَاذْ كُرُواا للْهَ عِنْدَالْمُشْعَوالْحَرَامِ `` وَاذْكُرُوهُ كَمَاهَل لَكُمْ \* وَإِنْ لِللّهُ مِنْ تَبْلِهِ لِكِمِنَا الشَّالِيْنَ ۞ (البَرَةِ: 198)

' تم پرکوئی کمنا وٹیس کے آ ' تجارت وغیرہ ہے ) اپنے رہ کا فضل خاش کرد ( جبکہ ارکان نج کی اوائنگی میں حرب پیدا اندہ و ) تو جب تم طوفات سے لوؤوشمر حرام کے پاس اللہ کاؤکر کردے ( قوف سر دلفہ کر وجو کہ دائنہ کا فرکر کر چھے کہ اس نے جمہیں ہدایت دی۔ اگر چہ تم آل از پر بھتے ہوئے تے''۔ یاد دے کہ طرفات میں مغمر بنائج کارکن بگندرکن اعظم ہے۔ اس کے بینے نج ہوگا ہی ٹیس۔ اب عرفات کا بینام کم میں کہ م کے فاصلے پر ہے۔ عرفات ، عرف سے ماخوذ ہے جس کے معنی جانے بچھا نے کے جس۔ اب عرفات کا بینام کمیوں ہے؟ اس کے بارے میں دوقل ہیں۔ نمبر 1 معنزے آم علیہ السلام اور امال حواسلام اللہ علیمبا بعد ان کے بعد تو میں و دالحجرکوائی مقام پر کے تھے اور آپس میں بھر تعارف ہوا تھا۔ جان بچیان ہوئی تھی۔ نبرے چونکہ بندے اس مقام پر اپنے تکا بول کا اعراف کا اعراف کہ اس کا دور داس دن کا نام عرف اور اس میدان کا اعرفات ہوا۔

مشحر حرام ایک پہاڑ کانام ہے اور مزولفہ میں واقع ہے معنی ہیں شعائر اسلام کے اظہار کے لئے مقد میں وحمتر ممقام مرولفہ دانف کے خشتل ہم مخی آرب ہونا یا ہموار برابرز میں۔ چونکہ یہ چگٹ نوموفات کے قریب یعنی ورمیان میں ہے نیز اس مقام پر حضرت آدم وحواطیہا السلام طاقات کے لئے قریب آئے اور یہاں کی زمین ہموار بھی ہے۔ اس لئے اس کو مزولفہ کہاجا تا ہے۔ یہاں تو مراوی میں واور دس میں والح کی ورمیان راٹ گذار نا اور مغرب وعشاہ ووفوں نماز ول کو طاب کے وقت میں اداکر ناواجب ہے۔ اگر وقو اسٹرولفیڈ ت ہمو جائے تا وہ دیا واجب ہوتا ہے۔

ثُمَّ أَفِيْضُوامِنْ حَيْثُ أَفَاضَ اللَّاسُ وَاسْتَغْفِي واللهُ اللَّهُ اللَّهِ عَفُورٌ مَّ حِيْمٌ ﴿ (المَرْة: 199)

تر جمہ: '' مجر( اے ترمیٹیو! ) تم مجمی وہیں ہے پلٹو جہاں ہے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں۔ اور اللہ ہے مغفرے طلب کرو۔ بے شک اللہ بڑا بیٹنے والا ہہۃ آم کرنے والا ہے''۔

قریش نئی پات تو عرفات میں نہ جاتے ،مزدلفہ می تخبر نے رہتے اور لوگوں کے ساتھ موفات میں جانے کو سرشان سجھتے تھے۔ جب لوگ عرفات سے واپس آتے توبیدگی ان کے ساتھ واپس آ جاتے تھے۔ اس میں اپنی برائی تصور کرتے تھے۔ آیت فدکورہ بالا میں آئیس تھم ریا گیا کہ سب کے ساتھ مرفات می وقوف کریں چرمزدلفہ میں آئیں بی میں شند ابراہیم واسمعلی علیہ السلام ہے اورای پڑھی کرنے میں تمہاری اور سب کی عزت ہے۔ فواڈ انتھنیڈ بھٹا ہیکٹ کم فاڈنڈ کٹن کم کے کہ آنا تا میں گئے آؤ اکسڈنڈ کٹرا الرائج ہے ۔ 200

تر جہ: '' مجرجہ تم اپنے تج کے افعال پورے کر چکوتو افعاکا ذر کرو جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے۔ بلکہ اس ہے بھی پڑھ کرا افعاکا ذکر کرتے تھے۔ بلکہ اس ہے بھی پڑھ کرا افعاکا ذکر کرتے تھے۔ بلکہ اس سے بھی پڑھ کرا آف اور بہادری کے تھے بالا دور جالمیت میں اہل عرب نئے کرنے کے بعد محن کھیے میں اس کے برکر اپنے تاہا داجد اور کا میں انہیں چھوڑ واور ڈوق وشوق کے ساتھ الفہ تعالیٰ کا ذکر کر بھیے کیا کرتے تھے۔ اس آے تھی بتایا گیا کہ بیٹود نمائی ،خودمائی اور خود ستائی کا سب بیکار باتمیں میں انہیں چھوڑ واور ڈوق وشوق کے ساتھ الفہ تعالیٰ کا ذکر کرد تھے۔ اصل کرنے کی چڑے۔ اور اس کا شکر اداکر دکھائی نے تمہیں سر سعادت نصیب فر مائی ہے۔ تو <sub>گناہوں</sub> سے یوں پاک ہوجا تا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی مال نے اسے جنم دیا تھا۔ اس کو ہزار مطبرانی نے اورا بن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔الفاظ ابن حبان ہی کے میں۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرمات ہیں: رسول الله ستُن اِینَهَ نے فرمایا: جو سملمان بھی نویں ذوالحجی کا مام کومیدان عرفات میں وقوف کرے۔ پھر اپنا چرہ قبلہ کی جانب کرلے پھر پڑھ "لَا إِللَهُ وَحُدَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء وَ قَدِيْر" ایک سومرتبہ، اس کے بعد اُل هُوَ اللهُ اَللهُ وَحَدَهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ وَحَدَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللّهِ مُحتَّد وَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

اے پیلی نے روایت کی اور کہا کہ اس حدیث کا متن غریب ہے البنۃ اس کی اسناد میں ایسا کوئی راوی نہیں ، جس کے بارے میں حدیث گھڑنے کا الزام عا کد کیا جا سکے۔واللہ اللہ عالم

حدیث: حضرت ابوسلیمان الدرانی رحمدالله بروایت ب، کتب بین :سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله عند بروال بوا کرد قوف عرفات پهاڑکی پاس کیوں مقر فر مایا گیا، حرم کے اندر کیوں ندر کھا گیا؟ آپ رضی الله عند نے فر مایا: اس وجہ کہ کہ کہ الله کا گھر ہے اور حرم الله کا ور واز ہ ہے، جب لوگ اس کی زیارت کے ارادہ بے حاضر ہوئے تو آئیں ور واز ہ پر کھڑا کیا گیا تا کہ ذاری و تفرع کریں۔ عرض کی گئی: یا امیر الموشین! مشمور امر امرانف کی میں وقوف کس وجہ ہے ، فر مایا: جب ائیں اندا نے کی اجاز ہ بے فر برجب زاری و تفرع اور بڑھا تو تھم انہیں اندا نے کی اجاز ہ بے کہ برجب زاری و تفرع اور بڑھا تو تھم انہیں اندا نے کی اجاز ہ بے کہ ہوئے ہوئی گئی: اس میں مور و رکھنا جرام کیوں ہے؟ فر مایا: اس لئے کہ بوگ عرض کی گئی: اس مور مور کی اندا کی اور برخوا کی ایم میں اور مرکھنا جرام کیوں ہے؟ فر مایا: اس لئے کہ بوگ کی مور کی اختر کی کی اجاز ہے کہ ہوئی ہوئی اس کے مور کھنا جرام کیوں ہے؟ فر مایا: اس لئے کہ بوگ کا اور خواص کی گئی: کے مہمان ہیں، اس کی میر بائی میں ہیں اور مہمان کو میر بان کی اجاز ہے کہ بغیر (نفلی) روزہ رکھنا جا تر نہیں ہوتا ہے جو عرض کی گئی: کے اس کے میاں المید کیا جو نہیں کیا جو میں کے بیات کے ایم فر مایا: بیا ہے جیسے کی شخص نے دوسرے کم کا کوئی جرم کیا ہوتو اس کے لیت کیا گئی ایک اور کی جرم کیا: بیا ہے جیسے کی شخص نے دوسرے کم کا کوئی جرم کیا ہوتو اس کے کہڑ کا کے ایم کی کیا تا ہے اس کی میر بائی میں کوئوں کے گئی اور کی جرم کیا تا ہے اس کی جرم کیا ہوتو اس کے کی خوص کی شخص نے دوسرے کہٹوں کی کھڑ کوئی جرم کیا جو کیا تا ہے تا کہ میاں کا جرم معاف کردے۔

اسے نامج وغیرہ نے ای طرح منقطع روایت کیا ہے۔ اور حضرت ذوالنون سے بھی انہوں نے ان کے قول سے روایت کیااور سیمرے (صاحب کتاب کے ) نزدیک زیادہ مناسب ہے۔

6

#### نرعيب

# جمرات كوكنكريال مارنا نيزان كاغا ئباندا ثعالياجانا

الصطراني نے اوسط وكبير ميں جاج بن ارطاق كى روايت سے روايت كيا۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ انہوں نے اس روایت کو بی اکرم علی تھے تک مرفوع کیا ہے کہ آپ علی آپ علیہ السلام مناسک تج اوا کرنے کے لئے تشریف لاے تو جمرہ عقبہ (بواشیطان) کے قریب شیطان سامنے آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سمات کنگریاں ماریس تی کدوہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر دومرے جمر اورمیانہ شیطان ایک کہوہ شیطان زمین می دومین نہیں میں ان کے سامنے آیا۔ آپ نے پھر اسے سات کنگریاں ماریس بیبال تک کہوہ شیطان زمین می دھنس گیا۔ پھرہوہ (ڈھیٹ) جمرہ فالنہ (چھونا شیطان) کے قریب در پیش ہوا تو (سیدنا) ابرا تیم علیہ السلام نے پھر اسے سات

(1) جمرات کوئکریاں مارنااوراس کے بارے میں دیگرا دکام بھی قر آن حکیم ہے ثابت ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: 16 کُرُوااللّٰمَة فِنَ ٱیَّامِ مَعْدُولُونَ ' فَينُ تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرُ فَلَآ إِثْمُ عَلَيْهِ لِمِن اتَنْقِي \* وَاتَّقُوااللّهَ وَاعْلَهُ ٓ اَنْتُكُمُ النّيهِ تُحْشُرُونَ ۞ (البترة:203)رم: '' اورالته کو یاد کرو (ری جماراورنماز وں کے بعد تکمیرات کبو) گئے ہوئے دنو ل (بعنی ایام آشریق) میں ۔ تو جوکوئی جلدی کر کے دوون میں (بارحویی زوالجوک ز دال کے بعدری کر کے مکہ تکرمہ دالیں) چلا جائے تو اس ریجے گناہ نہیں ہے۔ اور جوکوئی (بارھویں کوغروب آفتاب سے پہلے نہ جائے بلکہ )رہ جائے (ادر تیرمویں کے طلوع آفاب کے بعد کسی وقت رمی کرنے جلا جائے اس پر بھی کوئی گزاہیں ہے۔ یہ ای کا مالتہ ہے ڈرنے والوں کے لئے ہیں۔اورٹمالنہ ڈرتے رہا کرواور یا درکھوکہتم اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے''۔ دور جا ہلیت میں لوگ اس بارے میں اختلاف رکھتے تھے کہ کن میں کتنے دن رہنا اور لیا کرنا ضروری ہے۔ بعض کتے کہ بارھویں ذوالحجہ کوغروب آ فتاب ہے پہلے جانا ضروری ہے۔ جواس کے بعد منی میں تفہرارے گا گناہ گار ہوگا ادبعض کئے کہ بار ہویں کو واپس جانا گناہ ہے تیر ہویں تک خمبر نا ضروری ہے۔ آیت نہ کورہ میں اس کی تصریح فریادی کہتم دونوں گروہوں کا خیال خلط ہے۔ تیج میہ ہے کہ جو بارہویں کوزوال کے بعدری کرکے جاتا چاہے فروب سے پہلے جا سکتا ہے۔اس پر کوئی گناہیں۔اور جونہ جانا جاہے تیرجویں تک ضمرارے اس برمحی گناہ نہیں ہے۔البتہ اے تیرحویں کوجمی ری کرنا ہوگی۔طلوع آفتاب کے بعد کمی وقت بھی رمی کرکے واپس حاسکتا ہے۔افتیار دونوں صورتوں میں ہے۔البنہ افضل بن ب كرتيرهوين تك فخبر اوردي كرك وابن جائے - جرات يا جمار ، جمر و کي جمع ہے اور جمر و چھوٹے پھر يا شكريز ب كوكہا جا اے محرف كے موقعه پران کنگریوں کو جمار کہا جا تا ہے جود مویں ذوالحج کومرف جمرہ عقبہ (بڑے شیطان ) کواور گمارھوس، بارھوس اور تیرھوس کومٹیوں ستونوں کو مارکی اجالیا میں۔ مجران ستونوں کو بی جمرہ کہا جانے لگا جنہیں بیر کنکریاں ماری جاتی میں ۔ شخ عبدالحق رحمہ الله نے ابنعیات میں فریاما کہ ان جگہوں پرحفرت آدم عليه السلام نے شيطان كوئكريال مارى تيم بعض دوايات ميں ہے كەحفرت استعمل عليه السلام نے يہاں الميس كوئكريار بے تعے اور جيها كدا جي آپ ج بھے میں کہ حضرت ابراہیم طبیدالسلام نے کنکر مارے تھے جس سے شیطان دھن میں دھنس گیا۔ واللہ اٹلے بسبر حال ہول بررگوں کی سنت ہے۔ یکل باقح میں . واجب ب- ترک سے دم لازم آتا ہے تفصیل کت فقہ میں دیکھیں۔ (مترجم)

سکری<sub>اں ہا</sub>ریں حتی کہ وہ زمین میں جا دھنسا۔ ھفرت ابن عباس رضی الله عنہما فر ماتے ہیں: تم شیطان کو پھر ( کنکریاں ) ہ<sub>ارت</sub>ے ہوادرا پنے باپ اہم علیه السلام کی بیروی کرتے ہو۔

ہر ہے۔۔۔ اے ابن خزیمہ نے اپنی تیج میں اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ حاکم کے ہیں۔اور حاکم کہتے ہیں: بیرحدیث بخاری وسلم کے مطابق میج ہے۔

۔ حدیث: انبی (ابن عباس) رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عبالی نے فرمایا: جب تو نے جموات کو سکریاں ماریں تو یہ تیرے لئے بروز قیامت نور ہوں گی۔ (ان کی وجہ سے تجھے نورانیت نصیب ہوگی)

بدروایت بزارنے صالح بن مولی التوامہ کی روایت سے ذکر کی ہے۔

ا عظرانی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا پیصدیث صحح الاساد ہے۔

#### تزعيب

## منیٰ میں حلق کرانا لیعنی سر(1) کے بال منڈوانا

اسے بخاری وسلم وغیر ہمانے روایت فر مایا۔

حدیث: حفرت ام الحصین رضی الله عنها سے روایت ہے کدانہوں نے سنا: ججۃ الوداع کے موقعہ پر "دَعَالِلُهُ حَلَقِيْنَ قَلاَتًا وَّ لِلُهُ قَصِّرِیْنَ مَرَّةً وَاحِدَةً" نبی سرورستُّ اللِّهِمَّ نے سرمنڈوانے والوں کے لئے تین وفعد دعا فرمائی اور قفر لیخی بال کتروانے والوں کے لئے صرف ایک وفعہ (مسلم)

حديث: حفرت ما لك بن ربيدرض الله عند مردى بكرانبول نے رسول الله سليديم وي مات بوئ ساات

(1) علق وقعرا ورحلق کا قصرے افضل ہونا قر آن حکیم میں بھی ملتا ہے۔ سور ۃ الفتح کے آخری رکوع میں فریان ہے۔

لَقَدُّ صَدَّقَ اللَّهُ مَرَسُولُهُ الزُّعْ كَامِالْحَقَّ ۚ لَكَنْ خُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَّامَ إِنْ شَلَّةَ اللَّهُ الْمِنْ فِينَ مُّحَيِّقِيْنُ مُّءَوْمَلُمُ وَمُقَوِّمِ فِيَ أَوَ تَخَافُونَ \* فَعَلِمَ مَالُمُ تَعْلُمُوا فَجَعَلَ مِنْ وُولِ وَلِكَ تَتَحَاقَوْمُهُمْ ۞ (27.2)

میرے پروردگار! سرمنڈ وانے والوں کی مغفرت فر ما۔اے پروردگارعالم! سرمنڈ وانے والوں کو پخش دے۔ کہتے ہیں: لوگوں میںے ایک صاحب نے عرض کیا: بال کتر وانے والوں کے لئے بھی ( دعا فرماییے ) تو رسول الله سٹی آیٹی آنے تیمری یا چوتھ رفعہ کے بعد فرمایا: (اے الله!) بال کتر وانے والوں کو بھی ( بخش دے )۔ بھر راوی نے فرمایا کرمئیں نے آج سرمنڈ وایا ہوا ہے اور پیمراسرمنڈ وانا مجھے سرخ اونوں سے بھی زیادہ پہند ہدہ ہے ( کیونکہ مجبوب سٹی آئیل کی سنت شریفہ ہے )۔

روبیه و را در این این اور طامین با سناد حسن روایت کیا۔ اے امام احمد اور طبر انی نے اوسط میں با سناد حسن روایت کیا۔

(حضرت ابن عمر منی الله عنهما کی سیخ حدیث میں گذرا کہ نبی کریم میں آپائی نے انصاری ، جوسائل بن کرآئے تھے، سے ارشاد فریایا رہا تمہار اسرمنڈ وانا ، توہر بال جوتم منڈ اؤ گے اس کے بوش میں تمہارے لئے ایک نیکی اور تمہار اایک گناہ بھی منادیا مائے گا۔ مائے گا۔

. ای طرح حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه کی حدیث میں گذر چکا ہے کہ جب تم حلق کراؤ گے تو جو بال بھی تمہارا زمن پرگرے گاو و تیامت کے روز تمہارے لئے نور ہوگا )۔

## آب زم زم بینااوراس کی فضیلت

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عبها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: "تحیرُ مَاءً عَلَی وَجُدِهِ اَلاَ رُضِ مَاءً دَمُ دَمَ فِیهِ طَعَامُ الطَّعْمِ وَشِفَاءُ السُقْمِ" سطح زمین پرسب سے افضل و بہتر پائی آب زم زم ہے۔ اس میں بھوکے کے لئے کھانا ہے (غذائیت) اور بیاری کی شفا بھی ہے اور روئے زمین پرسب سے برا پائی وادی "ربوت" (1) کے کؤئیں کا ہے جو" حضر موت" (علاقہ کا نام) میں ہے۔ بیکٹری کے پاؤں کی طرح ہے۔ اس کی حالت یہ کے کوئی کے وقت تو پائی سے جر پور ہوتا ہے اور شام کے وقت اس میں ذرو تری بھی نہیں ہوتی۔

ا عظمر انى نے كبير ميں روايت كيا۔ اس كر راوى تقدين - ابن حبان نے بھي اپني سيح ميں اسے روايت كيا ہے۔ حديث: حضرت سيدنا ابوذر رضى الله عند سے روايت ہے، فرماتے بين: فرمايا رسول الله عين في نے كه "زُمُورُمُ طَعَامُ طُعْمِ وَ شِفَاءُ سُقِمِ" آبِ زم زم بھوك كومنانے والا اور يماريوں سے شفاويے والا ہے۔

اسے بزارنے سیجے اساد کے ساتھ روایت کیا۔

حد دیث: خطرت ابولنیل حضرت ابن عباس رضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے حضرت ابن عباب رضی الله عنهما کو یہ کتبے ہوئے سنا: ہم نے آب زم زم کا نام' شباعہ' ( مجوک منانے والا ) رکھا ہوا تھا اور ہم اسے اپنے الل وعیال کے کئے بہترین یاتے تھے رابل بچوں کو پیا ہے تھے گھرانہیں مجوک بیاس ندر ہتی تھی )۔

طرانی بی سے بیر میں روایت کیا ہے اور بدروایت موقوف صحح الاساد ہے۔

حدیث: حفرت این عباس رض الله عنبها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: "مَاهُ ذَهُوْمَ لِهَا شُهُ وَكُوْمَ لِهَا وَكُلُّهُ اللهُ عَلَيْكُ فَ فرمایا: "مَاهُ ذَهُوَمَ لِهَا شُهُوبَ لَهُ" آب زم ای مقصد پورافرہادیا ہے) اگرتو اسے بیارے شفاکے لئے ہے توالله تجھے شفادے گا۔ اگر بھوک منانے کے لئے ہے توالله تیری بھوک منادے گا۔ ادراگر تو پیاس رفع کرنے کے لئے ہے توالله تعالی تیری ہیاس دور فرمادے گا۔ بید حضرت جبریل علیدالسلام کے پاؤں کی محوکرے پیدا ہوااور الله نے اسے حضرت اسلیل علیدالسلام کے پینے کے لئے مقرر فرمایا۔

اے دار تطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے بیالفاظ بھی زائد کئے ہیں: ''اگر تو زم زم کو شیطان سے بچنے کے
ارا دہ سے پے گا تو الله تحقیے پناہ عطافر مائے گا۔ اور حفرت ابن عباس رضی الله عنبما جب ماء زم زم پیتے تو بید عافر ماتے تھے:
(1) بربوت: ایک خل و تالیہ تحقی بناہ عطافر مائے گا۔ اور حفرت ابن عباس رضی الله عنبما بحث ہیں ہوں کی باتی ہے۔
(1) بربوت: ایک خل و تاریک مجرے کو یں کانام ہے۔ بعض روایات کے مطابق کفارہ شرکین کی روصی ای کنویں میں رکھی جاتی ہیں میں وارک ان میں جو الله بات کو اللہ میں میں میں اور خال میں احقاف کا معرام ہوں کے علاقہ میں ہی آیا ہے۔ یہاں حضرت ہو و علیہ الملام معرف فرائے کئے تھے۔ (مرتبم ہی تا ہے۔ یہاں حضرت ہو و علیہ الملام معرف فرائے کے تھے۔ (مرتبم ہی تا ہے۔ یہاں حضرت ہو و علیہ الملام معرف فرائے کے تھے۔ (مرتبم ہی تا ہے۔ یہاں حضرت ہو و علیہ الملام معرف فرائے کے تھے۔ (مرتبم ہی تا ہے۔ یہاں حضرت ہو و علیہ الملام معرف فرائے کے تھے۔ (مرتبم ہی تا ہے۔ یہاں حضرت ہو و علیہ کان کو تا ہو اللہ کان کو تا ہو کہ المورث کو تا ہوں کان کو تا ہو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کان کو تا ہو کہ کان کو تا ہو کہ کیا گا کے تھے۔ (مرتبم ہی تا ہو کہ کے تھے۔ (مرتبم ہی تا ہو کہ کان کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کان کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تعرف کی تھے۔ (مرتبم ہی تا ہو کہ کان کر تا ہو کہ کو تا ہو کہ کے تھے۔ (مرتبم ہی تا ہو کہ کان کر تا ہو کہ کو تا ہو کہ کان کر تا ہو کہ کو تا ہو کہ کان کر تا ہو کہ کو تا ہو کہ کر تا ہو کر تا ہو کہ کر تا ہو کر تا

"اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْنَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَآءً" (اے پروردگار عالم! مَسِ تجھے فائدہ مندعلم، ویع رزق اور ہر بیاری سے شفا کا سوال کرتا ہوں)"۔

عالم کہتے ہیں کہ بیعد بیث سی الا سناوے بشرطیکہ اس میں جارود یعنی مجمد بن حبیب راوی نہ ہو۔

حدیث: حفرت مزید بن سعیدرضی الله عنہ ب روایت ب، کتے بین بنیں نے عبدالله بن مبارک کو مکم کر مدیش دیکھا کہ وہ آب دم نم کے کتابی الله عنہ ب کتے بین بنیں نے عبدالله بن مبارک کو مکم کر مدیش دیکھا کہ وہ آب دم نم کو بی بی اتھا کہ الله عنہ کے اے الله الله عنہ نے بیان کیا ، ان سے محمد بن منکد رنے اوران سے حضرت جابر رضی الله عنہ نے بیان کو بایا کہ بیار برسول الله علی نے ارشاوفر بایا: ''آب زم زم (1) ای عاجت کے لئے ہم سے کے لیا اس بیا جائے'' اور میں ایک ہا تھا وہ بیا جائے'' اور میں ایک بیاس بھوانے کے لئے کی رہا ہوں کھرزم زم شریف کونوش جاں کیا۔
اے امام احمد نے مجے اساد کے ساتھا ور دیمجی نے روایت کیا۔

<sup>(1)</sup> زم ام رف کوکڑے ہوکر چیاست ہے کہ حضور انور علیانی نے کہ ہے ہوکرانے نوش کر بایا ( بناری انسانی ) قبلہ کی طرف مند کر سے تین بارسانس لے کرفوب پر ہوکر چیا چاہے۔ ہم اللہ سے ابتدا اور انتقام پر الحد لائے کہنا چاہیے۔ آب زم ان کو کہ جاتا مجی سند شریفہ سے دوام کی چیاسی کا کہ وطائق سرجم چاہے کہ اس وقت بھی و عاقبول بوق ہے۔ لہندا اس وقت علم بھل ، روزی بخش اور خاتر بالا بمان کی دعا کر دی جائے کہ سلسل کا کو وطائق سرجم کے کے محل دعا کر دی جائے کے مسلمان کی سلمان بھائی کے دعا کرنے کی خشیات وقواب مجی صدید میں خدکورے۔ (سرجم)

#### ز ہیب

## جۋ خض جج کرنے پر قادر ہو پھر جج کونہ جائے اور جج فرض کی ادائیگی کے بعدعورت گھر ہی میں رہے (جج نفل پر نہ جائے )

حد بعث: امير الموشين حضرت سيدناعلى مرتضى كرم الله وجهدالكريم ورضى الله عند بدوايت ب، فرماتي مين: رمول الله ستن أيناً في فرمايا: "مَنْ مَلَكَ ذَادًا وَ رَاحِلَةً تَبَيِّعُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَحْجَ فَلاَ عَلَيْهِ اَنْ يَبُوتَ يَهُوْدِينَا أَوْ نَصَالُهُ مِنْ اللهِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَحْجَ فَلاَ عَلَيْهِ اَنْ يَبُوتَ يَهُوْدِينَا أَوْ نَصَالُ مِنْ كَوْرَقَ نَصَالُ الله بوجوا بسبب الله شريف كه به بي الله تعالى فرما تا به وَيْرِيعَ عَلَى النَّاسِ حِبُمُ الْبَيْتِ مَنِ النَّمَا عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

اسے ترغہ کی اور پہنچ نے روایت کیا حارث عن علی کی روایت ہے، ترغمی نے کہا: بیصدیث غریب ہے۔(اورای مضمون کی حصرت ابوامامہ رضی اللہ عند ہے مروی حدیث صرف پہنچ نے بھی روایت کی ہے )۔

حدیث: حضرت حذیفه رضی الله عند کی حدیث گذر چکی ہے کہ وہ نبی محترم مشقی آیکی ہم سے وایت کرتے ہیں: آپ سقی آیا نے فرمایا: دین اسلام آٹھ حصول پر مشتمل ہے۔ اسلام کا ایک حصہ ہے (جو دو حصوں پر مشتمل ہے، شہادت بالرسالت اور شہادت بالتوحید) ۲۔ نماز ایک حصہ ۳ ۔ ز کو 8 ایک حصہ ۴ ۔ تج ایک حصہ ۵ ۔ ٹیکی کا حکم کرنا ایک حصہ ۲ ۔ گنا ہے منع کرنا ایک حصہ ۵ ۔ جہاد فی سمیل الله ایک حصہ ہے ۔ (اور ۸ رمضان کا روز ہ ایک حصہ ہے۔ شہرت کی بنا پر ذکر نہیں فرمایا)۔

اسے بزارنے روایت کیاہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله سٹیٹیٹیٹی نے فرمایا: الله عز وجل فرما تا ہے: وہ بندہ جس کے جسم و جان کو میں نے صحت سے نواز ااور مال و دولت میں اسے وسعت عطا فرمائی۔اس پر پانچ سال گذرگے دہ میرے (گھر کی) طرف نہ آیا،اییا شخض برامحروم ہے۔

اسے ابن حبان نے اپنی صحح میں اور بیہق نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سائی آئیلم نے جمتہ الوواع کے سال اپنی از واج مطبرات رضی الله عنہ من سے ارشاد فر مایا: بس ای سال جج کر لو پھر اس کے بعد چٹائیوں (جائے نماز) کی پشت کو لازم پکڑلو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ فرماتے ہیں: حضرت زینب بنت جحش اور سودہ بنت زمدرضی الله عنہ ما کے سوابا تی از واج رضی الله عنهن حج برجاتی تھیں۔ بیدونوں فرمایا کرتی تھیں۔ الله کی تشم جنب سے ہم نے نبی کریم سائی آئیلم کا بیفر مان سنا ہے اس کے بعدے ہماری سواری نے ہمیں اٹھا کر حرکت ہی نہیں کی۔ اس حدیث میں اسحاق (رادی) کہتے ہیں: حضرت زینب اور حضرت ویوں رضی الله عنها نے فرمایا؛ رسول الله سلٹی این آئی آئی سال جج کر کو پھراس کے بعد چٹا ئیوں کی پشت کو لازم (1) پکڑؤ' کے بعدالله کی تم، ہماری سوار کی نے ہمیں لے کر ترکت نہیں کی ۔ (ہم کہیں سوار ہو کرسفر پڑہیں گئیں ) اے امام احمداور ابو یعلیٰ نے روایت کیا۔ ابو یعلیٰ کی اسنا دھن ہے۔

حديث: ام الموضين سيده ام سلمرض الله عنها عروايت ب، فرماتي بين بمين (ازواج مطبرات رضى الله تعالى عنهن كو) جمة الوواع كم موقعه بررسول الله سليني الله تعالى عنها المخصوب كو) جمة الوواع كم موقعه بررسول الله سليني الله تعالى المنطق المناه على خلهور المخصوب المنطق المناه المنطق المناه المنطق المناه المنطق ا

ی اے طبرانی نے کبیر میں اور ابویعلیٰ نے روایت کیا۔ ابویعلیٰ کے راوی ثقہ ہیں۔ (اس مضمون کی روایات طبر انی نے اوسط میں اور ابوداؤ دنے بھی ذکر کی ہیں )۔

(1) پی رحت میڈیلٹر اپنی از دائع مطبرات کوارشاو فر ہارہ میں کہ بڑی فرش ادا کرنے کے بعد اپنے اکسی ورب کے اندرعبادت کریں اور ادامرے نو نظیم خواتی ہو اسے نافر رہا ہے۔ وہ وظیم خواتی ہو اسے نافر رہا ہے۔ وہ وظیم خواتی ہیں اور استری فاقس ہو ہے۔ یہ وہ فظیم خواتی ہیں استری فاقس ہو ہے۔ یہ وہ فظیم خواتی ہیں استری کو فی استری وہ بیار ہو ہے۔ یہ وہ فظیم خواتی ہیں میڈیلٹر کی وہ بیار کے باؤں کی فاک کے درے کے برابر مجم نیس اور بیٹری ہو کہ ہو کہ استری کی میڈیلٹر کی استری کو خواتی ہو کہ بیار کی درے کے اس کی دوستان اور بہ حیاتی کی سیڈیلٹر کی کو کہ استری کو خواتی ہیں کہ مسامان کو فیرت کی خواتی ہیں کہ مسلمان کو فیرت کی میڈیلٹر کی کہ بیار کو اس میں کہ کہ کہ بیار کی کہ بیار کہ بیار کہ بیار کی کہ بیار کی کہ بیار کہ دار کو کہ کہ کورات کر بیار کہ کہ بیار کی کہ بیار کی کہ بیار کہ بیار کہ بیار کہ بیار کہ بیار کہ کہ بیار کہ کہ بیار کہ کہ بیار کہ کہ بیار کہ بیار

# مىجد حرام، مىجد نبوى (ىل صاحبالسارة والسلم) مسجد بيت المقدس اورمسجد قباء ميس نماز پڑھنے كا ثواب اور فضيلت

حدیث: حفرت ابن عمر رضی الله عنها فی دوایت ب که رول الله علیه فی نام الله علیه فی مسجدی خلا افضک مِن الله عنها و مسلوق فی مسجدی خلا افضک مِن الله عن الله عنها دوری تمام ما مدین فاز بر هنا دوری تمام ما مدین فاز بر هنا و مسلوق فی افغل ب بر هنه برا در درجه به بی افغل ب بر هنا می بردام کار که اس می نماز پر هنا اس بی افغل ب بردام می افغال ب برداد می مسلوم بردام کار که اس می الله می است می مسلوم بردام کار که داد می مسلوم بردام که می مسلوم بردام کار که داد می مسلوم بردام کار که داد می مسلوم بردام کار که داد می مسلوم کار که داد می که داد می که داد می که داد می کار که داد می که داد که داد می که داد

(مسلم، نسائی، ابن ماجه) (حضرت ابو ہر برہ وضی الله عنہ ہے مروی الی ہی ایک حدیث بخاری، مسلم، تر ذی، نسائی اور این ماجر حمیم الله نے بھی روایت کی )۔

حدیث: حفرت عبدالله بن زبیررض الله عنهاے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علی نے فریایا: میری اس مجد میں ایک نماز پڑھنااس کے سواباتی مساجد میں نماز پڑھنے سے ہزار درجہ سے بھی افضل ہے علاوہ مجدحرام کے کہ اس میں ایک نماز پڑھنامیری مجد میں نماز پڑھنے سے سودر جہ افضل ہے۔ (ایک لاکھ سے بھی افضل ہے)

اے امام احمد، ابن خزیمہ، ابن حبان نے اپنی سیح میں اور ہزار نے روایت کیا۔ ہزار کے الفاظ میں: ''رسول الله علیہ ف نے فر مایا: میری اس محبد میں ایک نماز پڑھنااس کے سواباتی مساجد میں نماز پڑھنے سے ایک ہزار درجہ افضل ہے۔ سوائے محبد حرام کے کداس میں ایک نماز پڑھنامیری محبد میں نماز پڑھنے پرسودرجہ سے افضل ہے (مفہوم وہی ہے) اوراس کی اساد بھی سیحے ہے۔

(ای مضمون کی حفرت جابر رضی الله عندے مروی حدیث امام احمدوائن ماجہ نے سیح سندوں کے ساتھ روایت کی)۔
حدیث: سیدہ ام الموسنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ہے بزار نے روایت کی کہ آپ فرماتی ہیں: رسول الله عن الله عنها فرمایا: ممیں خاتم الله بیاد میں محبد خاتم ساجد انہیاء ہو اس محبدول کی نبیس کہ اس کی طرف منسوب کوئی مجہ ہو) اس محبدوں کا حق ہے، کہ ان کی زیارت کی جائے اور ان کی طرف سفر کے لئے سواریاں تیار کی جا کمیں۔ وہ محبد آلمالا محبدہ سے۔ اور میری محبدہ۔ اور میری محبدہ ہی افضل ہے ہوائے مجمد میری محبدہ۔ اور میری محبدہ بی افضل ہے ہوائے مجمد میری محبدہ۔ اور میری محبدہ بی افضل ہے ہوائے مجمد میری محبدہ۔ اور میری محبدہ بی میں محبدہ بی میں معبدہ بی افضل ہے ہوائے مہد

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے۔ آپ نبی پاک عظیمی سے راوی ہیں کہ حضور انور علیمی کے خوا میں کے خوا کی نماز فوت نہ ہو کی ہوناں کے لیے جہم کا نے خوا مایا: جم شخص نے میری مجدیں چالیس نمازیں پڑھیں کہ ان میں سے کوئی نماز فوت نہ ہو کی ہوناں کے لیے جہم کا اور وہ منافقت ہے بھی بری ہوجائے گا۔ آگ ہے براءت اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی اور وہ منافقت ہے بھی بری ہوجائے گا۔

اے امام احمد نے روایت کیا۔ان کے راوی سی احداد یث کے راوی میں بطبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اور پیومد بن

المُرْ مٰذِي نِے بھی مٰدکورہ الفاظ کے علاوہ روایت کی ہے۔

ہ ہر است حدیث: اورانمی (حضرت انس) رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے میں: جناب رسول الله عَلِیْتُ نے ارشاد فرمایا: آدمی کااپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا تواب رکھتا ہے۔اپ قبیلے (محلہ) کی مجد میں بجیسی نماز وں کا، جامع مجد میں پانچ مونماز وں کا مسجد اقصیٰ میں بجاس ہزار کا،میری مجد (مجد نبوی) میں بھی بچاس ہزار کا اور مجد حرام (بیت الله) میں نماز بڑھنا ایک لاکھکا تو اب رکھتا ہے۔

۔ اے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے رادی سوائے ابو الخطاب وسٹقی کے جس کا تعارف اس وقت میرے (صاحب کتاب کے ) ذہن میں حاضر نہیں ، سب ثقہ ہیں۔اوراے ابن ماجہ کے علاوہ صحاح ستہ میں سے کی اور نے روایت نہیں کیا۔والتلہ اعلم۔

اے مسلم، تر ندی اور نسائی نے روایت کیا۔ نسائی کے الفاظ میہ بین: '' دوآ دی اس بارے میں بحث کرنے لگے کہ کون می مجد ہے جس کی پہلے میں روز سے تقویٰ پر بنیا در کھی گئی ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ مسجد قباء ہے۔ دوسرے بولے کہ وہ رمول الله علیقے کی مجد شریف ہے۔ جناب رسول الله علیقی نے (ان کے درمیان فیصلہ فریاتے ہوئے) ارشاد فریایا: وو میری بی مجد (مجد نبوی علی صاحبہ الصلو قو السلام) ہے۔

(اوراک مضمون کی حدیث حضرت بهل بن سعدرضی الله عنه ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے )۔

حلایت: حضرت ابودرداءرضی الله عندے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علیقے نے فریایا: مجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ، ممری محبد (اٹھٹی) میں ایک نماز پڑھنا یا تی سوزبازوں کے ایک لاکھ، ممری محبد (اٹھٹی) میں ایک نماز پڑھنا پاتی سوزبازوں کے ایک لاکھ، ممری محبد من باغی سو (۱) استقبان بادی محبد من باغی سو (۱) استقبان بادی محبد من باغی سو کامجہ دی میں ایک بازی اور محبد حرام میں ایک لاقواب دی میں اور بیت المقدل میں بچاس بچاس بخاس براد کا اور محبد حرام میں ایک لاگونزوں کا قواب دی میں ایک نماز کمری مجب نماز کا قواب ایک نماز کی برابر ہے۔ مقلی کم جو میں ایک نماز کمری بچیس نمازوں نمازوں کے برابر ہوائی سو کے برابر ایک نماز کی مورد کیا ساتھ کا محبد میں ایک نماز کا قواب کا کامور بیت المقدس کی ایک الدام میں میں بیان کی تاریخ میں ایک نماز کی برابر ہے (ایت المقدس کی ایک المام میں بیان کی تاریخ برابر) اور بیت المقدس کی ایک نماز کا تواب (ایت المحاص کے برابر کا تواب کا کا تاریخ میں کہاں بڑار نمازوں کے برابر ہوائی کی میں کا کو برابر ہوائی میں کی میں کہاں بڑار نمازوں کے برابر ہوائی کو کو کا کو کی میں کی کو کی برابر ہوائی کو کی کو کی کو کر برابر ہوائی کو کی کو کر برابر کی کو کر کو کیاں بڑار نمازوں کے برابر ہوائی کو کی کو کر برابر کا کو کر کر کو کر

برابر ہے۔

ا ہے طبرانی نے کبیر میں،ابن خزیمہ نے اپنی تھے میں (اور ہزار نے ) روایت کیا۔ (الفاظ طبرانی کے میں اور ہزار نے کہ کہاں حدیث کی اسناد صن ہے )۔

حديث: حفرت بال بن حارث رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين: رسول الله سَنَّ اللَّهِمَّ فَهُمَّانُ وَمَضَانُ بِالْمَدِينَةِ حَيْرٌ مِّنَ اللهِ عَنْهَ سِوَاهُ مِنَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ اللهِ عَنْهُ بِالْمَدِينَةِ حَيْرٌ مِّنَ اللهِ جُمْعَةِ فِيمًا سِواهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ سِواهُ مِنَ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهِ جُمْعَةِ فِيمًا سِواهُ مِنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ ا

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما، رسول الله ستی آیا بی سراوی بین که آپ علیه الصلاق و السلان نفر مایا: جب حضرت سلیمان بن واو و علیها السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو الله عزوجل سے تین سوال کئے ۔ ایک بد که انہیں ایسا علم عطافر مائے کہ وہ ایس کے مطابق اپنے فیصلے کیا کریں ۔ دوسرے بد کہ انہیں ایس عکومت دی جائے جوان کے بود کی کو نصیب نہ ہو۔ اور تیسرے بد کہ جوشی اس مجد میں صرف نماز کے اراد سے آئے جب جائے تو گناہوں سے ایس پاک ہوجیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ رسول الله ستی آئی نے فرمایا: بہلی دونوں چزیں سلیمان علیہ السلام کوعطافر مادی مائی گئیں اور ججھے امد ہے کہ تیسری بھی عطافر مادی جائے گ

اے امام احمد ، نسائی ، ابن ماجہ (الفاظ ابن ماجہ کے میں ) ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی تیجی میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم کہتے میں: بیصدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ اس میں کوئی علت نہیں۔

(بتیسابید سنوی) ہیں المحقدس کی بھاس بزار نماز وں کے برابر ہے ( یعنی ۱۰۰۰ ۱۳۵۰ تین نمل بارہ کھر ب اور پھاس ارب نماز وں کے برابر)
اور مجد حرام میں ایک نماز کا قواب مجد نبوی کی ایک لا کھ نماز وں کے برابر ہے' اب ایک لا کھ کو تین نمل بارہ کھر ب بچاس ارب کے ساتھ منب در کر
حساب خود نکال میں ہمارا کمیلکو لیئو تو جاب و ہے پھااور اس کے بعد ہمیں گئی آئی بھی نہیں ہے مکن ہے ، حساب کرنے میں ہم ہے کو کہ نظی ہوگئی ہواں گئا اس کے امار
دوت ہے درخواست کریں کے کدونت مجانی ویا ہمی ہمیر ہیں میں کہ بھر حساب کرلئی ۔ اگر کو کہ نظی پائی میں معرج کو اطلاع فر بانا نہ بھولیں ہی شرب ہو۔
یونرق او اس کا ہمیر ہمیں میں مجد نہوی کئی صاحب المسلو قو والسلام میں نماز سب ہے زیادہ عبول ہے کیونکہ وہاں وہ فخر سوال پنجم
اعظم علیہ المسلوق والسلام ہمین نماز میں ہمیر نہیں میں مناس کی مجدمی مجدمی معربہ میں مف کی
دائیں طرف افضل ہوتی ہے مجم مید نہوی شریف میں صف کی بائیں جانب افضل ہے، وجدمرف یہ ہے کہ اس جانب رحمت عالم منتی پائیں جانب افضل ہے، وجدمرف یہ ہے کہ اس جانب رحمت عالم منتی پائیں جانب افضل ہے، وجدمرف یہ ہے کہ اس جانب رحمت عالم منتی پائیں جانب افضل ہے، وجدمرف یہ ہے کہ اس جانب رحمت عالم منتی پائیں کم سالم کھورٹ کے کا دونسر مقالم کے زاد کھالگ

یہ می یادر ہے کہ مجد نبوی مرف دنائیمیں جوزمانہ نبوی میں موجودتی بلکہ بعد میں جننے اضافے ہوئے یا قیامت تک ہوتے رہیں گے دہ سب مجد نبول کل کہلا کیں گے ادران میں نماز کادی اثواب ہوگا جو بیان ہوا۔ اگر چہ وحصد زمانہ نہوی میں مجد تھا خصوصاریاتی ابحد میں ا دو مسلمان، جزنماؤ میں بڑھتا ہوئے کا افضیلت تھی ہومتی جائے گی۔ کہ ریساری بہاریں آپ میٹے نیائے کے دم کرم سے ہیں۔ انداز فرما کیں، کتا کم نفیب بے دو مسلمان، جزنماؤ میں پڑھتا ہوئی ہے تو کھر میں پڑھ لیتا ہے۔ مجد میں آئے کو کہا جائے قوطرح طرح سے جبوٹے بہائے بنا تا ہے۔ (مزنم) حدیث: حضرت ابو ہریرہ اورسیدہ عائشہ صدیقہ رضی التہ عنبات روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیقے نے فرمایا: میری مجد میں نماز پڑھنااس کے سوادیگر مساجد بیس نماز پڑھنے سے ایک ہزار درجہ بہتر ہے سوائے بیت المقدس کے (مجد حرام کے علاوہ باتی مساجدے مجد نبوئی میں تو اب کے زیادہ ہونے کے بارے میں احادیث گذر دبجی ہیں)۔

اے امام احمد نے روایت کیا اور اس کے راوی صحیح ہیں۔

حدیث: حضرت اسید بن ظبیر انصاری رضی الله عنه جو که نبی پاک عَنِیْ کِسِحاب میں سے تھ نبی پاک عَنِیْق سے مدیث بیان فرماتے ہیں کہ آپ عالیہ ایک عَنِیْق سے مدیث بیان فرماتے ہیں کہ آپ عالیہ اللہ عند اللہ عند

ا ہے تر ندی ،ابن ماجداور بیم بھی نے روایت کیا اور امام تر ندی نے فر مایا کہ حدیث من غریب ہے۔

حدیث: حضرت بهل بن صنیف رضی الله عندے روایت ہے، کہتے ہیں: رمول الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ تَطَفَّهَ فِی بَیْنَهِ ثُمُ اَتٰی مَسُجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّی فِیهُ صَلُوقً کَانَ لَهُ کَاجُرِ عُمُرَةً" جَنُّ حُضُ نے اپنے گھرے وضوکیا پجر مجدقہا ، میں آیا وراس میں نماز پڑھی ، اس کے لئے عمرہ کے برابر اجر ہوگا۔

اے احمد منسانی ، ابن ماجد (الفاظ ابن ماجہ کے ہیں) اور حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بید حدیث سیح الا سنا دہے اور میں گل نے بھی روایت کیا اور کہا: اے یوسف بن طہمان نے ابوا مامہ بن سہل ہے انہوں نے اپنے والدے اور انہوں نے نبی اکرم علیفتے ہے معنار وایت کیا۔ اور بیدالفاظ زیادہ کئے :'' بیٹھنمی وضو کے ساتھ گھریت نکا اور میر کی اس منبر بھٹن منجد مدیدہ مؤورہ بی کے ارادہ ہے آیا تا کہ اس میں نماز اوا کر بے تو بینماز ایک جج کے برابر ہوگی'۔ (الله رے مجد مدید کی عظمت وشان! ا قربان جاکمیں)۔

حدیث: طبرانی نے کیر میں انہی (حضرت سہل رضی الله عنه ) ہے روایت کیا کفرماتے ہیں: رسول الله علیہ فیلے نے فرمایا: جم نے وضو کیا اور وضو بھی خوب انچھی طرح کیا بھر مجد قباء میں واضل ہوکر چار رکعت نماز پڑھی تو اس کا ثو اب ایک علام آزادہ کرنے کے را بر ہوگا۔

حدیث: حضرت ابن عررضی الله عنها سے روایت ہے ، فریاتے میں : حضور نبی کرم علیہ کھی سواری پر اور کھی پیدل مجد قبام کی زیارت کوتشریف لے جاتے تھے ۔ اور ایک روایت میں بیالفاظ زائد میں : پھراس میں دور کھت نماز ادافر ماتے تھے۔ ( نفاری وسلم ) ر

حدیث: بخاری اورنسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول الله عظیظ بر بغتہ کو بھی سواری پراور بھی پیدل مجد قباء تشریف لے بایا کرتے تھے۔ اور حضرت عبدالله (بن عمر) رضی الله منهم بھی ایسا بی کیا کرتے تھے۔

حدیث: عام بن سعد اور عائش بنت سعد رضی الله عنها دونوں بهن جمائی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد حدیث: عام بن سعد اور عائش بنت سعد رضی الله عنه) کو یوفر ماتے ہوئے سنا: محبح بیت المقدس کی محبد میں نماز پڑھنے س

زياه وگيوپ ہے۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ اس کی اساد بخاری وسلم کی شراکط پر ہے۔

> . اے امام احمد و ہزار رحم ہماالله وغیر ہمانے روایت کیا۔امام احمد کی اسناد جید ہے۔

<sup>(1)</sup> یہ جہا سلع کے مغربی کنارہ پردائع ہے۔ات مجدا تزاب بھی کہتے ہیں۔ جب کفار وشرکین اکٹھے بوکر سلمانوں کو منانے کے لئے یہ پید منود کو حملہ آور ہوئے تھے۔ اس موقع پر بلطور دفائ مدید منورہ کے گرونندل کھودی گئی تھی۔ وہاں ایک جگہ نبی کریم مایہ اسلوق والسام نے فتح کی دعافر مائی تھی۔ تبل بوئی خدکور دہالا حدیث میں اس دعا کا ذکر ہے۔ کفاروش کیس فائب و فامر بوکر مجا کے اورسلمانوں کوانتھ نے فتح مطافر مائی۔ بعد میں اس مظامی مجمع تعمیہ دوئے۔ دوسر بھنچ اسمبدا حزاب کہا تی ہے۔ یادر ہے کہ بخت خدر کی ویٹ احزاب مجمع کہتے ہیں۔

# مدینه منوره(1) کی فضیلت ، و ہاں تا موت سکونت کا ثواب نیز جبل احداور واد کی عقیق کی شان

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول الله عَیْلِیْ نَهُ فرایا: "لَا یَصْبِرُ عَلَی لاَ وَاءِ
اللّٰهِ فِیْهَ وَشِدَّتِهَا اَحَدٌ مِّنُ اُمْتِی اِلاَ کُنتُ لَهُ شَفِیْعًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ اَوْ شَفِیکُا" میراجوجی امی میدید طیبہ کی خیوں اور
تکفوں پرم کرے گا میں قیامت کے روزاس کا (اگروہ گناہ گارہوتی) شیخ ہوں گا (یا اگر یکوکاربوتی) گواہ بوں گا۔
حدیث: حضرت ابوسعیرضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول الله عَیلِیْنَ فوفر ماتے ہوئے سنا: جوکوئی مدیند کی
تکاف پرم کرکے گا مکل قیامت کے روز میں اس کا شفاعت کندہ یا گواہ بوں گا۔ بشرطیکہ بووہ سلمان۔ (مسلم)
حدیث: حضرت سعدرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَیلِیْنَ نَے فرمایا: مَسَن مدینہ کے رونوں
کورمیان میں ہے کا شخ کا فنااور اس میں شکار مارنا (ع)حرام کرتا ہوں۔ اور فرمایا: اللّٰه کیلیْن خَیْراً اَنْهُ کُونُ الله کُناور کے درمیان میں ہے کا شاہ وراس میں شکار مارنا (ع)حرام کرتا ہوں۔ اور فرمایا: اللّٰه کا نِناور کے درمیان میں کے کا شاہ وراس میں شکار مارنا (ع)حرام کرتا ہوں۔ اور فرمایا: اللّٰه کا نِناور کے درمیان میں کے کا شاہ وراس میں شکار مارنا (ع)حرام کرتا ہوں۔ اور فرمیان میں کے کا خالفہ کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کرنے کو کو کو کو کو کو کو کرنے کو کو کرنے کو کرنے کو کو کرنے کو کرنے کو کو کرنے کو

(1) مرید طبیبه خرکسفه (۱۱) گذشان مین و به بین وحترت وال بن حارت دخی الناه عند سروی حدیث گذر بیخی به کرفر باد رسول انته سخت ند بدنین و بین و بین و بین و بین و بین به بین و بی

مه ينمنوره كي مظمت قرآن كريم كي اس آيه مقدمه يجهي ظاهر بوتي ب-الله تعالى فريا تا ب:

وَالْهِ لِنَهُ عَاجُووْ إِنْ اللَّهِ عِنْ تَعْمُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عُلَامُ فِي اللَّهُ عُلَا مُوسَلَّةً وَرَا جَرُ الْحِيرَةِ أَكْبُوا وَكُلُوْ المُعْمَلُونَ أَنْ (علل 41)

ترجہ:'' اورولوگ (سحابہ) جنہوں نے ایند کی راویمن گھریارچھوڑے مظلوم ہوگر، ہم ضرورانیش و نیایش اچھی جگہ تھمبرا کس گے۔اورآ خرت کا آبرہ و بہت ہزا ہے۔کاش لوگ جان لیے''۔

طیب نشک زاہد کمدی سمی افغان بیم مخت کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے (مترجم) (2) یومدیٹ ان طام کی دلیل ہے جوفر ہاتے ہیں کے حدو دیدینہ مل شکا کر دار نت و غیرہ کا نائے تو حرام گراس پر جزاواجب ٹیمل ہے۔ انٹاف کے نزویک شکار کمایار نت و غیرہ کا ناتر ام ٹیمن مطال ہے اور آیا ہے تر آئی ہے تا ہے : وے ۔ لہذا یہ حدیث نجرواحد ہونے کی وجہ سے حرمت ٹاہت ٹیمن کرتی ۔ غیزویکر امادیث ٹمن کئی طف کا تجوت ہے۔ (مترجم) یَعْلَمُونَ'' مدینہ لوگوں کے لئے بہتر ہا گرانہیں معلوم ہو جاتا۔ جو مخص بے رغبتی ہے اس کی سکونت ترک کرے گا، خداتوالی مدینه میں اس کے بدلہ میں ایشے تحص کو سکونت دے گا جو اس ہے بہتر ہوگا۔ اور جو تحص مدینه کی تکلیف اور مشقت پرم رک گا، میں قیامت کے روز اس کا شفیع ہوں گایا اس پر گواہ بنوں گا۔

اور اَيك اور روايت ميں ہے كہ: ''وَلَا يُدِينُكُ اَحَدُّ اَهُلَ الْمَدِينَةِ بِسُوَّءُ اِلاَّ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ اَوْ ذَوْبَ الْمِلُحِ فِي الْمَاءِ'' جَوَلُونَ اللَّى مدينهُ لَآتَكيف دينه كااراده كرےگا،الله تعالی اے جنم کی آگ م يوں بِجَعَلائے گا جيے رائگ بِگُھلاہے يا جيے نمک پانی میں پھلاہے'' سلم

حد یث: حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله علیضے نے فرمایا: اہل مدینہ پرایک زمانہ آئے گا گہ لوگ مدینہ چھوڑ کر زرخیز پیداواری علاقوں کی طرف چلے جائیں گے۔خوشحالی کے متلاثی ہوں گے۔ وہاں خوش حال ہوجائیں گے۔ چھروا پس آئیں گے تواپتے اہل وعیال کوخوشحالی کے لئے رغبت دیں گے حالا نکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہے۔ کاش کہ آئیس معلوم ہو واتا۔

اے امام احمد و ہزار نے روایت کیاالفاظ ہزار کے ہیں اوران کے راوی بھی صیح کے ہیں۔

حدیث: حضرت منیان بن ظبیر رضی الله عند بر دایت ب، فرماتے میں: علی نے رسول الله علیہ کو یار شادفرماتے میں: علی نے رسول الله علیہ کو یار شادفرماتے ہوئے سا ہے: یمن فتح بروگا تو ایک قوم دوڑتی ہوئی آئے گی اور اپنے اہل وعیال اور نو کروں چا کروں کو وہاں لے جائے گی۔ حالا کہ ید بینان کے لئے بہتر ہے اگر وہ جان لیتے تو ۔ شام فتح بوگا تو کچھ لوگ جلدی مجاتے ہوئے آئی کی گاور اللہ فاندہ خدام کو وہاں لے جائیں گئی دوئی ہوئی آئے گی اور اپنے بال بجیں اور فادموں کو لئے جائے گی حالا تکدمد بیند منورہ بی ان کے لئے بہتر ہے کاش کہ دوؤم ہوئی آئی کہ دوؤم کے اس بات کا علم رکھتی ہوئی آئے گی اور اپنے بال بجیں اور فادموں کو لیے جائے گی حالا تکدمد بیند منورہ بی ان کے لئے بہتر ہے کاش کہ دوؤم اس بات کا علم رکھتی ہوئی۔ ( بخاری و مسلم )

حدیث: حضرت الواسید سائندی رسی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہم رسول الله عیالیتی کے ساتھ حضرت (سید الشیداء) حزہ بن عبدالمطلب رض الله عندی قبر پر سے (جواحد کی لڑائی میں شہید ہوگئے تھے) سحابہ رضی الله عنهم آہیں بلور نون الشید ہو گئے تھے) سحابہ رضی الله عنهم آہیں بلور نون اکسے ایک اگر چرہ پر دیتے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں پر ڈالتے تو چرہ کل جاتا تھا۔ اس پر رسول الله عیالیت نے فرمایا: میے ور ان کے چرہ پر ڈال دواور قد موں پر میر (اوخر) گھائی رکھ دو۔ دادگ فرماتے ہیں: بھر رسول الله عیالیت نے فرمایا: میں جو دانور او پر اشایا و یکھا تو سب سحابہ رضی الله عظم رورہ تھے۔ مید کھی کر فرایا: لوگوں (ائل مدینہ) پر ایک وقت آئے گاکہ وہ زر خیز پیداواری علاقوں کی جانب نکل جائیں گے۔ وہاں کھانے ، لہال الام ہواریاں حاصل کرلیں گے۔ وہاں کھانے ، لہال الام ہواریاں حاصل کرلیں گے۔ وہاں کھانے ، لہال الام ہواریاں حاصل کرلیں گے۔ وہاں کھانے ، کہا تھیں گے کہ جلدی ہمارے پاس جلے آؤئے تم تو قبط ذرہ جازے علاقہ میں در ہورے اور اور کے معادرے ہوا۔

الصطرانی نے کمیر میں اسادحسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت امیرالمومنین عمر فارد ق اعظم رض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (ایک مرتبہ) دینہ پاک میں چزیم مینگی ہوگئی۔ حضرت امیرالمومنین عمر فارد ق اعظم رض الله علیاتی نے فرمایا: (اے ساکنان مدینہ) عمر کرواور خوش ہوباؤ کہ میں نے تمہارے غلے بیانوں (صاع و مد) میں برکت کی دعا کردی ہے (اورید دعا قبول ہوگی) کھاؤ اور (کھاتے وقت استھے بیشو) الگ الگ ند پیمی الله الگ ند پیمی کھانا دوکو، دو کا چارکواور چارکا پائچ چوکو کا فی ہوبایا کرے گا۔ برکت ہوبایا کرے گا۔ برکت ہوبایا کرے گا۔ برکت ہوبایا کرے گا۔ برکت ہوبایا کر سے بیشو انسان کی جو کو کئی ہوبایا کہ برکت کے مدینہ کی تحقیل میں برگ کا الله تعالیٰ اس کے بدلہ میں ایشے تحقیل کو بیاں لے برن گا جو اور جو کئی ہوبایا کے گا جو کہ الله تعالیٰ اس کے بدلہ میں ایس کی گھلائے گا جیسے پائی گارادہ کرے گا الله اس کو رجنم میں )یوں کچھلائے گا جیسے پائی میں کہنگ میں باتے۔

اے بزارنے اساد جید کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت افلح مولی ابوایوب انصاری رضی النه عنهما ہے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ بزید بن نابت اور ابوایوب انصاری رضی النه عنهما ہے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ بزید بن نابت اور ابوایوب انصاری رضی النه عنها کے پاس پیٹھے ہوئے تھے۔ان میں ہایک نے اپنی ماتھی ہے کہا کہ آپ اس حدیث کا ذکر کررہے ہیں جو بمیں رسول الله عن الله عن محمد میں ارشاد فر مائی تھی جس میں ہماں وقت بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں ، وہ مدید منورہ کے متعلق تھی۔ میں نے سنا کہ آپ یہ اظہار خیال فر مارہ تھے: اور انہوں نے انسا کہ آپ یہ اظہار خیال فر مارہ تھے: کوئوں پرایک وفت آئے گا کہ مختلف علاقے فتی ہوں گئے۔ اور کہ بی نے قب ان علاقے کا کہ مختلف علاقے فتی ہوں (اہل مدید) پر جی اور عمرہ کی غرض ہے آتے جاتے گذریں گئے۔ تو انہیں کہ مرہ کہیں گئے۔ جہاں ہم رہ کہیں ان کا آنا جانا اور انھینا لگار ہے گا ۔ تی کہوں آئیں ہی بات کئی بارکتیں گے۔ حالانکہ مدید بی بان کے بہتر رہے ہی یہاں تھر ااور موت تک مدید ہے مصائب و شدا کہ برداشت کرتا رہا، میں اس کے لئے بروز قیامت کواہ یا خطاعت کندہ وہ ناگا۔

اے طبرانی نے کمیر میں اساد جید کے ساتھ روایت کیا اور ان کے راوی ثقه ہیں۔

حدیث: جَفرت ابن عررضی الله عَبْها ب روایت ب که رسول الله عَنِیْنَة نَا رَشَاد فَر مایا: "مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَنُوتَ بِاللّهِ عَنِیْنَةِ فَلَیْنُتُ بِهَا فِاتِی اَشُفَعُ لِیَنْ یَنُوتُ بِهَا" جومدینه مِن فوت موسکے اسے یہال بی فوت مونا چاہے اس لئے کہ جمیهال فوت موگا، میں اس کی شفاعت کرول گا۔

اے امام ترندی ، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپن صحیح میں اور بیہتی نے روایت کیا۔ ابن ماجہ کے الفاظ میں:'' تم میں س جس کے لئے ممکن ہو کہ مدینہ میں اے موت آئے تو اے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو یہاں فوت ہوگا میں اس (کے ایمان وائمال ) کی گواہی دوں گا''۔ (اس مضمون کی کی روایات بیمتی ، ابن حبان ، طبر انی وغیر ہا میں مختلف اسناد ومتون کے ساتھ

موجودیں)۔

حدیث: حمرت عاطب رضی الله عند بروایت ب، فرمات بین: رسول الله علیه فی فی ناز آدنی بعّن دادنی بعّن مرف نادنی بعّن مرف بعّن مرف بعّن مرف بعّن مرف بعّن مرف بعّن مرف ناز مرف بعّن مرف ناز مرف بعث من الأمِنیس بوم مرف نارت کی روضه مطهره به عاضر بوا) وه گویا ایسانی ب جیداس نے میری زندگی میں میری زیارت کی مور ( لیکن اسے حال بین کمیں کے اس کے لئے دیگر شرائط بین) اور جود ونوں ترموں ( کمہ یامہ بنظیب) میں کے می موف ت بوگ ، قامت کے دو ( عذا ب سے امن بانے والوں میں الحمای باتے گا۔

ا ہے بیٹی نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی اولا دیٹس ہے کی صاحب سے روایت کیا جن کا حاطب ہے نام معلوم نہیں ہوا۔

حدیث: حضرت عمر رضی الله عندے مروی ہے: فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله علیہ کے ارشاد فرماتے سا: جم نے میری قبر انور کی زیارت کی میں قیامت کے روز اس کا شفیج یا شہید ہوں گا۔ اور جودونوں عمروں میں انھایا جائے گا۔
حموں میں ہے کی میں فوت ہوگرا، وہ قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔

سیبتی نے اے اولا دعمر رضی اللہ عنہ میں ہے کی ہے روایت کیا جس کا نام حضرت عمر ہے مروی نبیس ہوا۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں : جناب رسول الله علیہ فی نے فرمایا؛ جوفل رو حرموں ( کمکر مدو مدیند منوره) میں سے کی ایک میں مرے گا۔ بروز حشر امن والوں میں اٹھایا جائے گا" وَمَنُ ذَارَنَی مُحْتَسِبًا إِلَى الْمَهِ مِنْتَةِ کَانَ فِی جَوَارِی یَوْمَ الْقِیامَةِ" اور جوثواب کی نیت سے میری زیارت کرنے مدید آیا، وہ تیا مت کے روز میرے بیوس میں ہوگا۔ (بیعتی)

حدیث: حضرت ابوقیاده رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله عینی نے وضوفر مایا: پھر حضرت سعد کی زمین میں جود کے علاقہ میں بیوت ستیا کے قریب نماز پڑھی۔ پھردعا کی: اے میرے مولی! بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے ظیل تیرے بند کا در تیر نے بند کا در تیر کے دعا کی تھی۔ اور میں مجمد عینی تیر ابندہ اور رسول ہوں۔ منیں انہوں نے میہ دالوں کے لئے کی تھی۔ میری دعا ہے کہ تو ان (اہل مدینہ) کے صابع اور مدائل مدینہ کے فلہ ماپنے کہ دو پیانے تھے) میں اور ان کے پھلوں میں برکت فرمادے۔ "اَلْهُهُمْ صَابِّ الْوَر مد (صابع اور مدائل مدینہ کے فلہ ماپنے کہ دو پیانے تھے) میں اور ان کے پھلوں میں برکت فرمادے۔ "اَلْهُهُمْ حَبِّبُ الْبَيْنَ الْلَهُ بِيْنَةَ كَمَا حَبَّبَتُ الْلَهُمُ مَنْ اَلْهُ بِیْنَ اللّٰہِ بِیْنَةَ کَمَا حَبَّبَتُ اللّٰهُ مِنْ مُعَلِي السّلام کی طرف شعل فرمادے۔ الله اہمیں مدینہ کے دونوں کناروں کے در بیان وجرم بنایا۔

ننر

زرا

ا سامام احمد رحمہ اللہ نے روایت فر مایا ان کی سند کے راوی سیح میں۔ (طبر انی نے اوسط میں ای جیسی ایک حدیث سیدنا نئی رض الله عنہ سے جیدوقو کی روایت کی ہے )۔ حدیث: حضرت ابو بریرہ رض الله عندے روایت ب، فرماتے ہیں: لوگ جب کوئی بہلا پھل دیکتے تو رسول الله عظیم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے۔ جب رسول الله عظیم وست مبارک میں پکڑتے تو فرماتے: اب پروردگار! 
ہم سلمانوں کے ) لئے ہمارے پھل میں برکت فرما۔ ہمارے مدینے میں برکت فرما اور ہمارے لئے ہمارے صاع 
ہمارے (ہم سلمانوں کے ) گئے ہمارے پھل میں برکت فرما۔ ہمارے مدینے میں برکت فرما اور ہمارے لئے ہمارے صاع 
ومد میں برکت عطافر ما۔ اب میرے الله! بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے ہی ہیں۔ 
اور میں بھی تیرا نبذہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے تیری بارگاہ میں مکدے لئے وعالی تھی۔ اور میں بھی ہے مدینہ کے لئے و کی 
ی عائم تا ہوں جسی انہوں نے تیجھ ہے گی تھی۔ اور اس کے ساتھ اتی اور بھی (لیخن اس ہود گنازیادہ) راوی فرماتے ہیں: 
"نُمْ یَدُنْ عُو اَصْغَوَ وَلِیْكِیْ فَی اَلٰهُ فَیْعُطِیْهِ ذَالِكَ الشَّوْنَ" اور پھر کی چھوٹے ہے کو بلاتے اور یہ پھل اے عطافر ماتے تھے۔ 
(چزسا ہے رکھ کردعا کرنا اور اے بچوں میں تقسیم کرنا ثابت ہور ہا ہے)۔

اےمسلم وغیرہ نے روایت کیا۔

اےملم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعیدرض الله عند روایت بر کرسول الله علیان نام الزاد ایرالد! بمار سد نے کو بمار سے لئے بار کالد! بمار سد نے کو بمار سے لئے بار کر کر سازے میں میں کہ بیکر بد میں میں کے بار کر کر شافیدی بیکر بد میں میری الله بینیة شیء وَلا شعف وَلا نقف الله عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحُرُ سَانِهَا" فتم ہاں ذات كی جس بند قدرت میں میری بال ہا ہور کوئی گائی اور کوئی را سا ایما نہیں جس پر دوفر شخاس کی حفاظت کے لئے مامور نہوں۔ (سلم) جدید ن حضرت الس رضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب رسول الله علیات عظافر ماد (بخاری وسلم) وضعف ما جعک بالله منافر کرایا: "الله المجتمل بالله بالله کوئی کی ماجو کہ بالله کا میں الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں: الله کے بی علیات فرمانی و معافر ماد (بخاری و سلم) حدید ن حضرت ابن عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے فرماتے ہیں: الله کے بی علیات نے دعافر مائی اس الله الله کے بی علیات فرمانی و کوئی میں ایک میں ایک میں ایک الله علیات کی الله الله علیات کا مینگ ہوگا۔ فتوں کے محام کے مار سے فرمانی کا سینگ ہوگا۔ فتوں کے محام کے موام کے اور علی میں ایک مینگ ہوگا۔ فتوں کے ایمان کا ایمنگ ہوگا۔ فتوں کے ایمان کا ایمنگ ہوگا۔ فتوں کے اور علی کی ایک کے دونا کی مشرق (عراق) ہوگا۔ تعدول کے ایمان کا ویمنگ ہوگا۔ وونا کی مشرق (عراق) ہوگا۔ وہاں شیطان کا سینگ ہوگا۔ فتوں کے ایمان کا ایمنگ ہوگا۔ وفائی مشرق (عراق) ہوگا۔

ال کوطبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔اس کے راوی ثقتہ ہیں۔

حدیث: حضرت ابن ممررضی الله منهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام بھرے بالوں والی مورت (مدینہ سے) نکل ہے اور مَم یَخہ جس کا نام بھفہ ہے میں جا کر شمر گئی ہے۔ تو می نے یتجبیر لی کہ مدینہ کی وبائی بیاری بھند کی طرف نشقل کردی گئی ہے۔ (وجہ پہلے بیان ہو پیکی )۔ اے بھی طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ اس کی اسا دے راوی تقد ہیں۔

حديث: حضرت الوبريره رضى الله عند يروايت ب، فرمات بين: رسول الله عَلِيْنَةً فَهُ فَهُ الله عَلِيْنَةً وَهُمُ الله عَلَيْنَهُ وَمُثَوَى الْحَلَالِ وَالْحَوَامِ" مدينة قبر اسلام (مركز اسلام)، دارالايمان، جبرت كي زمين اوراحكام طال وحرام كالمحكان ب

اسے طبرانی نے ایسی اساد کے ساتھ اوسط میں روایت کیا جس میں کوئی حرج نہیں ۔

. حدیث: حضرت جابر رض الله عندے روایت ہے، فر ماتے میں: رسول الله ﷺ نے فر مایا: "مَحَیُو مَا دُکِیتُ إِلَیْهِ الزَّ وَاحِلُ مَسُجِدُ لِبُوَاهِیمَ وَ مَسُجِدِی ُ (صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمَا وَسَلَّمَ)" بہترین مقامات جن کی طرف کجاوے کے جا کیں، وہ ابراہیم علیوم کم کی مجد (خانہ کعبہ معظمہ) اور میری مجد میں۔

اے امام احمد رحمہ اللہ نے استاد حسن کے ساتھ دوایت کیا۔ علاوہ ازیں طبر انی اور ابن خزیمہ نے اپی صحیح میں روایت کیا گر ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں:'' وہ مقامات، میری میہ مجد اور بیت المعمور (مسجد حرام) ہیں''۔ ابن حبان نے بھی اپی صحیح میں اے روایت کیا۔ اس کے الفاظ ہیں:'' بے شک بہتر مقامات جن کی طرف کجاووں (1) پر سوار ہونا چاہیے، میر کی میہ مجد اور بت العیق ہیں''۔ (بیت العیق کعیم معظمہ کانام ہے)۔

حدیث: حضرت سعدرضی الله عند بروایت ہے، فرماتے ہیں: جب رسول الله علیات ہوک کی لڑائی ہے مدیندوالی تشریف لائے تو بعض پیچے رہ و جانے والے سلمان سوار آ ب علیہ السلو قر والسلام ہے آن ملے و و اپنے بیچے گردوغبار چوز رس کے تو اور بعض حضرات نے اپنی ناکول پر کیڑا رہے تھے (گوڑوں کی ٹاپول سے غبار اڑر ہاتھا) رسول الله علیات کے ساتھ آنے والے بعض حضرات نے اپنی ناکول پر کیڑا رسول الله علیات نے جرہ پاک پر سے کیڑا ہٹالیا۔ اور ارشاد فرمایا: اس ذات کی تم ، جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بیٹ میرا خیال ہے آپ علیہ السلو قوالملاً اس کے بیان ہے، بیٹ میرا خیال ہے آپ علیہ السلو قوالملاً اس نے بیار بیل میں جذا م (کوڑھ) اور برص کاذر کرگا۔

اے رزین عبرری نے اپنی جامع میں ذکر کیا ہے۔اصول میں مئیں (صاحب کتاب) نے بیروایت ندر کیمی -

(1) اس مدیث نے نبی اگرم علی کے ارشاد " لا تشک الرِ حلُ إِلَا إِلَى قَلَائِةِ مَسَاجِدَ" کی وضاحت کردی کہ بنیت تواب ان سماجہ کے علاوہ کی اور جانب سفر کرما جرا می کمون نیں۔ البت زیادہ تو اب ان کم لی جائے جوال اور جانب سفر کرما جرا میں کمون نیں۔ البت زیادہ تو البت کی طور اللہ اللہ کے مزارات کی جانب تواب کے ادادہ سفر کرما جائے میں اس کے خواب کے ادادہ سفر کرما جائے کہ اور اگر واقعی اللہ کی جائے میں کہ استراک کی جائے کہ اور کم کے اور اللہ بیال کہ سفر کرما کی گائے میں کہ استراک کی جائے کہ اور اللہ کو اللہ بیال کی خواب کے ادادہ کو تو اللہ بیال کا اللہ جواب کے اور اللہ بیال کا دور ادام کی کہ سفر کی جائے گا۔ یکوئی دلیل جواز کا فاتم وار اس جم )

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه به روایت به فرماتے میں: رمول الله علیہ فی محترت ابوطلح رضی الله عنه به بار الرحلی علام تلاش کر کے لاؤ جومیری خدمت کیا کرے - حضرت ابوطلح آئے اور مجھے اپنے بیچھے موار کرکے لے گئے۔ (ابوطلح حضرت ابوطلح آئے اور مجھے اپنے بیچھے موار کرکے لے گئے۔ (ابوطلح حضرت انس کے موتیلے باپ تھے ) اب جب بھی کہیں سرکار علیہ الصلوٰ قاوالسلام امرتے تو مئیں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ انس فرماتے میں: پھر ایک روز آپ کہیں سے تشریف لائے تو احد پہاڑ سامنے آگیا۔ آپ علیہ الصلوٰ قاو السلام نے فرمایا: میں موٹی ایس مدینہ کرتا اور بھم اس سے محبت کرتے میں۔ پھر جب مدینہ منورہ کے قریب تشریف لائے تو یہ دعافر مائی : اس مدینہ کے ان دونوں پیاڑوں کے درمیانی حصہ کوح م قرار دیتا ہوں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کوح م قرار دیا تھا۔ پھر فرمایا: "اَلْمُهُمْ بَادِكُ لَهُمْ فِی مُدِّدِهُمْ وَصَاعِهُمْ" یا الٰبی! اہل مدینہ کے لئے ان کے مداورصاع میں برکت عطافر مادے۔

. اے بخاری ومسلم حجمہااللہ نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: امام ترندی نے ولید بن تورکی حدیث سدی سے انہوں نے عبادہ بن الی یزید سے انہوں نے علی بن الی طالب رضی الله منہم سے روایت کی ہے کہ سیدناعل مرتضی رضی الله عند فرماتے ہیں: میں مکه کرمہ میں نبی سرور عیصی کے ساتھ تیا۔ ہم کہیں جانے کے لیے نظرے جس راتے پر چلے، جو پہاڑ اور درخت سامنے آیا، وہ کہدر ہا تھا: 'إِلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله'' (یارسول الله عَلِیْ الله کی سلامتی ہو)۔

اور ترندی فرماتے ہیں کہ بیعدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: اور انمی ( علی رضی الله عنه ) سے روایت کے ، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم فرمایا: "اُحُلّ جَبَلٌ یُجِنّاً وَنُجِنّهُ فَاذَا جِنْتُدُوكُ فَكُلُوا مِنْ شَجَوِدٍ وَلَوُ مِنْ عِصَاهِم" اصدایک پہار ہے ، وام سے تو آکرتا ہے اور ہم اس محبر رکھتے ہیں۔ جبتم اس پراؤ تو اس کے درخت (بوٹیوں وغیرہ) سے کچھ کھالیا کرو کچھ نہ بوتو اس کی جھاڑی کے کانے (1) کا کھالہ۔

طبرانی نے اسے اوسط میں کثیر بن زید کی روایت سے ذکر کیا ہے۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمے نے فرمایا: بے شک احد پہاؤیم سے مجت رکھتا ہے اور ہم اس سے مجت رکھتے ہیں۔احد جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر ہے اور عیر (ایک پہاڑ کا نام) جنم کی م یڑھوں میں سے ایک یڑھی (2) ہرے۔

(2) طمران نے بحرواوسط میں اور بزار نے روایت کی ہے: آپ علیافٹے نے نم بایانیا دو پہاڑیم سے مجت کرتا ہے اور ہم اس سے مجت کرتے ہیں۔ یہ بخت کے درواز دل میں سے ایک درواز بے پر بوگا عمر پہاڑو و ہے کہ ہم سے بغنی رکھتا ہے اور ہم اس سے بغنی رکھتے ہیں۔ یہ جنم کے درواز ول میں سے ایک درواز سے بر بوگا حدیث: حضرت بل بن سعدرضی الله عنها الدوایت به فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا:"أحداً رُکُنْ مِنَ اَرُكَانِ الْمَجَنَةِ" احد بباڑ جنت كاركان ميں سے ايك ركن ب-

ا ہے ابویعلیٰ اور طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

۔۔۔ بوٹ اور در اور میں اور در اور است میں اللہ عندے روایت ہے ، فرماتے ہیں: میں جنگلی جانوروں کو تیر مارتا نہیں شکار کر تااور حدیث: حضر الله علیہ تعلقہ کی خدمت میں ہدیدہ بھیجا کرتا تھا۔ ایک دن رسول الله علیہ کے فرمایا: کاش کہیں تم وادی عقیق میں شکار کرتے تو جب تم جاتے ، میں تمہیں رفصت کرنے جا تا اور جب والی آتے تو تمہار استقبال کرتا '' فَاِنِی اُجِبْ الْعَقِیْقُ '' ممیں وادی عقیق (1) ہے محبت رکھتا ہوں۔

الے طبرانی نے کبیر میں اسادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

اسے بروں سے ایر میں میں میں اللہ عنبا ہے روایت ہے کہ نمی کریم عظیف نے فر مایا: میرے پاس ایک آنے والا حدیث: ام الموشین سیدہ عاکثہ رض اللہ عنبا ہے روایت ہے کہ نمی کریم علیف نے اس وقت آپ ایک بابرکت وادی میں ہیں۔ رفرشتہ) آیا جبکہ میں وادی عقیق میں تھا۔ اس نے کہا: '' إِنَّكَ بِوَادٍ مَبَادَ لِدِ '' اس وقت آپ ایک بابرکت وادی میں ہیں۔ اس جبر وقوی اساد كے ساتھ روایت كیا ہے۔

4.

.

بام

ورز

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه به دوایت به فرماتے میں: مجھ بے رسول الله عظی نے فرمایا: میرے پاس رات ایک آنے والا میر بے پروردگاری طرف ہے آیا۔ جبکہ میں وادی عقیق میں تھا۔ اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز اوافر مائے۔ (تاکہ بیمزید بابرکت ہوجائے)۔

اے ابن خزیمہ نے ائی صحیح میں روایت کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> مدید طیب کی داد ہیں میں سے ایک داد کی کام ب - جے سید عالم عظیقت نے بہت پیند فر مایا ہے۔ بید مدید مؤرو سے ایک میل کے فاصلہ پر والحلیه ( ( بیر بلی ) کے داست میں دائع ہے۔ (ستر جم )

#### ترہیب

#### اہل مدینہ کوڈرا نایاان کے ساتھ ارادہ بدکرنا

حدیث: حضرت معدرض الله عند بروایت ب، فرمات میں کدین نے رسول الله علی کا ارشاد فرماتے ہوئے سا: "لاَ يَكِيْدُ أَهُلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ اِلاَ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْمُ فِي الْمَاءِ" جوجی الله یند کے ساتھ دھوکا ( مَروفریبلا الَی وغیرہ) کرےگا، اے (نارجہم میں) یوں بچھلا یا جائے گا جیے پائی میں نمک پچھل جاتا ہے۔

اے امام بخاری ومسلم رحمہمااللہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: اورسلم کی ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ'' نہیں ارادہ کرے گا اہل مدینہ کے ساتھ کوئی بھی برائی کا، گر اللہ تعالیٰ اے نارجہنم میں تجھلائے گا جیسے را نگ تجھلتا ہے یا جیسے نمک پانی میں تجھلتا ہے۔

بیعدیث پاک صحاح وغیر ہامیں صحابہ رضوان الله علیم کی ایک جماعت نے روایت کی ہے۔

حدیث: حفرت جابر بن عبدالله رض الله عنبما سروایت بے کہ ظالم امراء میں سے ایک امیر مدینه منورہ میں آیا۔ (شاید عجابی بن بوسف) اس وقت حضرت جابر رض الله عند کا نظر جا چکی تھی۔ حضرت جابر رض الله عند سے کہا گیا کہ اگر آپ اس سے کنارہ کئی کر لیں تو بہتر ہوگا۔ تو آپ بیٹر مول کے ساتھ بابر نگل آئے۔ پھر سرکو جھکا کرفر مایا: بور سول الله عند الله عند کا کہ اس کے دونوں جیٹوں نے سماتھ بابر نگل آئے۔ پھر سرکو جھکا کرفر مایا: بور سول الله عند کھوٹ کے دراسکتا ہے جبکہ وہ ہلک و ہر باد ہوجائے۔ ان کے ایک یا دونوں جیٹوں نے عرض کیا: ابا جان! رسول الله عند کے دراسکتا ہے جبکہ آپ علیہ السال مور رسانہ اللہ عند کہ اس کے دراسکتا ہے جبکہ ساند اللہ اللہ عند کہ اللہ عند کہ کہ اس کے دراسکتا ہے جبکہ ساند اللہ کا میں کہ کہ کہ کہ کہ اس کے دراوی شیخ ہیں۔ اسے امام احد حمد الله نے دروایت کیا اس کے داوی شیخ ہیں۔

حدیث: حفرت عباده بن صامت رضی الله عندرسول الله عنی سے سات کے دادی ہیں کہ آپ عیک نے ارشاد فرمایا: اے میرے پروردگار! جوالل مدینه پرظام کرے اور آئیس ڈرائے تواہے ڈرا۔ اور اس پرالله کی ،فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت بموگ راس کا کوئی فرض اور کوئی نقل قبول نہیں ہوگا۔

۔ روں ہے۔ ریب یہ ۔ حدیث: طبرانی کی ایک اور صدیث میں یوں ہے کے فر مایا: جوائل مدینہ کوڈرائے گا، اے روز قیامت الله ڈرائے گا، اس پر مجھنے غضب نازل کرے گااوراس کا کوئی فرض ونفل قبول نہ کرے گا۔

. حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنبه اسے روایت ہے که رسول الله عظیقے نے فرمایا: جس نے اہل مدینہ کواذیت دی، الله الله علیقی اور تا کہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔اوراس کا کوئی صرف (فرض یا توبہ) اور عدل (نفل یا صدقہ وفدیہ) قبول نہیں کیا جائے گا۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حفزت سعد بن الی وقاص رضی الله عنه بے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عنظیمی نے ارشاوفر مایا: اب رب کا نئات! الل مدینه پراچا تک جمله کرنے والوں ہے ان کی کفایت فرما۔ (خودان کے لئے کافی ہوجا) اور جواہل مدیز کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا۔ الله تعالیٰ اس کوایے بھلائے گا جیسے پائی میں نمک پکھل جاتا ہے۔

اسے بزارنے با شادحسن روایت کیا۔

# کتابالجہاد (1) ترغیب وجل کی راہ میں جہاد کے لئے گھوڑ \_

الله عز وجل کی راہ میں جہاد کے لئے گھوڑ ہے پالنا ( ز مائے کی ضرورت کے لحاظ ہے جنگی ساز وسامان کی تیاری )

حدیث: حضرت بمل بن سعدرضی النه عنبها سروایت بکدرسول الله عَنْ الله عَنْ فَا مِایا: الله کاراه میں جہاد کے لئے ایک گوڑا باندھنا(2)، سارکی دنیا اور جو کچھ دنیا عمل ب، سے بہتر ہے۔ جنت میں تمہارے ایک کوڑا ( تجھڑی) رکھنے کی جگه، دنیا وافیعا سے بہتر ہے اور ''الَّوَ وَحَهُ يَوُ وُحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْ الْعَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الذُنْيَا وَمَا عَلَيْهَا'' الله تعالیٰ کاراه میں جباد کرتے ہوئے بندے کا ایک شام یا ایک ضبح اسرکرنا دنیا اور اس کے تمام مال واسباب سے کہیں بہتر ہے۔ اے بخاری مسلم اور ترفی وغیر ہم نے روایت کیا ہے۔

حديث: حفرت سلمان رضى الله عند عدروايت ع، فريات بن: مَين ني رمول الله عن و ارثاد فريات ساء:

(1) جاد: "تجد یا ایجد" بمن محت و صفحت نے بنا ہے۔ جاد کے عوام معنی کفاروشرکین کے ساتھ جنگ وقال کے لئے جاتے ہیں گرمنیوم جاد میں مینتگی کی طرح مناسب بنیس ہے۔ جب کافوی اور اصطاحی موائی محت کوشش اور تک و دو جین تو پیر کلید تل کی طرح مناسب بنین ہے۔ جب کافوی اور اصطاحی موائی محت کوشش اور تک و دو جین تو پیر کلید تل کی مر باندی جائی ہے ، وہ اللہ اوالا والورا فی جائی ہے ہو، ویا بنی وی جوں اور دیگر اللہ خاندان سے جوائی ہوائت کہ اور خاند میں ہوائی ہوا

ے اللہ کے بشنوں کواپنے و شنوں کواور دوسرے ان لوگوں کو جوان کیلے بشنوں کے علاوہ ( منافقین وغیرہ ) ہیں' ۔ ہے اللہ کے بشنوں کواپنے و شنوں کواور دوسرے ان لوگوں کو جوان کیلے بشنوں کے علاوہ ( منافقین وغیرہ ) ہیں' ۔

۔۔۔ رس وب و سوں ورود دوس ساں مراد میاں خاص محووث یا کوئی خاص بتھیارٹیں بلکہ بروہ چیز اور تھیار جس سے لڑائی میں طاقت و مدوما ممل ہوں وہ محمود ہے۔ جباد کا تتم چونکہ بمیشہ کے لئے اس کے جیساوقت اور جسی ضرورت ہوگی اسے ہی ہتھیا رضروری ہوں مجے۔ موچود ووور نینگ توپ جنگی طیاروں کا ہے۔ اس کئے پاکستان اورد نگرتمام اسلامی ممالکہ پرلازم ہے کہ جدید اسلحہ سے لیس رہیں۔ بواین او سے ظالماند و جانبدارانی ضوابط کوؤ زکر مسلمانوں کو اپنی مما چت مام کی کرنی جا ہے۔ پاکستان کے پاس اینم بم کا ہونا آجی انہائی ضروری ہوگیا ہے۔ (مترجم) ا یک دن رات (جہاد نی سبیل الله کے ارادے ہے) گھوڑ ہے پالنا ایک ماہ کے ( نفلی ) روزہ ونماز ہے افعنل ہے۔اگر وہ ان کام میں مرگیا تو اس کاوہ کمل (قیامت تک) جاری رہے گا جووہ زندگی میں کیا کرتا تھا۔ (صدقہ ،عبادات وغیرہ) اوراے اس کارزق ( جنتی رزق قبر میں ) پہنچایا جائے گا۔ (قبر میں عذاب ہے،محرکئیر کے سوالات کی تختی) اور شیطان کی فتر گری ہے محفوظ رہے گا۔

اےمسلم (الفاظ بھیمسلم کے میں ) تر ندی ،نسائی اورطبرانی نے روایت کیااورطبرانی نے بیالفاظ زائد گئے:۔ "وُبلِعِتَ پَوْمَ الْقَیاَهَ بِهَ شَهِیْدًا" اورروزمحشر شہیدا ٹھایا جائے گا۔

حدیث: حضرت فضالد بن عبیدرضی الله عند روایت ب کدرسول الله عَلَیْنَ فَرْ مایا: برمرف والے کا فاتر ال کے مثل پر به وجاتا ب (موت کے ساتھ ہی سلسلہ اعمال ختم ) سوائے الله کی راہ میں جہاد کے لئے گھوڑ ب باندھنے والے کے کہ اس کے اعمال قیامت تک بوھتے رہتے ہیں ''ویُومَن مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ '' اور دہ قبر کے فتندے محفوظ کردیا جاتا ہے۔

ا سے ابوداؤ داور تر ذی نے روایت کیا۔ تر ندی نے کہا: بیر حدیث حسن صحیح ہے۔ حاکم نے بھی اے روایت کیااور کہا کہ یہ مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس کوروایت کیا ہے۔ اور بیدالفاظ زائد کئے ہیں:''فرہا کے میں نے رسول الله عظیمی کو فیر ماتے ہوئے سا: مجاہدوہ ہے جواللہ عزوجل کے لئے اپنے نسس کے خلاف جہاد کرے''۔ اور پیزائد الفاظ تر ذکی کے بعض شخوں میں بھی ہیں۔

اے طبرانی نے روایت کیااور راوی اس کے ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت عرباض بن سار بیر منی الله عند به روایت به کمتیم بین: فر ما یار سول الله عظیظی نے: بر عمل ال وقت منظع جوجاتا به جب اے کرنے والا مرجاتا به سوائے جہاد فی سبیل الله کے لئے گھوڑے باند ھنے والے کے کدائی کا بید عمل بعداز موت بھی جاری ہی رہتا ہے۔ معمل بعداز موت بھی جاری ہی رہتا ہے۔ معمل بعداز موت بھی جاری ہی دوسندوں کے ساتھ دوایت کیا۔ایک کے راوی ثقد ہیں۔ اسے طبرانی نے کمیر میں دوسندوں کے ساتھ دوایت کیا۔ایک کے راوی ثقد ہیں۔

حدیث: حفرت ابو ہر یہ وضی الله عند جناب رسول الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَ

اے ابن ماجہ نے صحیح اسناد کے ساتھ اور طبر انی نے اوسط میں اس سے طویل روایت کیا جس میں ہے: '' جباد کے لئے تیارر ہنے والا جب اپنی اس تیاری میں فوت ہوجا تا ہے۔ تو اس کے نیک عمل کا ثو اب قیامت تک کے لئے ککھندیا جا تا ہے کہ قیامت تک زندہ در جا اتو جو گئل کرتا ) فسی وشام اس کورز ق دیا جائے گا۔ سرتر حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ اور قیامت کوائے کہا جائے گا: یہاں فشہر جا ، اس وقت تک گزادگاروں کی ۔ خارش کرتا جا جب تک لوگوں کا حماب مکمل نہ ہو جائے''۔ اس کی اسادہ تعارب ہے۔

حدیث: حفرت واثله بن استقع رض الله عندر سول الله عین کی در سول الله عین که در سول الله عین کی در سول الله عین کی کی این برکسی نے کوئی اچھا طریقہ جاری کی است کی زندگی میں بھی اور بعدا زموت بھی اس وقت تک ملتار ہے گا جب تک کوئی اچھا طریقہ من کی بیار کی کی اس کی گرفت کی براطریقہ در ان جھوڑ نددیں۔ اور جس نے کوئی براطریقہ درائ کی یا ، اس کا گناه اس کوائس وقت تک ملتار ہے کہ جس تک ووبراطریقہ ترک نہ کردیا جائے۔ ''وَمَنُ مُلْتَ مُورَابِطًا فِی سَبِیٰلِ اللّٰهِ جَرِیٰ عَلَیْهِ عَدَلُ اللّٰهِ آبِطِ فِی سَبِیٰلِ اللّٰهِ مَدِی عَلَیْهِ عَدَلُ اللّٰهِ آبِطِ فِی سَبِیٰلِ اللّٰهِ حَرِیٰ عَلَیْهِ عَدَلُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدَلُ اللّٰهِ عَدَلُ اللّٰهِ عَدَلُ اللّٰهِ عَدَلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْلُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

. اےطبرانی نے کبیر میں ایسی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔

**حدیث: حفرت جابررضی ا**لتٰه عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: مُس نے سنا کدرسول الله عَلَیْتُ میں ارشاد فرمارے تھے: جو خف جباد فی سیس الله کی تیاری میں ایک دن بھی مور چه بند ہوکر میشا، الله تعالیٰ اس کے اور نارجہم کے درمیان سات خند قیس بنادے گا کہ ہر خندت کی چوڑ ائی سات آسانوں اور سات زمینوں کے ظلاکے برا بر ہوگی۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اساوان شا ،الله بے غبارے ۔البت متن غریب ب

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عند بروایت به فرمات بین رسول الله علیه فیمانی نا به شک مسلمانوں کی مسلمانوں کی حقومت الله علیه فرمانی بن کعب رضی الله عند به خوا می مسلمانوں کی ساتھ مور چہ بند ہونا ماد رمضان کے علاوہ سوسالدروز و و نماز جمید میں میاد در مضان کے علاوہ سوسالدروز و و نماز جمید میں ایک دن مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لئے تیاری رکھنا ،الله کے نزد کی بہت افضل اوراج کے کاظے بہت عظیم ہے۔راوی فرماتے بین: میرا خیال ہے کہ آپ سیالینی کے نازی کی بہت افضل اوراج کے کاظے بہت عظیم ہے۔راوی فرماتے بین: میرا خیال ہے کہ آپ سیالین کے نزد کی بہت افضل اوراج کے کاظے بہت عظیم ہے۔اب اگر الله نے اسے میدان سے زندوہ انس اونا دیا تو کہ نازی جباد کا اجرائی کے بادی دوروز قیامت تک تیاری جباد کا اجرائی کے بادی رکھا جائے گا۔ (ابن ماجہ)

حدیث: حضرت بجاہد و حضرت ابو ہریرہ رضی النا گئیما سے روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی الناء عنہ کی گزائی میں مور چدبند تھے۔ (عملہ کی خبر ملنے پر) سب سپاہی ساحل کی طرف بھاگ پڑے۔ پھر بتایا گیا کہ حملہ نبیس ہے۔ "بندا اوگ واپس اوٹ آئے۔ جبکہ جناب ابو ہریرہ رضی الله عند و بیس کھڑے رہے۔ کوئی آ دمی ان کے قریب سے گذرا تو اس نے بو تھا: ا۔ ابو ہریرہ! آپ یہاں کس وجہ سے کھڑے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے فرمایا: میں نے رسول الله عنظیم کاراثار فرماتے ہوئے سا ہے: ''مَوَقِفُ سَاعَةِ فِی سَبِیْلِ اللهِ حَیْدٌ مِّنْ قِیَامِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدُ الْمَحج راستہ میں جہاد کے لئے ایک گھڑی کھڑار ہنا، لیلۃ القدر میں حجراسود کے پاس کھڑے رہے ہہتر ہے۔ اے ابن حیان نے اپنی صحیح میں اور پہنی وغیر ہانے روایت کیا۔

حدیث: امیرالمومنین حفرت عثان بن عفان رضی الله عنه به روایت ب، فرماتے ہیں: میں نے رسول الله میکالیم فرماتے سا: ''دِ بَاطُ یَوْمْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ حَیْدٌ مِنْ اَلْفِ یَوْمِ فِیْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَاذِلِ'' جہاد فی سجیل الله کے لئے ایک دن مورچہ بندر ہنا اس مُمل کے سوااور اعمال میں ایک ہزار دن سے افضل ہے۔

اے نسائی اور ترندی کئے روایت کیا۔ ترندی نے فر مایا: بیر حدیث حسن غریب ہے۔(ان کے علاوہ ابن حبان نے ب<sup>ی خی</sup>ج میں اور حاکم نے بچھزا کدالفاظ کے ساتھ روایت کیا اور حاکم نے کہا؛ بیر حدیث برشرط بخاری صحیح ہے )۔

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عنظیفی نے فرمایا: جہاد کی تیار کی میں مصروف بندے کی ایک نماز، پانچ سونمازوں کے برابر ہے۔ اور اس راویس اس کا ایک دیناریا در جم خرج کرنا اس دیناریا در جم سے سات سوگنا افضل ہے جواس نے کسی اور نیک کام میں خرج کیا۔

اہے بیمجی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وضی الله عنه بی محترم عیائی ہے روایت فر ماتے ہیں کدآپ علیہ الصلو قالسلام نے فر مایا: اللک ہوا دینار کا غلام ، درہم کا غلام اور سیاہ کناری والے جے کا غلام (جوالی چیز وں کے لالے کی وجہ لے لا ائی کے لئے گیا کہ اس میں ذرہ اخلاص نہ پایا گیا)۔

(امام بخاری رحمہ الله نے ایک اور روایت میں بیالفاظ زائد کے ہیں: '' (اور ہلاک ہوا) مختلیں چادر کا غلام ،اگراہ بید چیزیں دے دی جا نمیں تو خاری رحمہ الله نہ خوار جب اے وکن چیزیں دے دی جا نمیں تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ بندہ ہلاک و بربادہ وگیا اور جب اے وکن کا نتا چھے گیا بجر نہیں فکا۔ ایسے بندے کے لئے خوشخری ہو، جو (لڑائی میں) اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہے۔ بخت جد وجبد کی بنا پرسرکے بال بکھرے ہوئے اور قدم گردو غبارے اٹے ہوئے ہیں۔ اگر اے لئنگر کی چوکیداری پر لگایا جائے تو اس میں بھی پوری دیا نتراری ہے ڈیوٹی انجام دیج اس میں بھی پوری دیا نتراری ہے ڈیوٹی انجام دیج رہے۔ (دنیزی کاظ سے جا ہے لوگ زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوں کہ ) اگر وہ کمی کام کی اجازت جا ہے تو اے اجازت نہ کے۔ اگر کی ک منازش کرے وہول نہ کی جائے۔

اے امام بخاری رحمہ الله نے روایت فرمایا۔

وحدیث: اورانبی (سیدناابو بریره) رضی الله عند سردوایت ب کدرسول الله عنطیق نے فربایا: لوگوں میں سب سے انجھی ایر مرگ والا و پختی ہے جوالله کی راہ میں اپنے مھوڑے کی لگام تماہ ہوئے ہوکہ جب کہیں سے مدد مانتھے کی یا محبرات کی آ داز سنتا ہے تو اس گھوڑے کی بیٹت پر سوار ہو کر اس طرف ہوا جاتا ہے۔ (اپنی جان اڑانے کے لئے ) قبل و موت کو اس کے اپریانے پر جاکر تلاش کرتا ہے۔ یا و چھن بہتر ہے جوان پہاڑوں کی چوٹیوں میں سے کی چوٹی پر چرنے والی اپنی بحریوں میں رہے تیاں واویوں میں سے کی واد کی میں ہو کہ نماز قائم کرتا رہے اور زکؤ قادیتارہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگا رہے تی کے موت آجائے۔ لوگوں کے درمیان بھلائی ہی میں رہے گا۔

الے مسلم، نسائی نے دوایت کیا۔

حدیث: ام ما لک بنر بیرصی الله عنها سے روایت ہے، فرماتی میں: رسول الله عَنِینَ فَحَر بِ قیامت المُضنے والے ایک نفنے کا ذکر کیا ۔ کہتی میں: میں نے عرض کیا: یارسول الله . سینینی اس فتنہ میں کون شخص بہتر ہوگا؟ ارشاد فرمایا: وہ شخص جواپنے جانوروں میں (اُنہیں چراتا اور فتنہ سے بچتا لوگوں ہے دور) رہے ۔ اور ان کا تن (زکو قوفیرہ) اوا کرتا رہے۔ "وَ دَجُلُ انجذَ بِوَ اُسِي فَوَسِه يُعِيْفُ الْعَدُو َ وَ يُجِيِّفُونَهُ" اور دوسراوہ شخص جوابخ گھوڑ ہے کی لگام تھام کردشنوں کوڈرا تا رہے اور دُمن اے ڈراتے رہیں۔ (مجاہد فی سیمیل الله )۔

اے امام ترندی نے من رجل عن طاؤس عن ام مالک روایت کیا اور کہا: یہ حدیث اس وجہ سے غریب ہے اور لیث بن الب سلیم عن طاؤس عن ام مالک روایت کیا۔ (ای مضمون کی ایک حدیث ام مبشر رضی الله عنها ہے بیعتی نے بھی مختصرا روایت کی ہے۔)

### تزغيب

#### جہاد فی سبیل الله میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت

حدیث: حفرت سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما به روایت به فرماتی میں : ممیں نے جناب رسول الله علی الله الله الله الله فرماتے ہیں: ممیں نے جناب رسول الله علی الله الله فرماتے ہوئے سنا: "عَیْنَانِ لَا قَمَسْهُمَا النّارُ عَیْنَ بَکَتُ مِن حَشْمَةِ اللّٰهِ وَعَیْنَ بَاتَتُ تَحُرُسُ فِی سَبِیلِ اللهِ" دوآ بهراری ہیں جنہیں آتش جنهم بیس چھوے گی۔ نمبر 1 وه آئکھ جوالله کے خوف سے روتی رہے۔ نمبر 20 وه آئکھ (1) جو جاد فی سیس الله میں بہرہ دیتے ہوئے رات گذار دی ہو۔

اے امام ترندی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور کہا کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ ( اس مضمون کی حدیث حضرت انس ہے ابو یعلیٰ اور طبر انی نے روایت کی اور طبر انی نے معاویہ بن حیدہ ہے روایت کی ہے )۔

حدیت: حضرت معاذین انس رضی الله عندرسول الله علیا ہے راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلو ۃ والسلام نے فرمایا: جم نے الله تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی خوتی ہے اہل اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کی کہ اے کی حکمران نے اس کام پر مجور نہیں کیا، وہ اپنی آ تکھے جہنم کی آگ کوئیس دیکھے گا مگر صرف قسم کے پوری کرنے کے لئے (کہ جب بل صراط ہے گذر ہے گا جس نیچ جہنم ہے تو اے دورے دیکھ لے گا) کیونکہ الله تعالیٰ فرما تا ہے : وَ إِنْ قِنْمُكُمُ إِلَّا وَابِدُ هَا َ گانَ عَلَیٰ مَیْرَبُ تَدُّیْنُ مَقْفِیْنَا ﷺ (مرمے: 71) یعنی اور تم میں کوئی ایسانہیں جس کا گذر دوز خ پرے نہ ہو تہار ہے رب کے ذمہ پر بیضروری مخمری ہوئی بات ہے۔

اے امام احمہ الویعلیٰ اور طبر انی نے روایت کیا۔اس کی اسناو میں کوئی اعتر اض نہیں ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے میں : مُمیں نے رسول الله علی وارشاد فرماتے سا: الله تعالیٰ کی راہ میں ایک رات حفاظت کرنا، اپنے گھر میں ایک بتر آزمیال روز ، رکھنے اور نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک (اسلامی) سال تین سوسائھ دن کا اور اس کا ہردن ایک بزارسال کی طرح ہوگا۔

اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ (صاحب کتاب امام منذری کہتے ہیں )اس حدیث کے موضوع ہونے کا ثبہ پڑتا ہے۔ (ابویعلیٰ نے بھی مختصراً امیحہ یث روایت کی)۔

جدیت: حضرت ابن عررضی الته عنبها ب روایت ب که نبی العلمین عظیفتی نے فربایا: کیامیں وہ رات نہ بتا دوں جولیاته القدر ب افسال ہے؟ (وہ پہر ب وارات ہ بتا دواں جولیاته القدر ب افسال ہے؟ (وہ پہر ب وارات ہ با به ورید میں الشکر اسلام کی) کی پیر وواری کر رہا ہمورید میں خیال (1) کیونکہ یہ تا تھ جو بالنفس میں محمد مورف ہ سام سام الله کی رومید الله کا مورف بی کا کی دیا معمولیات نمیں سر آن سکیم فرانا ہے و جاوند وارائی مورف ہے سام کا میں الله کا رومی الله کا رومی الله کی رومید الله کی رومی کا میں الله بالوں اور الله کا رومی الله کی رومید کا کہ باور اور الله کا رومی ایوں جواد کر دورتی جہاد اور ادا کہ کا میں کی سام کا میں جواد کر دورتی جہاد اور الله کا رومی ایوں جواد کر دورتی جہاد اور الله کا کا میں کی سام کا میں مورف کی تن جہاد کر دورتی جہاد اور الله کا کام کے لئے تہیں می نوٹ فریا ہے۔ (میز جر)

گذرناہوکہ) ٹایدوہ اپنے اہل خانہ کے پاک لوٹ کنیس جائے گا۔ اے حاکم نے روایت کیااور کہا: بیرحدیث امام بخاری کی تثر طریقتھے ہے۔

حدیث: حضرت عنان رضی الله عندے روایت ہے ، فرماتے میں : میں نے رسول الله عندے کو یفرماتے ہوئے سا: الله کی راہ میں ایک رات اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا ، ایسی ہزار را توں ہے افضل ہے جن میں نماز قائم کی گئی اوران کے دنوں میں ں ز در کھا گیا ہو۔

اے عالم نے روایت کیااور کہا ہے کہ بیصدیث صحیح الا سادے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: فرمایار سول الله عظیفے نے: تین آنکھیں ایسی ہیں، جنہیں نارجہنم نبیں چیوئے گی۔ نبر 1 وہ آئکھ جو جہاد فی سبیل الله میں ضائع بوگئی۔ نبر 2 وہ آئکھ جواسلامی سرحد کی حفاظت کرتی ری اور نبر 3 وہ آئکھ جوخوف خدا سے روتی رہی۔

اے حاکم نے روایت کیااور فرٹایا: حدیث صحیح الا سناد ہے۔

حدیث: حضرت ابو بریره وضی الله عنه بی سے روایت ہے کدر سول الله عظیفے نے فر مایا: دوآ کھول پرائله نے حرام فرمادیا ہے کہ جہنم کی آگ ان کو پنچے۔ نمبر 1 وہ آ کھے جوخوف خدا ہے روتی رہ اور نمبر 2 وہ آ کھے جو اسلام واہل اسلام کی گفرے خاط ت کرتے ہوئے رات گذار دئے۔

اے بھی حاکم نے روایت کیا۔اس کی اسنادیٹس انقطاع ہے۔

حدیث: حضرت ابور یحاندرضی الته عند به روایت به کمتی بین: رسول الته عین بیشی که ساته به کمی غزوه میں سے که ایک دن به ایک بلندی پر پنچ و وہاں بهم نے رات بسر کی وہاں بهمیں شدید مردئ کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ میں نے ایسے حضرات بھی و کھے جوز مین میں گڑھے کہ وہاں بهمیں شدید مردئ کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ میں نے ایسے مین اور اپنی و هایس او پر وال لیس - رسول الله عربی نے نوگوں کی جب به حالت دیکھی تو فر مایا: آئ رات بهاری حفاظت کون کرے گا؟ اور میں اس کے لئے دعافر ماؤں گا بروہا کمی میں اس کے لئے فضل و برکت ہوگی ۔ انصار میں ہے ایک صاحب نے عرض کیا: یا رسول الله عربی کروں گا۔ الشاد فر مایا: قریب آؤ ۔ وہ قریب حاضر ہوگئے ۔ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فر مایا: تم کون ہو؟ اس انصاری کا نام عرض کیا الزار فرایا: قریب آؤ ۔ وہ قریب حاضر ہوگئے ۔ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فر مایا: تم کون ہو؟ اس انصاری کا نام عرض کیا در مول الله عین میں ہوں گا۔ سرکا در علیہ الصلوة والسلام نے فر مایا: آئی ہوں گا۔ مرکا دعلیہ الصلوة والسلام نے فر مایا: آئی ہوں گا۔ مرکا دعلیہ الصلوة والسلام نے فر مایا: اس کے حق میں ہوا گئے ہوں ہوگیا۔ تو ارشاو فر مایا: تم کون ہو؟ میں بول ان بھی ابور یحانہ ہوں ۔ آپ علیہ الصلوة والسلام نے فر مایا: آئی جو الله کے بیل وی جو اور اس آئی جو الله کے بیل ایس ابور یحانہ ہوں ۔ آپ علیہ الصلوة والسلام نے فر مایا: اس کے جم فر مایا: اس آئی جو الله کے بیل اور در الله کی دو الله کی بیل بوانہ کی راہ میں جاگتی ہے۔ اور فر مایا: اور حرام فرمانگی دوز نے کی آئی ایک تیسری آئی ہے۔ اور فر مایا: اور حرام فرمانگی دوز نے کی آئی ایک تیسری آئی ہے۔ اور فرمانگی دوز نے کی آئی ایک تیسری آئی ہوں ہوگئی جو الله کے بیل شرائی گئی دوز نے کی آئی ایک تیسری آئی ہوں ہوگئی ہوں ہوگئی ہوں ہوگئی ہوں ہوگئی ہو آئی گئی دوز نے کی آئی میں ہوگئی ہو اور اس کے کرائی گئی جو الله کی کیا دئیں دیا خرائی گئی دور نے کی آئی کیا دیس کر دور نے کی آئی میں دور نے کی آئی کیا دیس کر دور نے کی کر دور نے کی آئی کی کیا دئیں کر دور نے کی کر دور نے کی آئی کر دور نے کی کر دور نے کر دور نے کی کر دور ن

اے امام احمد نے روایت کیا۔الفاظ ان کے ہیں۔اورنسائی کے نز دیک اس کے بعض راوی ثقتہ ہیں۔طبرانی نے اوساو كبير ميں اور حاكم نے بھى روايت كيا۔ حاكم نے كہا: پەھدىث سيح الا ساد ہے۔ حديث: حضرت ابو ہريره رضي الله عند مروى ب: فرماتے ہيں كدر ول الله عَلِيْقَ نے فرمايا: برآ كوروزمخرروري ہوگی مگر ( نین آ تکھیں مشتخیٰ ہیں ) ایک وہ آ نکھ جوالٹاہ کی حرام فرمودہ چیز ول سے دیکھنے ہے جھی رہے۔ دوسری وہ جو جہاد نی سبیل الله میں بیدارر ہےاور تیسری وہ آئکہ جس ہےاللہ کے ڈر کی وجہ سے کہی کے سرکی مثل آنسو ہیتے رہیں۔(اصبانی) حديث: حفرت سبل بن خظليه رض الله عنه ب روايت ب كه غزوه تنين كم موقعه برصحابه رضى الله عنم (جن ميں به خور مي شامل تھے ) نے رسول اللہ علیافتھ کے ساتھ سفر کیا۔ کا نی دیر سفر کرتے رہے تی کہ شام کا وقت ہو گیا۔ مُیں نماز ظہرا داکرنے کے لئے رسول الله علی کے باس حاضر ہوا۔اس وقت ایک گھڑ سوار حاضر ہوااور عرض کیا: یارسول الله علی ایمیں آ ہے سامنے ہے گیااور فلاں فلاں بہاڑیر چڑھ کردیکھا۔ کیادیکھاہوں کہ قبیلہ ہوازن کےلوگ سب کے سب اپنے اونوں، بکریوں اورا ین عورتوں کے ساتھ حنین کے مقام پر جمع ہورہے ہیں۔رسول الله علیقے نے تبہم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:ان شاوال تعالی کل بہ سب مسلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوگا۔ پھر فر مایا: آج رات ہمارا پہرہ کون دے گا؟ حضرت انس بن الی مرجہ غنوی رضی الله عنه نے عرض کی :مَیں بہرہ دوں گایا رسول الله! عَلِيْكَ فِه فرمایا: سوار ہو جاؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پرسوار ہو گئے اور رسول الله عليكة كي خدمت ميں حاضر ہوگئے ۔ انہيں رسول الله عليك نے (ارشاد فرياتے ہوئے)ارشاد فريا: اس گھاڻي كي طرف چلے جاؤاوراس کی بلندی پر چڑھ جاؤ۔اور دیکھنا کہیں آج رات اپنی طرف سے دھوکا نہ کھا جانا۔صبح ہوئی تورسول اللہ عَيْثُ مَازَ كَ لِنَهُ جَائِ مَمَازَىٰ طَرِفَ تَشْرِيفُ لائے۔ دور کعتیں ادا فرما ئیں (سنتیں ) پڑھ کر ارشاد فرمایا: کیاتم نے اپ اس وارکے بارے میں بچرچھوں کیا؟ تحابہ رضی التاہ نیم نے عرض کی: یار سول الله عنطیفی ایمبیں تو بچرچھوں نہیں ہوا۔ پھر نماز کے لئے اقامت کمی کی ۔تورسول الله علی الله علی ماز پڑھانے گلے۔دوران نماز آپ علیہ الصلوة والسلام اس گھائی کی طرف دکھ لیتے تھے۔ (جوآپ ﷺ کی خصوصیات میں ہے ہے۔ کسی اور کو جائز نہیں بلکہ اس کے حق میں ایسا کرنا نماز میں چوری کرنا قرار دیا گیا ہے ) یہاں تک کدرسول الله علیہ نے نمازیوری فرمائی اور سلام پھیر کرفر مایا: بشارت ہو ہمہارا سوارآ گیا ہے۔ تو ہم درختوں کے درمیان میں ہے اس گھاٹی کی جانب دیکھنے لگے۔ پھروہ آگئے یہاں تک کدرمول اللہ عظیفے کے مائے آگر کھڑے ہوگئے۔ پھر عرض کیا: میں چیاحتی کہ اس گھاٹی کی بلندی پر پہنچ گیا جہاں کا الله کے رسول عظیفے نے مجھے حکم فرمایا تھا۔ جب ت جو كي تويس نے دونوا ) كھا نيول برجھا نكا كريس نے وہال كى كونيس ديكھا۔ اس بررسول الله علي نظافة نے انسيل فرمايا كيا آنْ رات (کمی وقت) تم گھاٹی پرے نیچا ترے ہو؟ عرض کیا بنہیں ،صرف نمازیا قضائے حاجت کے لئے اترا ہول۔ تو رمول الله عَيْنَ فَ أَنبِين فرمايا: "قَلْ أَوْجَبَتُ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَعْمَلَ بَعْلَ هَا" تمهار على جنت واجب بوكل-ال کے بعد کوئی عمل نہ بھی کر وقو تهمیں کوئی نقصان نبیں ہوگا۔ ( یعنی تم نے اسلاقی فشکر کی چوکید اری کاوہ عمل کیا ہے جس کی وجہ جنت تمبارے لئے واجب ہوگئ ہے )۔اے امام نسائی اورا بوداؤ د نے روایت کیا۔الفاظ ابوداؤ د کے ہیں۔

## تزغيب

# جہاد فی سبیل الله میں مال خرج کرنا ، غازیان اسلام کوسامان ضرورت فراہم کرنا اوران کی عدم موجود گی میں ان کے اہل وعیال کی خبر گیری کرنا

حدیث: حفرت خزیمہ بن فاتک رض الله عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رمول الله عَلَیْ فرمایا: "مَنُ أَنْفَقَ نَفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتُ بِسَبُعِيالَةِ ضِعُفِ"، جو شخص جهاد في سبل الله میں اپنا مال (1) خرچ کرے، اس کے لئے مات و گنا اجراکھا جائے گا۔ ( کیونکہ اس نے بیال اعلاء کلمۃ الله واحرت میں حق کے لئے خرچ کما)۔

ب المراقب الم

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ حدیث معران روایت کرتے ہوئے فرباتے ہیں کہ رسول الله علی فیصلہ معران روایت کر اس معران کی خدمت میں گھوڑ الرباق) پیش کیا گیا جو کہ اپنا قدم حد نظر تک رکھتا تھا۔ تو آپ عیسی سوار ہو کر چلے۔ حضرت ہجر لی علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ایک ایک تو م کے پاس پہنچ جو ایک دن کھیتی بوتی تھی اور دوسرے دن اسے کاٹ لیتی تھی افران کھی ساتھ تھے۔ ایک ایک تو میں ہوتی تھی ہو سید عالم راقع ملک کر قارغ ہوتی تھی پہلے کی طرح پھر کھڑی ہوتی تھی ہو سید عالم میں جہاد میں جہاد میں جہاد میں جہاد کرنے والے گئی نے دھزت ہجر میں علیہ السلام ہے فر مایا: اے جریل ایر کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: یہ انتہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو پچھانہوں نے فرج کیا یہ اس کا ہدا ہے۔ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے نیکیاں سات موگنا تک ہو ھائی جاتی ہیں۔ اور جو پچھانہوں نے فرج کیا یہ اس کا ہدا ہے۔

حدیث، سرت این مرصی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جب به آیت نازل ہوئی: مَثَلُ الّذِیثَ يُمُفِقُونَ اُمُوالُهُ إِنَّ رَحِينِ اللهِ كَمَثَلُ حَبَّةً ٱلْبُنَتُ سَبْعَ سَنَالِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ قِالَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يَضُوفُ لِمَنْ يَثَمَّا عَاللهُ وَاسِمُّ عَلِيْمٌ ﴿ ( لِمَرْةً : 261 ) ترجمہ: "ان اوگوں کی مثال جوابے مال الله کی راہ میں فرج کرتے ہیں اس واندی طرح ہے

(1) آران عیم کی جم آب کریم جهاد نی سیل الله کے کے سامان جرب حضرب تیار دکھنے تھم دیا گیا ہے ای آب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَعَاشَنُوْقُوْا مِن تَصُی ُ فَنَسَمِیدُی اللّهِ یُوٹَ وَاَنْتُمْ اَوْتُولْکُنُونَ قِ (انفال 60) ترجہ: ''اورائه کی راہ میں آج بحکونی کرو گے جہیں پورا پورا داجا سے کا ادر تم میں کھانے میں جس رہو گئے' نے نا دیان سام کو جهاد کی ترخیب دیے ہوئے مود تو ہیں رہ تعالیٰ فرما تا ہے: وَلَا يَشْوَقُونَ فَعَقَا صَّوْمَ مُعَلِّمُ اَللّهِ مُعَلَّمُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه ترجمہ:'' اور (وو خازیان اسلام ) جوثری کرتے ہیں چھوٹا ہو یا جا جو دادی کے کرتے ہیں سب کھوان کے لئے تعالیا کا محمد ملا اسلام کے اعالیٰ کا محمد اللّه کی اللّه اللّه کا اللّه کا اللّه کا اللّه کا اللّه کا اللّه کا اللّه کے اللّه کے اللّه کے اللّه کا اللّه کے اللّه کے بعد اسٹاد ہوتا ہے: وَ اَفْعِقُوا فِی سَمِیلِ اللّهِ وَ لاَ اللّهُ اللّهُ وَاللّٰ اللّٰہُ لِکُلُونَ وَ اللّٰ اللّٰہُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللّهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰمِ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰمُولِكُونَ اللّٰمُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ جس نے سات بالیں اگائیں۔ ہر بالی میں سوسودانہ ہے اور الله جس کے لئے جا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا تا ہے۔ اور الله وسعت والاعلم والا ہے ) تو رسول الله عظیفی نے بارگاہ الوہیت میں عرض کیا: اے میرے رب! میری امت کواں ہے جی زیادہ عطافر ما۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ إِنَّمَا اُیُو کَی الصَّیوُوُونَ اَجْدَدُهُمْ بِغَیْرِحِسَانٍ ⊙ (زمر:10) ترجمہ:"مبرکرنے والوں کوان کا اجروثواب بے حیاب عطافر ما یا جائے گا'۔

اے ابن حیان نے اپنی صحیح میں اور بیمتی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت حسن بن علی ، ابودرداء ، ابو بریره ، ابوا ما مه با بلی ، عبدالله بن عمر ، جابر بن عبدالله اور عمران بن حسین رضی الله عنهم سے روایت ہے۔ بیسب حضرات رسول الله عقیقہ ہے بیان کرتے ہیں کرآپ عقیقہ نے فرمایا: جم شخص نے (اپنا مال) جہاد فی سبیل الله کے کیے بیجیا اور خودا پ گھر مقیم مرد ہم کے بدلے سات سودر ہم کا ثواب طے گا۔ "وَمَنْ عَوْا بِنَفْسِه فِی صَبِیلِ اللهِ وَاَنْفَقَ فِی وَجُهِه ذَالِكَ فَلَهُ بِكُلّ وِدُهَم سَبعُفِانَةِ الّفِ وِدُهَم "اورو وَحُض جونِ شَنِيلِ فَله بِكُلْ وَدُهَم سَبعُفِانَةِ اللّفِ وَرُهَم "اورو وَحُض جونِ شَنِيل فَعَل مَنْ الله مِن شریک ہوا وراس میں مال بھی خرچ کیا تواس کے لئے بردر ہم کے بدلے سات لا کھور ہم کا ثواب خود جہاد فی سیم الله علی شریک ہوئے سات لا کھور ہم کا ثواب ہے۔ پھر حضور سرور عالم علی ہے اور الله عنه کے اور الله الله جس کے لئے بیا ہے ہی زیادہ اور قواب بڑھا تا ہے''۔

اسے ابن ماجہ نے خلیل بن عبداللہ سے روایت گیا۔

حدیث: حضرتُ معاذ بن جمل رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیجے نے فریایا: اس مجاہد کوفو شخری ہو جواد فی سیسل الله میں اکثر اوقات الله کا ذکر کتار ہتا ہے اس لئے کہ اس کے لئے ہر کلمہ کوفوش ستر ہزار نیکیاں ہیں۔ ہر تکی دیں گانا علیہ میں الله نئے ہاں اس کے لئے مزیدا ہو تھی ہے۔ ساتھ ہی الله نئے ہاں اس کے لئے مزیدا ہو تھی ہے (اس قد رزیادہ کہ وہم و کمان میں نئہ آسکے ) عرض کی گئی: یارسول الله عمل نالہ فرچ کرنے کا کمیا تو اب ہے؟ فرمایا: مال خرچ کرنے کا ثواب تو صرف سات سوگنا تک ہے۔ عملار حمٰن کہتے ہیں: میں نے حضرت معاذ رضی الله عَند نے فرمایا: تم نے کم سمجھا ہے۔ یہ تو اب تو صرف ان کا ہے جو مال خرچ کریں اور خودا ہے اہل خانہ کے باس رہیں، غزوہ میں نہ جا کمی اور وہ میں نہ جا کہی اور وہ میں نہ جا کمیں۔ گر یہ کہی اور وہ کی بندوں کا علم اور وصف آئیس بیان کرنے ہے قاصر ہے۔ یہ لوگ تو الله کی جماعت ہیں اور الله کے جماعت ہی قالب آنے والی ہے۔

اے طبرانی نے بمیر میں روایت کیا۔ اس کی اساد میں ایک راوی غیرمعروف ہے۔

حدیث: حضرت زید بن خالد جنی رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: جس بندے نے جہاد فی سمبیل الله علی مصروف غاز کی سمبیل کی ایم وعیال کی اچھی طرح فرمیری کی وہ بھی گویا شریک غزوہ ہوا۔

اے بخاری،مسلم،ابوداؤ د،تر ندی اورنسائی نے روایت کیا (ابن حبان نے اپنی تیج میں اور ابن ماجہ نے بھی ای مضمون کیا مادیٹ روایت کی جیں )۔

حدیث: حفرت ابوسعید ضدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عیالی نے نقبیلہ بی لیمیان کی طرف الشکر رواند کرتے ہوئے فرمایا: ( گھر میں موجود مسلمان) دومردول میں سے ایک (جہاد کے لئے ) نظر پھر پیچے رہے والوں سے ارشاوفر مایا: "أَیْكُمْ حَلَفَ الْحَادِ جَ فِی اَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ ٱجْدِعِ" جوباہد کی غیر موجود گی میں اس کے اہل وعیال کی خبر گیری کرے گا اے اس مجاہد کے برابر اُو اب طے گا۔

اے مسلم وابوداؤ دوغیر ہمانے روایت کیا۔ (ابوداؤ دمیں نصف اجر کے الفاظ ہیں )۔

حدیث: حفرت زید بن ثابت رضی الله عنه، نبی اکرم علیق ہے رادی ہیں کہ آپ علیق نے فرمایا: جو باہد فی سیل الله کی درکرے، اے مجاہد کے برابر تو اب ملے گا اور جو مجاہد کے اہل خانہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یا جس نے مجاہد کے اہل و عمال پر مال فرج کیا، اے بھی مجاہد کے برابر تو اب یا جائے گا۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے راوی سیح ہیں۔

حدیث: حفرت عبدالله بن بل بن حنیف رض الته عنهم بروایت به که حضرت سبل نے بیان کیا: رسول الله عیجیلیفی نے فرمایا: جمس نے جہاد فی سبیل الله کرنے والے کے ساتھ تعاون کیا، یاس کی تنگ دی میں اس کا قرض چکا دیایا مکا تب(1) کو آزاد کرانے میں مدد کی ،الله تعالی اے اس دن اپنے سائے میں جگد دے گا جس دن اس کے سائے کے بغیر کوئی سامید نہوگا۔ اے امام احمد اور بینجی نے روایت کیا۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیہتی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابواما مدرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنظیم نے فرمایا: صدقات میں بہترین صدقا بار صد ترکابدین فی سیل الله کے لئے خیمہ لگادینا، الله کی راویس غلام کی خدمات وقف کردینا یا راو خدایس جوان اونکی دینا ہے (تا کرکابدین ان سے کام لے کیس)۔

اے امام ترندی نے روایت کیااور فرمایا: بیصدیث حس صحح ہے۔

۔ (1) کا تب اس نام کو کتے ہیں جس نے اپنے موتی کے ساتھ ملے کرلیا ہو کہ اتی رقم اداکر دول تو بھیے آزاد کردیا جائے ادر موٹی نے منظور کرلیا ہو۔ اس کی مدد کرنا پر ساتو اب کا م م ہے۔ (مترجم )

#### تزغيب

جہاد کی نیت سے گھوڑے پالناجس میں ریا کاری نہ ہواس عمل کی فضیلت نیز گھوڑوں کی بیشانی کے بال نہ کاٹے جائیں کہان میں خیرو برکت رکھی گئی ہے

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عند بروایت به فرماتی بین: رسول الله علیه فی ارشادفر مایا: جش خص نے الله التحالی پرایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدہ کو بچا جانتے ہوئے جہاد فی سبیل الله کے لئے گھوڑا پالا۔ "فَانَ شِبَعَهُ وَدِیْهُ وَدِیْهُ وَدِیْهُ وَدِیْهُ وَدِیْهُ مِیْوَایَا ہِ مِیْوَایَا ہِ وَمُو اَلْقِیَامَةِ یَعُنِی الْحَسَنَاتِ" تواس گھوڑے کا جارا، پانی، اور بول و برازسب کھے قیامت کے دوز (نکیاں بناکر) اس کی میزان عمل میں رکھاجائے گا۔

اسے بخاری ونسائی وغیر ہمانے روایت کیا۔

اے بخاری اورسلم نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔ میصدیث اس حدیث کا کٹڑا ہے جو کمل طور پر ہاب منع الز کؤ ۃ میں درج ہے۔(ای طرح کی حدیث ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور پیملی نے بھی روایت کی )

حديث: حفرت اساء بنت يزيدرض الله عنها ، روايت بدفر ماتى بين كدرسول الله علي ن فرمايا : كمورول ك

پینانی می تاروز تیامت بمیشہ کے لئے خیرو برکت رکھ دی گئی ہے۔ جس نے اپنے ہاں جہاد فی سبیل الله کی تیاری کے لئے ا اے باندھا اورا اس پر تواب بچھ کر فی سبیل الله خرج کیا ، تو اس گھوڑے کا پیٹ بھرے ہونا ، بھو کا ہونا ، پیاسا ہونا ، سیراب ہونا ، اس کا بول اور لید سب بچھ قیامت کے روز اس کے بالک کی میران عمل میں رکھ دیا جائے گا۔ اور جس کی نے دکھاوے ، راکاری بجبراور فرحت کے لئے رکھا ، تو اس کی بچوک ، اس کا چارا ، سیرانی ، پیاس ، لیداور اس کا بول سب بچھ قیامت کے دن مالک کے رکھا ہوئا کی بیاک کے رہے تیاں ، لیداور اس کا بول سب بچھ قیامت کے دن مالک کے رہائیوں کے بلڑے میں ) میزان میں رکھ دیا جائے گا۔

اے امام احدر حمد الله نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت خیاب بن ارت رضی الله عند بر دوایت ب، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی ایا: گھوڑ ہے گئی تین نسبیل الله منسبیل الله عندی کے بند کا اور نمبر 3 شیطان کے لئے ۔ رضن کا گھوڑ اوہ ہے جو جہاد فی سمیل الله کے رکھا جائے اور اس پر الله کے دشمئر کی ساتھ جنگ کی جائے۔ انسان کا گھوڑ اوہ ہے جودل کی اور زیب وزینت کے لئے رکھا گیا ہو۔ اور شیطان کا وہ گھوڑ اے جوشر طیس بدکر دوڑ ایا جائے اور اس پر جو اکھیا جائے ۔ لئے رکھا گیا ہو۔ اور شیطان کا وہ گھوڑ اے جوشر طیس بدکر دوڑ ایا جائے اور اس پر جو اکھیا جائے ۔

اے طبرانی نے روایت کیا۔ میصدیث ضعیف ہے۔ (امام احمد نے بھی قریب قریب اس مضمون کی حدیث کسی انصاری محالی ہے دوایت کی ہے نیز عبدالله بن مسعود ہے بھی انہوں نے ایسی ایک روایت کی )۔

حدیث: حضرت عریب رضی الله عندے روایت ہے۔ وہ نبی کریم علیقتی ہے راوی کہ آپ علیقتی نے ارشاوفر مایا: خیرو برکت اور کامیا بی قیامت کے دن تک گھوڑ وں کی بیشانیوں میں رکھی گئی ہے۔ گھوڑ در کھنے والے ان کے محافظ ہیں۔ ان پر فرج کرنے والا ایسا ہے جیسا کوئی ہاتھ بھر بھر کرصد قد کرنے والا ہو۔ اور ان گھوڑ وں کے بول ولید قیامت کے روز ان کے الکوں کے لئے جنتی مشک کی صورت ہوں گے۔

اے بخاری مسلم، ترندی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا حمیم الله ۔ (علاوہ ازیں اس کے مغہوم کی حدیث حضرت ائن مرض الله عنباے امام مالک، بخاری مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی کی ہے )۔

حدیث: حفرت جابر بن عبدالله رض الله عنها ب روایت به فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا: گھوڑوں کی بیٹانیوں میں قیامت کے روز تک خیر وکامیا بی رکھی گئے ہے۔ گھوڑوں کے مالک ان کے گران ہیں۔ تم ان گھوڑوں کے لئے

برکت کی دعاکیا کرو۔ان کی گردنوں میں پیدڈ الواور تانت (1) کے پنے نیڈ الو۔(یہ کام مشرکتان کرتے تھے)۔

اہام احمدنے باساد جیدروایت کیا۔

حدیث: حفرت جریرضی الله عند روایت ب، فرماتے ہیں: مئیں نے دیکھا کدرمول الله عظی گوڑے کی بیٹانی پر اپی انگل مبارک بھیرر ہے تھے اور ارشاد فرمار ہے تھے: ان گھوڑوں کی پیٹانیوں میں روز قیامت تک خیروبرکت، اجراور غنیت رکھ دی گئی ہے۔

الے مسلم و بخاری رحم ہمااللہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت معقل بن بیاررض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیقی کو گھوڑوں سے زیادہ کو کی اور چیز بیاری نہ تھی۔ ( کیونکہ بیالله کی راو میں جہاد کرنے میں معاون ہوتے ہیں ) پھر فرمایا: اے الله! عورتوں کی مغفرت فرماد ( کیونکہ بدافز اکش نسل انسانی ، انتظام خاند داری ، مردکے لئے راحت و مسرت کا سامان ہیں )۔

اے امام احمد نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقه میں۔

حدیث: حفرت ابوذ ررضی الله عندے روایت ہے ، فرماتے میں: رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو بھی عمر بی (عمر بتم کا بارادہ جہادر کھاگیا) گھوڑ اجوا ہے بوت سحر چند کلمات کے ساتھ وعاکرنے کی اجازت دکی جاتی ہے۔ (وہ گھوڑا دعاکر ت ہے ) اے میرے پروردگار! تونے جھے بی آدم کی ملک میں ویا اور جھے اس کے لئے کردیا۔ اب جھے اس کے زدیک اس کے اہل وعیال اور مال ہے بھی زیادہ پیارا ہنادے۔

اے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عقبہ بن عبدالسلمی رضی الله عندے روایت ہے کہ انبول نے رسول الله عیضی کوارشاد فرماتے ہوئے شاہ گھوڑوں کی بیشانیوں، گردنوں اور دموں کے بال نہ کا ٹاکرو۔ کیوں کہ ان کی دموں کے بال کھیاں اڑانے کے لئے ہیں۔ گردن کے بال سردی، گرمی ہے بچاؤ کرتے ہیں اور ان کے بیشانی کے بالوں میں خیرو برکت رکھی گئی ہے۔

اے ابوداؤ دنے روایت کیاہے۔اس کی اسنادیس مجبول راوی ہے۔

حدیث: هفترت عقبہ بن عامراور حضرت ابوقاده رضی الله عنبها بروایت به فرماتے میں: رسول الله علیہ فلے فرمایا: بهترین گوڑاوه به جوسیاه رنگ کا بوجس کا منه، ناک اور بیشانی سفید بواور پاؤس پر بھی سفیدی ہو۔ نیز اس کا داہناا گل پاؤس باتی جسم کا جم رنگ ، و ( یعنی بایال سفید اور دایال سیاه ، و ) برزید بن الی حبیب نے کہا: اگر اس طرح کا سیاه گھوڑا نہ لے تو پھر کیت ( سرخ وسیاه رنگ کا ) اس شکل وصورت کا گھوڑا بہتر ہے۔

اے ابن حبان نے اپنی سحیح میں روایت کیا (اورای طرح کی ایک صدیث حضرت ابوقیاد ورضی الله عنہ ہے تر مذی الن

<sup>(1)</sup> بیمبز کرل کی انتزیاں خشک کرکے بٹ کرری می نالی جاتی ہے۔ جیسے تارے ملک پاکستان میں مجھاجے د غیرو بنانے والے بناتے ہیں۔ اے تات کبتے ہیں۔ شرکین نظر بدے خاعت کے خیال ہے ایسی دی گھوڑے کے کلے میں ڈاالا کرتے تھے (مترجم)

ا ہداور حاکم نے روایت کی ۔ امام ترندی نے فر مایا: بیر حدیث حسن صحیح ہاور حاکم نے فر مایا: بیر حدیث برشر ط بخاری و مسلم صحح ۔(ح

حدیث: حفرت عقبدر شی الله عندے روایت ہے۔ وہ نی پاک علیق ہے راوی میں کدآپ علیق نے فرمایا: جبتم حدیث ہمادے کئے جانا چاہوتو سفید پیشانی وسفید قدم والا گھوڑا جس کا دایاں اگلا پاؤں جم کے ہم رنگ ہوخریدلو۔اس ہے تم راحت ر المالی یاؤگے اور دشمنول سے سلامت (1) رہو گے۔

ہے۔ اے حاکم نے روایت کیااور فر مایا: بیرحدیث بر شرط مسلم سی ہے۔

حدیث: حضرت ابووہب رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیقے نے فریایا: سرخ وسیاہ رنگ والے گھوڑ ہے جو خد پیثانی دسفید قدم والے ہوں یا پیثانی وا گلے قدم سفید ہوں یا جن کی پیثانی اور چاروں پاؤں سفید ہوں رکھا کرو۔ ۔ اے ابوداؤد (الفاظ ابوداؤد کے میں )اورنسائی نے روایت کیا۔نسائی کی روایت اس سے طویل ہے۔

<sup>(1)</sup> زباز نبوی فل صاحبه الصافرة والسلام بین تیم رفتار سواری جو بنک مین کام آسکتی تنی، دو کھوڑ اتھا اوران میں ندکورہ اقسام سے محوز سے زیادہ کارآ مدیقے۔ نون نے اس معلوم اور باب کدونت کی تیز ترین مواری اور جدید ترین ہتھیار عبامہ ین کے پاس اور نے چاہیں۔ چونکہ اس زمانہ میں بجی محمودے بہترین و مرین ہے۔ ٹیزر نیادارائ میں۔اگراک دور میں اینے۔16 وغیرہ : ویت یا بھیا رول میں ایٹم بم : وہا تو سرکش کفاروشر کین کے مقابلہ میں ایسے ہی افتیار کیا جا تا۔ (واث بوری م (7.7)(1

### تزغيب

## غازی اورمجاہد کومیدان جہادییں روزہ ،نماز اور ذکرالٰہی وغیرہ جیسے اعمال صالحہ کثرت سے کرنے حیا ہمیں

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیضی شب معراج بیر فرماتے ہوئے ایک قوم کے پاس تقریف نے حدیث: حضرت ابو ہر یہ وقتی کاٹ کر فارغ ہوتی کھتی ای ان تقریف لے بیا انتخاب کے گئے۔ جوا بی وہ کھتی کاٹ کر فارغ ہوتی کھتی ای وقت پہلے کی طرح لہلہانے لگتی تو سیدعا کم علیضی نے بوچھا! اے جبریل! پیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض گیا: بیالته کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی ایک ایک ایک ایک کی کوسات سات سوگنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اور جو پچھانہوں نے (دنیا میں ) فرچ کیا تھا ہا تا ہے۔ اور جو پچھانہوں نے (دنیا میں ) فرچ کیا تھا ہا تا کی گئی ہے۔ (بزار)۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رض الله عند بروایت ب، فرماتے میں: رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: "مَامِنُ عَبْل يَصُومُ مُ يَوَمًّا فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَالِكَ اليَّوْمِ وَجُعَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ حَوِيفًا" جَل بنده موئن نے جہاد فی سیل الله کے دوران ایک دن کا (نفلی) روزہ رکھا، الله تعالیٰ اس کے چبرے کوآتش دوزخ سے سر سالدراہ دور کردےگا۔

بخاری مسلم، ترندی ، نسائی۔

حدیث: حضرت معاذبن انس رض الله عند ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنظیم نے فرمایا: جس خص نے جہاد فی سبیل الله کے دوران رمضان کے علاوہ کسی ایک دن کا روزہ رکھا، اے آگ ہے اتنا دور فرما دیا جائے گا کہ تیز رفبار طالتور گھوڑ ااک سوسال میں وہاں تک بھٹے کے۔

اے ابویعلیٰ نے زبان بن فائد کے طریق ہے روایت کیا۔ (اس مضمون کی احادیث طبرانی نے کبیر واوسط میں اورنسا کی نے بھی روایت کی میں )

حدیث: حفرت ابودرداءرض الله عنه ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْظِیْ نے فرمایا: جس نے جہاد فی سبل الله کرتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، الله تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان اتن چوڑی خندق بنادے گا جتنی چوڑ اکی زئین و آسان کے درمیان ہے۔

ا بے طبرانی نے اوسط اور صغیر میں با سنادحسن روایت کیا۔ (الی بی روایت تر ندی میں بھی ہے)۔

حدیث: حفرت بهل بن معاذا بن والدرضی الله عنهما به روایت کرتے بین که انہوں نے کہا: رسول الله عظیفنے نے فرمایا: بے شک نماز، روزہ اور ذکر خدا، جہاد فی سمیل الله میں مال خرچ کرنے سے سات سوگنا تک زیادہ کئے جاتے ہیں (مال خرچ کرنے سے سات سوگنا تک زیادہ کو اب سات سوگنا زیادہ اور کے کہائیے۔ مدیث گذر چکی کدا سے موقعہ پر ایک درہم سات سوگنا زیادہ اور اب

رکتا ہے بعنی چارلا کھنوے ہزار گنازیادہ تو اب)۔ اے ابوداؤدنے زبان کے طریق سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رض الله عندے روایت ہے کدر سول الله عندی فی نیا نیارت ہوا سیجام کوجو جہاد فی مسیل الله عندی الله عندی الله عندی کرد سول الله عندی کا میں اللہ اللہ کا فرمایا: بشارت کے کہ جمر کلمہ کو میں کے کہ جمر کلہ کو فرم اللہ کے بال موجود ہے۔ روہ میں ہے جواس کے لئے الله کے ہال موجود ہے۔ (وہ کمیں ہے جواس کے لئے الله کے ہال موجود ہے۔ (وہ کمیں ہے جواس کے لئے الله کے ہال موجود ہے۔ روہ کمیں ہے جمال کا حکمت ہالہ ترب کے اللہ کے ہال موجود ہے۔ کتابے کا ماری عشل وجود ہے۔ روہ کمیں ہے جمال کے اللہ کے ہال موجود ہے۔

. اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی سند میں ایک رادی کا نام فرکوزنہیں۔

حدیث: حضرت معاذرضی الله عند جناب رسول الله علی الله علی که ایک خص نے آپ علی کے سوال کیا: عالم بن میں کون سامجا مرسب سے زیادہ اجروثواب پانے والا ہے؟ ارشاد فرمایا: "اکفر کھم لِلْهِ مَبَادَكَ و تَعَالَى ذِكُواً" جوان میں سے اللہ تارک وتعالی کا ذکرسب سے زیادہ کرتا ہو۔ (الحدیث)۔

اے امام احمد وطبر انی رحم ما الله نے روایت کیا۔

حدیث: «هنرت بهل بن معاذ اپنو والد گرامی رضی الله عنبما سے روایت کرتے میں که انہوں نے کہا: رسول الله عقطیحیے فرماتے میں: جم شخص نے جہاد فی سمبیل الله کے دوران سوآیات تلاوت کیں ،الله تعالیٰ اسے انہیاء (علیم السلام )صدیقین، شہراء اور صالحین کے ساتھ لکھ دیےگا۔

اے حاکم نے زبان عنہ کے طریق ہے روایت کیااور کہا کہ بیصدیث تیج الاسناد ہے۔

حدیث: حفرت انس صی این سی مرفوع روایت به کتبی بین: فرمایار مول الله این نیز نیری مجدیس ایک نماره ا ثواب در بزار نمازوں کے برابر ب سید حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لا گھفازوں کے برابر ب - "والصّلوةُ بِادُضِ ، الرِّباطِ بِلَقَی الَّفِ صَلوَقٌ "اور میدان جنگ میں ایک نماز کا ثواب بیں لا کھ(1) نمازوں کے برابر ب - (الحرب ش

ا نے ابواشنے ابن حبان نے کتاب الثواب میں روایت کیا۔

حدیث: اور پیمی نے دھرت ابوا ما مدرضی الته عنہ ہے روزیت کی سول الله عظیفے نے فرمایا: (میدان جنگ میں) مجاہد کی ایک نماز کا تواب پانچ سونماز وں کے برابر ہے اور جہاد میں ایک دیناریا ایک درہم خرج کرنا، اس سات سودینار وورجم سے افضل ہے جواس نے کی اور نیک کام میں خرج کیا۔ (والٹھ اعلم)۔

<sup>۔</sup> (1) تُواب میں کی میٹنی کا تعلق عمل کر نیوالے کے خلوص وللبیت کے ساتھ ہے۔ بتنا خلوص زیادہ ای قدر تُواب زیادہ۔ ابنداییا اعتراض پیرائیس بوسکنا کر کی حدیث عمل آواب زیادہ اور کمی میں کم کیوں بیان فر مایا کمیا ہے؟ ( خانجم ) ( ستر جم )

## نزغيب

صبح وشام جہاد کے لئے جانااوراس کے لئے پیدل چلنا مجاہد کا غبار آلود ہونااور جہاد فی سبیل الله میں خطرات کاسامنا کرنا نیز ان اعمال کی فضیلت

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نظافیہ نے ارشاد فر مایا: الله کی راہ میں جہاد کے لئے ایک شخ یا ایک شام بھی گذارنا، و نیا اوراس کے کل مال و منال ہے بہتر ہے۔ جنت میں ایک تیرر کھنے کی جگہ یا ایک چیزی رکھنے کا مقام، تمام و نیا اور سامان و نیا ہے بہتر ہے۔ اگر کہیں جنتی خاتون (حور) اہل و نیا کی طرف جھا تک لے، تو زمین و آسان کی تمام مخلوق چک الشھا ور مین و آسان کے درمیانی خالو خوشبوے جبردے۔ ''و لَنَصِیدُ فُھا عَلَی وَأَسِھا خَوْدٌ فِنَ اللّٰهُ نِیا وَ مَا فِیْھا'' سے کتو سرکا آنی کی بھی و نیا والی جا ہے کہیں بڑھ کرے۔

اسے بخاری ومسلم وغیر ہمانے روایت فر مایا ہے۔

حديث: حضرت الوابوب رضى الله عند حدوايت ب، فرمات بين: رسول الله عَيَّاتُهُ خَفر مايا: "عَلَاوَةٌ فِي سَبِيل، اللهِ أَوْدُوحَةٌ حَيُّدٌ مِنَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْغَوْبَتُ"راه خدا مِن ايك شَّح يا ايك شام بسركنا براس يز (دنا مانيها) حبر بهتر بجس پرسورج طلوع و فروب بوتا ب-

مسلم دنسائی (نیز بخاری) نے اسے روایت کیا۔

حدیث: فضرت سبل بن سعدرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عنظیۃ نے ارشاوفر مایا: جہاد فی سبیل الله کے لئے ایک دن بحالت تیاری مورچہ بندرہتا، دنیا اور دنیا کی ہر چیز ہے بہتر ہے۔ اور جنت میں ایک کوڑار کھنے کی جگہ ل جانا، دنیاو نعت ہائے دنیا ہے بہتر ہے۔ ایک شام جو بندہ جہاد فی سبیل الله میں گذارے یا ایک صبح گذارے، بیددنیا ومتاع دنیا ہے بہتر افضل ہے۔

بخاری مسلم، ترندی اورابن ماجہ نے اے روایت کیا۔ بیحدیث پہلے بھی گذر چکی ہے۔

حدیث: اورانبی (حضرت مبل) رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جو بندی مسلم راہ حق میں کا بدی کی اردہ سے تلبیہ کہتا ہوا جائے، تو سورج اس کے گنا ہوں کو اپنے ساتھ لے کر ڈو بتا ہے۔ (تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں)۔

اسطبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حسنرت این عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عین کے ارشاد فربایا: الله کی راہ میں جہاد کرنے والے الله کے اور عمرہ کرنے والے الله کی براہ میں جہاد کرنے والے الله کے اور عمرہ کرنے والے الله کی جماعت میں ۔ اگر بیادگ الله سے کو کی دعا کریں تو قبول فربائی جاتی ہے۔ اے این ماجد وراین خزیمہ نے اسے حضرت ابو ہم یہ میں روایت کیا ہے ( نسائی ، این ماجیہ ، اور این خزیمہ نے اسے حضرت ابو ہم یہ میں روایت کیا ۔ این ماجہ کی روایت کے آخری الفاظ میں: ''اگر بید هزات الله سے دعا کریں تو دہ قبول فرباتا ہے۔ اور اگر اس معفرت طلب کریں تو مغفرت فربادی حاتی ہے''۔ گریا کہ اور الله عندے معفرت طلب کریں تو مغفرت فربادی حاتی ہے''۔

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہر ہے وضی الله عنہ برواہت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: الله تعالیٰ اس ہندے کا ضام من ہوجا تا ہے جواس کی راہ میں جہاد کرنے فنظے ، اس کا پیدنگانا صرف میری رہاہ میں جہاد کے لئے ہو (کوئی اور فرض ندر کھتا ہو) وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہوا ور میر بر رسولوں کی تصدیق کوتا ہوتو وہ میری حفاظت میں ہے۔ یا تو میں اسے داخل جنت فرماؤں گا (بذریعہ شہادت) یا اسے تو اب اور مال غنیمت ذیہ کراس کے گھر کی طرف واپس کروں گا جہاں سے دوجہاد کے لئے نکا تھا۔ تئم ہے اس ذات بابر کا تسکی جس کے بصنہ تدریق رات کی جھو کر در سیائٹی کی جان ہے، جوز نم ہمی راہ خدا میں گئے گا بروز قیاست ای شکل میں آئے گا جس شکل میں دنیا میں لگا تھا۔ اس کا رنگ خون کا سا ہوگا اور تو شبو و شک میں میں جواد کرنے والے کی فقر ہے بھی چھچے ندر ہتا ہے گئی میں دنیا میں لگا تھا۔ اس کا رنگ خون کا سا ہوگا اور تو شبو و شک ہیں ہو کہ راہ کے ہو تھے در ہتا ہوں کو سوار یا اس دنیاں اللہ اور کو سی سیسلہ نوں کو سوار یا اس دور سلمانوں کر بیور شوار ہوگا کہ وہ مجھ سے بیچھے دیں (اس لئے ہر شکر میں ندال تو زمین ہو ہا اور تم ہے اس ذات کی جس کے بینے میں میری جان پاک ہے۔ جمجے یہ بات بہت پہت پہند ہے کہ میں الله کراست میں جہاد کروں پھر شہید کردیا جاؤں۔ پھر جہاد کروں پھر شہید ہو جاؤں پھر (زندہ کیا جاؤں) اور جہاد کروں اور پھر شہید کرویا جاؤں۔

حدیث: حفرت ابوما لک اشعری رضی الته عند بروایت به کدرسول الله علی نے فرمایا: جو شخص گھرہے جہاد فی سیل الله کے ک الله کے لئے لکا پھرفوت ہو گیایا شہید ہو گیا ، یا اے اس کے گھوٹر بے یا اونٹ نے پکل ڈالا ، یا کی زہر یلے جانور کے کا نے ہے مرگیا اپنے بہتر پرالله کی مرضی ہے کی بھی وجہ بے فوت ہو گیا تو بے شک وہ شہید ہاور اس کے لئے جنت ہے۔ اُریت بردائرد نے روا ، ہے گل ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فیضی نے فرمایا: جو نحض حج کا اراد، کرکے گھرے نکلا مجرفوت ہوگیا، الله تعالیٰ اس کے لئے قیامت تک (ہرسال) حج کرنے والے کا ثواب کھودے گا۔ جو بنر، عمرہ کے ارادہ ہے نکلا، مجرراستہ میں انتال کر گیا، تو الله روز قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجراس کے حق میں لکھے گا۔ اور جو آدمی راہ ضدا میں جہاد کے لئے نکلا مجراہے موت آگئی (میدان تک نہ بینی پایا) تو ضدائے قد وس اس کے نامہ اممال میں تا قامت جہاد کرنے والے کا اجروفوا۔ لکھودے گا۔

اسے ابویعلیٰ نے محمر بن اسحاق کی روایت ہے ذکر کیا ہے۔ اس کی باقی اسنا دلقہ ہے۔

حدیث: حضرت معافر بن جبل رضی الله عنه ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے ہم ہے پانچ چیزوں کے بارے میں عبدلیا کہ جو شخص ابن میں ہے کوئی بھی بجالائے گا وہ الله تعالیٰ کی ذرر داری میں ہوگا (کر الله الله ہو بنبر 3 جبل علی کی فرمین میں مامل ہو۔ نبر 3 جباد فی سیل میں داخل فرمائے) نمبر 1 جو کی بیار گئی جیازت کو جائے۔ نبر 2 کس مسلمان کے جنازہ میں شامل ہو۔ نبر 3 جباد فی سیل الله کے لئے نظے نبر 4 کسی نیکو کار حاکم کے پاس جائے اس ارادے ہے کہ اس سے ادب آ داب سیکھے گا ادراس کی عزت واحر ام کرے گا یا نبر 5 (فتوں سے نئی بچا کر) اپنے گھر میں جیشار ہے کہ خود بھی سلامت رہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے سلامی میں دہیں۔

اے امام احمد (الفاظ آپ ہی ہے ہیں) ہزار بطبر انی اور ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی حیجے میں روایت کیا۔
حدیث: حضرت ابن عمر رضی النہ عنہما، نبی کریم علیقت ہے روایت فرماتے ہیں کدر سول الله علیقت نے ان احادیث میں بیان فرمایا جوآپ اپنے رب تعالی ہے روایت فرماتے ہیں کہ میر ارب فرماتا ہے: میرے بندوں میں ہے جو بندہ میر کی رمنا کی مثانت لیتا ہوں کہ اگر میں نے اسے واپس لوٹایا (میدان جبا کی مثانت لیتا ہوں کہ اگر میں نے اسے واپس لوٹایا (میدان جبا دے ) تواس طرح اوٹاؤں گا کہ روہ جو واب اور مال غذیمت لے کرلو نے گا' وَ اَن قَبَطُتُهُ عَفَوْتُ لَهُ '' اورا گرمی نے اسک کی روح قبض کر کی (کہ حام شادت نوش کراد) تواس کے منفرت فر مادوں گا۔ (نسانی)۔

حديث: حفرت الو بريره رضى الله جند بروايت به فرمات بين كدر ول الله عَلَيْكَة في مها وه آوى نارجهم من والخم بين بوجائ (جبكره والم الله عَلَيْكَة في المراجهم من والحن بهوجائ (جبكره والموادود هفول من والمن بوجائ (جبكره والموادود هفول من دوباره والمن جانا نامكن م) اور "وَلَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَمٌ" جباد في سيل الله من ارف والى كرواد دوزخ كا والمال اليه من المنافق منافق من المنافق من الم

اے امام تر ندی رحمہ الله نے روایت کیا۔ الفاظ بھی تر ندی کے ہیں اور آپ نے کہا: بیصدیث حسن غریب سیح ہے۔ ان کے علاوہ نسائی ، حاکم اور بیسی نے بھی اے روایت کیا ہے۔ البتدان کے الفاظ اس طرح ہیں: '' جہاد فی سیس الله ہم ازنے والی گردوغبار اور جہنم کا دھوال کبھی بھی ایک مسلمان کے گلے میں جمع نہیں ہوسکتے''۔ (بیہو ہی نہیں سکتا کہ مجاہم مخلص بھی ہواور

جنم مِن جِلاجائے )۔ حاکم کہتے ہیں: بیرحدیث سیح الاسناد ہے۔

مهال و على الله على الله عنه عند الموانت من الله عنه عند الما الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله

اے امام بخاری نے روایت کیا۔ الفاظ مجھی انہیں کے ہیں اور نسائی وتر ندی نے بھی ایک حدیث میں اے روایت کیا ہے۔ جس کے الفاظ ہیں:'' جس کے قدم راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے غبار آلود ہوجا کیں و د آگ پر حرام ہیں'۔ (اس کے قرب قریب مضمون کی احادیث نسائی، حاکم بطبر انی بہیتی اور امام احمد حجم اللہ نے بھی روایت کی ہیں )۔

حدیث: حضرت رئے بن زیادرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک دن رمول الله ﷺ کہیں تشریف لے جائے ہے۔ جائے ہے۔ جائے ہے۔ بالا ہے۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا: کیا یہ فال لاکائیس ہے؟ محابد بنی الله عنظیت نے فرمایا: کیا یہ فال لاکائیس ہے؟ محابد بنی الله عنظیت یہ ہوتی ہے۔ فرمایا: اے میرے پاس باؤ کے محابد اے بلالا ے۔ حضور علیہ الصلا بروائی الله ایک است جمع راستہ جھوڑ کرا کیلے چل رہے ہو؟ اس نے عرض کی: یارسول الله عنظیت اس کے محت ہے۔ بیک ہوتی کے خرمایا: ''فلا تفتیز کہ فَوَا اَلٰذِی نَفُسُ مُحَمَّدُ بِیک ہوا لَنْهُ اللَّهِ الله الله الله عنظیت کے فرمایا: ''فلا تفتیز کہ فوا اَلٰذِی نَفُسُ مُحَمَّدُ بِیک ہوا تَحْمَ الله الله الله الله عند الله عند کرد عمر الله کی بان ہے، یہ فارتو جنت کی الله خوجوں کے ایک کے بان ہے، یہ فارتو جنت کی خوجوں۔ ۔

اسے ابوداؤ دنے اپنی مراسل میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت صفح مقرائی رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک دفعہ ہم سرز مین روم میں ایک جماعت کے ساتھ جارہ ہتھے۔ یہ حضرت ما لک جارہ بن عبدالله فی منافع جارہ ہیں۔ یہ الله عند تھے۔ یہ حضرت ما لک جارہ بن عبدالله وضی الله عند تھے۔ یہ حضرت ما لک جارہ بن عبدالله وضی الله عند کا بات ہوارہ بن ہواری کو ہا تکتے پیدل چلے جارہ ہیں۔ حضرت با لک انہیں کہنے گئے کہ اے ابو عبدالله!

ال پر سوار ہوجاؤ خدائے تہمیں سواری دے رکھی ہے۔ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند ہوا ب دیا: میں ابنی سواری کو با محل الله عند مجاد فی مبیل الله میں خاک آلود ہو گئے الله تعالی اے آتش دونہ خرجرام فر مادے گا۔ اس کے بعد چلنے گئے حق کہ حضرت مالک اسے قریب بہنچ گئے کہ حضرت جابر ان کی آ واز کو اچھی طرح سن سے تھے۔ یہ بلند آ واز میں ہولے الله اسواری دی ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی الله عند بہنچان گئے کہ دہ کیا چا ہے ہیں ( یعنی عبد الله اسواری وی بوئی ہے۔ حضرت جابر رضی الله عند بہنچان گئے کہ وہ کیا چا ہے ہیں ( یعنی عبد الله اسواری وہ کی الله الله عند بہنچان گئے کہ وہ کیا چا ہے ہیں ( یعنی عبد الله عند بہنچان گئے کہ وہ کیا چا ہے ہیں ( یعنی عبد الله عند بہنچان گئے کہ وہ کیا چا ہے ہیں ( یعنی عبد الله عند بہنچان الله عند بہنچا جاسے ) حضرت جابر نے بھر وہ کی جواب دیا کہ میں اپنی سواری کو آرام دلا رہا ہوں اور میں نے رسول الله عند بھیات جانے ہیں عند میں الله عند بہنچان گئے ہوں اور میں نے رسول الله عند بھیات جانے میں اپنی سواری کو میں نے رسول الله عند بھی نے اسے خواہ کی کہ میں اپنی سواری کو راہوں اور میں نے رسول الله عند بھی نے سے نا جس خص کے قدم راہ وہ دیا جواب وں اور میں نے رسول الله عند بھی نے سانہ جانے کیا کہ میں اپنی سواری کو میں نے رسول الله عند بھی نے سانہ جانے کو تھی کے دور کیا ہے سانہ کی دور کیا ہوں کو تھی ہوں کو دور کے دور کیا ہے سانہ کی دور کیا ہوں کیا کہ کو کو کیا گئے ہوں کے دور کے بعد کے دور کیا ہوں کیا کہ کو کیا ہوں کو کیا ہوں کے دور کیا ہوں کیا کیا کہ کو کیا گئے ہوں کے دور کیا ہوں کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا گئے گئے کو کیا گئے ہوں کے کہ کیا کہ کو کیا گئی کیا کی کو کیا گئے کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ

غبارآ لود ہوئے ،اللہ اس شخص کو دوزخ کی آگ پرحرام فر مادےگا۔اس پرلوگ کودکرا پی سوار بول سے اتر پڑے ۔مئیں نے کسی دن اتنے لوگوں کو پیدل چلتے تہمیں دیکھا۔

ابن حبان نے اپنی تیج میں اے روایت کیا۔الفاظ بھی انہیں کے ہیں۔(ابویعلیٰ نے بھی حضرت سلیمان بن مویٰ رضی الله عنہ ہے اے باسناد جبیر روایت کیا )۔

حدیث: حفزت ام المونین سیدہ عائش صدیقہ رضی الله عنها سے روایت ہے، فر ماتی ہیں: مُمیں نے رسول الله عین الله عین فرماتے ہوئے سنا: راہ خدامیں جس ہندے کے دل کوخوف وخطر لاحق ہوا ، الله تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ ترام فرمادے گا۔ اے امام احمد رحمہ الله نے روایت کیا۔ اس کے راوی تقد ہیں۔

حدیث: حفرت سلمان رضی الله عند بروایت ب، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: جب موئن بندے کے دل میں جہاد فی سبیل الله کرتے ہوئے کوئی خوف وخطر گذرتا ہے، تواس کی خطائیں یوں گرتی ہیں جیسے مجور کے درخت بے خوشے گرتے ہیں۔

اسے طبرانی نے بیراوراوسط میں روایت کیا۔

## ترغيب

## جہاد فی سبیل الله میں شہادت کی دعا کرنا

حدیث: حفرت مل بن صنیف رضی الله عند سے روایت ہے کدرمول الله عَنِی نَظِی نَا رَثَاوَفَر مایا: "مَنُ سَنَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدُقِ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَاذِلَ الشَّهَادَآءِ وَإِنْ مَّاتَ عَلَى فِرَاشِه" جم نے الله تعالی سے صدق ول کے ماتھ شہادت کا موال کیا، الله تعالی اسے شہداء کے درجات میں پنچادے گا اگر چدوہ اپنے استر پر بی فوت :وگیا ہو۔

(مسلم،ابوداؤ د،ترندی،نسائی،ابن ماجه )\_

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے ،فرماتے ہیں: رسول الله عنظیم نے ارشاد فرمایا: جسنے قلب صادق کے ساتھ شہادت ما گا، اسے شہادت (کی فضیلت) عطافر مادی جائے گی اگر چداسے (میدان جہاد میں) شہادت کی موت نصیب ندہوئی ہو۔

ا ہے مسلم دغیرہ اور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا: بیحدیث بخاری ومسلم کی شرائط کے مطابق صیح ہے۔

حدیث: حضرت معاذبن جبل رضی الته عند سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علی کے ویارشاد فرماتے ہوئے سا: جمشخص نے اونٹی کا دودھ دو ہنے کے وقفہ کے برابر بھی الله کی راہ میں جہاد کیا، اس کے لئے جنت واجب ہو چکی۔ اور جس نے الله سے بصدق دل اپنی شہادت کا سوال کیا، بھر فوت ہوگیا یا کسی اور وجہ سے قبل کر دیا گیاتو اس کے لئے شہید کے برابر تواب ہے۔ جسے جہاد فی سمبیل الله میں کوئی زخم لگ گیا یا کوئی چوٹ (1) پیٹی، وہ قیامت کے روز ای طرح اسے لئے ہوئے عاض ہوگا۔ اس زخم کارنگ زعفر ان جیسا اور اس کی بومشک کی خوشبوجیسی ہوگی۔ (الحدیث)

اے ابودا وُد ، تر ذی ، نسانی ، ابن ما جداور ابن حبان نے اپنی صحح میں روایت کیا۔ گر ابن حبان کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ: ''جس نے التٰہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ شہادت کا سوال کیا ، اللہ تعالیٰ اسے شہید کا تو اب عطافر مائے گا اگر چہوہ اپنے لہتر پہ بی فوت ہوا ہو''۔ نیز اے حاکم نے بھی روایت کیا اور کہا کہ بیرحدیث برشر انظ بخاری وسلم صحح ہے۔

<sup>(1)</sup> کبامدین کی ایس بی تکالیف کے اجروثواب کوبیان کرتے ہوئے قر آن تھیم ارشادفر ماتا ہے:

#### تزغيب

#### جہاد فی سبیل الله کے لئے تیراندازی کرنااور سیکھنا ...

#### ترہیب

## جس نے تیراندازی سکھنے کے بعد بے تو جہی ہے چھوڑ دی

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عند بروایت ب، فرماتے میں: میں نے رسول الله علیہ کوال وقت ارثاد فرماتے ہوئے ساجکہ آپ علیہ خوالی من مرشریف پر وعظ فرمار ہے تھے۔ دَاَعِدُ وَالنَّهُمُ مَّمَا اسْتَطَعْتُمُ مِّن فَقَوْقُ [الفال:60) ''اور جتنی قوت وطاقت تم ہیں پڑے ان کافروں کے لئے تیار رکھو''۔ ''الَّا إِنَّ الْقُوْقَ الرَّمُی تین مرتبہ' من اوق تیر اندازی (1) بی ہے۔ خبردار، قوت وطاقت تیراندازی بی کا نام ہے۔ آگاہ رہو، قوت وطاقت تیراندازی بی کو کہتے ہیں۔ (مسلم وغیرہ)۔

حدیث: اورانبی (حضرت عقبه) رضی الله عند بنی بیروایت بھی ہے کفر ماتے میں بئیس نے رسول الله علی الله علی الله وارث و فرماتے میں بنیس نے رسول الله علی الله وارث و فرماتے ہوئے سنا: الله تعالی ایک تیر کے سبب تین آ دمیوں کو جنت میں واخل فر ما تا ہے۔ نمبر 1 اس تیرکو بنانے والا جواں کو بنانے میں تو اب حاصل کرنے کا اراد ورکھتا ہو، نمبر 2 تیرا ندازی کرنے والا اور نمبر 3 (میدان جہاد میں مجاہد کو) بیہ تیر کھڑانے والا الله الله تیرا ندازی کر واور سوار ہو جا کہ تیرا ندازی کرنا جھے تبارے سوار ہونے سے زیادہ پند ہے۔ اور جس نے تیر اندازی سی میں تو اس نے ایک نعت کھی ہوڑ دیا۔ یا فرمایا کہ اندازی سی میں تو اس نے ایک نعت کو چھوڑ دیا۔ یا فرمایا کہ اس نے اس نعت کی ناقد ردی کی۔

اے ابوداؤد (لفظ بھی انہیں کے ہیں) نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا کہ بیہ حدیث سیح الا سناد ہے اور پیگی نے بھی حاکم وغیرہ کے طریق ہے اے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت سلم بن اکوئ رضی الله عند بروایت ب ، فرمات میں: ایک مرتبه نبی کریم عظیمی کے پاک کے پاک کے الا کے گذر ب جو تیراندازی کی مثل کررہ سے یہ تو آپ علیکے نے انہیں فرمایا: اے اولا داملعیل (علیہ السلام)! تیراندازی کیا کروکیونکہ تبہارے باپ (حضرت ابراہیم واسلعیل علیہ السلام) تیرانداز تھے ہم تیر جلاا واومئیں (اس مثل میں تہہارے مقابل) بی فلال کے ساتھ مول سال برایک گروہ نے اپنے ہاتھ تیر جلانے بروک لئے ۔ تو رسول الله علیہ نے فرمایا:

(1) اس دور میں تیرا ندازی ہی سب سے نیا دوموثر ہتھیارتھی۔اور قبل از میں حدیث گذر چکی کہ دشن کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی قوت وطاقت تیار دکھو بلکہ فرمان قربان کہ کا بیان ہمو چکا۔اٹمل اسلام کو اپنے نداد مصطفحۃ جمل و عقیقتھ کے فرمان کو بھی فراموش ندکر تا چاہے۔اور ہر قسم کا جدید اسلوخوب سنج کم کما چاہیے۔انجائی تیز رفتار چکی طیارے اورایٹم بم مسلمانوں کے پاس ہونا بہت ضروری ہیں۔آج اگر مسلمانوں کے پاس یہ اسلو ہوتا تو بونسیا اور چینیا وفیرہ ممل مسلمانوں کی حالت بید نہوتی جوہوری ہے۔(مترجم) تهبیں کیا ہوا کہ تم تیرانداز پُنہیں کرنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم نیے تیر پھینکیں جبکہ آپ تو اُن (ہمارے مدمقائل اوگوں) کے ساتھ میں۔ نبی کریم علیف نے ارشاد فر مایا: جلوتم تیراندازی جاری رکھومیس تم سب کے ساتھ ہوں۔

اول کی بات میں ہے۔ اور دار تعطیٰ نے روایت کیا مگر دار قطنٰ کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ:''فر مایا: تم تیر چلاؤ جبہ میں بی الدرع کے ساتھ ہوں۔ و مدمقائل لوگوں نے تیرا ندازی روک دی اور عرض کرنے گئے: جن کے ساتھ ہوں انہیں کب معلوب کیا جاسکتا ہے؟ اس پرسیدعا کم عظیفیہ نے فر مایا: اچھا تم تیراندازی کر داور ممین تم سب کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد دہ ساران تیراندازی کرتے ہیں جس کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد دہ ساران تیراندازی کرتے ہیں ہو ہونہ سارے برہ ہندیا''۔

حدیث: حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ اے مرفوع کرتے ہیں، کہتے ہیں: تمہارے لئے تیر اندازی کی معاشروں کے ہیں۔ کہتے ہیں: تمہارے لئے تیر اندازی کی معاشروں کے کوئلہ یہ جملائی کا کام ہے۔ یا تمہارے بہترین کھیلوں (۱) میں ہے۔

اے ہزاراورطبرانی نے اوسط میں روایت کیا اورطبرانی میں بیالفاظ میں:'' بیتمہارے ا<del>یج</del>ھے کھیلوں میں ہے ہے''۔ان دونول کی اساد جیروقو کی ہے۔

حدیث: حضرت عظاء بن ابی رباح رضی الله عند بروایت به فرماتے ہیں: مُیں نے جابر بن عبدالله اور جابر بن عمیر رضی الله عند بروایت به فرماتے ہیں: مُیں نے جابر بن عبدالله اور جابر بن عمیر رضی الله عند کے ایک دوسرے کی طرف تیر پھیک رہے ہیں۔ پھرا یک صاحب تھک کر بیٹے گئے تو دوسرے ساتھی کہنے گئے: کیا تم سستی و کا ہلی ہے کام لے رہے ہو؟ حالا نکدیں نے رسول الله علیہ کی ارشاو فرماتے ہوئے ساتھی کو جو الله عزوج کا سے دوسرے ساتھی کو جا سے جا کر جو الله عزوج کی جو اس کے ذکر ہے نہ ہووہ کھیل کو دیا مہو و خطاء ہے گمر چار کام ہیں جو اس تا تعدب ہے مشتقیٰ ہیں نجر 1 آدی کا دونشانوں کے درمیان چلنا (وضاحت اوپر کی حدیث میں ہے ) نمبر 2 اپنے کھوڑے کو سے مستقیٰ ہیں نجا ہیں جا کہ کھر دور شکھانا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ بروایت بن فرماتے ہیں: میں نے سنا کدرمول الله عظیم فرمارہ ہے: عقریب تمہارے ہاتھوں بہت سے ملک فتح ہوں گے اور الله تعالیٰ تمہارے لئے کافی ہوگا۔ تو تم میں سے کوئی بھی اپنے تیروں سے کھیلنا (تیراندازی کی مشق ) نہ چھوڑ دے۔ (مسلم وغیرہ)۔

محدیث: حفرت البونج عمرو بن عبدرض الله عندے روایت ، فرماتے میں : مُیں نے رسول الله عظی ارشاوفرماتے ، حدیث: حضرت البونج عمرو بن عبدرض الله عندے روایت ، فرماتے میں : مُیں نے رسول الله عندے کا اندرایک درجہ است کے اندرایک درجہ

<sup>(1)</sup> معلوم ہوا، مسلمان کے لئے ایسے کھیل جائز ہیں جن ہے جسمانی وزئن صلاحیت میں اضافہ ہو۔ (مترجم)

ہوگا۔ تو میں نے اس روز سولہ تیر چلائے۔ (نسائی)۔ (حضرت معدان بن ابوطلحہ رضی الله عندے الی ہی روایت ابن حبان نے کی )۔

حدیث: اور بیروایت بھی انہی سے ہے۔ فرماتے ہیں: مئیں نے سنا کدرسول الله علی فی فرمارہے تھے۔ جم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوۓ (دشمن کی طرف)ایک تیر پھینکا تو بیاس کے لئے ایک غلام آزاد کرنے کے ہم پلہ ہوگا۔

اے ابوداؤ دنے ایک حدیث میں روایت کیا۔ اور ترندی و حاکم نے بھی اے روایت کیا ہے۔ امام ترندی نے کہا کہ ر حدیث حسن سجے ہے۔ حاکم نے کہا: بیحدیث بخاری وسلم کی شرط کے مطابق سجے ہے۔ جبکہ بخاری وسلم نے اے روایت نہیں کیا ہے۔

حدیث: بیردایت بھی انہی (حضرت ابو نجی ) رضی الله عنہ ہے مردی ہے۔ فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله علیہ الله علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله علیہ ارشاد فرماتے منا: جو شخص دین اسلام کی خدمت کرتا ہوا بوڑ ھا ہوگیا، اس کے لئے روزمحشر نور ہوگا۔ اور جس نے جہاد فی ممیل الله میں تیر پھینکا، تیر کھینکا، تیر ڈمن تک پنجایا نہ پنجایا نہ بہنجا، اس کے لئے ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ہوگا۔ اور جس نے ایک المام آزاد کیا ہواس کے لئے ایک غلام آزاد کرنے والے کے برعضوے عوض جہنم کی آگ ہے فعد میں بن جائے گا۔

اے نسائی نے تھیجے اسناد کے ساتھ روایت کیا۔امام تر ندی نے صرف بڑھا پے کا ،البوداؤ دینے غلام آزاد کرنے کا اورائن ماجہ نے تیر پھینکنے کا ذکر کیا۔این ماجہ کے الفاظ ہیں: '' میں نے رسول الله علیفینے کو ارشاو فرماتے سنا: جس نے دشن کی طرف ایک تیر پھینکا، وہ نشانے پر بیٹے گیایا خطاء ہوگیا، دونوں صورتوں میں اے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل ہوگا''۔(ابو امامہ رضی الله عنہ ہے ایک ہی روایت طبر انی میں ہے)۔

حدیث: حضرت کعب بن مره رضی الله عند بروایت به فرماتے میں: رسول الله علیت کو میں نے بیار شاد فرماتے میں: رسول الله علیت کو میں نے بیار شاد فرماتے میں: حسن نے میرار حمٰن بن نجام رضی ہوئے سنا: جس نے تیرد تمن کی طرف بھینکا، الله تعالی اس کا ایک درجہ بلند فرمائی: گارسول الله علیت اوه درجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائی: سنو! وہ تہاری مال کی دہلیز کے برابزمیس ( یعنی اتنا مچوٹا نہیں ) بلکد دور دروں کے درمیان ایک سوسالدراہ کا فاصلہ ہے۔

اسے نسائی اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند روایت به فرمات بین: رسول الله علیه نور مایا: جس مخص نے جہاد فی سیل الله علی الله ع

ے عارغلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔

اے بزار نے شبیب بن بشرعن انس سے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے ارشادفر مایا: جسنے راہ خدا میں ایک تیر چایا باتویہ اس کے لئے بروز قیامت باعث نور ہوگا۔

۔۔ اے ہزارنے باسناد حسن روایت کیا ہے۔ (اوراک مضمون کی حدیث مجمہ بن حنفیہ رضی الله عنہ سے مردی طبرانی نے بھی روایت کی)۔

حدیث: حفرت عقبہ بن عامر رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَیْنَظِیّه نے فرمایا: "مَنُ عَلِمَ الوَّمٰی ثُمَّ تَرَکُهُ فَلَیْسَ مِنَّا اَوْفَقَکُ عَصٰی" جم نے تیراندازی کیمی پھرائے ترک کردیاوہ ہم میں (1) نے نیس ہے۔ یااس نے (خداو مصطفے جل وعلاو عَیْنِظِیّم کی) نافر مانی کی۔

اے مسلم اور ابن ماجہ نے روایت کیا مگر ابن ماجہ کے الفاظ ہیں:'' جس نے تیراندازی کیھی مجراہے چھوڑ دیاس نے میری نافر مانی کی''۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہوہ نبی اکرم عیلیت سے راوی کدآپ عیلیت نے فر مایا؛ جس نے تراندازی کرنا سیمانی محملا دیا حالانکہ میدالته کی ایک نعت تھی تو اس نے اس نعت کا افکار کر دیا۔

اسے ہزاراورطبرانی نے صغیرواوسط میں باسنادحسن روایت کیا۔

<sup>(1)</sup> النامادیث سے معلم ہور ہاہے کہ مسلمانوں کوٹون سپاہ گری ہیں بھی ممل مہارت عاصل ہونی چاہے۔ ہاتھوتو زکر بینفر بہنا اور کہنا کہ خداسب دیکتا ہے اوفور بنور برے کرے گاتو کل کی تعریف جیس ، بر دیل اور پیٹیبراعظم میں کا کھنے کی سنت وحدیث ہے جہالت کی دلیل ہے۔ (مترجم)

### تزغيب

## الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔اس راہ میں زخم کھانے کی فضیلت، اورصف بندی و جنگ کے وقت دعا

حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عظیفے سے سوال کیا گیا: کون سائمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: الله اوراس کے رسول (جل وعلاو علیفی ) پر ایمان رکھنا۔ عرض کیا گیا: پھر کون سا؟ حکم ہوا: راہ خدا میں جہاد (1) کرنا۔ پوچھا گیا: پھراس کے بعد کون سائمل افضل ہے؟ سیدعالم علیفی نے جوابعطافر مایا: حج مقبول۔

اے امام بخاری ، مسلم ، ترزی ، نسائی اور ابن خزیمہ نے اپنی صبح میں روایت کیا۔ ابن خزیمہ کے الفاظ میں یول ہے:

' جناب رسول الله علیہ نے فر مایا: الله تعالی کے نزد کیک تمام اعمال میں افضل وہ ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، وہ جاد ہے جس میں کوئی اللہ علیہ فضل کہ ان شہر میں کوئی اللہ علیہ کہ اس کے متعمد خدری رضی الله عند ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ کی پاک بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوکر عرض کرنے گئے: (پارسول الله علیہ کے اوگوں میں افضل کون بندہ ہے؟ آپ علیہ الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا: وہ بندہ مومن جو ایے نفس اور مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرتا ہے۔ سائل نے عرض کیا: اس کے بعد کوئن؟

(1) الفه تعالى اپى راه يم جادكرنے والوں سے تس مجت فرمات ہے اورسر بكف مجام بن خدائ ہے نياز كوكس قد رمجوب بين؟ قرآن حكيم بيان فرمات ہے۔ نياً نُها الَّذِي مُنَا اَمْنُوا مَن يُؤَدِّدُ وَمُنْ وَمُسُوفَ يَأْقِ اللَّهِ وَهُو مِي يُجِبُّونَهُ ٱلْوَيْن سَبِينِيلِ اللَّهِ وَلا يَعَالَمُ وَمُنْ وَلِيهِ وَمُسْوَقِ مِنْ وَيُومِنُ وَيُشَاعِرُهُ عَلَيْهُمْ هِي وَلِي

ترجمہ:'' اے ایمان والواجم ے اگر کوئی اپنے وین اسلام ہے تجرگیاتو مختریب انفد (ایسے مرتدین کی جگہ )ایسے لوگوں کولائے گاجن سے خود مب فرمانہ اوروہ اس ہے مجت رکتے ہیں۔ وہ لوگ افل ایمان کے ساتھ زم دل اور کافروں پر بخت ہوں گے۔ وہ انفد کی راہ میں جہاد کریں گے۔اور کی طامت کرنے والے کی طامت کا خوف ندکریں گے۔ بیانفد کافغش ہے جے چاہتا ہے مطافر ہاتا ہے اور انفہ وسعت والاطلم والا ہے''۔ سور ہوے می ارشاد ہوتا ہے :

ٳڬٞٙٵٮڷڎٲڞؙڗؘؽڡؿٵڷۼؙۅٛڡڹؽڹٙٲڡؙؙڝٞڂؙؠۉٵڡٛۯالكِم۫ؠٳڽۧڷػۿٳڷڿؽۜۧۼؖٵؽۣڟڗڸۯؽ؈ٛ۫ڛؘۑؽڸ۩ۺۅؿؿڞؙٷؽٷڲۿؾٷؿۛ؊ۉڡ۠؉ٵڡٙێؽٶڠؖڰ؈ؗٝٳ ٳڵؙٵۺٚڲ؋ڲڸ؈ٵڷڠؙۉڮۦٛٷؿۉٷ۫ؠۼڮڔ؋ڝٙٵۺڹڰڶۺػؿؚڞؙٷؠڽؽڝڴؠٲڵؽػؠٵؽڣٮؙۛؿؙؠؠ؞ٷۮڸػٷٳڵؿۏۯؙٵڵؿڟؽؠٞ۞(؆ؠ؊١٦١)

ترجمہ:'' ہے شک انفہ تعالیٰ نے موشوں سے ان کی جائیں اور مال خرید کئے ہیں اُس بدلے پر کدان کے گئے جنت ہے۔ وہ انفہ کی راہ میں لڑتے ثیراتی (دشمنان دین کو ) قبل کرتے ہیں اور (مجمی راہ خدا میں) خوبقل ہوجاتے ہیں۔ الله کے ذمہ کرم پر سچاہ عدہ ہے تو راقہ انجیل اور قرآن میں ( کدائیں منفرت کا ملہ اور ٹیم بہت عطابوں کے ) اور الله ہے ذیار واپنے وعدہ کو پور اگرنے والا اور کون ہو مکتا ہے ۔ تو تم خوشیاں مناؤ اپنے اس مورے پر بوقم نے انلہ کے مما تھ کما ہے۔ اور رقوعہت میں بری کا ممالی ہے''۔

آ ہے۔ مبادکہ شرموشین کی مفات بھی بیان فر مائی گئیں اور جان و مال کے بدار میں جنت کا وعد و فر ماکر کمال لطف وکرم کا ظہار تھی فر مایا گیا جانا تھے جان وال بھی تو ای کا دیا ہوا ہے۔ نلاوہ از کی المرا ایمان کا وصف خاص بیریان کیا کہ وہ واو خدا میں جبھی کھار وشرکین کوجنم رسید کرتے ہیں اور بھی خود نقع جان چیش کر کے مرتبہ شباوت پر فائز ہوکر حیات جاوہ اں سے سرفر از ہوجاتے ہیں۔ (متر جم) نر بایا:اس کے بعد وہ مومن افغنل ہے جو کسی بہاڑ کی گھاٹی میں جا کرر ہنے لگے تا کہ الله کی عبادت کر تارہے اور اپ شر بے لوگوں کو بچانے کے لئے الگ تھلگ ہوجائے۔

وں پر اے بخاری، مسلم، ابوداؤ د، تر ندی، نسائی اور حاکم نے بخاری دمسلم کی شرائط کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حاکم کے الفاظ ہیں:'' حضور نبی کریم علیضتے سے سوال کیا گیا کہ اہل ایمان میں ایمان کے ٹھاڑ سے سب سے کا لڑخض کون ہے؟ آپ مشافق نے فریایا: وہ شخص جوابی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے اور وہ آ دی جو پہاڑوں کی گھاٹیوں میں سے کی گھاٹی میں جاکر ادائی عبادت کرتار ہتا ہے اور لوگوں کو ایئے شرسے بچائے رکھتا ہے''۔

ا ہے تر نہ بی ، نسائی اور ابن حبان نے اپنی تیج میں روایت کیا اور تر نہ بی نے فر مایا: بیصدیث غریب ہے۔ امام مالک نے بھی عطابین بیار ہے مرسلا روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت بره بن فا کدرض الله عند به دوایت به فرماتی بین بمیس نے رسول الله علی کوار شاوفرماتے سنا:
شیطان ابن آدم (علیہ السلام) کے اسلام (لانے کے وقت اس) کے راستہ پر بیٹے جاتا ہے اور کہتا ہے: تو مسلمان ہوتا ہے اور
اپنا اور اپنے باپ داوا کے دین کو چھوڑتا ہے۔ ابن آدم اس کی بات کا افکار کر کے مسلمان ہوجاتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش
دی جاتے ہیں۔ اس کے بعدوہ اس کی جبرت کے راستہ پر بیٹے جاتا ہے اور کہتا ہے: کیا تو جبرت کرتا ہے اور ارسے گھرا پی
دی جاتے ہیں۔ اس کو چھوڑتا ہے؟ یہ بندہ اس کی یہ بات بھی نہیں ما نتا اور ججرت کرجاتا ہے۔ بعد از ان شیطان اس کے جہاد
کی داوی بیٹھتا ہے اور دوغلاتے ہوئے کہتا ہے: کیا تو جہاد کے گا ؟ ارب بیتو مال وجان کے لئے بردی تکلیف دہ چیز ہے۔
تو گڑے گا تو تمل کردیا جائے گا۔ بیری بیوی ہے لوگ نکاح کرلیں گے اور تیرامال تقسیم کرلیا جائے گا۔ یہ بندہ موس پھر بھی اس
کی بات نہیں ما نتا اور جہاد کے لئے ذکل پڑتا ہے۔ اس کے بعد رسول الله عیالی نے ذمہ کرم پر ہے کہ اے جنت میں داخل فرمائے۔ اور اگر اپنی

سواری کے نیچے دب کرمر گیا تو بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہا ہے جنت میں داخل فر مائے۔ اے امام نسائی ،ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور پیمانی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت فضالہ بن عبیدرضی الته عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ممیں نے سنا: رسول الله عبیالله ارثاد فرمارے تھے بمیں صامن ہوں ، جبکہ ضامن ذرد دارہ ہوتا ہے، اس آدی کے لئے جوجھے پر ایمان لائے میر حکم پر سرسلیم نم کرے اور جبرت کرے (ایے شخص کے لئے میں ضامن ہوں ) ایک گھر بنت ہے باہر اور ایک گھر جنت کے درمیان میں اے دلانے کا۔ اور میں ضامن ہوں اس شخص کے لئے جوجھے پر ایمان لائے میر افر مان مانے اور الله کی راہ میں جہاد کرے کہا ہے ایک گھر جنت کے وسط میں اور ایک گھر جنت کے بالا خانوں کی بلندی پر دلاؤں گا۔ جس بندے نے بیرب جنت کے بالا خانوں کی بلندی پر دلاؤں گا۔ جس بندے نے بیرب کیا ، اس نے نیکی کا کوئی کام نہ چھوڑ ااور نہ گناہ سے فرار ترک کیا۔ اب وہ جہاں چا ہے فوت ہوجائے (بہر حال جنتی ہے )۔ اس امران انی ویا ہے فوت ہوجائے (بہر حال جنتی ہے)۔ اس مام نیائی اور ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرباتے ہیں: رسول الله علیا ہے صحابہ رضی الله عنہم میں ہے ایک صاحب کی گھائی کے قریب ہے گذر ہے۔ اس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ انہیں بہت پیندآیا۔ کہنے گھے: کاش میں لوگوں ہے الگ ہوکراس گھائی میں قیام کرلوں ۔ لیکن میں ایبا ہرگزنہیں کروں گا جب تک کدرسول الله علیا ہے سے اجازت نہ لوگوں ہے الگ ہوکراس گھائی میں قیام کرلوں ۔ لیکن میں ارشاد فر مایا:
لول ۔ پھر بارگاہ رسالتمآب علیا ہے میں حاضر ہوکراس اراد ہے کا ذکر کیا۔ تو مخدوم کا نتات علیا ہے نہیں ارشاد فر مایا:
ایسامت کرواس کے کہتم میں ہے کی کا الله کی راہ میں جہاد کے لئے گھڑا ہونا، اپنے گھر میں سرسرال نمازیں پڑھے ہے افضل ایسامت کرواس کے لئے جہاد کرو۔ جو محفی الله کی راہ میں جہاد کرو۔ جو محفی الله کی راہ میں جہاد کرو۔ جو محفی الله کی راہ میں ایک کے جنت واجب ہوجا ہے گی۔

ا سے ترندی اور حاکم نے روایت کیا۔ ترندی نے کہا: حدیث سے اور حاکم نے کہا! بیصدیث برشرط مسلم مجھے ہے۔ علاوہ ازیں امام احمد رحمہ الله نے حضرت ابو امامہ کی حدیث اس سے طویل روایت کی جس میں بیدالفاظ ہیں: "وَلَمْقَامُ اَحَدِی کُمْ فِی الصَّفِّ خَمِّرٌ مِّنْ صَلوبِهِ سِتِیْنَ سَنَةً" اور تم میں سے کی کا (مجاہدین کی) صف میں کھڑا ہونا، اپنے گھر میں ساٹھ سال نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے"۔ (اور بینی مضمون عمران بن حمین رضی الله عنہ سے حاکم نے برشرط بخاری روایت کیا ہے)۔

حدیث: حفرت ابو ہر یرہ دضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیات کی خدمت پاک میں عرض کی گئ: یارسول الله علیات اکون ساعمل جہاد نی سبیل الله کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا: تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ پھرفرمایا: جہاد سوال دویا تمین سرتبد ہرایا۔ ہر سرتبہ آپ علیات نے یکی جواب ارشاد فرمایا کرتم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ پھرفرمایا: جہاد فی سبیل الله کی مثال اس محتص جیسی ہے جوروزہ دار ہو، شب زندہ دار ہو، الله کی آیات پڑ کمل کرنے والا ہوکوئی (فرض وظل) نماز وروزہ نہ چھوڑے تا آئد بجابد نی سبیل الله واپس آجائے۔ (مجابد کے جانے سے لئر جہادے واپس آنے تک وہ ایسے ہے) ھیے ہر دوز روز ہ رکھتا ہوا ور ہر رات قیام کرتا ہو تبجد رپڑ ھتا ہوذ کر دفکر کرتا ہو)۔ اے بخاری وسلم حجم الله نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یار سول الله علی بھی کوئی ایساعمل بتا ہے جو جہاد کے برابر ہو۔ارشاد فرمایا: میں ایسا کوئی علی نہیں یا تا جواس کے برابر ہو۔ پھر فرمایا: کیا تو ایسا کرسکتا ہے کہ جب بجاہداللہ کی راہ میں نظیر تو آئی سمجد میں وافل ہو جائے پھر را توں کوئرا زوں میں کھڑا رہے اور بھی افضل ہے ) حضرت ابو ہریو وضی الله سمجی نافیہ نہ کرے؟ وہ عرض کرنے لگا: ایسا کون کرسکتا ہے؟ (جہادا سے اعمال ہے بھی افضل ہے) حضرت ابو ہریو وضی الله عدنے فرمایا: مجاہد کا اپنی رکام میں بندھ اہوا گھوڑ اور ہرے کھوڑ وں کے ساتھ چانا ہوا جب اٹھکیلیاں کرتا ہے تو اس کے مالک کے لئے اس کے بدلہ میں بھی نیکیاں کہ می جاتی ہیں۔

اورنسائی نے بھی ای کی مثل روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند ہے ہی یہ بھی روایت ہے کدرسول الله عظیہ فرمایا: "إِنَّ فِی الْجَنَّةِ مِانَةَ دَرَجَةِ اَعَنَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِی سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ اللَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرُ حَتَى بِهِ بَعْنَ میں مودر ہے ہیں جو الله تعالی نے فی سیل الله جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کرر کھے ہیں۔ دو درجوں کے درمیان اتی معافت ہے جتی زیر میں والله تعالی نے فی سیل الله جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کرر کھے ہیں۔ دو درجوں کے درمیان اتی

حدیث: حضرت معاذین جبل رضی الله عند ہے روایت ہے کدرسول الله علیاتی لوگوں کے ساتھ فروہ توک ہے پہلے نکل، جب میں ہوئی تو آپ علیاتی نے ناز فجر لوگوں کو پڑھائی۔ پھرلوگ سوار ہیں پرسوار ہوکر بھل پڑے ۔ سوری طلوع ہونے کے وقت ساری رات سفر کرنے کی وجہ ہے لوگوں کو اواقکھ آنے گئی۔ حضرت معاذرسول الله علیاتی ہے قد موں کی روشی میں آپ علیات ہے جیجے بچھے بچھے کیے دوسر ہوگوں کی سواریاں آئیس لئے ہوئے راستہ پرادھرا پھر بھر کھرکئیں۔ بھی گھاں پھوک جہ نہاتی ہوں الله علیات کے بچھے بچھے آرہے تھاں کی سواری بھی کہ نہیں اور بھی گھاں چے نگلتی اور بھی گھاں چے اس کی سواری بھی کہ ایک ہوگئی۔ اس کے بعدرسول الله علیات کے بچھے بچھے آرہے تھاں کی سواری بھی کہ وائی ہوگئی۔ اس کے بعدرسول الله علیات نے چہرہ پائی اس کی کو ارسی بھی تھا نہیں ہوں الله علیات کی بھی ہوئی ہی آب علیات کی سواری ہوگوئی موٹر گئی۔ اس کے بعدرسول الله علیات نے بھرہ پائی کو بھی انہیں ہوگئی۔ اس کے بعدرسول الله علیات نے بھرہ پائی ہو کہ کو اس سوار بول کے کواوے ایک معاذبانہوں نے موٹر کی کا موٹر میں انہیں ہوگئی۔ اس کے دوا اس کے دوا وائی ہوگئی۔ اس کے دوا ان ہوگئی۔ اس کی بھی ہوگئی۔ انہیں تھا کہ لوگ ہم ہے اسے دوارہ وائی ہوگئی۔ اور جاتی آر بی معاذبانہ میں کہ دونوں سوار بول کے کواوے ایک معازم کی معازم کی اس کے درسول الله علیات نے اور ہوگئی آگئی اس وجہ سے ان کی سواریاں بھی ہوں کو جہوگئی آر بی تھی۔ دوا نے دوارہ وائی کی معازم کی دونوں الله علیہ کی اور بھی کی اور کی کھی اور کھی تھی کی دونوں الله علیہ کی دونوں الله علیہ کے ایک کو اس کی بھی اور کھی کھی دونوں الله علیہ کی کہ بھی کی دونوں الله علیہ کے اس پر رسول الله علیہ کی دونوں الله علیہ کے بھی اور کھی کھی دونوں الله علیہ کے بھی اور کھی کے دونوں بھی کہ کہ دونوں الله علیہ کے بھی اور کھی کے دونوں بھی کے دونوں بھ

نے مجھے بیارلا حیار کردیا ہے۔اورغم وحزن میں مبتلا کر رکھا ہے۔رسول الله عظیفیٹے نے فریایا؛ جو تمہارا ہی جا ہے ہوچھ سکتے ہو۔ عرض گذار ہوئے: یا بی الله عظیہ الوئی ایساعمل ارشاد فر مادیجے جو مجھے جنت میں لے جائے۔اس کے بعد پھر کوئی موال نہیں پوچھوں گا۔رسول الله علی نے فرمایا: واہ داہ،شاباش،تم نے ایک عظیم سوال بوچھا ہے۔تم نے ایک بہت عظیم موال ۔ یو چھا ہے۔ تین مرتبہ فر مایا۔ اور ریہ بہت آ سان بھی ہے اٹ خص کے لئے جو اللہ سے بھلائی جا ہتا ہو۔ یہ الفاظ بھی تمن مرتبہ ں۔ ارشاد فرمائے۔ تین مرتبہ ان الفاظ کو دہرانے کے سواکوئی چیز رسول الله علیقے نے بیان نہ فرمائی تا کہ دہ خوب اچھی طرح متو جہ ہوجا ئیں۔اس کے بعداللہ کے نبی علیقے نے فرمایا: وعمل بیہ کتم اللہ یراور بیم آخریرایمان رکھونی از قائم کی ز کو ۃ ادا کرو، اور الله داحد کی عبادت کرتے رہو۔ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤ، تا آ نکہ تمہیں موت آ جائے اورتم ای عقیدے اور عمل پر ہو۔حضرت معاذ رضی الله عنہ نے عرض کیا: یارسول الله عیلیت وو بارہ ارشاد فر مادیجئے۔( تا کہ انچی طرح ذ بن نشین کرلوں) آپ علیجہ نے ان الفاظ کو تین مرتبد ہرایا۔ پھر نبی الله علیجہ نے فر مایا: اے معاذ!اگرتم جا ہوتو مُیں تهمیں اس امر کی اصل ، اس کا ستون اور کو ہان کی بلندی بتادوں؟ حضرت معاذ رضی الله عنه عرض کرنے لگے: کیون میں ، يارسول الله عليه الميرك بال باب آب كرقربان، ارشاد فرما كين - نبي الله عليه في خرمايا: ال امركي اعمل يه ي كرتم گوای دواس بات کی کهالله کے سواکوئی لائق عبادت نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔اور یہ کہ حضرت مجمہ ﷺ اس کے بندےاوررسول ہیں۔اس کاستون نماز قائم کرنااورز کو ۃ دینا ہے۔اوراس امر کی کوبان کی بلندی ہےاللہ کی راہ میں جباد کرنا۔اور مجھےتو یہی تکم ملا ہے کہ لوگوں ہے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ نماز قائم کرلیں ،ز کو ۃ دینے لگیں اور بیشہادت دیں کہ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔ وہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں اور بیر کہ حضرت مجمد علیہ اس کے بندےادر رسول ہیں۔ پھر جب وہ ایسا کرلیں تو بے شک وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنے خون اور مال محفوظ کر لئے مگر حقوتی العباد میں (خون اور مال کا بدله لیا جا تارہے گا )اب ان کا حساب الله پر ہے۔ اور رسول الله علیہ نے بیجی فرمایا: اس ذات پاک کاشم، جس کے قبضہ میں تھر ( عَنْطِينَّهُ ) کی جان ہے، فرض نماز وں کے بعد کوئی بھی مل جس ہے آخرت کے درجات یانے کی جتبو کی جائے جس میں (بھوک پیاس کی دجہ ہے) چبرے کارنگ متغیر ہو جائے ، قدم خاک آلود ہوجا کیں، جہاد نی سبیل الله کی مثل نہیں ہوسکتا۔اورکوئی عمل بندے کی میزان عمل کو اس سواری کے جانورے زیادہ وزنی نہیں کرسکتا، جو . جباد فی سیل الله میں کام آگیا ہویا جہاد فی سیل الله میں اس پرسوار ہونے کا کام لیا گیا ہو۔

اے امام احمد و ہزار نے شہر بن حوشب عن معاذ کی روایت سے ذکر کیا۔ میر سے خیال میں شہر بن حوشب کی حضرت معاذ سے ساعت ٹابت نہیں۔ ملاوہ ازیں امام احمد ، تر ندی ، نسائی اور ابن ماجہ نے اسے ابو واکل کی روایت سے مختم أروایت کیا۔ امام تر ندی نے اسے محج قرار دیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعیرضی الله عندے روایت ہے کررسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: جوشی الله تعالیٰ کے پروردگار ہونے ، اسلام کے دین تی ہونے اور حضرت محمد علیہ کے رسول برحق ہونے پر راضی ہوا، اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔ ہے مسلم، ابوداؤ داورنسائی نے روایت فر مایا ۔ رقمہم الله ۔

حدیث: حفرت ابوالمنذ روضی النه عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول الله عیلیت کی خدمت اقدی میں حاضر ہوکر و کو کرنے لگا: یارسول الله عیلیت افغال آدمی فوت ہوگیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھاد یہ حضرت عمرضی الله عنه عرض کرنے لگا: یارسول الله عیلیت اس کی نماز جنازہ نہ پڑھا کیں۔ اس پرآنے والا آدمی عرض کرنے لگا: یارسول الله عیلیت کیا آپ نے اس فلال رات کی حج کو چوکیداروں میں نہیں و یکھا۔ وہ تو ان میں تھا۔ (انتکر کی پہرہ داری کر رہا تھا) اس پررسول الله عیلیت اٹھی کر شریف لے گئے، اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر جنازے کے ساتھ جلے یا اس کی آخر کے اس کی قبر جنازے پر تعن مرتبہ ہاتھوں سے اس پررسول الله عیلیت نے قبر پر تین مرتبہ ہاتھوں سے کا ترفیق نے قبر پر تین مرتبہ ہاتھوں سے میں داور میں تجھے بھلائی سے یادگرتا ہوں۔ حضرت عمرضی الله عید اس کے بارسے بیس برائی کی ہاتیں کرتے ہیں۔ اور میں تجھے بھلائی سے یادگرتا ہوں۔ حضرت عرض الله عید اس کے بارسے بیس برائی کی ہاتیں کرتے ہیں۔ اور میں تجھے بھلائی سے یادگرتا ہوں۔ حضرت عرض کیا آبان المختطاب، میں ترکھائی کے بارک معاطے وجھوڑ میں الله عید کیا ہے؛ (میں سید کھی کیا ہے؛ (میں سید کی کیا ہے؛ (میں سید کی کیا ہے) کو بیت واجب کے بینے اہمارے معاطے وجھوڑ میں نے خدا کی راہ میں جہادکیا (اگر چہ کانہ گارہو)، اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

الصطبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی اسنا د درست ہے۔

ا امام احمد طبرانی نے دواسناد کے ساتھ روایت کیا۔ ان میں ایک حسن ہے۔ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ حمد بعث: حضرت ابو ہر پر ہ رضی الله عندے روایت ہے۔ وہ نبی کریم عین کے سادی ہیں کہ آپ عین کے نزرایا: تین محک میں کہ ان کی مدوفر مانا الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ نمبر 1 الله کی راہ میں جباد کرنے وال ، نمبر 2 مکاتب، جو (اپنا مال کتابت) اداکر ناچا ہتا ہو، اور نمبر 3 وہ نکاح کرنے وال جو (نکاح کے ذریعے ) پاک دائمی کا خوا ہاں ہو۔ اے امام تر ندی ، ابن حبان نے اپنی تیج میں اور حاکم نے روایت کیا۔ امام تر ندی نے فر مایا: پیر حدیث حس میج ہے اور حاکم نے کہا: پیر حدیث برشرط مسلم سیح ہے۔

حدیث: حقیرت کمول رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: غزوہ تبوک کے دن رسول الله علی ہے بہت ہے لوگ تج پر جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ تو رسول الله علیہ نے فرمایا: جو شمس پہلے تج کر چکا ہواس کے لیے جہاد میں شریک ہونا، عالیس قوس نے زیادہ افضل ہے۔

اے ابوداؤ دنے اپنی مراسل میں اسلیل بن عیاش کی روایت ہے ذکر کیا۔

حدیث: حفرت ابن عباس رض التله تعالی عنهما سے روایت ہے، وہ بی محترم علی ہے سے راوی کہ آپ علی نے فر مایان فی الله علی ارشاد فرماتے ہیں: چالیس غزوات سے بہتر ہے اور ایک غزوہ چالیس فجوں سے افضل ۔ (اس کی وضاحت کرتے ہوئے) ارشاد فرماتے ہیں: جب بندہ فج اسلام (فرض فج) اواکر لے پھر غزوہ میں شرکت چالیس (ففل) فجوں سے بہتر ہے۔ اور (جس نے ابھی فرض فجے ادانہ کیا ہو) اس کے لئے فجے اسلام چالیس غزوات سے افضل ہے۔

اے بزار نے روایت کیا ہے اوراس کے راوی ثقہ معروف میں۔( طبرانی و بیمٹی کی حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ مبنا ہے مروی ایک حدیث میں دس قج اور دس غز وات کا ذکر بھی ہے )۔

حدیث: حضرت ابو بحر بن ابوموی اشعری رضی الذه عنبما سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُس نے والدمحتر م کو بیفرماتے ہوئے سا جکدوہ وشمن کی صفوں کے سامنے میدان جنگ میں موجود سے کہرسول الله عنطیقے نے فرمایا: جنت کے درواز سے تواروں کے سائے کے بنچے ہیں۔ بین کرایک مجاہدا شحے جو بظاہر خشہ حال تھے۔ کہنے لگے: اے ابوموی ! کیاتم نے خود سنا ہے کہ رسول الله عنطیقہ بیفر مار ہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔ تو یہ بجاہد اپنے ساتھیوں کے پاس مگئے اور بولے: مُس تم سب کو ( آخری ) سلام کہتا ہوں۔ پھرا نی تلوار کا استعال کیا تی کہ جامشہادت نوش کر مے۔

الے مسلم و تر مذی وغیر ہمانے روانت لیا

حدیث: حفرت براءرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: بی اکرم علیہ کی خدمت میں (کمی معرکے ہمی وقمن کی صفول سے نکل کر اَکَی خدمت میں (کمی معرکے ہمی وقمن کی صفول سے نکل کر اَکَی خص حاضر ہوا جولو ہے کے لباس سے ڈھٹا ہوا تھا۔ کہنے لگا: یارسول الله علیہ الله الله الله الله علیہ کا فروں سے لانے مسلمان ہوجاؤں؟ بی رحمت علیہ کے فرایا: "عَیلَ قیلیہ والله کی اُلیہ کے مسلمان ہوگیا۔"اس مخص نے عمل تو تھوڑا کیا (کما انگلا و اُلیم کی کہ شہید ہوگیا۔ تو رسول الله علیہ نے فرایا: "عَیلَ قیلیہ و اُلیم کی دوسرے مل کا وقت ہی نہ ملا) اور اجرو تو اب بہت زیادہ پاکیا (کمر تبہ شہادت پر فائز ہوگیا)۔

اے بخاری ومسلم نے روایت کیا۔الفاظ بخاری کے ہیں۔ ( یبی مضمون مسلم کی حضرت جابر ہے مروی حدیث کا مجل ہے)۔

حديث: حفرت انس رضي الله عند روايت ب ، فرماتي مين : رسول الله عَيْضَة اورآب كے اصحاب رضي الله عنهم رواند

ہوئے تی کہ شرکین سے پہلے میدان بدر میں پہنچ گے۔ جب شرکین پنچ تو رسول الله علیقے نے فریایا بتم میں سے کوئی ہرگز کی چیزی طرف نہ بڑھے تی کہ میں اس کے آگے ہوں۔ جب شرکین قریب آگئے تو رسول الله علیقے نے فریایا: (اے جانارو!) اٹھو (اور بڑھو) اس جنت کی طرف جس کی چوڑ ائی آ سانوں اور زمین کے برابر ہے۔ عمیر بن جمام رضی الله عند نے مرض کی: یارسول الله علیقے اجنت کی چوڑ ائی آ سانوں اور زمینوں کے برابر ہے؟ ارشاو فریایا: ہاں۔ عمیر بولے: واوواہ کیا بات ہے!رسول الله علیقے نے بوچھا: کس چیز نے تمہیں' واو واہ کیا بات ہے'' کہنے پر برا پیختہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا! الله کاتم م کوئی بات نہیں، صرف اس امید پر سے الفاظ میں نے کہ ہیں کہ میں بھی اہل جنت میں ہے ہوں گا۔ ارشاو فریایا: ب حیات کی ہوجائے گی۔ (اور جنت چہنچنے میں دیر ہوگی) لہٰ ذانہوں نے بھے بھور یں پھینک دیں پھرشر کین سے جنگ کر نے

علی کی دونی الله عند۔ (مسلم)۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیطی نے فرمایا: کافر اور اس کوتل کرنے والا بھی جنم میں اکھنے نہیں ہو سکتے ۔ ( ظاہر ہے کہ بیتکم میدان جہاد کا ہے۔اور کافر اور اس کوتل کرنے والا مجاہم جنم میں اکٹھاس لئے نہیں ہوسکتے کہ فرکوو اپنے کفر کے باعث جنم میں ہی جانا ہے )۔

اے مسلم اور ابوداؤ دینے روایت کیا۔ نسائی اور حاکم نے اس سے پچھ طویل اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اسے حضرت معاذبن جمل رضی التہ عنہ کی حدیث ہے روایت کیا۔

جدیت: حضرت معاذین جبل رضی الله عند ہے روایت ہے۔ وہ جناب رسول الله علیقے ہے راوی ہیں کہ آپ علیقے ہے نام کہ آپ علیقے کے ارائی کہ منان میں ہے۔ جس نے کی بیار کی بیار پری کی، وہ الله کی صفان میں ہے۔ جس نے کسی بیار کی بیار پری کی، وہ الله کی صفان میں ہے۔ جو کسی الله کی منان میں الله کی صفاف میں ہے۔ جو کسی (عادل و منصف) تحکر ان کے پاس گیا تا کہ احترام بجو لائے، وہ بھی الله کی صفاف میں ہوگا۔ اور وہ جو اپنے گھر میں اس لئے بیٹے رہا کہ کسی انسان کی فیبت میں ملوث نہ ہوجائے، وہ مجل اللہ الله کا کا ذمہ داری میں ہوگا۔ اور وہ جو اپنے گھر میں اس لئے بیٹے رہا کہ کسی انسان کی فیبت میں ملوث نہ ہوجائے، وہ مجل الله تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوگا۔ (الله یاک نے ان افراد کو جنت کی صفاف دی کے)۔

اے این فزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا۔الفاظ دونوں کے ہیں (نیز میں صفون ابویعلیٰ ،احمہ،طبرانی اور البوداؤر میں بھی ہے ) \_

حدیث: حفرت عبدالله بن عبثی منی الله عند به روایت به که نی کریم بین سے سوال عرض کیا گیا: سب سے افغان کیا ہے۔ اور وہ جی مجمع تبول اور وہ جی مجمع تبول ہوں الله عند به وہ الدور وہ جی مجمع تبول ہوں انہ کیا ہے؟ فرمایا: ایسا ایمان، جس میں کوئی تر دونہ ہو، ایسا جہاد جس میں کچھے حرص وطع نہ ہو۔ اور وہ جی مجموع یہ بین کا خیکر دے سوال ہوا: جمرت کون می افغال ہے؟ فرمایا: اس کا جواب الشخص کی، جوالله کے محرصات ( گنا ہوں) کو چھوڑ دے ۔ پھر عرص کی گئی: کون ساجہاد افغال ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کا جواب الله میں میں میں کیا گیا کہ کون ساقس ( شہادت ) افغال ہے۔ آپ مالدور جان سے مشرکیون کے ساتھے جہاد کرے سوال ایک مرتبہ پھر عرض کیا گیا کہ کون ساقس ( شہادت ) افغال ہے۔ آپ

علیقی نے فریایا: اس مجاہد کا ، جس کا خون بہایا گیااوراس کی سواری کی کونییں کاٹ دئی گئیں۔(ابوداؤر، نسائی)۔ حدیث: حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فریاتے میں: رسول الله علیقی نے فریایا: (اے الل اسلام!) الله کی راہ میں جہاد کرتے رہو کیونکہ جہاد فی سمبیل الله جنت کے درواز دوں میں سے ایک دروازہ ہے۔اللہ تبارک و تعالی اسکے ذریعہ (مسلمانوں کو) بریشانیوں اورغموں (1) سے نجات دیتا ہے۔

اے امام احمد نے روایت کیا ،الفاظ انہیں کے ہیں اوران کے رادی ثقہ ہیں ۔علاوہ ازیں طبرانی نے کبیر واوسط میں <sub>اور</sub> — حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اس کی اساد کو صبح قرار دیا۔

حدیث: روایت ہے حضرت معاذبن انس رضی الله عنہ ہے ، وہ رسول الله علی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک فاتون رسول الله علی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک فاتون اسلام علی ہے۔ رسول الله علی ہے۔ کا جہاد کے لئے جلا گیا ہے۔ علی خدمت عالیہ ہیں حاضر ہو کرعرض گذار ہوئی : یا رسول الله علی ہیروی کرتی تھی۔ (اب جب وہ یہاں نہیں ہے تو ہیں اس تو ابس آنے تک میں اس کی اقتدا کرتی تھی۔ اور اس کے تمام افعال کی پیروی کرتی تھی۔ (اب جب وہ یہاں نہیں ہے تو ہیں اس تو ابس آنے تک میں اس کے دائی ہوں کہ ہودت نماز کے لئے کھڑی رہے بھی نہیں ہیں اس کہ افغال کی بیروی کرتی ہے ہی نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں اپنی آنے تک الله تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے بھی نہیں تھی ؟ فاتون نے عرض کیا: میں الله علی کا ذکر کرتی رہے بھی نہیں تھی ؟ فاتون نے عرض کیا: یارسول الله علی کا ذکر کرتی رہے بھی نہیں ہے ہے اس ذات پاک کی ایس اللہ علی ہوں کہ کا بیا ہوں کے دائی ہوں کہ ہوں ہے ۔ اس پر رسول الله علی کا خرا میں ہیں کہ کی بات نہیں ہے۔ اس پر رسول الله علی کا خرا میٹر کوئیں پہنچ کی ۔

اے امام احمد نے رشدین بن سعدے روایت کیا۔ بیدامام صاحب کے نز دیک ثقتہ ہیں اوران کی مروی احادیث قالمی قبول ہیں۔

اے ابن حبان نے اپن صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ ابن حبان کے ہیں۔ حاکم نے فرمایا: بیر حدیث بخالگ' مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ (بجی مضمون ابوداؤ د، تر ندی، نسائی، ابن ماجیم میں بھی ہے۔امام تر ندی نے اسے کہا کہ بیہ حدیث حسن صحیح ہے )۔

حديث: حفرت الو بريره رضى الله عند يروايت ب، فرمات بين: رسول الله عن في في فرمايا: ووزخى، جيراه ضدائل

<sup>(1)</sup> آٹ پیری دینا می سلمان قرم پر وقوں پر بطانتان اور معائب آنام کے سادہ بادل مجمائے ہوئے ہیں۔ یز دل سے بردل قرم ممی جب جا ہتی ہے سلمانوں کوسنانے کے کام ووز تی ہے ۔ کوئی فوٹس لیلے والائیس ۔ حالا تک خلاص پر بچاس ہے: اکدا واحسان کما تک ہیں۔ بیسب کیا ہے؟ طاہر ہے، ان

۔ نب<sub>اد</sub>کرتے ہوئے زخم لگا ہو، وہ روز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ زخم سے خون جاری ہوگا۔اس کارنگ تو خون جیسا ہوگا گر ہی کی بوشک کی خشبوصیں ہوگی۔

ای اور دوایت میں ہے کہ: '' ہمروہ زخم جوالٹله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے لگا ہو، قیامت کے روز ای حالت میں ہوگا جس حالت پر دنیا میں لگتے وقت تھا۔ اس سے خون بہدر ہا ہوگا۔ رنگ خون جیسا اور بو مشک کی خوشبوجیسی ہوگی''۔ (ہزاری،سلم،امام الک، ترفدی اورنسائی رحم ہم الٹله تعالیٰ )۔

حدید: حضرت ابوا مامرضی الله عنه سے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم علیاتی ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیاتی نے ارزاز مایا: الله تعالی کو دو الله کے نوف ہے بہد ارزاز مایا: الله تعالی کو دو قطروں اور دوقد موں سے زیادہ کوئی چزیاری نہیں۔ ایک وہ آنسو کا قطرہ جوالله کے نوف ہے بہد گیا۔ اور دومراوہ قطرہ خوان جو جہاد فی سمیل الله میں زمین پر گرا۔ اور دوقد موں میں ہے ایک تو وہ قدم ہے جو جہاد فی سمیل الله میں الله میں الله میں کے فرض کی ادائی کے لئے اٹھایا جائے۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔

اسےابوداؤدنے اورابن حمان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

#### ترغیب معاد

### جهاد میں خلوص نیت

نیز ان لوگوں کا بیان جو جہاد میں شامل ہو کرصرف اجروثواب حیاہتے ہیں

یا مال غنیمت اور ناموری کے طالب ہیں

اوران غازیوں کے فضیلت جنہیں مال غنیمت حاصل نہ ہو

(بخاری مسلم، ابوداؤ د، ترندی، نسائی دابن ماجه حمیم الله )۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک آدی نے عرض کیا: یارسول الله علی ایک آدی جہاد کے لئے جانا چاہتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ مال دنیا حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو رسول الله علی فی فی فی فی این کے لئے (جہاد کے لئے جانے کا) کوئی تو ابنیس لوگوں کو یہ بات بہت بھاری معلوم ہوئی۔ اور اس سوال بوچھے والے خض سے کیے کہ رسول الله علی کے درسول الله علی کے درسول الله علی کے درسول الله علی کے درسول الله الله الله الله علی کے دوبارہ بوچھ اوشا بدتم بوری طرح سجھ نہیں سکے۔ تو اس آدی نے عرض کیا: یارسول الله

(1) خدوا ندملیم دخیر کودکھاوے اور ریا کاری کی عبادتمی ،ریافتتیں تخت ناپند ہیں اور ریا کاری کے فعل قبیج کوقر آن تکیم منافقین کی صفت قرار دیتا ہے۔ ارشادے۔

اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يَغْدِعُ نَا اللَّهُ وَهُوَ هُمُا مُنَّ وَإِذَا قَالُمُوۤ الِكَالِقَالُوٓ وَقَالُمُوۤ الكَّالُ فُرِيَّا أَعُوْدَ اللَّاسِ وَلاَ يَذَكُووْنَ اللَّهُ وَلَا يَعْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُوَالِّكُ اللَّهِ وَالْمُوالِّكُ فَي اللَّهِ وَالْمُوْدِيَّ اللَّهُ وَالْمُوْدِيَّ مِنْ اللَّهِ وَالْمُوْدِيَّ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالْمُوْدِيَّ وَلِيْ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُ مِنْ مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَكُ مِنْ مُعْلَمُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُ مِنْ مُوْدِيَّ وَلَا لِمُولِيَّ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَكُ مِنْ مُعْلَمُ وَلَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُ مِنْ مُعْلَمُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمِيْنَ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُونَ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُونِ وَالْعُلُولِ عَلَى اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا مُعْلِمُونَ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُولِ عَلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُونِ وَلَكُولِ لَمُعْلَمُ لِمُعْلَمُ لِلْمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللْمُولِيْلُولِ مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّالِي لَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلَّمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلِمُونُ وَالْمُولِقُولُولُولِكُولِكُمُ وَالْمُولِقُولُولُ وَلِمُوالْمُولِ عَلَيْمُ اللَّهُ وَلِمُولِكُمْ اللَّهُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُلِقُولُولُولِكُولِكُمُ اللَّذِي لِلْمُولِكُولِ اللَّهُ وَلِمُولِكُمُ وَالْمُؤْلِقُلِكُولُولُولُولِكُمُولِكُمُ اللَّلُ وَمُولِمُولِكُمُولِمُولِلِمُولِكُمُولِكُمُ مُلِمُولِكُمُ مُلِمُولِمُولِكُمُ مِنْ اللَّذِي لِلْمُعِلِقُلُولُولُكُولِكُمُ اللَّلِمُ اللَّذِي اللَّهُ وَالْمُلِمُولُولُولُكُلِكُولُولُ وَلِلْمُولِلِمُ اللْمُولِقُولُولُولُكُولِكُمُ اللْمُلِلِمُ اللَّذِي اللَّلْمُ

وَالَّذِينُ مِنْ مِنْفِقُونَ اَمُوالَمُمْ بِهِ فَاللَّابِ وَلاَيْفُومِنُونَ بِالنَّبِوَ لَا بِالنَّهِ وَالْأَخِورُ وَمَنْ يَكُنِ الشَّهِ ظُلُ لَكَ مَوْ بِينَّا أَمَنَا وَكُورُ وَلَا مُؤْمِنُونَ بِالنَّبِوَ وَالْأَخِورُ وَمَنْ يَكُنِ الشَّهِ ظُلُ لَكَ مَا وَمِنَا فَرِيرُ الْمَالِكِينَ بِينَ لَهُ عَلَى الرَّبِينَ عَلَى الرَّبِينَ مِنَا لَهُ وَمِنَا وَمِنْ الرَّبِينَ مِنَا لَكُونُ وَلَا مِنْ الرَّبِينَ مِنَا لَهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَمُنْ مِنْ الْمُؤْمِنُونِ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ ومن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ بِنِكِ اِیک آدی جباد پر جانا چاہتا ہے حالانگداس کی نیت مال دنیا حاصل کرنے کی ہے؟ ارشاد فریایا: اس کے لئے کوئی اجر نہیں ہے۔ لوگوں کو سہ بات پھرمشکل گی۔ (پریشان ہوئے) اور اسے کہنے گئے: الله کے رسول عیک ہے پھر دریافت کرو۔اس نے تیسری مرتبہ عرض کیا: ایک شخص جباد کرنے کے لئے جانا جاہ رہاہے جبکہ دود نیا کے مال ومتاع کا طالب ہے؟ (تیری مرتبہ بھی) رسول الله عیک نے فرمایا: "فَقَالَ: لِاَ اَجْرَ لَهُ" اس کے لئے کوئی اجروثو ابنیں۔

ری رہ ۔ اے ابوداؤد نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے مختمر اُروایت کیا۔ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن نمرو بن العاص رض الله عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله علیاتیا الله بی جہاداورغزوہ ہے متعلق ارشاد فرما ہے ۔ آپ علیاتی نے فرمایا: اے عبدالله بن عمروا! گرتم صبر کرتے ہوئے تواب کی نیت سے جہاداورغزوہ ہے گئے اور اگرتم نے فرمایا: اے عبدالله بن عمروا بھی میں میں میں اور اگر تم نے دکھاوا کی نیت کے مطابق ) اجرپانے والا اٹھائے گا۔ اور اگرتم نے دکھاوا کے اداور مال ودولت عاصل کرنے کے لئے جہاد کمیا تو الله تهم بیس ریا کاراور مال ودولت کالا کچی بنا کرا تھائے گا۔ اے عبدالله بن عمروا جس صال پرتم لڑائی کروگے یا مارے جاؤگے ای حال پر (قیامت کے دن) الله تعالی تهم بیس اٹھائے گا۔ (وینا میں بھی نیت ہوگی تیا مت کے دوزای کے مطابق سلوک ہوگا) (ابوداؤد)۔

حدیث: ایر المونین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عند بروایت ہے، فرماتے ہیں: میس نے رسول الله عیلی کے فرما کو اس کے فرماتے ہیں: میس نے رسول الله عیلی کے فوضا کے فرما کو اس کے انتخاب کا دارو مدار نمتوں پر ہے (جمع کے لفظ ہے) ہر خص کو دی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ۔ لہٰذا جس کی ججرت الله اور اس کے رسول (جل وعلاو عیلی کے کئے ہوگی (واقعہ بن) اس کی ججرت الله ورسول (جل وعلاو عیلی کے لئے رسول (جل وعلاو عیلی کے لئے رسول (جل وعلاو عیلی کے لئے (جُرت الله ورسول (جل وعلاو عیلی کے لئے جو کہ اس کے دل کے ایس کے دل کے ہوگر اس سے نکاح کر لئے میں کیا ادادہ تھا) اور جس کی ججرت دنیا کے لئے ہو کہ اس کے سال کر لے یا عوت کے لئے ہوگر اس سے نکاح کر لئے گئے ہوگر اس کے نکاح کر لئے ہوگر اس کے نکاح کر لئے ہوگر اس کے بھرت کی ہوگی (الواب کچھ کے اس نے بجرت کی ہوگی (الواب کچھ کے اس نے بجرت کی ہوگی (الواب کچھ کے نہ بھرت کی ہوگی (الواب کچھ کے اس نے بجرت کی ہوگی (الواب کچھ کے نہ بھرگی)۔

(بخاری،مسلم،ابوداؤد،ترندی،نسائی)۔

حدیث: حضرت ابواما مرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک شخص رسول الله سین فقمت پاک میں حاضر برائد میں معاضر برائد ورشیت بھی ماصل کرے؟ تو برائد میں باز کرتا ہے کہ قواب بھی پائے اور شہرت بھی حاصل کرے؟ تو رسول الله میں باز قرمایا: "کو میں ہوگی) آپ سین میں رسول الله میں باز قرمایا: "اِنَّ اللّه لَا يَقَبَلُ مِنَ الْعَلَى إِلَّا مَا كُانَ مَا يَانَ اللّه لَا يَقَبَلُ مِنَ الْعَلَى إِلَّا مَا كُانَ مَا يَانَ اللّه لَا يَقَبَلُ مِنَ الْعَلَى إِلَّا مَا كُانَ مَا يَانَ اللّه لَا يَقَبَلُ مِنَ الْعَلَى إِلَّا مَا كُانَ مَا يَانَ اللّه لَا يَقَبَلُ مِنَ الْعَلَى إِلَّا مَا كُانَ مَا يَانَ اللّه لَا يَقَبَلُ مِنَ الْعَلَى اللّه كَانَ مَا كُانَ مَا يَانَ اللّه لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَلَى اللّه كَانَ مَا يَانَ اللّه لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَلَى اللّه كَانَ مَا كُانَ مَا يَانَ اللّه لَا يَقْبَلُ مِنَ اللّه لَا يَقْبَلُ مِنَ اللّه لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَلَى اللّه مَا يَانَ اللّه لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَلَى اللّه لَا يَقْبَلُ مِنَ اللّهُ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَلَى اللّه لَا يَقْبَلُ مِنَ اللّه لَا يَقْبَلُ مِنَ اللّه لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَقْبُلُ مِنَ اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَقْبُلُ مِنَ اللّهُ لَا يَقْبُلُ مِنَ اللّهُ لَا يَقْبُلُ مِنَ اللّهُ لَا يَقْبُلُ مِنَ اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَقْبُلُ مِنَ اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَقْبُلُ مِنَ اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَقْبُلُ مِنْ اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَقْبُلُ مِنْ اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَقْبُلُ مِنْ اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَقْبُلُ مِنْ اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى ال

اسےابوداؤ دونسائی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت الی بن کعب رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله سیکھنے نے فرمایا: اس امت مماری بشارت دے دوآسانی و کشادگی کی ، دین کی سربلندی کی، شہروں کو فتح کرنے کی اور الله کی مدد کی۔ اس کے باوجود وفخص آخرت کے کمل کو دنیا کمانے کی نیت ہے کرے گا، آخرت میں اس کے لئے تو اب کا کوئی حصنہیں۔

اے امام احمد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نیز بیہی نے روایت کیا۔ الفاظ بیہی کے ہیں۔

حدیث: حفرت معاذین جبل رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جہادو وطرح کا ہے۔ ایک توبہ ہے کہ کا ہے۔ ایک توبہ ہے کہ کا ہم صرف رضائے اللی کی خاطر جہاد کرے، امام وقت کی اطاعت کرے، اچھا مال اس میں فرج کرے، ساتھوں کے ساتھوڑی سے پیش آئے اور فتندو فساد سے بچتار ہے، اس مجاہد کا سونا اور جا گناسب کا سب ثواب ہی تواب ہے۔ دوسرا ریکہ جہاد کرنے والافخر، ریا کاری و دکھاوے کے لئے جہاد کرے، امام کی نافر مانی کرے اور زمین میں فہاد کی جہاد کرے، امام کی نافر مانی کرے اور زمین میں فہاد کے بیاد کرے، امام کی نافر مانی کرے اور زمین میں فہاد

اسے ابوداؤ دوغیرہ نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت ہے کدرسول الله علی الله علیہ نے فر مایا: جسنے فی سمیل الله جهادکیا اوراس میں رسی (جیسی حقیر چیز کی ) نمیت کی تواہے وہی ملے گا جس کی اس نے نمیت کی تھی ۔ ( ثواب نہ ملے گا کہ اخلاص ندر ۱) اے نمائی اور ابن حیان نے اپنی تیجھے میں روایت کیا۔

اے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بیرحدیث شخین ( بخاری وسلم ) کی شرط پر سجے ہے۔

حدیث: حفرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله علی اور ثاد فرماتے ہوئے ۔
سنا: قیامت کے روز لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ فرمایا جائے گا، وہ ہوگا ہو کسی لؤائی میں مارا گیا ہوگا۔
اے حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اے اپنی نعتیں یا در لائے گا، وہ آئیس یا دکرے گا۔ اللہ فرمائے گا: تو نے میری ان نعتوں کو کسیے استعال کیا؟ عرض کرے گا: مو جو ٹاہے بلدتو نے تو کسیے استعال کیا؟ عرض کرے گا: میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتی کہ شہید ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جو ٹاہے بلدتو نے تو اس لئے جہاد کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے ۔ "دُمُ اُمِر بِهِ فَسُحِبَ عَلی وَجُهِهِ حَنّی اللّهِ مَی اللّهِ ہِی اللّهِ ہُی اللّهِ ہُی کہ ہوگا تو اے منہ کے بل تھییٹ کر لے جایا جائے گا حتی کہ جہم کی آگ میں پھیک دیا جائے گا دی کہ جہم کی آگ میں پھیک دیا جائے گا دی کہ جہم کی آگ میں پھیک دیا جائے گا دی کہ دی۔ ۔ ۔

المصلم، نمائی، ترندی اورابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت شداد بن بادرضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک دیباتی آدمی نی کریم عظیم کے فدمت اقدی میں عدالات ما فرہور آپ پرائیان لایا اور آپ علیقہ کے سامنے سرتسلیم نم کیا۔ پھرعرض کرنے لگا: مُیں آپ کے ساتھ جہادیر جانا جاہتا ہ راد ہوں۔ ہوں۔ بی کریم علیقہ نے اس کے ساتھیوں کواس کے بارے میں کچھ وصیت فرمائی۔ جب وہ میدان جہاد میں گیا تواس جہاد ہوں بی (نخ کے ساتھ ) نبی اکرم ﷺ کو مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ آپ ﷺ نے اسے تقییم فرمایا تو اس کا حصہ بھی نکال کر ں کے ماتھیوں کودے دیا تا کہاہے دے دیں۔ بیھی ان کی رعایت کرتا تھا۔ جب بیساتھیوں کے پاس آیا توانہوں نے وہ صدار الله و چيخ لگا كديدكيا بي ساتفيول نے جواب ديا: يه تيرا مال غنيمت كا دوحصه بي جو نبي ياك علي نا خيالله نراا بـ وه حد كرنجى سرور عَيْلِيَة كى خدمت مين حاضر موااور عرض كى: يدكيا بي ارسول الله عَيْلِية في فرما يا كريم مين ۔ نے تیما حصہ نکالا تھا۔ وہ عرض گذار ہوا: یا رسول اللہ ﷺ ائمیں نے آپ کی اتباع اس جھے کے لئے تو نہیں کی تھی بلکہ میں ۔ نے آوائ کئے اتباع کی تھی کہ مجھے یہال کوئی تیر گئے۔اوراپنے تیر کے ساتھا پنے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ تو میں مرجاؤں اور جت من داخل ہوجاؤں (شہید ہونا جا ہما تھا) آپ علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا: اگر تو الله کو جا سمجھتا ہے تو وہ تیری یہ بات ج کردکھائےگا۔ کچھ دریگذری تھی کہ بھرمجاہدین دشمن کی طرف لیکے (لڑائی ہونے لگی)اس کے بعدا سے اٹھاکرنبی یاک علیقے ك بال لايا كليا۔ اے وہيں تير لگا ہوا تھا جہال اس نے اشارہ كيا تھا۔ تو نبي اكرم عليہ نے فرمايا: كياو ہي ہوا؟ اس نے عرض ک نہاں۔ فرمایا: اس نے الله کو بیا جانا تو الله نے اس کی بات کچی کردی۔ پھرنی کریم علیف نے اے اس جے میں کفن دیا جو د دینے ہوئے تھا۔ پھرا ہے اپنے سامنے رکھااور نماز جنازہ پڑھی۔اس کی نماز جنازہ میں جودعا آپ عَلِیْکُ نے فرما کی دوئیتی: "ٱلْلَهُمْ هَاذَا عَبْدُكَ حَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيْلِكَ فَقُتِلَ شَهِيْدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذِلكَ" يابارالها! يه تيرابنده تيرك. رئے میں مہا جرہوکر نکلاتھا۔ پھرشہادّت کی موت مارا گیا ، میں اس پر گواہ ہوں۔ (نسائی)۔

<sup>(1)</sup> بین مال غیمت کا نہ حاصل ہونا مجاہد کے لئے اور بھی اچھا ہے کہ روز محشر جہاد کا پورا بورا اجروثو اب نصیب ہوگا۔احادیث سابقہ میں بیدوضا حت موجود ہے کاگر جہازیمی نیت بی مال وودلت کے حصول کی ہوتو وہ جہاد، جہاد بی نیس شمال غذیمت نہ کشور کشائی (اقبال) شہادت ہے مطلوب و تقصور موکن نہ مال غذیمت نہ کشور کشائی (اقبال)

## ترہیب

# میدان جہادہے بھا گنا(1)

حدیث: حفرت ابو ہر یرہ وضی الله عنہ سے روایت ہے، وہ نبی محترم علیہ سے راوی ہیں کہ آپ علیہ نے ارٹاد فرمایا: سات ہلاکت میں ڈال دینے والے گنا ہوں سے بچتر ہو صحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کیا: یارمول الله علیہ اور کسا الله عنهم نے عرض کیا: یارمول الله علیہ اور کسا الله عنهم نے عرض کیا: یارمول الله علیہ کساتھ کی کوشر یک بنانا، نبر 2 جاد و کرنا، نمبر 3 اس جان کو آل کرنا جس کو الله نے بغیر جی کے قبل کرنا حرام فرما دیا ہے۔ نمبر 4 سود خوری، نمبر 5 میٹیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جہاد سے مقابلہ کے وقت بھاگ جانااور منہ خواتین رہم ہت لگانا۔

اسے بخاری، مسلم، ابوداؤ د، نسائی اور ہزار نے روایت کیا۔ ہزار کے الفاظ یہ ہیں۔'' جناب رسول الله علیہ نے ارثاد فرمایا: کبیرہ گناہ مسلم، ابوداؤ د، نسائی اور ہزار نے روایت کیا۔ ہزار کے الله کے ساتھ کسی کوشر یک کرنا ہے۔ پھر بغیر قل کے ک جانا، میں مسبب سے پہلا (سب سے بڑا) الله کے ساتھ کسی کوشر یک کرنا ہے۔ پھر بغیر قل کے روز میدان (جنگ) سے بھاگ جانا، پاکدامن خواتمین پرتہت ماندھنااور ججرت کرنے کے بعد پھر کافر ن کے علاقوں کو والیس لوٹ جانا''۔

حدیث: حضرت و بان رضی الله عند روایت ہے۔ وہ نبی العلمین الله عند روایت فرماتے ہیں کہ آپ سیال نے فرمایا: تین گناہ الله کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 الله کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافر مانی اور نمبر 3 کفار کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافر مانی اور نمبر 3 کفار کے ساتھ مقاللے سے پیٹے دکھا جانا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حديث: حضرت ابو بريره رضى الله عنه روايت ب، فرمات بين: رسول الله عليه في خرمايا: جو بنده الله تعالى ت

(1) کفار کے ساتھ مقالج کے وقت میدان سے جان بچانے کے لئے فرار ہونا، حرام و ناجائز ہے۔ قر آن تکیم نے اس سلسلے میں واضح ارشادات دیے جس۔ارشاد ہے:

نَا يُهَا إِلَّن مُنَ أَمَنُو إِلا ذَا لَقِيمُتُمُ الَّذِي مُنَ كَفَرُو الْأَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدُيَاسُ ﴿ (انفال:15)

ترجمه:" اے ایمان والوا جب کافروں کی فوج ہے تہارا مقابلہ ہوجائے تو ان کے سامنے پیٹھدے کرنہ بھاگ جاؤ''۔

اس كے ساتھ اى آگى آيت ميں اس جرم كى سز اكا بھى بيان فرماديا۔ فرمايا:

وَمَنْ يُنْ لَهِمْ يَرْهُ مَهِ يَوْ أَلِا مُمَتَّحَوِّ فَأَلِقِعَتَا لِيَ أَوْمُتَحَوِّنُوا إِلَى فَهُ فَقَعْنُ بَأَءُ يَغَضَّهِ قِينَ اللهُ وَمَا أَلَهُ مَنْ أَلِقِقَا لَمَ أَمْتَحَوِّنُوا إِلَى فِينَا فِي مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْ

نَا تُهَاالَّذِينُ أَمَنُو ٓ إِذَ الْقِيدُمُ وَمُدَّ فَاكْبُتُوا وَاذْ كُرُواالله كَيْرُ الْعَكَلُمُ تَعْلِيمُونَ ﴿ (الفال:45)

ترجمه: "المعاليان الواجب كي فوج يتمارا مقابله موقو تابت قدم رجوا درالله كوبهت ياد كرت ربوتا كرتهيس كام يالي نصيب بو' - (مترجم)

اے امام احمد نے روایت کیا۔اس کی سند میں بقیہ بن ولید ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنبما سے روایت ہے، قرمات میں: رسول الله علیہ عمر پرتشریف قرما ہو ہے اور فرمایا: بیٹ ارت ہو، جس نے ہر روز پانچ نمازیں فرمایا: بیٹارت ہو، جس نے ہر روز پانچ نمازیں پرصیں اور کبیرہ گنا ہول سے بچتا رہا، وہ جنت کے جس درواز ہے ہے چاہے واخل ہوجائے۔مطلب کہتے ہیں: ممیں نے ایک آدی کو سناوہ عبدالله بن عمر ورضی الله عنبما سے بو چور ہاتھا: کیا آپ نے رسول الله علیہ کوان (کبیرہ گنا ہوں) کا ذکر فرمانے ہوئے سنا ہے؟ وہ بولے: ہاں۔وہ یہ ہیں۔نمبر 1 والدین کی نافرمانی،نمبر 2 الله عیس نمبر 3 کسی کا ناحق فرکر رہا،نمبر 4 پاکدامن بیمیوں پر تہمت لگانا،نمبر 5 میٹی کا مال کھانا،نمبر 6 کافروں کے ساتھ مقابلہ سے بھاگ جانا، نمبر 7 سودکھانا۔ (طبر انی)۔

(پیمضمون قریب قریب الوبکر بن محمد کی روایت سے ابن حبان نے اپنی سیح میں اور عبید بن عمیرلیٹی کی روایت سے طبرانی نے کبیر میں اسنادھن کے ساتھ ذکر کیا ہے )۔

# تزغيب

# سمندروں میں جہاد کرنا پنجشکی میں دس جہاد کرنے سے افضل ہے

۔ اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عروبن العاص رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: جس بندے نے ابھی جج نہ کیا ہو، اس کا غروہ میں جانا دس فول سے ابھی جج نہ میں ہو، اس کا غروہ میں جانا دس فول سے

<sup>(1)</sup> ایر الموشین سیدنا عنان غی رضی الفاعند نے دورخلافت میں حضرت امیر معادیہ رضی الفاعند کی کمان میں سب ہے پہلاسندری جہاد ہوا۔ اس میں آپرس کی حملہ کیا گیا تھا۔ اور ای میں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی الفاعنها شریک ہوکر شہادت ہے سرفراز ہوئی تھیں۔ بغار کی کر وایت سے مطابق اس حملہ میں امیر معاویہ رضی الفاعند کی زوجہ بنت قر ضروضی الفاعنہ ہمی شامل تھیں۔ (مترجم)

افعل ہے۔اورا کی بحری غزو: میں شامل ہونا، خشکی کے درس غزوات میں شامل ہونے سے اچھا ہے۔ جس نے ایک سمندر کو پ<sub>ارکیا</sub> گویا وہ تمام وادیوں سے (جہاد کرتا ہوا) گذرا۔اور جے سمندری جہاد میں سردرد (کے برابر بھی تکلیف) ہوئی، وہ اپ خ<sub>ون</sub> میں لوٹنے والے (شہید) کی شل ہے۔

ون ما و بسرانی نے کبیر میں اور بہتی نے روایت کیا۔ (نیز حاکم نے بھی مضمون روایت کیا اور سیح کہا ہے) حدیث: حضرت ام حرام رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فر مایا: بحری جہاد میں سردرد کی تکلیف اٹھانے والا جے تے ہوگئی ہو، اس کے لئے ایک شہید کا تو اب ہے۔ ڈوب کر مرنے والے کے لئے بھی شہید کا اجربے۔ (ابوداؤد)۔ حدیث: حضرت واحملہ بن استع رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جو برے ماتھ کی غزوہ میں شرکت نہ کر سکا ہو، وہ بحری غزوہ میں شریک ہوجائے۔ (وہی اجرپائے گا جو بیرے ساتھ کی غزوہ میں شامل بوکریا تا)۔

الصطراني نے اوسط میں روایت کیا۔

# مال غنیمت میں خیانت اور خائن کی پردہ پوٹنی کرنے والے کی ندمت

حدیث: حضرت عبدالله بن عروبن العاص رضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی کے مال غنیمت پر ایک صاحب متعین سے جنہیں'' کرکرہ'' کہا جاتا تھا، وہ وفات پا گئے تو رسول الله علی کے فرمایا: وہ جنم میں گیا۔ صحابہ رضی الله عنها نہیں دیکھنے کو گئے تو ایک چا دران کے پاس سے ملی۔ جے خیانت کر کے انہوں نے چھیالیا تھا۔ (ان کا جنم میں جانا صرف خیانت کی سزاکے لئے تھانہ کہ بھیشہ کے لئے بتانا بی تھا کہ چھوٹی می خیانت پھی صحابی جیسے مخص کو سزا ہو علی ہے۔

اے امام بخاری رحمہ الله نے روایت کیا (ایہا ہی صفحون عبد الله بن شقیق ہے امام احمد نے باسنادی حجے روایت کیا)۔
حدیث: حضرت زید بن خالد رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی الله علیہ کے اصحاب رضی الله عنہم میں سے ایک صاحب جنگ خبر کے دن وفات پا گئے تواصحاب رضی الله عنہم نے رسول الله علی خدمت اقد ک میں ان کے بارے می عرض کیا آپ علی خبر کے دن وفات پا گئے تواصحاب رضی الله عنہم و خرت سے عرض کیا آپ علی خبر دن کے چروں کے رنگ خم و حرت سے معظیم ہوئے و تواسط الله علیہ میں حاصل ہونے والے مال غنیمت میں متعلیم و کئے اس کے مامان کی تلاثی کی تو یہود کے موتوں میں سے ایک موتی پایا (جو مال غنیمت میں سے تھا اور یہود کے موتوں میں سے ایک موتی پایا (جو مال غنیمت میں سے تھا اور یہود کے موتوں میں سے ایک موتی پایا (جو مال غنیمت میں سے تھا اور یہود کے موتوں میں سے ایک موتی پایا (جو مال غنیمت میں سے تھا اور یہود کے موتوں میں سے ایک موتی پایا (جو مال غنیمت میں سے تھا اور یہود کے موتوں میں سے ایک موتوں میں سے تھا در یہوں کے ساتھ لؤلؤ کی کے بعد حاصل ہوا تھا) جو دور ور ہم کی قیمت کا بھی (1) نہیں تھا۔

اسے امام مالک واحمہ، ابوداؤر، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

حديث: حفرت حبيب بن مسلمه رضى الله عند بروايت به فزمات مين: مميل في حفرت ابودر رضى الله عندكويه

<sup>(1)</sup> تارئین!انداز وفر مایا آپ نے!اللہ کے پاک رمول، نبی رحت عظیفتی ایسے فخص کی نماز جناز و پڑھنے کے لئے تیار نہیں،جس نے صرف ایک موٹی کو خیات کا تھی جس کی قیت دودرہم کے برابر ملکی ندتی کیا حال ہوگاان وزیروں،شیروں، بکریٹر بیوں، ایم این این، ایم پی ایر اورافسران حکومت کا جمالا کھی نہیں کروڑوں روپیقو کی فزانے سے جماتے ہیں۔ ل طاکر میکوں سے حاصل کرتے اور پھریا سے میدنزوری سے معاف کرالیتے ہیں۔ اف ضایا! (متر بم)

نرائے نیا ہے کدرمول الله علیہ نے فرمایا: اگر میری امت مال غنیمت میں خیات نہ کرے گا توان کے ماہنے دشن بھی تھبر نہ سے گا۔ حضرت ابوذ ررضی الله عنہ نے حبیب بن مسلمہ سے بوچھا: کیا تمہارے سامنے دشمن ایک بکری دو ہے کے وقنہ کے برابر جمار ہا؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں! بلکہ تین خوب دور ھور نے والی بحریوں کو دو ہے کے وقت کے برابر جمار ہا۔ حضرت ابوذررضی الله عنہ نے فرمایا: '' عَلَلْتُمْ وَدَبِّ الْکَعْبَةِ '' رب کعب کی تم اِنْم نے ضرور خیانت کی ہوگی۔ اسلم الی نے اوسط میں اسا دجید کے ساتھ روایت کیا۔

حديث: حفرت ابو جريره رضى الله عنه ب روايت ب، فرمات بين: ايك روز رسول الله عني جمار ، درميان كور ب ۔ ہوئے اور خیانت کی برائی بیان کی ۔اے بہت بڑا گناہ قرار دیا۔اوراس کےمعاملہ کوشدید بتایا۔حتی کے فرمایا:مَیں تم میں ہے کی کواس حال میں ہرگز نہ یاؤں کدوہ قیامت کے روز آئے تواس کی گردن پر بلبلاتا ہوااونٹ سوار ہو۔ پھروہ مجھے کہے کہ مارسول الله عن الله عليه المرى فريا درى سيح منس ال كميل كونيس كرستا ميل في الله كاحكم تحقي بينياديا قا ميس تم ے کی کواس حال میں ہرگز نہ یاؤں کہ وہ بروز قیامت آئے تواس کی گردن پر بہنہا تا ہوا گھوڑا جڑھا ہوا ہو۔ پھر جمجھے یکارے کہ پارسول الله ﷺ میری امداد فر مائے ۔تو میں کہدوں کہ میں تیرے لئے کچنیں کرسکتا کیونکد دیا میں مَیں نے اللہ کے ا دکام تھے پہنچا دیئے تھے۔ ہرگزمئیں تم میں ہے کسی کواس حالت میں نہ یاؤں کہ دہ روز قیامت آئے اوراس کی گردن پرمئیں میں کرتی بحری لدی ہوئی ہو۔ پھر کہے کہ یارسول الله علی ایم یا مدفر مایے اور میں فرماؤں کہ میں اب تیرے لئے مچھ نہیں کروں گا کہ تھے احکام خداوندی پہنچا چا ہوں۔ میں تم میں ہے کسی کواس حال میں بالکل ندد کھوں کدوہ قیامت میں آئة اس کی گردن پرکوئی جان سوار ہو (جے اس نے ناحق قتل کردیا ہو)اوروہ جان چنج چلارہی ہو۔ تو یہ کے کہ یارسول الله علی ایس کرسکتا کیول کہ میں کہوں جنیں اب تیرے لئے مئیں کی میس کرسکتا کیول کہ میں نے تھے اللہ کے فرمان کی تبلیغ فرمادی تھی ۔ میں تم میں ہے کسی کونہ یاؤں اس حال میں کہ جب وہ روز قیامت حاضر ہوتواس کی گردن پر کپڑے لدے ہوں جوبال رہے ہوں۔ پھر کمے: یارسول الله عظیفہ امیری فریاد کو چینچے تو میں کمدووں کداب میں تیرے لئے مجھنیس كرسكا \_ بے شك ميں نے تیجے تھم ربی پہنچا دیا تھا۔اورمئیں تم میں ہے كى كواس حالت میں ہرگز نہ پاؤں كدوہ قیامت كے دن آئ تو اس كي كرون رسونا جياندي لدا موا مو "فَيَقُولُ: يَارَسُولَ اللَّهِ أَغِنْتِي فَاتُولُ: لَا أَمَلِكُ لَكَ شَيْعًا قَلْ اَبْلَغَتُكَ" اور كي كه يارسول الله عليه ميري المدادفر مائي تو مين فرماؤن كداب مين تيري المدادنيين كرسكتاس لئے كه مين ف دنیامی تحقی ادکام کی تبلیغ کردی تھی۔ (اور تو فی عمل ندکیا۔ پھر بھی خیانت کاار تکاب کیا)۔

اے مسلم و بخاری نے روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ حدیث: حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عبمائے روایت ہے ، فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب مال غنیمت پاتے تو حضرت بلال رضی الله عنہ کو تھم فرماتے کہ لوگوں میں منا دی کر دیں ( کہ جس کے پاس جو مجھ مال ہے وہ لے کر حاضر خدمت ہوجائے ) تو لوگ مال غنیمت لے کر حاضر ہوتے۔ رسول الله علیہ اس میں سے پانچواں حصدالگ فرما کرباتی کوتشیم فرمادیا کرتے۔ایک روز ایک شخص منادی ہوجانے کے بعد بالول کی بنی ہوئی ایک مہار کے کرحاضر ہوااور عرض کرنے لگا: یارسول الله علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نے مال غنیمت میں پایا تھا۔ آپ نے بلال کوتین مرتبہ منادی کرتے ہوئے ساتھا؟ اس نے عرض کی: ہاں۔فرمایا: تو پھر تجھے یہ کے کرحاضر ہونے ہے کس چیز نے روکے رکھا؟ وہ عذر چیش کرنے لگا: تو رسول الله علیہ نے فرمایا: "کُنُ اَنْتَ تَجِیْءُ بِهٖ یَوْمُ الْقِیمَامَةِ فَانُ اَقْبَلَهُ عَنْكَ " جااسے لے جا۔قیامت کے روز اِسے اٹھائے ہوئے پیش ہوگا۔میں ہرگز تیری طرف سے اسے قبول نہ کروں گا۔

اسے ابوداؤ داورابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہم رسول الله علیہ کے معیت میں جنگ نجیر کے
لئے روانہ ہوئے۔ الله نے ہمیں فتح عطافر مائی تو مال غنیمت میں سونایا جا ندی ندلی بلکہ ساز و سامان ، کھانے پینے کی چیزیں اور
کیٹر بطور فنیمت جمع ہوئے۔ پھر ہم وادی قرئی کے طرف چل پڑے۔ رسول الله علیہ کے ساتھ ایک غلام تھا جو بنی جذام
کے کی شخص نے چیش کیا تھا۔ اے رفاعہ بن بریو کہتے تھے اور اس کا تعلق بی ضعیب سے تھا۔ جب ہم وادی قرئی میں اترے تو
وہ غلام کھڑ اہوکر رسول الله علیہ کے کا کجاوہ اتار رہا تھا کہ ایک تیرا کر اے لگا۔ جس سے وہ فوت ہوگیا۔ تو ہم یدد کھر کر موض
کرنے گئے: یارسول الله علیہ اس خیالیہ بھی اس کے سورسول الله علیہ نے فرمایا: ایسا ہر گزییس میں مارک ہو۔ رسول الله علیہ نے فرمایا: ایسا ہر گزییس میں مارک ہو۔ رسول الله علیہ کے تبضد قدرت میں جان گھر جو اس نے تقسیم سے پہلے
کے قبضہ قدرت میں جان گھر علیہ ہو کہ کہل آگ کے شعلے بن کر اس کے جم پر پھڑک رہا ہے جو اس نے تقسیم سے پہلے
مال غنیمت سے چوری کر لما تھا۔

راوی کہتے ہیں: یہ من کرلوگ خوف زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد ایک آدمی مال غنیمت میں سے ایک یا دو تھے لے کر حاضر ہوا۔ اور عرض کرنے لگا: یہ ہم نے نیبر کے روز پائے تھے۔ تو رسول الله علیقے نے فر مایا: ''شِورَاكْ مِّنُ فَارٍ أَوْشِواَكَانِ مِنُ فَارِ '' ایک تم بھی دوزخ کی آگ کا ہے یا دو بھی آگ ہی کے ہیں۔

بخاری مسلم، ابوداؤر، نسائی حمهم الله نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت قوبان رض الله عند روایت ہوہ رسول الله علی الله علی کہ آپ علی کے استان فرمایا: جو بندہ میں کہ آپ علی نے ارشاد فرمایا: جو بندہ میں داخل ہوجائے گا۔ نمبر 1 سمبر، نمبر 2 خیات اور نمبر 3 میں داخل ہوجائے گا۔ نمبر 1 سمبر، نمبر 2 خیات اور نمبر 3 میں در حمل کی ادا گی کا ارادہ نہ ہو)۔

اے نسائی نے اورابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیاالفاظ ابن حبان کے ہیں۔ حاکم نے بھی اےروایت کیااور کہا کہ بیر حدیث برشرائط بخاری ومسلم صحیح ہے۔

حدیث: حضرت ابوحازم رضی الله عند سروایت ب، فرماتے ہیں: نبی اکرم عین کی خدمت اقدس میں مال نغیمت میں سے ایک چرا چیش کیا گیا اور عرض کی گئی کہ یار سول الله عین اس سے آپ دھوپ سے بچاؤ کے لئے سامیر کس ساس برآپ عین نے ارشاد فرمایا: کیاتم یہ لبند کرتے ہو کہ تہارانبی عین آگے گئے کے سائے کوا بے اور بتان لے؟ ہے ابوداؤ دنے اپنی مراسل میں اور طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔

حدیث: بزید بن معاویہ سے روایت ہے کہ امیر معاویہ رضی الله عنہ نے اہل بھر ہ کوایک خطاکھا کہ '' السلام علیم ۔ اما بعد! رسل الله علیف سے ایک شخص نے مال غنیمت میں سے (قبل تقیم) بالوں کی بنی ہوئی ایک مہار کا سوال کیا تھا۔ تو رسول الله علیف نے فرمایا تھا: تو جمھے آگ کی مہار مانگتا ہے۔ تجھے بیزیب نہ دیتا تھا کہ تو جمھے اس کا سوال کرتا اور نہ میرے منعب کے لائق ہے کہ یہ تجھے دے دوں۔

اے بھی ابوداؤ دنے اپنی مرائیل میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت سمره بن جنرب رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: امابعد! جناب رسول الله عَلَيْكَ فرما یا كرتے مختل الله عَلَيْكَ فرما یا كرتے مختل الله عَلَيْكَ فرما یا كرتے ہے درابوداؤد)۔

۔۔ (1) خیانت بہت بڑا جرم اور کیرہ گناہ ہے۔اس باب میں نذکورہ گیارہ احادیث اس بات کی شاہر میں ۔انفدتعالیٰ نے قرآن پاک میں ان فرامین نبوت پرمبر تعمد تی ثبت فرمائی سے ارشاں

وَمَا كَانِ النِّينَ أَنْ يُغُلُّ وَمَنْ يُغُلِّلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَرُمُ الْقِلِيمَةِ " فَمَا كُلُ نَفْرِي هَا أَكْسَبَتْ وَهُمْ أَوْ يُظْلِمُونَ ۞ ( ٱلْحِرِانِ 161)

ر تھر ان کوئی خطرت وشان کے لائق ہی نہیں کے اور تکاب خیانت کرے اور جو خیانت کرے گا، روز قیامت خیانت کی ہوئی چز کواپنے ساتھ لئے ہوئے عالم روگا - چم برجوان کواس کے کامول کا پوراپورا بدار دیاجائے گا اور ان پرکوئن زیادتی نہ ہوگئا '۔

يَّالُهُ اللهِ عُنَّامَمُوالا مَتَوْدُو اللهُ وَالرَّمُ وَلَوْتُو وَالْمَاتِكُمُ وَالْتُتُمُ وَالْتُعَامُونَ ﴿ (الفال:27)

اک مورہ میں کھآ کے ارشادے:

ر الله المؤلِّدة النَّخَارِية فِي ﴿ وَالنَّالَ:58 ) ترجمه: "بِ ثِنَكَ اللهُ تَعَالَىٰ خِيانِتَ كَرِنْ والول كو يندُنِينَ فراما" ـ (مترجم)

### شهادت

## اورشهداء کی فضیلت (1) کابیان

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی عمر م علیہ نے فر مایا: کوئی شخص بھی ایر انہیں جو جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر دنیا کی طرف لوٹ آنا پہند کرے، چاہے ساری دنیا کی دولت اس کودے دی جائے سوائے شہید کے "فَاللّٰهُ یَتَمَنّٰی اَنْ یَوْجِعَ اِلَی اللّٰذَیٰ اَفْیَقُتَلَ عَشُر مَوَّاتٍ لِّبَایَدِی مِنَ الْکَوَامَةِ" کہ وہ بے شک دنیا کی طرف لوٹ کی کمتنا کرے گا کہ اے الله کی راہ میں دس مرتبہ شہید کیا جائے کیونکہ وہ شہادت کی قدر و منزلت دکھیے چکا ہوگا۔

اورا میک دوسری روایت میں ہے: '' اس لئے ( دنیا کی طرف لوٹنا پہند کرے گا )''لِما یَدِیٰ مِنْ فَضُلِ الشَّهَادَةِ" که وہ شہادت کی فیضیلت دکیے چکا ہوگا۔

ا سے بخاری مسلم اور ترندی نے روایت کیا ہے۔ (نیز بیضمون امام احمدونسائی نے بھی روایت کیا)۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت بے ، فر ماتے ہیں کدرسول الله علیقی نے فر مایا: اہل جنت میں سے ایک مخص کو حاضر کیا جائے گا۔ الله تعالی اسے فر مائے گا: اسے ابن آ دم! تو نے اپنا ٹھکانہ کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا: اس میر سے رہا: بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ الله فر مائے گا: کچھا دیا گئا اور کوئی تمنا کر دوں؟ (کچھا کہ کا نہ کچھا دنیا کی طرف واپس جیجے تا کہ میں تیری راہ میں دں دفعی کیا جاؤں۔ بیاس (کچھر کے گا) بیسوال کرتا ہوں کہ اے الله! مجھادنیا کی طرف واپس جیجے تا کہ میں تیری راہ میں دں دفعی کیا جاؤں۔ بیاس

(1) قرآن تحكيم نے شہداء کے فضائل اور ان کیالا فانی حیات کو بڑے دور دار الفاظ میں بیان فربایا ہے۔ارشاد ہوتا ہے۔ وَ وَالتَّقُوْلُو الْمِسْنِ يُنْقِلُ فِي سَهِيلِ اللّهِ اَمْوَاتُ مِنْ اَلْمِيَّا وَ وَلِائِنَ الْاِسْدَةُ وَن

ورز تفونوا جسن کیفندن کی تسبیدی انتظام موات بهن اختیاء و منوی (شده بین کین تم ان کی زندگی کاشور زمین رکھتے''۔ ترجمہ: '' اور جو خدا کی راہ مکن مارے جا کی انتین مردہ نہ کہ بلکہ و تو زندہ میں کین تم ان کی زندگی کاشور زمین رکھتے''۔

۔ سورہ آلعمران میں توان جانباز ول کومردہ قصور کرنے ہے بھی روک دیا فرمایا:

وَلَبِنُ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمُعَتُّمُ لَمَغُفِرَةٌ قِنَ اللهِ وَمَحْمَةٌ ذَيْرٌ قِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ ٱلرَّرانِ )

تَّ بِدِيَّ اوراَكُرِمَّ الله كَل رادِيْن لَل كُردِيَّ جازَيام جازَاله كامففرت اوررحت (جَرَّبهي عاصل بوگى)ان ( كفار ) ئِرَمَا مِثن وولت سے بجتر ہے''۔ خوش نصيب بين ودولت جوا بي فائى زندگى دے كرحيات لاز وال كامزلول كو پاليتے ہيں۔ اورخداومسطفے جل وعلاو عَيْن الش اورُ قُفَا شَهَادَةً فِي سَبِيْلِكَ بِبِنَدِي حَبِيْكِ بِحُرْمَةِ رَسُولِكَ - امين صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ' (متر مِم) لے آرز دکرے گا کیونکہ الله کے ہاں وہ شہادت کی فضیلت دکھے چکا ہوگا۔

۔ اے نیائی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیرحدیث برشر ط مسلم بچے ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیالیہ نے فر بایا: اس ذات کی تم ،جس کے دست لدرت میں ثمر علیہ کی جان ہے، ''لَوَ وَدُتُ اَنَ اَغُوْ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَالْقَیْلَ ثُمُّ اَغُوْ وَ فَالْقَیْلَ ثُمُّ اَغُوْ وَ فَالْقَیْلَ ''میں سے محبوب رکھتا ہوں کہ الله کی راہ میں جنگ کروں اور شہید ہوجاؤں پھر جنگ کروں تو شہید کردیا جاؤں پھر جنگ کروں اور شادت اور ۔

اے بخاری ومسلم نے روایت فر مایا۔ بیحدیث پہلے گذر چکی ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها سروایت بے کدرمول الله عظیمی نے فرمایا: قرض کے مواشہید کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ( قرض چونکہ حقوق العباد میں سے ہے اور حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں تا آئکہ صاحب حق معاف کردے)۔

بدردایت مسلم شریف کی ہے۔

حدیث: حفرت ابوقاده وضی الته عند سے روایت ہے کہ رسول الته علیہ فیلیٹے نے صحابرض الته عنهم کے درمیان کھڑے ہوکر الله علیہ الته کا داہد کی درمیان کھڑے ہوکر الله علیہ الته کی درمیان کھڑے ہوکر عرض گذارہ وے : یا در الله کی راہ میں جہادارت ہوئی الته کی راہ میں جہادارت ہوئی کردیا جاؤں تو کیا میرے گناہ منادیے جا کی گذارہ وے : یا علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ کہ الله علیہ کہ الله علیہ کہ در الله علیہ کی در الله علیہ کی در الله علیہ کی الله علیہ کہ در الله کہ در الله کہ در الله علیہ کہ در الله کہ در اللہ کہ در الله کہ کہ در الله کہ در الله کہ کہ در الله کے در الله کہ در

الے مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں: میرے بچیانس بن نضر رضی الله عند بدر کی جنگ میں حاصر نہ مو عاضر نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله عظیماتی اسلام کی پہلی جنگ جوآپ نے سٹر کین کے ظاف ان کی مئیں اس میں موجود نہیں تھا۔ اب اگر الله نے مشرکین کے ظاف کی لؤائی میں حاضر ہونے کا موقعد دیا تو الله دیکھے لے گا کہ میں کیا ( تجاعت و جان سیاری کا مظاہرہ ) کرتا ہوں۔ پھر جب جنگ احد کا موقعہ آیا اور مسلمانوں کو یسپائی ہوئی (جوان کی انجی ملطی سے تھی ) تو انہوں نے کہا: اے پروردگار! جو پچھان ساتھیوں ہے ہوگیا ہے (در ہے کو چھوڑ دینا) ممیں اس سے اپنی براءت طاہر کرتا ہوں۔ پھر آ گے بڑھے و آئیس حضرت سعد بن معاذرضی الله عند ملے۔ ان سے کہنے گئے: اے سعد بن معاذ عظائیہ اللہ عند قریب ہے اور نظر (ان کے والد ) کے رب کی تم ، بیں جنت کی خوشبوا صد پہاڑ کے اس طرف پا تا ہوں۔ (پھر پوری قوت سے شرکیین کے ساتھ کر اے اور جام شہادت نوش فرما گئے ) حضرت سعدرضی الله عند نے عرض کیا: یارسول الله علیہ اللہ علیہ بھر ہو پھر انسی بن نظر نے کردکھایا ہے وہ تو ممیں بھی نہیں کرسکا تھا۔ حضرت انس رضی الله عند ہم نے انہیں اس صال میں دیکھا کہ شہید ہو چکے تھے اور شرکیین نے ان کا مثلہ کر دیا تھا (ناک، کان ہونٹ وغیرہ کاٹ دیئے تھے ) اس حالت میں آئیں کوئی شہید ہو چکے تھے اور مشرکیین نے ان کا مثلہ کر دیا تھا (ناک، کان ہونٹ وغیرہ کاٹ دیئے تھے ) اس حالت میں آئیں کوئی شہید ہو چکے تھے ایس اس کے کہاں کہ تھے تھی یا ہمارا خیال ہے کہ ان کے بیان جیسے دوسرے میلیانوں کے حق میں بیآیت نازل ہوئی: وین المہؤ وینیونی پہال کر جھے جیں یا ہمارا خیال ہے کہ ان کے بیان جیسے دوسرے میلیانوں کے حق میں بیآیت نازل ہوئی: وین المہؤ وینیونی پہلا کہ تھر تھر انہوں نے اللہ کا کہا تھر کے اتھا۔ توان میں سے کی صدی قوا ما عامی کو انہوں نے اللہ کے کہا تھر ایس کی منت پوری کر کی اور کوئی انتظار کر دہا ہے۔ اور انہوں نے ( خابت قدم رہنے اور نیس کی شہادت کو گلے گائے نے کہا ہے جو میں کوئی تبدیلی نہیں گئی۔ نظار کر دہا ہے۔ اور انہوں نے (خابت قدم رہنے اور منہوں نے اللہ کو گائے کے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں گئی۔

اسے بخاری مسلم اورنسائی نے روایت کیا۔الفاظ بخاری کے ہیں۔

حدیث: حصرت سمرہ بن جندب رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْظَةَ نے فرمایا: آج رات دو۔ آدی (فرشتے انسانی شکلوں میں) میر بے پاس آئے۔ وہ بھے لے کر چڑھے اور ایک درخت کے پاس پنچے۔ پھرانہوں نے مجھے ایک بڑے کل میں داخل کردیا۔ وم کل اتناحسین اور بہترین تھا کہ میں نے پہلے بھی اتناخوبصورت کل نہیں دیکھا۔ دونوں مجھ سے کہنے گے: ''اَمَا هٰذِلا فِکَادُا لشَّهُ لَدَاءِ'' سِشِہداء کا کل ہے۔

اسے امام بخاری نے ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے۔

اے امام بخاری وامام ملم نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عظیفہ نے فریایا: مئیں نے جعفر بن الی طالب رضی الله عند (حضرت علی مرتضی کرم الله وجبه الکریم کے بھائی جو جلّ موتہ میں شبادت پا گئے تھے) کوفر تے کی صورت میں جبال جا ہے اڑتے پھرتے ہیں۔ ان کے برخون کے ساتھ میں جبال جا ہے اڑتے پھرتے ہیں۔ ان کے برخون کے ساتھ کھڑے بوے (1) بتھے۔

اسے طبرانی نے دواسناد کے ساتھ روایت کیا۔ان میں بی<sup>س</sup>ن ہے۔( طبرانی نے ہی سالم بن الی جعدرضی اللہ عنہ سے ایک ائ صفحون کی مرسل جیدالا سناد حدیث بھی روایت کی ہے )۔

معديث: حضرت عبدالله من معفر رضى الله عنها عدوايت من ، فرمات مين: رسول الله علي في غرماي: "هَنِيمناً لَكَ عَلَّهُ ذَاللّهِ أَبُوكَ يَطِيرُ مَعَ الْمُلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ" اعبدالله المهمين مبارك مو بهمار عالي (حضرت جعفر) آسان من فرضول كما تحارُ ترجي محرح من -

اسے طبرانی نے اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

<sup>(1)</sup> حضرت جمغ طیار رضی انته عند نے جنگ ویتہ میں اپنے باتھوں میں رسول انته سیکھنٹے کا عظافر سودہ ملم کِر رکھا تھا۔ شبادت سے پہلے ان کے دونوں باتھے کُٹ گئے تھے۔ الله تعالیٰ نے باتھوں کے بدلہ میں جنت میں آئیں دو پر عطافر بائے جن سے دو جنت میں ازتے گھرتے ہیں۔ ای وجہ سے آئیں طیار ''ارنے والا''کہا جا تا ہے۔ (متر تجم)

حدیث: حفرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ وہ جنگ مونہ میں موجود تھے۔فرماتے ہیں: ہم نے حضرت جعفر بن الی طالب رضی الله عنہ کو تلاش کیا۔ تو آئیس ہم نے شہداء میں پالیا۔ ہم نے ان کے جسم کو سینے کی جانب سے دیکھا کہ اس پر نوے سے زا کرزخم تھے جو کلوار، نیزے اور تیرے گئے ہوئے تھے۔

اورایک دوسر کی روایت میں ہے کہ:'' ہم نے ان کے بچپاس نیزے اور تلوار کے زخم شار کئے ۔ان میں ہے کوئی زخم بھی ان کی پشت پڑئیس تھا''۔( بخاری )۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عند تعفرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبدالله بن رواحہ رضی الله عند کو مطافر مایا: (یکے مصرت عبدالله بن رواحہ رضی الله عند کو عطافر مایا: (یکے بعد ویک ہے اللہ عند کو عطافر مایا: (یکے بعد ویک ہے تین شہدہ ویکے تو رسول الله عند کا اس کے حالات شہادت کی خبرات نے سے پہلے ہی این کے حالات شہادت بیان فرما دینے (الله ریعلم نبی غیب دال علیہ فی این جعفر این بیان فرما دینے (الله ریعلم نبی غیب دال علیہ فی این جعفر از بدن بی خواہ وہ بھی شہدہ ویکے ۔ پھر جھنڈ اعبدالله بیان فرماد نبی ایک تو وہ بھی شہادت پائے ۔ پھر ان کے بعدالله کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولیدرضی الله عند نبی خبنڈ ااٹھ الیا۔ راوی فرماتے ہیں: ''فبحک کے کیکٹو الناس کی تعلیم کی تکھیں آنسو بہار بی تھیں۔ و عَیمنگاہ تَدُر فَانِ'' رسول الله علیہ کا تعلیم کر رہے تھا ور آپ علیہ کی آنکھیں آنسو بہار بی تھیں۔ اس بی بیار بی تعلیم کر رہے تھا ور آپ علیہ کی آنکھیں آنسو بہار بی تھیں۔ اس بیار بی تعلیم کی سے ایک خواہ نے دوایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: شہید قل کے وقت صرف اتن تکلیف محسوں کرتا ہے جتنی تم میں ہے کہی کوچنگی (چونڈی) کا فیو وہ تکلیف محسوں کرتا ہے جتنی تم میں ہے کہی کوچنگی لیتے وقت ہوتی ہے۔ ( یعنی جتنی اگر کوئی کسی کوچنگی (چونڈی) کا فیو وہ تکلیف محسوں کرتا ہے)۔

ا سے تر ندی ، نسانی ، ابن ما جداور ابن حبان نے اپنی سچ میں روایت کیا۔ تر ندی نے کہا: پیھدیث حسن سچھ ہے۔ حدیث: حضرت کعب بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول الله میں اللہ میں گار ارشاد فرما۔ تر ہوئے سنا: ' اَلشَّهِیدُ کُ یَشَفْعُ فِی سَبُعِیْنَ مِنَ اَهُلِ بَیْتِه' شہید اپنائی خانہ میں سے ستر افراد کی شفاعت کر ہگا۔ (جومتول ہوگی ان شاء الله)

اسے ابوداؤدنے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت عتب بن عبد اسلمی رضی الله عنه جو که نبی اگرم علی این کے صحابہ رضی الله عنهم میں سے ہیں، سے روایت ہے کدرسول الله علی نے فرمایا: مقتولین تین طرح کے ہیں نبمبر 1 وہ بندہ مومن جوا پی جان اور مال سے الله کی راہ میں جہاد

<sup>(1)</sup> یعنی الفه تعالی نے انہیں دنیوی جم کے بدلے میں ہر پر ندول کا ساجم عطافر مایا ہے۔ اور وہ جنت کے درختوں سے جنتی پھل وغیر و کھاتی ہیں۔ ان پر ندول جیسے جسموں میں شہداء کی ارواح آلمانیة رکھی جات ہیں۔ جنت میں جہال جا ہیں جاتی ہیں۔ اور جو جا ہیں کھاتی تو میں مدفون جسموں کے ساتھ بدستور رہتا ہے۔ (ستر جم)

اے امام احمد نے اسناد جید کے ساتھ ، طبر انی ، این حبان نے اپنی سیح میں ، سیقی (اور داری) نے روایت کیا۔ الفاظ این حان کے ہیں۔

 تعالیٰ کے لئے قربان کردیے تھے۔ رسول اللہ علیہ فیصلہ نے فرمایا: جھے قتم ہے اس ذات باری کی جس کے قبضہ میں میری بان
ہے، اگریہ بات وہ حضرت ابرا بیم خلیل الرحمٰن علیہ السلام ہے یا انبیا علیم السلام میں سے کی نی سے بھی کہتا تو وہ راستدر
دیتے کیوں کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں اس کا مقام ومرتبد دکھیا ہے۔ (اس سے اس کا مرتبہ انبیاء علیم السلام سے بریہ
نہیں گیا بلکہ ان بزرگوں کی اس پر شفقت ومجت ہے کہ اس نے اپناسب پچھراہ خدا میں قربان کیا۔ ورنہ کوئی غیرنی، نی کا گر،
راہ کو بھی نہیں پینچ سکتا) حتی کہ یہ لوگ عرش الہٰی کے بنچے نورانی منبروں تک پہنچ جا نمیں گے۔ پھران پر بیٹیس گے۔ اور لوگوں
کے فیصلہ ہوتے دیجس سے ہوت کے سکرات محسوں نہ کر یں گے۔ برزخ میں بھی منموم نہ ہوں گے۔ نخے صور کی گھرا ہمہ نہ ہوگی۔ حساب و کتاب، میزان عمل اور بل صراط سے گذر نا نہیں پریٹان نہ کر سکے گا۔ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کا فیصلہ کیے
ہوتا ہے۔ پھریہ بھی میکن ان میں گور نہیں جا بیں علی نہیں عطافر مادی جائے گی اور جہاں پسند کریں گے پھر بھی اس کے لئے طارش
قبول فرمائی جائے گی۔ جتنی جنت جا ہیں گے نہیں عطافر مادی جائے گی اور جہاں پسند کریں گے چنت میں اسیرا کریں گے۔
ایس سے سے بیاراکریں گے۔ سے حدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے مروی ہے کہ بی محترم علیا یہ بندے جب حماب و کتاب کی گردنوں پر رکھی ہوئی ہول گا اور کے جنہوں نے اپنی کلواریں اپنی گردنوں پر رکھی ہوئی ہول گا اور کا گا دین کے لئے گا نے کون لوگ گردنوں سے خون کے قطرات گررہے ہوں گے۔ دروازہ جنت کے سامنے بھیٹر لگا دیں گے۔ پوچھا جائے گا: یہ کون لوگ ہیں؟ جواب کے گا: یہ نہداء ہیں (۱) جو بعداز شہادت زندہ تھے اور انہیں روزی دی جائی تھی۔

(اسے طبرانی نے روایت کیا۔اس کی اسنادحسن ہے)۔

حدیث: حضرت تعیم بن عمار رضی الله عن ہے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول الله علی ہے سوال کیا: شہداہ میں کون ساشہ پیدافضل ہے؟ آپ علی ہے ہی بیان جمار کی بیلی صف میں بھیر افضل ہے؟ آپ علی ہی بیلی میں ان جائے ہی بیلی میں ان جائے ہی بیلی میں این جو بنت بھی کھڑا کردیا جائے تو وائیں بائیں این چر نہیں چھیرتے یہاں تک کہ شہید ہوجاتے ہیں۔ بہی حضرات ہیں جو بنت کے اونے جالا خانوں میں جلتے ہیں اوران کارب انہیں دکھے کرخوش ہوتا ہے اور جب تیرارب دنیا میں (قبل قیامت) کی بندے یوخوش ہوتا ہے اور جب تیرارب دنیا میں (قبل قیامت) کی بندے یوخوش ہوتا ہے اور جب تیرارب دنیا میں (قبل قیامت) کی بندے یوخوش ہوتا ہے اور جب تیرارب دنیا میں (قبل قیامت)

اے امام احمد وابویعلیٰ نے روایت کیا۔ دولوں کے راوی ثقہ ہیں۔ (اورای مضمون کی حدیث حضرت ابوسعید خدر می رفع النه عنہ سے طبر انی نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کی )۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرور ضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے میں : مُیں نے رسول الله عیافی کو سا، فرمار ہے تھے: پہلے مین اشخاص جو جنت میں داخل ہول گے وہ فقیر مہاجر ہوں گے جن کے سبب تکالیف دور ہوتی میں ان کا حال یہ ہوتا ہے ک

<sup>(1)</sup>معلوم ہوا کے شہدا اوکو جوہز پر نیدول کا سار ہنے کے لئے جسم دیا جاتا ہے وہ عارضی اور بیم قیا مت تک ہے۔روز قیامت اُنہیں اپنااصل جسم دیا جائے گا۔ جس کے ساتھ حوروقصور جنت میں قیام کریں گے۔(مترجم)

بنیں کسی کام کا تھے دیا جاتا ہے تو تو جہ سے سنتے ہیں اوراس پڑ کمل کرتے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی شخص کو حکمر ان وقت کے اپنے کئی جاجت ہوتو بھی پوری نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسے اپنے سینے میں لئے فوت ہوجاتا ہے۔ (کوئی اس کی حاجت براری کی اس کی خرنہیں کرتا اس کی غربت کی بنایر ) حالا نکہ قیامت کے روز الٹھ کو وہ بندے جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی بقل کے بنت لئے ہوئے حاضر ہوگی ، الله تعالی فرمائے گا: کہاں ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی بقل کے گا اور نہیں وہ اور نہ اور ایس کا اور ہیں جنگ کی بقل کے اور نہ اور کسی اور کسی اور کسی اور کسی اور کسی اور کسی داخل کے بیران کی حق کی اور کسی داخل ہو اور ہیں جنہ کرتے ہیں داخل ہو با حساب و کتاب جنت میں داخل ہو با کسی داخل ہو اور ہیں ہوا کہ رات دن ہوا کمی کے بخر مالا کلہ حاضر ہوگر بارگا ہ الوہیت میں تجدہ ریز ہوں گے عرض کریں گے: اے تمارے پروردگار! ہم رات دن بیری تھر کسی تھرے کے ہی تھرے کے کسی کا تا ہے ہوئی دوردگار عزوجل ارشاد فرمائے گا: یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں قال کیا۔ اور آئیس میرے بنگی ہے؟ تو پروردگار عزوجل ارشاد فرمائے گا: یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میں کی راہ میں قال کیا۔ اور آئیس میرے فرن آئیس بندو!) تمہارے میرواستھا مت کے سب تم پر الٹھ کا سلام ہو۔ کتا ایجھا آخرت کا گھر تمہیں عطافر مایا گیا ہے۔ وہی نام میں اس اور کتا ایجھا آخرت کا گھر تمہیں عطافر مایا گیا ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ فے فرمایا: کیا تہمیں سبخوں کے کہا کے بارے میں نہ بتاؤں؟ (پھرخود ہی فرمایا) سبخوں کا کریم (۱) الله تعالیٰ ہے۔ میں تمام اولا د آدم میں سب سے ہزائی یا تو وہ آدی ہے جس نے علم سیصا اور اپنے علم کو پھیلا یا۔ روز قیامت بیہ آئی ہوں اور میرے بعد اولا د آدم میں سب سے بزائی یا تو وہ آدی ہے جس نے علم سیصا اور اپنے علم کو پھیلا یا۔ روز قیامت بیہ آئی ایک امت کے برابراٹھایا جائے گا۔ یا وہ خض ہے جس نے اپنی جان سے الله عزوجل کے لئے جہاد کیا حتی کہ قرآ کردیا گیا وہ شہید)۔

اے ابویعلیٰ وہیمجی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم عیالتہ ہے رادی ہیں کہ آپ عیالتہ نے فرمایا: الله کے ہاں شہید کے لئے سات درجے ہیں۔ نبر 11س کے خون کے پہلے قطرے کے گرنے کے ساتھ ہی اس کی مفرت ہوباتی ہے۔ منبر 13س کے خون کے پہلے قطرے کے گرنے کے ساتھ ہی اس کی مفرت ہوباتی ہے۔ نبر 13سے مامون ہوباتا ہے۔ نبر 15سے میر پروقار کا تاج رکھا جاتا ہے، جس کا ایک باتی ہے۔ نبر 15سے مامون ہوباتا ہے۔ نبر 15سے سے مامون ہوباتا ہے۔ نبر 15سے شام کے نکاح میں دی جاتی ہے۔ نہر 17سے کے نکاح میں دی جاتی ہے۔ نہر 17سے کے نکاح میں دی جاتی ہے۔

اے امام احمد اور طبر انی نے روایت کیا۔ امام احمد کی اسناد حسن ہے۔ ( ابن ماجہ اور تر ذی نے بھی ایسی ہی ایک صدیث

<sup>(1)</sup> انتدب العزب کوتی کہنا جائز نمیں ہے کیونکہ تکی وہ ہوتا ہے جو کسی کے عطا کر دوخزانے لٹاتا ہے جیکہ انتدب العزب کے تمام خزانے اس کے ذاتی ہیں کسی کے مطاکر دوئیں جیکہ اللہ کے ٹی کوئی کہنا ورست ہے کہ دو داللہ کے عطا کر دوخزانوں کوکا نمات میں لٹار ہے تیں۔

مقدام بن معدیکربرضی الته عند سے روایت کی اور امام تر مذک نے فریا یا کہ بیت حدیث سیحی غریب ہے )۔ حدیث: حضرت ابو ہر یہ وضی الته عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: نبی کریم علیہ کی بارگاہ عالیٰ میں شہید کا ذرکیا گر آپ علیہ نے فرمایا: زمین ابھی شہید کا خون اپنے اندر جذب نہیں کرنے پاتی کہ اس کی دوجنتی بیویاں آکراسے ہیں ا لیتی ہیں جیسے وہ دائیاں ہوں جنہوں نے اپنا دودھ بیتا بچہ کی جنگل میں گم کردیا ہواور ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک جنتی جوڑا ہوتا ہے جود نیا اور تمام دولت دنیا سے زیادہ قبتی ہوتا ہے۔

اے ابن ماجہ نے شہر بن حوشب کی روایت ہے ذکر کیا۔ ( اور بیہ بی مضمون طبر انی بیہ بی اور بزار کی مجاہدے مروی حدیث میں بھی موجودے )۔

حدیث: امیر الموشین حضرت بمربن خطاب رضی الله عند سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں: بیل نے رسول الله عظیم الله علیم الله الله بمال موسمن کداس نے دشمن سے مقابلہ کیا تو الله کے ساتھ کے وعد ہے وعد ہے وعد ہے کہ قیامت کے دن لوگ آئیمیں اٹھا اٹھا کراس کی طرف اس طرح دیکھیں گے۔ اور اپنے سرمبارک کو بلند کیا یہاں تک کہ آپ کی ٹو پی نیچے گرئی ۔ (راوی کا کہنا ہے کہ ) مجھے معلوم نہیں کہ یہ بہاں ٹو پی سے مراد حضرت عمر رضی الله عند کی ٹو پی ہے یا بی کریم علیم کی فیار کی وہ میں الله عند کی ٹو پی ہے یا بی کریم علیم بھیے اس کی کھال میں کی فاردار درخت کے ایمان والا لیکن جب و تمن سے لم بھیم ہوئی تو بر دلی کی وجہ سے اسے یوں لگا جیسے اس کی کھال میں کی فاردار درخت کے نو کیلئے کانے چھود دیۓ جبورے پر ایک ہے ہوں۔ پھی ایک کانے چھود دیۓ گئی تو اس نے الله بھی اس کی معالی میں کی گھال میں کی فواس نے الله بھی اس کی کھال میں کی فواس نے اپنی جان پر موالی نہ ہو ہے کہ تو کہ دو ہے کہ اس کے جلے ہوں ، پھیا تھی بھی برے ، جب و شمن سے ملا قات ہوئی تو اس نے الله کی وعدے کواس نے بھی بچر کھیا ۔ یہ شہید جو سے درج کا شہید ہے۔ اور نم بر کہ وہ بندہ موشن ، جس نے اپنی جان پر درسی کی وجہ سے ) زیادتی کی ، وشمن کے مقابلہ میں آیا تو الله کے وعدے کواس نے بھی بچر کرکھایا۔ یہ شہید چو سے درج کا میں بوگا۔

اے امام تر نہی اور تیبی نے روایت کیا۔ امام تر نہی نے فر مایا: بیصدیٹ حسن فریب ہے۔ حدیث: حضرت ابن عباس رض التٰه عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عیاضی نے فر مایا: شہیدلوگ جنت کے دروازے کے پاس ایک چمکدار نہر کے کنارے مبزر مگ کے گنبدوں والے محلات میں قیام پذریہوں گے۔ جنت ہے تج و شام ان کارز ق انہیں دیاجائے گا۔

اے امام احمد، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: بیصدیث برشر طمسلم صحیح ہے۔ حُحد میث: حضرت ابن عباس رضی الله عنہمائے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: (جنگ احد میں) جب تمہارے بھائی شہید ہوئے تو الله نے ان کی روحول کو ہز پر ندول کے اندر کھو یا جو جنت کی نہروں کے او پر پھرتے ہیں جنتی کچل کھاتے ہیں اور سونے کی ان قندیلوں میں بیراکرتے ہیں جوعرش الہی کے نیچ کئی ہوئی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے کھانے اور پینے کی خوشبو پائی اور اپنی قیام گا ہوں کا آرام محسوں کیا تو بولے: کون ہے جو ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو خربینچائے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق ملتاہے تا کہ ان کا جہاد میں شوق کر ور ندہونے پائے اور وہ جنگ میں ستی و بالی کا خکار ندہوں؟ الله تعالیٰ نے فر مایا: ممیں آئیس تمہاری جانب سے خبر دول گا۔ چنا نچے الله عزوج اللہ نے آیت نازل فرمائی ذوکر تک شکت بَنَّ الَّذِیْنَ قُوْتِکُوا فِیْ سَمِیٹُلِ اللّٰہِ اَمُواتًا مِنْ اَنْ مُواتًا مِنْ اَنْ مُو "اور جواللہ کی راہ میں قُل کرد سے جا میں تم آئیس ہر گزمردہ تصور نہ کرنا بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے ہاں آئیس رزق دیا جاتا ہے)''۔

اے ابوداؤ داور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے فر مایا: بیصدیث تیج الا سادے۔

حدیث: حفرت راشدین سعدرضی الله عند سے روایت ہے، وہ نبی اگرم علی کے اسحاب رضی الله عنم میں ہے کی صاحب میں الله عنم میں ہے کی صاحب سے روایت ہے، وہ نبی اگر میں کہ ایک آدی نے سوال کیا: یارسول الله علی ایک کیا وجہ کے کہ باتی اہل ایمان کاان کی تبورش اسخان و (کیرین کے سوالات) ہوتا ہے مگر شہید کانہیں ہوتا؟ ارشاوفر مایا: "کفلی بیبادِ قَدِ السَّیوُ فِ عَلَی دَاسِهِ فِتْنَدُ" اسخان و آزائش کے لئے اس کے سریر تبوارکا چکنائی کافی ہے۔ (نسائی)۔

حدیث: حضرت انس رض الله عندے روایت ہے کہ ایک میاہ دیگ آ دی نی کریم عظیم کی خدمت پاک میں حاضر ہوکر عرف کو کرنے کا عظیم کی خدمت پاک میں حاضر ہوکر عرف کو کرنے گانا در مول الله علیم الله علیم الله علیم کے ایک میں حاضر ہوکر کی بال دولوں کی بال میں کہتا ۔ اگر میں ان شرکین سے جنگ کروں حتی کہ قبل ہوجاؤں تو کہاں پہنچوں گا؟ آپ عظیم نے فر مایا: جنس پہنچو گا۔ اس نے لا ناشروع کردیا یہاں تک کہ شہادت پاگیا۔ نبی کریم عظیم اس کی لاش پر تشریف لاے اور خرا مال ودولت زیادہ فرمایا: بے شک الله تعالی نے سراچ ہرہ خوبصورت کردیا ہے۔ تیری بدیو کوخوشو میں تبدیل فرما دیا ہے اور تیرا مال ودولت زیادہ کردیا ہے۔ اسے یا کسی اور صاحب سے ارشاد فرمایا: بری بری آ تھوں والی حوروں میں ممین نے اس کی بیوک کودیکھا ہے کہ وہ اس کے اس اونی جو اس کے دوس سے کہ کو بی خیا ہے۔

اے حاکم نے روایت کیااور فر ہایا: بیرحدیث برشرط مسلم سی ہے۔

حدیث: حفرت ابن عمر رضی الته عنها ہے روایت ہے کہ تی عمر میں اللہ ایک فیمہ کے پاس سے گذر ہے جبکہ اعرابی اپنی کے فیمہ کے باس سے گذر ہے جبکہ اعرابی اپنی مورستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جو جہاد کے جانا چاہے تھے۔ اعرابی نے بو تھا: یکون لوگ میں؟ اسے بتایا گیا کہ یہ سرمول اللہ عیابی اس کے ساتھ بیٹھ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عیابی میں اللہ عیابی کے بیٹ میں اللہ عیابی کی طرف بات میں اللہ عیابی کی طرف بات میں اللہ عیابی کی میں اور جہاد کے لئے تو اور اپنی اور سلمانوں میں تقسیم کردیا جاتا ہے۔ اب بیا ہے کہ میں اس کی میں اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جل پڑا۔ اور اپنی اونٹ کو لئے رسول اللہ عیابی کے قریب ہونے لگا۔ ماہ میں اللہ عیابی کی میں اللہ عیابی کے دوقتم اس میں اللہ عیابی کے دوقتم اس میں اللہ عیابی کے دوقتم اس کی جاتھ کی بیٹ کے دوقتم اس کے ساتھ دات کی جس کے بیٹ میں بھر و شنوں کے ساتھ دات کی جس کے بین ، بھر و شنوں کے ساتھ دات کی جس کے بین ، بھر و شنوں کے ساتھ دات کی جس کے بین ، بھر و شنوں کے ساتھ دات کی جس کے بین ، بھر و شنوں کے ساتھ دات کی جس کی بین ، بھر و شنوں کے ساتھ دات کی جس کے بین ، بھر و شنوں کے ساتھ دات کی جس کے دوروں کہتے ہیں ، بھر و شنوں کے ساتھ دات کی جس کے بین ، بھر و شنوں کے ساتھ دات کی جس کے دروں کہتے ہیں ، بھر و جن کے بیٹو و جن کے باتھ داتھ کی جس کے دروں کہتے ہیں ، بھر و جن کے بیٹو بھر کی کو بین کی جس کے دروں کہتے ہیں ، بھر و جن کے بیٹو کی کو بین کی کو بین کی کو بیٹوں کی کو بیٹوں کی کو بین کی کو بین کی کو بین کے دروں کی کہنے کی کو بین کی کو بین کی کو بین کی کو بین کو بین کی کو بین کی کو بین کو بین کی کو بین کی کو بین کو بین کو بین کی کو بین کی کو بین کے دین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کی کو بین ک

مقابلہ ہوا تو وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ نبی پاک علیظتے کواس کی شہادت کی خبر دی گئی تو آپ علیظتے اس کے پاس تشریف لاکر اس کے سر کے قریب کھڑے ہوئی ہو گرہنس پڑے۔ پھراس کی طرف سے منہ مبارک بھیر لیا۔ ہم نے عرض کی: یار سول الله علیظتے! ہم نے دیکھا کہ آپ تبہم فر ما کر ہنس پڑے تھے پھراس ہے چیرہ مبارک بھیر لیا۔ آپ علیظتے نے جواب دیا: جوتم نے مجھے متبہم یا خوش دیکھا اس کی وجہ بیتھی کہ میں نے الله کے ہاں اس کی روح کی عزت و کرامت دیکھی۔ اور اس کی طرف سے چیرہ اس کے پھیر لیا کہ جنتی موروں میں سے اس کی بیوکی اس وقت اس کے رحم قریب کھڑی کے قریب کھڑی کے۔ گرمیب کے قریب کھڑی کے۔ گرمیب کے قریب کھڑی کے۔ گرمیب کے قریب کھڑی کے قریب کھڑی کے۔

اہے بیہقی نے اسادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عنه بے روایت ہے کہ ام رقع بنت براء رضی الله عنها جو حارث بن سراقه کی والدہ ہیں، نی اگرم عظیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کیں۔اور عرض کرنے لگیں: یا رسول الله علیمی آ آپ جمھے (میرے بنے) حارث رضی الله عنه کے بارے میں خبر کیوں نہیں وے دیتے۔ جبکہ حارثہ بدر کی لڑائی کے دن شہید ہوگئے تھے۔اگروہ جنت میں ہوت میں صبر کرلیتی ہوں اور اگر کہیں اور ہے تو رونے میں پوری کوشش کروں۔ (جہاں تک رونا جائز ہو) تو سید عالم علیمی نے فرمایا:اے حارثہ کی والدہ اجنت میں بہت سے درج ہیں۔ ''وَإِنَّ الْبَلْكِ اَصَابَ الْفِرْدُوسَ الْإَ عَلَى'' اور تمہارے فرزند نے فردوس اعلیٰ حاصل کی ہے۔ (جنت میں ایک مودرج ہیں اور فردوں اعلیٰ سب ہے او نچادرجہہے)

اسے امام بخاری رحمہ الله نے روایت فرمایا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ بے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیظتے نے فرمایا: ہمارا پروردگار تبارک وتعالیٰ اس خفس ہے بہت خوش ہوا جو جہاد نی سبیل الله کے لئے پہنچا۔ پھراس کے ساتھی میدان جہاد ہے بھاگ نظے اور بیاس بھاگنے کے جرم کو جانتا تھالبذاوالیں جانب دخمن لوٹ کراڑنے لگاحتی کے مرتبہ شہادت پر فائز ہوگیا۔ الله تعالیٰ عزوجل اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے: اس میرے بندے کو دیکھو! جو میری نعتیں حاصل کرنے کے شوق میں اور میری جنت کی مجت میں واپس آیا بیان تک کہ شہد کر دیا گیا۔

اے ابوداؤد نے عطابین سائب عن مرہ عنہ ہے روایت کیا۔ ( قریباً یکی مضمون امام احمد ، ابویعلیٰ ، ابن حبان نے اپنی صح میں اورطبرانی نے اسناد حسن کے ساتھ حضریۃ ، ابودرداءرضی اللہ عنہ ہے روایت کیا )

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: پچھ( کافر) لوگ نبی پاک عظیمی کے بارگاہ عالیٰ میں حاضر ہوکر کوش کرنے گئی پاک عظیم دیا کریں۔ تو آپ حاضر ہوکر کوش کرنے گئی کہ کہ آپ پچھآ دیوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیج دیجیج دیجیج دیجیج کے بیات اور سنت کی تعلیم دیا کریں۔ تو آپ علیم کے ساتھ سے منافق کے ساتھ سے انسان کے ساتھ سر انسان کی صحابہ رضی الله عنہم کو روانہ فرما دیا جنہیں قاری کہا جاتا تھا۔ ان میں میرے فالو' حرام' بھی تھے۔ بید حضرات قرآن تکیم کی تلاوت کرتے رہے۔ رات کو اس کی درس وقد رئیس میں مصروف رہا کرتے اور قرآن پاک سیکھا کرتے تھے۔ اور دن کے وقت پائی لاکر منجد میں (وضوو غیرہ کے لئے) رکھتے اور جنگل سے کان یاں کاٹ کر لاتے آئیں

ن ادران ہم کے اصحاب صفر صفی الته عنہم (جنہوں نے خود کودین کیجئے اوراس پڑمل کرنے کے لئے وقف کررکھا انداز ہم کے اس استعمال مندانہ کر استان کا مرت کی استعمال کا مرت کے لئے کھانا خرید کرلاتے تھے۔ جب نبی کریم علیہ نے ادران علی مردانہ فرایا تو ان بے ایمان کا فروں نے انہیں گھر کر منزل پر پینچ سے پہلے ہی شہید کرڈ الا شہادت نے قبل ان انسار عمار بنی الله عنہ نے دعا ما گی: اے بارالہا! ہمارے بیارے نبی علیہ کہ کو اطلاع پنجا دے کہ ہم نے تھے سے ملاقات کر لی سے بہتے ہے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔ ہم تھے سے راضی جبی اور تو ہم سے راضی ہے۔ راوی کہتے ہیں: ایک آدی نے حضر سے انس رضی النه عنہ کے خالو حضر سے مراضی ہوئے اور تو ہم سے راضی ہوئے اور گرا ہمارے متعلق ہمارے نبی کا میاب ہوگیا۔ ربول الله علیہ نبید کرد ہے گئے ہیں اور انہوں نے دعا کی ہے: اے پروردگار! ہمارے متعلق ہمارے نبی علیہ کو اطلاع فرما رہے کہ ہم تھے سے راضی ہوئے اور تو ہم سے راضی ہوئے یا۔ (اور الله علیم ونہیر نے اپنے مجبوب کی علیہ کو گئے ہیں اور انہوں کے دیا گئے ہیں اور انہوں نے دعا کی ہے: اے پروردگار! ہمارے راور الله علیم ونہیر نے اپنے مجبوب کی بھی گئے کا میاب ہوئے اور تو ہم سے راضی ہوئے یا۔ (اور الله علیم ونہیر نے اپنے مجبوب کی بھی گئے کو اللہ کو دی کی ۔

اسے بخاری وسلم نے روایت کیا۔الفاظمسلم کے ہیں۔

اے مسلم اور تریزی وغیر ہمانے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے میں۔

حدیث: حفرت ابو ہریدہ وضی الله عند سے روایت ہے، وہ نی اگرم عظیفہ سے راوی بیں کہ آپ علیفہ نے بوچھا جریل علیا اسلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا۔ وَنُفِحَ فِي الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَنْ مِنْ الْأَنْ مِنْ الْأَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى بِهُ مِنْ كُرنائيس عِلْ عِلْ اللّهُ عِلَى عليه السلام نعرض كيا: "هُمُ شُهِیَدَآءُ اللّٰیهِ" وہ اللّٰه کے شہداء (1) ہیں۔(اس کی راہ میں جام شہادت نوش لرنے والے حوں بخت حضرات)۔ اے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بیر حدیث صحح الا سناد ہے۔(اس سے طویل اس سے ملتی جلتی ایک روایت این البی الدینانے بھی ذکر کی)۔

حدیث: حضرت عامر بن سعدرضی الله عند سروایت ہوہ اپناپ سے راوی کدوہ فرماتے ہیں: ایک صاحب نمازادا کر نصرت عامر بن سعدرضی الله عند سے روایت ہوہ اپنا ہوں کے بیاب سے راوی کدوہ فرماتے ہیں: ایک صاحب نمازادا کر اربے تھے۔ جب نمازتم ہوئی تو انہوں نے بید عاکی: اس میر سے موٹی! جوتو اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے جمعے اس سے بھی افضل عطا فرما۔ جب بی محترم علیا ہے نیک بندوں کو دیتا ہے جمعے اس سے بھی افضل عطا فرما ہا۔ جب بھی کون بول رہا تھا؟ وہ صاحب عرض گذار ہوئے: یارسول الله علیا ہے! وہ میں تھا۔ آپ علیہ الصافية والسلام نے فرمایا: یہ جب ہوسکتا ہے (کہتم الله کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو، دشمنان خدا سے لڑوجی کہ ) تمہارے گھوڑے کی کوئیں کا کے دی جائیں۔

اے ابویعلیٰ ، ہزار نے اور ابن حبان نے اپنی تھی میں علاوہ ازیں حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا کہ بیرحدیث برشرط مسلم سیحے ہے۔

تورندوب داندتوزنده بوالله مرے چثم عالم ہے حبیب جانے والے علیہ (مترجم)

<sup>(1)</sup> اس باب میں نذکورہ احادیث شریف ہے شہدا مراہ الی کے بیٹارفضائل و مراتب ثابت ہوئے جن میں سب سے نمایاں ان کا بعدازہ وفات زغدہ جادید ہونا آفاب نیمروزی طرح خابرہوتا ہے اور ہم نے قرآن مقدس کی گئ آیات حاشیہ میں اس مقصد کے تحت درج کی ہیں کوئی ہے دین ہی حیات شہداہ کا منظم ہوسکتا ہے۔ حیات شہداء کا منظم اگر ہے دین ہے جس ندہ نبی سیجیلی کی شہداء است ہیں۔ کیا اے بعدازہ فات زغدہ نہ بانا مردہ مجھنااور کہنا دیداری کہلا سکتے ہے؟ برگزشیں ۔ ای کے امام احمد رضار حمدالفہ فرش کرتے ہیں۔

### تر ہیب

وہ خص جوم گیا، نہ جہاد کیااور نہ جہاد پر جانے کی دل میں نیت رکھی،

مختلف اموات ہے فوت ہونے والے شہداء کا بیان اور طاعون سے فرار ہونے کی برائی حدوث: حضرت ابوعمران رضى الله عند بروايت ب، فرماتيم بن بهم روم كشير من تقى كدائل روم ن ايك بهت بروا ۔ لنگرروم ہے ہمارے ساتھ مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ان کی تعداد کے برابریاان ہے بھی زیادہ مسلمان ان ہے مقابلہ کرنے نگے۔ان دنوں مصرکے والی حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ اور اس لشکر کے امیر حضرت فضالہ بن عبید رضی الله عنہ تھے۔ ملمانوں میں ہے ایک شخص نے رومیوں کی صف پرحملہ کردیاحتی کہان کے نشکر کے اندر گھس گیا۔ اس پرلوگ چلانے لگے اور بولے: الله کی شان! شیخف اینے ہاتھوں ہلا کت میں پڑر ہاہے ۔ تو حضرت ابوا بیب انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوگے اور فرمانے لگے:اےلوگو!تم اس آیت وَ لاَ تُلْقُوا بِاَیْنِ بِیُکُمْ إِلَى التَّهُلْكَةِ (البقرة:195) بعنی اور نہ ڈالوتم اپنے ہاتھوں خو رکو لماکت میں ) کی بیتاویل کرنے لگے ہوحالا نکدیم آیت تو ہم انصار کی جماعت کے حق میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب الله تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا اور اس کے مدد گارزیادہ ہو گئے تو ہم میں سے پچھلوگ رسول اللہ عظیفے ہے الگ ہوکر خاموثی ے ایک دوسرے سے کہنے لگے: ہمارے اموال ضائع ہوگئے ہیں اور اب الله تعالیٰ نے اسلام کوغالب کر دیا ہے۔ اس کے مدگار بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ الہذااب اگر ہم اپنے اموال میں تخبریں اور جوضائع ہو چکا ہواس کی اصلاح کریں تو مچھ حرج منين والله تعالى نے اپنے نبى عَيْكَ ير ہمار يول كرديس بيآيت نازل فرمائى - وَٱلْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا وِأَيْدِينُكُمْ إِنَّى التَّهَالُكَةِ (حواله مْدُكُوره' اورالله كي راه مين خرجَ كرواورخود اپنام باتھوں ہلاكت ميں نه پڑو)' ـ "لبذاوه ہلاكت اپے مال و دولت میں جاتھ ہرنا ، اس کی اصلاح و درنتگی میں لگ جانا اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ ( وہنمیں جوتم سمجھے ہو ) چنا نجیہ حفزت ابوا بوب انعساری رضی الله عنه بمیشه اینهٔ گھرے باہرمصروف جہادر ہے حتی کہ (ان کی وفات بھی گھرے باہر ہوئی اور) انہیں سرز مین روم میں بی وفن کیا گیا۔ (آپ کا مزار قط طنیہ میں ہے)۔

اے امام تر مذی نے روایت کیا اور فر مایا کہ بیحدیث غریب سیح ہے۔

حدیث: حضرت این عمرض الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علیہ فرمایا: جبتم مال واسباب کی حدیث دخترت این عمرض الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علیہ فرمایا: جبتم مال واسباب کی خرد فرد فرد خت میں مصروف بوجاؤ گے، گائے بیلوں کی دمیں پکڑلو گے بھتی باڑی کرنے پرخوش ہوجاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گئیں فرمائے گاجب تک کمتم اپنے وین (کی سربلندک گئی الله تعالی خراب کی خراب در نہیں فرمائے گاجب تک کمتم اپنے وین (کی سربلندک کے الله تعالی کے بیاد) کی طرف (1) اور نہیں آؤگے۔

<sup>۔</sup> (1) کتا تپافر مان ہے تجرسادق علی کے اور کتی عافل ہے ان کی امت! کھی آتھوں ہے دیکوری ہے۔ گراپی حالت زار پرٹس سے س ٹیس ہوتی۔ انہوں (ستر تم)

اے ابود اؤ دوغیرہ نے اسحاق بن اسیدمصری کے طریق سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ بروایت بے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جو بندہ مرگیا اور جہاد نہیں کیا اور نہ ہی جہاد کرنے کا خیال اس کے دل میں پیدا ہوا'' مَاتَ عَلی شُعُبَةِ مِنَ النِّفَاقِ" تووہ منافقت کے حصہ پرمرا۔ (اس کے قلب میں نفاق تھا)۔

اے مسلم ،ابوداؤ داورنسائی رحمہم الله نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوامامرضی الله عند بروایت ہے۔ وہ نبی محرّم عظی کے بروایت کرتے ہیں کہ آپ عظی کے نافی نے فرمایا: جس محض نے جہاد نہ کیایا کی مجام کی جہاد کی تیاری میں مدونہ کی یا غازی کے اہل وعیال کی بھلائی کے ساتھ خبر گیری نہ کی تو الله تعالی اے قیامت بے بہلے کی ہادیے والی مصیب میں گرفتار کرےگا۔

اسے ابوداؤ دوابن ماجہ نے القاسم عن الی امامہ سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند کے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جوالله سے اس طرح للے (مرجائے ) کداس میں جہاد کی کوئی علامت نہ ہو، وہ الله سے اس حال میں ملا قات کرے گا کداس میں مخت کی ہوگ۔ استر ندی وائن ماجہ نے روایت کیا۔ تر ندی نے کہا کہ بیرحدیث غریب ہے۔

#### فصل

## شهيدكى اقسام

 ا<sub>ی حا</sub>لت پر (بستر پر )موت ندآتی ۔ بلکہ ہم تو تمہارے لئے شہادت کی امیدر کھتے تھے ۔ہم یہی باتیں کرر ہے تھے کہ جناب ہ ہو؟ نی تمرم ﷺ تشریف لے آئے۔اور فرمایا: تم شہادت کس کے بارے میں تجھتے ہو؟ سب لوگ خاموق ہو گئے۔ حضرت بی عمدالله بن رواحه رضی الله عنه نے حرکت کی اور کہنے گئے: رسول الله علیقیے کی بارگاہ عالی میں جواب کیوں عرض نہیں کر تے ہو؟ پر خور ہی کہنے لگے: (الله کی راہ میں) قتل ہوجانے کو ہی ہم تو شہادت خیال کرتے ہیں۔ تو رحت عالم ﷺ نے فرمایا: ۔ پچرتو میری امت کے شہیر بہت تھوڑے ہول گے۔ حقیقت یہ ہے کہ راہ خدا میں قبل ہونا بھی شہادت ہے۔ طاعون کی بیار ک نے وت ہونا بھی شہادت ہے۔ پیٹ کی بیماری میں مرنا بھی شہادت ہے۔ پانی میں ڈوب کر بلاک ہو جانا بھی شہادت ہے اور عورت کا بحے کی پیدائش کے وقت بچے سمیت مرجانا بھی شہادت ہے۔

اے امام احمد وطبرانی نے روایت کیا۔الفاظ طبرانی کے ہیں اور راوی دونوں کے ثقہ ہیں۔ (یمی مضمون طبرانی نے حضرت ربح انصاری رضی الله عندے اور امام احمد نے اسناد حسن کے ساتھ حضرت را شدین مبیش رضی الله عندے روایت کیا ہے )۔ **حدیث**: حضرت جابر بن عتیک رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله عنے حضرت عبدالله بن ثابت رضی الله عنه کی عیادت کے لئے تشریف لائے تو انہیں ہے ہوش پایا۔رسول الله علیقے نے انہیں زورے یکارالیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔رسول الله عنظیف نے اِٹا کنڈو اِٹا اَکٹیٹر جھُون پڑ ھااور فرمایا:اےربیج! ہم تمہاری طرف ہے مغلوب ومایوں ہوگئے۔ اں پڑورتیں رونے جیننے لگیں اور حضرت ابن منتیک انہیں جیپ کرانے لگے۔ تو نبی رحمت عظیفے نے انہیں فر مایا: انہیں چھوڑ دو (رونے دوتا کہ شدت غم میں کی ہو۔ بیروناغیر اختیاری ہوگا) جب واجب ہوجائے تو پھرکوئی رونے والی ندروئے۔ حاضرین نے عرض کیا: پارسول الله علی الیواجب ہونا کیا ہے؟ ارشادفر مایا: جب وفات ہوجائے عبدالله بن ثابت رضی الله عند کی صاحبز ادی کہنے لگیس: الله کی تم ، بمیس تو بیامید تھی آپ شہید کی موت فوت بول گے کیول کرآپ نے جہاد پر جانے کی تیاری مکمل کر رکھی تھی ۔ بین کر نبی کریم علیقے نے فر مایا:اللہ نے انہیں ان کی نیت کےمطابق ثو ابعطا فرمادیا ہے۔اور تم شہادت کس کوشار کرتے ہو؟انہوں نے عرض کی: راہ خدا میں قتل کئے جانے کو۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: راہ خدا میں قتل کئے جانے کے علاوہ بھی سات قسم کی شبادت ہے۔ نمبر 1 پیٹ کی تیاری ہے مرنے والا شہید ہے۔ نمبر 2 و وب کر مرنے والا شہیدے۔ نمبر 3 ذات الجنب (پیل کے نیچے بھوڑا ہوجانے کی باری) والاشہیدے۔ نمبر 4 طاعون سے بلاک ہونے والا شہید ہے۔ نمبر 5 جل کر فوت ہونے والا شہید ہے۔ نمبر 6 جو کسی دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر فوت ہوگیا وہ شہید ہے۔ نم 7 مورت جو بوقت ولا دت بجسمية فوت بوجائ وه بھی شهيد ہے۔

. اے ابوداؤ د، نسائی ،ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپن تھیج میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے رسول الله علی کو ارشاو فرماتے سا: "اَلْطَاعُونُ شَهَادَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِم" طاعون برملمان كے لئے شہادت بـ ( بخاری وسلم )

حدیث: حضرت ام اَلمومنین سیده عا تشرصد ایقه رضی الله عنها ہے روایت ہے، فر ماتی ہیں: مُیں نے رسول الله علیجی

ے طاعون کے بارے میں پوچھاتو آپ علی کے ارشاد فر مایا: طاعون ایک عذاب تھا جوالتہ تعالیٰ تم ہے پہلے لوگوں پر بھیجا کرتا تھا۔اب الله نے اے اہل ایمان کے لئے رحمت بنا دیا ہے۔ جو بندہ کسی ایسے شہر میں ہو جہاں طاعون پھوٹ پڑے ، یہ وہیں تھہرار ہے۔اس شہرے نہ نظے مبر کرنے والا اور تو اب کی نیت رکھنے والا ہو یہ بھیتا ہو کہاں کے مقدر میں جو پر الله نہ نے بھی الله ویہ بھی اس کے مقاوہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا علی (اب اگراس بیاری میں وہی فوت ہوگیا تو)اس کے لئے شہید کے برابر تو اب ہے۔ کمانی شہید کے برابر تو اب ہے۔(البتہ اگر معلوم ہوکہ فلاں شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو با ہروا لے کو دہاں نہیں جانا چا ہے۔کمانی الا جا دیث )۔ (بخاری)۔

حدیث: حضرت ابوعسیب رضی الله عندے روایث ہے۔ بیرسول الله عَلَیْ کَ آزاد کردہ غلام ہیں۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ نَے فرمایا: میرے پاس حضرت جریل علیہ السلام بخار اور طاعون لے کرحاضر ہوئے۔ میں نے بخار کومہ یند میں روک لیا اور طاعون کوشام کی طرف بھی دیا۔"فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِنَّامَتِی وَدِجْزٌ عَلَی الْکَافِرِ"اب طاعون سے مرنا المیرے متی کے لئے شہادت کی موت ہے۔ اور کا فروں پراللہ کا عذاب ہے۔

اسے امام احمد اور طبر انی نے کبیر میں روایت کیا۔ امام احمد کے راوی تُقدمشہور ہیں۔

حدیث: حضرت ابونیب احدب رضی الله عنه بروایت ب، کیتم میں: حضرت معاذ رضی الله عنه نے شام میں خطبہ دیت : حضرت اور تبار کی عقیقت کی دعا ہے۔ اور تم سے پہلے صالحین اس سے نوت ہوئے ہیں۔ اس پروردگار عالم! آل معاذ و آؤوا بی اس رحمت سے حصدعطا فرما۔ پیمر منبر سے بینچے اتر کرعبدالرحمٰن اس معاذ کے پائل گئے تو عبدالرحمٰن نے کہا: حق تمہار سے رب کی طرف سے ہے۔ آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ (تمہیں اس رحمت (طاعون) سے حصد مطے گا) حضرت معاذر ضی الله عنه نے جواب دیا۔ اگر الله نے جا ہا تو تم مجھے مبر کرنے والوں سے یاؤگے۔

اسے امام احمہ نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوموکی اشعری رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی میانی نے فرمایا: میری امت کی تابی نیزه بازی (آلیس کی جنگ ) اور طاعون (1) ہے ہوگی۔ عرض کی گئی: یارسول الله علی فی اس طاعون کیا چیز ہے؟ ارشاوفر مایا: میتمهارے دشمن جنوں کی طرف ہے کو نجا ہے۔ اور ہم کو نجے میں شہادت ہے۔ اسے امام احمد نے کئی سندوں کے ساتھ روایت کیا جن میں ایک صحیح ہے۔ ابو یعلیٰ ، برار اور طبر انی نے بھی اے روایت کیا ہے۔ (ای طرح کا مضمون حاکم نے حضرت ابو برده رضی النہ عندے نیز امام احمد نے اساوحین کے ساتھ، طبر انی نے کیبر میں اور حاکم نے حضرت ابو برده رضی النہ عندے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیصد یہ شخیح الاساد ہے)۔

<sup>(1)</sup> طاعون (Plague) ایک وبائی بیاری جس میں ران یا بغل یا گردن میں ایک چھوڑ انگلا ہے۔ اس میں بخت موزش ہوتی ہے۔ اکثر آ دی اس میں دوسرے یا تیسرے دن مرجا تا ہے۔ ہزرگ بتاتے میں کہ تقسیم ہندے پہلے ہندوستان میں وبائیسی تنگی - الکھوں افر افرقہ اس ہے۔(مترجم)

حدیث: حضرت عرباض بن سار بیرضی الته عندے روایت ہے کہ رسول الته عنظیفتے نے فرمایا: شہداء اورا پے بستر وں پر طبی موت فوت ہونے والے بروز قیامت ہمارے پروردگار کے ہاں طاعون کے ساتھ مرنے والون کے متعلق آبس میں جگڑا کریں گے۔ شہداء کہیں گے: بیلوگ ای طرح قتل ہوئے جس طرح ہم قتل ہوئے تھے اور اپنے بستر وں پرطبی موت مرنے والے کہیں گے، بیتو ہمارے بھائی ہیں۔ ہماری طرح ہی اپنے بستر وں پرفوت ہوئے تھے۔ اس پر رب جاری و وقائی فرنے کا ایک متعلق لین فی سمیل الله (شہداء) کے زخم سے ملتے جیلتے ہیں تو بیائیس میں سے ہیں فرائیس کے ساتھ ہوں گے۔ (ورنہ طبی موت مرنے والوں کے ساتھ ہوں گے) پھر جب ان کے زخم دیکھے جائیں گے تو الوں کے ساتھ ہوں گے) پھر جب ان کے زخم دیکھے جائیں گے تو شہداء کے زخموں کے ساتھ ہوں گے۔ (درنہ طبی موت مرنے والوں کے ساتھ ہوں گے) پھر جب ان کے زخم ورکھ کے ایک شہداء کے زخموں کے ساتھ ہوں گے۔ (درنہ کیکھ

(طبرانی نے کبیر میں اچھی اسنا د کے ساتھ میمضمون حضرت منتبہ بن عبدرضی الله عنہ ہے روایت کیا )۔

حدیث: حضرت ام المومنین سیده عائشصد یقه رضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: رسول الله علی نظی نے فرمایا: میری امت نیز وبازی (آبس کی لڑائی) اور طاعوں سے فنا ہوگی میس نے عرض کی: یارسول الله علی اس نیز وبازی کوتو ہم جانبے ہیں مگر طاعون کیا ہوتا ہے؟ ارشا دفر مایا: بیرا یک گلٹی (پھوڑا) ہے جواون کی گلٹی کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس تیاری ک وقت بیاری والے علاقے میں اگر کوئی تضہر ار ہا (اور اس سے فوت ہوگیا) تو وہ شہید کی مثل ہے۔ اور اس سے ہما گئے والل لڑائی سے ہمائے والے کی طرح (گناہ گار) ہے۔

اے امام احمر، ابویعلیٰ اورطبر انی نے روایت کیا۔

حدیث: ابویعلی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول الله علیق نے فریایا: ایک کو نجا ہے جومیر کا امت کواس کے دشمن جنوں کی طرف سے پنچنا ہے۔ جو بندہ اس میں گھڑا رہادہ مجاہد ہے۔ جواس سے فوت ہو گیا، وہ شہید کا طرف سے پنچنا ہے۔ یہ اور جواس سے فوت ہو گیا، وہ شہید ہار جواس سے فرار ہوا، وہ جہا و سے محالے والے کم شل ہے۔

اورائے بزارنے بھی روایت کیا ہے۔ان کے الفاظ ہیں: ''مئیں نے عرض کیا: یارسول الله علی الله الله الله الله علی کی نیز دہانی) کو تو ہم پہنچانے ہیں گرطاعون کیا ہوتا ہے؟ ارشا وفر مایا: یہ ایک پھوٹرے کی طرح ہوتا ہے جو بغل میں یا کھال میں الگتا ہے۔اس میں ان (میری امت کے افراد) کے اعمال کی طہارت (گناہوں کی بخشش) ہے۔اور بیہ ہر سلمان کے لئے شہادت ہے۔ (اگر اس سے وہ فوت ہوگیا) (مملی رحمہ الله کہتے ہیں:ان روایات کی اسانید صن ہیں) (اس معنی کی روایت محتر جابرین عبد الله وضوح کی اساند صن ہیں) اس ماتھ کی اساند صن ہیں)

حد بیٹ: حضرت ابواسحاق سبیعی رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں: حضرت سلیمان بن صرد نے خالد بن عرفط یا خالد بن سلیمان رضی الله عنہم ہے کہا: کیا تم نے رسول الله علیات کو یہ فر ماتے ہوئے سامتی (ساک) ہے کہا: بال۔ کردیا (اوروہ صابروشا کرر ہا) اسے عذاب قبز میں ہوگا۔ تو ان دونوں میں ہے ایک نے اپنے ساتھی (ساک) ہے کہا: بال۔ اسے امام ترفذی نے روایت فر مایا اور کہا کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔ اور ابن حبان نے بھی اپنی صبحے میں روایت کیا اور خالد بن عرفطه یا خالد بن سلیمان کی بجائے صرف خالد بن عرفط کا نام لیا۔

حدیث: حضرت سعید بن زیدرضی الله عنهما بے روایت ب، فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله عظیمی کو ارشاد فرماتے ہیں: میں بروایت باز جواپنے فون (جان) کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوگیا، وہ شہید ہے۔ جواپنے خون (جان) کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوا وہ شہید ہے۔ (آئیس مجاہد فی سمیل الله کی مثل اجر ملے گا)۔

۔ اے امام نسائی، ترندی اور این ماجہ نے روایت فرمایا اور ترندی نے فرمایا: میہ صدیث حسن سیح ہے۔ (اس روایت کے مختلف ھے بخاری، ترندی اورنسائی کی اور روایات میں بھی ہیں )۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ ایک اس ایک اس ایک شخص حاضر ہوکر عرض گذار ہوا: یارسول الله علیہ اگر کوئی آدمی آکر میرا مال چھیننا چاہے تو آب اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ علیہ نے فرمایا: اپنامال اے نہ چھینے دے۔ اس نے عرض کی: کیا تھم ہے، اگر وہ مجھے لئے نے ارشاد فرمایا: تو بھی اس ہے لا ان کر وہ بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا: تو بھی اس ہے کوئی کر دوں، پھر کیا تھم ہوگا؟ ارشاد فرمایا: وہ جہنم میں جائے گا (کہ چور بھی ہاور عوالہ میں اسے فل کردوں، پھر کیا تھم ہوگا؟ ارشاد فرمایا: وہ جہنم میں جائے گا (کہ چور بھی ہاور غلام و جابر بھی)۔

ا ہے مسلم ونسائی نے روایت کیا۔ نسائی کے الفاظ ہیں: '' جناب رسوں نئٹ عین کے خدست اقد س میں ایک آوئی آیااور عرض کرنے لگا: یا رسوں نئٹ عین کے خدمت اقد س میں ایک آوئی آیااور عرض کرنے لگا: یا رسول الله عین کے السائد کے اس ارشاد کے اس کے میں کی طرف سے نیاد تی تحرض کی: اگر وہ میرے اس واسط کا انکار کردے (بازنہ آئے ) تو ؟ فر مایا: بھرنام خدا کا واسط دے ۔عرض کی: اگر وہ نہانے تو ؟ فر مایا: بھرنام خدا کا واسط دے ۔اس نے بھرعرض کی: اگر اب بھی نہ مانے تو بھرکیا کروں؟ اب ارشاد فر مایا: بھراس سے لڑائی کر ۔اس لڑائی میں اگر تو بھرکیا کردیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ مارا گیا تو جذت میں جائے گا۔

# كتاب قراة قرآن (1) تزغيب

### نماز وخارج نمازقر آن کی تلاوت کا ثواب، اس کے سکھنے اور سکھانے کی فضیلت اور سجدہ تلاوت کا بیان

حدیث: امیر المونین حفرت سیدنا عثان بن عفان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے۔ وہ نبی سرور علیقے ہے روایت ز اتے ہں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "حَمَيْرُ كُمْ مَنْ بَعَلَمَ الْقُواٰنَ وَعَلَمَهُ" بَمْ مِيں سے بهتر وہ مُحْص ہے، جوقر آن (1) اذا " قرآن" كرتين شتق منه بتائے گئے ہن نمبر اقباً ءُ نمبر 2 قبا أَوَّ نُمبر 3 قَالَ أَنْ \_ (تغيير كبير باره 2)

نیر ہو: ؤائ کے معنی ہیں جن ہونا قر آن میں چونکہ تمام اولین وآ ٹرین کے علوم جن فرمادے گئے ہیں،اس لئے اسے قر آن کہتے ہیں۔ نیز بہ سورتوں اور ۔ تا ہے کا مجموعہ ہے۔ اور تمام رنگوں نسلوں ، علاقوں اور ملکوں کے مسلمانوں کوایک لڑی میں پر وکر جن کرتا ہے۔ ای وجہ ہے اس مقدس کماپ کا نام ہواقر آن۔ نمرع: قياء أيان المعنى مين النزهي بوئي جز"اب ال ياك كلام كانام قرآن ال لئے بكريد يزها بولا ترابعني هنرت جريل مليه السلام هنوور مرومالم عَلَيْنِي كَ مُدِت مِن عاصْرِ بِوكَرِيزِ هِيْمَ تِسْمِ اورآبِ عَلِيْنَةً بِادِمْ مِا لِمِيرَ تَسِيعً بِخلاف ديگرآ -اني کمايوں کے که دوکھی بوئی نازل کی کئی تیس-نیز جس قدر ں کو رھا گایا برھاجا رہا ہے یا آئندہ پڑھاجائے گا، اس قدر دوسری دینیا دنیوی کتاب ندیڑھ کی ندیڑھی جاتی سے اور ندآئندہ پڑھی جائے گی۔مسلمان تو سلمان اے کفار بھی پڑھتے ہیں۔ بلک مغربی ممالک یعنی یورب اور امریکہ وغیرہ میں ہے تار غیر سلم تر آن پڑھتے اور بجھتے ہیں اور دولت ایمان سے مالا مال ہورے ہیں۔ان مما لک کے مذہبی ادارے پریشان میں کوقر آن کس طرح صلیب کے برستاروں کوفور ہدایت کی رہنمائی کروہا ہے۔ فالحمد للة على ذالك۔ نبر3: فرن اس کے مغن' ملنے اور ساتھ رہنے'' کے میں۔ چونکہ حق و ہدایت اس کے ساتھ ہیں۔ اس کی سورتیں اور آیات ایک دوسری کے ساتھ کی ہوئی ہیں۔اوران میں عقائد، انمال ، اخلا قیات ، سیاسیات ، عبادات اور معاملات ساتھ میں۔ نیز سے ہرحالت میں مسلمان کے ساتھ رہتا ہے کسی وقت جوا نبیں بوتا۔ دنیا میں بھی بقبر میں بھی اور حشر میں بھی ساتھ رہےگا۔ان وجو ہ کی بنایراس کا نامقر آن ہے۔

قرآن پاک کا زول چند طریقوں سے چند دفعہ ہوا۔ اولاً لوح محفوظ سے پہلے آسان کی طرف یک بارگی رمضان المبارک کی لیلة القدر بی ہوا۔ ارشاو ہوتا ب عَنْهُ مُرَهُ عَنَانَ الَّذِينَ أَنْذِلَ فِيهِ الْقُوْانُ (القرة: 185) يحى رمضان ك مين من آن اتاراكا اورارشاد ب إِنَّا آنولُنْهُ فِي لَيْلَةِ الْقُدْسِ (القدر:1) یخی ہم نے لیا۔ القدر میں قرآن یاک ناز ل فرمایا: ثانیا پھرتیس برس کے عرصہ میں بیقدر ضرورے تھوڑ اتھوڑا کر کے ناز ل فرمایا؛ ثانیا پھرتیس برس کے عرصہ میں بیقدر ضرورے تھوڑ اتھوڑا کر کے ناز ل فرمایا جا تا ہما۔ ای لئے قرآن کلیم میں ''افزانا'' اور'' زانیا'' کے افغاظ استعمال فریائے گئے ہیں۔'' افزانا'' کے معنی میں'ہم نے اسے کمبارگی اتارا'' یہ پہلے زول کے بارے میں بوا۔ اور'' زنانا'' کے معنی میں'' ہم نے اے آ ہستہ آ ہستہ آ ہارا'' یہ ارشاد دو مری قسم کے زدل کے متعلق ہے۔ ثالغا ماہ رمضان میں هفرت جریل علیہ السلام مرکاردو عالم عَیْنِیْنَا کی خدمت یاک میں حاضر ہوکر ساراقر آن مجید سنایا کرتے تھے۔ کما فی الا حادیث کین احکام قر آن کا نفوذا جراء دومری قسم کے نزول

كى اتيم متعلق تحاليدي بقد رضر ورت قسطا قسطا تھوڑ اتھوڑ اجوئيس برس كے عرصه ميں نزول ہوا قرآن اور حدیث دونوں وی البی ہیں۔ فرقر سیے کے قرآن پاک کی عبارت یعنی الفاظ وحروف اور مضمون یعنی معانی ومطالب سبالته تعالیٰ کی طرف ہے ت خرد کی ہے۔ قر آن تیم کی سات مزلیں میں، بہلی مزل سورہ فاتحہے، دوسری سورہ ما ندہے، تیم کی سورہ بی اسرائیل ہے، پانچویں ے سے بیٹر اور انسانات ہے اور ساتو ہی سوروق ہے ٹروع ہوتی ہے۔ بیٹر لیں اس لئے بنائی ٹی میں کہ آ دی ایک مزل روزانہ کے صاب مورشم اوے اچھٹی سورووالسانات ہے اور ساتو ہی سوروق ہے ٹروع ہوتی ہے۔ بیٹر لیں اس لئے بنائی ٹی میں کہ آ دی ایک مزل

(بقيها گلےصفحہ ير) سےایک بفتہ میں فتم قر آن کر سکے۔

(پڑھنااوراس کےرموز واسراراورمسائل) سیکھےاورسکھائے۔ بخاری مسلم،ابوداؤ دہ تر ندی،نسائی اورابن ماحیدوغیرہم

حدیث: حفرت عبدالله بن معودرض الله عند روایت به فرمات بین: رسول الله علی فی ارشاوفر مایا: "مَنْ قَوْمَ كَرَفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَ الْحَسَنَةُ بِعَشْدِ اَمْفَالِهَ" بحس نے الله کی کتاب سے ایک حف پڑھا، اس کے الله کی کتاب سے ایک حف پڑھا، اس کے الله کی کتاب سے ایک حق ف وُلکون اَلِق حَوْفٌ وُلکون اَلِق حَوْفٌ وَلکون اَلَهُ مَ حَوْفٌ وَ مِیمٌ حَوْفٌ وَلکون اَلَهُ عَدِیم ایک حق مِن میں کہنا کہ اللّهُ آیک حق سے بلک الف ایک حق سے الام ایک حق سے اور میم ایک حق سے در گویا صرف آلم ی میں صفح سے نوے میکیاں ل جاتی ہیں )

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا: بیعدیث حسن صحیح غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ وضی الله عنہ بے روایت ہے کہ رسول الله علیف نے فریایا: جب کوئی مسلمان قوم الله کے گھروں میں سے کی گھر میں جمع ہوتی ہے، الله کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں اسے بیصتی سکھاتی ہے تواس قوم کے افراو پ سکون و اظمینان نازل ہوتا ہے، رحمت اللی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے پرے باندھ کر ان پر چھائے رہتے میں ''وَدَ كَرَ هُمُ اللّٰهُ فِيمُنَ عِنْدُهُ'' اور الله تعالی مل اعلی میں ان کاذکر فرما تا ہے۔

الے مسلم اور ابوداؤ دوغیر ہمانے روایت کیا۔

(لقيد سابقصنحه) قرآن پاک مين تمن بارے، ايک سوچوده سورتين، پاخ سوچين رکوځ اور چيه بزار چيسو چيميا ساق يات بين \_

 حدیث: حضرت عقبہ بن عامر صنی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رمول الله عظیمہ ہمارے پاس تشریف لائے بہم صفہ (چبورہ جو مجد شریف ہم سے کون پند کرتا ہے کہ ہم روز بطحان (مریز طبح اس بیٹھے تھے۔ ارشاد فرمایا: تم میں ہے کون پند کرتا ہے کہ ہم روز بطحان (مریز طبح اس بیٹھے تھے۔ ارشاد فرمایا: تم میں ہے کون پند کرتا ہے کہ ہم روز بطحان پر اونٹ زرہ فرونت ہوتے تھے ) کی طرف جائے اور بغیر کمی گناہ اور قطع رحمی کے اور تج کو کہان والی دواونٹیاں لے آیا کرے؟ ہم نے برطن کیا: یارسول الله علی بیٹھیے ایس تو ہم سب جا ہے ہیں۔ تو رحمت عالم علیا تھے نے فرمایا: تو پھر تم میں ہے ہم کوئی صبح کے رق صبح کے روز کہا یا جا یا گرے۔ وہاں الله عزوج کل کی کتاب ہے دوآ میتی بیٹھیے یان کی تلاوت کرے بیاس کے لیے دو میں اونٹیوں ہے ہم ہم روز وہاں کی تعداد سے میں اونٹیوں ہے ہم ہم روز وہاں کی تعداد سے میں اونٹیوں ہے ہم ہم ہم اور جا را تیتیں سیکھیا یا پڑھان جا راونٹیاں پانے ہے بھی بہتر ہے۔ اور ای قدر اونٹوں کی تعداد سے میں اونٹیوں ہے ہم ہم ہم ہم روز وہاں اور میں کی تعداد سے بہتر ہے۔ اور ای قدر اونٹوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ اور ای قدر اونٹوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ اور ای قدر اونٹوں کی تعداد سے بہتر ہے۔

الے مسلم وابوداؤ دینے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله ﷺ فرمایا: "مَن اسْتَمَعَ إلى ایّة مِن كِتَابِ اللهِ كَتِنتُ لَهُ وَرُدًا فَيْوَمَ الْقِيَامَةِ" جو بندہ الله كَابَك آيت پورى الله كَتِيتُ لَهُ وَدُرا فَيْوَمَ الْقِيَامَةِ" جو بندہ الله كارك آيت پورى توجي ماتھ ہے، اس كے لئے ايك ايك يُكى لكھ دى جاتى ہے جوكئ گنا برا ھے والى ہوتى ہے۔ اور جواس آيت كو تلاوت كرتو وہ آيت اس كے لئے قامت كون نورہوگى۔

اے امام احمد نے عبادہ بن میسرہ سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت اوسعیدرضی الله عنہ بے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عین نظیمتے نے ارشاد فریایا: رب تبارک وتعالی فرمائے: جسے قر آن مجھے ہے ما گئے ہے روک رکھے (تعلیم وتعلم قر آن میں اتنام صورف ہوکہ دعا کا وقت نہ پاتا ہو) تو میں اے ما تکنے والوں ہے بھی زیادہ عطافر ماتا ہوں۔اور تمام کلاموں پر الله کے کلام کی فضیلت ای طرح ہے جس طرح الله تعالی کا بڑکلوق پر فضیلت ہے۔

الم مرزندی نے اسے روایت فر ما ما اور کہا کہ بیحدیث غریب ہے۔

حدید فن : حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند به روایت به ، فریاتے ہیں : رسول الله علیہ نے فریایا : جو بنده مومن قرآن مجید پڑھتار ہتا ہے ، اس کی مثال ترنج (عرب کا ایک مشہور اور لذیذ و مندیکال) کی ہ ہے۔ جس کی خوشہوتھ کوئی کن آل مجید پڑھتا رہاں کی مثال خشک مجود کی ہے جس میں خوشہوتو ہوتی الامن مجی خوا ایر ایمان کی بنا پر ) شیر یں ہوتا ہے۔ وہ منافق جوتر آن کریم پڑھتا ہے، اس کی شل بیاند (نیاز بو) کی ہے کہ اس کو خوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جوتر آن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، حظاد (تمہ ) کی ہے کہ اس کی خوشہوا بھی اور مز و ام و تا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جوتر آن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، حظاد (تمہ ) کی ہے کہ اس میں خوشہو الکل نہیں ہوتی اور مز و ام و تا ہے۔ اور ایک روایت میں ' منافق کی بجائے فاجر (بدکار ) کے الفاظ ہیں۔ بخاری مسلم بنسائی ، ابن یا جدر مہم الله نے روایت کیا۔

**!** 

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیا فیم نفر مایا: وہ مومن بندہ جو تلاوت قرآن کرتا ہے، اس کی مثال ترنج کی ہی ہے کہ اس کی خوشبود کھی خوش کن اور مزہ تھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ جومو من قرآن نیس پر هتا، اس کی مثال سو کھی مجبور (چھو ہارہ) کی طرح ہے جس میں خوشبود نہیں ہوتی لیکن مزہ شیری ہوتا ہے۔ فا ہر (بدکار) ہو قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کی مثال ریحانہ (خوشبودار بوئی یعنی نیاز بو) کی ہے کہ خوشبود بھی اور مزہ کر وا۔ اور قرآن عیم کی تالوت نہ کرنے والے فا ہر کی مثال دیمانہ (خوشبودار بوئی یعنی نیاز بو) کی ہے کہ خوشبود ہیں اور خوشبود رہ نہیں ہوتی۔ اور نیک مثال حظالہ (تم) جیسی ہے کہ اس کا مزہ بھی کر واہوتا ہے اور خوشبود رہ نہیں ہوتی۔ اور نیک صالح خض کے پاس پیشے والے کی مثال خوشبود رہ نہیں ہوتی۔ اور کی مثال خوشبود روٹی والے والے کی مثال بھٹی والے کی مثال بیسی والے الی طرح مثال کی مثال بھٹی والے کی مثال بھٹی والے والے دور ہوگا۔

اس کی خوشبود تجھے ضرور پہنچی گی اور ہر ہے آد کم اس کا دھواں تو تیرے ناک میں داخل ضرور ہوگا۔

یہابوداؤ د کی روایت ہے۔

حديث: ام المونين سيده عائش صديقة رضى الله عنها ب روايت ب ، فر ماتى بين : رسول الله عليه في فر مايا: قرآن كامابر (الفاظ قرآن ، معانى ، مسائل ، رموز واسرار كاجانئه والا) معزز وكمرم فرشتوں ، منظم ومحترم انبيا وليم السلام كے ساتھ ہوءًا۔ "وَالَّذِيْ يُقُونَ ءُ الْقُرُانَ وَيَسْتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُو عَلَيْهِ شَاقَ لَهُ أَجْدَ انِ" اوروه شخص جوقرآن پڑھتا ہوليكن اس ميں انكا ، و اور پڑھنااس پر (كند ذبن ياموني زبان كي وجہ ب ) مشكل ہواس كے لئے دوگنا اجر ب

Ċ.

اُورایک دوسری روایت میں ہے کہ: ''وَالَٰذِی یَقُونَهُ وَهُو یَشُتَنْ عَلَیْهِ لَهُ اَجُورَانِ'' اورو وَخْض جو تر آن پڑھتا ہے عالانکہ یہ پڑھنااس کے لئے ختمشکل ہو،اس کے لئے دواجر ہیں۔ بخاری مسلم، ابوداؤد، تر ذی ، نسائی ، ابن ماجہ سیالفاظ مسلم کے ہیں۔

ا سے ابن حبان نے اپنے میچ میں ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حسرت جابرض الله عنه نی اکرم علیه که اوروایت فرماتی میں کہ آپ علیه نی فرمایا: قر آن عکیم شفاعت کرنے والا ہے۔ اس کی شکایت میں وقع کے دور حق نہ پہلے نے والے کی ایشکا کی شکایت کی وقع کا اس کی شکایت میں وقع کا اور حس مانی جائے گا۔ اور جس مانی جائے گا۔ اور جس نے اسے اپنا امام بنایا (اس کے اوامرونو ابی کے مطابق عمل کیا ) یہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور جس نے اسے لیا والے دیا ہے کا کے اس کے جائے گا۔

اہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوامامد با بلی رضی الله عندے روایت ب، فرماتے میں: مُیں فررمول الله علی الله علی

حدیث: حضرت بهل بن معافر رضی الله عنداین والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول الله عیستی نے فر مایا:

جی نے قرآن پڑھا اور اس پڑل بھی کیا اس کے مال باپ کو قیامت کے دن ایک ایبا تاج پہنا یا جائے گا جس کی روثنی سورت کی روثنی سے نیا دہ میس ہوگی جبکہ سورت و نیا کے گھروں میں چک کر رہا ہوتا ہے۔ ''فَعَا طَنْتُكُم بِالَّذِی عَلِلَ بِهِلَا'' قواس کے بارے میں تبہارا کیا خیال ہے جس نے خوداس پڑل کیا؟ (تاج تواس کے مال باپ کو پہنا یا جائے گا۔ اس کا اپنامقام الله یہ فرے حال ہے۔

اے ابوداؤ دو حاکم دونوں نے زبان عن تہل ہے روایت کیا۔ بقول حاکم صحیح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت ابواماً مرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نی محترم عظی نے فرمایا: الله تعالی بندے کی کوئی چیز استے فور سے (محبت سے) نہیں سنتا، جینے فور سے اس کی دور کعت نماز سنتا ہے۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے، نیکی اس بندے کے سر پر سابقگن رہتی ہے۔ ''وَمَا تَقَوَّبُ الْعِبَادُ إِلَى اللّٰهِ بِيمْلُ مَا يَحَوَّجَ مِنْهُ يَعْنِي الْقُوْانَ'' اور بندے کی مگل سے اتا قرب الی نہیں یا سے جنا قرآن کے ذرایعہ سے باستے ہیں۔

ا ہے رندی نے روایت کیااور فر مایا: بیحدیث حسن غریب ہے۔

اے ترفدی نے روایت کیا اور حسن قر ار دیا۔ ابن خزیمہ و حاکم نے بھی روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیر حدیث صحیح الا ساد ،۔

. معدیت: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی علی الله علی علی الله علی ا

تَقُرَ وٰهَا'' بِتُك تیرا مُحکانه اس آخری آیت کے پاس ہوگا جس کوتو آخریں پڑھے(1)گا۔ تر فدی، ابوداؤد، این ماجہ، ابن حبان فی صححہ۔ تر فدی نے فر مایا: بیصدیث صحح ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمروضی الله عنبها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کدر سول الله عظیمت نے فرمایا: حسد (رشک) صرف دو آ دمیوں پر کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جے الله نے بیہ کتاب (قرآن) عطافر مائی (اس کاعلم دیا) اور وہ رات کی گھڑیوں اور دن کے اوقات میں اس کو پڑھتا اور اس پڑس کرتا ہے۔ دوسراوہ آ دی جے الله پاک نے مال ودولت عطافر مائی تو بیرات کے اوقات میں اور دن کی ساعات میں اے (الله کی راہ میں ) خرچ کرتا رہتا ہے۔ بخاری وسلم۔

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ وضی الله عنہ بے دوایت ہے کہ رسول الله علیف نے فریایا: رشک تو بس (2) دو بی شخصوں پر کرنا جائز ہے۔ پہلا وقتی جے الله نے قرآن (پڑھنا و بھے) سکھایا تو وہ رات ودن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوی اے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہ اٹھتا ہے کہ کا ش مجھے بھی اس کی مشل قرآن عطافر مایا جاتا تو ممیں بھی ای طرح کرتا جس طرح پر کرتا ہے۔ اور دومراو شخص جے الله تعالیٰ نے مال بخشاہے اور وہ اسے الله کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دومرا شخص اے دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر مجھے بھی اتنا ال ملتا چتنا اے ملاہ تو میں بھی ای طرح عمل کرتا جس طرح بے کرتا ہے۔

اسے بخاری نے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علیاتی نے ارشاد فریایا: تین اشخاص ہیں جنبیس (قیامت کی) بزی گھبرا ہے خوف زوہ نہ کر سکے گی۔ اور نہ انہیں حساب دینا پڑے گا۔ وہ کلوق کے حساب و کتاب سے فارغ ہونے تک مشک کے ٹیلوں پر آرام کرتے رہیں گے۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے الله کی رضا کے لئے قر آن پڑ حااور کی قوم کی امامت کی جبکہ مشتدی لوگ اس پرخوش ہوں۔ دوسراوہ آدمی جو صرف رضائے اللی کی خاطر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہو۔ اور تیسراوہ غلام ہے جو اپنے پروردگار کے معاملات بھی درست رکھے (عمبادات اداکر تارہ) اور اپنے آتا کے کام بھی خوش اسلونی سے انجام دے۔

٤

...

اسے طبرانی نے اوسط اور صغیر میں ایسی اساد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث: حفرت ابو بریره رض الله عندے روایت ہے، فرماتے میں کدرمول الله علی نے بہت افراد پر شمل ایک الشکر بھیجا۔ آپ علی نے ان کوقر آن پڑھنے کا حکم فرمایا۔ توجے جو کچھ یا دتھا، اس نے پڑھا۔ پھر آپ علی ان میں عمر

<sup>(1)</sup> خطابی فرماتے میں کے قرآن پاک کی آیات کی تعداد جنت کے درجات کے برابر ہے۔ لبندا حافظ جنت کے اعلیٰ ورجہ میں ہوگا۔ اورجس کو جنٹی قرآنی آمات یا دخوں گی اپنے ہی دز جے براے مقام عطافر مایاجائے کا مسلمان کوزیادہ سے زیادہ قرآن یا دکرنے کی کوشش کرنی ہیاہیے۔ (مترجم)

بی می درون بات فرروب پات ما ما در دو بوت به مان درود این با در این با بی از درون با بری بوت بر سرم با با در ای (1) صدود طرح کا بی خبر 2 کمی کی مالی ، جانی با یا می صفت و کمال دکید کران جدیدا ، و نی کی تمان کرد با بیدا و ب بارشک کهاجا تا بے نبر 2 کمی کوخوابیا کمال دکید کرجل بھی جانا ہا اس کے زوال کی تمار کھنا ۔ بیترام بے اور ایک طرح کا مذاب بے قرآن مجید میں اس کی خدمت ہے۔ اس کے بنا وہ انتظام کا محم ہے۔ الله پاک فرما تا ہے: و مین شُنو خاسید واڈا کسکدی ( افلق: 5) ( آپ فرما کم کر بنا وہ انتخابول) صدد کرنے والے کی شرح جب وہ صد کرے۔ (مترجم)

کے لاظ ہے سب سے چھوٹے آ دمی کے پاک تشریف لائے اور فر مایا: اے فلاں۔ تجھے کچھ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا: مجھے ہیں فلاں اور ہورہ بھر اور ہے۔ آپ نے مین کر (خوتی ہے) فر مایا: کیا تجھے سورہ بقرہ یاد ہے؟ عرض کیا: جم ہیں نال میں نال میں ہے۔ آپ نے مین کر (خوتی ہے) فر مایا: کیا تجھے سورہ بقرہ یاد ہے؟ عرض کیا: جی ہاں آپ کے سورہ بقرہ نیاز اس کے طویل ہونے کی وجہ ہے ) اے نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ رسول اللہ علیہ بھر اس کے طویل ہونے کی وجہ ہے ) اے نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ رسول اللہ علیہ بھر اس کے سورہ بقر آن سکھواور اس کو پڑھے رہا کرواس کے خوتر آن سکھ پھر اسے پڑھے، اس کی مثال اس تھیلے کی طرح ہے جس میں منک بھر اس اور جس نے قر آن پڑھنا سکھااور سینے میں گئے سورہ از مجمعی تلاوت نہیں اس کھیل کا کی ہے۔ جس میں منک بھر کراس کا مذہ کی دیا گیا ہو۔
نہیں اس کی مثال اس تھیلے کی کی ہے جس میں منک بھر کراس کا مذہ کی دیا گیا ہو۔

ا ہے تر ندی نے روایت کیا۔الفاظ انہیں کے ہیں اور فر ماتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے۔ابن ماجہ نے مخضر أاور ابن حبان نے بھی ایسچے میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ رسول الله عینی نے فریایا: جس نے قرآن پر ھا، اس نے اپ دونوں پہلوؤں ( سینے میں عمل) جوت رکھالیا (1) فرق میہ ہے کہ اس کی طرف وی نازل نہیں ہوتی ۔ صاحب قرآن کو زیب میں کہ دو کسی جھکڑنے والے پر غصہ کر سے اور ندامے میدائق ہے کہ جانل کے ساتھ جالموں کی ہی بات کرے حالا تکہ اس کے دل میں الله کا کلام ہے۔ (قرآن تکیم کے حافظ وقاری حضرات اسے بار بار پڑھیں )۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیحدیث محجح الا ساد ہے۔

حدیث: اور بیروایت بھی حضرت بعبدالله بن عمرورضی الله عنباے مروی ہے کدرسول الله علیہ نے فرمایا: (روزمحشر) دروزہ مرضی الله عنباے مروی ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: (روزمحشر) دروزہ مرض کرے گا:اے میرے رب! میں نے اس بندے کو دن کھانے ہے ہے جہ کہ انہاں گئے میری سفارش اس کے حق میں تبول فرما۔ اور قرآن کیے گا:الہی!اے درات کو میں نے سور ہنے ہے بازرکھا۔ (تلاوت قرآن ونوافل وغیرہ میں رات گذار دیتا تھا) اب اس کے حق میں شفاعت قبول ہوگی۔

اے امام احمد، ابن الی الدنیانے کتاب الجوع میں، طبر انی نے کبیر میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا: یہ حدیث برثر ط<sup>مسلم حص</sup>حے ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الته عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت اسید بن حفیر رضی الته عند ایک رات مجبوروں کے کھیان میں قر آن پاک پڑھ رہے ہے کہ اچا تک ان کا گھوڑ الرجوا کیا جانب بندھا ہوا تھا) کو دنے لگا۔ (وورک گئے تو کھوڑ المجبر کو دنے لگا۔ ان کا گھوڑ المجبر کو دنے لگا۔ ان کا کھوڑ کے کہ کہا کہ کھوڑ المجبر کو دنے لگا۔ ان کا طرح انہوں نے بھر پڑھا تو گھوڑ المجبر کو دنے لگا۔ ان کا طرح اسیدرضی

(1) کٹی آر آن پاک کا تاوت انبیا ملیم السلام کا سائل ہے۔وہ بھی صرف ظاہری لحاظ ہے کہ بین الفاظ وجروف نجی سیکھنٹی کی زبان مقدی سے اداءو کے ڈیں۔درزوقو کی وغیر نبی کے اندال کے آوا میس کروڑوں درج ہے بھی زیادہ فرق ہے۔(مترجم) الته عند فرماتے ہیں کہ بجھے ڈر ہوا کہیں یہ کی (ان کے بیٹے جوایک جانب گوڑے کے پاس ہی سور ہے تھے ) کو بیل ندد ۔۔
میں اکھ کر گھوڑے کے پاس گیا تو اچا تک کیاد کھتا ہوں کہ میرے سرکے اوپرا یک سائبان ساہے جس میں چراغ ہے جل میں اکھ کر گھوڑے کے پاس میں اوپر کو بلند ہوگیا جس کی کی میری نظروں ہے او بھل ہوگیا۔ فرماتے ہیں : مُیں نے شیخ رسول الله عیالی میں تلاوت خدمت اقدس میں جا کرعوض کیا: یارسول الله عیالی ایٹ ایس کے دفت میں اپنے مجبوروں کے کھلیان میں تلاوت کرر ہاتھا کہ اچا تک میرا کھوڑا کو دنے لگا۔ رسول الله عیالی نے نے فرمایا: اے ابن تغیر! تم پڑھتے رہتے و عرض کی: میں نے پڑھا تو گھوڑا کو دنے لگا۔ رسول الله عیالی نے ارشاد فرمایا: اے ابن تغیر! تمہیں پڑھتے رہنا چا ہے تھا۔ انہوں نے عرض کی: میں نے پڑھا تو گھوڑا کو دنے لگا۔ پھر رسول الله عیالی نے فرمایا: اے تغیر کری کے بیٹے! تم پھر بھی پڑھتے رہتے۔ کہن سرے نے پڑھا تو گھوڑا کی کو کہ یہ کے ہیں انہیں کی نہوں کے لگے: میں نے تلاوت موقوف کردی کیونکہ یکی گھوڑے کے قریب سور ہے تھے۔ وہ میں جو کہن کی نہیں انہیں کی نہوں نہ ہوگیا تھے۔ وہ میں بیان ساد یکھا جس میں جرائے ہوگی وہ کو گؤ قراً ان کو صور ہے تھے۔ اورا گرتم پڑھتے رہتے تو صور کے تھے۔ اورا گرتم پڑھتے رہتے تو صور کے کے دور کی تھے۔ اورا گرتم پڑھتے رہتے تو صور کے تھے۔ اورا گرتم پڑھتے رہتے تو صور کے تھے۔ اورا گرتم پڑھتے رہتے تو شیا میں باند ایکھا النگائس ماتھ میں تھا گئے تھے۔ اورا گرتم پڑھتے رہتے تو صور کے تھے۔ اورا گرتم پڑھتے رہتے تو صور کے تھے۔ اورا گرتم پڑھتے رہتے تو صور کے کھوڑے کے دور تھی کے دور کرتے تھے۔ اورا گرتم پڑھتے رہتے تو صور کے تھے۔ اورا گرتم پڑھتے رہتے تو صور کے کھوں سے کوئی فرشتہ پوشیدہ نہ در بتا۔

بخاری وسلم نے روایت کیا پرالفاظ مسلم کے ہیں۔ (نیز حاکم نے بھی مختصراً اے روایت کیا اور صحیح کہا)۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے۔ آپ نبی کریم علیات ہے۔ راوی ہیں کہ آپ علیات نے فرمایا: یقینا بیقر آن الله کا دستر خوان (عطیہ و بقت ) ہے۔ جہاں تک ممکن ہوائی کے دستر خوان کو قبول کرو۔ یقر آن الله کی ری، و کمکان ہوائی کے دستر خوان کو قبول کرو۔ یقر آن الله کی ری، اس کے لئے حفاظت اور جوائی کی بیروی کرے، اس کے لئے خفاظت اور جوائی کی بیروی کرے، اس کے لئے نجات ہے۔ یہ جھکا نہیں کہ اس کو کھڑا کرنا پڑے۔ میڑھا نہیں ہوتا کہ سیدھا کرنا پڑے۔ اس کے عجائب (رموز و کے لئے نجات و حکم ) مجھی ختم نہ ہول گے۔ اور بار بار کشرت سے پڑھتے رہنے ہی پرانا نہیں ہوتا۔ (دل نہیں ہجرتا) اس کی تلاوت کیا کروکیونکہ الله تعالی اس کی تلاوت پر تہمیں ہر حف کوئس دن نیکیوں کا اجرعظا فریا تا ہے۔ یا در کھو! میں بینیس کہتا کہ آلم آیک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے۔ الم ایک حرف ہے ادر یم ایک حرف ہے۔

اسے حاکم نے صالح بن عمر کی روایت سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رض الله عنه به روایت به فرمات بین: رسول الله عظیمتی نے فرمایا: کچھ لوگ الله کے اہل (پیارے) ہیں۔ اس محتم نے فرمایا: "اَهُلُ الْقُواْنِ هُمُ أَهُلُ (پیارے) ہیں۔ اس محتم الله علیم الله علیہ و حَاصَتُهُ" اہل قرآن (قرآن کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے) ہی الله کے اہل اور اس کے خاص بندے ہیں۔

اسے نسائی ، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا۔

حدیث: «ضرت ممران بن صیدی رئی الله تبدات وایت کے اود ایک تاری قرآن کی پارے بذر بی ترآن پر مات بذر بی تر آن پر متا ہے پجر ما گذا ہے۔ انہوں نے لِنَّا کُلِیْوَ وَالْمَالِیُولِمِ حِنْوَنَ ﴿ مِنْ اللهُ مَالِولَهِ اللّهِ عَلَيْتُ وَارشاو فرمات بوئ الله عَلَيْتُ وَارشاو فرمات بوئ الله عَلَيْتُ وَارشاو فرمات بوئ الله مَنْ عَلَيْتُ اللّهُ بِهِ فَائِنَّهُ سَمَيْحِی ءُ اَقُواْمٌ یَقُوءٌ وَنَ القُرْانَ یَسُنَاوُنَ بِعِ النّه سَنَ بوقر آن فران برجے اسے قرآن کے وسلمہ سے صرف الله ہی سے سوال کرنا جائے کیونکہ عَمْقریب مجھوق میں پیدا ہوں گی جوقر آن برجیس گیاوران کے موقوم میں بیدا ہوں گی جوقر آن برجیس گیاوران کے موقوم کو سے سوال کرتی پھریں گی۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا: بیصدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت بریدہ رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَنْ اَنْ اَرْشاد فر بایا: جسنے آن برنا اسک الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَنْ اِنْ اَنْ اَرْشاد فر بایا: جسنے آر آن برنایا جائے گا۔ جس کی روشنی مورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اورایے دو سطے پہنائے جا کیں گے کہ ساری دنیا ان کی قبت کے بربابرنہ ہوگی۔ عزض کریں گے: ہمیں بیاباس کس وجہ سے بہنایا گیا ہے؟ تو اُنہیں جواب دیا جائے گا: '' بِاَنْحَانِ وَلَاکُمَا الْقُورُانَ '' اس لئے کہ تہمارے بینے نے قرآن پڑھا وارای پڑمل کیا تھا۔

اے حاکم روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیعدیث برشرط مسلم سے ہے۔

حدیت: سیرناامیر الموشین علی بن ابی طالب رضی الله عنه به روایت ہے ،فریاتے ہیں: رسول الله ﷺ نے ارشاوفر مایا: جم نے قرآن پڑھا۔ پھراسے خوب ذبہ نشین کرایا کہ اس کے طال کو طال اور حرام کو جرام سمجھا ، اس کے بدلا میں الله اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اس کے اہل خانہ میں ہے دس افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ ان سب پر (گنا بول کی وجہ ہے ) جہنم واجب ہو بچی ہوگی۔

ان ماجداور ترفدی نے اے روایت کیا۔الفاظر فدی کے ہیں۔ ترفدی کہتے ہیں: بیر حدیث فریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبیا ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: جو قر آن پڑھتارہ وہ نگی عربین نبیل و الاجائے گا (وبر هاپا، جس میں کوئی سجھ ہو جھ باقی نہیں رہتی، اہل خانہ بھی اس کے مرنے کی دعائیں کرنے گئے ہیں) اور بیفر مان ہے الله تعالیٰ کا: حُمَّ مَا دَدُنْهُ اَسْفَلَ سُفِلِیْنَ ﴿ إِلَا الَّذِیْنَ اَمْهُوا (التین: 5-6) یعنی چرہم نے اس انسان کو نیجی سے نیجی حالت کی طرف بھیر دیا مگر ایمان والوں کو (نہیں بھیرا) حضرت ابن عباس رضی الله عنجما فرماتے ہیں: "الَّذِیْنَ قَوْ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ

اسے حاکم نے روایت کیااور کہا: بیصدیث سیح الا سادے۔

حديث: حفرت ابوذررضى الله عند بروايت ب فرمات مين كدرمول الله علي في فرمايا: الدوزا بنك الرقم من كوجاكر الله كى كتاب كى ايك آيت كيه لو "حَدِيدٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّى مِانَةَ دَكُعة،" تويتم بارك لئ موركعات نماز بُرِهن سه بهتر ب دوراً علم كا ايك باب كيه لواس باب علم بعل بور بابو يا نه دور بابو " تَحْدِدٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّى الْفَ رَكُعَةِ" تويتِمهار بي كئاك بزار ركعات نماز (نفل) بهتر ب-

اسے ابن ماجہ نے اساد حسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر ررہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فر مایا: جو بندہ رات کو (سونے تے بل) وس آیات پڑھ لے، وہ غافلین میں نہیں کھا جائے گا (بلکہ عابدین میں کھا جائے گا)۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیصدیث مسلم کی شرا لط کے مطابق صحیح ہے۔

حدیث: انبی رضی الله عنه ب روایت به فرمات مین رسول الله عنظی فرمایا: جوشخص ان فرض نمازوں کی حدیث انبی رضی الله عنه بین مین نمیں کھا جائےگا۔اورجس نے رات کوایک سوآیات تلاوت کرلیں ، و فرمال بردار بندوں میں کھا جائےگا۔

. اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیصدیث برشر طبخاری وسلم صحیح ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ ہے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علیہ نے فرمایا: جب ابن آ دم مجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے۔ پھر مجدہ کرتا ہے تو شیطان اس ہے روتا ہوا دور ہوجاتا ہے۔ کہتا ہے: ہائے بربادی۔

ا یک اور روایت میں بول ہے کہ:'' (شیطان کہتاہے ) ہائے میری تبابی، ابن آ دم کو بحدہ کا تھم ملا، اس نے بحدہ کرلیا تو اس کے لئے جنت ہے۔ اور مجھے بحدہ کا تھم دیا گیا بئیس نے انکار کیا تو میرے واسطے جہنم ہے''۔

ا ہے مسلم وابن ماجہ نے روایت کیا۔ ہزار نے بھی حضرت انس رضی الله عنہ کی حدیث سے اسے روایت کیا۔ ( نیز ای مضمون کی حدیث طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے موقو فاروایت کی )۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت به کدانهول نے خواب میں دیکھا کدوه سوره می (پاره 23) لکھ رب میں۔ جب لکھتے تکھتے مجدہ والی آیت (نمبر 24) پر پہنچاتو کہتے میں کدانهوں نے دیکھا: دوات بلم الله بروه چیز جوان کے پاس تھی مجدہ میں گرگئ ہے۔ کہتے میں: نمیں نے بیدقصہ نبی کریم عیاضی خدمت میں بیان کیا۔ تو آپ عیاضی بمیشداس آیت برمجدہ فرمایا کرتے تھے۔

اسے امام احمہ نے روایت کیا۔ اس کے راوی سیح میں۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنجما ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک آ دمی رسول الله علیج کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر موض کرنے گئی الله علیج نماز پڑھر ہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے و دخت کے پیچھے نماز پڑھر ہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ درخت بھی میرے جدے کہ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ درخت بھی میرے جدے کہ وجہ سے جدہ میں پڑے پڑے کہ در ہا ہے: اے میرے پروردگار! اس مجدہ کی وجہ سے جدہ میں پڑے پڑے کہ درہا ہے: اے میرے پروردگار! اس مجدہ کی برکت سے میرے لئے اپنے پاس خزانہ بنادے۔ مجھے گنا ہ دور فرمادے اور میرکت سے میرک طرف سے اپنے قبول فرما بیسے تونے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس منی الله عنجما اسے میرکی طرف سے ایسے قبول فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس منی الله عنجما

فراح میں بنمیں نے دیکھا کدرسول الله علی نے آیت تعدہ تاوت فرمائی۔ پھر میں نے سنا کدآپ علی مات مجدہ مں وہی الفاظ ادافر مارے تھے جواس آ دی نے درخت کے کام سے نقل کئے تھے۔ (اپنی درخت کی دعا)۔ اے تر مذی ، این ماجداور این حبان نے اپی صحیح میں روایت کیا۔ الفاظ این حبان کے ہیں۔

حدیث: الویعلیٰ اورطبرانی نے حضرت الوسعید خدری رضی الله عنه سے حدیث روایت کی که آپ فرماتے میں: مکیں نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخت کے بینچے ہول۔ اور وہ درخت سورہ ص (یارہ 23) پڑھ رہا ہے۔ جب مجدہ والی آیت . (نمبر 24) پر پہنچا تو اس نے محدہ کیا۔اور مجدے کی حالت میں بیدعا کی:اس کے طفیل میری بخش فرما اے میرے مالک! اے میرے یالنے والے! مجھ سے گناہ دور فر مادے۔ مجھے تو نین شکر دے۔ اور میری طرف سے اس اس طرح قبول فرما جس طرح تونے اپنے بندے داؤ دعلیہ السلام کا تجدہ قبول فر مایا تھا۔ سبح کوئیں رسول الله عظیم کی یاک بارگاہ میں حاضر ہوا اور خواب عرض کیا۔ آپ عرض کیا: آپ عرض کیا: اے ابوسعید! کیاتم نے بھی بجدہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا: نہیں فرمایا: تم تو درخت ے زیادہ محدہ کرنے کے حق دار ہو۔ پھررسول الله علیہ نے سورہ من تلاوت فرمائی۔ پھر جب آیت مجدہ پر پہنچے تو مجدہ فرمایا۔اور بجدہ میں وہی دعافر مائی جو درخت نے بحدہ میں کی تھی۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ب که نی کریم عظیم کے یاس سورة النجم (یارو 27) کھی جارہی تم ل جب آیت مجدد تک پنجی تو آپ علیق نے محدہ فر مایا۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ محبدہ (1) کیااور دوات وقلم بھی مجدہ میں گر گئنس \_

اے بزارنے اساد جبد کے ساتھ روایت کیا۔

<sup>1۔</sup> تجدہ تااوت کے بارے میں چندا بم چزس کرنے کا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ قر آن مجید میں کل مجدے چودہ بیں۔ اور واجب ہیں اس مجدو کے لئے ولک ٹرانکا جی جونماز کے لئے میں بینی جسم ولیاس اور جگہ کا یاک ہوتا۔ باونسو : وہا، ستر گورت اور قبلہ دو ہونا وغیرہ یحبرہ والی آیت پڑھنے سے مجمدہ واجب بوباتا ہے۔ من مجمعی آے ، رزآ کے ۔ اگرای وقت ممکن : وقو مجد و کرایا جائے ورنہ بعد میں مجمعی ہوسکتا ہے ۔ ایک ہی جگر پر جنسے یا کھڑے ایک آیت مجد ؛ کر چاب بنتی بارجی بزماجات ایک بی تجد دواجب بوتات به تاوت کاطریقه بیرے که باضو پاک جگد پر کھڑے بوکر قبلہ کی طرف مشرکرے بغیر ہاتھ الخاسة الكبر كتبة : ويئسيد شيئيد ومن فيل جائين اورتبده كانتين (سبخان رَبِي الأعلى) ثمن باغي مسات مرتبه پزهين پجرالله اكبر يمت او النبواكي ان من از و ما من كلير كتے : و نه ماتي كانون تك نبس الله كي گے اور نه بي الحجة وقت سلام چيرنا ہے تفعيل كے لئے كتب فقد ويكھي جائيں۔(مترجم)

#### ترہیب

#### قرآن ياك سيھ كربھلادينا

اورا ں برقسمت انسان کی ندمت ،جس کے دل میں قر آن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں

حدیث: حسنرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدر سول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جمش مخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، وہ کسی وریان گھر کی طرح ہے۔ (حفظ قرآن کی تاکید ہے۔ ویران دل میں شیطان ڈیرا جماتا ہے)۔

، اے تر ندی اور حاکم نے روایت کیا۔ (تر ندی فرماتے ہیں: حدیث حسن صحیح ہے اور حاکم کہتے ہیں: صحیح الاسنادہے)۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: گھروں میں سب سے حقیر گھروہ ہے جس میں اللہ کی کتاب میں ہے کچھ چی نہیں (1) پڑھا جا تا۔

اے حاکم نے موتو فار دایت کیاا در فر مایا کہ عض نے اے مرفوع روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیفی نے ارشاد فرمایا: میر سے سامنے میر کی امت کے اجروثواب چیں چیش کیا گیا) امت کے اجروثواب چیش کئے گیا کہا گیا گیا گیا اور مجھ پر میر کا امت کے گئاہ بھی چیش کئے '' فَلَمُ اَدَ ذَنَبُ اعْظُمَ مِن سُوْدَةٍ مِن الْقُولُانِ اَو اَيَةٍ اُوتِيهَا رَجُلُ فُمْ نَسِيهَا'' تو میں نے اس سے بواکوئی گناہ ہیں ویکھا کہ قرآن کی کوئی سورت یا کوئی آیت کی آدی کودی گئی (یاد کرنے کی تو فیق دی گھراس نے اسے بعلادیا۔

انے ابوداوُد، تر مذی ،ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی تھیج میں روایت کیا۔

حديث: حفرت معند بن عباده رض الله عند روايت ، فرمات بين كدرسول الله عين في النه عن مرايا: "مَاهِنِ الْمرَى يَا يَقُدَّءُ الْقُرُانَ ثُمَّ يَنْسُهَا إِلاَ لَقِيَ اللَّهَ أَجُدُمَ" جُرِّحْص قر آن حكيم برُ هناسكِه له بحراس بعلا د، وه الله تعالى ساس حال مين ما قات كرك كاس بركورُ ه طارى موكا \_

اسے ابوداؤد نے بزید بن الی زیاد سے روایت کیا۔

سوره مزل میں ارشادے: فَاتَدَرُ عُواهَا لَيْكِيَّ مِنَ الْقُزْانِ لِمزل:20) ترجمہ: '' جتنا قر آن تم برآ سان ہو بڑھو' ۔ (مترجم)

<sup>(1)</sup> استدرتر آن مجید حفظ کرنا، جمس نے نماز اداء و سکتے ہرمسلمان پرفرش میں ہے۔ پورے کلام پاکو حفظ کرنا فرش کفایہ ہے۔ حافظ قرآن کی عظمت و نضیلت باب سابق میں احادیث کی روثنی میں معلوم دو پکل ہے۔ خواقر آن تکیم نے تلاوت وقرات کی تر نیب دلائی ہے۔ ارشاد ہے:۔ آئن میں انٹیا نجھ انگر کشش نگر کو قرق کو آئی کی کہ انٹی کی کہ بیار کی کہ انٹیا کے کہ اور کا کہ بیار کرتے ہیں۔ تر جمہ: '' جنہیں ہم نے کتاب (قرآن) دی ہے دواک کی تلاوت پول کرتے ہیں کہ تن تلاوت اداکر دیتے ہیں۔ وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جواک کے معربوں وہی خاب جنا'۔

## دعائے حفظ قر آن حکیم

حديث: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما يروايت ب، في مات بين: ايك دن بهم رسول الله عن الله عليه كل بار گاه ياك ميس صابت ماخرتھ کہ حفرت علی رضی الله عنہ تشریف لائے اور عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، بیقر آن میرے سینے ہے نگل گیا۔ اور میں اسے سینے میں محفوظ رکھنے کی طاقت نہیں پا تا۔ (کوئی طریقة ارشاد ہو کہ محفوظ رکھ سکوں) تو رسول الله علیہ ں۔ نے انبیں فر مایا: اے ابوحسن! کیا تمہیں چند کلمات نہ سکھا دوں، جوتمہیں بھی فائدہ دیں اور جنہیں تم آگے سکھاؤ، آنبیں بھی نفع ی کی نیز جو پچھتم یاد کرو، ائے تنہارے سینے میں محفوظ رکھنے کا کام دیں؟ حضرت علی مرتضٰی رضیٰ اللہ عنہ نے عرض کیا: ہاں بارمول الله! علي خرور سكها يخدر مول الله علي أنه الشافر مايا: جب جمعه كي شب مواور رات كي آخري تبائي حصر من الھ سکوتواضو۔ کیونکہ میہ تہائی حصہ وہ ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس میں دعا کیں مقبول ہوتی ہیں۔ میرے بھائی ففرت لِتنوب عليه السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا: "مئیں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہارے لئے دعائے مغفرت (1) كرول گان عنقه منظب تها كه جمعه كي شب كودعا كرون گا-اگرتم آخري تبائي حسه من شاه سكوتو آدهي رات کوافھواورا گرآ دھی رات وا صنا بھی ممکن نہ ہوتو ابتدائی حصدرات ہی میں کھڑے ہوجا وَاور چارر کعت نوافل اس طرح ادا كروكه بهل ركعت ميں سورہ فاتحہ (الحمد لله ) اور سورہ پلیمن (پارہ 22-23) دوسری ركعت ميں سورہ فاتحہ اور سورہ مح الدخان (پاره25) تيسري رکعت ميل سوره فاتحه اوراکم تنزيل السجده (پاره21) اور چوتني رکعت ميل سوره فاتحه اور سوره تبارک الذي (ملك ـ پاره29) برُحوبه جب تشهد سے فارغ به وجاؤ (عبده ورسوله تك پڑھ چكوتو قبل سلام) الله تعالٰ كي نهايت عمده الفاظ کے ساتھ حمد و ثناء کرو۔ مجھ پر اور دیگر انبیا علیم السلام پر اچھی طرح درود پڑھو۔ اور تمام مومن مردوں اور تورتوں کے لئے تمبارے دو بھائی جوامیان کی حالت میں تم ہے پہلے گذر گئے۔ان کے لئے دعائے مغفرت کرو۔ پھراس کے آخر میں بید عا الْحُو: "ٱللَّهُمَّ ارْحَمُنِي بِتُرْكِ الْمَعَاصِي أَبِداً مَّا أَبْقَيْتَنِي، وَارْحَمْنِي أَنْ ٱتَّكَلَّفَ مَا لاَ يَغْنِينِي، وَارْزُفْنِي حُسْنَ النَظْرِ فِيْمَا يُرُ ضِيلُكَ عَنِي، اللَّهُمَّ بَلِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَالْعِزَّةِ الْتِي لَا تُرَامُ اَسْتُلُكَ يَااللَّهُ يَارَحُسُ بِجَلَالِكَ، وَنُوْر وَجُهكَ اَنْ تُلْذِمَ قَلْبِي جَفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَمْتَنِي وَارْزُقْنِي اَنْ اَتُلُولاً عَلَى النُّحُوِ الَّذِي كُ يُرُضِيكُ عَيْى، ٱللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالدَّرْضِ دَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَاتُرَامُ،

<sup>(1)</sup> برادران مفرت یوسف ملیه السلام کی زیاد تیان معفرت یعقوب ملیه السلام پرآشکارا بوگئی -مفرت یوسف ملیه السلام کا تخت معربر فائز بودا بھی معلوم و ر کے پاک اور ماری کا میں میں اور وہ میں سرے وب میں اور ہوئی اور ہوئی ہے۔ اور اس میں مدری زیادتیاں معاف فرمادی ا اور ماری کا کیوں کے پاک اپنی زیادتیوں کا کوئی عذر باق مراس کرنے گئے: ابا حضورا ہم مجرم میں۔ دعا فرما کی جدری زیادتیاں معاف فرمادی ہا کی دھنرت یعقوب ملیہ الطام نے جواب دیا: مَدُوفَ اُسْتَغُوفُ لَکُلُمْ ہِی ﷺ (98) وَقَرِیتِ تَبارے کئے اپنے رب ہے مغفرت کی دعا کروں میر بر ر م بر سر سر سیسین سلام کے بواب دیا سوف استعقام معم میں ہیں۔ کے است سر سیسین کی دھا کمیں معاف فر مادی گئی تیں۔ای دعا ہو اس کا بیر آب نے شب جمعہ پوقت محمر دعافر مائی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دمی فر مائی گئی کہ آپ کے بیٹوں کی دھا نمی م کا بیر آ کا تبولت کاذکر نی میافتد نے فر مایا۔ (مترجم)

ٱسۡنَلُكَ يَا ٱللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَا لِكَ وَنُورُ وَجُهِكَ أَنۡ تُنَوَّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِىٰ وَٱنۡ تُطۡلِقَ بِهِ لِسَانِي وَٱنۡ تُفَوِّ جَ بِهِ عَنْ قَلْبِي وَأَنْ تَشُرَحَ بِهِ صَدُرى وَأَنْ تَسْتَغِيلَ بِهِ بَكَنِي فَإِنَّهُ لاَ يُعِينُنِي عَلَى الْحَقْ غَيْرُكَ وَلا تُوْتِنِينُه إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيم" (ترجمه: الميرات بالخوال اجب تك تو تجهزنده ركم، مجھے گناہ ترک کرنے کی تو فیق عطافر ما کر مجھ پر رحم فرما۔اور مجھ پر رحم فرما کہ مُیں برکار کاموں ہے بیتار ہوں۔ مجھےان انبال کی اچھی بصیرت دے جو تحقیے میری طرف ہے راضی کر دیں۔اےآ سانوں اور زمین کے ایجاد کرنے والے مالک!اے جلال و عظمت اورغیرمحد ودعزت والے پروردگار! اے الله! اے نہایت رحم فریانے والے! تیری عزت وجلال ونور ذات کے وسلہ ہے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے مجھےا نی کتاب کاعلم دیا ای طرح میرے دل کوا بی کتاب کے حفظ کرنے کا بابندینا جو تحقیے مجھ سے خوش کرد ہے ۔اے آ سانوں اور زمین کوا بحاد کرنے والے مولی!اے عظمت وجلال والے اور غیرمحد دومزت والے مالک!اےاللہ!اے رحمٰن!مُیں تجھ سے تیر ے جلال اورنو ر ذات کے واسطہ ہے سوال کرتا ہوں کہا نی کتاب کے نور ہے میری آنکھیں روثن کر دے۔اہے میری زبان پر جاری فر ما۔اس کی وجہ ہے میرے دل کی تھٹن دور فر ما۔اس کے لئے میرا سینہ کھول دے اور بدن اس کے لئے استعال فریا۔ کیونکہ حق تک رسائی کے لئے تیں بے سواکو کی مدد گارنہیں ۔ صرف تو : د د ہے والا ہے۔ تمام توت وطاقت تو ہم الله بلندو برتر کے لئے ہے )۔ اے ابوحسن! تین یا یانچ یا سات جمعے ای طرح کرو، الله کے اذن ہے تمہاری دعا قبول ہوگی قتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ، اس نے کسی ایمان والے کو خطانہیں کیا ( کسی مون نے بیدعا کی ہوا در قبول نہ ہوئی ہو ) حصرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں: الله کی تشم، یا نج یا سات ہفتے ہی گذرے تھے کہ حضریت علی رضی الله عندرسول الله عنظیقہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ۔جبکہ ای طرح کی ایک مجلس تھی۔ عرض کرنے گھ: یارسول الله علیہ المض میں میں جار آیات یا کم وہیش بھی یا دنہ کرسکتا تھا۔ جب انہیں پڑھتا تھا تو ذہن سے نکل جاتی تھیں۔اوراب میں چالیس کے قریب آیات یاد کرلیتا ہوں۔ جب انہیں دہرا تا ہوں تو لگتا ہے کہ کتاب الله میری آنکھوں کے سامنے ہے۔اور پہلے میں حدیث سنتاتھا پھر جب دہرا تا تو ذہن سے نکل جاتی تھی۔گر آج جب حديث بن كربيان كرتا مول تو كوئي حرف تك بهي نبيس جهورُ تا- اس يررسول الله علي في خرمايا: "مُومِنْ وَرَبّ الْكَعْبَةِ يَا أَبَا الْحَسَن " احابوالحن إرب كعبر كاتم بتم صاحب ايمان (ويقين ) مو اے تر مذی نے روایت کیا اور فر مایا: پیاحدیث حسن غریب ہے۔

# قرآن ڪيم ڪِساتھ لڳا وَاور اسےخوبصورت آ واز کے ساتھ تلاوت کرنا

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیف فے فرایا: صاحب قرآن ( عافظ قرآن ) کی مثال ری ہے بند ھے ہوئے اونٹ کے مالک کی تی ہے کہ اگر اس کی نگر انی کرے تو روک سکتا ہے اور اگر اسے چھوڑ وے گا تو وو بھاگ جائے گا۔ ( حافظ اگر پڑھتا پڑھا تا اور دور کرتار ہے گاتو قر آن یا در ہے گاور نہ بھول جائے گا)۔

ا عنارى وسلم نے روایت كيا ـ اورمسلم نے ايك روايت ميں بدالفاظ زائد كے بين: "جي صاحب قر آن كوشش مِن لگار ہتا ہے کدا سے رات دن پڑھتار ہتا ہے تو یا در کھتا ہے اور جب کوشش چھوڑ دیتا ہے تو اسے قر آن بھول جاتا ہے'' حديث: حفرت عبدالله بن متعود رضى الله عنه براء يت به فرمات بن: رسول الله عليه في مايا: بهت براي كسي كابيكها كه مين فلان فلان آيت بحول كما بلكه اسے بھلا ديا كيا: 'إِسْتَدُكِيُّ وا الْقُرْانَ فَلْهُوَ أَشَذْ تَفَصْياً مِنْ صُدُور الإُجَالِ مِنَ النَّعَمِ بِعُقَلِمًا'' قرآن کو سنتے ساتے رہو کیونکہ لوگوں کے سینوں نے نکل جانے میں وہ ری ہے ہندھے ہوئے جانوروں ہے بھی زیادہ تیز ہے۔

اسے بخاری نے اس طرح (مرفوع) اورمسلم نے موقوف روایت کیا۔

**حدیث: حفرت ابومو**کی اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے،وہ نبی اکرم علیقے ہے روایت کرتے میں کہآ ہے علیقے نْ فرمایا: ثَرْ آن مجید پڑھتے بڑھاتے، نتے ساتے رہا کرو۔ "فَوَالَٰذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِمَدِهِ لَفُوَاهَٰذَ تَفَلَّنَا مِنَ الْابل فِي عُقْلِهَا" قَمَ ال ذات كي جس كے تبغه قدرت ميں محد ( عَلِيقَةُ ) كي جان ہے، ذبن سے نكل جانے ميں يه ال اونت ہے بھی زیادہ تیز ہے جوری سے بندھا ہوا ہو۔

اسےامام سلم نے روایت کیا۔

حديث: حفرت الوهريره دخني الله عند يروايت ب،وه بى العلمين عَيْلِيَّ يراوى بين كداّ ب عَلِيْلَةُ نے فرمايا: الله نعالی کی چیز کواتی محبت ہے نہیں سنتا جتنی محبت ہے کسی خوش آ واز کی آ واز کوسنتا ہے جوا بنی آ واز سے قر آن پاک پڑھتا ہے۔

ات بخاری مسلم، ابوداؤ داورنسائی نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: این جریر طبری نے اس حدیث کومیح اساد کے ساتھ روایت کیا۔ اس میں بیالفاظ ہیں:'' اللہ کمی آواز کو آئی محبت ے بیں منتابعتی محبت ہے کسی نی کی حسین آواز کو سنتا ہے جوقر آن کو ترنم سے پڑھتا ہے''۔ حديث: حضرت امام احمد، ابن ماجه، ابن حبان في سيحد، عاكم اورتيمقى في فضاله بن مبيدرض الله عند روايت كياكه بي

کریم کریم علیفت نے فرمایا: الله تعالیٰ اس بندے کی آواز کو جوخوبصورت آواز ہے قرآن پڑھتا ہو، اس خوبصورت آواز والی کئیز

کے مالک ہے بھی زیادہ محبت سے سنتا ہے جوا بنی کنیز کی آ واز سنتا ہو۔

عاکم کہتے ہیں: بیر حدیث برشرا لط بخاری وسلم یے ہے۔

حيد بيث: حضرت؛ ابن عازب ض الله عنه روايت به فرمات مين ارسول الله عليه عليه في فرمايا: " زَيْنُوا لَقُولُ الله باصو اتِكُمُ" قرآن حكيم كواني آوازول سازينة دو-

اسے ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت معدین الی وقاص رضی الله عند روایت به فرمات بین بمیں نے رسول الله عظیم ارشا وفرماتے بین بمیں نے رسول الله علی کی صورت بناؤ۔ بوئے سنا: بیقر آن مُح کے ساتھ نازل بوا۔ البذا جبتم اس کی تلاوت کروتو روؤ۔ اگر رونہ سکوتو رونے کی می صورت بناؤ۔ ''وَ تَعَنُوْا بِهِ فَمَنُ لُمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرُانِ فَلَيْسَ مِنَّا' اور اے خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو۔ جس نے قر آن کوخوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو۔ جس نے قر آن کوخوبصورت آواز سے ساتھ بڑھو۔ جس نے قر آن کوخوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو۔ جس نے قر آن کوخوبصورت آواز سے ساتھ بڑھو۔ جس من سے بین ابن ماجہ۔

حدیث: حضرت جابرض الله عند سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عظیم نے فرمایا: قرآن پاک کوخش آوازی سے پڑھنے والا وہ مخض ہے کہ جبتم اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنوتو سمجھو کہ اس کے دل میں خوف خداوندی ہے۔ (اس پر خوف خداطاری ہے)

اے بھی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن الی ملیکه رضی الله عند سے روایت ہے، کہتے ہیں که حضرت عبیدالله بن الی یزید رضی الله عنها نے فر مایا:

حضرت ابولها به رضی الله عند کا گذر ہمارے پاس ہے ہوا ہم ان کے چھیے چھیے چل پڑے حتی کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو

ہم بھی ان کے گھر میں چلے گئے۔ ایک شخص جود یہاتی معادم ہوتے تھے کہنے لگے: میں نے رسول الله علیات کوفر ماتے ہوئے

سنا: وہ ہم میں نے نہیں (ہمارے طریقے پڑئیں) جو قرآن کو خوبسورتی ہے نہ پڑھے رفر ماتے میں: میں نے این ابی ملیکہ

ہم بھی!! اے ابو محمد! تمہاری کیا رائے ہے، اگر کسی کی آواز اچھی نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا: "یُحسِیّنهُ مَااسْتَطَاعَ" اس

ا ہے ابوداؤ دینے روایت کیا۔اس بارے میں صحیحین میں حضرت ابد ہر برہ رضی الله عنہ ہے مروی مرفوع حدیث بھی ہے۔

ز) نوبھورت آواز میں ترنم اورننگ کے ساتھ پڑھنے ہے مراہیجی وساف پڑھنا ہے کہ الفاظ نمیک نمیک ادا ہوں ، مخارج وصفات کا لخاظ کھا جائے۔ شمبر مخبر کر تر تیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ گھڑے پڑے کی تیمز کی جائے ۔ یہ مطلب نبیس کہ گانے کی طرز پر میتنتی کے تواند کے مطابق راگ گا کر پڑھا جائے کہ اس طرز پڑھنا تو تخت ناجائز ہے۔ افسوں کہ آئ کے دور کے کئی مقررین و خطباء اس بیاری میں جناا ، میں۔ اور قرآن پاک سیج پڑھنا ، ان خطباء ومقررین کو اس کی ضرورے می نبیس ۔ ہم نے چوئی کے مشہور خطیوں کو تخت خلط پڑھتے ساجہ اس بات میں کوئی شک نبیس کہ جوقر آن غلط پڑھتا ہے، وہ بیقیا اسے مجھتا نمیس ۔ اور ایسا تخطس منہرو محراب کا قطعا کن دارئیس ۔ ایک اور بیاری مجل وہ بائی شکل افتیار کرگئی ہے۔ وہ ہے ہود وہ وور کے پیٹے ورفعت خوافوں کا فلمی گافوں ک طرز پُنتیس پڑھنا ہے بیچ کی طرح جائز قرار تھیں وہا جا سکا۔ (مترجم

### سوره فاتحه كى قرات وفضيلت

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله عین مسلم حدیث الله عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں آ واز دی: اے الی! جبدوہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابی نے رسول الله عین کی طرف و کی ایکن جواب ند دیا۔ حضرت ابی نے نماز مختمر کر سے کمل کی مجر رسول الله عین کے خدمت اقد میں معاضر ہو کر عرض کیا: اَلسَّلاَمُ عَلِیْكَ یَادَ سُولَ اللّٰہِ! رسول الله عین خواب دیا: وَعَلَیْكَ السَّلاَمُ، جب مَیں نے جمہیں بلایا تو جواب دیے ہے جمہیں کون کی چیز مانع ہوئی؟ عرض کرنے گھے: یارسول الله عین ایم اس تھا۔ اس پرفر بایا: جو کلام، الله نے مجھ پردی فر بایا

<sup>(1)&#</sup>x27;' مع شانی'' کےمعانی سات کرر آیات ہیں۔ چونکہ اس مورت پارک میں سات آیات ہیں اور نماز میں بار بار بنکر ار پڑھی جاتی ہیں نیز اس کا نزول دو گرتبہ وااکیسے مرتبہ کھ سمرمیش ایک مرتبہ بیر نامورو میں۔ اس وجہ ہے اے بینا موریا گیا ہے۔

ر المبار المبار

طرف بلائيں جو سہيں زندگي دينے والى ہے؟ انہوں نے عرض كيا: كيوں نہيں، اور آئندہ ان شاء الله ايما بھي (1) نہيں ہوگا۔ رحمت دوجہاں عَيْلِيَّة نے فرمايا: كيا تمہيں پندہ كمئيں تبہيں الى سورت سكھادوں، جوندتو رات ميں نازل ہوئى، نہ انجيل ميں اور نہ زور تين اور نہ زي آن ميں اس جيسى كوئى اور سورت ہے؟ عرض كيا: جي بال يارسول الله عَيْلِيَّةً إرسول الله عَيْلِيَّةً ارسول الله عَيْلِيَّةً في مورت ابو ہر يوه وضى الله عند كہتے ہيں۔ وہ ام القرآن (سورہ فاتحہ) پڑھنے گئے۔ تو رسول الله عَيْلِيَّةً نے فرمايا: مم اس ذات كى جس كردت قدرت ميں ميرى جان ہے، الله تعالى نے تو رات، انجيل، زيوراور قرآن عليم ہے جو جمعے عطافر مايا ميا۔ زيوراور قرآن عليم ہے جو جمعے عطافر مايا ميا۔

اے امام ترندی نے روایت کیااورفر مایا: پیر حدیث حسی صحیح ہے۔ ابن حبان وابن خزیمہ نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے مختصر اُروایت کیااور حاکم نے کہا کہ بیر حدیث برشر طمسلم صحیح ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی سرور علیقہ کی سفر میں تھے کہ ایک جگہ پڑاؤ فرمایا۔ اور ایک صاحب آپ علیق کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے۔ نبی العلمین علیق نے ان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا جمہیں قرآن کی افضل سورت نہ بتا دوں؟ وہ عرض کرنے گئے: کیوں نہیں: ضرور ارشاد فرما کیں۔ تو آپ علیقی نے اکٹے اُک لائد کرت العلم ایش (سورہ فاتحہ) تلاوت فرمائی۔

ا گابین مبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا: بیر حدیث برشر طسلم صحیح ہے۔ حدید ہے: حضرت ابو ہر رہ ورض اللہ عنہ ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں: مئیں نے رسول اللہ علیا ہے کو ارشاوفر ماتے ہوئے سا ہے: اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے: مئیں نے نما زاپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقییم فر مادی ہے۔ اور میرے بندے کو وہی لیے گا جووہ مانکے گا۔

ایک روایت میں یوں ہے: ''نصف نماز میرے لئے ہاور نصف میرے بندے کے لئے۔ جب بندہ کہتا ہے: اَلْمُصُدُّنُ وَلِيَّ مِنَ الْعَلْمُ بِنَا الْحَلْمُ اِللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُوالِ الللَّهُ اللللْمُلِلَا الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ ا

<sup>(2)</sup> معلوم ہوا،حالت نماز میں بھی اگر رسول الله ﷺ بلائیں تو فوراً حاضر ہوجانا ضروری ہے اور اس سے نماز میں کچے فرق نہیں پڑا، کما قال امعلما و (حترجم)

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنهما به روایت ب- ایک روز حفرت جریل علیه السلام نی اکرم علیه فی ک فدمت ں۔ جر ل علیہ السلام نے عرض کیا: یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جوصرف آج ہی کھلا ہے۔ آج سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا۔ اس میں بری و برای میں المام نے وض کیا: ایک فرشتهٔ زمین پرناز ل ہوا جوآج سے پہلے بھی ناز ل نہیں ہوا۔ اس نے ہے۔ اور کہا: آپ کو دونوروں کی بشارت ہو جو آپ کودیئے گئے ہیں۔ آپ سے پہلے کی نی کونیس دیے مائی موئی مرچز آپ کودی (1) جائے گی۔

الے مسلم، نسانی اور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا: پیے حدیث برشرا لط بخاری ومسلم صحیح ہے۔

الرده ب- (مرتر جم)

#### سورهٔ بقره اورسورهٔ آلعمران کی تلاوت

### نیز و چھن جس نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا مگراس میں غور وفکر نہ کیا

ا مام احمد ، ابوداؤ د ، نسانی ، ابن ماجہ (سورہ بقر ہے آخری رکوع کی فضیلت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی مسلم ، نسائی اور حاکم کی روایت ابھی بچھیل ترغیب میں گذری ہے )۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدر سول الله عظیفی نے فرمایا: "لِکُلِّ شَیْءِ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَا مَ الْقُرُّ اٰنِ سُوْدَ لَا الْبَقَرَةِ وَفِيهَا الله ِ هِی سَيِّلَةُ اٰنِ الْقُرُانِ " ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی چوٹی ہوتی ہوتی قرآن حکیم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت (آیت الکری) ہے جوقر آن کی سب آیتوں کی سروار ہے۔

اے امام تر ندی نے روایت کر کے فرمایا کہ بیرحدیث غریب ہے ( بیمی مضمون حاکم نے روایت کر کے کہا کہ میچ الا ساد

ے)

حدیث: حضرت بهل بن سعد رضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں کہ رسول الله علیقی نے فر مایا: ہر چیز کے لئے <sub>آب جو</sub>نی ہوتی ہے اور قر آن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ جوشنص رات کواہے اپنے گھر میں پڑھے، تین راتوں تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہ ہوگا۔ اور جو بندہ اسے دن کے وقت گھر میں تلاوت کر بے تو تین دن تک شیطان اس کے گھر میں نہ آئے گا۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھتے رہا کرو کیونکہ خیطان اس گھریں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔

اے حاکم نے ایسے ہی موتوف روایت کیا اور کہا کہ بیبخاری ومسلم کی شرائط برصح ہے۔

حدیث: حضرت نواس بن سمعان رضی النه عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم بیلیج کو فرماتے سا: پروز قیامت قرآن کواور قرآن پڑھنے والوں کو جو دنیا میں اس پڑس کرتے تھے، اس حالت میں لا یا جائے گا کہ ان کے آگے آگے مورہ بقر ہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ اور ان دونوں سورتوں کے لئے رسول الله بیلیج نے تین مثالیں بیان فرمائیں جن کو میں بعد میں بھول گیا۔ (پھر شاید یا دآنے پر) راوی کہتے ہیں: دونوں سورتیں یوں ہوں گی جیے دوبادل ہوں۔ یا دوسیاہ رنگ کے سائبان ہوں جن کے درمیان نور چک رہا ہو یا صفیں باند ھے پرندوں کی دوٹولیاں ہوں۔ اپنے پڑھنے والوں کے تی میں جھڑا کرس گی۔

اے مسلم اور ترندی نے روایت کیا اور ترندی نے فر مایا: پیصدیٹ حسن غریب ہے۔ (ایسی ہی روایت حاکم نے کی ) حدیت: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی اکرم عینی کے سے سال کہ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب تکھی اس سے وہ آیتیں نازل فرمائیں جن مسرو بقر و کا اختیا م فرمایا۔ جس گھر میں تمین رات ان کی علاوت کی جائے، شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آسکتا۔

اے ترفری ، نبائی ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ ترفدی کے ہیں۔ ترفدی نے فرمایا: بیہ حدیث حن فریب ہے اور حاکم نے کہا کہ برشر ط مسلم صحیح ہے۔

حلدیث: حضرت الوذررض الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله سیسینی نے ارشادفر مایا: الله تعالی نے سورہ بقرہ کو الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله سیسینی حضرت الوذر میں الله عندے بے ۔ "فَتَعَلَّمُوهُنَّ الله وَاللهِ عَلَى الله عَلَى الله وَاللهِ عَلَى الله وَالله وَاللهِ عَلَى الله وَاللهِ عَلَى الله وَاللهِ عَلَى الله وَالله وَاللهِ عَلَى الله وَالله وَال

۔ ''ساب کی مار ن بین سرار دی ن بین سرور کا کی گئیں۔ اے حاکم نے روایت کیااورفر مایا کہ بیر حدیث برشر ط بخاری سیج ہے۔(ابوداؤ دینے بھی اپنی مراسل میں حضرت جبیر بن نفیروشی التٰه عندےاے روایت کیا)۔ <sup>(1)</sup> يورى آيت مباركه بمع ترجمه ملاحظه مو\_

رِثَ فَيُهِ عَلِينَ السَّمُوٰتِ وَالْأَمْنِ وَالْحَيْلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَا بِالْأَيْتِ لِأَوْلِيالَ فَيَا ترجمہ: '' بُ حَلَّ اَسانوں اورزشن کی پیدائش شمر اور درات اور دن کے آگے پیچھے نے جانے میں عش مندوں کے لئے نشانیاں ہیں''۔ ظاتی عالم نے اللم عشل ودائش کومظاہر قدرت میں خور وقد برکر کے اپنی ستی اور وصدانیت کے دائل طاش کرنے کی دموے دی

### ترغیب آیتالکری کی فضیلت

حدیث: حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ان کا جھوٹا ساایک سٹورتھا، جس میں مجوریں ہوتی فیس بھوت (شیطان) آگراس میں سے جم اگر لے جاتے تھے۔ انہوں نے اس کی شکات نی اگرم علیا جھوٹی خدمت میں کی آپ علیا ہے فر مایا؛ جا وَ اب جب اسے دیکھوتو کہنا: الله کے نام سے ، تو رسول الله علیا کی خدمت میں حاضر ہو۔ زباتے ہیں، (ایک مرتبہ انہوں نے اسے دیکھوا کو کہنا: الله کے نام سے ، تو رسول الله علیا کی حضرت ابوابوب نے اسے دیکھوا کو گڑلیا تو وہ بھوت تسم کھانے لگا کہ آئندہ نہیں آئے گا۔ حضرت ابوابوب نے بھرنہ آنے کی حضرت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فر مایا: اس نے جھوٹ بولا، اسے جھوٹ بولئے کی نے بھرنہ آنے کی قسم کھائی (تو میں نے اسے چھوڑ دیا) آپ علیا نے فر مایا: اس نے جھوٹ بولا، اسے جھوٹ بولئے کی انہوں نے بھرز یا۔ نہوں نے دوسری مرتبہ بھراسے پائلیا تو اس نے تھم اٹھائی کہ اب دوبارہ نہیں آئے گا، انہوں نے بھرز را یہ بی کریم علیا تی کریم علیا تا ہوں نے بی کریم علیا تا کہ بوٹ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیا تھے نے فر مایا: اس نے جھوٹ کی کا جھوٹ کی عادت کے حضرت ابوابوب انصاری نے اسے ایک مرتبہ پھر پکڑلیا اور فر مایا: اب تو میں تجھوٹ کی ارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیا تی کریم علیا تی ان ہوں اسے بی کریم علیا تی ان اسے بی کریم علیا تا ہوں۔ اپول کے میں ان کی کی ارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے بی کریم علیا تا کہ بول اور فر مایا: اب تو میں تھے تی اگر م علیا تی کی در میں اسے بی حصوب کی عادت میں تھے تی اگری تا ہوں۔ اپولیا ور فر مایا: اب تو میں کریم علیا تی ہوں کہ بوٹ تو آپ نے گر میں اسے تو کہ بیا تھا وہ عرض کردیا۔ حضور علیہ الصلو قو السلام نے فر مایا: "صلاق و وہ عرض کردیا۔ حضور علیہ الصلو قو السلام نے فر مایا: "صلاقت و بھی کی گر ہوا؟ کہتے ہیں: جو بچھ اس بھوت نے کہا تھا وہ عرض کردیا۔ حضور علیہ الصلو قو السلام نے فر مایا: "سرت جو بھی اس بھوٹ کی کریم علیات کی دور السلام نے فر مایا: "صلاقت و بھی کی گر گر ایات کو تو السلام نے فر مایا: "صلاقت و بھی کی گر گر آپ اس نے تی کہا کہ بوا؟ کہتے ہیں: جو بچھ اس بھوت نے کہا تھا وہ عرض کردیا۔ حضور علیہ السلام نے فر مایا: "سرت کھوٹ کی کریم عاضر ہوئے کہا کہ بوائی کے کہا کے کہوں سے بھوٹ کی کریم عاضر ہوئے کہ کریا نے کہوں کے کہوں سے بعر بھی کریکر کے دو کر کیا کو کریکر کی کریکر کی کریا کے کہوں کو بھی کریکر کیا کو کریکر ک

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا: بیصدیث حسن غریب ہے۔

الْكُوْسِيْ " آیت الكرى پڑھنے ہے تم لوگ ہم ہے تحفوظ را) رہ سكتے ہو۔ كہتے ہيں: مَيں نے اسے چھوڑ دیا۔ راوى كہتے ہيں: صبح ميرے والدصاحب رسول الله عليقة كى خدمت پاك ميں حاضر ہوئے اور بيد واقعہ عرض كيا۔ تو حضور عليه الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا: ''صَدَقَ الْمُحَبِيْتُ' ال خبيث نے تج كہا ہے۔

اسے ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نظافی نے فرمایا: اے ابو مندر! جانتے ہوں، کرمایا: اے ابو مندر! جانتے ہوتہارے نزد یک الله کی کتاب میں سے کوئی آیت سب سے عظیم ہے؟ ممیں نے عرض کیا: الله اوراس کے رسول جل وعلاو علی ہون کی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم علی نے گھرفر مایا: اے ابو منذر! تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خیال میں کتاب الله کی کوئ کی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا: اَلله لَا إِللهَ إِلاَ هُوَ اَلْتَی اُلْقَیْدُومُ (البقرة: 255) (آیت الکری) فرماتے ہیں: آپ علی نے میرے سنے پر ہاتھ مبارک مارا اور فرمایا: اے ابو منذر! تمہیں علم مبارک ہو۔ (مسلم وابوداؤد)۔

امام احمد اور ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب میں مسلم کی اساد کے ساتھ اسے روایت کیا اور بیالفاظ زائد کئے:'' فقم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے، اس آیت کی ایک زبان اور دوہونٹ ہیں اور میرعرش کے پائے کے پاس باوشاو حقیق کی تقدیس بیان کرتی ہے''۔

<sup>(1)</sup> نذکورہ بالا دونوں صدیقوں سے جہال آیت انگری کی فضیلت معلوم ہوئی و ہیں غلامان رسول الله عین کے عظمت و طاقت کا بھی پیہ چلا کہ شیطان کو پکڑلیں تو وہ چیوٹ نبیں سکتا چاہے ہزارجش کرتا پھرے حضرت ابو ہر یہ ورضی الله عند کا بھی اس طرح کا ایک واقعہ بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ خلام اتی عظمتوں اورطاقتوں کے مالک میں تو ان کے آتا ہیں تا تھی تھے کہ عظمت کیے بیاں ہو؟ یہ شان سے ضدمت گاروں کی ہرکارکا عالم کما ہوگا۔ (مترجم

### سورہ کہف پڑھنے کی فضیات نیز اس سورت کی ابتدائی یا آخر کی دس آیات تلاوت کرنے کا ثواب

حديث: حفرت ابودرداءرض الله عند سے روايت بك الله ك بى عَيْلِيَّةً في ارشاد فريايا: "مَنْ حَفِظَ عَشُرَ ايَاتِ فِنْ "مُورَةٌ الْكَهُفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ" جَمْ حُض في موره كهف (پاره 15-16) كى دس آيات حفظ كريس، وه دجال مع مخوظ ہوگيا۔ (مسلم)

ابدواؤرونسائی کی روایت میں ہے کہ: "عُصِمَ مِن فِتنَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّبِ اور روایت میں ہے کہ: "عُصِمَ مِن فِتنَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

نیائی کی روایت میں ہے:'' جس نے سورہ کہف کی آخری دس آیات پڑھیں (حفظ کرنے کاذ کرنہیں)''۔

اورامام ترندی نے بھی اے روایت کیا۔ان کے الفاظ میں:'' جس بندے نے سورہ کہف کی ابتدائی تین آیات پڑھیں، دونتند حال مے مخفوظ ہوگیا''۔

ات حاکم نے روایت کیااور فر مایا کہ بیحدیث برشر طمسلم (1) صحیح ہے۔

<sup>(1)</sup> ذکرہ واما دیتے میں د جال اور فقتہ و جال کا ذکر ہوا ہے۔ فائنہ اا خشار آاس بارے میں کچھ تراض کردیا ساسب مطوم ہوتا ہے۔ آیا سے کی نشانیوں میں ہے ایک شاہ برہ نا ہے۔ دو سال کا کر ہوا ہے۔ فائنہ اس میں ہے کہ موادہ دینے بلید خال ہوں ایک کا خابر ہوتا ہے۔ دو اس میں مہدا دوں ایک کا خابر ہوتا ہے۔ دو اس میں مہدا دوں ایک کہ خابر ہوال میں ہوتا ہے۔ دو اس میں کہ مرادہ دور ایک ہا کہ مدارہ میں ایک ہوتا ہے۔ بات موادہ ایک ہا کہ اور ایک خوادہ کی بالیم ہوتا ہے۔ بات موادہ کی ہوتا ہے۔ بات میں موادہ کے اس کو استحد کی موادہ کی ہوتا ہے۔ بات موادہ کی ہوتا ہے۔ بات میں ہوتا ہے۔ بات موادہ کی دور کر سے گا اس کہ موادہ کی دور کر سے گا اس کہ کے کہم پر اور مدید مورہ وہا جا ہے گا تو فرخت اس کا مند مجبور ہیں گے۔ اس کہ میں موادہ کی ہوتا ہے۔ بات کی ہوتا ہے۔ بات کی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے۔ بات کا مند مجبور ہیں گے۔ اس کہ میں ہوتا ہے۔ بات کا دیا ہے۔ بات کا دیا ہے۔ بات کا دیا ہے۔ بات کی ہوتا ہے۔ بات کا دیا ہے کہ ہوتا کا دیا ہے۔ بات کا دیا ہے۔ بات کی ہوتا ہے۔ بات کا دیا ہوتا ہے۔ بات کا دیا ہے۔ بات کا دیا ہے۔ بہم کا خوادہ ہوتا ہے۔ بات کا دیا ہے۔ بہم کا خوادہ ہوتا ہے۔ بہم دیا ہوتا ہے۔ بہم دیا ہوتا ہے۔ بہم کا میا ہوتا ہے۔ بہم دوسل ہوتا ہے۔ ہوتا کا دیا ہے ہوتا کا دیا ہے۔ بہم دوسل ہوتا ہے۔ بہم دوسل ہوتا ہے۔ بہم دوسل ہوتا کا در مختلف کس) (مترجم)۔

#### سورهٔ کلیین کی تلاوت اوراس کی فضیلت

حدیث: حفرت معقل بن بیارضی الله عند بروایت ب كدرسول الله عَلَیْ فَهُ مَایا: "فَلُبُ الْقُرُانِ یُسَ لَا يَقَرُنُهَا رَجُلُ فِي مُكَالِكُ وَاللّهُ لَهُ إِقْرَءُ وَهَا عَلَى مَوْقَاكُمْ" قرآن كادل سوره يُسمَّن ب- جو شخص الله كي رضا اور دارآخرت كي كاميا بي كي لئة الله إلى مغفرت فرما دے گا-تم اسے اپنے مرنے دانوں (1) پر بردها كرو۔

ا سے امام احمر، ابوداؤد، نسائی ، ابن ماجداور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ نسائی کے ہیں۔ حاکم نے اسے سی حم آردیا۔ حدیث: حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدر سول الله علی فی فرمایا: ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یُسٹین ہے۔ اور جس نے سورہ یُسٹین کی تلاوت کی: '' کَتَبَ اللهُ بِقِوراً ءَ تِھا قِراً ءَ قَاللَّهُ اِن عَشُرَ مَرَّاتِ'' الله تعالیٰ اس کے ایک مرتبہ تلاوت کرنے کے بدلہ میں دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ٹو اب کھتا ہے۔

اسے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا: بیحدیث غریب ہے۔

حديث: حفرت جندب رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين: رسول الله عَلَيْكَةً فرمايا: "مَنُ قَرَءَ مِلسَ فِي لَهَلَةِ الْبِيَعَاءَ وَجُدِهِ اللهِ عُفِرَ لَهُ" جمع فض نے رات كوالله كى رضاء وخوشى كى تلاش ميں سوره يُستين كى تلاوت كى، اس كى بخش موج ائے كى۔ بخش موج ائے كى۔

<sup>(1)</sup> مرنے دانوں سے مرادیا تو قریب الرگ، جلائے سکرات الموت لوگ ہیں کدان پر سورہ ایسیّن پڑھنے سے ان کی جان کی شن آسانی ہوگی۔ یا فوت شعہ لوگ، کرمورہ ایسیّن پڑھکر آئیں ایسال ڈو اب کیا جائے۔ کیونکدا کی مرتبہ ایسیّن پڑھ کرڈو اب ایسال کرنے سے آئیں دی قرآن پاک کا ڈو اب حاصل ہوگا۔ ( دانشہ اعلم ) (مترجم )۔

### سوره ملك (تَبُوكَ الَّذِي بِيَدِوْ الْمُلْكُ ) كَي فَضيلت

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے۔ وہ نی العلمین علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرایا: قرآن کریم میں تمیں آیتوں کی ایک سورت ہے جوایئے پڑھنے والے خض کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغر نے رادہ مروک کی پہلی سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک (یارہ مُبر 29 کی پہلی سورت)

ر اے ابوداو دور ترندی ، نسانی ، ابن ماجہ ابن حبان فی صیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ امام ترندی کے ہیں۔انہوں نے اے حین قرار دیا اور حاکم نے کہا کہ صیح الاساد ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنجها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم ﷺ کے کی صحابی نے ایک قبر پر فیم گالیا۔ ان کا خیال نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچا تک اس قبر میں مدفون فحض نے سورہ ملک پڑھنی شروع کر دی حتی کہ پوری کردی۔ یہ حالی رضی الله عین ایک عقین کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے گئے: یارسول الله عین ایک میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا قبا اور جمعے معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ ہوا یہ کداس قبر میں مدفون نے سورہ ملک پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ کمس کردی۔ تو نبی محترم علی نے دوایا: یہ سورہ ملک پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ کمس کردی۔ و نبی محترم علی نہیں نے روایت کہا ورفر مایا کہ سردیث غریب ہے۔ اس امام تریدی نے روایت کہا ورفر مایا کہ سردیث غریب ہے۔

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنها ای بروایت بم ،فرمات میں کدرمول الله علی فی فرمایا: مجھے صددرجہ پند بح کدیم مورت ( ملک ) ہرمومن کے سینے میں ( محفوظ ) ہو۔ یعنی تَبَارِكَ الْذِی بِیکوا الْمُلْكُ-

اے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ اس کی اسنا داہل یمن کے نزدیک محمح ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن متعود رضی الله عنه به روایت به فرماتے ہیں: قبر میں آدی کے پاس عذاب کے فرشح آتے ہیں۔ تب میل وقد م انہیں کہتے ہیں: تم ہماری طرف ہے نہیں آتے ہیں۔ پہلے وہ اس کے قد موں کی جانب سے عذاب دینا چاہتے ہیں تو قدم انہیں کہتے ہیں تو ہماری طرف ہے تبین آتے ہیں تو سینہ یا چیٹ کہتا ہے: میری آسکے، رفیض آتے ہیں تو ساز ملک کی طاوت کیا کرتا تھا۔ پھروہ اس کے سرکی جانب ہے آتے ہیں تو طرف ہے آئے کی تب بندہ مورہ ملک کی طاوت کیا کرتا تھا۔ پھروہ اس کے سرکی جانب ہے آتے ہیں تو کر کہتا ہے: میری جانب سے قداب دینے کا تمہیں اضیار نہیں، اس لئے کہ سے بندہ مورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ بیسورت منع کرنے والی بینی عذاب قبر کوروک دیتی ہے۔ سورہ ملک تو رات میں طاوت کرے، اس نے کو رات میں طاوت کرے، اس نے کو رت نے کیاں کی مارت میں طاوت کرے، اس نے کو تا سے کی رات میں طاوت کرے، اس نے کو تا ہے کہ کا کہ میں کو تا ہے کہ کیاں۔

ر سے بیان ما یں دور بر رہا ہا۔ اے حاکم نے روایت کیا اور کہا: یہ حدیث سیح الا شاد ہے۔ اور نسائی میں مختفراً اس طرح ہے: '' جو خص تَلَبُوكَ الَّيْنِیُ رُسُولاً الْمُمْلُكُ بررات تلاوت كرے، الله عزوجل اس سے عذاب قبرروك دیتا ہے۔ رسول الله علیصیح كے زمانہ مباركہ میں ہم اس کانام مانعہ (رو کنے والی) رکھا کرتے تھے۔اللہ عزوجل کی کتاب میں بیا یک مورت ہے کہ ''مَنْ قَرَءَ بِهَا فِی کُلِّ لَیْلَةِ فَقَدُ اَکْتُوۤ وَاَطَابَ'' جُوِّض ہررات اس کی تلاوت کرے،اس نے ٹیرکٹیر حاصل کی اور پا کیز ممل کیا۔

#### تزغيب

#### سوره تكوير ،سوره انفطار اورسوره انشقاق كى فضيلت

حدیث: حضرت ابن عمرض الله عنهما ب روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله ﷺ فرمایا: جے پند ہو کہ قیامت کا منظرا پی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھے، وہ إِذَا الشَّبُسُ كُوِّ كَ ثُر عَكُومِ } إِذَا السَّبَاءُ انْفَطَوَ ثُر (انفطار) اور إِذَا السَّبَاءُ انْفَطَوَ ثُر (انفطار) اور إِذَا السَّبَاءُ انْفَطَوَ ثُر (انتقاق) (1) پر ھے (یعنی مطلب مجھ کریڑھے)۔

اے امام ترندی وغیرہ نے روایت کیا۔ (عاکم نے بھی اے روایت کیااور کہا پیعدیث میں السادہ)۔ مرغیب

#### سوره زلزال، سوره کا فرون ، سوره نصراور سوره اخلاص پر منے کی فضیلت

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله عیلی نے فرمایا: إذَا زُكُوْلَتِ (زلزال) نصف قرآن كى برابر ہے (ثواب میں)، قُلُهُوَ اللهُ أحَدُّ (اخلاص) ایک تہائی قرآن كے برابراور قُلُ لِيَا يُهُا الْكُفِّرُوْنَ (كافرون) قرآن كى ایک چوتھائى كے برابر ہے۔

ا سے تر فدی اور حاکم نے روایت کیا (حاکم نے اسے سی الا مناو بتایا ہے اور تر فدی نے کہا: حدیث غریب ہے)۔
حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب رسول الله علی ہے نے اسپنے ایک صحافی سے پوچھا: اسفلال!

کیا تم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے عرض کی: یارسول الله علی ہے الله کی شم، شادی نہیں کی ۔ اور میر بے پاس شادی کرنے

کے لئے پچھے ہی نہیں ۔ آپ علی ہے نے فرمایا: کیا تمہیں فُک ھُو الله اَحَدُّ یا ونہیں؟ عرض کیا: وہ تو یاد ہے۔ فرمایا: یہ فرمایا: کیا تمہیں اُڈا ہَا عَدُّ مُن الله وَ اَلله کُو اَلله اَحَدُّ مُن الله وَ اَلله کُو اَلله اَحْدُ مُن اِلله وَ اَلله کُو اَلله اِلله وَ اَلله کُو اِلله اِلله وَ اِلله عَلَیْ اِلله وَ اِلله وَ اِلله اِلله وَ وَ اِلله وَ الله وَ اِلله وَ الله وَ اِلله وَ اِلله وَ اِلله وَ اِلله وَ الله وَ الله وَ الله وَالْمُوالِدُ وَ الله وَالله وَلَا اِلله وَالله وَ

<sup>(1)</sup> ان تیزں سورتوں میں تیا مت کے بولناک واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ قار نمین کرام ہے ہم گذارش کریں گے کہ اگر ممکن ہوتو اس کتاب کا مطالعہ بیمن چھوز کرمتر ج قرآن پاک سے بیمورتین کال کرا کی سرتبدان کے جمہر کوفورے پڑھ لیس ۔ منظر تیا مت آنکھوں کے سامنے کھوم جائے گا۔ (مترجم)

# اے ترندی نے سلمہ بن وردان کن انس سے روایت کیا اور فر مایا: پیر حدیث حسن ہے۔ ترغيب

### سوره ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُوُ كَي فَضِيلت

حدیث: حضرت این عمرضی الته عنهما سے روایت ہے، فر ماتے میں کدرسول الله عظیمتنے نے فر مایا: کیاتم میں سے کوئی پنیس کسکنا کہ ہرروز الیک ہزار آیات تلاوت کیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنهم نے عرض کی: ایسا کون شخص کرسکتا ہے؟ تو حضور رمالتماب علي في في مايا: كيايينيس كرسكما كه (روزانه) أله منهم التَّكَاثُورْ تَكَاثُر) برُه ليا كرد(1) - ( گوياييسورت ا کہ ہزارآیت کی تلاوت کے تواب کے برابرہے )۔

ہے۔ اے اہام حاکم نے عقبہ بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا۔ عقبہ کے علاو واس کی اسناد کے راوی ثقتہ یں۔عقبہ غیرمعروف ہیں (صاحب کتاب کے زد یک)۔

### قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ كَى فَضِيلِت

حديث: حفرت ابو بريره رضى الله عنه عند روايت ب، فرمات بين: مُين رمول الله علي كرماته كيس سي آياتوايك <sup></sup> تُصْرُوسًا جَوِيرُ هِرِ بِالصَّا: قُلُهُ هُوَ اللهُ أَحَدُّ خَ ٱللهُ الصَّمَٰكُ ﴿ لَمُ يَكِنُ أُو لَمُ يُؤلُكُ ﴿ وَلَمُ يَكُنُ لَمُ اللهُ اللهُ عَلَى رسول الله عَيْنَ فِي مايا: واجب ہوگئ ميں نے يو چھا: يارسول الله عَيْنِيْدًا كيا واجب ہوگئ؟ ارشاد فر مايا: اس كے لئے جنت واجب ہوگئی۔ میں نے جاہا کہ اس مخص کے باس جا کریہ بشارت سناؤں۔ پھر مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں رسول الله علی کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت ہے محروم نہ رہ جاؤں۔ (سوئمیں کھانا کھانے بیٹھ گیا)۔ پھر میں اس شخص کی طرف گیا ( تا ک بثارت سناؤں ) تومکیں نے دیکھا کہ وہ جا پیکا ہے۔

اسے امام مالک، ترندی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔ امام ترندی نے فرمایا: بیر حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ان کی ردایت میں ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی بشارت سنانے کے ارادہ کا ذکر نہیں ہے۔ حاکم نے کہا کہ سے الا سناد ہے۔ اور الفاظ حدیث امام ما لک کے بیں۔

حديث: حفرت ابو بريره رضى الله عنه ، ين روايت ب، فرمات بين: (ايك روز) رسول الله عليه في فرمايا: لوكو! . تن برجاد ، من تمهار ب سامن تها كى قرآن يزهون كا-اس يرجع بون والي جمع بوگ - بحرر سول الله عيست تشريف لائ اور قُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ يرهى پُحرا ندرتشريف لے گئے۔ ہم ميں بعض نے كہا: بمارا خيال بر آسان سے كوئى وى نازل بوكى

<sup>(1)</sup> ال موره مراركه مي حقوق الله اورحقوق العباد كوفر اموش كرك مال جمع كريه في د الون كوتنبيه فر ما أن كل ب- (مترجم)

ہوگی جس کی وجہ ہے آپ عَلَیْ اندرتشریف لے گئے ہیں (اور تہائی قرآن نہیں پڑھ سکے) پھر نی الله عَلِیْ اہِرتشریف لائے اور ارشاد فر مایا: مَیں نے تہمیں فرمایا تھا کہ ایک تہائی قرآن تمہارے سامنے پڑھوں گا۔ "اَلَّا إِنَّهَا تَعُدِلُ فُلُثَ الْقَدِّانَ" خوبِغورے من لو، یمی سورت (اخلاص) تہائی قرآن کے برابر ہے۔

اے مسلم وتر مذی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابودرداءرضی الله عند سے روایت ہے، وہ نجی اکرم علیاتی سے راوی ہیں کہ آپ علی ہے نے ارشادفر مایا: کیاتم میں سے کوئی عالم بڑنے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھلیا کرے؟ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: ایک رات میں تہائی قرآن کوئی کیے پڑھ سکتا ہے؟ حضور سرورعالم علی ہے نے مایا: قُلُ مُوَ الله اَحَدُ وَ الله اَحَدُ کُو الله اَحْدُ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا" الله عزوجل نے قرآن تکیم کو تین حصوں میں تقیم کیا ہے اور قرآن مجید کے تین حصوں میں ایک حصہ قُلُ مُوَ الله اَحَدُ کُور بایا ہے" ۔ (مسلم)

( پہلی روایت کچر گفظی اختلاف کے ساتھ حضرت ابوا یوب رضی الله عند نے تر ندی نے بھی روایت کی اور حسن قرار دی )۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت ب که ایک آدمی (خود ابوسعید خدری) نے ایک مخض (اپنها الله عند) من الله عند کوما کرده بار بار قُل هُوَ الله اَحَدُ پُر حد با بحق بوئی توبیت خدالا نمی کریم علی که من خدمت پاک میں حاضر بوااور پڑھنے والے کا ذکر کیا ۔ جبکہ بی خض اس سورت کوتھوڑ ب سے الفاظ کی سورت خیال کرتا تھا۔ جناب رسول الله علی فی فی نفید پر بیک بین نفید پر بیک بین اِنْهَا لَتَعَدِلُ قُلْتُ الْقُولُونِ "اس ذات کی تم، جس کے قبضہ میں میں کو بان ہے، بینکورت کی ایک برا بر ب ب

اسے امام مالک، بخاری، ابوداؤ داورنسائی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذبن انس رضی الله عندے روایت ہے۔ وہ رسول الله عظیفہ ہے راوی ہیں کہ آپ علیف نے و فرمایا: جس نے پوری (سورہ اخلاص) قُلُ هُوَ الله اُ حَدُّ وَسُر مِتِهِ پِرْهِی، اس کے لئے الله جنت میں ایک کل تعمیر فرمائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے (خوش ہوکر) عرض کیا: یارسول الله علیفی ایک پھر تو ہمارے کل بہت ہوجا کیں گے۔ اس پررسول الله علیفی نے دعافر مائی: اے الله! اور زیادہ کر (انہیں ہیسورت پڑھنے کی اور زیادہ تو فیق دے) اور انہیں پاکیز عمل کی تو فیق عطافر ما۔

اسے امام احدر حمد الله نے روایت فرمایا۔

حدیث: ام المونین سیده عائش صدیقدرض الله عنها سے روایت ہے کہ بی محترم عبیلی نے ایک صاحب کو کی تشکر پرامیر بنا کرروان فرمایا۔ بیصاحب جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے ، نماز میں قرات کرتے تو قرات کا اختتام قُلُ هُوَ اللهُ اَ حَدُّکَ ساتھ کرتے (ہر رکعت کے آخر میں سوروا خلاص پڑھتے ) جب بیاتشکروا پس آیا تو ان کے ساتھیوں نے بیاب بی کرم میں ک فدمت بیس عرض کی۔ آپ علی نے فرمایا: ان سے بوچھ کرآؤ کہ دہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ماتھیوں نے بوچھا تو انہوں نے جراب دیا: بیس ایسان لئے کرتا ہوں کہ بیس سورت رحمٰن کی صفت ہے اور اسے پڑھا بھی بہت مجبوب ہے۔ بیس کرنی کریم علی ایسان نے بر وگا ایسان اللّه یک بیٹ بھی بہت مجبوب ہے۔ بیس کرنی کریم علی ایسان اور ترفدی نے حضرت انس وضی الله عند سے اس سے طویل ایک صدیث روایت کی۔ جس کے آخر میں ہے کہ: ''جب نی پاک علی اس کے بیاس تشریف لائے تو انہوں نے (اس لئم کے ساتھوں نے) آپ علی کے کو بیاب کہ: ''جب نی پاک علی اس کے بیاس سورہ اطلاع پڑھتے ہیں) عرض کی۔ حضور علی نے نے اس نے فرمایا: اے فلال البنے دوستوں کے کہنے پڑمل کرنے ہے تہمیں کون ی چیز مانع ہوئی؟ اور ہردکھت میں لازی طور پر بہی سورت خاص کرنے پرکس چیز کے جورکیا؟ تو دو عرض کرنے کے تمہیں کون ی چیز مانع ہوں۔ رسول کو نین عقبی نے ارشاد کرنے ایک ایک ایک بیس سورت سے مجبت رکھتا ہوں۔ رسول کو نین عقبی نے ارشاد فریا!"۔

#### ترغيب

### معو ذنتين ليعني سوره فلق اورسوره ناس كي فضيلت

حديث: حفرت عقبه بن عامرض الله تعالى عنه روايت ب، فرمات بين كدرمول الله علي في فرماي: تم نبيس ديكماك آخ رات وه آيات نازل فرماني كن بين كدان كي مثل نبين ويكمي كني ؟ ليني قُلْ أعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (سور فلق) اور قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الثّالِيةِ (سوره ناس) \_

اے مسلم، ترندی، نسائی اور ابوداؤ دنے روایت کیا۔ ابوداؤ دکے الفاظ ہیں: ''مئیں (عقبہ بن عامر رضی الله عنہ) ایک سنر میں رسول الله عقب کے سواری کی مہار پکڑے آگے آگے چل رہا تھا کہ آپ عقب نے فرمایا: اے عقبہ! کیا تنہیں دو بہترین سورتیں نہ سکھادوں جن کی حلاوت کی جاتی ہے؟ پھر آپ علی نے مجھے اُنوڈو پر تپالفہ کتی اور اُنمؤڈ پر تپ الگایس سکھا کم''۔

<sup>(1)</sup> اورت مبارکہ میں خالعتا الله کی توحید و بے نیاز کی کا بیان ہے اس لئے اس کا نام مور وانجانس ہے۔ (مترجم)

، ت یک ت اور اے حاکم نے بھی ای طرح روایت کیا اور کہا کہ بیر حدیث تیجے الا سناد ہے۔ ابن حبان اور حاکم دونوں کے ہال'' قُلُ اَعُنْ ذُن سَ اللّٰا بِهِ '' کا ذَرَنبیں ہے۔

حديث : حفرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علی نے فرمایا: اے جابر! پڑھو۔ میں نے عرض کیا: میرے مال باپ آپ پر نثار، کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا: قُلُ اَعُودُ پِرَتِ الْفَاتِقِ اور قُلُ اَعُودُ فُهِرَتِ القَّاسِ(1) پڑھو مَیں نے دونوں پڑھ کرنا کیں تو فرمایا: ''اِقْرَءُ بِهِماً وَلَنْ تَقُرَءَ بِهِمُلِهِماً'' اُمیں پڑھتے رہا کرو۔ان دونوں سورتوں جیسی کوئی سورت تم منہیں پڑھ کے ۔

نسائی اورابن حبان نے اپن صحیح میں اسے روایت کیا۔

## كتا**بالذكروالدعاء** ذكراذ كاراوردعاؤں كابيان ترغيب

آ ہتداور بلندآ واز میں کثرت سے الله کا(1) کا ذکراوراس پڑھنگی کرنا اورالله تعالی کا ذکر نہ کرنے والے کی برائی

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله عَیْنِیْ نے فرمایا: الله تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے کمان کے قریب ہوتا ہول (اس کے کمان واعتقاد کے مطابق اس سے سلوک فرماتا ہوں) اور میں اس کے ماتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل میں ذکر کرتا ہوتا ہیں بھی اسے (رحمت کے ساتھ) خفیہ یا در کھتا ہیں۔ اگر کمی مجلس میں یا دکرتا ہے تو میں اسے ایسی مجلس میں یا دکرتا ہول جو اس کی مجلس سے بہتر ہے۔ ( یعنی ملائکہ کی مجلس

(1) ر آن کیم میں ذکرالبی اور سیج وتبلیل کے نمن میں متعدد آبات نازل فریائی گئی ہیں۔ چندا کے کا تذکرہ مناسب رے گا۔ارشاد باری ہے:

نَائِهَا الَّهِ مَنْ الْمُعْوَالِمَةُ وَكُوا الْعَهُ وَكُوا الْكِيْرُ الْمَعْدِينَ فَي تَسْبَحُو وَ فَيْكَ الْحَدَّ وَيَهُ الْمِعْدَ الْمِعْدِينَ الْمَعْدُونِ الْمَعْدِينَ الْمَعْدُونِ الْمَعِينَ الْمَعْدُونِ الْمَعْدِينَ الْمَعْدُونِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْدُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الل

فَلَائِكُمُوْنَ انْهُ إِلَّا وَلِيَالِكُو (الساء:142) أَرْجِم: ' أوروه منافقين الفُوجية تُحوثُ المؤكّر تشدينا ' وَاذْكُمُّ مَبَاكَ فَيْ تَصْلِياتُ تَعَنَّمُ عَالَةً حِيْمَةً قَدُوْنَ الْجَهَّهِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْفُكُّدَةِ وَالأَحْسَالِ وَلاَكُمُّ مِنَّ الْفَلِيالِ فَكُنْ قِرَامُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى لِيالْفُكُرةِ وَالأَحْسَالِ وَلَا مَا مِنْ الْجَعَلِيمِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْفُكُرَةِ وَالأَحْسَالِ وَلَا مِنْ الْجَعَلِيمِ مِنَ الْمُعَلِّمِ مِنَ الْمُعَلِّمِ وَمِنْ الْمُعَلِّمِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمِ وَمِنْ الْمُعَلِّمُ وَمِنْ الْمُعَلِّمِ مَ تَمَمَّدُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِّمِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُعَلِّمِ مِنْ مِنْ الْمُعَلِّمُ مِنْ بُوفِوالْ \_ (مَرْجِمَ) میں)اگروہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔اگروہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے ہوتا ہے تومئیں اس کی طرف دوہاتھ قریب ہوتا ہوں ''وَإِنُ اَتَانِیْ یَمُشِیٰ اَتَیْتُهُ هَوْ وَلَهُ'' اوراگروہ چل کرمیری طرف آتا ہے تومئیں دوڑ کراس کی طرف آتا ہوں۔ (بندہ جس قدر میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، میں اس سے بڑھ کراس پر این رحمتیں نازل فرماتا ہوں)

بخاری،مسلم، ترندی،نسانی،ابن ماجہ۔(امام احمد نے بھی صحیح اسناد کے ساتھ الی بی روایت کی )۔

حدیث: حضرت معاذین انس رضی الله عند روایت ب، فرماتے بیں کدرسول الله عظیفتی نے فرمایا: الله جل ذکرہ فرما تا ہے: بندہ اپنے دل میں یاد کر ہے تو میں اپنے فرشتوں کوجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے کی مجلس میں یاد کر ہے تو میں اس کا ذکر ملا نکد تقریبین ( ملاء اعلیٰ ) میں کرتا ہوں۔

ا سے طبرانی نے اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔ (اور یہی مضمون ہے اس حدیث کا جو ہزار نے صحیح اسناد کے ساتھ دھنرت ابّن عماس رضی النہ عنہا ہے روایت کی )۔

حدیث: حضرت ابو ہررہ وضی الله عنہ سے روایت ہے۔ وہ نبی مکرم ﷺ سے راوی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: الله عنوب الله عنہ سے راوی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: الله عنوب عنوب من منطق من الله وقت اپنی بندے کے ساتھ ہوتا ہول (میری رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے) جب وہ جھے یاد کرتا ہے اور اس کے لب میرے ذکر سے حرکت کر رہے ہوئے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

ا ہے ابن ماجہ نے اور ابن حبان نے اپن صحیح میں روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔

حديث: حضرت عبدالله بن بسروضى الله عند روايت به فرمات بين كدايك صاحب في عرض كى: يارسول عليه الله المحالم المنطقة المحام اسلام تو بهت زياده بين بحريض الي جيز بتادين جي مين مضبوطى سے تفام ربوں \_ آقا عليه الصلوة والسلام في فرمايا: "لا يَذِ الله يسَائكَ وَطَبُّ هِنْ ذِكُو اللهِ" تمهارى زبان بهيشه الله كوذكر سے تربني جاسے ـ

ا ہے تر ندی نے ابن ماجہ ابن حبان نے اپنی تھی میں اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ تر ندی کے ہیں اور ان کا فرمانا ہے کہ بیر حدیث حسن فریب ہے۔ نیز حاکم نے کہا کہتی الا سنا دے۔

حدیث: حضرت مالک بن مخامر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آئییں حضرت معاذ بن جبل رضی الله عند نے بتایا: مُیں نے رسول الله عنظیے ہے جوآخری کلام کیاوہ بیٹھا کہ میں نے عرض کیا: الله کے نزو کی سب سے زیادہ محبوب عمل کون ساہے؟ آپ عَنِیْنِیْهُ نے فرمایا: بیکہ جب تہمیں موت آئے تو تہماری زبان الله کے ذکر ہے تہ ہو۔

اے ابن الی الد نیا اور طبر انی نے روایت کیا۔ الفاظ طبر انی کے ہیں۔ نیز برار نے بھی اے روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ میں:'' میں نے عرض کی تھی: ارشاد فر مائیں کہ اللہ کے نز دیک سب سے افضل اور سب سے اقر بعل کون سا ہے؟'' بید روایت ابن حبان کی تیجے میں بھی ہے۔ حدیث: حضرت ابومخارق رضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے میں کہ بی انور عظیمے نے فر مایا: شب معراج میں ایک ایٹے خص کے پاس پہنچا جونو رعرش میں غوطیزن تھا۔ میں نے بو چھا: یہ کون ہے؟ کیا یہ کو کی فرشتہ ہے؟ کہا گیا: نہیں میں نے کہا: بی ہے؟ جواب ملا: نہیں میں نے بو چھا: چھر یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا: یہ وہ تحص ہے، حس کی زبان دنیا میں الله کے ذکر ہے زرتی تھی۔ اس کا دل مجدوں کے ساتھ لاکا رہتا تھا اور اپنے والدین کی ہے ادبی ونا فر مائی نہیں کرتا تھا۔

ابن البي الدنيانے اسے يوں ہي مرسل روايت كيا۔

حدیث: حضرت سالم بن الی جعدرضی الله عنه سے روایت ہے ، فریاتے میں: حضرت ابودرداءرضی الله عنه سے پوچھا گیا: ایک خف نے سوغلام آزاد کئے ۔ (اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟) فریایا: کمٹی خفس کے مال سے سوغلام (آزاد) ہونا بہت بری بات ہے اوراس سے بھی افضل وہ ایمان ہے جورات دن ہمیشہ قائم رہے اور بدکہتم میں سے کسی کی زبان ہمیشہ ذکر الله ہے ترہے۔

اسے ابن الی الدنیانے موقو فا اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابودرداءرض النه عند بروایت ب، فرماتے ہیں: رسول النه علیاتی نے فرمایا: کیامیں تمہیں ووعمل نہ بتاؤں جو تمہارے الله علیاتی نے نہا کے نزدیک تمہارے درجات میں سب بناؤں جو تمہارے اللہ علیات کے نزدیک تحرات کرنے ہے افضل ہے، اور تمہارے گئے اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہاراا ہے دشمن کے لئد درجہ کا ہے، سونا اور چاندی خیر تم ان کی گردنیں کا ٹو، وہ تمہاری گردنوں پروار کریں؟ (جہاد) سحا بہ رضوان النه ملیم نے مورار شاد ہو بھر تم ان کی گردنیں کا ٹو، وہ تمہاری گردنوں پروار کریں؟ (جہاد) سحا بہ رضوان النه ملیم نے مورار شاد ہو بھر تم ان کی گردنیں بین النہ کا ذکر کرنا، حضرت معاذ بن جبل رضی النه عدم کا مورار شادہ تو بسرور عالم علیات فرکائی چز الله کے عذاب ہے بچانے والی تیس ہے۔

اے امام احمد نے حسن اسناد کے ساتھے، ابن الی الدنیا، ترندی، ابن ماجہ، بیبقی اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے فرمایا: مدیرے سیح الاسنادے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنبما سے روایت ہے۔ وہ نمی انور عظیفتے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیفتے نے ارشاد فریایا: ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی چیک وصفائی کا ذریعہ ہوتا ہے اور دلوں کی چیک وصفائی کا ذریعہ الله کا ذکر ہے۔ اور الله کے ذکر سے بڑھ کرکوئی چیز الله کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: کیا جہاد فی سبیل الله بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا: (نہیں ) اگر چیکوئی تحض جہاد میں اپنی تو ارجاد ہے جائے والی نہیں ہے۔ اس الله الله نیا اور بیعی نے اسے روایت کیا۔ الفاظ ہیمی کے ہیں (طبرانی نے اوسط و صغیر میں الی بی ایک روایت کیا۔ الفاظ ہیمی کے ہیں (طبرانی نے اوسط و صغیر میں الی بی ایک روایت کیا۔ الفاظ ہیمی کے ہیں (طبرانی نے اوسط و صغیر میں الی بی ایک روایت کی

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله اللیجی ہے بوچھا گیا: الله کے نزویک قیامت کے روز بندوں میں سب ہے افضل درجہ کس کا ہوگا؟ ارشاوفر مایا: الله کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں کا۔ تہتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله علی الله کې راه میں جہاد کرنے والے غازی ہے بھی افضل؟ فریایا: (ہاں) اگر چہ غازی کفارو مشرکین میں اس قدرتلوار چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اورخودخون میں نہاجائے پھر بھی الله کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کا درجہ اس ہے افضل ہوگا۔

اے امام تر ندی نے روایت کیا اور کہا کہ بیر حدیث غریب ہے۔ (اختصاراً بیمی نے بھی اے روایت کیا )۔ حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنہا ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فی مایا: تم میں سے جو کوئی رات کوعبادت کرنے سے عاجز ہوجائے۔ مال کوراہ خدا میں خرچ کرنے سے بخیل ہوجائے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے سے بزدلی کامظا ہرہ کرنے گلے تو اے کشرت کے ساتھ اللہ کاذکر کرنا چاہیے۔ (بیرس پیاریاں دور ہوجا کیں گی)۔

اسے طبرانی اور بزارنے روایت کیا۔الفاظ بزار کے ہیں۔

حديث: حضرت حارث اشعرى رضى الله عنه بروايت بكر رسول الله عني في غرمايا: الله تعالى في حضرت يحياين ز کر یا علیهاالسلام کی طرف یا نچ با توں کی وی فر مائی اور تھم دیا کہ خود بھی ان پڑمل کر ہے امرائیل کو بھی ان پڑمل کرنے کا تھم دیں ۔ پھران باتوں کے بیان کرنے میں حضرت کچیٰ علیہالسلام ہے کچھتا خیر ہوگئی تو حضرت عیسیٰ علیہالسلام ان کے پاس تشریف لائے اور فر مایا: الله نے آپ کو پانچ ہاتوں کا تھم دیا تھا کہ خود بھی ان پڑمل کریں اور بنی اسرائیل کومکل کرنے کا تھم دیں۔اب ان باتوں کی خبر بنی اسرائیل کو آپ دیں گے یائمیں دے دوں؟ حضرت کیلی علیہ السلام نے فرمایا: بھائی جان! آپ ایساند کریں کونکدا گرآپ نے مجھ سے پہلے یہ باتیں بیان فر مادیں تو مجھے خوف ہے کہیں زمین میں دھنسادیا جاؤں! مجصة عذاب مين بتلاكر دياجائ -رسول الله علي فرمات مين : حضرت يحي عليه السلام ني بن اسرائيل كوبيت المقدر مين جمع فرمایا حتی که مجد بھرگئی اور بقیدا فراد چھتوں پر بیٹھ گئے۔ بھرآ یہ نے انہیں خطید یا۔ اور فرمایا: الله تعالٰی نے یانچ ہاتوں کی مجھے دحی کی ہے کہ خود بھی ان پڑمل کروں اور بنی اسرائیل کو ان پڑمل کرنے کا حکم دوں۔وہ یہ میں نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نه کرو۔ کیونکہ جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی ہی ہے جس نے اپنے خالص مال سونے جاندی ے ایک غلام خریدا۔ پھراے ایک گھریس رہائش دی اور کہا: جااب محت مزدوری کر اور کمائی لا کر مجھے دے۔ تو وہ غلام محت مزدوری کرے کمائی اپنے آ قاکے علادہ کی اور کودینے لگا۔ بتاؤتم میں سے کون پیند کرے گا کہ اس کا غلام ایہا ہو؟ تمہیں الله نے پیدا کیااورای نے تنہیں رزق دیا۔الہٰ مات کے ساتھ کی کوشر یک نہ طہراؤ۔ نمبر 2 جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتو ادھر اُدھرمت دیکھو کیونکہ جب تک بندہ نماز میں ادھراُدھ نہیں دیکھتا،اللہ تعالیٰ (اپنی رحت کے ساتھ )اس کے چیرے کی طرف متوجد ہتا ہے۔ نمبر 3اس نے تہمیں روز ہ رکھنے کا تھم دیا۔اور روز ہ رکھنے والے کی مثال اس آ دی کی طرح ہے جومشک کی تھیلی لئے کسی جماعت میں بیٹھا ہوا ہو۔سب لوگ پیند کرتے ہیں کہ اس کی خوشبو یا نمیں۔اور روزہ ( دار کے منہ کی بو ) الله کے نزدیک مظک کی خوشبوے زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 4 الله نے تنہیں صدقہ کرنے کا تھم دیا ہے اور صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی ت ہے جے دشمنوں نے قید کر کے اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیئے ہوں اور اس کی گردن اڑانے کی

یاری میں ہوں۔ تو وہ کہنے گئے: کیاتم ایسا کر سکتے ہو کہ مُیں تہمیں اپنی جائی بخشی کا فدید دے دوں (اور تم مجھے رہا کر دو) پھروہ اپنا اللہ وکثیر مال آئیں وینا شروع کر دے تی کہ اپنی جان کا بدلد دے دے (اورا پی جان کیا اور نمبر 15 سے تہمیں کڑت کے ساتھ ذکر اللہ کرنے والے کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جو دشن کو مطلب ہواوروہ اس کے پیچھے پکڑنے کے لئے بھاگ رہے ہوں اور شخص کی مضوط قلع میں داخل ہوجائے اور اپنے آپ کو موظور کرنے۔ "وک کَا اللّهُ الْعَبْدُ لَا لَيَنْ بِحُو مِنَ الشّهُ مُطْنِ إِلّاً بِذِنْ کُو اللّهِ" اس طرح بندہ شیطان سے صرف الله کئے زکرے بی بی کی سکتا ہے۔ (الحدیث)

ا سے ترفدی نے ، کچھ حصد نسانی نے ، این تزیمہ وابن حبان نے اپنی اپن سیح میں اور حاکم نے روایت کیا ، الفاظ این تزیمہ کے ہیں۔ امام ترفدی فرماتے ہیں کہ بیعدیث خسس سیح ہاور حاکم نے کہا کہ بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق سیح ہے۔
حدیث: حضرت ثوبان رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب بی آیت نازل ہوئی زو اگن بی پیکٹرو وال کھک کو افغظہ آوکو کینی فیڈو کو کینی کینی کی بی کہ بیت ہیں کہ جب بیا ہوئی الله فی کو اور اسے الله کی راہ میں فریق میں کرتے تو آئیس دردنا کی عذاب کی خوشخری ساؤ'۔ فرماتے ہیں: اس مونے اور چاندی کو اور اسے الله علی سے کہ ساتھ کی سفر میں تھے۔ آپ علی الله علی الله علی ہیں کہ ان اور کہ میں معلوم ہوتا کہ کون سامال بہتر ہے تو ہم وہ جمع کرتے۔ بین کر حضور انور چاندی کے بازی کی میں کہ ان کی کہ کہا: بیآ یت مبار کہ سونے اور چاندی کے برائے کہ ان کی کہ کہا: "افضائه لیسان ذاکر و قائب شاکر و ذَوجَ فَوْمِنَةُ تُعِینُهُ عَلَی اِیسَانِهِ " افضل مال ہے ذکر کرنے علی ایسان شاکر کے والا دل اور ایمان والی ہوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مضوطی پراس کی مدکار ہو۔

اں کو تر ندی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔الفاظ تر مذی کے ہیں اور آپ فرماتے ہیں: بیصدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نی معظم علیہ نے فرمایا: چار چیزیں ایسی ہیں کہ جے عطا فرمائی گئیں، اے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی نبر 1 شکر گذار دل، نمبر 2 ذکر کے والی زبان ، نمبر 3 مصائب و آلام پرمبر کرنے والاجم، اور نمبر 14 ایسی بولی جوابی ذات اور شو ہر کے مال میں گناہ کی مرتکب نہ ہوتی ہو۔

اسے طبرانی نے جیدا سناد کے ساتھ دوایت کیا۔

حديث: حفرت ابوموى اشعرى رضى الله عنه ب روايت ب فرماتي بين: رسول الله عَيْنِيَّ فِي فرمايا: " مَثَلُ الَّذِي يَ يَكُكُو رَبَّهُ وَالَّذِي كَا يَكُدُّكُو اللَّهَ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيَّتِ" الشَّحْصَ كَامْتُال جوابْ بالخواك كاذكر كرتا ب اوراس كى جمالله كاذكر نيس كرتا ، زنده اور مرده كى طرح ب \_ (ذكركرنے والا زنده اور ندكرنے والامرده ب ) -

اسے بخاری ومسلم حمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔

ے خاری و سرر ہما اللہ محال کے روی ہے ۔ حدیث: حضرت ابو محید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عظیفی نے فرمایا: "اَکْیُووُا ذِکُوَ اللّٰهِ حَتّٰی یَفُولُوا مَجْنُونٌ" اللّٰہ کاذکراس کم ّے کروکہ لوگ تہمیں ویوانہ کہنگیں۔ ا سے امام احمد، ابویعلیٰ ، ابن حبان فی صحیحه اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا: سیحدیث صحیح الاسناد ہے۔ حلدیث: حضرت ابن عباس رضی التٰه عنبما ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں کہ رسول الله علیقی نے فر مایا: التٰه کا ذکر اتنازیاد ہ کروکہ منافقین کے گیس: تم ریا کارہو۔

اسے طبرانی نے روایت کیا۔اور بیہق نے بھی ابوجوزاء سے اسے مرسلاً روایت کیا ہے۔

حدیث: حَفْرت ابو ہری وضی الله عنہ بر وایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ مَدَ مَرمه کے کی راستہ پر جارہ سے کہ ایک پہاڑ پر سے گذر ہوا جے جمد ان کتے جمد ان کتے ہو ہایا: چلے چلو، پی جمد ان ہے، مفر دلوگ آ گے بڑھ گئے سے استان کا مناز میں کا ارشاد فرمایا: 'الدَّ کِوُ وَنَ اللَّهَ کَوْ مُنْ اللَّهَ کَوْ مُنْ اللَّهَ کَوْ مُنْ کیا: یارسول الله عَلِیْ ایم خردلوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: ''الدَّ کِوُ وَنَ اللَّهَ کَوْمُو اللهُ کَوْمُو اللهُ کَوْمُ اللهُ کَوْمُونَ اللهُ کُومُونَ اللهُ کَوْمُونَ اللهُ کَوْمُونَ اللهُ کَوْمُونَ اللهُ کُومُونَ اللهُ کَوْمُونَ اللهُ کَوْمُونَ اللهُ کَوْمُونَ اللهُ کُومُونَ اللّهُ کُومُونَ کُومُ کُومُ کُومُ کُومُ کُومُونَ کُومُ کُومُونَ کُومُونَ کُومُونَ کُومُونَ کُومُ کُومُونَ کُومُ کُومُ کُومُ کُومُ کُومُونَ کُومُ کُومُونَ کُومُ کُومُونَ کُومُ ک

یہ الفاظ مسلم کے ہیں اور ترندی میں ہے:'' (صحابہ رضی اللهٔ عنہم نے عرض کیا: ) یار سدل الله عظیظتہ امفرِ دلوگ کون ہیں؟ ارشاد فر مایا: لوگوں کی باتوں ہے بے پر واہو کر اللہ کے ذکر پر بیننگی کرنے والے، کہ اللہ کے ذکرنے ان کے بوجھ (گناہ) ان پرے اتار چھیکے ہیں۔ اب بیروزمحشر اللہ کی بارگاہ میں ملکہ چھلکہ ہو کر پیش ہوں گئے'۔ (مسلم وترندی)

حدیث: حضرت سیدنا انس رضی الله عنه ہے روایت ہے۔ آپ نبی پاک علیظی ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیظی نے ارشاد فرمایا: شیطان اپنامندابن آ دم کے دل کے ساتھ لگائے رہتا ہے (اس میں وسوے ڈالتاہے) اب اگر ابن آ دم الله کا ذکر کرنے لگے تو وہ دورہٹ جاتا ہے۔ اوراگر الله کاذکر بھول جائے تو شیطان اس کے دل کولقمہ بنالیتا ہے۔

اے ابن الی الدنیا، ابویعلیٰ اور پہتی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوذر رضی النه عند بروایت بوه نجی کریم عظیمتی براوی کدآپ علیمتی نفر مایا: ہردن اور رات میں النه عزوجل کی طرف بے الله عند بروایت بوه نجی کریم عظیمتی بندول میں جس پر چا جا ہے۔ اسان فر ما تا ہے۔ اور کی بندے پر الله تعالی اس بے فضل اور احمال نمیس فر ما تا کداس کے دل میں اپناذ کرڈ ال دے۔ (ابن ابی الدینا) حدیث: حضرت معاذرضی الله عند بروایت ہے آپ رسول الله علیمتی ہے داوی ہیں کدآپ علیمتی ہے سائل نے پوچھا: کون سے تجاہد زیادہ اجر پانے والے ہیں؟ حضور پاک علیمتی نے جواب دیا: جوان میں سب سے زیادہ الله کا ذکر کرنے والے ہوں۔ میاک نے بندے اجرکے کیا ظرے عظیم ہیں؟ ارشاد فر مایا: جوان میں زیادہ الله تارک وتعالی کا ذکر کرنے والے ہوں۔ پھر پوچھے والے نے نماز، زکو قربی جواب دیا: والے ہوں، وہی اجرو وال سے ہر مرتبہ رسول الله علیمتی نے جواب عطافر مایا کہ جو بھی ان میں سب سے زیادہ الله کاذکر نے والے ہوں، وہی اجرو وہو اب کے ہر مرتبہ رسول الله علیمتی نے جواب عطافر مایا کہ جو بھی ان میں سب سے زیادہ الله کاذکر نے والے ہوں، وہی اجرو وہو اب کے در صول الله علیمتی کے اللہ کاذکر کرنے والے ہوں، وہی اجرو وہو اب کے در صول الله علیمتی کرنے کی بات ہے۔ (حضرت عمر کی کنیت) الله کاذکر کرنے والے ہوئی میں آگر بڑھ گئے۔ تورسول الله علیمتی کرنے کرنے والے ہوئی میں آگر بڑھ گئے۔ تورسول الله علیمتی کرنے کی بات ہے۔ اسے امام احمد وجرانی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوموی رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص اپنی جھولی بین رہم بھر کرتقیم کررہا ہواور دوسر الله کا ذکر کررہا ہوتو الله کا ذکر کرنے والا اسے افضل ہوگا۔

اررائیک اور روایت میں ہے کہ: ''مَا صَلَقَةٌ اَفْضَلُ مِنُ ذِکْرِ اللّٰهِ'' ''الله کے ذکرے افضل کوئی صدقہ نہیں ہے''۔ ان دونوں روایتوں کوطبرانی نے روایت کیا۔اوران دونوں کے راویوں کے صدیث حسن ہوتی ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندی والده رضی الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی: یارسول الله عظیمی الله عنها مح کوئی وصیت فرمائے۔ آپ علیمی نے فرمایا؛ گنا ہوں کو ترک کردو کہ یہ افضل ہحرت ہے۔ فرائض پر پابندی کرو کوئکہ یہ افغل جہاد ہے۔ اور الله کے ذکر کی کثرت کرتی رہواس لئے کہتم الله کے سامنے ایسا کوئی عمل لے کرچش نہیں ہو علی ہوجواللہ کو اے ذکر کی کثر سے بعد پر ھرمجوں ہو۔

الصطبراني نے اسناد جید کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رضی الله عنه ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عیافتے نے فریایا: اہل جنت کی چیز پر حرت دافسوں نہ کریں گے سوائے اس گھڑی کے جو گذر گئی اوروہ اس میں الله تعالیٰ کاذکر نہ کر سکے ہوں۔

الے طبرانی نے اپنے شیخ محمد بن ابرائیم صوری ہے روایت کیا۔ (صاحب کتاب امام منذری کے ) ذبن میں اس وقت ان کی عدالت وجرح حاصر نہیں ۔ علاوہ ازیں ہیمتی نے بھی اسے کی اسمانید کے ساتھ روایت کیا ہے جن میں ایک جید ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا: جس نے اللہ کا ذکر کٹرت سے ندکیا، وہ ایمان سے بری ہوگیا۔ (اس کا ایمان کمزورے )۔

اسے طبرانی نے اوسط اور صغیر میں روایت کیا پیرجد بیٹ غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند ہے ہی یہ بھی روایت ہے۔ آپ بی محترم عظیفے ہے روایت فرماتے میں کد آپ عَلِیْنِیْ نَفر مایا: الله تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابن آدم! جب تونے میراذکر کیا تو تونے میراشکرادا کیا، جب تونے میراذکر بھلا دیا تو تونے میری نعتوں کی ناشکری کی (1)۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

<sup>.</sup> (1) زمان خداوندی به: فَاذْ کُوزِیْ آذْ کُرِیْ کُمْ وَاشْکُامْ وَانْ وَلَا تَنْفُونِ فِي ( اِتْر و 152 ) ترجمہ:'' قوتم بیرا ذکر کروش تمہارا فیر چا کروں گا، اور بیراشکرادہ کیا کرواور بیری تشکری نہ کرو'' ( متر تم )

#### تزغيب

### محالس ذکر میں حاضر ہونا اور ذکراللہ کے لئے اجتماع منعقد کرنا

حديث: حصرت ابو بريره رض الله عندروايت به فرمات بين: جناب رسول الله عطي في ارشاوفر مايا: الله تعالى ك کچھ فرشتے ایسے میں جن کی ڈیوٹی ہی ہے کہ راستوں میں پھرتے اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ ایسےلوگوں کو کہیں یاتے ہیں جواللہ کاذ کر کررہے ہوتے ہیں تو بیا کید دوسرے کو پکارتے ہیں: بھا گواپی ضرورت کی طرف۔ پھر ذکر کرنے والوں کواپنے پروں ہے آسان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا: (اختتا محفل پریفرشتے رب تعالیٰ کی ہارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں) تو ان کا یروردگاران ہے یو چھتا ہے حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ اپنے بندوں کے احوال جانتا ہے: میرے ہندے کیا کہتے ہیں؟ارشادفر مایا:فر شتے عرض کرتے ہیں:وہ تیری شبیح کرتے ، تیری برائی بیان کرتے ، تیری تعریف و توصیف میں رطب اللمان اور تیری بزرگی کا تذکرہ کرتے ہیں۔حضور انور علیف فرماتے ہیں: الله فرماتا ہے: کیاانہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرمایا: وہ عرض کرتے ہیں:نہیں،الله کی تسم،اے ہمارتے رب،انہوں نے تحقیم نہیں دیکھا۔ فرمایا: مجررب تعالی فرما تا ہے:اگروہ مجھے دکھے لیتے توان کی کیا کیفیت ہوتی؟ارشادفر مایا:فرشتے عرض کرتے ہیں:اگروہ دکھے لیتے تو بہت شد ومد سے تیری عبادت میں گے رہے ، بڑھ کر تیری بزرگی بیان کرتے اور تیری شبیج بیان کرنے میں اکثر وقت گذارتے ۔ فرمایا: رب فرماتا ہے: وہ مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ فرمایا: فرشتے عرض گذار ہوتے ہیں: وہ تیری جنت کا سوال كرتے ميں۔ بيان فرمايا: كير خداتعالى فرماتا ہے: كيا انہوں نے جنت ديكھى ہے؟ فرمايا: كہتے ميں: نہيں والله اے ہمارے پروردگار! انہوں نے جنت تونہیں دیکھی۔ بیان فرمایا: فرماتا ہے: اگر دیکھے لیتے تو ان کا کیا عالم ہوتا؟ فرمایا: عرض کرتے ہیں:اگروہ اے دکھے لیتے تو شدت کے ساتھ اس کی خواہش کرتے ،اس کی طلب میں تخی ہے لگ جاتے اوراس کے حصول کی عظیم رغبت کا مظاہرہ کرتے۔ رسول الله علیہ نے فرمایا: الله فرماتا ہے: کس چیز سے بناہ ما تکتے ہیں؟ فرمایا: ( فرشتے عرض کرتے ہیں ) دوزخ کی آگ ہے بناہ مانکتے ہیں۔ فر مایا کہ پھرالتله سوال کرتا ہے: کیاانہوں نے دوزخ کی آگ د کیھی ہے؟ فرمایا: وہ عرض کرتے ہیں جنہیں الله کی تتم ، انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ ارشاد فرمایا: الله فرماتا ہے: اگر اے دیکھ لیتے تو کیا حالت ہوتی ان کی؟ بیان فرمایا: عرض کرتے ہیں: وہ اگراہے دیکھے لیتے تو اس سے بہت دور بھا گتے اوراس سے شديدخوف كهات فرمايا: رب كريم فرماتا ب: "أشْهِلُ كُمُ أَنِّي قَلْ عَفَرُتُ لَهُمْ" مَين تهمين كواه بناتا مول كرمين ف ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ سرور عالم ﷺ نے فرمایاً: فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے: ان میں فلاں آ دمی بھی تھا جوان میں نے نہیں تھا وہ تو اپنی کس ضرورت کی غرض ہے آیا تھا (اوران میں شامل ہوگیا تھا) تو التله تعالیٰ فرما تا ہے: "هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ" بير ميرا ذكركرنے والے وہ (عظيم المرتبت) لوگ ميں كه ان كے ساتھ بيشخ والاجمى

j J

j

برنصیب نہیں رہ سکتا۔ (پیھمی بخش دیا گیا )۔

اے اہام بخاری مسلم حجمہ التله نے روایت کیا۔ الفاظ بخاری کے ہیں (مسلم کے الفاظ مختلف گرمنہوم ہی ہے)۔
حدیث: حضرت امیر معاویہ رضی التله عنہ سے روایت ہے کدرسول الله علیہ الله علیہ استان الله علیہ کے ایک علقے کے قریب سے گذر سے سے گذر سے گرز یہ سے گذر سے گرز یہ سے گذر سے گرز یہ سے گاؤں کی چیز باعث ہوئی؟ عرض کرنے گئے: ہم اس لئے بیٹے ہیں کہ الله کا ذکر کریں ، اور اس بات پر اس کی تعریف کریں کہ اس نے دین اسلام کی ہمیں ہدایت دی اور ہم پر احسان فرنایا۔ فرمایا: الله کی تم مرف اور صرف ای وجہ سے بیٹھے ہو؟ عرض کی: ہاں ، الله کی تیم مرف اور صرف ای کے بیٹھے ہیں۔ تو منور سرور دو عالم علیہ نے فرمایا: مثمیں نے تمہیں کی تہت کی وجہ سے تم نیس کے تبہیں کی تہت کی وجہ سے تم نیس کے مناسخ ہم برفخ و مبابات پاس حاضر ہوئے اور مجھے بتایا کہ '' اَنَّ اللّٰه عَذَّ وَ حَلَّ بِیْدُا اللّٰه کَا اللّٰه کُلُوکَہ '' اللّٰه تعالیٰ فرضتوں کے سامنے تم برفخ و مبابات پر سام مرجو کے اور مجھے بتایا کہ '' اَنَّ اللّٰه عَذَّ وَ حَلَّ بِیْدُا اللّٰه کُلُوکَہ '' اللّٰه تعالیٰ فرضتوں کے سامنے تم برفخ و مبابات فرانا ہے۔ اے سلم مرتر نم کی اور نمائی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله علیاتی نے فر مایا: الله عزوجل قیامت کے دن فرمائے گا: الل محشر کو ابھی معلوم ہوجائے گا کہ عزت و ہزرگی والے کون لوگ ہیں۔ پوچھا گیا: یارسول الله عَلَيْنَة اعزت وہزرگی والے کون لوگ ہول گے؟ ارشا وفر مایا: "اَهْلُ مَجَالِسِ الدِّرِيِّ" ذکر اللی کی مجلسوں میں حاضر ہونے والے۔

اسامام احمد ، ابویعلیٰ ، ابن حبان فی صبحه اور میمق وغیر ہم نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الته عند بروایت ب-آپ رسول الله علیق براوی میں کدآپ علیق نے فریانی جولوگ ور (ریا کاری و فیره) اراده ندر کھتے فرمایا: جولوگ محض الله کا ذکر کرنے کے لئے اسمین میں ہول آپ کے سوالوگ اور (ریا کاری و فیره) اراده ندر کھتے ہول اس برون آپ کی میں الله کا درایا کاری و فیره) اراده ندر کھتے ہوں اس برون کے ایک میں میں اللہ عند الله میں معفول میں تبدیل کردیے گئے ہیں۔ اب امام احم، ابو یعلی ، بزار اور طرانی نے میں الله عند سے نے روایت کیا۔ اور بیم تی نے عبد الله بن معفل کی حدیث روایت کی۔ (علاوہ ازیں طبرانی نے ہمل بن حظار رضی الله عند سے کے موات کیا۔ اور بیم تی نے عبد الله بن معفل کی حدیث روایت کی۔ (علاوہ ازیں طبرانی نے ہمل بن حظار رضی الله عند سے کی موسون روایت کیا۔

ی سراور یک بیان الله عندے ہی روایت ہے۔ وہ نی اکرم سیکی ہے۔ داوی ہیں کہ آپ سیکی نے فرمایا: الله حدیث مسلم کے بھر نے دوروں ہیں کہ آپ سیکی نے فرمایا: الله کے بھر نے میں کرتے ہیں۔ پھر جب وہ ذکر کرنے والوں کے پاس بینی ہی ہی توانیس کے بھر فرم نے ہیں۔ پھر جب وہ ذکر کرنے والوں کے پاس بینی ہی تارک و تعالی کی بارگاہ میں دو ایت ہیں۔ پھر خواب کے بیان کے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بیان کے لئے دعائیں کرتے ہیں کہ اس کے بیان کے لئے دعائیں کرتے ہیں کہ اس کے بیان کے لئے دعائیں کی مسلمی میں کہ ان کا بمنشین میں کہ ان کا بھر نے دمور وہ وہ ایسے عظیم ساتھی ہیں کہ ان کا بمنشین میں کہ ان کا بھر نے دمور وہ وہ ایسے عظیم ساتھی ہیں کہ ان کا بھر نے دمور وہ وہ ایسے عظیم ساتھی ہیں کہ ان کا بھر نے دمور وہ وہ ایسے عظیم ساتھی ہیں کہ ان کا بھر نے دمور وہ وہ ایسے عظیم ساتھی ہیں کہ ان کا بھر نے دمور وہ وہ ایسے عظیم ساتھی ہیں کہ ان کا بھر کا بھر کا بھر کا بھر کی دوروں کے بیان کا بھر کی دوروں کی بھر کا بھر کی دوروں کے بیان کے بیان کے بھر کی کر کی کی دوروں کی بھر کے بھر کی دوروں کی بھر کی دوروں کی بھر کی دوروں کی بھر کے بھر کی دوروں کی بھر کے بھر کی دوروں کی بھر کے بھر کی دوروں کی بھر کی دوروں کے بھر کی دوروں کی دوروں کی بھر کی دوروں کی بھر کی دوروں کی دوروں

بھی(1) بدبخت نہیں ہوتا۔ (بزار)۔

اے طبرانی نے صغیر میں روایت کیا۔

حديث: حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنهما الدوايت ب، فرمات مين: مَين في يو چها: يارمول الله علي الله علي الله ع مجلسون كابدلدونو اب كيا بي؟ ارشا وفرمايا: "غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الدِّكْرِ الْجَنَّةُ" وَكُركي مجالس كابدلدونو اب جنت ب-

اے امام احمد نے اسنادحسن کے ساتھ روایت فرمایا۔

حدیث: حضرت جابرض الله عندے روایت ہے، فرماتے میں کدرسول الله علیا تھارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: اے لوگو! الله تعالیٰ کے بھی۔ لہذا تم جنت فرمایا: اے لوگو! الله تعالیٰ کے بھی۔ لہذا تم جنت کے باغوں میں سے بھی کھایا بیا کرو۔ صحابرض الله عنہم نے عرض کی: جنت کے باغات کہاں میں؟ فرمایا: ذکر کی محافل بی جنت کے باغات کہاں میں؟ فرمایا: ذکر کی محافل بی جنت کے باغات بیں۔ تم صبح وشام محافل ذکر میں جایا کرو۔ اور اور اپنے آپ کو الله کے ذکر میں مشغول رکھا کرو۔ جے یہ پند ہو کہ الله کی بازگاہ میں اپنا درجہ جان لے، اے دیکھنا جا ہے کہ اس کے دل میں الله کا مرتبہ کیا ہے؟ "فَوْنَ اللّٰهَ يَنْوَلُ الْعَبْدُ، مِنْهُ لَا بُحْدُنُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَامُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَامِ مَنْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مَامُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَامُ مَامُ مَامُ مَامُ مَامُ مَامُ مَامُ مَامُ مَامُ مَامُونُ مَامُ مَامُ مَامُونُ مَامُ مَامُ مَامُ مَامُوا

خین آذبا فه مِن نَفْسِه "کیونک الله تعالیٰ بند ہے کوای درجہ میں رکھتا ہے جس مرتبہ میں بندہ اپنے دل میں الله کور کھتا ہے۔

اہے ابن الجہ اللہ نیا ، الویعلیٰ ، بزار بطبر انی اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: یہ حدیث حصح السنات کو فرماتے ہوئے سانہ
حدیث: حضرت عمر و بن عبسہ رضی الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں : مئیں نے رسول الله عظیم کو فرماتے ہوئے سانہ
رمن کے داکمی جانب (قیامت کے روز) کچھوگ ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شبید ، ان کے چروں کی سفیدی دیکھیے
رانوں کی نظروں کو ذھانب لے گی۔ الله عزوج کے ارشاد فرمایا: وہ مختلف قبائل سے آنے والے لوگ ہوں گے جوانہ کا ذکر کرنے کے
گیا: یارسول الله علیم ہوتے ہوں گے (یعنی ایک دوسرے کو جانتے نہ ہوں گے کہ جان پہیان کی وجہ سے اکمٹھے ہوگے ہوں بلکہ ان کا اکنی بیام نور ذکر الله کے لئے ہوگا) وہ ذکر الله کے لئے اچھا اچھا کام ختی کرتے ہوں گے جیسے مجوری کھانے والا اچھی سے بیام مورف کر کہ انہ کے لئے متنے کرتا ہے۔

الطبراني نے روایت کیا۔اس کی اساد مقارب ہے جس میں کوئی کلام نہیں۔

حدیث: حضرت ابودرداء رضی الله عند سے روایت ب، فرماتے ہیں: رسول الله عقیقی نے فرمایا: الله تعالیٰ قیامت کے دن کچھو گول کول کو الله عقیقی نے فرمایا: الله تعالیٰ قیامت کے دن کچھو گول کول کا الله کول کو الله کار موتیوں کے منبروں پرجلوہ افروز ہوں گے۔ اوگ ان پرشک کری کے حالا نکہ وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید حضرت ابودرداء فرماتے ہیں: ایک دیم آئیس کچھان کئیں بیٹھ گے اور عرض کرنے گے: یارسول الله عقیقی ہمیں ان کے متعلق کوئی شانی بتا ویں تاکہ ہم آئیس بچھان کیس۔ ارشاد فرمایا: "هُمُ اللّه حَالَةُ مِنْ قَبَائِلَ شَتْقَى وَبِلَادٍ شَتْقَى يَجْتَبِعُونَ عَلَى ذِكُر اللّهِ يَكُدُّ وَنَهُ" وہ ایک دوسرے مرا الله کے الله کون کے الله کے ذکر کے لئے میں الله کون کرکے لئے کہ الله کے دارک کے الله کے ذکر کے لئے کہ میں کے الله کون کرکے گئی ہوں گے۔ الله کے ذکر کے لئے کہ میں کے الله کے ذکر کے لئے کہ میں کے الله کے ذکر کے لئے کہ میں کے الله کے دکر کے لئے کہ میں کے الله کون کر کر تے ہوں گے والے گ

اسطبرانی نے باسنا دحسن روایت کیا۔

حديث: حضرت ابو ہر يره اور حضرت ابوسعيرض الله عنهما كروايت ہے۔ دونوں نے گوائى دى كدر مول الله عليه في خطيبة نے فرايا: "لا يَقَعُكُ قُوْمٌ يَكُدُّ وُنَ اللّهَ إِلاَّ حَفَّتُهُمُ الْمَلْئِكَةُ وَغَشِيتُهُمُ الوَّحْمةُ وَنَوَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَ هُمُ اللّهُ فينن عِنْدُهُ" جولوگ اس لئے اسم ہو مرجینے سی کہ الله کاذکر کریں، ملائکہ رحمت ان پر چھا جاتے ہیں، رحمت اللّی انبیں فرهان لیکن ہواوران پرسکون واطمینان نازل ہوتا ہے۔ اور الله تعالی اپنے پاس فرشتوں کی مخل میں ان کا چرچا فرما تا ہے۔ اے ملم، ترفی اور ابن ما در جمہم الله نے روایت کیا۔

۔ ارموں اور ان میں بحیر کے است کے رویت ہے۔ حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله عنظیم نے فرمایا: جب جنت کے باغوں کے آمب سے گذروتو ان سے کچھے کھالیا کرو۔ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: وہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: "حِلَقُ اللّٰبِکُو'' ذکر الله کے طلقے۔

اے امام ترندی نے روایت فر مایا اور کہا کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔

#### تر ہیب

### انسان کاکسی ایس مجلس میں بیٹھنا جس میں نہ ذکراللہ ہواور نہا*س کے نبی حضرت مجمد* علیقی پر درودیا ک پڑھا جائے

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، وہ نبی محترم علیاتی سے راوی میں کہ آپ علیاتی نے فرمایا: جو لوگ کی ایمی مجلس میں میٹیمیں کہ نداس میں الله کا ذکر کریں اور ندا پنے نبی علیاتی پر دروو شریف پڑھیں تو ایسی مجلس ان کے لئے نقصان دہ ہوگی۔ پھراگر الله عیا ہے تو ان کوعذاب دے اور اگر عیا ہے کہ تو ان کی مغفرت فرمائے۔

اے ابوداؤد ، ترندی اور آئیس الفاظ کے ساتھ ابن الی الدنیا اور یہ بی نے روایت کیا۔ یہ الفاظ ترندی کے ہیں اور ترندی فرماتے ہیں کہ بیحد عدیث حسن ہے۔ ابوداؤد کے الفاظ یہ ہیں: ''جوخص کی مجلس میں بیٹھا کہ اس میں الله کا ذکر نہ کیا، وہ مجلس الله کی طرف ہے اس کے لئے باعث نقصان ہوگی۔ جو بندہ بستر پر لیٹا کہ لیٹتے وقت اس میں ذکر الله نہ کیا، وہ بستر اس کے لئے الله کی طرف ہے اس میں الله کا کر نہیں کیا تو وہ راستہ بھی الله کی طرف ہے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اور جو کوئی کی راستہ پر چلا کہ چلتے ہوئے اس میں الله کا ذکر نہیں کیا تو وہ راستہ بھی اپنی صبح میں الله کے ہاں اس راہی کے لئے خرابی کا باعث ہوگا۔ اور اے امام احمد، ابن الی الدنیا، نسائی ، ابن حبان نے بھی اپنی صبح میں روایت کیا۔

حدیث: بیروایت بھی انہی سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله عطیقے نے فرمایا: جولوگ ایسی جگہ بیٹے جہال انہول نے الله کا ذکر نہ کیا۔ اور نہ نبی انور علیقے پر ورود پڑھا، تو وہ بیٹھنا قیامت کے روز ان کے لئے سامان حسرت بن جائے گا۔ اگر چہ واپنے دیگر نیک اعمال کے بدلہ میں جنت میں داخل ہو بھی جائیں۔

اے امام احمد نے میج اسناد کے ساتھ ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔اور حاکم نے کہا کہ بیر حدیث برشرا کط بخار کی صحیح ہے۔

حدیث: حفرت ابو ہر رہ رض الله عندے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله عنظیۃ نے فرمایا: جولوگ کی مجلس اللہ عند الله عند اللہ عند

ات ابوداؤ داور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا یہ حدیث برشر ط سلم سیح ہے۔ ( نیزی بھی مفہوم ہے اس حدیث کا جو حضرت عبدالله بن مففل رضی الله عنہ سے طبرانی نے کبیر واوسط میں اور بیہتی نے روایت کی۔ اس میں طبرانی کے راوی سیح میں۔ .

### تزغيب

وہ کلمات جو کس مجلس میں کی گئی برکیار باتوں کے گناہ مٹادیتے ہیں

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیقی نے فریایا: چوخص کی مجل میں بیٹے جس میں بیار باتیں زیادہ ہوجا کیں پھر اس مجلس سے اشخف سے پہلے بیالفاظ کہ لے: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَدْ لِكَ اَشْهَالُ اَنْ لَا اِللَّهُ اِللَّا اِللَّهُمْ وَبِحَدْ لِكَ اَشْهَالُ اَنْ لَا اِللَّهُ اِللَّا اِللَّهُ اِلَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اے ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن حبان فی صححه اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ امام ترندی کے ہیں اوروہ فرباتے ہیں: یہ حدیث حسن صحح غریب ہے۔ (ای صفحه وان کی حدیث ابوداؤد نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی الله عنہ سے روایت کی ہے)۔
حدیث: سیدہ ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے، فرباتی ہیں کہ رسول الله علی جسل میں تخریف فربا ہوتے یا نماز ادافر با کچلتے تو کچھ کلمات بڑھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی الله عنہا نے ان کلمات کے بارے میں موالی کیا توارشاد فربایا: اگر مجلس میں گفتگو جھی ہوئی ہوتو یہ کا موت ہیں: "سُبُحالَك اللّهُمُ وَبِحَدُدِكَ لَا اللّهُ اللّهُمُ وَبِحَدُدِكَ لَا اللّهُمُ وَبِحَدُدِكَ لَا اللّهُ اللّهُمُ وَبِحَدُدِكَ لَاللّهُمُ وَبِحَدُدِكَ لَا اللّهُمُ وَبِحَدُدِكَ لَا اللّهُمُ وَبِحَدُدِكَ لَا اللّهُمُ وَبِحَدُدِكَ لَا اللّهُمُ وَبِحَدُدِكَ لَاللّهُمُ وَبِحَدُدِكَ لَا اللّهُ اللّهُمُ وَبُولِ اللّهُمُ وَبِحَدُكَ لَا اللّهُمُ وَبِحَدُدِكَ لَا اللّهُمُ وَبِعَدُدِكَ اللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُمُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُمُ وَلَوْ اللّهُمُ وَلَى اللّهُمُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُمُ وَلَوْ اللّهُمُ وَلَوْ اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلَى اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلَوْ اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلِي اللّهُ اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلِوْ اللّهُ اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلِي اللّهُ اللّهُمُ وَلِوْ اللّهُ اللّهُمُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُمُ وَلِوْ اللّهُ اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلِوْ اللّهُ اللّهُمُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اے ابن الی الدینا ،نسائی (ان دونوں کے الفاظ ایک جیسے میں ) حاکم اور پیمٹی نے روایت کیا ، ( پیمضمون اس حدیث میں بھی ہے جو حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنہ ہے نسائی ،طبر انی اور حاکم نے روایت کی اور حاکم نے اسے برشرط مسلم سج بتا ہے )۔

 اے نمائی نے (الفّاظ ان کے ہیں) حاکم نے (صحیح بھی کہا) اور طبر انی نے مختصر أبا سنا دجيد تينوں معاجيم ميں روايت كيا۔ حديث : حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص رضی الله مختما ہے روايت ہم، فرباتے ہیں: کچھ کلمات ہیں کہ بندہ انجھی يابر ک مجلس ميں انتفظے ہے قبل انہيں کہد ہے کہ اس کی طرف سے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اگر اچھی اور ذکر الله کی مجلس میں پڑھ لے تو الله تعالیٰ اس کے لئے ان پر يوں مبر لگا ديتا ہے (محفوظ کر ديتا ہے) جيسے کی خط پر مبر لگائی جاتی ہے:۔ "سُبُحانك اللّهُمُّ وَبِحَدُ لِكِ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ اَسْتَعْفِرُ لِيَّ وَاتُورُ اللّهَ اللّهُمُ اللّهُمُ لَا وَ اِللّهَ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ ال

اے ابوداؤ داورا بن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

### ترغيب

# كلمه لاالله الاالله كي فضيلت

حدیث: حفرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت ہے، وہ نبی انور علیظی ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ عبلی کے آپ عبلی کے آب عبلی کے فرمایا: جمس نے کہا: ممیں شہادت ویتا ہوں کہ الله کے سوالوئی معبور نبیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نبیں اور حضرت میسی علیہ السلام الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور الله حضرت میسی علیہ السلام الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور الله کا کلم ہیں جوالته نے ( ان کی والدہ سیدہ ) مریم کی طرف القاء کیا اور دوح الله ہیں۔ جنت حق ہا ور دوز خرق ہے، اس کے اعمال جوبھی ہوں ، الله اسے جنت میں واخل فرمائے گا۔ اور حضرت عبادہ نے یہ الفاظ زائد کئے: وہ جنت کے جمن دروازے میں ہے اے داخل ہوجائے۔

اے امام بخاری ومسلم رحمہما الله تعالیٰ نے روایت کیا۔الفاظ بخاری کے ہیں۔

حدیث: اور سلم و ترندی کی ایک روایت میں ہے۔ (فرماتے ہیں) میں نے رسول الله بین کے کوارشاوفر ماتے سا:جس تخص نے شہادت دی کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد عظیمی الله کے رسول ہیں۔ 'حَوْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارُ ''اللهِ نے اس یرآتش دوزخ حرام (1) فرمادی۔

(1) یا ادال مغمون کی دیگر احادیث مبارک کے بارے میں ما افر ہاتے ہیں کہ یا تو یہ ارشادات ابتدائے اسلام کے ساتھ خاص ہیں جب مرف تو حید و رسالت ہالمیان نجات کے لئے کائی تعاد کے ادکام ابھی نازل نہ ہوئے تھے۔ یا مطلب ہے بے کٹلہ اسلام کا قرار اتمام دیگر ضور دیات ویں کوشال ہے۔ جو نئی کھا مطام پڑھنے کے بعد کی دین ضرورت مثنانی نماز روز و، مجھ وز کو قو فیمرہ ٹیس سے کی کا مشتر ہود وکافر ہے۔ یا پیمطلب ہے کہ تو حید ورسالت کا اقرار جنگر میں ہات دین پرائیان کو سٹزم ہے کی بند ہے کو حاصل ہواور و قبل نہ کرتا ہوتو جلد یا جر بہر حال اس کی نجات : وجائے گی۔ بشر طیکہ یہ آفر ادر سے کیا: وجیماک اس باب کی بہل حدیث میں یہ الفاظ موجود بھی ہیں۔ (واٹھ الم) (مشرجم) التٰه عنه نے عرض کی: یارسول الله عَنِیْلِلَّهٔ اِیه بات لوگول کو بتا دول تا که وہ خوش ہوجا کمیں؟ ارشاد فر مایا: (نہیں ورنہ ) ہیرس کروہ کابل وست ہوجا کمیں گے۔(ائمال چھوڑ دیں گے) اور پھر بیرحدیث حضرت معاذ رضی الله عند نے اپنی موت کے وقت علم چھپانے کے گزناہ کے خوف سے بیان کی۔(ساری زندگی اپنے سینے میں محفوظ رکھی)۔

اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

اسے طبرانی نے کبیراور اوسط میں روایت کیا۔ ( قریباً یمی مضمون اس روایت کا ہے جوامام احمد نے حضرت رفاع جہنی رضی الته عنہ ہے روایت کی ہے )۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنہ بے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْقَةَ نے فرمایا: جس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا''الا إِللهُ إِللهُ اللهُ ''الله کے سواہر گز کوئی معبور نہیں تواس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتی کہ اس کے ایک آٹواب عرض اللی تک پہنچنا ہے۔ جب تک کہ وہ کہیرہ گنا ہوں سے پچتارہے۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فر مایا: بیرحدیث حسن غریب ہے۔

ا نے نسانی ، ابن حبان نے اپنی سیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا: بیاحدیث سیح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت جابر رضی الته عند نے بی محترم عَی الله علیہ الله عَلَی کے آپ عَیالی نے ارشاوفر مایا: افضل و کر "لوالة الله الله " ہے اور افضل دعاء " الْحَدُ كُدِلُه " - ﴿

ا سے ابن ماجہ ، نسانی ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: پیر حدیث میں اللہ عنہ ہے۔
حد دیث: حضرت یعلیٰ بن شداد سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مجھ سے ابوشداد بن اوس رضی الله عنہ نے حدیث بیان کی جبکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ بھی وہاں موجود تھے اور ان کی تصدیق کررہے تھے۔ انہوں نے فرمایا: ہم نجی اکرم میں اللہ عنہ کہتے گئے نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی پردیے لیجی اہل کتاب ہے؟ ہم نے عرض کیا:

نیں، پارسول الله علیہ آپ علیہ نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ اور ارشاد فربایا: اپنے ہاتھ او پر اٹھ الواور پڑھو "لَا إِللهُ اللهُ" ہم نے ایک ساعت کے لئے اپنے ہاتھ اٹھا گئے۔ پھر آپ علیہ نے ذیلیا: الّحبُ لُیلَٰہِ ، اے میرے پروگار! تو نے مجھے بمی کلمہ دے کر بھیجا اورای کی تبلغ کا مجھے کم دیا اوران پر جھے ہے جنت کا وعدہ فربایا اور تو اپنے وعدے کے طاف نہیں کرتا۔ پھر فربایا: "اَنْبِشُو وَا فَاِنَ اللّٰهَ قَلْ عَفْرَ لَكُمْ" فَقْلَ مُوسُاؤً کُونِکُ الله نے تعمیل بخش دیا ہے۔

اے امام احمد نے اسناد حسن کے ساتھ اور طبر انی وغیر ہمانے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنظی نے فرمایا: اپنے ایمان کی تجدید کیے کیا کریں؟ ارشاد فرمایا: کلمه "لَا إِللهُ إِلاَّ تَجدید کیے کیا کریں؟ ارشاد فرمایا: کلمه "لَا إِللهُ إِلاَّ اللهُ" کَرْت بِ مِنْ اللهُ" کُرْت سے مِنْ ها کرو۔

اسے بھی امام احمد وطبرانی نے روایت کیا۔امام احمد رحمہ الله کی اسنا دھن ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله رضی الله عند سے آیت من کا آع بالسّینیّة " بوّحض ایک نیکی کرے اسے دس نیکیوں کے برابر اواب ملے گا" کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: نیکی سے مراد "لَا إِللهَ إِلاَّ اللّهُ" پڑھنا ہے۔ اور مَنْ جَآع بالسّینیّة[۱)" (اور جو گناہ کرے اسے ایک ہی گناہ کا بدلد دیا جائے گا) کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا: اس گناہ سے مرادم کے ہے۔

حاکم نے اے موتو فاروایت کیااور کہا کہ بیصدیث برشر طشخین صحیح ہے۔

حدیث: حضرت عمرورض الله عند بروایت ب، فرماتے میں: مئیں نے رسول الله عظی کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: مئیں ایا کوئی اور کلمینیں جانتا کہ بندہ اسے حق جان کراپنے دل سے کمچے پھرای پراسے موت آ جائے تواس پر آتش دوزخ حرام نہ ہوہ کلمہ بے "لا إلله إلاً الله (مُحمَّد قُرسُولُ اللهِ ﷺ)"۔

اے حاکم نے روایت کیااور فر مایا کہ بیصدیث برشرا کطشخین صحح ہے۔

اسے ابویعلیٰ نے جیدوقوی اساد کے ساتھ روایت کیا۔

حديث: حضرت معاذ بن جبل رضى الله عند بروايت ب، فريات بين كدر سول الله علي في فرمايا: "مَفَاتِيمُ الْجَنَّةِ

<sup>(1)</sup> حدیث پاک میں اشارہ ہے حسنہ اور سیند کی طرف جواس آیت میں فدکور ہیں: مُن جَنّا عَلِمُ اُمَّتُ مَا مُشَالِهَا 'قَمَّقُ جَا عَلِماتُ ہِنَّةَ فَلَا کِیمَنِّ مَن الْاحِشْلَقَالَ فَمُ لا يُظْلَمُنُونَ لا اَعْلَى مِنْ اَلْمَ عَلَى اَلْمُ عَلَى اَلْمُ عَلَى اَلْمُ عَلَى اَلْمُ عَلَى اَلْمُ اَلَّا عِلَى اَلْمَ عَلَى اللّمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

شَهَادَةً أَنَ لا إِلهَ إِلا اللهُ" جنت كى تجيال (Keys)' لا إله إلا اللهُ" كى شهادت ريا يل إل

اسے امام احمد و ہزار نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند روایت به فرمات بین رسول الله علی فقرمایا: جو بھی بنده رات یا دن کی کسی ساعت میں لا إله ولاً الله پر هتا ہے تواس کے نامه اعمال میں سے گناه مث جاتے ہیں اور نامه اعمال اس قدر نیکیوں سے بعر جاتا ہے۔ (ابو یعلیٰ )۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، وہ نی معظم عطیقہ سے راوی ہیں کہ آپ علیقہ نے فرمایا: الله تعالی کے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے۔ جب بندہ لا إلله الله کہتا ہے تو وہ ستون کا نینے لگنا ہے۔ الله تبارک و تعالی اسے فرماتا ہے: کمیسے تھم روں جبکہ میرے پڑھنے والے کی تو نے مغفرت نہیں فرمائی ہے؟ اس پر التفاقع الی فرماتا ہے: کمیسے تفرید فرمادی۔ تب وہ ستون گھم (ساکن ہو) جاتا ہے۔ اس کی مغفرت فرمادی۔ تب وہ ستون گھم (ساکن ہو) جاتا ہے۔

اسے بزارنے روایت کیا۔ بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حفرت ابن عمرضی الله عنها بروایت به فرمات بین: رسول الله عظی فی نفر مایا: "لَا إلله الله "(۱) پرخ صف والول پران کی قبرول میں اور قبرول سے المحقة وقت کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویا میں لا إلله إلا الله پرخ صف والول کو دکھیر ہا ہول جبکہ وہ (قبرول میں المحقة وقت) اپنے سرول مے می جھاڑ رہے بین اور کہدرہ بین: سب تعریفیں اس الله کی جس نے ہم نے مع دور کردیا۔

اورایک دوسری روایت میں یول ہے: ''لَا إِللَهُ اللهُ ''پڑ ھے والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر میں''۔
الے طبر انی اور تبیق نے روایت کیا۔ دونوں نے یحیٰ بن عبد الحمید تمانی ہے روایت کیا اور اس کے متن میں نکارت ہے۔
حدیث: حضرت عبد الله بن عمر وضی التف تنہا ہے روایت ہے۔ وہ نبی محرّم عَلَيْكُ ہے رواوی میں کہ آپ عَلَيْكُ نے فرمایا:
تسبی (سُبْحَانَ الله کہنا) نصف میزان کے برابر ہے۔ آلمَ مَدُن لِلْهِ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اور لَا إِللهُ اللهُ کے اور الله
تعالیٰ کے درمیان کوئی تجاب نبیس حق کہ یکم سید حال کی بارگاہ میں بنیتا ہے۔

ا ہے تر مذی نے روایت کیا۔ بیرحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنها سے روایت ہے کدرسول الله علی نے فرمایا: الله تعالی قیامت کے دن تما م مخلوق میں سے میری امت کے ایک آ دی کوچن لے گا۔ پھر اس کے سامنے (اس کے گنا ہوں کے) ننانوے (99) دفتر کھول دے گا۔ ہر دفتر حدنگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ پھر فرمائے گا: ان میں سے تو کسی گناہ کا انکار کرسکتا ہے؟ کیا میرے

<sup>(1)</sup> احادیث میں جہاں بھی صرف ''لاَاللهُ اللهُ'' کی نسلت اوراج وثواب بیان ہوگا اس سے مراد پورا کلمه طیب ہوگا۔ کیونکہ اقرار وقعد پاتی توحید کے ساتھ ساتھ رسالت پرائیان بھی شرط سلمانی ہے۔ وگر نیو حید کوتو شیطان مردود بھی جانیا تھا۔ نیز توحید ورسالت پرائیان کا مطلب تمام دینیات پرائیان لانا ہے کمام ( مترجم )

کھنے ہا مور محافظ فرشتوں نے تیمے مرظلم کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا جنہیں میرے پروردگار۔الله تعالیٰ فرماے گا: تیجے کوئی عذر عزوہ ہے گا: ہوں ہمارے پاس تیرکا ایک نیکی محفوظ ہے۔اس لئے آج تیرے علائیں ہوگا۔ تبدیل محفوظ ہے۔اس لئے آج تیرے طابس ہوگا۔ تبدایک کاغذ کا پرزہ نالا جائے گا جس میں کلھا ہوگا: اُن مُصَدِّدًا اِللّٰه وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَدِّدًا اِللّٰه وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَدِّدًا اِللّٰه وَاَسْهَدُ اَنْ مُحَدِّدًا اِللّٰه وَاَسْهَدُ اَنْ مُحَدِّدًا اِللّٰه وَاَسْهَدُ اَنْ مُحَدِّدًا اِللّٰه وَاَسْهَدُ اَنْ مُحَدِّدًا اِللّٰهِ وَاَسْهَدُ اَنْ مُحَدِّدًا اِللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰ وَاللّٰمُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُو

#### تزغيب

### كلمه لا إله إلا الله وَحُلَه لا شَريكَ لَهُ كَافْسِيت

حديث: حضرت الوايوب رضى الله عنه بروايت ب كررسول الله عني غيلة في فرمايا: جس شخص في دل مرتبه براه " "لاَّ إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَحُدَاهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْء قَدِينًا" (1)وه (تُواب مِن) الآ آدى كي طرح بوكا جس في حضرت المعمل عليه السلام كي اولا دمين سي جارجانون كواز وادكيا بو-

حديث: حفرت الوامامدرضى الله عند حدوايت ب فرمات مين: رسول الله عَيْنَا فَهُ غَرْمايا: جم نے كَبا" لَا إِلهَ الأ اللّهُ وَحُدَةُ لاَ شَوِيُكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُوَ عَلَى كُنِّ شَيْءٍ قَدِيْدٌ" الى ك لئے اس سے بڑھ كركوئُ عمل خير اوراس كموتے موتے موكوئى كناه باتى خير رہتا۔

الصطبراني نے روايت كيا۔ان كے راوي صحيح ہيں۔

### اس کلمه کی ایک اورتشم

حدیث: حفرت ابن عمر رضی الله عنما سروایت ب، فرمات میں که مَس نے رسول الله عظیفی کو سنا فرمار ہے تھے: جس نے پڑھا: "لَا إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدُةُ لاَ شَوِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْحَدُّدُ يُحُي وَيُويُتُ وَهُوَ اللَّحَىٰ الَّذِي لَا يَبُوتُونَ بِيَدِةِ الْمُحَيِّدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءً قَدِيدٌ" (2) اس کے پڑھنے سے اس کی مراد صرف رضائے الی جوتو الله تو لیا " ''جَنَّاتُ اللهِ عمر الفتوں کے باغوں میں یا جنت کا مخصوص درجہ ) میں واضل فرمائے گا۔

ا سے طبرانی نے بچیٰ بن عبدالله البابلتی کی روایت سے ذکر کیا۔

<sup>(1)</sup> ترجمہ:ان کے سوا کوئی معیودٹیں، دواکیلا ہے اس کا کوئی شریکے نمیں، ان کو کھومت اور اس کو ۔ ۔ ۔ ۔ (2) ترجمہ: ان قان کے سوا کوئی مجی ان تی عوادت ٹیمیں ۔ وواکیلا ہے ، اس بر برگز انتشار ویتا ہے اور دوخو دابیاز ندو ہے کہ اے مجی موت ٹیمیں آئے گی ۔ تیام سا

### ایک مزیدتتم

حدیث: حضرت عبدالله بن الی اوفی رضی الله عندے روایت ب، فرماتے میں کدرسول الله عظی فی فرمایا: جم شخص نے پڑھا:"لَا إِلَهُ إِلاَ اللّٰهُ وَحُدُو لَا تَسَرِيلُكَ لَهُ اَحَدُا صَمَدًا لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ"(1) الله وَإِذَا اللَّهِ كَلَ مِنْ لاَ كَانِيكِ لِلْكِيكِ لِي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي ا

اے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

#### تزغيب

تَسْيَحُ (سُبْحَانَ اللهِ كَهَا) تَكْبِير (اللهُ أكْبَرُ كَهَا) تَبْلِيل (لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ كَهَا) اورتحميد (المُحَمَّدُ لِلهِ كَهَا) كَ مُخْلَف اقيام

قوال کے لئے اس کے بدلہ میں قیامت کے روز اللہ کے ہاں (مغفرت کا)عبد ہوگا۔ (1) ترمیز اعداد کی کی اور تی عمل اور تین وواکیلائے، اس کا کوئی شرکیے نیس وواکیہ ہے بے نیازے، اس نے نہ کس کو جنااور شاہے کی نے جاران کا کئی ہمر وہ عمل میں۔ دورا کے بعد اور اس کا کوئی ہمر وہ عمل میں۔ دورا کی اس کے بعد اور اس کا کوئی ہمر وہ عمل میں۔ دورا کی اس کے بعد اور اس کا کوئی ہمر وہ عمل میں۔ دورا کی اس کے بعد اور اس کا کوئی ہمر وہ عمل میں۔ اور اس کے بعد اور اس کا کوئی ہمر وہ عمل میں۔ دورا کی اس کے بعد اور اس کوئی ہمر وہ عمل میں کوئی ہمر وہ عمل کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کوئی ہمر وہ عمل کوئی ہمر وہ کوئی ہمر وہ کوئیں کوئی ہمر وہ عمل کر اس کوئی ہمر وہ عمل کوئی ہمر وہ کوئی ہمر وہ عمل کوئی ہمر وہ کوئی ہمر وہ اس کوئی ہمر وہ ک (اورحاكم كى ايك روايت مين بھي ميمضمون موجود ہے جمے حاكم نے سيح الا ساد قرار دياہے )۔

حديث: حضرت عبدالله بن عرورض الله عنما روايت ب فرمات بين كدر سول الله عليه في فرمايا: جس بند كها: "سُبُحانَ الله وَبِحَمُدِه" "عُوسِتُ لَهُ نَحُلهٌ فِي الْجَنَّةِ"اس كے لئے جنت من مجود كاايك درخت لكا دياجاتا بـ

اسے ہزارنے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت جابرض الله عند روایت ب-آپ نی کریم علی این که آپ می کان می که آپ علی که آپ علی که آپ علی که کها: جس نے کها: "سُبُحان اللهِ العَظِيم وبَحَدِيهِ"اس كے لئے جنت ميں ایك درخت لگادیا جاتا ہے۔

اے امام تر ندی نے روایت کیا اور حسن کہا۔ الفاظ انہیں کے ہیں۔ نسائی نے بھی روایت کیا مگر ان کی روایت میں ''شجرہ'' کالفظ ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے دواسناد کے ساتھ اے روایت کیا۔ اس کے بارے میں کہا کہ یہ مسلم کی شرط پر ہے دوسری کے بارے میں کہا: یہ بخاری کی شرط پر ہے۔

ġ,

,,,

::

حدیث: حضرت ابوا مامدرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عقیقی نے ارشاد فرمایا: جے رات میں عبادت و ذکر کے لئے اٹھنا مشکل لگتا ہو، یا راہ خدا میں بال خرج کرنے میں بخیل واقع ہوا ہو یا دخمن کے ساتھ جہاد میں بزولی کا شکار ہوجا تا ہوا ہے کثر ت سے '' سُبُحَانَ اللهِ وَیِحَمُّ لِه'' بڑھتے رہنا چاہیے۔ یونکد بیکلمہ الله تعالیٰ کوسونے کے اس پہاڑ ہے بھی زیادہ مجبوب ہے جو وہ الله کڑو کرلے وہ کا رہ میں خرج کرہے۔

ا فریا بی اورطبر انی نے روایت کیا۔الفاظ طبر انی کے ہیں۔حدیث خریب ہے لیکن اساد میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: جو بندہ ایک ون میں سووفعہ ''سُبُحانَ اللهِ وَبِحَمْلِهِ'' پڑھا کرے، ''عُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَانُ كَانَتُ مِثْلَ زَبَلِ الْبَحْرِ ''اس ك گناه بخش د يے جائميں كے چاہوہ مندر كى جھاگ كے برابر ہوں۔

اسے مسلم، تر مذى اور نسائى نے روايت كيا۔

حدیث: حضرت سلیمان بن بیاررضی الله عند بروایت ب-وه ایک انصاری صحابی بروایت کرتے ہیں کدرسول الله مناسقہ نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کوفر مایا: میں تنہیں ایک وصیت کرتا ہوں اور اسے محفوظ کر لینے کا حکم

اے نسائی نے روایت کیاالفاظ بھی نسائی کے ہیں۔علاوہ اڑیں بر اراور حاکم نے اسے حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما کی حدیث ہے روایت کیا۔اور حاکم نے فرمایا: بیرحدیث میچ الا ساوے۔

حدیث: حضرت این عمباس رضی الله عنبها بروایت به فرمات بین درسول الله عظیفتی نفر مایا: جوشف "سُبحانَ الله وَبِحدُدِد، سُبهَ حَانَ الله وَبِحدُدِد، سُبهَ حَانَ الله العَظِيم، اَستَعُفِرُ الله وَاَتُوبُ إليّه " پرهتا به جیساس نے پرها موتا به ای طرح الله وَبَحدُدِد، سُرُحتان الله العَظِيم، اَستَعُورُ الله وَاتُوبُ إليّه " پرهتا به بی اس نے براگل اسم من استحد الله بی استحد الله بی است که قیامت کے دن الله کی بارگاه میں چیش ہوجائے تو ایسے بی اس کود بال مهر شده بائے گا جیسے اس نے بیمان کا الله میں اس کود بال مهر شده بائے گا جیسے اس نے بیمان کا الله الله کا الله الله کی بارگاه میں چیش ہوجائے تو ایسے بی اس کود بال مهر شده بائے گا جیسے اس نے بیمان کود بال مهر شده بائے گا جیسے اس نے بیمان کود بال میں شده بائے گا جیسے اس نے بیمان کا کہ الله کی بارگاه میں چیش ہوجائے تو ایسے بی اس کود بال مهر شده بائے گا جیسے اس نے بیمان کا کہ میں ہوجائے کو الله کی بارگاه میں جی بیمان کی بیمان کی بارگاه میں جی بیمان کی بارگاه کی بارگاه میں جی بیمان کی بیمان کی بیمان کی بیمان کی بارگاه کی بارگاه میں جی بیمان کی بیمان کی بارگاه میں جی بیمان کی بارگاه میں بیمان کی بارگاه کی بیمان کی ب

اسے بزار نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت مصعب بن سعدرض الله عنها سروایت ہے، فرمات میں: مجھ سے میرے والدصاحب نے بیان فرمایا کرم محضرت رسول الله عبیلی کی خدمت پاک میں حاضرتے کہ آپ علی نے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی اس بات سے مائز ہے کہ ہرووز ایک ہزار نیکی کمایا کرے؟ تو خدمت میں حاضرین میں سے ایک صاحب نے بوچھا: ہم میں سے کوئی اوز اندایک ہزار نیکی کمایا کرے؟ حضورا کرم عیلی نے فرمایا: سوم رتب تیج پڑھا کرے تو اس کے لئے ایک ہزار نیکی کھی جائے گار کی کوئی ایک بیار کیا اس کا ایک ہزار گیا ہمائے گار کی کوئی ایک بیار کیا اس کا ایک ہزار گیا ہمائے گا۔

اے مسلم، ترنی اور نسائی فے روایت کیا۔ ترندی فے الصحیح میں کہا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے، فرباتے ہیں کدرسول الله عظیفے فے ارشاد فربایا: سُبحانَ اللهِ، وَالْحَمُدُ لِلْهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَهَا مِحْ بِراس چِز ن زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ (ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے)۔

الے مسلم اور تر مذی نے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت سره بن جندب رضی الله عند بروایت به فرمات بین: رسول الله علیه نظیم نے فرمایا: الله تعالی کوتمام کلامول سے چار کلے زیادہ پیارے بیں اور وہ بین نمبر 1 سُبَحَانَ اللهِ، نمبر 2 وَالْحَمْلُ لِلْهِ، نمبر 3 وَلَا لِلهَ إِلاَّ اللهُ نَمبر 4 وَاللهُ اَکْبُرُ اللهُ اَکْبُرُ اللهُ اَکْبُرُ اللهُ اَکْبُرُ اللهُ اَکْبُر اللهُ اَکْبُر اللهُ اَکْبُر اللهُ اَکْبُر اللهُ اَکْبُر اللهُ اَکْبُر الله الله الله الله الله عند میں کہدلے یعنی مقدم وموفر کر لے ) کوئی حرج نہیں۔ اسے مسلم ، ابن ماجداور نسائی نے روایت کیا نسائی نے بدالفاظ زائد کئے ہیں: ''اور برکلمات قرآن پاک میں سے ہیں'' اور نسائی اور ابن حیان نے ای صحح میں بروایت حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند ہے بھی کی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ بے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ (ایک روز) ان کے قریب سے گذر ہے جبکہ وہ ورخت نگار ہے تھے۔ارشا وفر مایا: ابو ہریرہ! کیا لگار ہے ہو؟ میں عرض گذار ہوا: درخت نگار ہا ہوں۔ارشا وفر مایا: میں تنہیں وہ ورخت نہ تبادوں جو تمہارے ان درختوں ہے بہتر ہے؟ (پھرخود ہی فرمایا:) سُبُحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمُّلُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبُرُ (یِرْ ها کرو) ہرایک کے بدلے تمہارے لئے جنت میں ایک درخت نگایا جائے گا۔

ابن ماجینے اسے اسناد حسن کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ ابن ماجیکے ہیں اور حاکم فر ماتے ہیں: بیرحدیث صحح الا سناد ہے۔

حدیث: حضرت این مسعود رضی الله عند بروایت ب، فرماتے میں: رسول الله علی فی فرمایا: شب معراج میری ملاقات حضرت ایرائیم علیہ السلام بینی کیں اور ملاقات حضرت ایرائیم علیہ السلام بینی کیں اور المنیس بنا کیں اور المنیس بنا کیں کے درخت میں: سُبحان المنیس بنا کیں کہ جنت کی زمین پاکیزہ (زرنیز)، پانی میشا اور بموار میدان باور جنت میں لگانے کے درخت میں: سُبحان المنیه وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ا ہے تر ندی نے اورطبرانی نے صغیر داوسط میں روایت کیا۔ طبرانی نے وَلَا حَوُّلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ جِاللَٰهِ کے الفاظ زائد کئے میں۔ (تر ندی نے کہا: بید حدیث حسن غریب ہے ) (نیز طبرانی نے اساد حسن کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما ہے ایک روایت کی ہے جس کا منہوم بھی اسی جیسا ہے )۔

اورایک دوسری روایت میں'' سات اونٹ کی قربانی ہے بہتر ہے'' کے الفاظ میں۔ اے ابن الی الدنیا نے سلمہ بن وردان عند کی روایت ہے ذکر کیا۔ بیاساد متصل حسن ہے۔ اے امام احمد نے اسنادحسن کے ساتھ (الفاظ أنبیس کے بیس) نسائی، پیٹی اور ابن الی الدنیا نے روایت کیا۔ ابن الی الدنیا نے فلام آزاد کرنے کا ثواب آلحے مُدلِلْهِ اور سوگھوڑ کے کا ثواب سُبْحَانَ اللّٰهِ کے بدلہ بیس بیان کیا۔ اور اپنی روایت میں کہا کہ:'' فرمایا: ایک سوم ِ تبدلاً إِللّٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ پِرْ ها کروکہ یہ کسی گناہ کو باتی نبیس چھوڑ تا اور نداس سے بڑھ کرکوئی دوسرا مُمل برسکا ہے''۔

، (ابن ماجہ نے مختصراً، طبرانی نے کبیر واوسط میں اور حاکم نے بھی قریباً میں معمون روایت کیااور حاکم نے کہا: سیج الا سناد ے)۔

حدیث: حضرت ابوامامہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیفتہ نے فرمایا: جس آ دمی نے ایک سو مرتبہ سُبُحانَ الله وَبِحَمُدِلِد بِرُ ها ہوتو یہ اس کے لئے ایک سواونوں کی قربانی سے اچھا ہے۔ جس نے ایک سود فعہ الْحَمُدُلِلْهِ کَابِهِ تَوْقِیهِ اس کے لئے ایک سوگھ مسیت جہاد فی سمیل الله میں ہیجیج سے افضل ہے۔ اور جس شخص الْحَمُدُلِلْهِ کَابِهِ تَوْقِیهِ اِس کے لئے ان سواونوں سے بہتر ہے جواس نے مکہ کر مدیلی قربان کے ہوں۔ (یاد را کے مکہ کر مدیلی قربان کے ہوں۔ (یاد را کے مکہ کر مدیلی الله کی کے برابر ہوتی ہے)۔

الصطبرانی نے روایت کیا۔راوی اس کے جی ہیں۔

حدیث: حضرت الو ہریرہ اور حضرت ابوسعیدرض الله عنبماے روایت ہے، وہ نبی العلمین عظیفیہ ہے روایت فرماتے ہیں کا کہ تو خورت الوسعیدرض الله عنبماے روایت ہے، وہ نبی الله ، وَاللّه اللّه ، وَاللّه ، وَلّه ، وَاللّه ، وَاللّه ، وَاللّه ، وَاللّه ، وَاللّه ، وَاللّه ،

اے امام احمد، ابن الى الدنيا، نسائى (الفاظ نسائى كے ہیں) اور حاكم نے روایت كیا اور حاكم نے كہا: يہ برشر طسلم سمج ہے۔

یہ ق نے بھی اے رویت كیا ہے۔ اس كے آخر ہیں ہے: '' جس نے الله كاذكر شرت ہے كیا وہ منافقت ہے بری ہوگیا''۔

حدیث: حضرت ابو مالک اشعری رضی الله عند ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی ہے فرمایا: پاكیز گی (غشل ووضو) ایمان كا حصہ ہے۔ آلک فرک پلا ہم میزان عمل کو بحر دیتا ہے۔ سُبن حَانَ الله وَ اللّه مَدُولُولُ وَ وَفُولَ يا (صرف سُبن حَانَ اللّه وَ اللّه مَدُولُولُ وَ وَفُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّه مَدُولُولُ وَ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّه مَدُولُولُ اللّه عَلَى اللّهِ وَاللّه مَدُولُولُ اللّه عَلَى اللّه وَ اللّه وَ اللّه مَدُولُولُ اللّه اللّه وَ اللّه مَدُولُولُ اللّه اللّه وَ اللّه مَدُولُولُ اللّه اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَا

(مسلم، ترندی، نسائی نے اسے روایت کیا۔ (نیز ترندی نے ایک اور حسن حدیث اس کے قریب قریب مضمون کی روایت کی ہے)۔

حدیث: ام المونین سیده عائشه صدیقدرض الله عنها سے روایت ہے کدرمول الله عَلِی ﴿ مَا اِنْهِ مَا اِللَّهِ اَللَّهِ السلام کی اولا دمیں ہرانسان تین سوسائھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے۔ (انسانی جهم میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں) جوانسان اللّٰهُ اَکْبَرُ ، اَلْحَمْلُ لِلْهِ، لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، سُبُحَانَ اللّٰهِ، اَسْتَغَفِّرُ اللّٰهَ رَبِّی پڑھے، مسلمانوں کے رہے سے کوئی چھر ہنادے۔ یا کوئی کا ٹنایا بٹری اہل اسلام کے راستہ ہے دور کردے یا ٹیکی کا تھم کرے یا برائی ہے منع کرے، اس نے بیتین مو ساٹھ کی تنی پوری کرلی۔ (ہر جوڑ کی طرف ہے نیکی ہوگئی) اب وہ شام اس حال میں کرتا ہے کداس کی جان آتش دوز نے ہے آزاد ہو چکی ہے۔ ابونو بہ (ایک راوی) کہتے ہیں کہ بسااوقات فر مایا: وہ زمین پر چاتا ہے جبکہ جہم کی آگ ہے آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ (مسلم ، نسائی)

اے ابن الى الدنیانے اور اختصاراً بیعتی نے روایت کیااور بیعتی نے لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَٰةَ اِلاَّ بِاللَّهِ کے الفاظ زائد کئے۔ یعتی کی اساد جدے۔

حديث: حفرت معد بن الى وقاص رضى الله عند روايت ب، فرمات بين: ايك اعرائي في انور علي الله و حَدَمَ من ما ما مره و روايت ب، فرمات بين ايك اعرائي في انور علي كام محما وي جو بين پر هتار بول و ارشا و فرمايا: پر ها كرو " الا الله و حَدَمَ الله و كُو الله و المحمد و يك و كلام كوا و يك فوق الله و كو الله و كو الله و كو الله و كلام و الله و كو المحمد و الله و كو المحمد و الله و كو المحمد و الله و الله و المحمد و الله و المحمد و الله و المحمد و الله و المحمد و الله و ال

۔ "ب شک پر کلمات تبہارے لئے دنیاوآخرت کوجع کردیں گے"۔ (مسلم)۔

ب سب ید مات جرار سے دیود رسان میں الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک دیہاتی صحابی رسول الله علی کی حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک دیہاتی صحابی، سبنحان الله خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یارسول الله علیہ الله علیہ اور ایخ الله وَالله وَال

سُبُحَانَ اللّهِ وَالْحَمُلُ لِلْهِ وَلَالِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ بيسبة الله تعالىٰ كے لئے موااور ميرا حصہ كيا ہے؟ اس پر رسول الله عَيْنِيَّةُ فَ فَر مايا: جب آلْحَمُلُ لِلْهِ كَها قو خداوند تعالىٰ فَ فَر مايا: تم فَ حَيَّ كِها۔ جب آلْحَمُلُ لِلْهِ كَها قو خداوند تعالىٰ فَ فَر مايا: تم فَ جَي كِها۔ اور جب تم فَ اللّهُ اَتُعَبِرُ كَها قو الله فَعْرَ لِها اللهُ اللهُ اللهُ يُر ها قو الله فَعْرَ لِها اللهُ الله

اے ابن الی الد نیااور بہی نے روایت کیااور پیمنداورسنن نسائی میں بھی معناً حضرت ابو ہر ریوہ رضی الله عنہ کی حدیث ہے مروی ہے۔

حدیث: حضرت علمی ام بی ابی رافع رضی الله عنها جو کدرسول الله علیه کی آزاد فرموده کنیز بین سے روایت ہے، فرماتی بیت بیت کدانہوں نے عرض کی: یارسول الله علیه الله الله علیه بیت کی گلمات بتادیں جو بہت زیادہ نہ ہوں (تھوڑ ہے ہوں گر تواب بہت ہو ) تو آپ علیه نے فرمایا: دس مرتبہ الله اکم کئی ہو، الله تعالی فرمائے گا: بیرے لئے ہے۔ دس مرتبہ سُبُحان الله کہو، الله تعالی فرمائے گا: بیس نے ایسا کردیا۔ یا فظاتم دس مرتبہ کو، الله قرمائے گا: میں نے ایسا کردیا۔ یا فظاتم دس مرتبہ کو، الله فرمائے گا: میں نے ایسا کردیا۔ یا فظاتم دس مرتبہ کو، الله فرمائے گا: میں نے کردیا۔ لا فظرت ہوگئی)۔

اسے طبرانی نے روایت کیا۔ راوی اس کے حجے ہیں۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عظیفتے نے فرمایا: باتی رہنے والی نیکیاں بہت زیادہ کیا کرو عرض کیا گیا: یارسول الله عیلیفتہ اوہ کیا ہیں؟ ارشاوفر مایا: وہ ہیں تیمیر تہلیل تہیج، اَلْحَدُلُ لِلْهِ اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةً اِلْا بِاللّٰهِ۔

اے نسائی، حاکم اور بہتی نے روایت کیا۔الفاظ نسائی کے ہیں۔اور حاکم نے کہا: بیصدیث برشر ط مسلم سیح ہے۔ حیدیث: حضرت ابودرداء رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیصلے نے فرمایا: (ابودرداء) پڑھو: الطبراني نے دواسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت نعمان بن بشررضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے بنیں کدرسول الله عظیم نے فرمایا: الله تعالیٰ کی عظمت وجلالت کا جوتم ذکر کرتے ہو، اس میں سے تبیع جملیل اور تحمید (سُبُحَانَ اللّٰهِ، لَا اِللّٰهُ اللّٰهُ، اللّٰهُ اللّٰهُ، اللّٰهُ، اللّٰهُ، اللّٰهُ، اللّٰهُ اللهُ الل

اے ابن الی الدنیا ، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ ابن ماجہ کے بیں حاکم کہتے ہیں : میصدیث برشر ط سلمتی ۔۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر درضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عَیَا الله عَدَ فرمایا: زمین کے سینے پر ایما کوئی فرونیس جو پڑھے: لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللهِ - پھراس کی خطا کی مناندی جاکس۔ اگر چسمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

ا سے نسانی اور ترندی نے روایت کیا۔الفاظ ترندی کے بی اور ترندی فرماتے ہیں: بیصدیث من ہے۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند برای ته به کررسول الله عظی نا ایک درخت کی بنی پحر کر بالی تواس کے پت نظرت انس رضی الله عظی نا کارسول الله و کارسول الله و کارسول الله و کارسول الله و کارسول ک

ا الم احدور فدى في روايت كيا الم الم احد كرادي مجيح بين - الم ترندى في الم غريب كبا-

 ا سے طبر انی نے روایت کیا۔اس کے راوی حصرت معاذبن عبداللہ تک سوائے ابن کھیعہ کے ثقبہ ہیں اوراس حدیث کے کئی اور شواید ہیں۔

اسے طبرانی نے کبیرا دراوسط میں روایت کیا۔

اسے ابن الی الدنیا، نسائی ، طبر انی اور بزار نے روایت کیا۔

الصطبرانی نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقہ ہیں۔اصل میں بیصدیث مرفوع نہیں ہے۔

حديث: حضرت الومنذرجنى رض الته تعالى عند روايت ب ، فرمات بين بمين غوضى : ال الله كن بي علي الله و حُدَة المجهد بين علي الله و حُدة و حُدة الله و حُدة و حُدة الله كام سكها و حِجَد ارشاو فرمايا: الدائم الا مندر! بر روز ايك سومرتبه بيرها كرو لا إله و لا الله و حُدة لا شري يُك لَهُ ، له المُلك و لَه المحدَّد يُخيى و يُبيئ بيدية المُحَيْر ، و هُو عَلى كُلِّ شَيء قرير بي بيلا الله و حَديث الروز ايك سوم بيل بيلا المحتمد الموسي المنافل الموسي المنافل الله و المحتمد الله و ال

" وجبة لِلْبَحَثَةِ" بيه جنت واجب كرنے والا ہے۔ اے بزارنے جابر بھی کی روایت سے روایت کیا۔

حديث: حضرت عبدالله بن عمر رض الله عنها حدوايت ب، فرمات مين: رسول الله عَلَيْنَةُ فرماي: جوبنده برح، من الله وَالدَّهُ وَاللّهُ أَكْبُرُ وَلاَ حُولَ وَلاَ قُوةً إِلاَّ بِاللّهِ اس كے لئے برحرف عربد لے مين ميال كاسى جائيں گا۔ مين سيال كاسى جائيں گا۔

اے ابن الی الدنیانے الی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی خرابی نہیں \_

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نی محرّ م ﷺ کو ارشاوفر ماتے ہوئے سنا: جب بندہ کہتا ہمسبُحانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَلَا إِلهَ اللهُ وَاللهُ اَكْبُرُ وَاللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا تَوْقَ إِلاَّ بِاللّٰهِ وَاللهُ اللهُ عَالَمَ عَمِير عَبِر دَكُرويا۔ بندے نے میری فرماں برداری کی اور اپنے آپ کومیرے بیر دکرویا۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیصدیث صحیح الاسناد ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علی فی نایا: جبتم جنت کے باغات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: مبت کے باغات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: مبتری کے باغات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: مبتری کی وال کھانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ علی نے فرمایا: سُبُحانَ الله وَالدَّهَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَالِيَا وَاللهُ وَالْمُوالِولِ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اے امام تر مذی نے روایت کیا اور فر مایا: بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنبها بے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی کا فرمان شریف ہے: سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ ہیں جوراحت ورخ (ہرحال) میں الله عزوجل کی حمد کرتے رہے ہیں۔

اے ابن الی الدنیا، ہزار اور طبر انی نے اپی تینوں کیابوں (کبیر، اوسط صغیر) میں کی اسناد کے ساتھ روایت کیا جن میں ایک حن بھی ہے۔ عالم نے بھی روایت کیا اور کہا: بیصدیث برشر ط سلم سی ہے۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند بروایت بے وہ نجی انور عظیقے براوی بیں کرآپ عظیقے نے فرمایا: گل و برد باری الله تعالیٰ کی جانب ہے ہاور جلد بازی شیطان کی طرف سے ۔ الله سے بڑھ کرکوئی عذر قبول کرنے والنہیں ہے۔ اور حمد سے زیادہ الله تعالیٰ کو اور کوئی چرجموب نہیں ۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔ان کے راوی صحیح کے ہیں۔

۔ بدل سروریت یا دروں ہے۔ اس مردوں سے بین در سول الله میں نظافیہ نے فرمایا: الله تعالی اپی نعتوں سے حدیث: حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله میں نعت کا شکر اداکیا۔ اگر اس نے پیکلمہ کو کی نعت کا شکر اداکیا۔ اگر اس نے بیکلمہ دوبارہ کہا، تو الله تحریم کہا تو الله کریم نے اس سے گنا ہوں کو معاف دوبارہ کہا، تو الله تحریم کہا تو الله کریم نے اس سے گنا ہوں کو معاف

فرمادیا۔ اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیعدیث صحح الا ساد ہے۔

حديث: حضرت الوبريره رضى الته عند روايت ب فرمات بين كدر مول الله عَيْقَالَهُ فَرَمايا: "كُنْ كَلَام لا يُبُدّاء فِيهِ بِالْحَمْدُ لِلْهِ فَهُو اَجْدَهُمْ "بروه بات چيت جو الْحَمْدُ لِلْهِ كِساته نشروع كى جائلونى ( فيروبركت عنالى) ب-

، اے ابوداؤدوائن ماجہ نے روایت کیا۔الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔نسائی اور ابن حبان نے بھی اپن صحیح میں روایت کیا مگر ان دونوں کے الفاظ اس طرح ہیں:"کُلُّ اَمُو ذِی بَالٍ لاَّ یُبَدَاءُ فِیْهِ بِحَدِّدِ اللهِ فَهُوَ اَقْطَعُ "براچھا کام جوالته کی حمہ کے ساتھ منت شروع کیا جائے وہ دُم کتا ہے۔

### تزغيب

### تتبيح بخميد تهليل اورتكبيرك جامع الفاظ

حدیث: ام الموشین سیده جویر پروشی النه تعالی عنبا سے روایت ہے کہ نی اکرم علی ان کے پاس سے کہیں باہر تشریف لے گئے (اورام الموشین رضی النه عنبا اوراوو و ظاکف میں مشغول تھیں) پھر چاشت کے بعد واپس تشریف لا ئے جبکہ آپ رضی النه عنبا ابھی تک اپی جار پیشی ہوئی تھیں۔ حضور سرور عالم علی کے فرمایا: تم ابھی تک اس طرح بیٹی ہوئی ہوئی ہوجی حالت میں متبیں جھوڑ کر گیا تھا؟ عرض کرنے گیس۔ تی ہاں۔ نی کریم علی کے فرمایا: تم ابھی تمارے پاس سے جانے کے حالت میں متبین جھوڑ کر گیا تھا؟ عرض کرنے گیس۔ تی ہاں۔ نی کریم علی کے فرمایا: تم ابر کے بیں وہ ایسے وظائف کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے تو وہ بھاری ہول گے۔ وہ یہ بین کہ اگر تمبارے آج کے سارے دون کے وظائف کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے تو وہ بھاری ہول گے۔ وہ یہ بین : "سُبتُ حَن اللّٰهِ وَبِحَدُدِهٖ عَذَدَ حَلَقِهِ، وَرِضَا نَفْسِه، سَاتُ کی ایک ہوا کی رابر اوراس کے تعریفی کھات پر استعال ہونے والی سیابی کے برابر اس کی مراب کے اورای کو تمد ہے اس کی گلوت کی اللّٰہِ عَدَدَ حَلَقَهِ، سُبتُ حَانَ اللّٰهِ وَبِ اللّٰهِ عَدَدَ حَلَقَهِ، سُبتُحَانَ اللّٰهِ وَبِ اللّٰهِ عَدَدَ عَرَامِ کے ایسے اللّٰہ عَدَد خَلَقَهِ، سُبتُحَانَ اللّٰهِ وَبَدُ اللّٰهِ عَدَدَ وَ اللّٰ این ماجہ ترفیکی اللّٰہ وَ مَالَ کی روایت میں یوں ہے: "سُبتُحَانَ اللّٰهِ عَدَد خَلَقَهِ، سُبتُحَانَ اللّٰهِ وَ مَالَٰہُ وَ مَالَٰہُ وَ مَالَٰہُ وَ مَالَٰہُ وَ مِالْہُ وَ مَالْہُ وَ مَالْہُ وَلَامِ مِنْ اللّٰهِ وَ مَالُہُ وَ مَالَٰہُ وَ مَالْہُ وَ مَالْہُ وَ مَالْہُ وَ مَالْہُ وَ مَالّٰہُ وَ مَالْہُ وَ مَالَٰہُ وَ مَالَٰہُ وَ مَالَٰہُ وَ مَالًا وَ وَلَامُ کَالِمُ وَ مَالَٰہُ وَ مَالْہُ وَ مَالْہُ وَاللّٰہِ وَ مَالَٰہُ وَ مَالَٰہُ وَاللّٰہِ وَ مَالَٰہُ وَ وَ مَالَٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ

نَى اَنَى كَاروايت كَآخريس بَهد "وَالْحَمْلُ لِلْهِ كَذَالِكَ" (اوراتى بى تعداديس الْحَمْدُ لِلْهِ) (كتب صحاح بس الفاظ كي ي تقلف بين كين مفهوم ايك بى م) -

## كنكريون يرتبيج يرهنا

حدیث: حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنجماً اپنے والدے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول الله عظیمات سے مسلم ساتھ اللہ علیہ کے اس کے ان کے سامنے گھلیاں یا تکریاں رکھی ہوئی تھیں جن پروہ تبیج پڑھر ہی تھیں، بید کھے کررسول الله عیالتہ نے فرمایا: (وہ ہے)''سبنے کان الله عیکلہ ما الله عیالتہ نے فرمایا: (وہ ہے)''سبنے کان الله عیکلہ ما

عَلَقَ فِي السَّمَاءِ، سُبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا حَلَقَ فِي الْآدُضِ، سُبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَالِك، سُبُحَانَ اللهِ من عَى عَلَى مَا هُوَ حَالِقٌ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَالِكَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَالِكَ وَلَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ مِثْلَ ذَالِكَ وَلَا حَوْلُ وَلا قُوَّةً مان الله عن الله الله كالتيج باس كاآساني مخلوق كى تعداد كيرابر، الله كالتي باس كان ين مخلوق كي العداد كيرابر، الله كالتي باس كان ين مخلوق كي او جسور کی اور الله کے لئے شیخ ہاس کی زمین وآسمان کے درمیانی مخلوق کی تعداد کے برابر-الله کے لئے شیخ ہاں تمام يزول كى برابرجن كاوه خالق ب، اللهُ أكْبَرُ النّ مرتب، المّحَدُلُ لِلهِ النّ اللهُ اللهُ اللهُ النّ اللهُ النّ اللهُ الللهُ اللهُ الل وَلاَ قُونَةَ إِلاَّ بِاللهِ اتَّى بَي مرتبه)

اے ابوداوُد، تر ندی، نسائی، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ تر ندی نے کہا: بیر مدیث حسن غریب ے۔ادرحاکم نے اسے سیح الا سنا دکہا۔

، حدیث: امام ترندی اور حاکم نے ام الموتین حضرت سیدہ صغیدرض الله عنها سے روایت کی کدرسول الله عظیم ان کے یا آثریف لائے جبکہ ان کے سامنے عیار ہزار گھلیاں پڑی ہوئی تھیں جن پرآپ تیج پڑھ رہی تھیں (1)۔ بی انور عظیظے نے فرمایا: تم نے جوتیج پڑھی ہے کیااس سے زیادہ تواب رکھنے والی تیج نتمہیں سکھادوں؟ انہوں نے عرض کی: کیوں نہیں! آپ بجه وه تيج ضرور سكها دير فرمايا: بردهو: "سُبُحَانَ الله عَلَمَ عَلَقِه" اور عاكم كي روايت ميس ب كمفرمايا: بردهو: "سُبُحَانَ اللهِ عَلَدَ مَا خَلَقَ مِنُ شَيْءٍ"\_

امام ترمذی نے کہا: بیرحدیث غریب ہے۔

بيح كىابك اورجامع فتم

حديث: حفرت ابوامامدرضى الله عندى روايت ب، فرمات بين: مجمع بي رحمت عطي نه يكما جكدين اين بون ہلار ہاتھا۔ جھے ارشا دفر مایا: اے ابوا مامہ! ہوٹ کس وجہ ہلارہے ہو؟ میں نے عرض کی: یار سول الله علی الله الله تعالیٰ کا ذ کرکرد ہاہوں۔ارشادفر مایا: تم جورات دن ذکر کرتے ہو کیا تہمیں تو اب میں اس سے زیادہ اور افضل چیز نہ بتادوں؟ مئیں نے مُرْضُ كَا: بْنَى بال يارسول الله عَيْنَ إارشاد ، وفر مايا: يرها كرو: "سُبُحَانَ اللهِ عَلَدَ مَا حَلَقَ، سُبُحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ سُبُحَانَ اللَّهِ عَلَدَ مَا فِي الْآرُض، سُبُحَانَ اللَّهِ مِلْ ءَ مَا حُصٰى كِتَابُهُ، سُبُحَانَ اللهِ عَلَدَ كُلَّ شَيْءٍ، سُبُحُانَ اللَّهِ مِلْءَ مَافِى الْآدُصَ وَالسَّمَاءِ سُبُحَانَ اللَّهِ عَلَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ سُبُحَانَ اللَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، الَّحَمُّلُ لِلَّهِ عَلَدَ مَا خَلَقَ وَالْحَمُّلُ لِلَّهِ مِلْ ءَ مَا حَلَقَ، وَ الْحَمُّلُ لِلَّهِ عَلَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَيْلُ لِلْهِ مِلْءَ كُلّ شَىٰءٌ" (الله كاتبيح باس كالخلوق كى تعداد كے برابر،الله كى اتى تبيع بے جوملوق كومجرد ك\_الله كے لئے تبيع بزيمي مخلوق کے برابر،الله کی شیخ ہے زمین وآسمان بعردینے کے برابر،الله کے لئے شیخ ہے اس مخلوق کے برابر جس کا شاراس کی کتاب (1) ان احادیث سے آئ کل کی سروجہ دائے دار تیج کا جواز معلوم ہوا۔ ای لئے علما فریائے میں کداگر ریا ودکھا و مقصود نہ ہوتو تیج کے دانوں پر ذکر الله كرنے میں كوئی مضا نقة نہیں \_ (مترجم )

کرتی ہے(بعین ساری کلوق)اس کی شیع ہے جواس کلوق کو بھر دے، الله کی حمد ہے اس کلوق کے برابر جھے اس کی کتاب ثمار کرتی ہے۔الله کی حمد ہے اس کلوق کو بھر دینے کے برابر، ہرثی کی تعداد کے برابرالله کے لئے حمد ہے اور ہرثی کو بھر دینے کے برابراس کی صفت وثناء دحمد ہے )۔

۔ اے امام احمد، این الی الدنیا ، نسائی اور این نزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اختصاراً اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ این الی الدنیا کے میں۔ حاکم نے اسے برشرط شیخین صحیح کہا ہے۔ ( طبر انی نے بھی اسے ذرامختلف الفاظ سے دواسناد کے ساتھ روایت کیا۔ ان میں ایک اسناد حسن ہے )۔

#### ايك اور جامع تتبيح

حدیث: حضرت ابن عمرض الله عنها سروایت به که رسول الله علی فی نام به بندگان خدایش سے ایک بندے نے پڑھا: "یک و آک دور کو الله علی کے بندے نے پڑھا: "یک و آک دور کو الله کا یک بندے کے پڑھا: "یک و آک دور کو الله کا یک دور کو الله کا بین کے وہ حمد و تعری فات کے جلال و تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہو) ۔ تو دونوں فرضے (کراما کا تین) برے جران ہوئے۔ نہ جان سے کہ اس (کے قواب) کو کیسے کسیس؟ آسان پر چلے گئے اور الله کی بارگاہ میں عرض کرنے گھا:

اے ہمارے رب! تیرے ایک بندے نے ایک بات کی ہے کہ ہم نہیں جانتے اس کو کیسے کسیس؟ الله تعالی نے فرمایا حالا نکدوہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا تھا۔ میرے بندے نے کیا کہا تھا۔ میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ عرض کرتے ہیں: اے رب! اس نے پڑھا:

"یک دی بیک تک تک یک بندے نے کیا کہا تھا۔ میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ عرض کرتے ہیں: اے رب! اس نے پڑھا:

"یک دی بیک کے جمہ کے لما قات کرے گا تو میس خوداس کو اس کا بدلہ عطافی باؤں گا۔

اے امام احمدوا بن ماجینے روایت کیا۔ اس کی اسناد متصل اور راوی ثقه بیں۔ ایسی بھی ایک اور تسییح

اسے امام بخاری نے ضعفاء میں روایت کیا۔

<sup>(1)</sup> سبتعرفین امنه کے لئے جورب العلمین بتعرفین بهت زیادہ پاکیزہ جن میں ہرحال میں برکتیں ہوں۔ایی تعرفینیں جواس کی نعمتوں کے بدلے جوں اوران کے مزید انعامات کے مقابلہ میں ہوں۔(مترجم)

ايك اورقتم

حدیث: حضرت انس رضی النه عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں: حضرت الی بن کعب رضی النه عند نے (اپنے دل میں)

ہا: مَسِ مجد شے من الله عند نے اور صرور الله کی ایسے محامد کے ساتھ حمد کروں گا کہ اس سے پہلے کی نے نہ کی ہو ۔ پھر

بب وہ مجد کئے نماز پڑھ کر بیٹھے تا کہ الله کی حمد و ثناء کریں تو اپنا کہ اپنے بیچھے سے ایک بلند آواز نی ۔ کوئی کہ رہاتھا: "اللّٰهُمُّ اللّٰهُ الْحَدُدُ کُلُهُ، وَلِيكَ الْحَدُدُ کُلُهُ، وَلِيكَ الْحَدُدُ کُلُهُ، وَلِيكَ الْحَدُدُ کُلُهُ، وَلِيكَ الْحَدُدُ کُلُهُ، وَالْيَكَ يَرْجِعُ الْآمَرُ کُلُهُ عَلَيْنِيتُهُ وَسِوْدُ، لَكَ الْحَدُدُ لَكُ الْحَدُدُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مِن عَدُرِيتُ مَا عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ کُلُهُ، وَلِيكِ اللّٰحَدُدُ وَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَى عَنِي فَيْعَا بَقِيقَ مِن عَدُرِيّ کُلُهُ، وَلِيكَ الْحَدُدُ لَكُ الْحَدُدُ اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ ع

اے بیٹی نے ابوبلج کی روایت ہے ذکر کیا۔جن کا نام کی بن سلیم یا ابن الباسلیم ہے۔

حدیث: صنرت ابو معید خدری وضی الله عند ب روایت به که ایک صاحب نے صفور نی کریم علی الله عالی میں کرنی میں الله عند ب روایت به که ایک صاحب نے صفور نی کریم علی الله عند بی حاصر ہوئے کُون کی : بہترین دعا کونی ہے جو میں نماز میں بازگا کروں؟ ارشاد فر مایا: حضرت جریل علیه الله م کِنْ اَلْحَدُنُ کُلُهُ ، وَلَكَ الْحَدُلُ کُلُهُ ، وَلَكُودُ لِكَ مِنَ اللّهَ وَ کُلُه ، وَلَكُودُ لِكَ مِنَ اللّهَ وَ کُلُه ، وَاللّهُ وَلَكُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُولُولُ اللّهُ وَلَا وَمَا مُعَلَّمُ وَلَ مَنْ مَعْلُولُ وَمِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلِقُ مَا مُعَلِقُ مَا مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُؤْمِلُ اللّهُ وَلَا مُعْلِقُ مُنْ اللّهُ وَلَا مُعْلِقُ مُنْ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُولُلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مُعْلِقًا مُولُ ) معاملات تيرن جانب اللهُ على اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا وَلَا مُعْلِقُ اللّهُ وَلَا مُعْلِقًا مُولُ ) وَمُعْلُولُ وَلَا مُعْلِقًا مُولُ ) مُعْلَى اللّهُ والرّفُولُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا مُعْلَى اللّهُ واللّهُ اللّهُ الل

ات بھی بیعتی نے ہی روایت کیا ہے۔

مزيدايك جامع تبيح ودعا

رید یک و ماندگر ماند کردار این میں انداز میں

شخص نے یہ الفاظ پڑھے: "اَلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي تَوَاضَعَ كُلْ شَيْءٍ لِعَظْمَتِهِ، وَالْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي دَلَ كُلْ شَيْءٍ لِعَظْمَتِهِ، وَالْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي الْسَعَسُلَمَ كُلْ شَيْءٍ لِقَدْدَتِهِ" (تمام لَعِوْتِه، وَالْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي اسْتَسْلَمَ كُلْ شَيْءٍ لِقَدْدَتِهِ" (تمام تعرفیم اس الله کے لئے جس کی عظمت کے سامنے ہر چڑجھتی ہے۔ تمام تعرفیم اس الله کے لئے جس کی عظمت کے سامنے ہر شی اطاعت گذاری کرتی ہے اور سب تعرفیم اس الله کے لئے جس کی قدرت کے آئے ہر چیز خودکو سپر دکردیتی ہے)۔ اور پڑھنے والے نے اسے الله کے ہاں تو اب طلب کے لئے ہیں جس کی قدرت کے آئے ہر کیز خودکو سپر دکردیتی ہے)۔ اور پڑھنے والے نے اسے الله کے ہاں تو اب طلب کرنے کی غرض سے پڑھا ہوتو الله تعالی اس کے لئے ایک ہزار دیا ہے۔ اس کے ایک ہزار درج بین ہے اور اس پرسر ہزار فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لئے قیامت تک دعائے معفرت کرتے رہتے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔

ایک اورتشم

حدیث: حضرت ابوایوب رض الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک صاحب نے رسول الله علی الل

ا سے ابن الی الدنیا ، طبر انی نے اسادھسن کے ساتھ اور میتی نے روایت کیا۔ الفاظ طبر انی کے ہیں۔

حدیث: حضرت انس رض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ کے ساتھ مَیں ایک حلقہ میں بیٹا تھا کہ کہ ایک صاحب نے حاضر ہوکر نی پاک عَلیْتُ اور دوسر سے لوگوں کو سلام عرض کیا اور کہا: ''السَّدَادُ مُ عَلَیْکُمُ وَدَحْمَهُ اللهِ "
نی کریم عَلَیْتُ نے جواب میں فرمایا: ''وَعَلَیْکُمُ السَّدَامُ وَدَحْمَهُ اللهِ وَبَو کَاتُهُ " جب وہ صاحب حلقہ میں بیٹھ گئو تو پہنا الله وَبَو کَاتُهُ " جب وہ صاحب حلقہ میں بیٹھ گئو پہنا الله وَبَوْکَاتُهُ " جب وہ صاحب حلقہ میں بیٹھ گئو پہنا الله وَبَدُ مَا اللهِ حَمْدُ اللهِ حَمْدُ اللهِ حَمْدُ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ

<sub>گئیں</sub> ہے ؟ حتی کہاہے لے کررب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تواس نے فر مایا: جس طرح میرے بندے نے کہا ہے <sub>اکا</sub> طرح ال<mark>و</mark>لو۔ (بدارمئیں خود قیامت کے روز دوں گا )۔

ری سیدند. اے امام احمد منسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ امام صاحب کے راوی ثقد میں۔ الب**یناً** 

حدیث: حضرت سلمان رضی الله عندے روایت ہے۔ آپ نی محترم علی اللہ کے اوی ہیں کہ فرمایا: ایک آدی نے کہا: "اَحْدُنُدُ لِلْهِ كَفِيْوًا" تو فرشتے کے لئے اس کا تُواب لکھنا مشکل ہوگیا۔ اس نے رب عزوجل کی بارگاہ میں رجوع کیا (کہ کیے تھوں؟) الله نے فرمایا: میرے بندے نے جسے کہا، ای طرح لکھلو۔

اعطرانی نے الی اساد کے ساتھ روایت کیا جس میں کچھاعتراض ہے۔

حدیث: اورابوالشخ وابن حبان نے بطریق عطیہ حضرت ابوسعیدرضی الله عندے مرفوعاً روایت کی کہ جب وہ بندہ کہتا ہے: "اَلْحَدُكُ لِلَٰهِ كَثِيْرًا" اللّٰه تعالیٰ فرشتوں سے فرما تا ہے: اس میرے بندے کے لئے میری رحمت کثیر ہ لکھ دو

#### الضأ

حدیث: حضرت امیر الموشین سیدنا حضرت علی مرتضی کرم الله وجهد الکریم ورض الله عند سدوایت ب که بی کریم علیلی بربرل علیه اسلام بازل به و عاور عرض کی: احتیالی الله و بید بیشتر به که الله بین بین الله بین بین الله بی

ات بین نے روایت کیا اور کہا کہ میں نے اسے ای طرح لکھا ہے۔ اس میں انقطاع ہے۔

#### تزغيب

# "لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ" كَى فَضيات

حديث: حفرت ابوموى رضى الله عنه بروايت ب كه نبى سرور عليه في أنبين فرمايا: "لاَحُولَ وَلاَ قُوَةً إِلاَّ بِاللّهِ "(1) بِرُها كرو "فَإِنَّهَا كَنُورٌ مِنْ كُنُوزٍ الْجَنَّةِ "كونكه بيرجت كِنز انول مِن سايك فزانه ب-

بخاری،مسلم،ابوداؤ د،تر مذی،نسائی،ابن ماجه۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رض الله عنہ بروایت ب، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے بھے ارشاد فرمایا: "لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْقًا اِلله بِاللّٰهِ" كثرت كساتھ پڑھا كروكہ يہ جنت كے خزانوں میں ہے ہے۔ مكول (ایك راوك) كہتے ہیں: جس نے پڑھا: "لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْقًا اِللّٰ بِاللّٰهِ وَلاَ مَلْجَاءَ مِنَ اللّٰهِ اِلاَ لِلّٰهِ" (الله كسواكوكي قوت وطاقت نہيں ہے اورالله كسواكميں ٹھكاننہيں ہے)۔ الله تعالى اس پرمصيبت كسر دروازے بندكردے گا۔ ان میں سے سب سے كم درجه كا درواز فربت وافلاس كا ہے۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور کہا: اس صدیث کی اسناد متصل نہیں کھول کو ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے ساع ثابت نہیں ہے۔ نسائی اور ہزار نے اسے طویل روایت کیا اور ان کے راوی ثقہ ہیں۔

عداوہ ازیں حاکم نے بھی اسے روایت کیا اور کہا: یہ صدیث صحیح ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ۔ حاکم کے الفاظ ہیں: ''رسول الله عملاوہ ازیں حاکم نے بھی اسے روایت کیا اور کہا: یہ صدیث صحیح ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ۔ حاکم کے الفاظ ہیں: ''رسول الله عملات نے فرمایا: تہمیں سکھانہ دوں یا بتانہ دوں وہ کلمہ جوعرش کے نیچے جنت کے فرزانوں میں سے ہے؟ کہا کرو: ''لاَ حَوْلَ وَلَا إِلَّهُ بِاللَّهُ '' اللَّهُ رَا تَا ہے: میرے بندے نے میری اطاعت کی اور فود کو میرے حوالے کردیا۔

حدیث: حَضرت ابو ہریرہ رض الله عنہ ہے ہی مروی ہے کدرسول الله عَنْ اللهُ عَنْ فَر مایا: جم بندے نے کہا: "لَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ اِللَّا بِاللّٰهِ" "كَانَ دَوآاً مِّنْ تِسُعَةٍ وَ تِسُعِیْنَ دَآاً أَیْسَوُهَا الْهَمْ" تویینانوے(99) یہاریوں کے لئے دوا ہوگاجن میں سب ہے کہ درجہ کی یہاری رخی خُم ہے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: بیرحدیث صحیح الاسنا دیے۔

حديث: حضرت معاذبن جبل رض الله عند ب روايت ب كرسول الله علي في الله عن مايا: كياتهيس جنت كرروازول من الله عند عرض كي دوه كرسول الله عند عرض كي دوه كياب؟ ارشا وفر مايا: وه ب "لا حَوْلَ وَلا قُوتَةَ إِلاَّ بِاللهِ" -

ا سے امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا۔ طبرانی کے الفاظ میں ہے: '' کیا تنہیں جنت کے خزانوں میں نے ایک خزانے پر رہنمائی نہ فر ماؤں؟''۔ ان کی اسناد صحح ہان شاءالله۔ (ایسی ہی روایت حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی الله عنہما ہے (۱) اس کلمہ کی نصیات میں در طبن شیح جنمل گذشتہ صفات میں بھی احادیث کثیرہ گذر چکی میں۔ لبندا آئیس دوبارہ نیس کلھا جائے گا۔ وہاں ملاحظ فرما لیاجائے۔ (مترجم)

م مام نے ذکر کی اور کہا: یہ برشرا لُط شخین صحیح ہے)۔

حدیث: حضرت الو ذر رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مَیں نبی کریم ﷺ کے پیچیے چل رہا تھا کہ آپ ﷺ مجھ فرمانے گھ: اے الوذرا تمہیں جنت کے نزانوں میں سے ایک نزانے پر رہنمائی نـفر ما دول؟ مَیں بولا: کیول نبی مِضروفرما ئیں فرمایا: وہ ہے" لا حَوُلُ وَلاَ قُوْقًا إِلاَّ بِاللّٰهِ"۔

اے ابن ماجہ، ابن الى الد نيا اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت كيا۔

 بڑھے دیکھا کہ عوف ہیں اور انہوں نے اونوں سے حن جمر دیا ہے۔ عوف نے اپنے قیدور ہاہونے اور اونوں کو ہا تک لانے کا واقعہ اپنے والد ماجد سے بیان کیا۔ ان کے والد رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئ اور عوف رضی الله عند کرآنے اور اونٹ لے آنے کی خبر دی۔ (کہ اب اونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟) انہیں رسول الله علیہ نے فرمایا: ان کے ساتھ جو لیند کرتے ہو کرو۔ اور جو تم اپنے اونٹ سے کام لیتے ہوان سے بھی لو (اب بیتم ہاری ملک ہیں) اور اس وقت بی آیت مبارکہ نازل ہوئی: وَمَنْ يَتَّتَ وَكُلُّ عَلَى اللّٰهِ فَلَهُوَ حَسُنُهُ مِبارکہ نازل ہوئی: وَمَنْ يَتَتَوَ كُلُّ عَلَى اللّٰهِ فَلَهُوَ حَسُنُهُ (طلاق: 2-3) یعنی جو الله سے ڈرتا ہے، اس کے لئے نجات کی راہ نکال دیتا ہے۔ اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور جو الله ہی جہراں سے اس کے لئے کافی ہوتا ہے۔

اسے آدم بن الی ایاس نے اپنی تغییر میں روایت کیا محمد راوی نے مالک سے ملاقات نہیں گی۔

### ترغيب

## رات دن میں کئے جانے والےاذ کار بیاذ کارمنج یاشام کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں

حدیث: حضرت ابومسعودرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: جی دوجہاں علی فیڈ فرمایا: "مُن قَرَّعَ بِالْائتَسُن بن ایجرِ سُورَةِ الْبُقَرَةِ فِی لَیْلَةِ کَفَتَاهُ" بَحِحْض رات کوسورہ بقرہ کی آخری دوآیتی پڑھ لے، بیاس کے لئے (پوری رات کیام کے لئے یا آفات و بلیات سے حفاظت کے لئے یا شیطان کے مرسے نیخ کے لئے یا رات کے قیام میں اجروضل محصول کے لئے کا کفایت کریں گی۔

بخاری،مسلم،ابوداؤ د،تر مذی منسائی،ابن ماجه،ابن خزیمه

حدیث: حضرت جندب بن عبدالته رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عیافیتے نے فرمایا: جوآ دی رات کواٹھ کی رضا کے لئے سورہ کیسین پڑھ لیا کرے، اس کی مغفرت ہوجائے گی۔

ائے ابن السنی اور ابن حبان نے اپنی صحح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عیلی نے فرمایا: جو بندہ (کمی بھی مورت کی) در آیتیں رات کو پڑھا کرے، ''لَمُ یُکتَبُ مِنَ الْعَافِلِینَ'' وہ عافلین میں نمیں لکھا جاتا۔ (بلکہ ذاکرین میں لکھا جاتا ہے)۔

اے این فرند یہ نے اپنی سی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فربایا: پید دیث شرط مسلم پر سی ہے۔
حدیث: حضرت ابوا ما مدرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی اللہ علی ہے۔ وروسو پڑھ نے، وہ عافلین میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ جو دوسو آیات پڑھے، اس کے لئے ساری رات کی عبادت کھی جاتی ہے۔ جو دوسو آیات پڑھے، وہ مخلص عبادت گذاروں میں لکھا جاتا ہے۔ جو چارسو آیات تلاوت کرے، اس کا نام عابدین میں لکھا باتا ہے۔ جو چارسو آیات تلاوت کرے، اس کا نام عابدین میں لکھا باتا ہے۔ جو چوسو آیات پڑھے، اسے خوف خدا والوں ہے۔ کہا گھا جاتا ہے۔ جو آھی ہو آیات پڑھے، اسے خوف خدا والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور جو خوش نصیب ایک ہزار کے اللہ برا سے برا سے برا ہو گھا۔ ایک انبار بارہ سواوقیر (ایک وزن کا بیانہ ہے) کا ہوتا ہے اور ایک او تیز میں و آئان کے درمیان والی ساری دولت ہے بہتر ہے یا فربایا: ہراس چیز ہے بہتر ہے جس پرسورج طلوع ہوتا ہے۔ اور جس نے آئان کے درمیان والی ساری دولت ہے بہتر ہے یا فربایا: ہراس چیز ہے بہتر ہے جس پرسورج طلوع ہوتا ہے۔ اور جس نے آئان کے درمیان والی ساری دولت ہے بہتر ہے یا فربایا: ہراس چیز ہے بہتر ہے جس پرسورج طلوع ہوتا ہے۔ اور جس نے آئان کے درمیان والی ساری دولت ہے بہتر ہے بیتر ہے جس واجب ہو چی ہے۔

اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

صديت: حفرت ابوسعيدرض الله عنه بروايت ب، فرمات بن: نبى رحت علي في غرمايا: كياتم من كولَى ال

بات سے عاجز ہے کہ ایک دات میں قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی الله منہم کو بیہ بات شکل معلوم ہوئی تو عرض کرنے گے: یارسول الله علیلی ہم میں سے ایسا کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا: اَللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ (پڑھنا) ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابرہے۔ (ہوسکتا ہے درہ اضاف مراد ہو کہا دلت علیه الاحادیث)۔

بخاری ومسلم اورنسائی نے اسے روایت فر مایا ہے۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند فروایت ہے، وہ نی سرور عظیمہ سے راوی ہیں کہ آپ عظیمہ نے فرمایا: جوشن روزاندایک سومر تبہ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (سورہ اخلاص) پڑھ لیا کرے، اس کے بچاس برس کے گناہ مثاویے جاکیں گرید کہ اس پرقرض بو (یہ معاف نہ ہوگا)۔

اسے امام تر مذی نے روایت کیا اور فر مایا: حدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن معوّد رضی الله عند به روایت نم بفر ماتے ہیں: جوشخص بررات کو تتبوّل کا آپُوی پیپوقا انسُلُكُ (سورہ ملک) پڑھا کرے، الله تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس سے عذاب قبرروک دیتا ہے۔ ہم اس سورت کورسول الله علیہ کے عہد میں عہد میں مانعہ (عذاب قبررو کنے والی) کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اور بے شک الله کی کتاب میں بیالی سورت ہے کہ جواس کی تلاوت کرے، اس نے بہت نکیاں کمائیں اور بڑایا گئرہ کمل کیا۔

ا ہے نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ نسائی کے ہیں اور حاکم فرماتے ہیں: بیصدیث تحج الاساد ہے۔

حدیث: حضرت امیر المونین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عند کروایت ہے، فرمات میں: رسول الله علی نے فرمایا: جس بندے نے رات کو پڑھا: فَمَنْ کَانَ یَرْجُوْ القِلَّاءَ مَ ہِنّ فَلْیَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا یُشُوكُ بِعِبَادَةِ مَ ہِنّ آ اَحَدًا (کہف 110) ترجمہ: '' جھانے رب سے ملنے کی امید ہوا ہے کہ نیک اعمال کرے اور این رب کی بندگی میں کی کوشریک نہ کرے '۔ اس کے لیے عَدَنِ آئین (ایک شہرعدن میں) تا مکہ کرمہ نور ہی تو رہوگا، جس کے درمیان ملائکہ رحمت ہوں گے۔ (اس کے لئے دعائے خیروبرکت ومغفرت کرتے ہوں گے)۔

اس کو ہزار نے روایت کیا۔اس کے سوااس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حفرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کدر سول الله علیقیہ نے فر مایا: جو خض ہررات کو سور: واقعہ (پارہ27) پڑھلیا کرے، اے فاقد نہ پنچ گا (بلکرز ق میں برکت ووسعت ہوگی) اور مُسَبِّحات (جو سور تیں یُسَبِّخ، سَبْحَ یاسَبِّخ مَسْبَخ سَبْحَ یاسَبِّخ کے شروع ہوتی ہیں) میں ایک الیت ہے جوایک ہزار آجوں کی مثل ہے۔

ُ اے رزین نے اپنی جامع میں ذکر کیا۔اصول میں نظر نہیں آئی۔اور ابوالقاسم اصبہانی نے بھی اسے اپنی کتاب میں بغیر اساد کے ذکر کیا ہے۔

حديث: حضرت الوہريره رضى الله عنه ب روايت ب، فرماتے بين: رسول الله عنظ في فرمايا: جو بنده رات كوسوره دخان (پاره 25) پڑھليا كرب - "أَصُبَحَ يَسْتَغُفِو كُهُ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ" صبح اس حال ميس كركا كرستر بزار ملائكه

اں کے لئے دعائے مغفرت کردہے ہوں گے۔

اں — — اے ترندی اور دار قطنی نے روایت کیا۔ داقطنی کی ایک دوسری روایت میں ہے:'' جو تخص رات کوسور ہی لیستین پڑھے گا، صمح بجہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ اور جو آ دمی جمعہ کی رات کوسورہ دخان پڑھے گا، صبح اس حالت میں کرے گا کہ بخشش پرچکی ہوگی''۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی النه عنہ ہے ہی روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْتُ نے فر مایا: جُوْض ہرروز ایک سومرتبہ پڑھ لیا کرے۔ "اَدِ اِللّٰهُ وَ حُدَّىٰ اللّٰهُ وَ حُدَىٰ اللّٰهُ وَ حُدَىٰ اللّٰهِ وَ حُدَىٰ اللّٰهِ وَ حُدَىٰ اللّٰهُ وَ حُدَىٰ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَلَّمُ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَ حُدَىٰ اللّٰهُ وَلَمُ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰمِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ اللّٰمُ اللّٰم

اے بخاری مسلم، ترندی، نسائی اورابن ماجہنے روایت فر بایا۔ اور مسلم، ترندی اور نسائی نے بیالفاظ زائد کے:''جو بندہ ایک دن میں ایک سومرتبہ پڑھا کرے''سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَدْدِهِ'' ''حُطَّتُ حَطَایَاهُ وَلَوْ کَانَتُ مِثْلَ ذَبَدِ الْبُحْرِ'' اس کے گناہ مٹادیئے جائیں گے جا ہے سندر کی ججاگ کے برابر ہوں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عرورض الله عنبا بروایت به فرماتی میں: رسول الله علی فی ارشادفرمایا: جوآ دی ہر روز درور فعہ پڑھا کرے: "لَوَ إِللهُ إِلاَّ اللهُ وَحُدُهُ لاَ شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ" اس بہلے لوگوں میں کوئی اس سے زیادہ عمل کرنے والانہیں گذر ااور نہ کوئی اس کے درجہ کواس کے بعد پاسکے گا سوائے اس شخص کے جس نے اس سے بھی بڑھ کر فضل عمل کے ہوں۔

اے امام احمد نے اسناد جید کے ساتھ اور طبر انی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابودرداءرض الله عنه بروایت ب،آپ نبی اکرم علی بین که آپ میلی نیز که آپ سیلی نیز نفر مایا: جو مجدوعوی مجی بنده ایک مود فعد پڑھے ''لاِلله وَالله الله'' الله تعالی روز قیامت اسے اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کا چیرہ چودھویں کے چاند کی طرح ہوگا۔ اور اس دن (جس دن بیکلمہ پڑھا ہوگا) کسی کاعمل اس کے عمل سے افضل بارگاہ الٰہی میں چیش نہ ہوگا موائے اس انسان کے کہ جس نے اس کی طرح یا اس سے زیادہ پڑھا ہوگا۔

بیطبرانی کی روایت ہے۔

### نزغيب

## فرض نمازوں کے بعد آیات قر آنی اور دیگراذ کار

اسے امام بخاری وامام مسلم نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: اورمسلم شریف کی ایک روایت می ب فرمات بین: رسول الله عَلَیْ نَفْر مایا: جُوْف برنماز کے بعر تینتیں وفعہ الله آگبر کیے۔ یہ تعداد ننانویں ہوگئ ۔ پھرسو کی تعداد کمل رفعہ سُبُحان اللهِ تینتیس مرتبہ آلحمُدُ لِلْهِ اورتینتیس وفعہ الله وَهُو عَلی کُلِ کَر شَرِیْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلی کُلِ شَیْءَ قَدِیْدٌ" "عُفِرَتُ لَهُ خَطایکا وَان کَانَتُ مِثْلَ ذَبَدِ الْبَحُوِ" اس کے گناه بخش وی جا کیں گار چہمندر کی جماگ کے برابرہوں۔

(بیر حدیث امام مالک، این خزیمه فی صیحه، ابوداؤد، نسائی اور ترندی نے بھی روایت کی ہے۔الفاظ وروا ہ کے اختلاف کے بادجود مفہوم ایک ہی ہے۔امام ترندی نے اسے صن قرار دیاہے )۔

حدیث: حضرت کعب بن مجره رضی الله عندرسول الله علیت سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیت نے فرمایا: کچھ ے۔۔۔ مُعَقَّات (نماز کے بعد پڑھے جانے والے وظا کف) ہیں جن کا کہنے والا یا کرنے والا نامرادنہیں ہوسکتا۔ وہ ہیں ہرفرض نماز ي بعد ينتيس مرتبه سُبْحَانَ اللَّهِ يَنتيس مرتبه الْحَدُلُ لِلْهِ اور چنيس مرتبه اللَّهُ أَكُهُ (مسلم، رّ ذي، نمالَي) حدیث: حفرت امیر المونین سیدناعلی رضی الله عند سے روایت سے کہ جب رسول الله عظیم نے حفرت فاطمہ رضی الله عنہا کے ساتھ ان کی شادی کی تو (بطور جیز ) ان کے ساتھ ایک کمبل ، ایک تکیہ جس میں کھجور کے بیے بھرے ہوئے تھے ، ایک چى، ايك مشكيز ەاور دو گھڑے بھیجے ۔ ايك روز حضرت على رضى الته عنہ نے سيدہ فاطمه زېراءرض الته عنها ہے فريايا: الله كې تىم، الی تھی تھی کو میرے سینے میں تکلیف ہوگئ ہے۔ جبکہ تہارے والدگرای کے پاس اللہ نے جنگی قیدی (غلام ولونڈیاں) بمع ہیں۔ جا دَاور آپ عَلِیلَةِ سے کوئی خادم ما نگ لا وَ سیدہ خاتون جنت فریانے لگیں: اور خدا کی شم میں بھی اتی چکی بیستی ہوں کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔الہٰ اآپ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تشریف لا کمیں توسیدالعلمین عظیے نے فرمایا: ہماری بٹیا! کس وجہ سے تشریف لائی ہیں؟ عُرض کی: بس آپ کوسلام عرض کرنے حاضر ہوئی تھی۔ انہیں سرور عالم عیسی سوال ہے کرتے ہوئے جھجک محسوں ہوئی اور وہ واپس لوٹ گئیں۔حضرت علی رضی الله عنہ نے ان ہے یو جھا: کیا بنا؟ فریلیا: مجھے آپ علیف کے بچھ مانگتے ہوئے شرم محسوں ہوئی (سومیں خالی ہاتھ لوٹ آئی ہوں) پھر بی کریم علیف کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے اور حضرت علی رضی الله عند نے عرض کی: یار سول الله عنطیقی ائیں نے اس قدر کنویں سے پانی تھینچا ہے کہ میرے شینے میں تکلیف ہونے لگی ہے۔ اور خاتون جنت فاطمہ زہراء رضی الله عنها بولیں: بچی بیتے بیتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ جبکہ اللہ نے آپ کے پاس قیدی بھیج ہوئے ہیں اور وسعت عطافر مائی ہوگی ہے۔ کوئی خدمت گارعطا فرما کیں۔فریایا: میں تنہیں ان میں ہے کوئی خادم نہیں دے سکتا۔ میں اہل صفد (غرباء صحابہ رمنی اللہ عنهم ) کو بلاؤل گا جن کے پیٹ بھوک سے چیٹے ہوئے ہیں۔ان پرخرچ کرنے کے لئے میری پاس اورکوئی چیز نہیں۔ بلکہ مَیں ان غلاموں لونڈیوں کو فروخت کر کےان کی قیمت اہل صفہ پرخرچ کروں گا۔سید ناعلی اور خاتون جنت رضی الله عنبمالوٹ آئے۔ پھر نی کریم میلینتو ۔ خودان کے ہاں تشریف لے گئے جبکہ دونوں اپنے بستر میں سونے کے لئے جاچکے تھے۔ بستر کی چادراتی چھوٹی تھی کہ جب اے سر پر کیتے تو پاؤں کھل جاتے اور جب پاؤں پر ڈالتے تو سروں ہے ہٹ جاتی تھی۔حضورانور علیہ کی تشریف آوری پر بلدی سے اٹھے تو آپ عطیقت نے فر مایا: اپنی جگہ بر پڑے رہو۔ پھر فر مایا: جوتم نے مجھے ما نگاتھا کیا تہمیں اس سے بہتر چیز نه بتادوں؟ عرض کرنے گئے: جی حضور!ارشادفرمایا: کچھ کلمات حضرت جبریل علیهالسلام نے مجھے سکھائے ہیں۔فرمایا: ہرنماز نہ بتادوں؟ عرض کرنے گئے: جی حضور!ارشادفرمایا: کچھ کلمات حضرت جبریل علیهالسلام نے مجھے سکھائے ہیں۔فرمایا: ہرنماز ك بعدد س وفعد سُبْحَانَ اللَّيوس وفعد آلْحَدُكُ لِلْعاوروس مرتبداً لللهُ أكْبُر كهدليا كرو - پُفر جب ونے كے لئے اپ بستر پر عِاوَتُو تَينتيس بار سُبُحَانَ اللَّهِ تِينتيس بار الْحَمْدُ لِلْهِ اور چونتيس بار اللَّهُ أَكْبَرُ برُ هاليا كرو\_سيدنا على مرتضى كرم الله وجهه الكريم فرماتے ميں: جب مے مُسِ نے رسول الله عَلِيقَة ب يكلمات سے مِيں الله كاتم أميس بھی ترک نہيں كيا۔ راوى كہتے الكريم فرماتے ميں: جب مے مُسِ نے رسول الله عَلِيقَة ب يكلمات سے مِيں الله كاللّٰم المِين الله عَلَيْهِ اللّٰهِ نیں:اس پراہن کوا (عراقی ) نے کہا:صفین کی رات کو بھی نہیں چھوڑے؟ (اس رات امیر معاویہ دخی اللہ عنہ کے ساتھ لڑا اک

تھی ) تو فر مایا: عراقیو!تمہیں خداغارت کرے ۔صفین کی رات بھی نہیں چھوڑ ۔۔

اے امام اجمد رحمہ الله نے روایت کیا۔الفاظ انہیں کے ہیں۔اور بخاری مسلم، ابوداؤ داور ترندی نے بھی روایت کیا۔ ( ترندی کی اسناد جعداور راوی ثقبہ ہیں )۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عرورض الله عنها ہے روایت ہے، فر ماتے میں کدرسول الله ستی بین نے فر مایا: و وضالیس بیں کہ بندہ ان کو شار کر لے تو جنت میں واقل ہوجائے۔ جبد دونوں میں بھی آسان کیکن ان پڑکل کرنے والے تھوڑے لوگ میں۔ تم میں ہے کوئی ہرفماز کے بعد وی مرتبہ سُبحن ان الله میں میں ہے الله آگئی پڑ بین ایک نماز کر میں الله الله آگئی پڑ بین ایک نماز کے بعد وی مرتبہ ہو کیں (کیونکہ ہرروز پانچ نماز کر میں ایک بنراز کے بعد وی مرتبہ ہو کیں (کیونکہ ہرروز پانچ نماز کر میں ایک بنراز پانچ سوہوں گل (کیونکہ ہم نیک کم از کہ وی گئی نماز وی کے بعد وی کی ایس بار آلک نماز کر کیونکہ ہم نیک کم از کم وی گئی اور جب کوئی اپنے بستر پرسونے کے لئے جائے تو تینتیس بار شبختان الله تینتیس بار آلک نماز کر نماز اور وی کہتے ہیں؛ بار آلک نماز کر کیا واور جب کوئی اپنے اور کوئی ہے تا ہمیں ایک ہوار میزان میں ایک ہزار ہوجا کمیں گی ۔ راوی کہتے ہیں: رسول الله سی ایک ہزار ہوجا کمیں گی ۔ راوی کہتے ہیں: میں نے دیکھا میں گی ۔ راوی کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہتے ہیں: میں ہو آلے کہ خوال الله سی کہتے ہیں: میں ہوتا ہے۔ تو شیطان اس کہتا کہ میں ہوتا ہے۔ تو شیطان اس کہتے ہیں: عرض کی گئی: یارسول الله سی میں ہوتا ہے۔ تو شیطان اس کہتا ان کر اسے ساا و بیا ہے۔ (ان کا شار کر میا ؟ فر مایا: میں میں ہوا ہے۔ اور اور جب بیہونے لگتا ہو شیطان آکرا ہے۔ جبکہ و منماز میں ہوتا ہے۔ تو شیطان اس کہتا اللہ ہو جبکہ و منماز میں ہوتا ہے۔ تو شیطان اس کہتا اللہ ہو کہتا ہے۔ (ان کا شار کر ماری ہو سی ہو نے لگتا ہے قو شیطان آکرا ہے۔ الفاظ این حبان ہے ہیں۔ اللہ ہو ہو سی ہو ہو سی ہو ہو کہتا ہے۔ اللہ اللہ ہو ہو سی سی کے کے کہتا ہو شیطان آکرا ہیں۔ الفاظ این حبان ہے ہیں۔ تر ذرک نے فر مانا نہ صدیث صن سی کی کے بار میں ہوتا ہے۔ (ان کا شار کر میان سے ہیں۔ تر ندی نے فر مانا نہ ہو ہو سی کی کے بار میں ہو ہو کہت کیا۔ الفاظ این حبان سے ہیں۔ تر ندی کے فر مانا نہ ہو ہو سی گئی ہو ہو سی کی کے بار نہ ہو ہو کہ کی کے بار نہ ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو کہ کی کے بار نہ ہو ہو ہو گئی ہو کہ کی کے بار نہ ہو ہو ہو گئی ہو کہ کی کے بار نہ ہو ہو ہو گئی ہو کہ کی کے بار نہ ہو ہو گئی ہو کہ کی کے بار نہ ہو ہو گئی ہو کہ کی کے بار نہ ہو ہو ہو گئی ہو کی کیا کی ہو کہ کی کے بار کر ہو کی کے کو کر کی کے بار کر کر

#### آيت الكرسي

حدیث: حضرت ابوامامدرض الله عند روایت ب، فرمات میں: رسول الله سطّهٔ اِلّیَهَم نے فرمایا: جو خص برنماز کے بعد آیت الکری پڑھ، ''لَمُ یَمُنَعُهُ مِنُ دُحُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنُ یَنُوْتَ'اے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روکّی سوائے موت کے ۔ (کہ بعد از موت سیدھاجنت میں ہینیا)

اے نسائی نے اورطبرانی نے کئی اسناد کے ساتھ روایت کیا جن میں ایک صحیح ہے۔ طبرانی نے کہا: ہمارے شخ ابوسن فرماتے ہیں کہ بیصدیث برشرط بخاری شج ہے۔ علاوہ ازیں ابن حبان نے بھی اے کتاب الصلوٰۃ میں روایت کیا اور شجع قرار دیا۔ طبرانی نے بعض طرق میں بیالفاظ زا کد کئے ہیں: '' آیت الکری اور قُلُ کُھوَ اللّٰہُ آئے گلار پہندکورہ فضیلت دونوں کے لئے

<sup>(1)</sup> یعنی و جزار پانٹی سوئیکیاں تو ایک ون رات میں ان کلمات کے پڑھنے ہے: وکٹیں اور کوئی بندہ اس قدر گزاہ ایک ون رات میں آرٹیمیں سکتا۔ انبذااس کے گزاموں ہے تھ بھی تکیاں نیادہ ہو کئیں گجرد مگر تکیاں جو کرے گاہ ہان کے علاوہ ہوں کی جیسے نماز ، تلاوت، در دودسلام و غیرہے کن آم امر تکیاں زیاد دہ ن گیاتو مغفرے ، دوبائے گی۔ (مترجم)

ے'' طبرانی کی اس زیادتی کے ساتھ اسناد جید بھی ہے۔

م يعبر على الموشين سيدنا امام حسن بن على رضى الله تنبها ب روايت به فرمات مين: رمول الله عَيْنَ فَرَ فرمايا: جو بنده محديث: امير الموشين سيدنا امام حسن بن على رضى الله يأتي في يُحمَّةِ اللهِ إلَى الصَّلُوةِ الْأَحُورِي" وودوسرى نمازتك الله تعالى كذمه من (شيطان مصحفوظ) رجمًا -

الطبراني نے اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوکشرمولی بن باشم رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے بی کریم عیاضتے کے صحابی ابو ذر غفاری رضی الله عند کوئی بندہ آئیس مرنماز کے بعد (مجموع طور پر) ایک سومرتبہ پڑھ لے پھراس کے گار مندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو سب مث جاتے ہیں۔ کلمات یہ ہیں: الله اُکھیاً (۳۳) سُبُحَانَ الله (۳۳) اَلْحُدُدُ لِلْهِ (۳۳) اَلْحَدُدُ لِلَّهِ (۳۳) اَلْحَدُدُ لِلْهِ (۱۳۳) اَلْحَدُدُ لِلْهِ (۱۳۳) اَلْحَدُدُ لِلْهِ (۱۳۳) اَلْحَدُدُ لِلْهِ (۱۳۳) اللهُ وَحَدُدُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا حَوْلَ وَلَا عَوْلَ اللهِ (۱یک بار)'۔

اے امام احمد رحمہ الله نے روایت فر مایا: بیحدیث موقوف ہے۔

حدیث: حضرت عبدالته بن ارقم رض الته عنبما ہے والدصاحب ہے اوروہ نبی العلمین ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ خطرت عبدالته بن ارقم رض الته عنبما ہے والدصاحب ہے اوروہ نبی العلمین ﷺ ہے کہ المشکر نبی کے بعد پڑھے سُبہ ہے تب کرتے ہیں کہ وَالْعَنْدُونِ مِنْ الْعَلَمِیْنَ ﴿ تَرَجَدِ: ''تبیع ہے آپ کے پروردگار کی چوکزت والا رب ہے کافروں کی باتوں سے (جواس کے بارے میں کہتے ہیں) اور سلام بو پیغیروں پراور تمام تعرفیس اس کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کو پالنے والا ہے''۔ ''فقید الْکُتُلُ بِالْجَرِیْبِ اللَّهُ وَفَی مِنَ اللَّهُ جُرِ '' تو اس نے اجروثواب ہے پورا پورا بیانہ بحرلیا۔ (اے نماز و تبیع کا پورا بورا اجر مام کریا ہے)۔

یہ حدیث طبرانی کی روایت کردہ ہے۔

ا بنارا نے ابوز براء عن انس بروایت کیا۔ ابوز براء تک اس کی اسناد جد ہے۔ ابوز براء غیر معروف ہیں۔

حلامت: حضرت ابوا مامدرضی الله عند بروایت ہے۔ وہ نبی محترم علیہ بیٹ ہے۔ اور ہیں کہ آپ علیہ نے فر مایا: جو

حلامت: حضرت ابوا مامدرضی الله عند بروایت ہے۔ وہ نبی محترم علیہ بین محترت کے میری شفاعت

محلامت کے ساتھ یا دعا کہ الفاظ کے ساتھ برفرض نماز کے بعد دعا کرے، روز قیامت اس کے لئے میری شفاعت

مال : وگر الفاظ سے ہیں: "اَللَّهُمَّ اَعُطِ مُحَمَّدُنِ الْوَسِیلَة وَاجْعَلُ فِی الْمُصَطَفِّینَ مَحَبَّدُهُ وَفِی الْعَالَینَ مَحَبَّدُ وَفِی الْمُعَلِینَ مَحَبَّدُ مِن الله عَلَیْن مَحَبَّدُهُ وَفِی الْمُعَلِینَ وَادَدُهُ" اے الله اِحضرت محمد الله اُحکمت کی الله میں اللہ کا درجہ باند فرما۔ ورمقر بین میں ان کا گھر بنا۔

بندترین معرات میں ان کا درجہ بلند فرما۔ اور مقر بین میں ان کا گھر بنا۔

اسے طبرانی نے روایت کیا اور بیحدیث غریب ہے۔

حديث: حضرت براء بن عازب رضى الله عند عدوايت به فرمات بين كدر ول الله علي في أل جو بنده برنماز كو بنده برنماز كو بعد كم "اَسْتَغْفِو الله وَ اَتُوبُ إِلَيْهِ" الله كم مغفرت فرما دى جائك الرچه وه ميدان جهاد سے بھا گا ہوا ہو۔ (حالا نكديد بهت برا گناه سے)-

اسے طبرانی نے صغیر داوسط میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذبن جبل رض الله عنه بروایت به که جناب رسول الله عظیفه ن ان کا با تھ پکرا پھر فر مایا: اب معاذ! الله عظیفه ن ان کا باتھ پکرا پھر فر مایا: اسلامی معاذ! الله کا تم ، مجھے بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ نے عوض کیا: یا رسول الله عظیفه ایسی میں نماز کے بعد یکلمات کہنا بھی ترک الله کا تم ، مجھے بھی آپ سے محبت بے فر مایا: اب معاذ! میں جمہیں وصبت رکتا ہوں کہ کی نماز کے بعد یکلمات کہنا بھی ترک نہ رکنا۔ ''اللّٰهُمَّ اَعِیّیٌ عَلَی ذِکْوِكَ وَشُکُوكِ وَ حُسُنِ عِبَادَتِكَ ''(1) پھر یہی وصیت حضرت معاذ رضی الله عنه نے صناح کی وصیت حضرت معاذ رضی الله عنه نے صناح کی وصیت حضرت معاذ رضی الله عنه نے مناح کی ۔

اے ابوداؤد، نسائی، ابن حبان وابن خزیمہ نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا: بیر حدیث برشر طشخین صحیح ہے۔

ji,

<sup>(1)</sup> ترجمہ:'' اے میرے پروردگار! نیاذ کر شمراورا چھی طرح عبادت کرنے پر میری مدوفر ما۔الحمد للّٰہ ،مترجم ناکارہ کاعرصہ درازے اس پڑل ہے۔ مجیب الدعوات آبول فرمائے۔ائین بحرمت نی العلمین ﷺ۔

#### ترغيب

## اچھایا براخواب دیکھے تو کیا پڑھے اور کیا کرے؟

حدیث: حفرت جابر رضی الله عنه بروایت ہے۔آپ علیقی بروایت فرماتے میں کدآپ علیقی نے فرمایا: جب میں کہ آپ علیقی نے فرمایا: جب تم میں کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھی تو بائیس جانب تین مرتبہ تھوک دے۔ تین مرتبہ اعوذ بالله من الشبیطن الوجیم رحے اور جس کروٹ پر لیٹا ہواسے بدل لے۔ (مسلم، البوداؤد، نسائی، ابن ماجه)۔

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند روایت ب کدانهوں نے حضور نبی کریم عظی اور شادفر ماتے سا: جبتم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو یہ الله تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، اسے چا ہے کداس المّحَدُدُ لِلْهِ کم اور اپنایہ خواب (ووست احباب) کو بتائے ۔ اور جب اس کے سواکوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو یقیناً بیشیطن بی کی طرف سے ہوتا ہے۔ "فَلْيُسْتَعِدُ بِاللّٰهِ مِنْ شَوِّهَا وَلَا يَدُكُمُ هَا لِاَ حَلْمَ فَافَهَا لاَ تَصْرُونَهُ" اسے اس کے شرسے الله کی پناہ مانگن چاہے اور کی کو بنائیس چاہے تو بہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں دے گا۔

اے امام ترندی نے روایت کیااور فرمایا کہ بیعدیث حسن صحیح ہے۔

حدیث: حضرت ابوقاده رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی اکرم علیات کا فرمان ہے: ایجھے خواب الله تعالیٰ کی طرف ہے ہوئے اپنی کی خواب منجانب شیطان ہوتے ہیں۔ تو جو خض خواب میں کو کی بری چیز دیکھے تو اپنی جائر ہیں جو نبی اور پریشان کن خواب منجانب شیطان ہوتے ہیں۔ تو جو خص خواب میں کو کی مضرر ندرے گا۔
با کمیں جانب تمین مرتبہ تھو تھو کرکے بھو تک اور اعود بالله من المشیطان الوجیم پڑھے۔ تواب کو کی ضرر ندرے گا۔
بخاری ، سلم ، ترفدی ، نسائی اور ابن ماجہ رحم ہم الله نے اسے روایت فرمایا۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت جو ابوسلمہ رضی الله عندے مروی ہے میں یہ الفاظ ہیں: ''جب کوئی ناپند یدہ خواب دیکھے تو اس خواب کے شراور شیطان کی برائی سے الله کی بناہ مائے بائم میں جانب تمین وفعہ تھو کے اور کسی کوئد بتائے بھریہ ہرگز اے کوئی نقصان نددے گا''۔

۔ : یں بہ جساں سے رہ میں اللہ عندے مروی حدیث میں ہے: '' جو تحض خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے تو بخاری وسلم ہی کی حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عندے مروی حدیث میں ہے: '' جو تحض خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے تو کس کے سامنے بیان نہ کرے، اور اٹھ کرنمازشروع کردئے''۔

#### تزغيب

نينرا چائى موجائے يارات كو كھبرا بث مونے كئے تو كيا كرنا چاہيے؟ حديث: حضرت عروبن شعيب رض الله عنها إن والدصاحب اور دوان كردادات روايت كرتي بين كدرول الله عَلِيْنَةُ نَا ارشاد فريايا: جبتم من كوئى نيندكى حالت مين كھرا بث كاشكار موجائے (برا خواب دكير كر دُر بائے) تو يہ الخاظ كے: "أَعُودُ وَمِنَ هَمَوَاتِ اللّٰهِ التَّامَاتِ مِنْ عَصَبِهِ وَعِقَابِهِ وَهُورٌ عَبَادِةٍ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِمُنِ وَأَنُ یَحْضُرُ وُنِ" (میں الله تعالیٰ کے مکمل کلمات کے وسیلہ کے ساتھ اس کے غضبِ اور عذاب اس کے بندوں کی برائی، شیطان کے وسوسوں سے اور ان وسوسوں کے آنے سے پناہ مانگتا ہوں)۔ بیخواب اسے کوئی ضرر مند دے سکے گا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عبدالله بمن عمر ورضی الله عنہاا پنے بالغ بچوں کوان کلمات کے پڑھنے کی تلقین فر ما یا کرتے تھے۔ اور نابالغ بچوں کے لئے کسی کا غذمیں لکھ کران کے گلوں میں ڈال دیتے تھے (1)

ا سے ابوداؤد، ترندی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ ترندی کے بیں اور آپ فریاتے ہیں: بیصدیث حسن غریب ہے۔ حاکم کتبے ہیں: بیصدیث حج الاسناد ہے۔اوران کے نزدیک بیکلمات نیند میں گھبراہٹ کے ساتھ خاص نہیں (بلکہ کی محل حالت خوف و گھبراہٹ میں کارآمد ہیں)۔

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں: چندرا تین نہ گذری تھیں کہ حضرت خالد بن ولید بارگاہ رسالتمآ بعلی صاحبھا الصلوٰۃ والسلام میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئے: یارسول الله علیہ الصلوٰۃ والسلام میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئے: یارسول الله علیہ الصلوٰۃ والسلام میں حاضر ہوکر عرض کرنے نہ پایا تھا کہ جس نے آپ کوفت کے ساتھ مبعوث فرمایا، جوکلمات آپ نے مجھے سکھائے تیے میں انہیں تین بار پوراہجی کرنے نہ پایا تھا کہ الله تعالیٰ نے مجھے سے یہ کیفیت خوف دور فرمادی جس میں میں خود کو مبتلا پایا کرتا تھا۔ اب تو اگر میں رات کو شیر کے سامنے اس کے پنجر سے میں بھی وافل ہو جاؤں تو کچھ خوف محسون نہیں کرتا۔

کے پنجر سے میں بھی وافل ہو جاؤں تو کچھ خوف محسون نہیں کرتا۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ (سیدنا خالد بن ولیدر شنی الله عنه کا بیرواقعہ بالفاظ مختلفہ نسائی ، امام مالک اورامام احمد نے بھی روایت کیا ہے )۔

<sup>(1)</sup>معلوم ہوا آبعو یز و نیر دلکسنااور گلے میں ڈالنا فعنرات سجا بدرخی اللہ خنم ہے ٹابت ہے۔ مما فعتہ صرف ان آبعو یز ممکنہ وں کی ہے جن میں شرکیے اور فیر شرکی الغاظ استعمال کئے جائیں۔ شرک و ہرعت کے فقار کن درست نبیش میں ۔ (متر تمر )

۔ مضرت عبدالرحمٰن بن منتبش تمیمی نے فرمایا کہ (جب الفاظ مذکورہ آنخضرت میکنیف نے پڑھے تو )ان کی آگ بجھ ٹنی اور اہن تارک وتعالی نے ان شیطانوں اور جنوں کو بیمگا دیا۔

۔ اے حضرت امام احمد اور ابو یعنل نے روایت کیا۔ دونوں کی ا سنا دجید ہیں۔ علاوہ ازیں امام مالک نے مرسانی اور نسائی نے اے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ کی حدیث ہے روایت کیا ہے۔

حدیت: حضرت خالد بن ولیدرضی الله عند سے روایت ہے کہ انہیں بے خوالی کی شکایت ہوگئی تو رسول الله عظیمی نے فرایا: کیا تمہیں ایسے بچھ کا اللہ عظیمی نے فرایا: کیا تمہیں ایسے بچھ کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں کہ لوق تمہیں نیندا تبایا کرے۔ یہ الفاظ پڑھ لیا کرو: "اللّٰهُمُّ دَبُّ السُّنَا فِ السَّبُعِ وَمَا اَصَّلَتُ، کُن لِی جَدادُ اَ مِن شَوِ السَّبُعِ وَمَا اَصَّلَتُ، کُن لِی جَدادُ مِن شَوِ السَّبُعِ وَمَا اَصَّلَتُ، کُن لِی جَدادُ اَ مِن شَوِ خَلْقِكَ اَجْمَعِیْنَ اَن یَظُو بِی اَوران کے ایسے الله واران کے اور برد خوالی و نیا کے پالے والے! اوراے شیطانوں اوران کے گراہ کے ہوئے افراد کے مالک! این تمام گلوق کے شرے ججھے پناہ عطافر ماکہ کیوران میں اوران کے اور برد ہے والی و نیا کے کمیں ان میں سے کوئی جھے پناہ عطافر ماکہ کیور ہوگئی ہاہ غالب ہاور تیرا می نام بزرگ و برتر ہے)۔ اسے طرائی نے کبیر واوسط میں روایت کیا۔ لفظ بحق طبرائی کے میں اوراس کی اسادا کیک راوی کے مواجید ہے۔ ( یہ دوایت ترف کی میں میں کہی حضرت پریدہ ورض الله عند سے مروی ہے)۔

#### ترغيب

### گھر ہےمبحد وغیرہ کے لئے نگلنے اورمبحد میں داخل ہونے کی دعا ئیں

اے امام ترندی نے روایت کیا اور حسن کہا۔ نسائی اور ابن حبان نے بھی اپنی سیح میں اے روایت کیا۔ علاو وازیں میہ روایت ایا۔ علاو وازیں میہ روایت ایود اور نے بھی کی ہے۔ ابود اور کے الفاظ یہ ہیں: فر مایا: '' جب کوئی آ دمی اپنے گھر سے نکطے پھر کے: ''بیسم اللهِ تو کَلُتُ عَلَی اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوقًا اِلاَ بِاللهِ ''اے کہا جاتا ہے: اس وقت تو نے ہدایت پائی، تیری کفایت فرما گی اور مجھے بچایا گیا، اور شیطان ایسے تخص سے دور بھاگ جاتا ہے تو اسے دوسرا شیطان کہتا ہے: مجھے ایسے تخص کے ساتھ کیا علاقہ ہوسکتا ہے جے ہدایت ل گئی، جے الله کا فی ہوگیا اور جے (تیرے داؤوفریب سے) محفوظ کریا گیا'۔

حدیث: امیر المونین سیدنا حضرت عثان بن عفان رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله عظیماتے فرمایا: جومسلمان بندہ اپنے گھر سے سفر کے اراد ہے سے یاکس اور غرض سے نکلے اور نکلتے وقت یہ الفاظ کہہ لے: "امّنتُ بالله، اِعْتَصَمْتُ بِالله، تَوَكَّلُهُ عَلَى الله، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِالله، " (مِن الله پر ایمان لایا، میں نے الله کم ماتھ خودکو وابستہ کیا اور میں نے الله پر جروسہ کیا۔ سب طاقتیں الله کو ہیں) تو اسے اس سے بہتر رزق عطافر مایا جائے گا جس کے لئے سدکلا تھا۔

11.

 $\dot{p}_{i}$ 

اے امام احمد رحمہ الله نے روایت فر مایا۔ ایک کے سواباتی راوی ثقه ہیں۔

امیدادر تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے چلا ہوں۔ تیرے غصہ سے بیخے اور تیری رضا حاصل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ میں جھ سے سوال کرتا ہوں کہ جمجھے اپنی رحمت کے صدقہ میں نارجہنم سے بچالے )۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مزر فر مادیتا ہے جواس کے لئے دعائے معفرت کرتے ہیں اور اس کے نماز سے فارغ ہونے تک اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت ہے اس کی طرف متوجد ہتا ہے۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عند روایت به فرماتی میں: میں نے سنا: رسول الله عَلَیْ الله مِن الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله علی علی الله عل

اےرزین نے ذکر کیا ہے۔

حدیث: حضرت جابررضی الله عند ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی محترم میں کا کھیے کہ یہ ارشاوفر ماتے ہوئے سا ہے: جب کو آن وی اپنے گھر میں واخل ہوتا ہے بھر واخل ہوتے وقت اور کھانا شروع کرتے وقت الله کا ذکر کرتا ہے تو شیطان (اپنے ساتھ کا شیطان واپنے گھر میں واخل ہوتے وقت بندہ الله کا ذکر میں ماضل ہوتے وقت بندہ الله کا ذکر میں کہ تا تو شیطان کہتا ۔ نبیں کرتا تو شیطان کہتا ہے: ٹھرکا نہ تو تنہیں حاصل ہوگیا۔ اور جب بندہ کھانے کے وقت بھی الله کا ذکر نبیں کرتا تو شیطان کہتا ہے: تم نے زا سے شیطان کہتا ہے ۔ تم نے زا سے شیطان کرتا ہو شیطان کہتا ہے ۔ تم نے زا سے شیطان کرتا ہو شیطان کرتا ہو شیطان کے دو تا ہے ۔ تم نے زا سے شیطان کرتا ہو شیطان کہتا ہے ۔ تم نے زا سے شیطان کرتا ہو شیطان کرتا ہو شیطان کرتا ہو شیطان کہتا ہے ۔ تم نے زا سے شیطان کرتا ہو شیطان کرتا ہو شیطان کرتا ہو شیطان کہتا ہے ۔ تم نے زا سے شیطان کرتا ہو شیطان کرتا ہو شیطان کہتا ہے ۔ تم نے زا سے شیطان کرتا ہو شیطان کر

مسلم،ابوداؤ د،تر مذي ،نسائي ،ابن ماجه۔

ابروره و در مردی سان این ما جهد من الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے مجھ سے ارشاد فرمایا: حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ اے بیٹے: جبتم اپنے اہل وعیال کے پاس جاؤ تو آئییں سلام (السلام علیم ورحمۃ الله و برکانۃ ) کہو۔اس سے تمہارے اپنے اوپر اورائل خانہ پر برکت ہوگی۔

اے امام ترفدی نے علی بن زید عن بن المسیب عنہ ہے دوایت کیا اور کہا: بیصدیث حسن صحیح غریب ہے۔

حدیث: حضرت سلمان فاری رضی الته عنہ نبی انور عظیفہ ہے دوایت فرماتے ہیں کہ آپ علیفہ نے فرایا: جس شخص کو پہندہ وکہ شیطان اس کے پاس نہ کھانا کھا تھے، نہ آرام پا سکے اور نہ اس کے گھر ہیں رات گذار سکے تو اس جا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتو اہل خانہ کو السمام علیم کیے اور کھانا شروع کرتے وقت پہنسچہ اللّع الدّ خیلیفہ پڑھے۔ (طبرانی)

حدیث: حضرت ابو امامہ رضی الته عنہ ہے روایت ہے، آپ رسول الله علیفیہ ہے راوی ہیں کہ آپ علیفیہ نے فرمایا:
میں اشخاص ہیں جو الله عزوج ل کے ذمہ کرم پر ہیں نہ ہر 1 وہ آدی جو الله عزوج ل کی راہ میں جہاد کے لکے نکلا، الله عزوج ل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اگر فوت ہوجا۔ یکو تو جہاد میں اجروفینیت حاصل فرمائے ہیاس لئے کہ اس نے جہاد میں اجروفینیت حاصل کی نہ کر 2 وہ خض جو جانب مجد چا، بہ الله کے ذمہ ترم پر ہے کہ اگر فوت ہوجا۔ یکو تو جنت میں داخل فرمائے یا جرو برک کے ساتھ والیس لوٹائے۔ اور نہر 3 وہ وہ بندہ جو اپنے گھر میں سلام کہ کر داخل ہو، یہ بھی الله عزوج اس کے ذمہ کرم پر ہے (کہ اے ساتھ والیس لوٹائے۔ اور نہر 3 وہ وہ بندہ جو اپنے گھر میں سلام کہ کر داخل ہو، یہ بھی الله عزوج اس کے ذمہ کرم پر ہے (کہ اے حت میں داخل فرمادیا جائے)۔

اسے ابود او ُ داور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت فر مایا۔

### ترغيب

# نماز میں یا بیرون نماز وسوسه پیدا ہوتو کیا پڑھاجائے؟

حدیث: سیده ام المومنین عائشه صدیقه رضی الله عنها و عن ایبها سے روایت بے کدرمول الله علی نے فرمایا: تم میں سے کسی کی پاس خیطان آکر کہتا ہے: الله کوک نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے: الله کوک نے پیدا کیا؟ وہ بیان بیان بیان کی سے بیان کی ایساوسوسہ پائے تو کہ: " اُمَنُتُ بِاللّٰهِ وَ دَسُولِهِ " (مِن الله اوراس کے رمول جل وعلاو علی الله بیان کا بیان کا یا الله یک میکن کے معلوم علاو علی الله اوراس کے رمول جل وعلاو علی الله کا بیان کا یا الله کا کہ میکند کے دوہ (وموسہ یا شیطان) دور ہوجائے گا۔

پیاں اس احمد نے جیدا سناد کے ساتھ ، ابویعلیٰ اور ہزار نے نیز طبرانی نے کبیر واوسط میں حضرت عبداللہ بن محرور منی اللہ عنما کی حدیث ہے روایت کیا۔

حدیث: امیرالمونین سیدناعثان بن عفان رضی الله عند سردایت بے کدانهوں نے کہا: میری تمناقی کدرمول الله عظیمی کے کوئی ایک چیز پوچھوں جو جمیں ان وصوس سے نجات دے جوشیطان ہمارے دلوں میں ڈالنا ہے۔ تو حضرت امیرالمونین ابورکی الله عند نے فرمایا: میں نے اس بارے میں آپ عظیمی سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا: ہمیں اس سے دی چیز نجات دے کئی سے جس کے کہنے کا تھم میں نے اپنے بچیا (ابوطالب) کودیا تھا مگراس نے نہ کہی (لیمی کو اِلله الله مُحسِد وَ الله الله مُحسِد وَ الله الله مُحسِد وَ الله مُحسِد وَ الله الله مُحسِد وَ الله مُحسِد وَ الله وَ الله مُحسِد وَ الله مُحسِد وَ اِلله الله مُحسِد وَ الله مُحسِد وَ الله مُحسِد وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ

اے امام احمد نے روایت کیا۔ اس کی اسناد جید حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند سے روایت ہے، فرمات ہیں: رسول الله عصلی نے فرمایا: شیطان تم میں سے کی کے پاس آکر کہتا ہے: بیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جبوه کے پاس آکر کہتا ہے: بیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جبوه کیاں تک پنج تو بندہ اکو گو بالله مِن الشَّيطن الرَّجيم پڑھاورا بی سوچ کو پیس پڑھ کردے۔

ابناً وَرَسُولِهِ" - اورابوداؤداورنسائی کی ایک اور ایت کیا۔ اور سلم کی ایک روایت میں ہے کہ: '' اے پڑھنا چاہیہ: اُمنَتُ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ" - اورابوداؤداورنسائی کی ایک اورروایت میں ہے کہ: '' (ایک صورت میں) کہا کرو: اللّٰهُ اَحَدُّیْ اَللّٰهُ مِن الْعَمَٰ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن کَلُولُ اللّٰهِ مَن کَلُولُ اللّٰهُ مَن کَلُولُ اللّٰهِ مَن کَلُولُ اللّٰهِ مَن کَلُولُ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا مَنْ اللّٰ اللّٰهُ مَا مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مَا مَنْ اللّٰ ال

ب و پہتے ۔ حدیث: حضرت ابوزمیل ساک بن ولیدرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ممیں نے حضرت ابن عباس رضی الله مجملت ایک موال کیا ممیں نے کہا: کوئی ایک و لیک چیز ہے جومکیں اپنے دل میں پاتا ہوں۔ انہوں نے کہا: وہ کیا ہے؟ میں نے کہا: تتم بخدا، بیان نہیں کرسکا۔ فرمایا: کوئی شک پیدا ہوتا ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ نہیں کرسکا۔ فرمایا: اس سے تو کوئی نهیں بچا۔ کہا: یہاں تک کراندہ عزوجل نے بیآیت نازل فر مائی: فَانْ کُنْتَ فِیْ شَاتِّ مِتْاَ ٱنْزَلْنَا اِلَیْاتَ فَنْسُلِ الَّذِینِیَ یُقُومُونَ الْمُدُنَّةُ مِیْنَ الْمُدُنَّتُو مِیْنَ الْمُدُنَّةُ مِیْنَ الْمُدُنَّةُ مِیْنَ الْمُدُنَّةُ مِیْنَ الْمُدُنِّقُ مِیْنَ الْمُدُنِّقُ مِیْنَ الْمُدُنَّةُ مِیْنَ الْمُدُنِّقُ مِیْنَ الْمُدُنِّقُ مِیْنَ الْمُدُنِّقُ مِیْنَ الْمُدُنِّقُ مِیْنَ الْمُدُنِّقُ مِیْنَ الْمُدُنِّقُ مِیْنَ اللّهُ اللّهُ مِی عَلَیْمُ مِی مِی عَلَیْمُ مِی اتارا تو تُو ان سے بوچھ لے جوتھے سے والے کہا کہ اس میں ہون میں بڑنے والوں پہلے کتاب پڑھے والے ہیں۔ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آچکا ہے تو تو ہر گزشک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہون کو میں ایک اور موسد پاؤتو میں ہے جو اللّه اول وہی آخر میں الله اول وہی آخر وحولیا کرو: کھو آلؤ ڈُلُ وَ الْاَحْوَرُ وَ النَّا اِحْدُ وَ الْمُنَاطِئُ وَ وُهُو بِکُلِّ شَیْءَ عَلِیْمٌ ﴿ وَ حَدِیدِ : 3) ترجمہ:'' وہی الله اول وہی آخر وہی فاہروہی باطن ہے اوروہی سب بچھ جاتا ہے''۔

اسے ابوداؤ دنے روایت کیا۔

#### ترغی**ب** استغفار(1) کی فضیلت

حدیث: حضرت ابو ذررض النه عندے روایت ہے۔ آپ رسول النه علیات ہے۔ راوی میں کہ آپ علیات نے فر مایا: الله عزوج مل فرمات ہے الله علیہ ماسلوق والسلام) تم میں معفرت ما دول کی ایک کے جمعے میں عافیت دول (جیسے انبیا علیم السلوق والسلام) تم میں عنوب معفرت فرما دول گائم میں فقیر وقتاج ہوسوائے اس کے جمعے میں فنی

(1) استغار کے منی میں ، النامتعالی کی بارگاہ میں گذشتہ گزاہوں کی معانی بانگذار یہ لفظ بنا ہے " غفو" سے جس کے منی چھپانے کے ہوتے ہیں۔ای لئے چھاکو نفر کہتے ہیں کہ وہ اسینے منوکو چھپائے ہوتا ہے۔ استغفار کی برکت سے گناہ تھیپ جاتے ہیں لینی معاف کردیے جاتے ہیں۔قرآن میکیم میں متعدد آبان میں استغفار کا تھم اوراس کی برکا سے کا بیان فر مایا گیا چندآیات ملا حظہوں۔

... لُبرا: اسْتَغْفِرُهُ اَمَنِكُمْ أَلِنَّهُ كَانَ عَفَامًا أَنْ يَتُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْهُمَارًا أَ وَيُهُوذُكُمْ بِأَمُوالِ وَبَيْفِنَ وَيَجْعَلُ تَكُمْ جَنْتِ وَيَجْعَلُ ثَكُمْ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ مُؤْمِلُ وَمَنَاءً عَلَيْكُمْ مِنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ مُؤْمِلُ وَمُعَلِّمُ عَلَيْهُمْ وَلَمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَلَمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمُ وَلِي السَّمَاعُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ

ز جر: " ( حضرت نوح عليه السلام النه كى بارگاه يس اپنى نافر مان قوم كى شكايت كرتے ہوئے عُرْسُ كرتے ہيں كه مُن م بارگاه میں استغفار كرو، وه برا اصاف فرمانے والا ہے۔ ( استغفار كى بركت ہے ) وہ تم پر آمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ اور مال واولا دعطا فرما كر تبارى مدفر مائے گا۔ اور تمبار مے كئے باغات بديد كرمے گا او تببار سے كئے نہر من جارى فرما دے گا'۔ ( محرقوم نہ مائی )۔

لْبِرِ2: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعِيِّ بَهُمُ وَ أَنْتَ فِيْهِمْ ۖ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَيِّ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ⊕ (انفال:33)

ز بر: ''اورانه کی بیشان نہیں کہ انہیں عذاب دے حالانکہ (ایمجوب کریم عظیفہ ) آپ ان ٹیر آشریف فر ماہیں اورانه انیس عذاب دینے والاثمیں جبکہ سال کی ارگاہ میں استعفار کررہے ہوں''۔

أَمِرة: وَأَنِ السَّعَهُ فِي أُو آرَبَيًّا مُمَّ أَتُورُو إلا لَهُ يُمِيِّعُكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِنَّ اجَل مُستَّى ذَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْل فَضْلَهُ (مود: 3)

۔۔۔ دروہ مستسمادہ پوہم ہم جو ہوا و میں میں مسلم مسلم مسلم کی تو بیڈرو، دو مہم کی ایس کی مدت مقررہ ( زندگی یا قیامت ) تک انچی طرح زندگی کی ترجہ:''اور یہ کہ استففار کروانے بربے تکی کرنے والے کواس کی نئی زیادہ اجروتو اب عطافر مائے گا''۔ گفتوں سے لطف اندروز کر ہے گا۔ اور بریم نئی کرنے والے کواس کی نئی زیادہ اجروتو اب عطافر مائے گا''۔

نم 4: وَلِقُوهِ السَّنَفُومُ وَامَ بَكُمْ هُمَّ تُوَبُو ٓ النِّهِ يُرْسِل السَّمَاءَعَلَيْكُمْ قِبْلَ مَا الْفَاقِيزُ وَكُمْ قُوّ وَكُلْ قُوْقِكُمْ وَلَا تَسْتَوَلُوا الْمَجْوِفِينَ ﴿ (بود 52) ترم: " (حفرت بود عليه السلام قوم كوارشا وفر ماري عن ) اورا سيمري قوم إلم سفرت المُواحِبَ بالنجاء السلام قوم كوارشا وفر ماريب عن أو المرود

رة آبِراً مان سے موسلاد حاربارش برسائے گا۔ اور تهمیس کیلے ہے: یا دوقوت عطافر باٹ گا۔ اوراس سے بحرم بن کرمند نیموؤ'۔ نُبرڈُ نِظَوْمِاعُهُ دُوااللّٰهُ مَاللَّهُ بَقِينَ الْهُ مِنْ أَنْشَاكُمْ مِنْ اَللّٰهُ مَاللّٰهُ مِنْ اِللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مَارِبَ مِنْ مارے مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مُواللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُلْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُلْمُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُلْمُ مُلّٰ اللّٰمُ مُلْمُ مُلّٰ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُلْمُ مُلْمُلُولِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِيلُولُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مِنْ اللّٰمِيلُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُلْمُ مُنْ اللّٰمُ مُلْمُلْمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِلْمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُلْمُنْ مُلْمُلْمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُلْمُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُلْمُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّ مُنْ اللّٰمُلْمُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُلْمُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ

. نُبر6:فَسَيْحُ بِحَمْدِيمَ بِنَكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ۚ انَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ (نفر:3)

المراز الميارك تأمر كتابو عال كانتي بولواوراس طلب مغرت كروب يشك ووبب كاتبا تول فرمان والاب"-المرز الميارك تأمر كتابو كان كانتي بولواوراس طلب مغرت كروب الماك و المراز الماك ( المراز الم

نُمَرَدَ: وَمَنْ يَغُمُّلُ مُوَّعًا أَوْ يَشْلِيمُ مُفَّسُدُ مُّمَا يَسْتَغُفُو اللَّهَ يَجُولااللَّهَ عَفُوْكا أَجْدِيتُ أَن (نسان 110) رحمه: "اور جوکوئی راقل کرلے یا اپنی جان چِظام کر پینینے مجراللہ ہے استغفار کر ہے تو وہ الله کو بینے والا مہر بان پائے گا'۔ قرآن مقدس کی گی آیا ہے میں بید معمول واردہ اسر (متر حمر) کروں۔ لبندا بھے ہے مانگا کرو، میں تنہیں عطافر ماؤں گا۔ تم سب گم کردہ راہ ہوسوائے اس کے جے ممیں ہدایت بخشوں (انبیاء اولیا علیہ م السلام اور دیگر موئن بندے ) تو تم جھے ہدایت کا سوال کرتے رہا کرو ہیں تنہیں سیدھی راہ چلاؤں گا۔ جو بندہ سے جان کر بھے ہے ہے گاؤں گا۔ جو بندہ سے جان کر بھے ہے ہے گئے گئے ہوائیں۔ جان کر بھے ہے کہ ہوں ) اگر تمہارے اگلے ، پچھلے ، زندے ، مردے ، تر اور خنگ تم ہیں سے بدترین آ دمی کے دل پر جمع ہوجا میں (سب بی بد بخت و نافر مان ہوجا میں ) تو بھی میری سلطنت میں ایک پھھر کے پر کے برابراس سے می واقع نہیں ، ہوکتی ۔ اور اگر تمہارے پہلے ، پچھلے ، زندے ، مردے ، تر اور خنگ تم ہیں ہے کی نیک ترین بندے کے دل پر جمع ہوجا کیں (کہ سب بی نیکوکارو پر ہیز گار بن جا کیں ) تو اس سے میری بادشائی میں چھر کے ایک پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوسکا۔ اگر کہ سب بی نیکوکارو پر ہیز گار بن جا کیں ) تو اس سے میری بادشائی میں چھر کے ایک پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوسکا۔ اگر کہ سب بی نیکوکارو پر ہیز گار بن جا کیں ) تو اس سے میری بادشائی میں چھر کے ایک پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوسکا۔ اگر کہ سب بی کہ بی بیکو جو انہوں نے مانگا ہوان کوعطافر مادوں تو اس سے میر سے ترانوں میں اتن کی بھی ٹیس ہوتی ہوتی ہوتی کی جو انہوں نے مانگا ہوان کوعطافر مادوں تو اس سے میر سے ترانوں میں اتن کی بھی ٹیس ہوتی ہوتی کی کہ مرایک اسے میر سے ترانوں میں اتن کی بھی ٹیس ہوتی ہوتی کی کہ میں ہوتی ہے ) اور بیا اس کے کہ میں بی کر بے ، برزگ اور اکیلا ہوں۔ میری عطاقبھی کلام اور میری سز ابھی کلام ہے (لیتی ) میری شان ہے ہے کہ جب میں کوئی کام کرنا جا ہتا ہوں تو اے کہتا ہوں : ہو جا! تا ہے۔

ا ہے مسلم، تر ندی ، ابن ماجہ اور پیمجی نے روایت کیا۔الفاظ پیمجی کے ہیں۔ان کی اسناد میں شہر بن حوشب اور ابراہیم بن طہبان ہیں۔تر ندی نے اسے حسن قر اردیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند ی روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے رسول الله علیہ کا ارشاد فرماتے ہوئے شا: الله تعالی فرماتا ہے۔ اے ابن آ دم! جب تک تو بھے ہے دوا ما نگار ہے گا اور بھے ہے دوا ہوں)۔ اے آ دم کے بیغ ! اگر تیرے گناہ ول کے باوجود تیری مغفرت فرماتا رہول گا اور بھے کھ پروانہ ہوگی ( کہ میں بے پرواہوں)۔ اے آ دم کے بیغ ! اگر تیرے گناہ کنارہ آ سان تک بیخ جا کی ( زمین و آ سان کا درمیان تیرے گناہوں ہے بھر جائے ) چھر تو بھے ہے بخش طلب کرے، میں تیری بخش فی مادوں گا اور مجھ کوئی پرواؤیس ہوگا۔ ایک آ دم بالگر تو زمین بھر خطا کی لیے گئے میری بارگاہ میں حاضر ہو بھر جھے ہے یوں ملے کہ میرے ساتھ کی کوشریک نہ کیا ہو "اکر تنیتگذ بِقُر اَبِهَا مَغْفِرَةً" تو میں زمین بھر عطا کیں لئے تجھے ملوں گا۔ حسان خطا کیں معاف فرمادوں گا )۔ در خطا کیں معاف فرمادوں گا )۔

اسے امام ترندی نے روایت کیا اور فر مایا: بیر حدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے۔ آپ نبی اکرم علیہ سے راوی ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایا: ابلیس نے کہا تھا (جب مردود بارگاہ ہوا) اے الله! تیری عزت کی قتم ، مَیں تیرے بندوں کو اس وقت تک گراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی رومیں ان کے جسموں میں رہیں گی (یعنی زندگی بحر) تو الله نے فر مایا تھا: مجھے میری عزت وجلال کی قتم اِمیں ان کی بخشش فرما تارہوں گا جب تک وہ مجھے ساتنظار کرتے رہیں گے۔

اے امام احمدوحا کم نے روایت کیا۔ حاکم نے فرمایا: بیرحدیث صحح الاسناد ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لکرضی الله عند روایت ب، فرماتے میں کر رسول الله عربی نے فرمایا: کیا تہمیں تمہاری بیاریاں اور ان کے علاج نہ بتا دوں؟'' اَلاَ إِنَّ دَاءَ كُمُ الكُنُونُ وَدَواءً كُمُ الْاسْتِعُفَارُ'' من اوا تمہاری بیاریاں گناہ میں اور ان كا علاج استغفار ب

ائے بیمتی نے روایت کیا۔اور حضرت قبادہ رضی اللہ عنہ کا قول بھی یمی روایت ہوا ہے جوزیادہ صحح ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عین فی مایا: جو بند واستغفار کواپنے کئے لازم کرلیتا ہے، الله لتعالیٰ اس کا ہرخم دور کر دیتا ہے۔ ہر مشکل سے نگلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ بے رزق عطافر ما تا ہے کہ میگمان بھی نہیں کرسکتا (1)۔

اے ابوداؤ د، نسانی ، ابن ماجہ، حاکم اور بیمجی نے روایت کیا۔سب کی روایت تھم بن مصعب سے ہاور حاکم کہتے ہیں کہ محدیث تیج الا سنادے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن بسر رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے میں: مُیں نے بی محتر م عَلِیْ کُوارشاد فرماتے ہوں : ہوئے سنا: ''طُوبیٰ لِمَنُ وَجِدَ فِی صَحِیمَقیهِ اسْتِغَفَارٌ کَفِیْرٌ" مبارک ہے(یا خُوجُری ہے یا جنت میں جُروطوبی کا سایہ ہے) اس خوش نصیب کے لئے، جس کے نامدا عمال میں کثر ت سے استغفار کرنا درج ہو۔

اسے ابن ماجہ نے سیح اسناد کے ساتھ اور یہ قی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت زبررضی الله عند روایت ب کرسول الله علی فی مایا: جے پند ہوکداس کا نامدا ممال اسے خوش کردے "فَلْیکٹیز فِیْهَا مِنَ الْاسْتِغْفَاد" تواسے چاہے کہ اس میں کثرت سے استغفار لکھوائے۔

اہے بیٹی نے الی اساد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی خرانی نہیں۔

حدیث: حضرت ام عصمه العوصیه رضی الله عنها سے روایت ہے، فر ماتی ہیں: رسول الله عنایق نے فر مایا: جب بھی کوئی ملمان بندہ گناہ کرتا ہے تو لکھنے والا فرشتہ تین گھڑی تک لکھنے سے رکا رہتا ہے۔ اگر وہ بندہ اتی در میں اپنے گناہ کی معافی ما تک لے فرشتہ یہ گناہ نہیں کھتا اور قیامت کے روز الله تعالی اس کوعذ اب نہیں دےگا۔

اسے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیرحدیث سیح الاسناد ہے۔

حدیث: حفرت ابو ہر بره رضی الله عنه جناب رسول الله علیقے سے روایت کرتے میں که آپ علیقے نے فر مایا: بنده جب

<sup>(1)</sup> ارشاد باری تعالی ہے:

وَمُونَيَّقُ اللهُ يَجْعُلُ لَهُ مُعْرَجًا فَ وَيَرْزُ قُدُهُ مِن حَيْثُ لا يَعْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَنِوكُلْ عَل وَمُونَيَّقُ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مُعْرَجًا فَ وَيَرْزُ قُدُهُ مِن حَيْثُ لا يَعْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَنِوكُلْ عَل

سی میں انعیبی انعیبی معمودی و پیدر معین ساری کا است. ترجمہ: ''اور جوانف نے ڈرتا ہے ( تو ہوا متغفار کرتا رہتا ہے ) انعام کے لئے نجات کی راہ نکال دیتا ہے۔ اور اے وہال سے زرق ویتا ہے جہاں سے اس کا گان کی شہور اور جوانفہ پر گھر و مسرکر ہے تو انعام کو کافی ہے''۔ (سترجم )

کوئی گناہ کرتا ہےتو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جا تا ہے۔اب اگر تو بدواستغفار کرلے تو اسے صاف کر دیا جا تا ہے اور اگراورزیادہ گناہ کرتا ہے(اور پہلے گناہ کی تو بھی نہیں کرتا) تو وہ سیاہ نقطه اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ بیو ہی سیاہی اورزنگ ے جس كا ذكر الته تعالى نے اين كلام يس فر مايا ب كه كلّا بنل سنران على قُنُو بِهِمْ مَّا كَانُوْ ايكُسِبُونَ ﴿ (مطففين: 14) ترجمه: "بر گرنہیں، بلکهان کے دلوں برزنگ چر هادیا ہان کے کرتو تول نے "-

ا سے امام ترندی ، نسانی ، این ماجہ ، این حبان فی صححہ اور حاکم نے روایت کیا۔ ترندی نے فرمایا: بیر عدیث حسن صحح ہے۔ اور حاکم نے کہا: بیحدیث برشرطمسلم یے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: دلوں کے لئے بھی زنگ ہوتا ہے ( گناہ ) جیسے تا نیرزنگ آلود ہونا ہے اور اس کی صفائی استغفار کرتا ہے۔ ( بیہق )

حدیث: امیر المونین سید ناعلی مرتفیٰی رضی الله عند و کرم الله وجهدالکریم سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ممیں ایسا آومی تھا کہ جب مَیں رسول الله ﷺ کی کوئی صدیث سنتا تو الله تعالی مجھے اس کا نفع دیتا جتنا وہ دینا چاہتا۔ آپ علیقے کے اصحاب رضی التٰه عنهم میں ہے جب کوئی میرے سامنے حدیث بیان کرتا تو مَیں اس ہے تھم لیتا۔ جب وہ تھم اٹھا تا تو میں تصدیق کرتا تھا۔ اور فرماتے ہیں: مجھ سے حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے سچے بیان کیا، انہوں نے فر مایا: مَیں نے رسول الله علیہ کھوارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے: جو تخص ارتکاب گناہ کر بیٹھے، پھراچھی طرح وضو کرے بھر کھڑے ہوکر دورکعت نمازنفل ادا کرے بھراللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے توالٹہ تعالیٰ اس کی مغفرت فر مادیتا ہے۔ پحربية يت كريمة تلاوت فرما كَي: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَاكُواْ فَاحِشَةٌ أَوْظَلَهُوْ اَ أَنْفُسَهُمْ .... ( ٱلعمران: 135 )(1) إلى آخرالا بيد ا ہے ابودا وُ د، تر مذی ، نسائی ، ابن ما جہاور ابن حبان نے اپن صحیح میں روایت کیا ۔ بعض کے ہاں دور کعت نفل پڑھنے کا ذکر نہیں۔امام ترندی فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔اور بعض نے اس حدیث کوموقو ف کہاہے۔

حدیث: حضرت بلال بن سیار بن زیرضی الله عنهم سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مجھ سے میرے والد نے میرے وادا ے حدیث بیان کی کدانہوں نے رسول الله علی کارشادفر ماتے ہوئے سنا: جو بندہ پڑھے: "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي كَ اللهَ

<sup>(1)</sup> يورى آيت مباركه مع ترجمه يه:

وَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أَوْ ظَلَتُوا النَّهُم مُذَكِّوه الله فَالْمَتْفَقُرُ وَالِذُّنُونِهِم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّه مُ وَكُن يَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ نَعْلَبُونَ ﴿ آلْ عَمِرانِ: 135)

یا ساوت ترجمه: '' اورو دلوگ که جب کسی برے کا م کا ارتکاب کر جیشیں یا اپنی جانوں پڑھلم کرلیں آو النہ کو یا دکریں ( نماز پڑھیں ) پھر اپنے گناہوں کی معانی مانکلیں اور الله كرواكون بجوكناه بخشي؟ اورائي كي براڑنه جائم جمكره واپنا گناه گار مونا جائے ميں 'اس سے انگی آیت ميں ايسے اوكوں كي معاني اوران پرانعام واكرام كاذكر بـارشاوب:

اُولَيْكَ جَزَآ وُهُمُ مُغْفِرَةٌ مِنْ مِّ بِهِمُ وَجَنْتُ مَجْرِي مِن تَعْتِهَا الْوَنْهُ رَخْلِدِ مُن فِيهَا أَوْنِعُمآ أَوْلِهُ مِنْ مُعْفِرةً اللهِ مُن فَعْمَا أَجُوالْطِيلِينَ ۞ ( ٱلْ عَران: 136)

ر ترجمہ: ''ایے وگوں کے لئے بدلدان کے پروردگار کی طرف ہے بخش اور جنش میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ بمیشدان جنوں میں رہیں گے۔اور کیا بی اجیما بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا''۔ (مترجم)

إِلَّهُ وَالْحَىٰ الْقَيْوُمُ وَ اَتُوبُ إِلَيْهِ "(1)" غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَوْ مِنَ الوَّحْفِ" ال كى مغفرت فرمادى جائى ل

۔ اے ابودا وُ داور تر ندی نے روایت کیا۔ تر ندی نے فر مایا: بیر حدیث غریب ہے۔ (حاکم نے بھی اسے حضرت ابن معود رضی اللہ عند کی حدیث سے روایت کیا اور بتایا کہ بیر بخاری ومسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ بیر الفاظ تین مرتبہ کیے جائمیں )۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْظَةُ نہیں تشریف لے جارب سے (بم بھی ساتھ سے ) کہ فرمایا: "اَسْتَغُفِرُ اللّهُ" آپ عَلَیْظُ نے فرمایا: اسے سرتر برجہ پورا کراو۔ پھر حب ہم نے سرّ مرتبہ پڑھلیا تورسول الله عَلَیْشُ نے فرمایا: جوم داور بورت ایک دن میں سرّ مرتبہ الله سے استفار کرلے، الله تعالی اس کے سات سوگناہ بخش دیتا ہے اور وہ مردیا مورت تو محردم ونام اور ہوگیا جوایک دن رات میں سات سوے بھی زیادہ گناہ کرلے (اور استغفار نہ کرے)۔

اسے ابن الی الدنیا ، میتی اور اصبهانی نے روایت کیا۔

حديث: حضرت انس رضى الله عندى سے الله تعالىٰ كاس فرمان ك بارے مل مردى ہے۔ فَتَكُفَّ اَدُمُ مِنْ مَّ لَهُ كَلِيت فَتَابَ عَلَيُهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّالُ التَّحِيمُ (بقرہ: 37) ترجمہ: '' مجر کے آدم علیہ السلام نے اپ رب سے بحو کلمات ، تو الله نے ان کی تو بقول فرمائی ۔ بئے وہ ہی بہت تو بقول فرمانے والام بریان ہے، ' فرماتے ہیں که حضرت آدم علیہ السلام نے ایول دعا کی جم الله منظم و بحد لیا عَمِلتُ سُوءً اوَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَا خُونَی اَنْتَ اَدْحُمُ الوَّاحِیسُنَ ، لَا إِلٰهُ اِلْا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَمِلتُ سُوءً اوَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَارُ حَمْینی اِنْکَ اَنْتَ اَدْحُمُ الوَّاحِیسُنَ ، لَا إِلٰهُ اِلْا اللهَ اللهُ وَبِحَدُدِكَ عَمِلْتُ سُوءً اوَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَارُ حَمْینی اِنْکَ اَنْتَ التَّوَابُ الوَّحِیسُنَ ، لَا إِلٰهُ اِلْا اللهُ مَا وَبِحَدُدِكَ عَمِلْتُ سُوءً اوَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَتُرُ عَیْنَ إِنْکَ اَنْتَ التَّوابُ الوَّحِیمُ (2) ('' اے اللهُ سُبُحَانَكَ وَبِحَدُدِكَ عَمِلْتُ سُوءً اوَظَلَمْتُ نَفْسِی فَتُهُ عَلَى إِنْكَ اَنْتَ التَّوَابُ الوَّحِیمُ (2) ('' اے

<sup>۔</sup> (2) ترجمہ: '' میں انف کے گنا ہوں کی معانی چاہتا ہوں جس کے مواکوئی ااگن عباد نے نیس جو بھیشہ سے اور بھیشہ زند واور قائم ہے۔ اور نیس ای کی پار گاہ میں آئندہ گرانا کرنے سے تو کرتا ہوا ،''۔ (مترجم )

<sup>(1)</sup> میں احضرت آدم ملی السام کوانفاتھا کی کطرف سے جو کلمات کھائے گئے تھے دہ کیا تھے ؟ اس بارے میں خود تر آن مجید فرمات بے دھنرت آدم وہوا ملیا السام نے توخیر کمان

رُبْنَاظُلُمُنَا أَنْفُسُنَا وَإِنْ لَمُعَنْفِولَ لَنَاوَتُوحَمُنَالِنَكُونَ فَمِنَ الْخِدِيثِيَ (الراف: 23)

میرے پروردگار! تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے ہی لئے ہے، مئیں نے براکام کیا اوراپی جان پرظلم کیا۔ مجھے معاف کردے۔ تو ہی بہترین معاف کر نے والا ہے۔ تیرے سواکوئی معبوذ بیں، تیری ذات پاک ہے تیرے لئے تعریب مئیں نے براٹمل کیا اوراپی جان پر زیادتی گی۔ جھے پر حم فرما کہ تو ہی ارحم الراشمین ہے۔ تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ تو پاک ہے اور حمد کاما لک ہے۔ میں نے براٹمل کیا اوراپی جان پڑللم کرلیا۔ پس میری تو بہ تبول فرما۔ تو ہی بہت تو بہول فرمانے والا مہر بان ہے'')۔ حضرت انس رضی الله عنہ نے ذکر کیا کہ میر بی پاک شیک ہے گئے۔ مروی ہے لیکن انہیں اس میں شک ہوگیا۔

ا ہے بہتی نے روایت کیا۔اس کی اسادیس ایک راوی کا حال مجھے صاحب کتاب کو ) معلوم نہیں۔

حدیث: حضرت محمد بن عبدالله بن محمد بن جابر بن عبدالله رضی الله عنهم اپنے والد ماجد ہے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انبوں نے فرمایا: ایک خض رسول الله علیہ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: ہائے میرے گناہ، ہائے افسوی میرے گناہ، انفاظ دویا تمین دفعہ کہ ۔ تو رسول الله علیہ فی نے فرمایا: اے بندے: یہ کہہ: "اَللَّهُمَّ مَرَّ مَعْفِرَ تُكَ اَوْسَعُ مِنْ دُنُوبِی وَدَحْمَتُكَ اَدْ جی عِنْدِی مِنْ عَمَلِی " (اے میرے پالنے والے! تیری بخشش میرے گناہوں کے ہیں وسیع ہے اور میرے زد کہ اے عمل کی نبیت تیری رحمت کی زیادہ امیدے )۔

اس نے بیالفاظ کے فرایا: پھر کہداس نے پھر کجے۔ پھر فرایا: پھر کہداس نے پھر کیے۔اس کے بعدسیدعالم علیہ اللہ میں ا نے فرمایا: ایک دفعہ پھر کہداس نے ایک مرتبداور کجے۔ پھر حضور انور علیہ نے فرمایا: ''قُمُ فَقَدُ عَفَرَ اللّٰهُ لَكَ'' اٹھ جا کہ اللہ تعالیٰ نے تھے بخش دیا ہے۔

اے حاکم نے روایت کیااورکہا:اس کے راوی مدنی میں ۔کوئی الیانبیں جوجرح کے ساتھ معروف ہو۔

حدیث: حضرت براء رضی الته عند بروایت به که انتین ایک آدی نے کہا: (الته تعالیٰ کے فر مان) وَ لا تُکُوُّوْ ابِایْدِیکُمْ اِلَى التَّهُ لُکگَةِ (البقرة:195)، (خود اپنے باتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو) کیا وہ خض مراد ہے جو دشمن سے مقابلہ کرے چراس سے جنگ کرتا تمل ہوجائے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں، بلکدوہ خض مراد ہے جو گناہ کرلے چر کیے کہ الله تعالیٰ اس کی بخش نہیں فر مائے گا۔ (رصت خداوندی سے مایوں ہوجائے کہ یہ کفر ہے)۔

اے حام نے موقو فاروایت کیا۔اورفر مایا: بیحدیث برشرط شخین صحح ہے۔

### تزغيب

# کثرت سے دعا(1) کرنااوراس کی فضیلت

(1) دخا(وگو) سے ماخوذ ہے، اس کے مغنی میں عاجزی سے مانگنا، مد دچاہنا، پکارنا، نام رکھنا انارنا، خوابش کرنا، دگوت کرنا، دانا فیرو۔ اصطلاح شریعت شک بغدول کا ہینے پرورد کارے گئر واقعہاری کے ساتھ اسے اپنا معیود تھی کرموش دعمورش کرنا دعا کہنا تا ہے۔ اس لئے و ماسرف اور مرف انتہا میں شاند تی سے کما جاتی ہے۔ کسی اور سے دعا کرنا جائز میں تر آن یا ک میں دیا مائٹ کے تھی کئی آیات میں وارد دوا ہے۔ ارشاز دموا ہے:

فَإِذَاسَالَكَ عِبَادِيُ عَرِيْنَ فِي فِي مَنِي مُوكَاللَّهُ الْمَرِونَ اللَّهُ الْمُؤلِسُونِ فَلَيْسَ جِينُو الذَوْلُونُ ولِينُ والمُوالِينَ لَعَلَمُهُمُ مِينَ الْمِينَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَل

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَمُّ عَاوَ خُفْيَةً ۗ إِنَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (الراف: 55)

ترجمه: النيخ رب ب وعاكر وكزَّ كُرْاتَ بوعَ اورآ بت عدب بزيخ والحاب يستونيم" -

فَالْمُوْلِهُ فَوْفَاؤَ طَهُمًا" إِنَّ مَن حُمَتَ اللهُ قَلِي لِيَّ فِينَ الْمُعْسِنِينَ لَا الراف: 56) ترجمه: "اوراس اندے و ماکروؤرے ہوئے اورامیدر کتے ہوئے۔ ٹیک اس کی رمت نکول کرتے ہیں جا'۔

مىمىنى الدان الله ب دعا كروورت دور مادر الميان الميان المادر المادر المادر المادر المادر المادر المادر المادر ا وقَالَ مَنْ اللهُ اللهِ ال

ن دو ها از با روی فرهای به جملیت بیشه و برد من به دو که این این این میاون (دیا کرنے) به تیم کرت میں دوائین در به نامین ترکیمه: "اورتها راز باروز کرد کرد میں قبول فریاؤں کا بے شک جوم می مباوت (دیا کرنے) به تیم کرت میں دوائین در به نامین وافر بروز کرد: (میتر حم) بھیک ہائگیں اورمئیں ہر مانگنےوالے کا سوال پورا کردوں تو اس ہے میرے خزانوں میں اتنی کی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی کی سوئی سمندرکے پانی میں کرتی ہے جب اس کوڈ بویا جائے۔اے میرے بندوا پیتمہارے اٹمال ہی ہیں جنہیں مئیں شار کر کے رکھ رہا بھوں پھر (روز قیامت) تنہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔لہٰذا جوکوئی نیکی کا کام پالے،اے اللّٰه کی حمد کرنی جائے۔اور جواس کے سوا( گناہ) یائے تواسے صرف اپنے ہی نفس کو ملامت کرنی جائے۔

اے مسلم نے روایت کیااورالفاظ بھی مسلم ہی کے ہیں (نیز تر ندی ،ابن ماجداور پیمٹی نے بھی چندالفاظ کے اختلاف کے ساتھ اے روایت کیا)۔

حدیث: حضرت ابوہر یرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمہ نے فرمایا: الله عزوج ل فرماتا ہے: "أَنَا عِنْكُ ظَنِّ عَبُدِى بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي" میں اپنے بندے کے گمان کے نز ذیک ہوتا ہوں جووہ میرے بارے میں رکھتا ہے۔ (جیسامیرے بارے میں گمان رکھے گاوییا ہی میں اس سے سلوک فرماؤں گا) اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے دیا مائکتا ہے۔

بخاری،مسلم، ترندی،نسائی،ابن ماجه،الفاظمسلم کے ہیں۔

حدیث: حضرت نعمان بن بشررض الله عنهما، بی کریم عیلی که آپ می که آپ عیلی نے فرمایا: "اَلذَعَاءُ هُوالْعِبَادَةُ" وعارت بی مید که آپ عیلی نے فرمایا: "اَلذَعَاءُ هُوالْعِبَادَةُ" وعا عبادت بی ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمانی: وَقَالَ مَن پُکُمُمُ ادْعُونِ آ سَتَجِبُ لَکُمْ الْمُ اِنْ اَلْذِیْنَ کَمُونَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیدُونُونَ عَنْ عِبَادَیْنَ سَیدُونُونَ عَنْ عِبَادَیْنَ سَیدُخُونَ جَهِنَمَ دُخِویْنَ (المومن:60)" اور تمهارے بروردگار نے فرمایا: مجھے دعا کرو، میں قول فرماؤں گا۔ بہتک جولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذیل مورجہنم میں واسل ہوں گئے"۔

اے ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان فی صیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ ترندی کے ہیں اور آپ فرماتے میں کہ بیر عدیث حسن صیح ہے۔ اور حاکم فرماتے ہیں: صیحح الاساد ہے۔

ا سے تر ندی نے اور حاکم نے حضرت ابو ہر ہرہ اور حضرت سلمان رضی الله عنہ کی حدیث سے روایت کیا اور دونوں کے بارے میں صحیح الا سنادکہا۔

حدیث: اور انہی سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: "لیسَ شَیُّءُ اَکُوَمُ عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهٰ عَلَيْ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهٰ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهٰ عَلَيْ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهٰ عَلَىٰ اللهِ مِنَ اللهٰ عَلَىٰ اللهِ مِنَ اللهٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مِنَ اللهٰ اللهٰ عَلَىٰ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ عَلَىٰ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

۔ اے امام تر ندی، ابن ماجہ، ابن حبان فی صحیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ تر فدی نے کہا: بیرحدیث غریب ہے۔ اور حاکم کتے ہیں: صحیح الا سناد ہے۔ حدیث: حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عند نے فریایا: زمین پر جومسلمان بھی الله نوائی ہے الله عندے دعا کرے، وہ جو کچھ مائے الله سے عطافر ما تا ہے۔ یاای جیسی کوئی مصیبت اس سے دورفر ما دیتا ہے۔ جب تک کہ کئاہ کی یا قطع رحمی کے بارے دعا نہ کرے۔ اس پرلوگوں میں اے ایک شخص نے عرض کیا: پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کمی کریں گے۔ رسول الله عیلیت نے فرمایا: الله تعالی بہت زیادہ قبول فرمائے گا۔

۔ اے امان تر ندی اور حاکم نے روایت کیا۔ امام تر ندگی نے فر مایا: بیر صدیث حسن سیح غریب ہے۔ الفاظ بھی انہیں کے ہیں۔اور حاکم نے صبح الا سناد کہا۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عیلی نے فرمایا: جومسلمان اپنا چمرہ الله عزوم مل کی بارگاہ میں کس سوال کے وقت اٹھا تا ہے ( دعا کرتا ہے ) تو الله اس کا سوال بورا فرمادیتا ہے۔ یا تواسی وقت جلد ہی اس کی مقبولیت طاہر ہوجاتی ہے۔ یا بھرآخرت کے لئے اسے ذخیرہ فرمادیتا ہے۔

اے امام احمد رحمہ اللہ نے ایسی اساد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی نقص نہیں۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الته عنہ ہے روایت ہے کہ نبی سرور عیافیہ نے فر مایا: جو بندہ مسلم ایسی دعا کر ہے جس میں گناہ اور قطع رحی کی کوئی بات شامل نہ ہوتو الله تعالی تین چیزوں ہے کوئی ایک ضرورا سے عطافر ما تا ہے۔ نمبر 1 یا تو اس کی دعا کا سیجہ جلدی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جا تا ہے۔ نمبر 2 یا الله کریم اس کی دعا کو آخرت کر گئے ذخیرہ بنادیتا ہے اور نمبر 3 یا پھر اس جسی کوئی مصیبت اس بند ہے ہے دور فر مادیتا ہے۔ صحابہ رضی الله عظیم ہولے: تب تو ہم بہت (دعا کیس) کریں گے۔ سید عالم علیا ہے۔

اے امام اتھ، ہزار، ابو یعلیٰ نے کی جیدا سناد کے ساتھ اور صاکم نے روایت کیا اور صاکم نے فر مایا: پہو مدیث محتج الا سناد ہے۔
حدیث: حضرت جا ہر بن عبدالله رضی الله عنبما حضور ہی کریم سیسی ہے۔
فرمایا: قیامت کے روز الله تعالیٰ ایک موثن ہز ہے کو بلائے گاختی کہ اے اپنے سامنے کھڑا کرکے ارشاد فرمائے گا: اے
فرمایا: قیامت کے روز الله تعالیٰ ایک موثن ہز ہے کو بلائے گاختی کہ اے اپنے سامنے کھڑا کرکے ارشاد فرمائے گا: اے
میں ادعا کرتا تھا؟ ہندہ عرض کرے گا: ہاں میر بر وردگار! الله تعالیٰ فرمائے گا: ہے تک تونے ایک کوئی وعائمیں کی جو میں
نے قبول نہ فرمائی ہو، کیا تونے فلاں فلاں روز جھے یہ دعا نہ کی تھی میں تیرائم دور فرما دوں جو تھے پرآن پڑا تھا۔ تو میں
نے قبول نہ فرمائی ہو، کیا تونے فلاں فلاں روز جھے یہ دعا نہ کی تھی میں تیرائم دور فرما دوں جو تھے پرآن پڑا تھا۔ تو میں
نے فرمائی ہو، کیا تونے فلاں فلاں روز جھے دعا کی تھی کہ میں تیرائم دور کردوں جو تھے چیش آگیا تھا تو تونے اس ٹم سے چھنکارا
فرمائی ۔ اور تونے فلاں فلاں روز جھے دعا کی تھی کہ میں تیرائم دور کردوں جو تھے چیش آگیا تھا تو تونے اس ٹم سے چھنکارا
نہ بیا تھا۔ یم خرض کر ہے گا: اے میرے دعا کی تھی کہ میں تیرائم دور کردوں جو تھے چیش آگیا تھا تو تونے اس ٹم سے جھنکارا
نہ بیا تعادیہ عرض کر کے گا: اے میرے والے اہاں۔ الله تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میں نے اس کے بدلے تیرے لئے
فلال فلاں فعت جنت میں ذخرہ کردی۔ تونے فلاں فلاں دن جھے جائی کی حاجت کے پورا ہونے کی دعا کی تھی تو میں نے اور کے میں بی اس کی قبولیت

Ŋ

ظاہر فرمادی تقی۔ اور تونے فلاں فلاں دن مجھے اپنی کی اور حاجت براری کے لئے دعا کی تقی تو تو نے اسے پورا ہوتے نہ
دیکھا تھا؟ عرض کرے گا: ہاں میرے پروردگار ارشاد فرمائے گا: اس کے عوض میں ممیں نے جنت میں فلاں فلاں چیز تیرے
واسطے جمع فرمادی ہے۔ جناب رسول الله علیہ نے فرمایا: بندہ مومن نے جو جو بھی دنیا میں میں پورا فرما دیا تھا یا اسے اس کے لئے
چھوڑ کے گا بلکہ سب کے بارے میں ارشاد فرمائے گا کہ یا تو اس نے اسے دنیا ہی میں پورا فرما دیا تھا یا اسے اس کے لئے
آخرت میں و نجرہ (Stock) بنا دیا تھا۔ سرورعالم علیہ فی ہوتی (سب کا بدلہ آج بیں: (اپنے آخرت کے فائر دیکھ کر) مومن اس جگہ کے
گا دکاش! و نیامیں اس کی کوئی دعا قبول نے فرمائی گئی ہوتی (سب کا بدلہ آج بیہاں یا تا)۔

اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: دعا کرنے میں عاجز نہ ہوجاؤ (ستی نہ کرود عاکمیں کرتے رہو) اس لئے کہ دعا کی موجودگی میں کوئی حض ہلاکت میں ہرگر نہیں پڑسکتا۔

ا ہے ابن حبان نے اپنی صحح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحح الا سنا دکہا۔

حديث: سيدنا ابو بريره وضى الله عند بروايت ب فرمات بين كدرسول الله عليه المنافي على ثان ب: "اَللَّهَاءُ سِلَاحُ النُّوْمِنِ وَعِمَادُ اللَّيْنِ وَنُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ" وعابده موكن كاسلحه ب، دين كاستون اورآسانول اور زمينول كانور ب -

اے حاکم نے روایت کر کے فر مایا: بیرحدیث میچ الا سناد ہے۔ابویعلیٰ نے بھی اسے حضرت علی رصی الله عند کی حدیث ہے روایت کیا ہے۔

ا سے ترنہ کی اور حاکم نے روایت کیا۔ (ترنہ کی نے فربایا: بیصدیث غریب ہے اور حاکم نے میجے الا سناو قرار دیا)۔ حدیث: حضرت سلمان رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله علی اللہ علیہ فرمانے والے ہے؛ الله تعالیٰ برا باحیا، برا کرم فرمانے والا ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا تا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ ائیس خالی نامرادوا پس لوٹادے۔ ے ابوداؤد، ترندی، ابن ماجہ، ابن حبان فی صیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ ترندی کے ہیں اور انہوں نے اے من قرار دیا ہے۔ حاکم کہتے ہیں: بیر حدیث برشرا لط بخاری و مسلم صیحے ہے۔ ( حاکم کی حضرت انس رضی الله عنہ سے مردی حدیث کامفہوم بھی بجی ہے۔ اے حاکم نے صیح الا سناد کہاہے )۔

حدیث: حضرت عبدالله بن معودرضی الله عنه ب روایت به فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: جے شک دی پی پی آواس نے پیلوگوں کے سامنے پیش کردی (لوگوں سے مانگنا سوال کرنا شروع کردیا) اس کی تنگ دی دورنہ ہوگی۔ اور جو شخص فقر وفاقہ کا شکار ہوا بھراس نے اسے الله کہ نیوزی فقر وفاقہ کا شکار ہوا بھراس نے اسے الله کہ نیوزی عالی " فکوشیک الله که نیوزی عالی " والله تعالی اسے جلد یا بدیر ضرور رز ق عطافر مادے گا۔

ا الوداود، ترندی اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے سح کہااور ترندی نے فرمایا: حسن سحیح ثابت ہے۔

حدیث: حضرت ثوبان رضی الله عنہ ہے روایت ہے ،فریاتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ نِفْر مایا: تقدیر (معلق) کو صرف دعا بی ٹال سکتی ہے۔ عمر میں صرف نیکی ہے ہی اضافہ ہوسکتا ہے اور آ دمی رزق سے محروم اپنے گنا ہوں کی وجہ ہے ہوتا ہے جن کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔

۔ اے ابن حبان نے اپن سیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ حاکم کے ہیں اور انہوں نے اسے سیح الا ساد کہا ہے۔

حدیث: حضرت سیدہ ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں: رسول الله علی نے ارشاد
فرمایا: احتیاط وخوف تقدیر سے بچائیس سکتے ۔ دعا نازل شدہ اور آئندہ نازل ہونے والی مصیبتوں میں فائدہ مندہوتی ہے۔ اور
مصیبت نازل ہوتی ہے تو دعا اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ پھر قیامت تک ان کی شتی ہوتی رہتی ہے۔ (بلاومصیبت آنا جا ہتی ہے
اور دعا اسے روی رہتی ہے)۔ اسے ہزار بطبر انی اور حاکم نے ارجام نے اے سیح الاساد کہا۔

حديث: حضرت سلمان فارى رضى الله عنه بروايت بكرسول الله عَلَيْ في مايا: "لا يَدُو الْقَصَاءُ إِذَّ اللَّعَاءُ ولا يَوِيدُ فِي الْعُمُو اِلاَّ الَّهِو" قضاء كوسوات وعاكو كَي ثَنْ نال نيس عَن اور يَك يسوالو لَى يَزِعَم من اضافيس مرعق -

اسے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا: بیصدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه به روایت به فرماتے بین: رسول الله علی نے فریایا: الله به اس کافشل حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه به روایت به فرماتے بین: رسول الله علی اور افضل عبادت (الله به ) فراخی و مانکته ربور کیونکه الله تعالی کویه بات بهت بسند به که اس به اس کافضل مانگا جائے اور افضل عبادت (الله به ) فراخی خوشحالی کا انتظار کرنا ہے۔ اسے ترندی اور ابن الی اللہ نیائے روایت کیا۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عنه بروایت ب کدرسول الله علیه فی فرمایا: "اَلَّذُعَاءُ مُنْ الْعِبَادِةِ" دعا عبادت کا مغرب استر ذی نے روایت کیا اور فرمایا: بیعدیث غریب ہے۔

رے سے رسدن سروری پی در روزی ہے۔۔۔ ، حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند نے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیفے نے فرمایا: کیا تعہیں ایسی چیز ک طرف رہنمائی نہ فرماؤں جو تہمیں تہارے دشنوں سے نجات دلائے اور تہارے رزق وسیع کرے؟ (وہ یہ ہے کہ) اپنی راتوں اور اپنے دنوں میں الله تعالیٰ سے (1) دعا کرتے رہا کرو۔'' فَإِنَّ اللّٰهُ عَاءَ سِلَاحُ الْعُوْمِنِ'' اس کے کہ دعا بندہ موکن کا سلحہ ہے۔ اے ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے۔

#### تزغيب

## دعاکن الفاظ سے شروع کی جائے ؟ اسم اعظم کیاہے؟

حدیث: حضرت عبدالله بن بریده رضی الله عنهما اپ والد بزرگوار بروایت کرتے بین کدانهوں نے فرمایا: جناب رسول الله عن الله عنهما الله الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله الله عنهما اللهم اللهما اللهم

اے ابوداؤ دیتر ندی ،این ماجہ،این حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ تر ندی نے اسے حسن قر اردیا اور حاکم نے فر ماما : بخاری و مسلم کی شرائط برصح ہے۔

حديث: حضرت معاذبن جبل رضى الله عند روايت ب، فرمات بين: بى اكرم عَيَّ فَ ايكُ خُصْ كوسنا جوكهر مها تها: "يَا ذَا اللّهَ لَكِلَ وَالاَ كُوَامِ" (المَعْرَت وعظمت اور بزرگى والمعولى!) تو آپ عَيْفَ فَ فرمايا: "قَلِ اسْتُجِيْبَ لَكَ فَسَلُ" تيرى دعا قبول فرما كَي كُلْ ب- اب ما تك (جوما تَكنا جا بتا ب) \_

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فر مایا: بیحدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابوامامرضی الله عند روایت ب، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: الله تعالی کا ایک فرشتہ به جو کہتا ہے: "یکا اُرْحَمَ الوَّاجِیدُنَ "(اے سب سے بڑھ کررم فرمانے والے)۔ جو تخص بیدالله غنین مرتبہ کے، بیفرشتہ اے کہتا ہے: "اِنَّ اُرْحَمَ الوَّاجِیدُنَ قَلُ اَقْبَلَ عَلَیْكَ فَسَلٌ" بِ شک ارقم الراجین تیری جانب (ابی رحمت کے ساتھ) تو جفرما ہے۔ ما نگ لے (جو جا بتا ہے)۔ جاکم۔ الراجین تیری جانب (ابی رحمت کے ساتھ) تو جفرما ہے۔ ما نگ لے (جو جا بتا ہے)۔ جاکم۔

<sup>(1)</sup> تبولیت دعاکے لئے دینا کے اول،آخراور درمیان میں درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ (مترجم)

<sup>(2)</sup> يعنى أن الفاظ خدكوره مين اسم المقلم ب- جس كوسيله ب وال كما كما تي الجعن علما مفر مات مين : دَ إِلهَ إِذَ أَدَتَ بِالدَ إِلهَ إِذَ اللَّهُ مِن اسم الظلم ب- (مترجم)

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: (ایک دفعہ) نی کریم علیا الله الوعیا ٹی زید بن صامت زرتی رضی الله عند کے پاس سے گذرے جبحہ وہ نماز پڑھ کریے دعا کر رہے تھے: "اَللَهُمْ اَیْنَی اَسْنَلُكَ بِانَ لَكَ الْهُمْ اَللَهُ اللّهُ عَلَيْ اَسْنَلُكَ بِانَ لَكَ الْهُمْدَ اللّهُ الل

ا سے امام احمد ، ابن ماجہ نے روایت کیا۔الفاظ امام صاحب کے ہیں۔علاوہ ازیں الوداؤد ، نسائی ، ابن حبان فی صحیحہ اور عاکم نے روایت کیا۔ان چاروں نے یا حقیٰ یا قینُومُ کے الفاظ بھی زائد کئے ہیں۔عاکم نے اسے برشر اسلم حج ہمایا اورا پی ایک روایت میں بیدالفاظ زائدروایت کئے :''اَسُنلُكَ الْجَنْفَةَ وَاَعُودُ بِكَ مِنَ النَّادِ" (میں جھے ہے جنت کا سوال کرتا ہول اورآگ ہے تیمی بیاہ مانگنا ہوں )۔

حدیث: حضرت سری بن یکی رضی الله عند قبیله بن طے کے ایک صاحب ب دوایت کرتے ہیں اور ان کے لئے دعائے خیر بھی فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں : انہوں نے لئے دعائے خیر بھی فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں : انہوں نے فرمایا: مسلم دکھا دے جس کے وسلم ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر مَیں نے آسان کے ستاروں میں لکھا ہوا دیکھا: "یکا بَدِیْعَ السَّمَوٰتِ وَالاَّدُضِ، یَاٰ ذَالْجُولَالُ وَالْاِکُولَ اللهِ کُولَامْ" (ترجم گذر چاہے)۔

ائے ابوعلی نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقبہ ہیں۔

ات طبرانی نے بیراوراوسط میں اسناوس کے ساتھ روایت کیا۔ حدیث: حضرت اساء بنت بزیر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی اظلم علیہ نے فربایا: الله تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو قتول میں ہے۔ وَ اِلْهُمُّلُمُ اِللَّهُ وَاحِدٌ لَا اِللَّهِ اِللَّهُ وَالدَّمُونُ الدَّحِيْمُ (بقرہ: 163) ترجمہ: ''اور تمہارا معبودا کی معبود آتیوں میں ہے۔ وَ اِلْهُمُّلُمُ اِللَّهُ وَاحِدٌ اِللَّهُ اِللَّهُ وَالدَّمُونُ الدَّحِیْمُ (بقرہ: 163) ترجمہ: ے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہی بڑی رحمت والا بڑا مہر بان ہے'')۔ اور الله کُرَّ الله کُو اَ الْبَعَیُّ الْقَیْدُومُ ﴿ ( ٱلْ عمر اِن ) ترجمہ:'' اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں جوخود ہمیشہ زندہ ، اور ول کوقائم رکھنے والا ہے''۔ اے ابوداؤد ، ترندی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ترندی نے کہا کہ بیر صدیث حسن صحیح ہے۔

حدیث: حفزت ام المومنین سیره عائشه صدیقه رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتی ہیں: میں نے سنا کدرسول الله عظیمے ال الفاظ كساته دعافر مارب تع: "اللَّهُمَّ إنِّي اَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْآحَبِّ إلَيْكَ الَّذِي إذًا دُعِيْتَ بِهِ اَجَبُتَ وَإِذَا سُنِلْتَ بِهِ اَعُطَيْتَ وَإِذَا اسْتُرُ حِبْتَ بِهِ رَحِبْتَ وَإِذَا اسْتُفُرختَ بِهِ فَرَّحْتَ '' (ترجم: '' اے میرے پالنہارا۔ مئیں تجھ سے تیرے اس نام کے وسلہ سے دعا کرتا ہوں جو طاہر، طیب، برکت والا، مجھے سب سے زیادہ مجوب ہے۔ جب اس کے وسلہ سے دعاکی جائے تو تو قبول فرماتا ہے۔ جب اس کے طفیل تجھ سے سوال کیا جائے تو تو پورافر مادیتا ہے۔ جب اس کےصدقہ ہے تجھ ہے رحم کی استدعا کی جائے تو تو رحم فر ما تا ہے اور جب اس کے ذریعے تجھ ہے مشکلات ہے رہائی مانگی جائے تو تو مشکلات کھول دیتا ہے'')۔ام الموننین رضی الله عنبا فر ماتی ہیں: ایک روزسید عالم علیظ فرمانے لگے: اے عائشہ! کیاتمہیں معلوم ہے کہ الله تعالیٰ نے <u>مجھے</u>ا پناوہ نام بتا دیا ہے جس کے وسیلہ سے دعا مانگی جائے تووہ قبول فرما تا ہے؟ فرماتی ہیں:مَیں نے عرض کی: یارسول الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ بھی سکھادیں فرمایا: وہ تہمیں بتانے کانبیں ہے۔سیدہ عائشہ انہی ہیں: میں اٹھ کر جلی گئی اور پچھ دیرا لگ بیٹھی رہی، چراٹھ کر آئی اورآپ کے سرانورکو بوسردیا۔ پھرآپ عَلِی ہے گذارش کی: یارسول الله عَلِی ہے! آپ وہ نام جھے بھی سکھادیں۔ارشاد فر مایا: اے عائشہ! وہ نام اس عظمت کا حامل ہے کہ میں تہمیں بتانا مناسب نہیں سجھتا۔ اس کی شان ریہ ہے کہ اس کے وسیلہ ہے دنیا کی چیز نہ مانگی جائے۔سیدہ ام المومنین فر ماتی ہیں: میں نے اٹھ کر وضو کیا۔ پھر دور کعت نفل ادا کئے۔ پھرخود ہی ان الفاظ كَ سَاتِهِ وَعَا كُرِ فَ لَكُ : "اَللَّهُمَّ إِنِّي اَدْعُوكَ اللَّهَ، وَاَدْعُوكَ الرَّحْنَ، وَأَدْعُوكَ الْبَرِّ الرَّحِيمَ، وَأَدْعُوكَ بَاسْمَالِكَ الْحُسْنَى كُلِهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ اعْلَمُ انْ تَغْفِو لِي وَتَرْحَيْنِي " (ترجمه: "مير يروردگار! مس تحصالله ي دعا کرتی ہوں، تجھ دخمٰن سے دعا کرتی ہوں، میں تجھ احسان فرمانے والے رحیم سے دعا گوہوں۔ میں تیرے تمام خوبصورت ناموں کے وسلہ سے دعا کرتی ہول جن کو میں جانتی ہول اور جن کونہیں جانتی کہ تو مجھے بخش دے اور مجھے پر رخم فرما دے'') فرماتی ہیں: بین کرالله کے رسول علی ہیں پڑے۔ چھر فرمایا: ''اِنَّهُ لَفِی الْاَسْمَاءِ الَّتِی دَعَوْتِ بِهَا'' بِشَک -وہ(اسم اعظم )(1)انبیس ناموں میںموجود ہے جن کے وسیلہ سے تم نے دعا کی ہے۔

<sup>(1)</sup> ندگورہ نی الباب احادیث مبارکہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علی نظر نے کسی نام کواسم اعظم کے طور پر مخصوص نہیں فریایا: البت غور کرنے ہے کہا جاسکا ہے کہ شاید لا الدالا اللہ کے الفاظ میں ہو کیونکہ جن احاد ہے میں اسم اعظم کا ذکر ہے ان میں یہ الفاظ زیادہ استعال ہوئے ہیں۔ الله ورسولہ اتلم۔ اپنے نامول میں خداوندعالم نے اسم اعظم کواس لئے پوشیدہ و کھا ہے کہ سازے تی نامول کوذکر کیا جاتا ہے جیسیا کہ لیاتہ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اور جیسیا کہ سوت اور قیامت کا وقت نہیں تایا گیا تا کہ اہل ایمان لیاتہ القدر کودیجر تمام راتوں میں تلاش کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اس طرح موت اور قیامت کا ڈرمجی انسان کو بدیوں ہے در کما اور راہ در احداد است پر دکھتا ہے۔ (مترجم)

حدیث: ام المونین امال عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے، فرماتی ہیں: رسول الله عَنْ اللهِ عَنْ فَر مایا: جب بنره کہتا ہے: یَادَبِّ یَادَبِّ یَادَبِّ تَوَ الله فرما تا ہے: اے میرے بندے! میں تیرے سامنے موجود ہول۔ "سَلُ تُعُطّ مانگ، تھے عطافر ماماعائے گا۔

> اے ابن الی الدنیانے ای طرح مرفوعاً اور حضرت انس رضی الله عند پرموقو فا بھی روایت کیا ہے۔ وقت غ

### سجدہ کی حالت میں ہنمازوں کے بعداوررات کے پچھلے پہر دعا کرنا

حدیث: حضرت سیدناابو بریره رضی الله عند دوایت به فرماتی بین کدرسول الله علی نی نفر مایا: "اَقُوبُ مَایکُونُ الْعَبُلُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَ وَهُو سَاجِدٌ فَاکْثِوُوا اللهٔ عَامَّةُ " بنده این رب عزوجل کے سب نے زیادہ قریب تجدہ کی حالت میں خوب دعا کیا کرو۔ (غالبًا اس تجدے مرادنماز کا تجده نبیس ب)۔ مسلم، ایوداؤر، نبائی۔ مسلم، ایوداؤر، نبائی۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بی بے روایت ہے کہ رسول الله علیا تیک نے فرمایا: ہمارا پروردگار ہررات آسان دنیا

کی طرف نزول اجلال فرما تا ہے (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) جبدرات کا آخری تہائی حصه باقی ہوتا ہے۔ پھر فرما تا

ہے: ''مَنَ یَدُعُونِی فَالسَّتَجِیْبَ لَهُ مَن یَسْنَلُنی فَاعُطِیهُ مَن یَسْتَغُفِی نِی فَاعُفِر لَهُ'' ہے کوئی جو مجھ سے دعا

کر ہے، تو میں قبول فرمالوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے مائے، میں عطا کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے گنا ہوں کی بخشش طلب کر سے تو میں اس کی مغفر تے فرمادوں؟

اسے امام مالک، بخاری، مسلم اور ترندی دغیرہم نے روایت فرمایا ہے۔ اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے: '' جب نصف یا دو تہائی رات گذر چکتی ہے تو الله تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر زول اجلال فرما تا ہے اور ارشاد کرتا ہے: کوئی سائل ہے کہ اسے عطافر مایا جائے؟ کوئی بخشش ما نگنے والا ہے کہ اسے بخش دیا جائے؟ یہاں تک یو بچوٹ برقی ہے''۔ ۔ جائے؟ یہاں تک یو بچوٹ برقی ہے''۔

حدیث: حضرت عمرو بن عبدرضی الله عند روایت ب کدانهول نے بی محتر م عَلِينَ کُوارشا وفر ماتے ہوئے سنا: رات کے درمیانی حصد میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ "فَاسُتَطَعْتَ أَنَّ تَكُونَ مِنَّنَ يَكُكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنُ" لَبْذَا الرَّتِه مصلح كداس هُرى الله كاذ كركر نے والول میں سے ہوجائے تو ہوجا۔

اے ابوداؤد، ترندی اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ ترندی کے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ بیرحدیث حسن سیحے ہے۔اور حاکم کہتے ہیں کہ برشرط سلم سیح ہے۔

حديث: حضرت الوامامدرض الله عند بروايت ب فرمات مين عرض كي كئ: يارسول الله عيطي اكون ي دعازيا ده ي

ولى به (جلداورزياده قبول بموتى ہے؟) ارشاد فرمایا: "جَوفَ اللَّيْلِ الْآخِيْرَ وَدُبُرَ الصَّلُوتِ الْسَكْتُوبَاتِ" رات ك ہوں 65) پېرېس اور فرض نماز ول کے بعد کی جانے والی دعا۔ ں... اے زندی نے روایت کر کے فرمایا: بیرحدیث حسن ہے۔

## تر ہیب

# قبولیت دعامیں جلد بازی کرنااور یوں کہنا کہ '' میں نے دعا کی مگر قبول ہی نہ ہوئی''

حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عظیقے نے فرمایا: تم میں سے ہرکی کی دعا قبول بولَّى بِ جب تک که وه جلد بازی نه کرے که ( یوں نه ) نمنے گئے: '' دَعُوتُ فَلَمْ یُسْتَجَبُ لِیٰ ''مُیں نے دعاتو کی کی کین

ات بخاری مسلم، ابوداؤ د، ترندی اور ابن ماجه نے روایت کیا۔ اور مسلم و ترندی کی ایک روایت میں ہے: "بندے کی دعا تبول ہوتی رہتی ہے بشر طیکہ گناہ کی یا قطع حرص کی دعا نہ کرے جب تک کہوہ جلد بازی کامظاہرہ نہ کرنے لگے۔وش کی گئی: بارسول الله عليظة اجلد بازى كيا ب؟ فرمايا: كمنح سكك كمئيس نه دعا كى مئيس نه دعاما كم مُئيس نه اين حق مين قبول بوٹی نمیں دیکھی ۔ حتی کہ اس وقت مالوی کا شکار ہو جائے اور دعا ما گنا حچوڑ میٹھے''۔ ( یہی مفہوم حضرت انس رضی الله عنہ ہے مردگائ صدیث کا بھی ہے جھے امام احمد اور ابو یعلیٰ نے روایت کیا )۔

### ىز ہىب

# بوقت دعانمازي كاسركوآ سان كي طرف الثلانا اورغفلت كي حالت مين دعا كرنا

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کدرسول الله عَنْ اللهِ عَنْ فَمْ مایا: لوگول كونماز میں دعاكرتے وقت ا پِنَ ٱلكَتِيسِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ أُعك (1)\_لے گا۔

اسے مسلم ونسائی وغیر ہمانے روایت کیا۔

حديث: حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنهما بروايت بركه الله كرسول مقبول عين في ارشادفر مايا: ول چيزوں كو اپنالمرمخوظ کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض دل دوسروں نے زیادہ یا دداشت رکھتے ہیں۔للبذااےلوگو! جبتم اپنے الله

ران آ) آسان کاطرف سرافعا کرد عاکرنے کی ممانعت صرف نماز کی حالت میں ہے جیسا کد دوران نماز ہاتھ افعا کردعافیمیں کر کتے۔ درنہ بیرون نماز مرافحا نااور باتحافا كردعا كرناجا زُبُ كمآ مان قبله دعاب\_(مترجم) عزوجل سے دعا کروتو اس حال میں کرو کہ تہمیں قبولیت کا پورا پورا پقین ہو۔ ''فَوِنَّ اللَّهَ لَا یَسْتَجِیبُ لِعَبْل دَعَالُا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلِ'' اس لئے کہ الله تعالیٰ ایسے بند ہے کی دعا قبول نہیں فر ما تا جوغافل ہوکردل کے او پراو پر سے دعا کرتا ہو۔ اسے امام احمد نے باسنادسن روایت فر مایا ہے۔

حدیث: حصرت ابوہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے آپ نبی کا ئنات علیات سے راوی ہیں کہ آپ علیات خور مایا: الله سے اس حال میں دعا ما نگا کروکہ مہیں قبولیت کا پورالیقین ہو۔اور جان لوکہ بے پرواففلت میں ڈو بے دل کی دعا الله تعالیٰ قبول نہیں فریا تا۔

اسے ترندی اور حاکم نے روایت کیا۔اور حاکم نے اسے متقیم الاسنا قرار دیا۔

#### ترہیب

## انسان کا بنی جان ،اولا د،خادم یا مال کے لئے بددعا کرنا

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنجها ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیلیٹھ نے فر مایا: اپنی جانوں پر بددعا نہ کرو۔ اپنی اولا دپر بددعا نہ کرو، اپنے نوکروں چا کروں کے لئے بددعا نہ کرواورا پنے اموال کے لئے بددعا نہ کیا کرو۔الله سے اس خاص ساعت میں (اپنی بددعا کو) موافق نہ کرلوجس میں منہ ما نگامل جاتا ہے کہ کبیں تہماری یہ بددعا قبول ہوجائے (اور پھر بچیتا تے پھرو)۔

اے مسلم، ابوداؤ داورابن حبان وغیرہم نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ ورضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: تمین وعا کمیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نہر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعاءاور نمبر 3 باپ کی اپنے بیٹے کے خلاف وعا۔ (اس طرح اولا دکے حق میں بھی )۔

اسے امام تر مذی نے روایت کیا اور حسن قرار دیا۔

حدیث: اورائن ماجہ نے حضرت ام عکیم (بنت وداع فرزاعیہ) سے روایت کی۔ وہ نبی کریم عظی ہے۔ کہ است کرتی ہیں کہ آپ عظی نے فرمایا: باپ کی دعا(اولاد کے ظاف یاحق میں) تجاب ( تبویت ) تک پیچی ہے۔

# ترغیب حضورنی دو جهال عظافیت پر درود <sub>(1)</sub>کی کثرت

تر همیب ذکررسول علیقی من کردرودنه پڑھنا

حدیث: حفرت ابو ہریره رض الله عندے روایت ہے کدر سول الله علی فی مایا: "مَنْ صَلَّى عَلَیْ صَلَّوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشُرًا" جو بنده مجم پرایک مرتبدرود پڑھے، الله تعالیٰ اس پردس مرتبد حتین نازل فرماتا ہے۔

اے امام مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترندی اور این حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔اور ترندی کی بعض روایات میں اس طرح ہے کہ:'' جو شخص ایک دفعہ بھے پر درو دشریف پڑھے،اس کے بدلہ میں الٹھاس کے لئے دس نیکیاں لکھتا ہے''۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند بروایت ب که بی کا نات علی فی فرمایا: جم کے سامنے میراذکر بوداد کر اور کر بواے جھی پردرود بھیجنا چاہیے، ''وَمَنُ صَلَّى عَلَى مَرَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا'' اورجم نے بھی پرایک مرتبہ رود بھیجا،اس کے بدلے الله اس مردس مرتبر حمت فرمائے گا۔

اورا کیک اورروایت میں ہے کہ:'' جس بندے نے مجھے پرایک مرتبہ درود پڑھا،الٹلہ تعالیٰ اس پردس رحتیں نازل فریائے گا۔اس کے دس گنا ومعاف کرے گااور ( جنت میں ) اس کے دس در جے بلند فریاد ہے گا''۔

اسے امام احمد، نسانی ، ابن حبان فی صححہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ نسانی کے ہیں۔ حاکم کے الفاظ یہ ہیں:'' جناب رسول الله عبیلی نے فرمایا: جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، الله اس پر دس مرتبہ رصت نازل کرے گا اور اس کی دس خطائر ساقط فرمادے گا''۔

<sup>(1)&#</sup>x27; ورود' فاری کا لفظ ہے، اس کے معنی نبی کریم سینگنتی کی بارگاہ میں صلو قوسلام چثر کرتا ہیں۔ اور صلو قوسلام کے معنی ہیں رقت وسلام کی ۔ اسا اگریہ الفاظ الفاقعاتی جل شاند کی طرف منسوب ہوں تو معنی ہوگا رقت وسلامتی ناز ل فربانا۔ اور اگر کلوتی کی طرف نبست کی جائے تو مطلب ہوگا صفر میں اکرم عظیمتی میں حساس کے بیٹرول کی الفاقعاتی کی جتاب ہیں دعا کرتا۔ بندوں کو ان کے خالق و مالک نے اپنے پاک کلام ہمیں اس وطیفہ عظیم کا تھم برعظیم الٹان انداز ہمیں دیا ہے فرباتا ہے:

إِنَّاللَّهُ وَمَلَّمِكُمْ يُعَيُّونَ عَلَى اللَّهِي ۚ يَا يُتَهَا الَّذِينَ المُّواصَدُوا عَلَيْهِ وَسَلَّوُ السَّلِيكَ الرَّزاب: 56)

آرجمہ: '' بےشک انشاہ دراس کے فرقے دروہ جیجے ہیں پنجیر طلم پرہ اے ایمان دالوائم بھی ان پردردداور سلام فوب فوب بیجا کرد'' ملافر ہاتے ہیں: ہر مسلمان پر عمر ہم از کم ایک مرتبدردود پاک پڑھنا فرض ہے۔ ہرائی مطل میں جہاں بار بارسیدعالم علی کا عام ہائی لیاجائے ایک بار دردو پڑھنا داجب اور ہر بارستی ہے۔ نماز کے قصہ داخرہ میں احتاف کے ہاں سنت موکدہ یا داجب ہے۔ معرت امام شافعی رحمہ انفہ کے نزدیک فرش ہے۔ دردو پاک اصالیة سرف بی کریم علیج ہی یا ملاکھ پر پڑھ کتے ہیں کی اور پڑیس البتہ تصور سرورعالم علیج کے تاتی ہوکر باتی دیگر معزات پر مجی پڑھا جاسکا ہے۔ (سرجم)

حدیث: طبرانی نے صغیراوراوسط میں اے روایت کیا، جس کے الفاظ یہ ہیں: جناب رسول الله عظیمی نے فرمایا: جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھا، الله تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کرے گا۔ جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پڑھا، الله اس پرسومرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اور جس نے مجھ پر ایک سومرتبہ درود بھیجا، الله تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ( یعنی پیشانی پر ) منافقت ہے براءت اور نارجہنم ہے نجات لکھ دے گا اور دوزمحشر الله تعالیٰ اسے شہداء کے ساتھ رہائش عطا فرمائے گا۔

اے امام احمد وحاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا: بیحدیث صحیح الاسناد ہے۔

حدیث: ابن البی الدنیا اور ابویعلیٰ نے اے روایت کیا۔ ابویعلیٰ کے الفاظ ہیں: فرماتے ہیں: ہم میں ہے پانچ یا چار حضرات رسول الله علیہ کے کہ رات دن کی بعض حضرات رسول الله علیہ کی رات دن کی بعض ضروریات میں آپ کی خدمت کرنا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں: مَیں عاضر خدمت ہوا جبکہ آپ ہمیں باہرتشریف لے جارہ ہے۔ مئیں بھی آپ نے داخل ہو کرنماز اوا فرمائی۔ پھرا کی بحدہ مئیں بھی آپ کے چھے ہولیا۔ اشراف کے باغول میں ہے ایک باغ میں آپ نے داخل ہو کرنماز اوا فرمائی۔ پھرا کی بحدہ اتنا طویل ہو گیا کہ میں رونے لگا اور (اپنے دل میں) کہنے لگا: الله نے آپ کی روح مبارک قبض فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں: آپ علیہ نے سرمبارک اٹھایا اور مجھے پاس بلا کرفر مایا: جبہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: یارسول الله علیہ الله علیہ آپ نے بحدہ اتنا طویل فرمایا کہ میں کہنے لگا: الله غرب الله علیہ کی روح مبارک قبض فرمائی ہے۔ اس کی سے دو میں اس بھی اس انعام کے شکر میں بحدہ کی بازگاہ میں اس انعام کے شکر میں بحدہ کی بازگاہ میں اس انعام کے شکر میں بحدہ کیا جو اس کے دی گیاہ اس کے حرک امت میں سے جو شخص مجھے پر ایک دفید درور د پڑ سے گا، الله تعالیٰ اس کے میری امت میں سے جو شخص مجھے پر ایک دفید درور د پڑ سے گا، الله تعالیٰ اس کے لئے دین کیاں لکھے گا۔ اوراس کے دی گناہ مناوے گا۔

ابد یعلیٰ کے الفاظ میں کدابن الی الدنیا نے کہا:'' جو جھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، الله اس پر دس مرتبہ رحمت نازل

حدیث: حفرت براء بن عازب رضی الله عندے روایت ہے کہ رحمت والے نبی عضیف نے فرمایا: جو بندہ مجھ پرایک مرتبدرود پڑھے گا الله تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں تحریفر مائے گا۔ دس گناہ منادے گا اور اس کے دس درج بلند فرمائ گا۔ اور بیا یک مرتبد درود پڑھنااس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔

اے ابن الی عاصم نے کتاب الصلوٰ قامیں حضرت براء کے غلام سے روایت کیا۔ جس نے ان سے ماعت نہیں کی۔ (ای کے قریب مغہوم ہے اس حدیث کا جونسائی ، طبر انی اور ہزار نے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی الته عنہ سے روایت کی )۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ انہوں نی اکرم علی کے ارشاد فرماتے سنا: جبتم مؤذن کواذان کہتے ہوئے سنوتو ای طرح تم بھی کہوجیے وہ کہتا ہے۔ پھر جمھے پر درود جھے وال)، کونکہ جو جھے پرایک دفعہ درود جھتجا ہے، الله تعالی اس پر دل مرتبہ اپنی رحمت نازل فرما تا ہے۔ اس کے بعد میرے لئے وسلد کی دعا کرہ کہ یہ جنت میں ایک مقام ہے جواللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بی بندے کے شایاب شان ہے اور جھے امید ہے کہ وہ بندہ میں بی بول۔ "فَنَنْ سَالُ اللّٰهَ لِی الّٰو سِیلَةَ حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ" اب جس نے الله ہے میرے لئے وسلہ کا موال کیا، اس پر میری شفاعت واجب ہوگئی۔

مسلم،ابوداؤد،تر ندی\_

حدیث: حضرت عبدالله بن عرورضی الله عنها به روایت به فرماتے میں: جوبنده نی سرور عظیم کی دفعه درود پڑھ، "صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلِيَكُتُهُ سَبُعِيْنَ مَوَّةً" الله تعالی اوراس کے فرشتے اس پرستر مرتبه درود سیج میں \_(الله تعالی سرم تبدرات میں) \_

اسے امام احمد رحمہ اللہ نے حسن اسناد کے ساتھ وروایت کیا۔

حديث: حضرت ابوطلح انصاري رضى الله عند روايت ، فرمات مين: ايك روز رسول الله علي في اي وتن باش

صح کی کہ خوتی کے آثار آپ کے چیرہ انور پرنظر آتے تھے۔ تو صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: یار سول الله علیہ اُلی آ بی تو صح ہی کہ خوتی کے بہت خوش ہیں کہ آثار مسرت چیرہ مبار کہ پرنمایاں ہیں؟ (کیا وجہ ہے؟) ارشاد فرمایا: ہاں تم فھیک کہتے ہو۔ میرے رب عزوجل کی طرف سے ایک آنے والا (فرشتہ) میرے پاس آیا اور اس نے کہا: آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پرایک بار درود بھیجے گا، اس کے بدلہ میں اس کے لئے الله تعالی دس نیکیاں لکھے گا۔ اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا اس کے در درجہ بلند فرمائے گا۔ اور اسے اس کی مثل جواب دے گا۔

اسے امام احمد ونسائی نے روایت کیا۔ (ابن حبان وطبر انی کی حدیث کامفہوم بھی بھی ہے)۔

حدیث: حضرت انس رض الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں کدرسول الله علیہ فی مایا: جعد کے دن مجھ پر کشرت سے درود بھیجا کروکیونکہ ابھی ابھی جریل اپنے ربعزومل کی طرف سے میرے پاس آئے اور بیان کیا (الله فرما تا ہے) سطح زمین پر جومسلمان بھی آپ برایک درود بھیج گا ہمیں اور میرے فرشتے اس پردس مرتبدر حمت اتاریں گے۔

الصطبراني نے ابوظلال سے روایت کیا۔ ابوظلال ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله سیکنٹے نے فرمایا: جو مجھ پرایک دفعہ درود پڑھے، الله اس پردس رحمتیں نازل فرما تا ہے۔ ایک فرشتہ مقرر ہے جواس کا درود مجھ تک پہنچا تا ہے۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابن معود رضی الله عنه نبی پاک علیات سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا؛ الله کے کئی فرشتے زمین میں سر کرنے والے ہیں جو میری امت کے سلام جھ تک پہنچاتے ہیں۔ (معلوم ہوا کہ اس مقدس ڈیوٹی پرایک نہیں لا تعداد فرشتے متعین ہیں)۔

اسے نسائی اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

حدیث: حصرت سیدناامام حسن بن علی رض الله عنها ب روایت ب کدرسول الله علیظهٔ نے فرمایا : تم جهال کہیں بھی ہو، مجھ پردرود پردھود 'فیانَ صَلو تَکُمْ تَبلُغینی' کیونکہ تمہارادرود مجھائی تیج جاتا ہے۔

الصطبراني نے كبير ميں اسنادحسن كے ساتھ روايت كيا۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله عَلَیْقِیْنَے نے فر مایا: جو بھی مجھ پر درود پڑھے، مجھے اس کا درود پہنچتا ہے اور مئیں اس کے لئے دعا کرتا ہول ( قربان جا کیں اس وفا داری پر ) میری اس دعا کے علاوہ اس کے لئے دس نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔

اسے طبرانی نے ایسی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی اعتراض نہیں۔

حديث: حفرت الومريره رضى الله عند روايت ب-آب رسول الله علية حداوى مين كرآب علية في فرمايا:

جو بھی کوئی مجھ پرسلام پیش کرتا ہے تو الله تعالیٰ میری روح میری طرف لوٹا تا ہے (1) ہے جتی که مَیں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

اسے امام احمد وابوداؤدنے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عمار بن یا سررض الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عیلی کافرمان ہے: الله تعالیٰ نے میرے مزار پرایک فرشتہ مقرر کررکھاہے، اسے الله نے (ندصرف انسانوں بلکہ تمام) مخلوق کے ناموں کاعلم عطافر مایا ہوا ہے۔ اب جوکوئی قیامت تک مجھے پر خورود پڑھے گا، وہ فرشتہ درود پڑھے دا کے کا اور اس کے باپ کا نام مجھے پہنچائے گا۔ (عرض کرے گا) ''ھائا فُلکن بُن فُلکن بَن فُلکن قَدُن قَدُن صَلّی عَلَیْكَ'' فلال کے بیٹے فلال نے آپ پردرود بھیجا ہے۔

اے بزاراورالبواشیخ این حبان نے روایت کیا۔ این حبان کے الفاظ اس طرح بین: '' رسول الله علیقے نے ارشاد فر مایا:
الله تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جے اس نے کلوقات کے ناموں کا علم عطافر مار کھا ہے۔ جب میں وصال کر جاؤں گا تو وہ میری قبر پر کھڑا ہوگا۔ پھر جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھے گا تو وہ عرض کرے گا: یامجمہ علیقے افلال بن فلال نے آپ پر درود(1) بھیجا ہے فرمایا: پھررب تبارک و تعالیٰ اس بندے پراس کے ایک مرتبد درود کے بدلے میں درس مرتبد رحمت بھیج گا'۔ طبرانی نے بھی کمیر میں ایس بی روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ بے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیاتی نے ارشاد فرمایا: ''إِنَّ اَ وَلَى النَّاسِ بِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ اَکْفَرُ هُمْ عَلَیْ صَلوةً'' قیامت کے دن میرےسب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، جوسب سے زیادہ مجھے پر درود پڑھنے والا ہوگا۔

. اے امام تر ندی اور ابن حبان نے اپنی سمجے میں روایت کیا۔

اسے امام احمد ، الو بكر بن شيبه اور ابن ماجه في روايت كيا-

<sup>(1)</sup> یہاں روح سے مراد جان نیس بلک تو جہ ہے۔ دووجہ نے نمبر 1 چونکہ دنیا میں ہروقت الکوں کروڑوں مسلمان دردد پڑھتے ہیں، اگر مراد جان یہوتو لازم آئے گا کہا کیے دن میں لاکھوں مرتبہ روح نکالی اور واضل کی جائے نمبر 2 حضور سیرالعالم میں تینے بعد از وقات حیات داگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ایک لیم سے کے محل میں تو اور میں اور مجھی مردہ معاذ کے مجمی روح انور جمد اطہرے جدانہیں ہوتی ہم پر دلائل کے انبار ہیں۔ اور ژوح سے مراد جان ہوتو لازم آئے گا کہ بھی زندہ ہوں اور مجھی مردہ معاذ این درجہ ج

سعه در سری ) (1) بیمان الله اور بان کے علم وقوت ساعت کا پیمال ہے تو آ قا میں گئے کے لئے اسے سلیم نیکرنا کون ساایمان کا جروب بیشان ہے فدمت کا رول کا

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: جب رات کا چوتھا حصد گذر جاتا تو رسول الله عند کے دوائ کے معرف کے ارشاو فرماتے: اے لوگوا الله کا ذکر کرو۔ الله کو یا درو۔ تحر تحراد ہے والی (قیامت) آنے والی ہے۔ اوراس کے پیچھے آنے والی (فخے ثانیہ، جس سے تمام مخلوق زندہ کی جائے گی) بھی آرہی ہے۔ موت آگی اپنی تمام ترخیتوں کے ساتھ۔ موت آگی این تمام شرقوں کے ساتھ۔ موت آگی الله عند فرماتے ہیں: ممیں نے عرض کی: ساتھ۔ موت آگی الله عند فرماتے ہیں: ممیں نے عرض کی: یارسول الله عید لیا: بیشا تم جا بو پڑھو۔ میں الله عید لیا ہے جو تھائی پڑھ کیا کہ روں؟ ارشا وفر مایا: تمہاری مرضی، لیکن آگر اس سے زیادہ کر لوقو تمہارے لئے بہتر ہے۔ فرمائی: میشائی وردہ کیا: جتا تم چا ہو، کیکن آس ہے بھی زیادہ پڑھوتے تمہارے لئے انجھا ہے۔ میں نے عرض کیا: دوتہائی ارشاد فرمایا: جتا تم چا ہو، کیکن آس ہے بھی زیادہ پڑھوتو تمہارے لئے انچھا ہے۔ میں نے عرض کیا: دوتہائی ارتباد ہو، اوراس ہے بھی زیادہ کر لوقو تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا۔ ومیک کیا: میں اپنی نے عرض کیا: دوتہائی ارتباد ہو، اوراس ہے بھی زیادہ کر لوقو تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا۔ ومیک کیا: میں اپنی کیا دوتہائی ارتباد ہو، اوراس ہے بھی زیادہ کر لوقو تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا۔ ویکھنگو کیا گئو کیا گئو کیا گئو کر دورہ دوچا کیں کیا دوتہائی جا کیں گئو کیا گئو کر دوقت کیا کہ کر دولت کیا دورہ دوچا کیں کیا دورہ دیا کیس کیا کر اورہ دیا کی کر اورہ دیا کیں کی اور تمبارے گئاہ مخش دیے جا کیں گ

اے امام احمد ، ترندی اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے اسے سیح قرار دیا اور ترندی نے فر مایا: پیر حدیث حسن سیح ہے۔ اور امام احمدی انہی سے مروی ایک روایت میں یوں ہے کہ:'' فرماتے ہیں: ایک شخص نے عُرْض کیا: یارسول الله عَلَیْتُ اسیار شاد فرماتے ہیں، ایک شخص نے عُرْض کیا: یارسول الله عَلیْتُ اکیا ارشاد فرماتے ہیں، اگر مُیس (اپنی دعامنا جات کا) ساراوقت آپ پر درود ہیجنے کے لئے وقف کرلوں؟ ارشاد فرمایا: جب تو الله جارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے دنیا وآخرت کے خوں کی کفایت فرمائے گا''۔ اس کی اسناد جید ہے۔ (ای مفہوم کی حضرت محمد بن لیجی کے موری حدیث طبرانی نے باساد حسن روایت کی ہے۔
سے مروی حدیث طبرانی نے باساد حسن روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے، فریاتے ہیں که رسول الله علیقی نے ارشاد فریایا: جو بندہ روزانہ جھے پر ایک ہزار مرتبد درود شریف پڑھے گا، اس کواس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام ندد کیو لے گا۔ اے ابوحفص بن شاہین نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوکابل رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے مجھے ارشاوفر مایا: جمشخص نے میری محبت میں اور میری ملاقات کے شوق سے سرشار ہوکر ہر رات تین وفعداور ہر دن تین مرتبہ مجھ پر دروو پڑھا تو الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پرے کہ اس کے اس رات اور اس دن کے گناہ بخش دے۔

اے ابن ابی عاصم اورطبر انی نے ایک طویل حدیث میں روایت کیا۔ مگر طبر انی کے الفاظ میں ہے:'' الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بدلہ میں اس کے ایک سال کے گناہ پخش دئ' یہ بیروایت ان الفاظ کے ساتھ مشکر ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ رسول الله علی الله علی کہ آپ نے ارشاوفر مایا: جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لئے کوئی چیز نہو، اے چاہے کہ اپنی دعامیں یوں کیے: ''اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد غَلَا وَرَسُولِكَ ، وَصَلِّ عَلَى اللَّهِ وَبِنِينَ وَ اللَّهُ وَبِنَاتٍ وَالنَّسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ " (اكالله! الله الله! الله بند اور رسول عبد ورسر عن مجمد عليه من المرابل المرابل المراب مردول عورتول اور مسلمان مردول عورتول پر رحمت نازل کر ) - يونکديدالفاظ سرے کے زکو ہیں ( بجائے صدقہ کے ہیں یااس کے گناموں سے پاک کرنے والے ہیں )۔ اورارشاوفر مایا کہوئ نیکی ے کام کرکر کے سرنہیں ہوتاحی کہ آخر کار جنت میں جا پہنچتا ہے۔

ا ۔ اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں دراج عن الھیٹم کے طریق ہے روایت کہا۔

حدیث: حفرت ابودرداءرضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله علیہ نے فرمایا: ہر جمعہ کے روز مجھ پر کڑت ہے درود پڑھو۔ کیونکہ میدون ملائکہ کے حاضر ہونے کا ہے۔اس روز ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں۔اور جوکو کی مجھے پر ردد پڑھتا ہے،اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود بھی پر پیش کیا جا تار ہتا ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: آپ کے وسال فرما جائے کے بعد بھی؟ حضور انور عظیم نے فرمایا: (ہاں، اس لئے کہ)"إِنَّ اللَّهَ حَوْمَ عَلَى الْآدُ صَ أَنْ قَاكُلَ أَجْسَادُ الْأَنْبِياءَ عَلَيْهُمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ" الله تعالى في زمن برحرام فرماديا بي كدوه انبياء عليم الصلوة والسلام ك

اے ابن ماجہ نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

**حدیث:** حفرت ابوامامه رضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں که رسول الله ع<mark>ماللة</mark> نے فرمایا: ہر جمعہ کے دن جھے پر بہت زیادہ درود پڑھا کرو۔ کیونکہ ہر جمعہ کے دن جھے پرمیر کی امت کا درود پیش کیا جاتا ہے لبذا جو ہندہ مجھے پرسب سے زیادہ درد پڑھنے والا ہوگا، وہی درجے کے لحاظ سے سب سے زیادہ میر ہے قریب ہوگا۔

اے بہتی نے مکول کے علاوہ اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔ کہاجا تا ہے کہ کھول کی ابوا مامیہ سے ساعت نہیں۔

حدیث: حضرت اوس بن اوس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم فرمایا: تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ ای میں حضرت آ دم علیہ السلام بیدا فر مائے گئے ، ای میں ان کی روح مبارک قبض ہوئی ، ای یْن فخه قیامت ہوگااورای دن میں دوبارہ اٹھنے کا حادثہ ہوگا۔لبنداتم اس دن میں مجھے پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کیونکہ تمہارا دردد بھی پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: یارسول الله عنطیقے! ہمارا درود آپ پر کیے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ انقال فرمانے کے بعد قبر انور میں مدنون ہو چکے ہول گے؟ اس پرسید عالم ﷺ نے فرمایا: الله عزوجل نے زمین پر <sup>7رام فر</sup>مادیا ہے کہ وہ انبیا <sup>علی</sup>ہم الصلوٰ ق<sup>8</sup> والسلام کے اجسام کو کھائے۔

ا المام احمر، ابوداؤد، ابن ماجه، ابن حبان نے اپنی تھے میں اور حاکم نے روایت کیا۔ نیز حاکم نے تھے کہا۔

<sup>(1)</sup> الله كرمب بن بنامليم السلوات والتسليمات زنده بين \_ اور بمارے آقا عليظة و امام الانبياء سيد المرسلين بين \_ كيا خوب كبامولنا احمد رضا خان عليه الرقمة نيذيه

ميرے چثم عالم ہے جيب جانے والے (عطیقہ) (مترجم)

توزنده ب والله اتوزنده ب والله!

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبا سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: جس شخص نے کہا: "جَوَى اللّهُ عَنّا مُحَمَّدًا مَّاهُو اَهْلُهُ" (الله تعالیٰ ہماری طرف سے حضور محمصطف علیہ کوایی جزاعطا فرمائے جوان کی شان کے لائق ہو) اس نے سر کلصے والوں (فرشتوں) کوایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن کی محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن کی محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن کی محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن کی محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن کی محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن کی محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن کی محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن کی محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن کی محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتوں) کو ایک ہزاردن کا محن ہزاردن کی محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن کی محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن کی محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن کی محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن کی محنت میں کے در ایک ہزاردن کی محنت میں کرنے در ایک ہزاردن کی محنت میں دیا ہزاردن کی محنت میں کرنے در ایک ہزاردن کی ہزاردن کی محنت میں دیا ہزاردن کی ہزارد

اسے طبرانی نے کبیرواوسط میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند بروایت ہے۔ آپ رسول الله علی کے دوایت فرماتے ہیں کہ آپ نے مرابان ووجت رکھنے والے دوست آپس میں ایک دوسرے سے ملتے وقت ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہوں اور اپنی میں ایک دوسرے سے ملتے وقت ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہوں اور اپنی بی علی ہے ہوں اور اپنی میں کہ دوسرے کا استقبال کرتے ہوں اور اپنی میں کہ دوسرے کا استقبال کرتے ہیں۔ (ابویعلی) حدیث: حضرت رویفع بن ثابت انصاری رض الله عند سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول الله علی محمد بی کا ارشاد ہے: جس بندہ نے کہا: "اللّٰهُم صَلِّ عَلی مُحَمَّى، وَانْوَلُه اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ

حدیث: حضرت ابن معودرضی الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: لوگوا جب تم الله کرسول الله علیہ کے بارگاہ میں نزر اندار درود چیش کروتو خوبصورت درود چیش کیا کروتہ ہیں کیا معلوم ، شاید وہ بارگاہ رسالت میں چیش کیا جارہا ہے۔ فرماتے ہیں: حاضرین کہنے گئے: تو پھر آپ جمیس خوبصورت ساور وو حکھادیں۔ فرمانے گئے: یہ پڑھا کرو: ''اللّهُمَّ اجْعَلُ صَلَوَاتِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامُ اللّهُمُّ اجْعَلُ صَلَوَاتِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامُ اللّهُمُّ اجْعَلُ صَلَوَاتِكَ وَ وَسُولِكَ إِمَامُ اللّهُمُّ مَالِكُمُ مَا اللّهُمُّ مَالِكُمُ مَا اللّهُمُّ مَالِكُمُ مَا اللّهُمُّ مَالِكُمُ اللّهُمُ مَالِكُمُ مَالِكُمُ مَالِكُمُ مَاللّمُ مَاللّمُ مَاللّمُ مَاللّمُ مَعَلَى اللّمُ مَاللّمُ مَاللّمُ مَاللَمُ مَاللّمُ مَاللّمُ مَاللّمُ مَاللّمُ مَاللّمُ مَاللّمُ مَاللّمُ مَاللّمُ اللّمُ الللّمُ اللللّمُ الللللّمُ الللّمُ الللّمُ الللّمُ اللّمُ اللّمُو

اے ابن ماجہ نے موقو فااسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: امیرالمومنین سیدناعلی مرتفنی رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہر دعامجوب رئتی ہے ( درجہ تبولت تک

نہیں بہنچتی)جب تک کہ حضرت محمد علیصة پر درود نہ بھیجا جائے۔

اے طبرانی نے اوسط میں موقو فاروایت کیا۔ اس کے راوی ثقه میں۔ بعض نے اسے مرفوع بھی روایت کیا۔موقوف زیادہ سے زیادہ سے

۔ حدیث: اوراے امام تر مٰدی نے ابوقرہ اسدی عن سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب رضی الله عنہم ہے روایت کیا۔ کہ دھزے عمر بن خطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں: بے شک دعا زمین وآسان کے درمیان لکی رہتی ہے، اس کا کوئی حصہ بارگاہ الی کی طرف نہیں بلند ہوتا جب تک کہتم اپنے نبی علیہ پر درود نہ پڑھو۔

حديث: حضرت كعب بن عجره وضى الله عند روايت ب فرمات بين: (اكدون) رسول الله عظي أر ارشاوفرمايا: لوگو! میرے منبرکے پاس حاضر ہوجاؤ۔ ہم حاضر ہو گئے تو آپ عظیفہ منبر کی پہلی سڑھی پرتشریف فر ماہوئے تو فر مایا: آمین۔ (ا الله قبول فرما) جب دوسرى سيرهى برقدم مبارك ركها تو فرمايا: آمين - جب تيسرى سيرهى پر بلند موئ تو پر فرفرمايا: آمین - پھر جب منبرے نیچ تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا: یار سول الله علی اُن ہم نے آپ کی زبان مقدر سے وہ الفاظ سے میں جو سیا بھی نہیں سے تھے؟ (لیعن منبر پر پڑھے وقت پہلے بھی آپ نے بول تمن مرتب المین نہیں کہا)حضور سرور عالم عَلِينَة نے فرمایا: (مَسِ کبلی سیرهی پر چرهاتو) جریل علیه السلام نے حاضر ہوکرعرض کیا: ہلاک ہوجائے وہ شخص جوماہ رمضان یائے پھراس کی مغفرت ندہو۔اس بریس نے کہا: آمین۔جب دوسری سیرهی پرقدم رکھا تو وہ بولے: تاہ ہوجائے وہ بنرہ حس کے پاس آپ کا ذکر ہو پھر آپ پر درود نہ بھیج ۔ تو میں نے کہا: آمین ۔ اور جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا۔ جبریل علیہالسلام نے ( دعا کرتے ہوئے ) کہا: ہلاکت ہےاس آ دمی کے لئے جواپنے والدین میں دونوں کو یا ایک ( ماں یا باپ ) کو بڑھانے کی حالت میں بائے اوروہ اسے جنت میں داخل نہ کروائیں۔اس پر میں نے کہا: آمین۔

اے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بیحدیث سحج الا سادے (اور ای مضمون کی حدیث حضرت مالک بن حسن ہے ابن حبان نے اپن سیج میں، حضرت ابن عباس سے طبر انی نے ، حضرت عبدالله بن حارث سے بزار وطبر انی نے اور ابو ہریرہ رضی اللّٰه عنهم ہے ابن وخرزیمہ وابن حبان نے روایت کی )۔

حديث: حضرت سيدنا ابو بريره رضى الله عند روايت ب، فرمات بين: رسول الله عظي في ارشاد فرمايا: اس آدى كى باک خاک آلود ہو ( ذکیل در سواہوالیا آدی ) جس کے پاس میراذ کر کیا جائے اور دہ جھے پر درود نہ پڑھے۔خاک آلود ہواس تخض کی ناک جس کے پاس ماہ رمضان فیغس افشان ہوا پھراس کی پخشش ہوجانے ہے پہلے ہی گذر گیا۔اوراٹ شخص کی ناک . مجی خاک آلود : وجائے جس نے اپنے پاس (اپنی زندگی میں )اپنے بوز ھے والدین کو پایا توانہوں نے اسے جنت میں داخل نه کیا۔ (نداس نے ان کی خدمت کی نہ ہے جنت کاحق دار بن سکا)۔

اے تر مذی نے روایت کیااور فر مایا: بیصدیث حسن غریب ہے۔

حديث: حفرت سيدنا امام حسين بن على رضى الله عنها بروايت ب، فرمات بين: رسول الله علي في ارشا وفرمايا:



جس شخص کے پاس میراذ کرکیا گیا گھروہ جھ پر درود پڑھنا بھول گیا تووہ (روز قیامت) جنت کاراستہ بھول جائے گا۔ (یاجنت کاراستہ بھول گیا یعنی نام یاک نبی عیاضی کر دروو شریف پڑھنا جنت کاراستہ ہے)۔

اسے طبرانی نے روایت کیا۔اور طبرانی نے اسے مرسلا بھی محمد بن حنفیہ سے روایت کیا ہے۔ ( نیز ایسی ہی روایت ابن ما جدو طبرانی وغیر ہمانے حضرت ابن عماس رضی النامخنہا ہے ذکر کی ہے )۔

حدیث: حضرت سیرنا امام حسین رضی الله عنه نبی اکرم عظی سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ عظی نے ارشاد فرمایا: "اَلْبَحِیلُ مَن دُکِوُتُ عِنْدَهُ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْ" بخیل وہ ہے جس کے پاس میرانا مہلیا گیا تواس نے جھ پردرودنہ بھیجا۔ اے نمائی، این حمان نے ائی میج میں اور جا کم نے روایت کیا۔ امام ترذی نے اسے میج قرار دیا اور اس کی سند میں حسین

العصال: ان سبان ہے اپن ک الفاظ زائد کئے اور فر مایا کہ میدعدیث حسن مسجع خریب ہے۔ بن علی بن الی طالب (رضی الله عنبما) کے الفاظ زائد کئے اور فر مایا کہ میدعدیث حسن مسجع خریب ہے۔

اے ابن الی عاصم نے کتاب الصلوٰ ہ میں علی بن پر بیرعن القاسم کے طریق سے روایت کیا ہے۔

<sup>(1)&#</sup>x27;' کتاب الدعا دالا ذکار'' میں جس قدر دعا کیں خدکور ہو کیں اور ان کے علاوہ جتنی دعا کیں انسان کرے سب کے اول وآ فر بلکہ درمیان میں بھی درود یاک پڑھنا چاہیے تاکہ دعا جلد در جبتولیت حاصل کر لے \_ (مترجم)

# كتاب البيوع وغير ما خريد وفروخت وغيره كابيان ترغيب

خریدوفروخت(1)کے ذریعے مال کمانا

حدیث: حضرت سیدنا مقدام بن معدیکرب رضی الله عنه نبی ہدایت علیق سروایت فرماتے ہیں کہ آپ علیقہ نے ارشاد فرمایا: کمی شخص نے اس سے اچھا کھا تا بھی نہیں کھایا جواس نے اپنے ہاتھوں کے مل سے کما کر کھایا ہو۔ بے شک الله کے بعضرت داؤ دعلیہ الصلاق والسلام اپنے ہاتھوں کے مل کھاتے تھے۔ آپ زر ہیں بنا کر فروخت فرماتے تھے)۔ اسے بخاری اور ابن ماجہ و غیر بھانے روایت کیا۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں کہ فرمایا: "مَاکسَبَ الرَّجُلُ کَسُسِّا اَطْیَبَ مِنْ عَمَلِی عَلَیْ وَ مَعْلَوْمِهِ وَلَمُو ہِ وَکَلُومِهِ وَلَوْمِهِ وَلَوْمِهِ وَلَمُومِ مَنْ وَقَدَّ سَکُومَ وَلَدِهِ وَ مَعْلَومِهِ فَلُهُو صَدَوَةً" کی آدی نے کو کی کمائی نیمیں کی اور ایس کمائی ہے) جو پچھائی جان ، اپنی زوجہ، اپنے بچوں اور اپنی خادمول کے مل کی کمائی ہے کہا تو اور (اس کمائی ہے) جو پچھائی جان ، اپنی زوجہ، اپنے بچوں اور اپنی خادمول پرخرج کرے ، وہ صدقہ ہوگا۔ (ایمی صدقہ کو اگو اب یا کا گا۔۔

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ درضی الته عنہ ہے دوایت ہے ،فریاتے ہیں: رسول الله عظیفے نے فریایا: تم میں ہے کی کالکڑیاں انتہی کرکے گفھانی پیٹیے پرلا دنا (اور نیچ کرروزی کمانا) اس کے لئے اس ہے کہیں بہتر ہے کہ کسی سے سوال کرے۔ پھروہ اسے دے باانکارکردے۔

(امام ما لک، بخاری،مسلم، ترندی، نسائی) ( بخاری کی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه سے مروی حدیث کامنہوم بھی بی ہے )۔

وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّلِوا (بقره: 275) ترجمه: "اورالته تعالى في تَص كوطال كيا اورسودكورا مفريايا"-

لَيَّانُهُوا الْوَيْنَ الْمُنْوَارِ ثَالُكُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَاكَ الْوَاكَةُ الْوَقَةُ الْوَاكَةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّ

ر علیون ترجمہ: '' اے اٹل ایمان! ناحق ایک دوسرے کا مال ند کھاؤ گریہ کہ آپس کی رضا مندی ہے ٹرید وفر وخت ہو۔ اورا پی جانوں گوکل شرکر و بے شک الله تم پر ممہ مان پیز''

مربی سب . په جال اُلاتا پهنون تبتی کار گذار که بین کار الله و کا آم الله و کار این کار و می کند که انداز که بین کار کار ا ترجمه: " و مهر دختمین فاص تبین کرتی تجارت اور نیز یدوفر و خت الله کی یاد سے بنماز قائم کرنے سے اور زکاؤ قادا کرنے سے دواس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنھیں الٹ یلٹ جائیں گئ"۔ ( جترجم )

<sup>(1)</sup> خرید وفروخت یا تجارت یا تق وشراء بم مین الفاظ میں میں مال کے بدلے مال کالین دین کرنا۔ یہ بہت بابرکت اور پاکیزہ وزیدرزق ہے بشرطیکہ ایماندار کی ہے ہوئر آن کئیم میں متعدد مقامات برتجارت وغیرہ کے احکام کا ہیان ہے۔ارشاد نے:

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ انصار میں ہے ایک صاحب بی کریم عیلی فرمت پاک میں عاصر ہونے اور بچھ انگا۔ رسول الله علی ہے خر مایا: کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں؟ عرض کی: کیو نہیں، ایک کمبل ہے جس کا بچھ حصہ ہم اوٹر ھے اور بچھ نیچے گئے نے فر مایا: کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں اور میرے اہل خانہ ) پائی پیشے نے ہیں۔ ارشاد فر مایا: دونوں چیز میں میرے پاس لے آؤ۔ وہ گئے اور دونوں چیز میں لا کر پیش کردیں۔ رسول الله علیہ نے ذونوں کوئی خرید لیتا ہوں۔ رسول الله علیہ نے خرم میں کر لیا: ان دونوں کا کوئی خرید ارج ایک صاحب ہوئے ایک اور اس ایک درہم میں خرید لیتا ہوں۔ رسول الله علیہ نے دویا تمین مرتبہ فر مایا: ایک درہم ہے زیادہ کوئی دے سکتا ہے؟ ایک اور صاحب عرض خرید لیتا ہوں۔ آپ علیہ نے ایک دونوں چیز میں آئیس دے دیں۔ اور دودرہم میں خرید تاہوں۔ آپ علیہ نے ایک دونوں چیز میں آئیس دے دیں۔ اور دودرہم میں خرید تاہوں۔ آپ علیہ نے ایک فرانوں کوئی دے ایک کلہا ٹری خرید کرمیرے پال ارشاد فر مایا: اب جاؤ جا کرکٹویاں کا ٹو اور تیوں الله میں جہیں نہ دیکھوں۔ (پندرہ روز تک بیکا مرکو پھر میرے لیا سائن کیا ایک میں اللہ علیہ نے ایک میں تربیہ میں تربیہ نے کہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے بچھے کیٹر ااور پال آئی ) انہوں نے ایسانی کیا۔ پھر حاضر بارگاہ ہوئے تو دی درہم میں تربیہ کیوں آئی تیکھی آئی تہوں نے بچھے کیٹر ااور تیکھیں تیا میں تربیہ کیوں آئی تا کہ میارک سے انہوں نے بچھے کیٹر ااور کوئی ان کر بیارا موال کرنا اس حالت میں لے کرآئے کی وَ مُحیات نے وَمَ الْقِیامَةِ " میے تھے۔ انہوں نے بچھے کی اکرآئے کہ تہمارے چرے بر (ما کئے کی ذرت کا) دائے ہو۔ الحد یہ۔ ۔

قومَ الْقِیامَةِ " میہ ہور کے کو درت کا) دائے ہو۔ الحد یہ ۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا: بیحدیث سیخ الا ساد ہے۔ (بیمقی نے اسے سعید بن عمیر سے مرسلا روایت کیا) (نیزای مضمون کی حدیث جمیع بن عمیر سے امام احمد، ہزاراور طبرانی نے اور مجمد بن عبدالله سے بیمق نے روایت کی علاو ہازیں ہا حضرت ابن عمرضی الله عنہا ہے بھی بھی مفہوم طبرانی نے کمیرواوسط میں تقدراویوں سے روایت کیا)۔

حدیث: حضرت رافع بن خدیج رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: عرض کی گئی: یارسول الله عَیْنِظُیّ اکون ی کمائی زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے؟ آپ عَلِیْشَة نے فرمایا: آدمی کا اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمانا۔ اور ہروہ فرید وفروخت جومقبول ہو۔ (اس میں دھوکہ فریب ندکیا گیا ہو)۔

اسے امام احمد و ہزار نے روایت کیا۔

حديث: حفرت كعب بن مجر ورضى الله عنه روايت ب، فرماتي بين :حضور نبي اكرم علي كياس اي شخص

گذرے،آپ ﷺ کےاصحاب رضی الله عنہم نے اس گذرنے والے کی جسمانی قوت و تنزری ویکھی تو عرض کرنے گئے: رے۔ ہے۔ ارمول الله علی اللہ کاش بیشخص الله کی راہ میں جہاد کرتا (پیقوت وصحت الله کے دین کے کام آتی)اں پررمول الله سے ا ر میں: اگر کوئی شخص اپ جھوٹے چھوٹے بچوں پرخرج کرنے کے لئے کمائی کرنے نکاتو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ ے اور کا اور گنا ہوں سے نظے کدا پے نفس کو پاک وصاف رکھ سکے۔ (سوال کرنے اور گنا ہوں سے بچنے کے لئے کمائے) دومجی . راہ خدا ہی میں ہوتا ہے اور اگر کو کی (برقسمت) انسان اس لئے کمانے نگلا کدریا کاری وفخر و تکبر کا اظہار کریے تو ایسانسان

الصطبراني نے روايت کيا۔اس کے رجال صحیح ہیں۔

حديث: حضرت ابن عررضى الله عنهما نبي برحق علي الله يُحِبُّ الدُومِنَ الله يُحِبُّ الدُّومِنَ اللُّهُ مَرَ فَ" بِشك الله تعالى محنت كرنے والے مومن كومحوب ركھتا ہے۔

أعطراني نے كبير ميں اور يہ في نے روايت كيا۔

حديث: ام الموسين سيده عائشه صديقة رضى الله عنها ب روايت ب فرماتي مين : رسول الله علي في فرمايا: جس في ايخ ہاتھوں کے ساتھ محنت مزدوری کرتے ہوئے تھک کرشام کی ،اس کی شام بخشش کے ساتھ (1) ہوئی۔ (شام تک بخشا گیا)۔ اسے طبرانی نے اوسط میں اوراصبهانی نے این عماس رضی الته عنها کی حدیث سے روایت کیا۔

#### تزغيب صبح کے وقت طلب رزق کے لئے نکلنا صبح کے وقت سوئے رہنے کی برائی

حدیث: حضرت صحر بن وداعه الغامدی صحالی رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله عنظیفتے نے دعا فرمائی: اے پروزدگار نالم! میری امت کے ضبح کے اوقات بابر کت بنادے۔ حضور نبی اکرم عظیفے جب کوئی چھوٹا یا برالشکررواند فرماتے تو بن کے اول وقت (صبح) میں روانہ فر ماتے تھے۔حضرت صحر ایک تجارت پیشہ آ دمی تھے۔ بیا پے تا جروں کو (اس تجارت میں ان کے ملاز مین مراد ہول گے ) صبح سور ہے بھیجا کرتے تھے۔ تو (اس کی برکت ہے ) وہ صاحب ثروت ہو گئے اوران کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔

(1) تنی کرم نوازی ہے اللہ خالق تعالیٰ کی کہ بندہ محت مزودری اپنے لئے اپنے نیوی بچوں کے لئے کرے ،کمائی کے ساتھ گناہوں کی مغفرت بھی مطافرہ تا ا با ایک ہادرہ ہے ایمانداری وور حاضر میں آج ومز دور کے حالات ہے کون واقف نمیں۔ آج وابتا ہے کدمز دور کا خون بینے نجوز لیاجائے اومزدوری کم سے کم دی جائے۔ دوسری طرف مزدور حلے بہانے سے کام چوری کرتے ہیں۔ اس میں اضران ککرک عفرات، فیکٹری ورکرز اورد میر تخواو پر کام کرنے والے داخل میں۔ اگر کوئی ایما نداری ہے کام بورا کرتا ہے تو یہ بٹارت اس کے لئے ہے اور اگر نہیں تو ہم سب کواپنے اعمال کا خود محاسبہ کرتا عاے - وگرنکل قامت کوقو حماب و کتاب ہوکرر ہےگا۔ (مترجم) ا سے ابوداؤد، ترندی منسانی ، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ ترندی نے کہا: بیہ صدیث سے۔ اور حضرت صحر بن وداعہ غامدی رضی الله عنہ کی رسول الله علی سے سے مردی صرف بھی ایک حدیث ہے۔

حدیث: ام المومنین عائش صدیقه رضی الله عنها بے روایت ہے ، فر ماتی ہیں که رسول الله علیہ فی ارشاد فر مایا: رز ق کی تلاش میں صبح سویرے نکلا کرو کیونکہ منبح کاوقت برکت وکا میالی کاوقت ہے۔

اسے بزارنے اور طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

حدیث: امیرالمومنین سیدنا عثان غنی رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: صبح کی نیند رزق کوروک دیتی ہے۔(اس کی تائمیر تجربہ ہے ہوتی ہے)۔

اے امام احمد و پیم نے روایت کیا۔ ابن عدی نے کامل میں اس کی صحت پراعتراض کیا۔ اس میں نکارت ظاہر ہے۔
حدیث: سیدہ خاتون جنت فاطمہ بنت محمد صلی الله تعالی ایمها وعلیماوسلم ورضی الله عنبها ہے روایت ہے، فرماتی ہیں: رسول
الله عیسی کا میرے پاس سے گذر ہوا جبکہ میں صبح کے وقت لیٹی ہوئی تھی۔ آپ عیسی نے اپنے قدم مبارک ہے جمحے ہلایا
اورفر مایا: بیٹیا! اٹھوا وراپنے رب کے رزق کی تلاش میں حاضر ہوجا و ۔ اورغا فلوں میں سے نہ بنو کے رکنہ الله عزوجا کو لوگوں کے
رزق طلوع صبح سے لے رطلوع آفتا ہے ورمیان میں تقیم فرماتا ہے۔ (بیم قی ) (بیم قی نے سیدنا علی مرتضی رضی الله عند سے
میم میں مضمون روایت کیا ہے)۔

حدیث: اور این ماجہ نے امیر المونین سیرناعلی رضی الله عند کی صدیث روایت کی که آپ فرماتے ہیں: رسول الله عصلیتی نے صبح کے وقت طلوع آفآب سے پہلے سونے ہے منع فرمایا۔

## ترغيب

# بازاروں میں اورغفلت کے مقامات (1) پرالٹاہ تعالیٰ کاذکر

حدیث: حضرت امیر المومنین سید ناعمر بن خطاب رضی الله عنه سے رویت ہے کہ رسول الله عظیمی نے ارشاد فریایا: جو خض ---بازار مِن كَمَا اور پُرها: "لَا إِلَهُ اللَّهُ وَحُلَا لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ النَّلُكُ وَلَهُ الْحَمُلُ، يُحُى وَيُهِيتُ وَهُوَ حَى لَا . يُنُوتُ، بِيَدِيدِ الْنَحْيِرُ وَهُوَ عَلَى شَيًى ءَ قَدِيرُ" (الله كسواكولَ معوزيس، دواكلا ب،اس كاكولَي شريك بيس،اي كي باد ٹائی اورای کے لئے حمد ہے وہی زندگی وموت دیتا ہے۔اوروہ ایبازندہ ہے جے بھی موت نہیں۔اس کے ہاتھ میں بھلائی ے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے )۔ الله تعالیٰ اس کے لئے دس لا کھنکیاں کھے گا، اس کے دس لاکھ گناہ معاف فرمادے گا اور ( جنت میں )اس کے دس لا کھ در جات بلند فر مائے گا۔ (بشرطیکہ ذکر اذکار گا ہوں کو دکھا کرلوٹے کے لئے نہ ہوں )۔

اے امام تر مذی نے روایت فرمایا اور کہا کہ میر حدیث غریب ہے۔ (محلی رحمہ الله نے کہا: اس کی استاد متصل ہے اور اس کےرادی ثقہ ثابت ہیں از ہر بن سان راوی میں اختلاف ہے)۔

حديث: حفرت ابو قلابرض الله عند سے روايت ہے، فرماتے ميں: دوآدميوں كى بازار ميں ملاقات موكى۔ ايك نے دومرے ہے کہا: آؤ جہاں لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ وہ ایسے ہی کرنے لگا: (دونول نے وہاں استغفر الله، استغفر الله كاوردكيا) پرايك فوت ہوگيا۔ دوسرے نے اے خواب مين ديكھا توسر نے والے نے اسے بتایا کہ جھےمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت ای شام فر مادی تھی جس شام ہم باز ار میں ملے تھے۔ اسے ابن الی الد نیاوغیرہ نے روایت کیا۔

حديث: حضرت يكي بن الي كثير رضى الله عند يروايت ب، فرمات بين : رسول الله عين في أي أوى ارشاد فرمایا ہتم اس وقت تک نماز کی حالت میں ول ہے اللہ ہے ڈرنے والے رہو گے، جب تک گوڑے یا بیٹے، اپنے بازار میں یا اپنے دوستوں کی محفل میں الله کا ذکر کرتے رہو گے۔ (جس حالت میں بھی ذکر الله کرو گے نماز میں خثوع وخضوع کا تواب ملےگا)۔

اسے بیہقی نے مرسلاً روایت کیا۔اس میں گفتگو ہے۔

حديث: حضرت امام مالك رضي الله عند روايت ب، فرمات مين: مجه خرملي كدر سول الله عين فرمايا كرت تھے: غافلول میں الله كاذكركرنے والا ايها ہے جيها ميدان جہادے ساتھوں كے بھاگ جانے كے بعد اكيلا دشنوں ہے

(1) ای بارے میں الله سجانہ وتعالیٰ فر ماتا ہے:

فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلَوْةَ فَانْتَشِهُ وَافِي الْزَرُ مِن وَانِيَّةُ وَامِنْ فَضْل اللَّهِ وَاذْ كُرُو االلّهَ كَثِينُ وَافْعَ لَهُمُ وَالْ مَعْدُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَ تر جمه: '' مجرجب نماز (جمعه ) ادا ہو بچکے تو زیمن میں پھیل جاؤاور (بذریعہ تجارت وغیرہ ) الله کافضل ( طال روزی ) تلاش کرو۔اورالله کا بہت ذکر کروتا کہ تهبین کامیا بی نصیب ہو'۔ (مترجم) لڑنے والا ہوتا ہے۔اورغفلت میں ڈو بےلوگوں میں الله کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سو تھے ہوئے درخت میں ایک سبز وشاداٹ بنی ہو۔

اورایک اورروایت میں ہے کہ:'' (ذکر الله کرنے والے کی مثال) ایس ہے جیسے خشک درختوں کے درمیان ایک ہرا بھرا درخت ہو، غافلین میں الله کو یاد کرنے والا یوں ہے جیسے اندھیری کوٹھڑی میں چراغ ہو۔ غافلوں کے درمیان الله کاذکر کرنے والے کوزندگی ہی میں الله تعالیٰ جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے۔اورغفلت و بے پرواہی کے شکارلوگوں میں الله کاذکر کرنے والے کے تمام انسانوں اور جانوروں کی تعداد کے برابرگناہ بخشے جاتے ہیں''۔

اے رزین نے ذکر کیا ہے جبکہ موطاامام مالک میں بیروایت موجو ذمیں بیہ بی نے بھی اسے شعب میں روایت کیا۔اس کی اساد میں اختلاف ہے۔ نیز بیم بی نے ہی ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت کیا۔اس میں بیرالفاظ زا کد کئے ہیں:'' غافلین میں الله کو یا دکرنے والے برالله تعالیٰ ایک نظر فر ماتا ہے کہ اس کے بعد اسے عذاب میں مبتل نہیں فر مائے گا۔اور بازار میں الله کا ذکر کرنے والے کے لئے اس کے ہر مال کے بدلے قیامت کے روز نور ہوگا'۔

بیہ تی کہتے ہیں اس کی اسناد میں سلمہ اور ابن عمر کے درمیان میں نے کسی راوی کوئییں پایا اس لئے بیروایت منقطع الاسناد غیر تو ی ہے۔ (کیکن فضائل اعمال میں ایسی روایات بھی معتبر مان کی جاتی ہیں کہا قال العلماء المه حققون۔

یر رہ بے در سے میں میں میں میں ہوائیں۔ اس بر میں بیاں ہیں ہیں ہیں میں العصورات میں العصورات کے دارائیہ کرنے والاء حدیت: حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہی کریم سی سیکھتے ہے راوی ہیں کہ آپ نے فر مایا: عافلوں میں ذکر الله کرنے والا جنگ ہے بھاگ جانے والوں کے بعد صبر کرنے والے (اور جہاد میں مشغول رہنے والے ) کے درجہ پر ہوتا ہے۔ اے ہزار اور طبر انی نے کبیر واوسط میں ایسی اساد کے ساتھ روایت کراجس میں کوئی اعتراض نہیں ۔

بیروایت طبرانی کی ہے۔

<sup>(1)</sup>عبرت کیزیں دولوگ جوسب مجھ ہوتے ہوئے بھی کہا کرتے ہیں۔ بہت تکلیف میں ہیں۔ کچھ گذارائبیں۔ ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی ٹبیں۔ اللہ کےفضل کی ناشکری کررہے ہوتے ہیںا بسےلوگ۔ اللہ کی بناہ۔ حالا تک تق تعالی جل شانہ کافر ہان ہے۔

لَيِنْ شَكَّرْتُمُ لَا زِيْدَنَكُمُ مُولَيِنْ كَفَرْتُمُ إِنَّ عَنَ إِنِ لَشَوِيْدٌ (ابراتيم: 7)

ترجمه: "اگر (بمری نعتوں میں میرا) شکر کرو گئو میں تمہیں اور نیادہ دوں گااوراگر ناشکری کرو گئو میر اعذاب بڑا بخت ہے' ۔ (مترجم)

#### ترغيب

# طلب رزق میں میا ندروی اختیار کرنا اور حرص دنیاو حب مال کی مذمت

حدیث: حضرت عبدالله بن سرجس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی محرم عظیفہ نے فریایا: در میاندراستہ انجی چزہے۔ اور ثابت قدی ومیاندروی نبوت کے چوہیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔ ( لینی صفات ندکورہ انبیاء علیم السلام کی صفات میں ہے ہیں )۔

اے امام ترندی نے روایت کیا۔اورفر مایا: بیرحدیث حسن غریب ہے۔ نیز امام مالک وابوداؤ دنے بھی اے حصزت این عباس ضی الٹائینہا کی حدیث سے روایت کیا۔گر ان کے ہاں چوبیس کی بجائے بچیس حصوں کاذکر ہے۔

حدیث: حضرت جابرض الله عند بروایت به فرماتی بین: رسول الله علیه فی ناته فی الله فی اله

اے ابن ماجہ نے اور حاکم نے روایت کیا۔الفاط ابن ماجہ کے ہیں۔ حاکم نے فرمایا: بیر حدیث برشرط مسلم سمج ہے۔ (مفرت جابر ہی ہے ای صفحہ ون کی حدیث ابن حبان نے اپنے صبح میں اور حاکم نے روایت کی ہے)۔

حدیث: حضرت ابوجمید ساعدی رضی الله عنہ نے روایت ہے کہ رسول الله علی فی نظر مایا: ونیا (کامال) طلب کرنے میں درمیانی چال چلو ''فیان گُلَّة مُیسَّدٌ لِّهَا حُلِقَ لَهُ'' اس لئے کہ انسان جس چیز کے لئے پیدا کیا گیا ہوہ اس کے لئے آسان کردی جائے گی۔ آسان کردی جائے گی۔ (وہ جرحال میں اے یا لے گا)۔

اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ الفاظ بھی انہیں کے ہیں۔ ابواشنے ابن حبان نے کتاب الثواب میں اور حاکم نے بھی اے روایت کیا۔ دونوں کے الفاظ اس طرح ہیں کہ: ''بندے کے مقدر میں جو کھا جا چکا ہے وواس کے لئے آسان کردیا گیا ہے۔ اس کا مراکظ کی شراکظ کی شخص ہے۔ ۔ حاکم کہتے ہیں: بیرعدیث بخاری وسلم کی شراکظ کی شخص ہے۔

۔ ۱۹۰۰ سبب یوں بیصدیت عارب اسبب ہوتہ ہیں ہوت حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیقتے نے فریایا: کوئی عمل الیانہیں جو تہیں جنت کتر یب کرے سوااس عمل کے جس کا میں نے تہمہیں حکم دیا ہے۔ اور نہ کوئی کا مماییا ہے جو تہمیں دوز نے کے زو کی کرے سوا اس (برے کام) کے جس ہے میں نے تہمہیں روک دیا ہے۔ لہذاتم میں سے کوئی اپنی اس دنیا ہے اس وقت تک نہیں جائے گا حضرت جریل علیہ السلام نے میرے دل میں میہ بات ڈائی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس دنیا ہے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک وہ اپنارز ق پورانہ کر لے گا۔ اس کے لوگو! الله ہے ڈرتے رہوا ور تلاش معاش میں میانہ روی سے کام لو۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے رزق کے بارے میں بریشان ہوتو الله کی نافر مانی کر کے رزق تلاش نہ کرے کیونکہ (رزق الله کا فصل ہے اور)

نافر مانی کر کے الله کافضل حاصل نہیں ہوتا۔

اے حاکم نے روایت کیا ہے۔ (یہ ہی مضمون ہزار نے حفرت حذیفہ رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے)۔ حدیث: حضرت ابوہر رہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیقے نے فر مایا: اے نوگو! مال دار ہونا کثرت سمامان سے نہیں ہوتا بلکہ مالداری تو دل کے غنی ہونے کا نام ہے۔ اور الله عزوجل اپنے بندے کو وہی رزق دیتا ہے جواس کے لئے لکھ دیا گیا ہے۔ اس لئے اس کی تلاش میں درمیا نہ راستہ اختیار کرو۔ وہی لوجو حال ہواور اسے چھوڑ دو جو حرام ہو۔

اسے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔اس کی اسنادحسن ہےان شاءاللہ۔

حدیث: حضرت ابودرداءرضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی ایا: رزق بندے کو بول الله علی کے اول الله کار کیتا ہے جیسے اس کی موت اسے ڈھونڈ لیتی ہے۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور ہزار نے روایت کیا۔ اور طبر انی نے بھی جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔ ان کے الفاظ سے بین : ''اِنَّ الوِّذُقَ لَيَطُلُبُ الْعَبُلَ اکْفَرَ مِبَّا يَطُلُبُهُ أَجَلُهُ '' بِشُك رزق بندے كواس سے بھی زیادہ تلاش كرتا ہے جتنی موت اس كوتلاش كرتا ہے جتنی موت اس كوتلاش كرتا ہے -''۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

اے حاکم نے روایت کیا اور کہا: بیصدیث سیح الا سناد ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علیہ فی فرمایا: تم میں ہے اگر کوئی خض اپنے رزق سے بھاگ بھی جائے تو رزق اس کو یوں جاپائے گا جیسے اس کی موت اس کو جاملتی ہے۔ ہے طبرانی نے اوسط اورصغیر میں اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔ (اس جگہ طبرانی، ابن حبان، بیعتی وغیرہم کی مختلف الفاظ احادیث مذکور میں جن کالب لباب یہی ہے)

حدیث: حضرت ابودرداءرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرمول الله علیت نے ارشاد فرمایا: جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں جانب دوفر شتے بھیجے جاتے ہیں، جوالی آواز سے یکارتے ہیں جے انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے میں: ( کہتے ہیں)ا بے لوگو!اپنے پروردگار کی طرف بھا گو بے ٹک جو چے تھوڑی ہوگر (ضروریات ے لئے) کافی ہووہ بہتر ہےاس چیز ہے جو بہت زیادہ ہوگمر (اطاعت الٰہی ہے) غافل کرنے والی ہو۔ اور جب سورج غ وب ہوتا ہےاں وقت بھی دوفر شتے اس کی دونو ل طرف بھیجے جاتے ہیں۔وہ ایسی آ واز ہے نداد ہے ہیں جےانسانوں اور جنول كيسواسب الل ارض سنتے بن: ( كيتے بن:)" اللَّهُمَّ أَعُط مُنْفِقًا حَلَفًا وَأَعُط مُسِكًا تَلَفًا" اسالله! فرج کرنے والے کواس کا بدل عطافر مااور بخیل کے مال کو ہلاک فر مادے۔

اے امام احمد نے صحیح اسناد کے ساتھ ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے اسے صحیح کہا۔ یہ الفاظ امام احدر حمد الله کے ہیں۔

حدیث: حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے میں: منیں نے رسول الله عیاضی کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: بہترین ذکر ذکر خفی ہے اور بہترین روزی وہ جو کفایت کرتی ہو۔

اہے ابوعوانہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی حج میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سروایت ب، فرماتی بین که رسول الله علی نفر مایا: جو بنده سب ے کے کرالتہ عز وجل کی طرف ہوگیا (اس کی طاعت و بندگی میں لگ گیا )التہ اس کو ہرمشکل میں کافی ہوگا اور وہاں ہے اسے رزق دے گا جہاں ہے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ جو تخص (الله ہے) کٹ کر دنیا ہی کی جانب ہوگیا۔ (دنیاداری میں احکام خداوندی فراموش کر بیٹھا) الله اسے دنیا کے سیر دکردےگا۔

اے ابواشیخ نے کتاب الثواب میں اور بیہ قی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله علیہ نے فرمایا: جو شخص دنیا کی فکر میں لگا رہے، ای کی حرص میں متلا ہو۔ ای کے لئے بے قرار ہواورای (کو کمانے) کی نیت رکھتا ہو، التٰہ تعالیٰ اس کی دونوں آتکھوں کے درمیان فربت رکھ دے گا (ذکیل وخوارر ہے گا۔ چبرے سے دنیااس کی غربت کا تماشد کیھے گی )اوراس کے ذرائع آ که ن کے درمیان فربت رکھ دے گا (ذکیل وخوارر ہے گا۔ چبرے سے دنیااس کی غربت کا تماشد کیھے گی )اوراس کے ذرائع آ کہ ان ، بھیردےگا۔اوروہ بندہ جوفکر آخرت میں لگارے،ای کاطلبگاراورای کے لئے بےقرار ہواوراہے، ہی حاصل کرنے کی نیت ر محتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قناعت و بے نیازی ڈال دےگا۔اس کے آمدن کے ذرائع مجتمع فریادےگا۔اور دنیاذ کیل و رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قناعت و بے نیازی ڈال دےگا۔اس کے آمدن کے ذرائع مجتمع فریادےگا۔اور دنیاذ کیل اے ہزار،طبرانی اور ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔الفاظ طبرانی کے ہیں،تر ندی نے اسے مختصرا روایت کیا۔ اے ہزار،طبرانی اور ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔الفاظ طبرانی کے ہیں،تر ندی نے اسے مختصرا روایت کیا۔ خوارہوکراس کے یاس آئے گی۔



(اس معنی کی حدیث طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے بھی روایت کی )۔

حدیث: حضرت ابوذررض الله عند سروایت به فرماتی میں: رسول الله علیقی نے فرمایا: جمس نے اس حال میں شیح کی کہ فکر و نیا میں غرق میں الله عند سے روایت به فرماتی میں: رسول الله علی خیال نہ کیا، وہ ان میں سے نہیں ۔ اور جمس نے اپنے آپ کو فوق کے ساتھ بغیر کی مجبوری کے ذکیل کیا، وہ ہم میں نے نہیں ۔ (ہمارے طریقے پنہیں) (طبرانی) ۔ جمد یہ نے اپنے آپ کو فوق کے ساتھ بغیر کی مجبوری کے ذکیل کیا، وہ ہم میں نے نہیں ۔ (ہمارے طریقے پنہیں) (طبرانی) ۔ حد یہ نے دور ایت میں الله علی نے فرمایا: چار چیزیں بدختی کی علامت میں ۔ نہر 1 آئکھ کا بے آنسو ہو جانا (گناہوں پر بھی آنسو نہ بہانا)، نمبر 2 دل کا سخت ہونا، نمبر 3 لمی لمی امیدیں اور نمبر 4 حصول و نیا کی حرص ۔

اسے بزار وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نبی العلمین عین الله کافضل (مال و دولت ) دیکه کرت ہیں که آپ عین نے ارشاوفر مایا:
کسی پرالله کی نارائسگی دیکھ کرخوش ہرگز نہ ہو کسی پرالله کافضل (مال و دولت) دیکھ کراس کی تعریف نہ کراور جوالله نے تجھے
نہیں دیا کسی کے پاس دیکھ کراس کی نہ مت مت کر اس لئے کہ الله کررن کو کسی حریص کی حرص تیرے پاس نہیں لاسکتی اور
ناخوش کی نارائسگی اسے تجھ سے واپس لونائمیں سکتی ۔ الله تعالیٰ نے اپنے انصاف وعدل سے راحت و کشادگی کواپی رضاویقین
میں اور نم وجزن کواپی نارائسگی میں رکھا ہے۔ (طبر انی فی اکلیم )

حدیث: حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه بے روایت ہے ، فر ماتے ہیں : رسول الله علیہ فر مایا: بکریوں کے رپوڑ میں چھوڑے ہوئے دو بھو کے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال وسرداری کا لاچ کرنے والا آ دمی اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔اسے تر ندی اورا بن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔ تر ندی نے کہا: بیرحدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ عُنے رُوایت ہے کدرسول الله عَلَیْ نَظِی اَن بوڑھے آدی کا ول دو چیزوں کی عجب پر جوان ہوتا ہے ''حُبِّ الْعَلَيْ مُن اُوَ قَالَ طُولُ الْحَياةِ وَحُبُ الْمَالِ'' نَبر العیش وعشرت کی محبت یا لمی زندگی اور نمبر 2 مال و دولت کی محبت ۔ اُے امام بخاری مسلم اور ترندی نے روایت کیا ہے، مگر ترندی کے الفاظ ہیں: '' نمبر 1 لمی زندگی اور نمبر 2 کشرت مال''۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ دفنی الله عند ہی روایت ہے کہ الله کے رسول مقبول عظیمی ہی دعافر مایا کرتے تھے: "اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَحْشَعُ وَمِنْ أَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاء رب!میں تیری پناہ جاہتا ہوں ایسے علم ہے جو بے فائدہ ہو، ایسے دل ہے جو خشوع ندر کھتا ہو (خوف خدا)، ایسے فس ہے جو سرینہ ہوتا ہواور ایسی دعاہے جو مقبول نہ ہو)۔

اے ابن ماجہ، نسائی نے روایت کیا۔ اور مسلم و ترفدی وغیر ہمانے اسے زید بن ارقم رضی الله عند سے روایت کیا۔ حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدر سول الله عیصی نے ارشاوفر مایا: اگر ابن آ وم کے اں ال سے بھری ہوئی دووا دیاں ہول تو وہ ضرور جا ہے گا کہ ان کے ساتھ تیسری بھی لما لے۔ "وَلَا يَنْهَلاءُ جَوْفَ ابْنِ اَدْمَ ِ إِلَّا التَّوَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ "انسان كاول قبرك منى كسواكونى چيزنين بحرعتى اورالله اس كي توية ول فرما تا ے جواس کی بارگاہ میں تو بہ(1) پیش کرے۔

ہے امام بخاری وامام سلم نے روایت کیا۔ (ای مضمون کی حدیث ابن عباس ہے بخاری وسلم نے ،ابن عباس بن سہل ے بناری نے ،حضرت بریدہ رضی الله عنہ سے بزار نے جیدا سناد کے ساتھ روات کی )۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے ہی روایت ہے۔ وہ نبی کریم علیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیقہ نے

-(1) ناورکا خلاصہ یہ ہے کدانسان کوایئے رزق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پر مجروب کرنا جا ہے۔ وو فسددار ہے۔ سبکورزق دیتا ہے۔ کسی جنالی شاعر نے كيااحجاكبا

او بدیاں ہر نیاں جنگلیں بھردیاں نے ذمه دارجهان دے رزق دااے یل دودات کواکٹھا کرنے کے لئے طلال و ترام کی تمیز نہ کرنا ، اس دھن میں ادکام خداو فر امین مصطفح جل وعلاو علیقے کوفراموش کردیا ، اور تقوق العبادے

روگر دانی تو کل کے خلاف ہے ۔ اور کس مسلمان کوزیش نبیں ہے۔ قر آن یاک نے بار باراعلان فر ہایا ہے کسرزاق از کی الفاد ب افعامین ہے۔ ارشادے: وَعَامِنْ دَانَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ مِنْ قُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَلَ مَا وَمُسْتَودَعَهَا كُلّ فَ كِتْبِ شُهِين ( مود 6)

ترجر :'' اورزین پر طلنے والا کوئی فرواییا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اوروہ جانتا ہے کہ کہاں شہرے گا اور کہاں سپر و اوگا۔ ب مجھا یک

قُلُمَنْ يَرُزُ قُكُمْ مِنَ السَّمْوٰتِ وَالْاَسُ فِي اللَّهُ (سا: 24)

ترجمہ:" (اے صبیب ﷺ ) آیے فرما کیں کون ہے جو مہیں آ سانوں اورز مین سے روزی دیتا ہے؟ خودی فرما دو: دواللہ ہے''۔ قُلُ إِنَّى كَمَايُمُ عُلِمَ الدِّوْقَ لِمَسْنَقِينَا تُحْرِي عِبَادِدٍ وَيَقْدِسُ لَهُ \* وَمَا ٱلْفَقْتُمْ مِن صَى مَقْهُ وَيُؤْفِذُ \* وَمُوَجِيِّكُ الزِّوْقِينَ ( سِ:39)

رَبِرِ:" اَبْ فِرِما كُين: بِينْك بِرِ اربِ رزق وسيخ فرياتا ہا ہے؛ بندوں میں ہے جس كے لئے جاہے اورجو چرج فرج کرتے ہو(اس کی راہ میں ) تو وہ اس کے بدلہ میں اور دے گا۔ اور وہ سے بہتر رز ق دینے والا ہے''۔

وَاللّٰهُ لَفَكَ لَ بَعْضَ لَمْ مَكُونِ فِي الرِّدِّقِ \* فَمَا الَّذِيْنَ فُضْلُوا بِرَآدِي مِرْقِوم كل مَا مَلَكُ أَنِي الْهُم فَهُمْ فِيهِ مَوَاع \* أَفَهِ هُمَا الّذِيْنَ فُضْلُوا بِرَآدِي مِرْقِوم كل مَا مَلَكُ أَنْ اللّٰهُم فَهُمْ فِيهِ مَوْآء \* أَفَهِ هُمُعَدُونَ

تر جمہ: '' اورالتِه نے تم میں بے بعض کو بعض پر رز ق میں افسیات دی ۔ وہ جن کو فسیات دی گئی وہ اپنارز ق اپنے لوغدی غلاموں کو نہ چیرویں گے کہ وہ ب اس

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِلْسَى إِلَّا لِيَكْبُدُونِ۞ مَا أُبِيئِدُ مِنْ مُهُمْ قِنْ تِرْذِقٍ ذَ مَا أُبِيئُهُ أَنْ يُطْعِبُونِ۞ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الزَّمْاقُ وُوالْقُوَّةِ میں برابر ہوجا کمیں تو کیاو والله کی نعت کا انکار کرتے ہیں؟''۔

ترجمہ: '' (خالق کا نئائے باتا ہے )اور میں نے جنوں اور انسانوں کوسرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں میمی ان ہے مجورز ق نیمی مانگما اور نہ

ير با بنا بول كه مجمع كها نا دي \_ \_ يث الله ي بوارز ق دين والله الله ت والله الله والله به -قُلُمَن يَرُوْقُتُكُمْ قِرَى السَّنَآءَ وَالْأَرْمِينَ اَعَنْ يَعْلِكُ السَّنِجَةِ الْوَبْصَارَوَمَن يُخْرِجُ الْحَقِّ مِنَ الْمُعِيَّةِ مِنَ الْحَجَةِ مِنَ الْحَجَةِ مِنَ الْحَجَةِ مُنْ مِنَ يَرُوْقُتُكُمْ قِرَى السَّنَآءَ وَالْأَرْمِينَ اَعْنَ يَعْلِكُ السَّنِجَةِ الْوَبْصَارَةِ مَن يُعْرِ

نَسَيْعُولُونَ اللهُ \* فَكُلُ ا فَلَا تَشَقُّونَ ۞ فَلْ لِكُمُ اللهُ مَنْ كُلُمُ الْحَقُّ فَهَا ذَا بَعْدَ الْعَقِّ أَلِوَ الشَّلِلِ \* فَأَلَّى مُثَالِكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَقُّ فَكَا وَاللهُ اللهُ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَل ے زند د کومروہ سے اور نکالآے مرود کوزندہ ہے؟ اور کون تمام کا سول کی مدیمرکزاہے؟ تواب کبیں گے: وہ الفدی ہے۔ پھرآپ آئیں فریا کیں: تو کیول ٹیمل ال سے ڈرتے تو یہ اللہ ہے تبارا تا پار دو دور گار بھر کن کے بعد کر ای بی تو ہے ۔ تو کہاں ریافل کی طرف ) بھرے جاتے ہیں؟'' مرمور

، ال مضمون کی متعدد آیات کلام الله شریف میں وار د ہوئی ہیں۔ (مترجم)



فرمایا: (قیامت کے روز) ایک آدمی کواس حالت میں لایا جائے گا گویا کہ وہ بھیڑ کا بچہ ہو۔ الله عزوجل کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو الله تعالیٰ اس نے فرمائے گا: ممیں نے تجنیے (مال ودولت) عطا کیا، تجنیے اس کاما لک بنایا اور تجھ پر انعام کیا۔ بتا تو نے اے کیا کیا؟ عرض کرے گا: اے میرے رب! ممیں نے اے جمع کیا، اے اور زیادہ کیا پھرائے گا: مجمعے والیس بھیج ممیں تیرے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ اس پر الله تعالیٰ فرمائے گا: مجمعے والیس بھیج ممیں تیرے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ اس پر الله تعالیٰ فرمائے گا: مجمعے والیس ووزئے آگے بھیجا تھا۔ وہ کہے گا: اے میرے پر وردگار! ممیں نے مال اکھا کیا، بڑھایا اور پہلے نے زیادہ کرکے چھوڑ آیا۔ جمجے والیس (دنیا میں) بھیج کہ وہ سب تیرے سامنے پیش کر دول۔ پھر جب بندہ کوئی نیکی چیش نہ کر سکے گا تو اے نار جہنم میں پھینک دینے کا تھم صادر فرما دیا جائے گا۔ اے امام ترندی نے اسلمیل بن سلم کی ہے روایت کیا۔

#### ترغيب

حلال كما نااورحلال كهانا

#### ترہیب

حرام كمائى اورحرام كهانا ببينا يهنناوغيره

اے مسلم وتر ندی نے روایت کیا۔

ا مصطبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسناد حسن ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن متعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی انور علیہ نے فرمایا: رزق حلال تلاش کر نافریضہ (نماز ،روزہ ، حج وز کو ق)کے بعد فرض ہے۔ (طبرانی و بیعق)۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علیہ فی ارشاد فریایا: جو شخص طال روزی کھائے، میری سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کی چیرہ دستیوں سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ رضی الله عنهم عرض گذار ہوئے: یارسول الله علیہ السیدی الیے لوگ تو آئے کل آپ کی امت میں بہت ہیں۔ارشاد فرمایا: "وَسَیَکُونُ فِنِی قُوُونٍ بَعَادِیُ" اور میرے بعدوالے زمانوں میں بھی ہوں گے۔

اے امام تر ندی اور حاکم نے روایت کیا۔ تر ندی نے فر مایا: به حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اور حاکم نے کہا: سیح الا ساد ۵-

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها سے روایت ہے کدرسول الله عظیم نے فربایا: چار چزیں ہیں کداگریہ تھ میں پائی جائیں تو تجھے دنیا کھو جانے کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت کرنا، نمبر 2 بات میں جائی، نمبر 3 حس اطلاق اورنمبر 4 حلال کھانا۔

اسے امام احمد وطبر انی نے روایت کیا۔ دونوں کی اسادھن ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندرسول الله عند کرتے میں کہ آپ علی کے خربایا: جس آدمی نے مال حلال کمایا بھران کوشل اس کوز کو قاکل کا الله کی مخلوق پر فرج کردیا تو اس کے موش اس کوز کو قاکل فران کوشل میں کوز کو قاکل الله کا الله کا کار از کو قال سے کھانا بینا بہنا اور دسروں پر فرج کرناز کو قادیے کی طرح تو اب رکھتا ہے)۔

ا سے ابن حبان نے اپنے سیح میں دراج عن البیٹم کے طریق سے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت تصیح عننی ، رکب مصری رضی الله عنها ب روایت کرتے ہیں کد انہوں نے کہا: رسول الله عیلی ارشاد فرماتے ہیں: جنت میں تجروطو کی کا سایہ مبارک ہواس آ دی کے لئے جس کی کمائی پا کیز و (حلال) ہو، جس کا باطن اچھا ہو، جس کا ظاہر خوب ہواور جس نے اپنی برائی لوگوں سے دورر کھی۔اور مبارک ہوائ شخص کوجس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا، استے ضرورت سے زائد مال کو الله کی راہ میں خرج کیا۔اور فضول و بیکا ربا تو سے سے چار ہا۔

اسےطبرانی نے روایت کیا۔

 اس كاكونى عمل قبول نييس فرمايا جاتا- "وَأَيْما عَبْلِ نَبْتَ لَحُمهُ مِنْ سُحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ" اورجس بندے كا گوشت حرام روزى ت بنا مواس كے لئے نارجہم بى زياده مناسب ہے۔

اسے طبرانی نے صغیر میں روایت کیا۔

حدیث: سیدناامیر المونین علی مرتفیٰی رضی الله عند بروایت بن فر ماتے ہیں: ہم رسول الله علیہ علیہ کے فدمت میں بیشے ہوئے تھے کہ مدینہ طیب کے قرب و جوار کے کی گاؤں کا ایک آدی حاضر ہو کرعرض کرنے لگا: پارسول الله علیہ الله علیہ الله الله علیہ الله کے ملاوہ کوئی معبود نیس اور حضرت محمد علیہ الله کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اسے گاؤں والے! شخص ترین چیز ہے امانت ۔ اس لئے کہ جوامانت وار نہیں اس کا نہ کوئی وین ہے، نہ نماز ہے اور نہ ہی کوئی ذکو ق ہے۔ اب میاتی اجم میں اس کے کہ جوامانت وار نہیں اس کا نہ کوئی ویں ہے، نہ نماز ہو گئی نہوں ہوتی جب تک اس کو دیا ہے، نہ نماز بادر مول نہیں ہوتی جب تک اس کو دیا ہے، میں اس کر امی کا مناز یا کوئی نیک عمل قبول فرمائے اس کے جہم سے دور نہ کردے۔ اے دیباتی ! الله عزوجل اس بات سے ظیم اور بلند ہے کہ کی کی نماز یا کوئی نیک عمل قبول فرمائے جہم سے دور نہ کردے۔ اے دیباتی ! الله عزوجل اس بات سے ظیم اور بلند ہے کہ کی کی نماز یا کوئی نیک عمل قبول فرمائے جباس کے جم یہ مال حرام کی تھیں ہو۔

اسے بزارنے روایت کیا۔اس میں نکارت ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں جس شخص نے دل درہم کا کپڑا افریدا اور ان میں ایک درہم حرام کمائی کا تھا، جب تک وہ کپڑا اس کے جم پر رہے گا،الله عزوجل اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔راوی کہتے ہیں: پھر حضرت ابن عمر رضی الله عنبمانے اپنی انگلیاں کا نوں میں دے لیس پھر فرمایا: بہرہ ہوجاؤں اگر نبی کریم سیسی کی کسی فرماتے ہوئے نہ سناہو۔

اسے امام احمد رحمہ الله نے روایت کی۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے، وہ نی محترم عظیم سے ساوی ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس آدمی نے چوری شدہ چوری شدہ ہے قوہ اس چوری کی ذلت اور گناہ میں برابر کا شریک ہوا۔

یہی نے اے روایت کیا ہے۔ اس کی اساد میں احتمال تحسین ہے۔ اور شبہ ہے کہ بدروایت موقوف ہو۔

حدیث: حضرت ابوہر یرہ درضی الله عنہ ہے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول الله علی فیلے نے فرمایا: مجھے اس ذات کی قسم، جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم میں ہے کسی کاری لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جانا ،ککڑیاں کا ئے رجع کرنا پھر انہیں اپنی پیٹے پرلا دکرلانا (اور پچ کرروزی کمانا) اس کے لئے لوگوں ہے مائلنے ہے کہیں بہتر ہے۔ اور مٹی پکڑ کراپے منہ میں ڈالنا، اس ہے اچھا ہے کہ منہ میں وہ چیز ڈالے جے الله نے اس کے لئے حرام فرمایا ہے۔

اے امام احمد رحمہ الله نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: اننی ے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جبتم اپنے مال کی زکو ۃ دے دوتو تم نے اپنے اور یعا کدفرض

کوداکر دیا۔اور جس نے مال حرام جمع کیا پھراہے صدقہ کیااہے اس کا کوئی اجرو تواب نہیں ملے گا۔ بلکہ اس کااہے گناہ ہوگا۔ ( که زام مال کا صدقه کر کے تو اب کی امیدرکھنا بھی گناہ ہے بلکہ بقول بعض علماءاندیشہ کفرے )۔

اے این حبان دابن فزیر نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا۔ حاکم نے بھی اے روایت کیا ہے۔

حدیث: اور ابوداؤد نے اپنی مراسل میں حضرت قاسم بن فخیم ورضی الته عندے روایت کی: فرماتے ہیں کدرسول الله عَلِيْقَ فِي مایا: جس نے گناہ کے ذریعہ سے مال کمایا۔ پھراس سےصلد حمی کی، یاصد قد کیا، یااسے راہ خدا میں خرچ کیا، . (روز قامت)اس تمام کوجع کیا جائے گااوران شخص کے ساتھ ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

حديث: حفرت عبدالله بن معودرض الله عند بروايت به فرمات بين رسول الله عَلِيْكُ في مايا: الله تعالى في . تمبارے درمیان اخلا قیات ای طرح تقتیم فر مائے ہیں جس طرح تمبارے درمیان تمہارے رزق تقیم فر مائے ہیں۔اللہ تعالیٰ مال دنیا تو ہر پندیدہ و ناپندیدہ مخف کوریتا ہے۔ مگر دولت دین صرف ای کوعطافر ماتا ہے جے محبوب رکھتا ہے۔ جے اللہ نے دین دیا، اے این محبت عطافر مائی فتم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندواس وقت تک نہ سلامتی میں رہتا ہے نداس سے دوسرے سمائتی یاتے ہیں جب تک کداس کا زبان ودل (برے خیالات وارادوں سے ) سلامت ند ہواور دوسر بےلوگوں کوسلامت نہ رکھے۔اور کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک کداس کا پڑوی اس کے بواکق سے محفوظ نہ ہو۔ حاضرین نے عرض کی :اس کے بوائق کیا ہیں؟ارشا دفر مایا:اس کےظلم اور زیاد تیاں۔ یہ ہونبیں سکتا کہ بند و مال حرام کمائے پھر ال کوصد قد کرے تو وہ قبول ہو جائے ،اسے خرج کرے تواس میں برکت کی جائے۔اور (بعداز مرگ) اپنے پیچھے قبور جائے تووہ اس کے لئے جہم کا ایندھن نہ ہے ۔ بے شک الته تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعینیں مٹاتا بکہ برائی کو نیکی کے ذریعیہ مٹاتا ے۔خبیث،خبیث کنہیں مٹاسکتا۔

اسےامام احمد وغیرہ نے روایت کیا۔

حديث: حضرت الو مريره رضى الله عند ي روايت ب كرسول الله علي في فرمايا: لوگول يرايك زماندايدا آكاك آدى كوئى پروانبيس كرے كاكدكيا حاصل كرر باہے؟ حلال ہے ياحرام؟

اسے بخاری ونسائی نے روایت کیا۔اوررزین نے بیالفاظ زائد کئے: '' پھراس زمانہ میں لوگوں کی دعا کیں قبول نہیں ہوں \_(1)",(

حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ ہے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم ہے ان چزوں کے بارے میں سوال کیا گیا جن کی وجہ ہے اکثر لوگ جہنم میں داخل ہول گے۔جواب ارشاد فر مایا: وہ میں مند (حرام کھانے اور زبان ہے دومرول کود کھ دینے کی وجہ ) اور شرمگاہ۔اوران چیزوں کے بارے میں یو چھا گیا جن کی وجہ ہے اکثر لوگ جنت میں داخل ہول گے تو فر مان ہوا: وہ ہں الله کا خوف اور حسن اخلاق۔

<sup>(1)</sup> اور برشمتی ہے بی و و زیانہ ہے جس میں آئ بم سانس لے رہے ہیں۔ آئے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔ (مترجم)

اے تر مذی نے روایت کیااور فر مایا: پیھدیث سجح غریب ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن معودرض الله عند بروایت به فرمات بین: جناب رسول الله علی فی فی الله علی الله الله سے حق حیایہ برک اور جو بھواس میں ب (عقل و ذبین ، زبان ، کان ، آ کھو غیرہ) کی حفاظت کرواور پید اور جو بھواس میں شامل ہے کی مجمد الله علی میں برو اور موت و فنا کو یا در کھو، جو کوئی آخرت جا ہتا ہے وہ زینت و نیا چھوڑ و بتا ہے توجس نے یہ بھو کہ کے کہ کہ الله سے حق حیاا واکر دیا۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور کہا کہ بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حفرت معاذرض الله عندنی اعظم علی علی کا است که این که آپ علی که آپ علی که این تا مت که دن بندے کے قدم اپنی جگرے ارے میں مقدم اپنی جگرے بارے میں موال نہ کرلیا جائے گا۔ عمر کے بارے میں کہ کن افعال میں صرف کی؟ مال کے بارے میں کہ کہاں سے حاصل کیا اور کم کیا ؟ کا دوملم کے بارے میں کہ کہاں سے حاصل کیا اور کم کیا ؟ اور کم کے بارے میں کہ اس کے مطابق کیا کیا عمل کیا ؟

ا ہے بہتی وغیرہ نے روایت کیااور تر ذی نے بھی اسے حضرت ابو برزہ رضی النه عند کی حدیث سے روایت کیااور سی کہا۔
حدیث: حضرت ابن عمرضی النه منہا ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول النه عیالیہ نے فرمایا: دنیا بہت دل ش اور
شیریں ہوتی ہے۔ جس نے اس دنیا ہیں حلال ذریعہ ہال کمایا اور اسے راہ حق میں خرج کیا، النه اس پراسے ثواب عطا
فرمائے گا اور اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ اور جس نے اس میں غیر حلال طریقہ ہے مال حاصل کیا اور اسے ناحق جگہوں پر
خرج کیا، النه تعالیٰ اس کے لئے ذات کا گھر (دوزخ) واجب کردے گا۔ بہت سے لوگ النه ورسول جل وعلاو عیالیہ کے
دیے ہوئے مال میں (نا جائز) تصرف کرتے ہیں، ان کے لئے بروز قیامت آگ ہوگی جس کے متعلق النه تعالیٰ فرما تا ہے:
کیکھنا خبیث نے ذکو نام میں میں اس کے ایک بروز قیامت آگ ہوگی جس کے متعلق النه تعالیٰ فرما تا ہے:
کیکھنا خبیث نے ذکو نام کی اسرائیل: 97) ترجمہ: ''دوہ آگ جب بھی مجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گ'۔
جبیتی۔

حدیث: حضرت سیدناامیر المونین ابو بکرصدیق رضی الله عنه نبی دو جهال عقیصی به سروایت فرماتے ہیں که آپ عقیصی نے ارشا دفر مایا: حرام غذا ہے لینے والاجیم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

اے ابویعلیٰ ، ہزار،طبرانی نے اوسط میں اور پہلی نے روایت کیا۔ ان کی بعض اسانیدحسن میں۔ ( اور یہی مضمون ان ا حادیث کا ہے جو جابر بن عبداللہ سے ابن حبان نے ، کعب بن مجر ہ سے تر ندی وابن حبان وغیرہ نے روایت کیس رضی اللہ عنہم )

#### تزغيب

# پر ہیز گاری اختیار کرنا اور مشتبہ اور دل میں کھٹکنے والی چیز وں کوڑک کردینا

حدیث: حضرت نعمان بن بشیررض الته عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے الله کے رسول مقبول عیسی الته کو ارشاد فرمات عیس نامی الله کا مرسل مقبول عیسی کا ارشاد فرمات ہوئے کا رشان خاہر ہے اور حرام ہوئے کا عظم فرمات کا میں جن رکے طال وحرام ہوئے کا عظم عوام کی اکثر یہ نہیں جانی احرام خرمات کی جو بندہ مشتبہ چیزوں سے بچا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچالیا۔ اور جومشتبہ چیزوں میں پڑگیا، وہ حرام کا موں میں جا پڑا۔ جیسا کہ کی چرا گاہ کے اردگر د جانور چرانے والا، تریب ہے کہ اس جانور چرانے کی سے اندر کوشت کا کمار ہوجائے گاہ اس کی حرام فرمودہ چیزیں ہیں۔ یا در کھواجم کے اندر کوشت کا ایک لوعزا ہے، اگر وہ درست رہے تو ساراجم درست رہے گا۔ اگر خراب ہوجائے تو سارا بدن خرابی کا شکار ہوجائے گا۔ "ایک ویکی الفقائے"، اور خبر دارا وہ کوشت کا لوتو اول ہے۔
"ایک ویکی الفقائے"، اور خبر داراوہ کوشت کا لوتو اول ہے۔

اے بخاری مسلم، ترندی (ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی اور طبرانی نے تھوڑ نے تھوڑے اختلاف کے ساتھ روایت کیا)۔ حدیث: حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عند نبی مختار علیہ اللہ علیہ اس کہ آپ علیہ نے فرمایا: نیکی حسن طاق کا نام ہاور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھنکے (بشر طیکہ دل کے خانہ میں خمیر نام کی کوئی چیز موجود ہو)اور لوگوں کواس پر مطلع ہونا تھے نایسند ہو۔ (مسلم)۔

حدیث: حضرت وابصه بن معبرضی الله عند بروایت به فرمات بین بنمیں نے رسول الله عظیمی و کھا اور ارادہ کیا کہ کئی اور گناہ کا کوئی عمل نے جھوار شادفر مایا:

کوئی اور گناہ کا کوئی عمل نے جھوار وں بلکہ سب کے بارے میں آپ عظیمی ہے بعج پولوں کہ خود آپ نے مجھے ارشاد فرمایا:

اے وابصہ! جمہیں بتا دوں کہ تم کیا بو جھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: یارسول الله علیمی ارک گھنوں کو چھونے گے۔ پھر فرمایا: اور علی الله علیمی بتا دوں کہ تم کیا بو جھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: یارسول الله علیمی ارائد مسلم نے بروا میں برے سنے پر اور گناہ کہ میں بولوں کو کھنا فرمایا اور آئیں میرے سنے پر مارٹ نے گاور ارشاو فرمانے کے اے وابصہ! اپنے دل سے فتو گا لو نے بی وہ میں جس سے تمہار اللہ مطمئن ہوا ورا سے انتہارا دل و محمیر رہے ہوئے کہ بعد دل سکون حاصل کر لے اور گناہ وہ ہے جو تہمارے دل میں کھنے اور سنے میں تر دو ہو۔ (اس پرتمہارا دل و محمیر مطمئن نہ ہو) اگر چہلوگ تجھے اس کے جواز کا فتو گا ہو ہے بھر ہیں۔ اور (حقیم کراہ کرنے گراہ) کوگ اے جائز قراردیں۔ مطمئن نہ ہو) اگر چہلوگ تجھے اس کے جواز کا فتو گار د حضرت ابولغلبہ شنی رضی الله عند ہے بھی اہام صاحب نے ای اسام احمد رحمہ الله عند ہے بھی اہام صاحب نے ای

مضمون کی ایک اورروایت جیدا سناد کے ساتھ روایت کی ہے )۔ حد دیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی پاک عظیفی نے راستہ میں پڑی ہو کی ایک محجور پائی تو ارشاد فرمایا: اگر مجھے بیخوف نہ ہوتا کہ کہیں بیصد قد کی ہوتو میں ضرورا سے تناول فرمالیتا۔ ( بخاری وسلم ) حدیث: حفزت امام حسن بن علی مرتضیٰ رضی الله عنبما ہے روایت ہے، فرماتے ہیں : مَسِ نے رسول الله علیاتیہ ہے یہ تول حفظ کیا:''دَعُ مَا یُوِینُبُکَ اِلٰبی مَا لاَیویِبُکُکُ''جوچیز تنہمیں شک میں ڈال دے ( کیترام ہے یا حلال؟)اس کواس وقت تک ترک کردوجب تک کرتبہا راشک دورنہ ہوجائے (اوریقین نہ حاصل ہوجائے)۔

اے امام تر ندی ، نسائی اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔ اور تر ندی نے فرمایا: بیر صدیث حسن سیح ہے۔

حدیث: ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کا ایک غلام تھا، اس کی کمائی ہے آپ اس کا حصہ اس کو دھے اس کے جھے کھا لیا۔ غلام تھا، کی کمائی ہے آپ اس کا حصہ اس کو دھے اس کے جھے کھا لیا۔ غلام کہنے لگا: آپ کو معلوم ہے یہ کیا تھا؟

حضرت ابو بکر نے پوچھا: کیا تھا؟ کہنے لگا: منیں زمانہ جا لمیت میں کہانت (ستاروں سے پیش گوئی کرنا) کیا کرتا تھا۔ اس دور میں انسان کی خاطر میں نے کہانت کی۔ اور کہانت بھی کوئی اچھی نہ کی تھی بلکہ اس کو دھو کہ ہی دیا تھا۔ پھر ایک دن اس سے بلا قات ہوئی تو اس نے اس کہانت کے عوض یہ چیز دی جس سے آپ نے کھایا ہے۔ یہ س کر ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے اپنا بلا قات ہوئی تو اس نے اس کہانت کے عوض یہ چیز دی جس سے آپ نے کھایا ہے۔ یہ س کر ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے اپنا ہے میں داخل کیا اور جو کچھ بیٹ میں تھا سب قے کردیا۔

اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عطید بن عروہ سعدی رض الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمہ نے فرمایا: بندہ اس وقت تک متقین میں شارئیس ہوسکتا جب تک کہ ایسی چیز کوبھی چھوڑ نید ہے جس میں کوئی حرج نہ ہو ( یعنی اس کی صلت وحرمت یا کراہت ظاہر نہ ہو)اس بات کے خوف ہے کہیں اس میں کوئی حرج ہی نیہ ہو۔

اسے ترفدی، ابن ماجداور حاکم نے روایت کیا۔ ترفدی نے کہا: حدیث سے جبکہ حاکم نے کہا: صحیح الا سناد ہے۔ حدیث: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک صاحب نے رسول اللہ علیہ سے سوال کیا: گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھنگ پیدا کرتے تو اسے چھوٹر دو ( کہ پیر گناہ ہے) وہ عرض کرنے لگے: ایمان کیا ہے؟ فرمان ہوا: جب کوئی برائی تمہیں رنجیدہ خاطر کردے اور نیکی کر کے خوثی حاصل ہوتو (سمجھ لوگہ) تم ایمان دارہو۔

اسے امام احمد رحمہ الله نے سیح اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله عظیمیت نے فرمایا: تین صفات ہیں، جس ہندے ہیں بیا پائی جائیں، وہ ثو اب کا تن دارہوا اور اس نے اپنا ایمان کالل کرلیا ینمبر 1 حسن طلق، جس کے ساتھ لوگوں میں زندگی گذارے، نمبر 2 خوف خدا، جو اسے الله کی حرام فرمودہ اشیاء سے روکتا رہے اور نمبر 3 برد باری کہ جس سے جاہل کی جہالت کا جواب دے۔

اسے بزارنے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله عند بروایت ب فرماتی بین: رسول الله عَلَیْن فضل الله عَلَیْن نَه ارشاد فرمایا: "فَضُلُ الْهِلْمِ عَنْدٌ قُونُ مَنْ فَضَلِ الْعِبَادَةِ وَحَمُّدُ دِیْنِکُمُ الْوَرْعُ" علم کی نضیلت ،عبادت کی نضیلت سے زیادہ ب اورتهارے دین کی بہترین چیز پر بہترگاری ہے۔

۔ اے طبرانی نے اوسط میں اور ہزار نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت واثله سیدنا ابو ہر رہ دضی الله عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جناب رمول الله عنظیم ارشاد فرمایا نے ہیں: پر ہیز گا ربن جا،سب لوگوں ہے زیادہ عبادت گذار ہوجائے گا۔ قناعت (تھوڑے پرمبر)افتیار کرلے، سبانیانوں ہے بڑا شاکر بین جائے گا۔ دوسر ہے لوگوں کے لئے وی کیند کرجوا پی ذات کے لئے بند کرتا ہے تو (کال الایمان) مؤمن ہوجائے گا۔ اپنے ہمسائے ہے اچھاسلوک کر،سلامتی والا ہوگا۔ اور بنسنا کم کردے کیونکہ بہت زیادہ بنسادل کر، ملائتی والا ہوگا۔ اور بنسنا کم کردے کیونکہ بہت زیادہ بنسادل کر مونادیتا ہے۔

اے ابن ماجہ نے اور میبی نے '' الزحد الکبیر'' میں روایت کیا۔ اور تر ندی کے ہاں بھی بیروایت ای طرح حضرت حسن عن الی ہر رورض الله عنبا کی حدیث سے ندکور ہے۔

### تزغيب

## خرید و فروخت میں نرمی وآسانی کرنااور تقاضائے قرض وادا ئیگی قرض میں حسن معاملہ

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما سروایت ب که رسول الله علی نظی نظی نظی الله عَبْدًا سَمُحًا اِذَا اَشَهُ عَبْدًا اللهُ عَبْدًا سَمُحًا اِذَا اَشُهَ رَى سَمْحًا إِذَا اَقْتَصَىٰ الله الله الله الله عَبْدَ برحم فرما عَج بيت وقت بھی زی کرتا ہے، خریدت وقت بھی نری اختیار کرتا ہے اور جب این حقوق کا تقاضا کر ہے تو بھی نری سے کام لیتا ہے۔

اسے بخاری ، ابن ماجہ اور ترندی نے روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ترندی کے الفاظ میہ ہیں: '' الله مغفرت کرے اس آ دمی کی جوتم سے پہلے ہوگذرا ہے کہ وہ کچھ بیچنا تھا تو سہولت دیتا تھا ، جب خرید تا تھا تو بھی سہولت کا خیال رکھتا اور جب (اپنے قرض وغیرہ کی وصولی کا) تقاضا کرتا تھا تو پھر بھی (مقروض کی)سہولت کو مدنظر رکھتا تھا''۔(حضرت عثمان رضی الله عنہ ہے مروی ابن ماجہ ونسائی کی حدیث کامفہوم بھی بہی ہے )۔

**حدیث:** حضرت عبدالله بن معودرضی الله عنه ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علیطیفی نے فرمایا: کیا تمہیں اس شخص کی خبر نددوں جوآگ پر حرام ہے اوراس پرآگ حرام ہے؟ وہ ہررشتہ دارہے جوزی کرنے والا ، ہولت دینے والا ہو۔

ا سے امام تر ندی نے روایت کیا۔ اور کہا کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ نیز طبر انی نے کبیر میں جیدا سنا د کے ساتھ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ (علاوہ ازیں بی مضمون حضرت ابو ہریرہ سے حاکم نے ، حضرت انس سے طبر انی نے اوسط میں اور حضرت معیقیب رضی الله عنہ سے طبر انی نے اوسط و کبیر میں روایت کیا ہے )۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا: بیچنے میں نری ،خرید نے میں نری اورادا کیکی میں نری کرنے والے کواللہ مجبوب رکھتا ہے۔

ا سے ترندی نے روایت کر کے فرمایا: بیر صدیث غریب ہے اور حاکم نے روایت کرنے کے بعد کہا! صححح الاسناد ہے۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے روایت ہے، وہ نبی اکرم عظیظے ہے رادی میں کہ آپ نے فرمایا: اہل ایمان میں افضل وہ بندہ ہے جو بیچنے میں، خریدنے میں، قرض اوا کرنے میں اور قرض کی واپسی کا تقاضا کرنے میں نری اختیار کرتا ہو۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے راوی ثقه میں۔ (عبدالله بن عمر ورضی الله عنبما ہے امام احمد کی روایت بھی ای معنی کی حامل ہے )۔

حدیث: حضرت حذیفہ رض الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (قیامت کے روز) الله اپنے بنروں میں ہے ایک بند کو حاضر کرے گا جے اس نے مال عطا فرمایا ہوگا۔ اس سے ارشاد فرمائے گا: تونے دنیا میں کیاعمل کیا؟ فرماتے ہیں: حالا نکہ الله سے لوگ کوئی بات چھپانہیں کتے عرض کرے گا: میرے رب! تونے مجھے مال ودولت دی۔ میں لوگوں کے ساتھ خبارت کرتا تھا۔ میں نے نرمی و درگذر کواپی عادت بنالیا تھا۔ مال دار کے ساتھ آسانی کرتا اور ننگ دست کومہلت دیتا تھا۔ الله تعالی فرمائے گا: میں اس صفت کا تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ (فرشتوں سے تھم فرمائے گا) میرے اس بندے کو چھوڑ دو (کہ میں نے اسے معاف فرما دیاہے) حضرت عقبہ بن عام اور اپومسعود انصاری رضی الله عجمانے فرمایا: ہم نے الله کے رسول پیشنے کے دہن مبارک سے ایسے ہی سنا ہے۔

الے مسلم نے ای طرح حضرت حذیفہ پرموتو فاروایت کیا۔اورحضرت عقبہ وابومسعود ہے مزفو عالمجی۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نی مرور علی ہے کی پاس عاض ہوکر آپ ہے تقاضا کرنے لگا (آپ علیہ ہے کہ ایک شخص نوبان استعمال کی (شاید بروری ہوگا) سحابہ نے اس کا ایک اونٹ وینا تھا) اس نے مجھ مخت زبان استعمال کی (شاید بروری سحالیہ اس کے استعمال کی (شاید بروری سحالیہ اس کے اونٹ جیسا اونٹ اس کے دونے موجود اونٹ جیسا اونٹ اس کے دونے جو اونٹ جیسا اونٹ ہیں بلکہ اس ہے اونٹ جیسا اونٹ ہیں بلکہ اس ہے اونٹ جیسا اونٹ ہیں بہتر وہ شخص ہے جو (قرض کی ) اونٹ بیس بہتر وہ شخص ہے جو (قرض کی ) اونٹ بیس مہتر وہ شخص ہے جو (قرض کی ) اونٹ بیس میں بہتر وہ شخص ہے جو (قرض کی ) اونٹ بیس میں بہتر وہ شخص ہے جو (قرض کی ) اونٹ بیس میں بہتر وہ شخص ہے جو (قرض کی ) اونٹ بیس میں بہتر وہ شخص ہے جو (قرض کی ) اونٹ بیس میں بیس بیس میں ب

اے بخاری مسلم نے اور تر مذی نے مختصر دمطول اور ابن ماجہ نے اختصار اُروایت کیا۔ (انیا ہی ایک واقعہ حضرت ابو رافع رضی الله عنہ سے امام مالک مسلم ، ابوداؤ دہ تر مذی ، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے )۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند به روایت ب، فرماتے بین: بمیں رسول الله بین نیز عنر پرخائی گرخطبدار شاد فرمانے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ابوسعید خدری نے حدیث ذکر کی بیبال تک کدآپ عین نے ارشاد فرمانے کو طبدار شاد فرمانے کھڑے ہیں کہ اور تقاضا بھی خوب ہوتا ہے۔ کھودہ بیس جن کی اوائیگی بھی ابھی برکی اور تقاضا انچھا ہوتا ہے۔ بوگو وہ بیس جن کی اوائیگی بھی برکی اور انگی بھی برکی اور انگی بھی برکی اور انگی بھی برکی اور انگی بھی برکی اوائیگی بھی برکی اور انگی بھی برکی اور انگی بھی برکی اور انگی بھی برکی اوائیگی بھی برکی اوائیگی بھی برکی اوائیگی بھی برکی اور انگی بھی اور مطالبہ بھی بہترین و دوگر بین جن کی اوائیگی بھی برکی طرح اور نقاضا بھی برسے طریقہ ہے بوتا ہے۔ ایک بھر بھی کی کردی ، اور اگر کی سے لیز ، و و از جا کیل ۔ گے۔ لیغی بغیر میں وغیرہ لیا تو و بینے کا نام نہیں لیتے لڑ بھر کرکر دیا پھر بھی کی کردی ، اور اگر کی سے لیز ، و و از جا کیل ۔ گے۔ لیغیر نمین کلیل بھی بھی کو خوار کریں گے )۔

اے امام تر مذی نے روایت کیا اور فر مایا: بیحدیث حسن ہے۔

 لئے کہ بہترین ہے وہ بندہ جو ( ضرورت مند کو ) قرض دیتا ہو۔ پھر آ قا عظیفے نے اس کو چالیس صاغ زیادہ دیئے اور چالیس اس کے قرض کے دیے یعنی ای صاغ عطافر مائے۔

اے بزارنے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔ (بزارنے حضرت ابو ہر پرہ رضی اللّٰہ عنہ سے بھی اسنادحسن کے ساتھ ایک حدیث روایت کی جس میں بھی مفہوم موجود ہے )۔

حدیث: حفرت ابن عمر اورسیده عائش صدیقد رضی الله عنهم سے روایت ہے کدرمول الله عظیم نے فر مایا: "مَنُ طَلَبَ حَقًا فَلْيَطُلُبُهُ فِي عِفَافِ وَّافِ اَوْ عَيْرِ وَافِ" جو کی سے اپنے حق ( قرض وغیره ) کا مطالبہ کرے، اسے چا ہے کہ ناجائز طریقہ سے تقاضانہ کرے (مقروض کو پریثان نہ کرے ) پوراہی وصول کرے ( زیادہ ندمائے ) یا کچھ کم لے لے۔

ا سے ترفدی، ابن ماجہ، ابن حبان فی صححہ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیصدیث برشرط بخاری صحح ہے۔
حدیث: ابن ماجہ نے حضرت عبدالله بن ربیدرضی الله عنہ سے روایت کی کہ رسول الله عنیات نے غزوہ حنین کے وقت
ان سے تمیں یا چالیس ہزار قرض لیا۔ بعد میں واپس فرما دیا چھر انہیں فرمایا: الله تمہمارے لئے تمہارے اہل وعیال اور مال
میں برکت فرمائے۔ قرض دینے والے کا بھی بدلہ ہے کہ پورا پوراوا پس کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے (لیعنی اس کے ق میں دعا بھی کی جائے)۔

#### تزغيب

تیج بیٹھنے کے بعد نادم ہونے والے کواس سے خریدا ہوا مال واپس کر دینا (ا قالہ )

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ بے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله عَلَیْتُ فرمایا: ''مَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا بَیْعَتَهُ اَقَالَهُ اللّهُ عَشُرَتَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ" جُرِّخُص کی مسلمان کواس کا پیچا ہوامال واپس کردے (جبکہ وہ نَ کَم کی پچھتار ہا ہو) الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناه معاف فرمادے گا۔

اے ابوداؤ د ، ابن ماجہ ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے فر مایا: بیر حدیث برشرا انظ بخاری و مسلم صحیح ہے۔

حدیث: حفزت ابوشری رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو شخص (خریدار) اپنے بھائی (مسلمان بیخے والے ) کواس کی نتیج والیس کردے، الله قیامت (1) کے دن اس کی خطا نمیں بخش دےگا۔ ا

الصطراني نے اوسط ميں روايت كيا ہے اوراس كے راوى ثقد ميں۔

<sup>(1)</sup> کو کُشِخْصٰ پریشانی یا مجبوری میں کوئی مال فروخت کر میٹیا۔ اب معلوم ہوا کہ بیتو انجھانییں ہوا۔ اس میں نقصان ہوگیا ہے۔ پچھتار ہاہے تو ایمی صورت میں خریدار اگر خریدا ہوا مال اے واپس کر دیتا ہے تو کو یااس نے اپنے مسلمان بھائی کی پریشائی دور کردی، جو بزے تو اب کا کام ہے۔ \_ دل بدست آور کہ چاکم است (مترجم)

# ماي تول ميں کمي کرنا

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے، فرماتے میں: جب نبی کریم ﷺ مدینہ طبیبہ تشریف لائے تو الل مدينة لنے (1) ميں بہت برے تھے (بہت كى ميشى كرتے تھے ) الله عزوجل نے بيآيت ناز ل فرما كى: وَيْنٌ لِلْهُ طَلَقِفِينَ (مطففین: 1 یعنی ہلاکت یا جہنم کا برترین گڑھاہے کم تو لنے والوں کے لئے )اس کے بعدانہوں نے تو لنا جھا کرلیا۔ اسے ابن ماحہ ، ابن حمان نے انتی تھے میں اور بہتی نے روایت کیا۔

(1) ما پہ تول میں کی بیشی کرنا خدا و مصطفے جل وعلا و علیہ کا کوخت مبنوض اور نالبندے۔ یہ فعل شنج باعث عذاب اور ہلاکت دیر بادی کو وقوت دینے کے متراد ف ہے قر آن مقدس نے جا بحااس سے بازر نے کا تھم دیا ہے۔ادر باز ندر نے پر عذاب کی وعید سنائی ہے۔ارشاد ہے:

وَنْ لِلْمُطَفِّمُونَ أَن إِنَى وَالْمُالُواعِلَى النَّاسِ يَنْتَوَفُونَ فَوَ وَأَكَالُوهُمْ أَوْوَزُنُوهُم أَخِيرُونَ فَ الاَيطُنُ أُولَيكَ أَنْهُمُ مَبْعُونُونَ فَ لِيمُومِ عَظِيْمٍ فِي يَّوُمَ يَقُومُ النَّامُ الرَبَ الْعُلَمِينَ أَ (مُطْفِقِين: 1-6)

ترجمہ: "كم تولنے والوں كے لئے باكت وخرالى ، ووكد جب دومروں سے مائي تول كرليس تو يورا ليتے بيں اور مائي تول كردي تو تھوز سے كر كے ديتے ہیں ( ذیڈی مارتے ہیں ) کیانہیں یقین نہیں کہ آئیں وو بار ہ اٹھنا ہے ایک عظیم الثان دن کے لئے ، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور ( حساب و كماب بيش كرنے كو) كھڑے ہوں گئے"۔

وَاوْفُواالْكُبُكُ وَالْمِينَزَانَ بِالْقِينِ الْعَامِ: 152 )

ترجر: ' ( ویکر گناه مائے کیرو سے اجتماب کا تھم دیے ہوئے النافر ما تا ہے ) اور ماپ ول انساف کے ساتھ بوری کرو'۔ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُواا لِذَهُ مَا لَكُمْ مِنْ اِلْعَنْيُرُوفُ وَلَا تَشْقُصُوا الْهِيْزَانَ وَالْهِيْزَانَ إِنَّيْ ٱلْهَالِمُ مِنْ الْعَنْدُولُ وَلَهُو مِنْ الْعَنْدُولُ وَلَهُو مِنْ ٱوْقُواالْهِكُمَالَ وَالْهِيُزَانَ بِالْقِيْطِ وَلَا تَبْحَسُواالنَّاسَ اشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَثْنِ صُعْفِ بِينَنَّ ۞ يَقِيَتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُلْتُمْمُ وُوَلِي تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ صُعْفِ بِينَنَّ ۞ يَقِيَتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُلْتُمْمُ وُلِا تَعْتُوا فِي الْآثَانِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ \* وَمَا أَنَاعَلَيْكُمُ بِحَفِينَةِ ۞ (مود:84-86)

ترجمہ: (پغیبرخدا حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم ہے جواس مبلک مرش کا شکارتھی ، نفاطب میں ) آپ نے فریایا: اے میری قوم الناہ کی عمادت کر و کساس کے سوالوئی لائق عمادت میں ہے۔ اور ماپ وقول میس کی نہ کرو بے شک میں جہیں آ سودہ حال دیکیا ہول (افقہ نے جہیں ب بچورے رکھا ہے )اور جھے تم پگیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈرے۔ (کمبین تم اس عذاب کا شکار نہ بوجاؤ) اوراے بمری قوم کے لوگوایاپ وقول انساف کے ساتھ پورا پوراکرو۔ اورلوگوں کوان کی چیزیں گئا کر نہ دو۔ اور زمین میں فساد نہ کیاتے مجرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو تبارے پاک فکارے دی تمہارے لئے بہترے اگرتم موکن ہوتو۔ اور انسوی کہ اس قوم نے اپنے پیغیبر کا تھکم نہ مانا ، ان پراللہ کا عذاب نازل ہوااور دولوگ سند ستی سے حرف غلط کی طرح منادیے گئے۔ ابل اسلام موجیس ، کمیس

اً لاَتَظْفُوْ إِنِي الْمِيدُ إِن ۞ وَا تَقِينُ وَالْوَوْنَ بِالْقِيدِ وَلاَ تُخْمِرُ والْمِيدُ الْحِيدُ ان ﴿ (رَضْ :8-9) ترجمه: " يُكَمْ ترازوش بامتدالى ترو واورانساف ك ساتھ تول تائم كرواوروزن نىڭغاۋ'' - دَا وْفُواالْكَيْلَ إِذَا كِلْمُتُمْوَنْ نُوالِالْقِينْطَاسِ الْسَتَقِيمِ، ذٰلِكَ خَيْرٌوَا خَسَنُ تَأُولِيُلَا بَيْ الرَائِلَ :35)

ترجمہ: '' اور مائوقو پورائور امانواور برابرتر از دیے تو او کی بہتر ہے اورای کا انجام اچھا ہے''۔ اپنے اردگر دد کیے لیجے، کیا سلم معاشر واتفہ کے ان احکام پر مل بیرا ہے؟ کیا ہمیں مرکز خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوکر جواب دوئیس ہونا؟ آج تو کمیس نے فبر لیے کہ فلال تاج باپ تول میں ایماندار بے توقعم فعدا کی اس کی زیارت کرنے کوجی حابتا ہے۔ (مترجم)

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے ہی ہی روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنطیقی نے ماہنے اور تولئے والوں (تا جروں) سے ارشاد فرمایا: ایک ایسا کام (ماپ تول) تمہارے سپردکیا گیا ہے کہتم سے پہلے گی اسیس اس میس (کمی بیشی کرنے کی وجہ سے) ہلاک ہموچکی ہیں۔

اے امام تر ندی اور حاکم نے روایت کیا۔ دونوں کی روایت حسین بن قیس <sup>عن عکر</sup>مہ عنہ کے طریق ہے ہے۔ حاکم نے اسے مجھے الا ساد کہا ہے۔

اے ابن ماجہ، ہزاراور بہتی نے روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔اور حاکم نے اسے حضرت ہریدہ کی حدیث سے روایت کیا اور فر مایا: بیرحدیث مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔(امام مالک نے بھی اسی معنی کی روایت حضرت ابن عباس رضی الٹھ عنبما ہے موقو فاکی ہے )۔

<sup>(1)</sup> بی غیب دان مصطفیٰ جان رحت علیه الثناء واقحیة کا سواچود و موسال پیله کا یفر مان کتناحقیقت افروز بے ہے کی مشکر کو ہمت کہ کسی ایک لفظ کی تکفریب کر سمکے؟ ہڑگزئیس مسلمان ،خصوصا پاکستان کے حکام وقوام کو یفر مان رسول الله عقطیقی بار بار پڑھنا چاہیے۔ارشادات رسول علیہ الصلوٰ قوالسلام پڑمل می ہماری دنیوی دو نی اورافروں کا میابی کی منانت ہوسکتا ہے۔(مترجم)

لے کراپنے کندھوں پر لا دیے گا۔ یہاں تک کہ جب دیکھے گاتو سمجھے گا کہ وہ ہاویہ سے نکٹنے ہی والا ہے تو وہ اس کے کندھوں سے گرپڑے گی۔ یہ پھراس کے پیچھے ای طرح ہمیشہ بھا گذار ہے گا۔ پھر این معود نے فر مایا: نماز امانت ہے۔ وضوامانت ہے۔ تو لغالمانت ہے۔ ما پغالمانت ہے۔ وار بھی کئی چیزیں شار کیس جن میں سب سے شدید وہ امانتی تھیں جو گسی کے پاس حفاظت کے لئے رکھی جاتی ہیں۔ زاؤان (ایک راوی) کہتے ہیں؟ مور نے برآ ، بن عاز برضی الله عند کے پاس حاضر ہواور کرفن کی ناز بازی کہتے ہیں؟ اور اُنہیں بتایا کہ انہوں نے یہ تھے کہا ہے۔ برا ، بن عاز بفر مایا: ابن معود نے بچے کہا ہے۔ برا ، بن عاز بنے فر مایا: ابن معود نے بچے کہا ہے۔ کیا تم نے الله تعالی کا یونر مان نہیں مناز اِنَّ الله کُونُ کُونُونُ کا یونُ مُونُونُ کا یونُ مُونُونُ کا یونُ کا نے اور کہا کہ انہیں واپس کرو)۔ اسے پیٹی نے موقو فاروایت کیا ہے۔ اور بیسی وغیرہ نے معنا اس کوم فونُ مجی روایت کیا ہے۔ موقو ف ہونے کا ذیادہ شہے۔

#### تر ہیب ملاوٹ کرنا ترغیب

#### خريد وفروخت وغيره ميں خيرخوا ہى مدنظرر كھنا

حدیث: سیدنا ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله ﷺ نے فر مایا: جسنے ہمارے (مسلمانوں کے) خلاف جھیار الله سے ، وہ ہم میں سے نہیں۔ "وَمَنْ عَشْنَا فَلَیْسَ مِنَّا" اور جس نے ہمارے ساتھ دعا کیا (ملاوٹ کی)وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ (ہمارے طریقہ پڑئیں ہے)۔ (مسلم)۔

حدیث: انہیں رض الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله سین نظیم نے کہ ایک ڈھیر کے قریب سے گذرہ، اپناہاتھ مہارک اس ڈھیر میں واخل کیا تو انگشتان دست کیلی ہوگئیں۔ فرمایا: اے اس غلے کے مالک! یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا: یارس ل الله سین اس پربارش ہوگئ تھی۔ارشا دفر مایا: تو تم نے اس کیلے غلے کوڈھیر کے اوپر کیوں نہ کردیا کہ لوگ اس کودکھی سیس؟ جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اےمسلم، ابن ماجہ، ترند کی اور ابود اؤد نے روایت کیا۔ (علاوہ ازیں بجی واقعة تھوڑے تھوڑے اختلاف لفظی کے ساتھ مختلف صحابہ ہے امام احمد، بزار بطبر انی وغیر ہم نے بھی روایت کیا )۔

حدیث: حضرت این مسعود رضی الله عند بروایت به فرمات بین: رسول الله عنطی نیم فرایی: "مَنُ عَشَنَا فَلَیْسَ حنی وَالْمَتِکُو وَالْمُحِدَّاعُ فِی النَّادِ" جمس نے بھارے ساتھ و سوکہ کیاوہ ہم میں نے بیس اور فریب وفراؤ (کرنے والا) آتش ووزخ میں ہوگا۔ الصطراني نے كبير وصغير ميں جيدا سناد كے ساتھ اور ابن حبان نے اپنی صحیح ميں روايت كيا۔

حدیث: حضرت قیس بن افی غرزه رضی الله عند بروایت به فرماتے میں کہ نبی ہدایت علیا ہے ایک آدی کے پاس سے گذر بے جو غلد فروخت کرر ہاتھا۔ اس سے بوچھا: اے غلہ والے! کیا اس کے نیچے والاحصہ بھی ای طرح کا ہے، جس طرح کا اوپر والا ہے؟ اس نے عرض کیا: تی ہاں یارسول الله علیا ہے! تو آپ علیا ہے نے فرمایا: (یا در کھنا) جس نے معلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ان میں نے عیس ہے۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیااس کے راوی ثقه ہیں۔

حدیث: حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہر پر ورضی الله عند بستی کی کئی گئی ہے گذرر ہے تھے کہا یک شخص کو دیکھا جو دود دھ اٹھائے بچی رہا تھا۔ حضرت ابو ہر پر واضی الله عند نے اس سے فر مایا: کیا ہے گا تمہارا جب قیامت کے دن تم سے فر مایا گیا کہ پانی کو دودھ سے دالگ کرد؟ الگ کرد؟

ا ہے بیپتی اوراصبهانی نے موقو فاالی اساد ہے روایت کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نبی انور عظی ہے۔ روایت فرماتے ہیں کہ (پہلی امتوں میں) ایک شخص اپنی شقی میں شراب فروخت کرنے لے جایا کرتا تھا۔ شخص اپنی شکل میں شراب فروخت کرنے لے جایا کرتا تھا۔ شخص میں اس کے ساتھ ایک بندر بھی ہوتا تھا۔ شخص شراب میں پانی ملالیا کرتا تھا۔ (ایک روز) بندر نے اس کی چیوں والی تھیلی کچڑی اور بادبان پر چڑھ گیا۔ تھیلی کھول کرا کیک ایک درہم مشتی میں اورا ایک ایک درہا میں تھینک دگا میاں تک کہ اس نے اس رقم کو آدھا آدھا کردیا۔ (آدھی مشتی میں اورآدھی دریا میں چھینک دی۔ نا جائز کمائی جاتی رہی ہے۔ کہ اس قوم میں شراب کی خرید وفر وخت اور چنا بیانا جائز ہوگا)۔

اے بھی بیہتی نے روایت کیا۔اس کے راویوں میں کوئی مجروح نہیں۔ نیز حضرت امام حسن رضی الله عنہ ہے مرسلاً مجھی روایت کی گئے ہے۔

حدیث: حضرت ابوسباع رضی الته عند سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: ممیں نے حضرت واثلہ بن اسقع رضی الله عند کے گھر کے قریب سے ایک او مُنی فریدی۔ جب میں اسے لے کر چلاتو حضرت واثلہ بجھے بیچھے سے آلمے جب کہ آپ اپنی چا در کو تھیٹے ہوئے آرہے تھے ( جلدی جلدی جب میں اسے لے کر چلاتو حضرت واثلہ بھے بیچھے سے آلمے جب کہ آپ اپنی چا ور کو تھیٹے بولے: آپ نے اسے فریدا ہے؟ میں نے جواب دیا: ہاں۔ بولے: جہمیں اس کے عیب بتادیے گئے تھے؟ میں نے کہا: کیا عیب ہے اس میں؟ بولے: بے شک میرموثی تازی ہے، بظاہر اس کی صحت اچھی ہے۔ تا کی بین اس پر آپ سے کر کرنا چا ہے ہیں یا اس کا گوشت بنانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا: میں اس پر سوار بوار کے کو جانا چا ہتا ہوں۔ کہنے لگے: چھراسے واپس کرویں۔ او فئی کا مالک کہنے لگا: آپ کا کیا مطلب ہے۔ آپ جھے نقصان بین بین با چا ہے ہیں؟ تو حضرت واثلہ رضی الته عند نے فر مایا: ( یہ بات نہیں بلکہ ) میں نے رسول الله عند کے جائز نہیں کہ کوئی چیز ہے جب تک اس میں پائے جانے والے تمام عیب بیان نہ کردے۔ اور بوخ شائے: کی خوف کے خائز نہیں کہ کوئی چیز ہے جب تک اس میں پائے جانے والے تمام عیب بیان نہ کردے۔ اور

جوخص اس کے عیب جانتا ہے اس کے لئے حلال نہیں کہ بیان نہ کرے( تا کہ دوسرے مسلمان بھائی کوفقصان نہ پنچے )۔ اے حاکم و بیبق نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا: بیر حدیث صحح الاسناد ہے۔ (اس حدیث کا آخری حصہ ابن ماجہ نے حضرت واٹلہ اور حضرت ابوموکی رضی الٹھ تنہما ہے روایت کہا )۔

اے امام احمد ، این ماجہ مطبر انی فی الکبیر اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے فر مایا: بیصدیث بخاری وسلم کی شرائط پر صحح ہے۔ امام بخاری کے نزدیک بیصدیث موقوف ہے موفوع نہیں۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے، قرماتے ہیں کدرسول الله عظیقے نے فرمایا: اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ اور محبت رکھنے والے ہوتے ہیں اگر چدان کے گھر اور جم دور دور ہوں۔ اور بدکار ایک دوسرے سے دھوکہ کرنے والے ، آپس میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اگر چدان کے ٹھکانے اور جم قریب ہوں۔

اسے ابوالشیخ ابن حبان نے کتاب التو سیخ میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت تمیم داری رضی الله عند بروایت به کدرسول الله عظیفتی نے فرمایا: دین فیرخوانی کانام ب- ہم نے عرض کی: یارسول الله علیفتی اس کے لئے فیرخوانی؟ ارشاد فرمایا: الله کے لئے (کداس کی عبادت ہو) اس کتاب کے لئے (اس بیکل ہو) اس کے رسول کے لئے (کدآس پیکل ہو) اور سلمانوں کے دکام وقوام کے لئے۔

اے مسلم، نسائی اور ابوداؤ دنے روایت کیا۔ ابوداؤ دکے الفاظ میں:'' بے شک دین خیرخواہی ہے۔ بے شک دین خیر خواہی ہے خواہی ہے۔ بے شک دین خیرخواہی ہے''۔ نسائی میں ہے: ''اِنْمَا الدِّینُ النَّعِینَ حُنَّهُ''' دین تو خیرخواہی ہی کا نام ہے''۔ (امام ترمذی نے ابو ہر برہ وضی الله عنہ ہے تکراروالامضمون روایت کر کے حمن قرار دیا اور طبرانی نے حضرت ثوبان رضی الله عنہ ہے حدیث فد کورروایت کی ہے )۔

۔ ریں رہاں میں اللہ عند ہے جسی میں مضمون بخاری وسلم ، تر ندی ،ابوداؤ داور نسائی نے تھوڑ لے فقلی اختلاف کے ساتھ (حضرت جربر رضی الله عند ہے جسی میں مضمون بخاری وسلم ، تر ندی ،ابوداؤ داور نسائی نے تھوڑ لے فقلی اختلاف کے ساتھ روایت کہا )۔ حدیث: حضرت ابوامامرضی الته عندے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم عظیمی ہے راوی میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: الله عزوجل فرماتا ہے: میرابندہ جومیری عبادت کرتا ہے اس میں مجھے زیادہ مجبوب اس کا میرے ساتھ مخلص ہونا ہے۔

اسے حضرت امام احمد رحمہ الله نے روایت فر مایا۔

حدیث: حفرت حذیف الله عند کے دوایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ کا فرمان ہے: جو خص مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں کرتا ، وہ ان ہیں نے نہیں ہے۔ اور جو بندہ سے وشام الله ، اس کے رسول ، اس کی کتاب، اس کے مطام اور مسلمان عوام کے لئے خلوص قلب نہیں رکھتا ، وہ مسلمانوں میں نے نہیں۔

اے طبرانی نے عبداللہ بن جعفر کی روایت ہے ذکر کیا۔

ا سے امام بخاری و مسلم وغیر ہمانے روایت کیا۔ نیز ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں: '' بندہ ایمان کی حقیقت کوئیس بینچ سکتا جب تک کر لوگوں کے لئے وہی چیز پیند نہ کرے جوا پی ذات کے لئے پیند کر تاہے'۔

# تر ہیب

### ذخیرهاندوزی<sub>(1)</sub>

حدیث: حضرت معمر بن الی معمر صنی الله عند سروایت به اور کها گیا به که بدروایت این عبدالله بن نصله رضی الله عند سے بنفر ماتے میں کدرسول الله عظیمی نے فرمایا: "مَنِ احْتَكَوَ طَعَامًا فَهُو َ حَاطِئْ" جَسِ خُض نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گار ہے۔

اے امام مسلم، ابوداؤد، ترندی اور این ماجد نے روایت کیا۔ ترندی و این ماجد کے الفاظ میں: "لَا يَحْتَكِمُ إِلاَّ خَاطِئْ" وْخْيرواندوزى صرف گناه گارى كرتا ہے"۔ امام ترندى اس حديث كوضچ قرار ديتے ہيں۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیفہ نے ارشاد فرمایا: جس بندے نے علی سراتوں تک اشیاء خورد دنوش کا ذخیرہ کیا، وہ الله ہے دور ہوگیا اور الله اس سے برکی ہوگیا۔ اور جس علاقہ کے لوگوں میں کی خضرانے بھوک کی حالت میں سنح کی ( کسی نے اسے کچھ کھانے کو نہ ذیا ) تو الله تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذمہ کرم ان لوگوں ہے ہے تو زلیا۔

اے امام احمد البویعلیٰ ، ہزار اور حاکم نے روایت کیا۔ اس کے متن میں اگر چغرابت ہے کین بعض اسنا دجیہ ہیں۔ حدیث: امیر الموسنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عیسی نے فرمایا: "اَلْجَالِبُ مَوْذُوقَ قُ الْمُحْتَكِدُ مَلْعُونٌ" باہر سے غلد لانے والا تاجر (تا کہ لوگ خرید کراپی ضروریات پوری کریں) رزق پاتا ہے اور ذخیرہ اندوز لعنتی ہے۔

اسے ابن ماجہ اور حاکم (نیز دارمی) نے روایت کیا۔

 بولے: اے امیر الموشین! ہم نے اپنا مال خرج کر کے اسے خریدا ہے اور ہم ( منافع کے دفت ) اسے فروخت کریں گے۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے فرمایا: مُمیں نے رسول الله علیہ کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص مسلمانوں کا غلہ روکے گا ( ذخیرہ اندوزی کرے گا ) الله تعالیٰ اس پر کوڑھی بیاری اور غربت مبلط کردے گا۔ اس وقت فروخ کہنے لگے: یا امیر الموشین! مُمیں اپنے الله سے اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کھی غلے کی ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا۔ اس کے بعدوہ معرکو چلے گئے کے لیکن حضرت عمر رضی الله عنہ کا آزاد کردہ غلام کہنے لگا: ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں اور بیچے ہیں ( کیوں روکا جائے؟) ابو بیچی کا خیال ہے کہ انہوں نے اس غلام کودیکھا کہ اس پر کوڑھ طاری ہے، پسلیاں ٹو ٹی ہوئی ہیں۔

اے اصبانی نے ای طرح اور ابن ماجہ نے عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے مرفوع روایت کیا ہے۔ (اس کی اسناد جید متصل اور راوی ثقتہ ہیں )۔

حدیث: حفرت معاذرض الله عندے دوایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے سنا کدرسول الله علی ارشاد فرمارہ تھے: ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ بہت براہے۔اگرالله تعالی چیزوں کے بھاؤستے کردی تو غزدہ ہوجاتا ہے اورا گرمبنگ کری تو اے خوشی ہوتی ہے۔

اترزین نے اپنی جامع میں (اور میہی نے شعب الایمان میں ) ذکر کیا۔

حدیث: حضرت ابوا مامرض الله عند بروایت ہے کہ رسول الله عنظیۃ نے فریایا: شہروں کے لوگ الله کی راہ میں گلے ہوئے ویک ہوتے ہیں (دوسر بے لوگوں کی ترتی و بہتری کے لئے کام کرتے ہیں) ان کے پاس ان کی روزی پینچنے سے نہ روکو اور ان پر بھا دُاو نجے نہ کرو۔ اس لئے کہ جس نے چالیس روز تک ان کا غلہ روکے رکھا، چراس نے اس سارے غلے کوصد قد بھی کر داتو یہ صدفۃ کرنا اس کے اس گنا و کا کفارونہ بن سے گا۔

ا ہے رزین نے ذکر کیا۔ صاحب کتاب کواصول میں بیروایت نیل کی۔

حدیث: حضرت ابوہر یہ اور حضرت معقل بن بیار رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیاتی نے فرمایا: ذخیرہ اندوزوں اور قاتلوں کا حشر ایک ہی درجہ میں ہوگا۔اور جس نے مسلمانوں کے غلے کا بھاؤ م ہنگا کرانے میں کوئی وخل اندازی کی ،اللہ کاحق ہے کہ قیامت کے روزاہے آگ کے بڑے درجہ میں عذاب دے۔

اے بھی رزین نے ذکر کیا ہے۔ ( حضرت حسن رضی الله عنہ سے مردی امام احمد، طبرانی فی الکبیر والا وسط اور حاکم کی روایت بھی ای مضمون کی ہے )۔

حدیث: حفرت ابن عررضی الله عنبا بروایت ب کرسول الله عظی نفر مایا: مکرمه میں ذخیر واندوزی کرنا الحاد (بدینی) ب-

اسے طبرانی نے اوسط میں عبداللہ بن مول کی روایت سے روایت کیا۔

### ترغیب تاجرون کاسچ بولنا

#### تر ہیب مرہیب

### جھوٹ بولنا، نیزسچا ہونے کے باوجود تشمیں اٹھانا

اے امام ترندی ( دارمی اور دارتطنی ) نے روایت کیا اور ترندی نے فرمایا: بیر حدیث حسن ہے۔ اور ابن ماجہ نے اے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما سے روایت کیا۔ ان کے الفاظ میں: '' امانت دار سچامسلمان تا جرقیامت کے دن شہیدوں کے ماتھ موگا''۔

حديث: حضرت انس رضى الله عند روايت ب، فرمات مين كدر مول الله عين كار شاد ب: "اَلْفَاجِرُ الصَّذُوقُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرُسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" كَيْ بولنے والا تاج تيامت كروزع ش اللى سرماييس موگا۔

اسے اصبہانی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوامامدرض الله عندے روایت ہے کدرسول الله علیہ الله علیہ نے فرمایا: وہ تا جرجس میں چار چیزیں ہوں، اس کی کمائی انچھی ہوگی (پاکیزہ اور نفع بخش ہوگی) نمبر 1 جب کوئی چیز خریدے تو (قیت گھٹانے کے لئے) اس کو برانہ ہے۔ نمبر 2 جب کچھے فروخت کرے تو (خریدار کولوٹے کے لئے) اس چیز کی تعریفیں نہ کرے، نمبر 3 کوئی ٹی بیچتے وقت اس کے عیب نہ چھیائے اور نمبر 4 دوران خرید وفروخت قسمیں نہ کھائے۔

ا سے بھی اصبانی نے روایت کیا۔ یہ بہت غریب حدیث ہے۔ اصبانی اور پیم آئے دھنرت معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے بھی اصبانی اور پیم آئے نے فرمایا: پاکیز و ترین کمائی ان تا جروں کی سے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ جین: ' جناب رسول الله عظیم نے فرمایا: پاکیز و ترین کمائی ان تا جروں کی ہوتے ، وعدہ کہ جب وہ بات کرتے جیں تو جوٹ نہیں ہوتے ، ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے ، وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ، جب خریداری کرتے ہیں تو چیز کو برائیس کہتے ، جب بیچے جیں تو اپنی چیز کی تعریف نہیں کرتے ۔ جب ان پر کسی کا قرض ہوتو اوا بیگی میں ٹال مٹول سے کا منہیں لیتے اور جب ان کا کسی کے ذمہ قرض ہوتو وصولی میں مقر وض وکئی شیس کرتے '۔

و روان الله عليه الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عند الله عند

بخاری مسلم ، ابوداؤ د، ترندی اورنسائی حمیم الله نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت اساعیل بن عبید بن رفاعه اپن والدے وہ ان کے داداے راوی بین کہ وہ رسول الله علیقہ کے ساتھ عبدگاہ کی طرف نظے تو راستہ میں آپ علیق نے لوگوں کو خرید و فروخت میں مصروف دیکھا تو ارشاو فر مایا: اے گروہ تا جراں! انہوں نے رسول الله علیق کی آواز کا جواب دیا اور اپنی گرونیں اور نگابیں آپ کی طرف اٹھا کیں۔ آپ علیق نے ارشاو فرمایا: قیامت کے دن تا جرلوگ گناہ گار اٹھائے جا کیں گے سوائے ان تا جرول کے جواللہ سے ڈرتے رہے، نیکی کے کام کے اور تج بولا۔

' اے تر نہ کی نے ابن ماجہ ابن حبان نے اپنی سیح میں اور حاکم نے روایت کیا ، تر نہ کی نے فر مایا: بیر حدیث حسن سیح ہے اور حاکم نے کہا: سیح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت عبدالرض بن شبل رض الله عند بروایت به فرماتی بین بنمیں نے رسول الله عظیاتی کوارشا وفرماتے بین بنمیں نے رسول الله علیاتی کوارشا وفرماتے بوئے سنا: بےشک تا جرلوگ گناه گار بین ۔ وه عرض کرنے گئے: یارسول الله علیاتی کیا الله نے تجارت حلال نہیں کی ؟ فرمایا: بال ، کی ہے ۔ لیکن وہ جھوٹی فتمیں کھا کر گناه گار ہوتے ہیں اور بات چیت کرتے وقت جھوٹ بولتے ہیں۔

اے امام احمد نے جیدا سناد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: حدیث سی الا سناد ہے۔ الفاظ انہی کے ہیں۔
حدیث: حضرت البوذ ررضی الله عنه نی کا کنات عیائی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ عیائی نے فرمایا: تین شخص ہیں کہ
قیامت کے روز الله تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا۔
کہتے ہیں: یہ آیت رسول الله عیائی نے تین مرتبہ پڑھی۔ میں عرض گذار ہوا! وہ تو ناکام ونا مراد ہوگئے، یارسول الله عیائی اور کون اوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا: (از روئے تکبر) تہبند لٹکانے والا، کچھو دے کر بہت زیادہ احسان جٹلانے والا اور جھوٹی قسمیں
کھا کھا کر اینا مال فروخت کرنے والا۔

الے مسلم ، ابوداؤ د، تر مذی ، نسائی اورابن ماجہ نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو ہر رہ ورضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیا یہ فیر مایا: تین برقست ہیں کہ قیامت کے دن الله ان سے کلام نہ فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہ کرے گا، آئیس پاک نہ فرمائے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے، نمبر 1 وہ آ دی جس کے پائی جنگل میں اپنی ضرورت ہے زائد پانی ہو، وہ کی بیاہے مسافر کو پینے کے لئے نددے، نمبر 2 وہ خض جو کسی آ دی کے ساتھ عصر کے بعدایت سامان کی نیج کرے۔ پھرالتہ کی قتم اٹھائے کہ اس نے اتن قبت میں بیسامان خود خریدا ہے (تا کہ دن ڈو بنے سے پہلے اس کا سامان فروخت ہو جائے اور منافع بھی ملے ) خریدار نے اس کو پچا جانا اور سامان خرید لیا حالا نکدوہ سامان ایر انہیں تھا نمبر 3 وہ آ دمی جو کسی امام (حکمران وقت) کی بیعت کرے اور بیہ بیت صرف دنیا حاصل کرنے کی خاطر ہو۔ اگر امام اس کی خواہش کے مطابق اسے دیتارہے تو یہ وفادار کی نجھا تارہے اور اگر

الی بی ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا:''اور ایک وہ آ دمی جواپ سامان تجارت پرتیم اٹھا تا ہے کہ اس سے زیادہ اس کی قیت لگ چکی ہے جنتی تم دے رہے ہمو حالانکہ ہیر چھوٹ بول رہا ہے۔اور دوسراوہ چخص جواپ زائد پانی سے دوسروں کو روکتا ہے، اللہ عزوجل قیامت کے روز اسے فرمائے گا: آج میں بھی اپنافضل بچھ سے روک رہا ہوں جیسے تو نے بلامحت ملے ہونے فضل (زائد پانی) سے لوگوں کوروکا تھا۔ (پینے نید یا تھا)''۔

بخاری ومسلم،نسائی،ابن ماجه،ابوداؤر\_

حدیث: سیدنا ابو ہر رہ وضی الته عند ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله عین کے فرمایا: جار مخصوں سے الله تعالی دشخی رکھتا ہے۔ نمبر 1 قسمیس کھانے والا بیو پاری ، نمبر 2 تکبر کرنے والافقیر، نمبر 3 زنا کار بوڑ ھااور نمبر 4 (عوام پر)ظلم کرنے والا بحکمر ان۔

اے نسانی اورا بن حبان نے اپنی صحح میں روایت کیا۔ نیز مسلم میں بھی ای طرح ہے البتہ تا جرکا ذکر نہیں۔ (حضرت ابو ذررضی الله عنہ سے مروی اس حدیث کامفہوم بھی بجی ہے جے حاکم ، ابوداؤد ، تر ندی ، نسانی ، ابن حبان وابن خزیمہ نے روایت کیا )۔

حدیث: حضرت ابوسعیدرضی الله عندے روایت ہے، فریاتے ہیں: ایک اعرابی اپنے ساتھ ایک بکری لئے گذرا۔ مُیں نے اے کہا: اس کو تین درہم میں بیچتے ہو؟ کہنے لگا: الله کی تم، استے میں نہیں بیچتا۔ (جب میں خاموش ہوگیا اس نے جان لیا کہ اب زیادہ درہم نہیں ملیں گے تو) پھراس نے (تین درہم میں) بچ بھی دی۔ مُیں نے رسول الله عَلِیْتُ کی خدمت پاک میں یہ بات عرض کی تو آپ عِلِیْتُ نے فرمایا: ''بَاعَ احِمَو تَهُ بِدُهُنَدُاهُ'' اس نے اپنی آخرت کود نیا کے بدلہ میں بچ ڈالا۔

اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت وافلہ بن استع رضی الله عند بروایت ب، فرماتے بین: رمول الله علی الله علی الله علی الله عند بروایت به فرماتے بین: رمول الله علی الله عند بروایت به فرماتے بین الله عند برون الله الله الله عند برون کرنے والو! "إِنَّا كُمُ وَالْكَذِبَ" جموت كر بنا ـ فَا كُلُوبَ بنا ـ

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اساد میں کو کی حری نہیں۔

ت رویات بردی روز میں اللہ عندے روایت ہے، فرماتے میں: میں نے رسول الله علی کے اور ثاوفرماتے ہوئے محدیث: حصرت ابو ہررہ وضی اللہ عندے روایت ہوئے

سنا: جھوٹی قتم سامان کو بکانے والی اور کمائی کومٹانے والی ہوتی ہے۔

ا سے بخاری مسلم اور ابوداؤ دنے روایت کیا۔ گر ابوداؤ دمیں ہے کہ: ''مَهُ حَقَةٌ لِلْمَیرَ کَقِةِ '' برکت کومٹانے والی ہے''۔ حدیث: حضرت قادہ رضی اللہ عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیضے کو فرماتے سنا: خریدو فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو۔ کیونکہ قسم مال بکاتی ہے پھر (مال مع منافع کو) مثاتی ہے۔ (مسلم، نسائی، ابن ماجہ)

#### ترہیب

#### کاروبار میں شریک ایک ساتھی کا دوسرے سے خیانت (1)کرنا

حدیث: حضرت ابو ہر برہ درضی الله عنہ ہے دوایت ہے ،فر ہاتے ہیں: رسول الله عَیْلِیّنَة نے فر مایا: الله عزوجل فر ما تا ہے: کارو بار میں دوحصہ داروں میں تیسرامکیں ہوتا ہوں (ان کا مددگار)''فیاذا سحن حَوَ جُتُ مِنْ بَیْنِیها'' جب تک کہ ایک ساتھی دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتا ، پھر جب ایک خیانت کرتا ہے تو مکیں دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ رزین نے اس روایت میں بیدالفاظ زائد بیان کئے ہیں:'' (جب میں نکل جاتا ہوں تو)''وَ جَاّمَ الشَّبِیُطانُ'' شیطان آ داخل ہوتا ہے''۔

اے ابوداؤ داور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے فرمایا: بیر حدیث سیح الاسناد ہے۔ علاوہ ازیں دار قطنی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ان کےالفاظ میں:'' رسول الله عَلِیفَ نے ارشاو فرمایا: دو حصد داروں کے اوپرالله کا ہاتھ ہوتا ہے (اس کی مدد برکت اور رحمت شامل رہتی ہے) جب تک کدایک دوسرے سے خیانت نہ کریں۔''فِاذَا حَمانَ اَحَکُهُماً دَفَعَهَا عَنْهَما'' جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے تو الله اپناہاتھ ان سے اٹھالیتا ہے''۔

<sup>(1)</sup> کس کار دبار میں ل کر کام کرنے والے ایک دومر ، ے کے امین ہوتے ہیں۔ ایک کے پاس رقم اور مال تجارت وغیرہ دومر ے کی امانت ہوتی ہے۔ یہ بات تماج بیان نیس کے شرکا ماکامانت دار ہونا کاروبار کے جاری رکھنے اور اس کی تر تی کے لئے کس قد راہم ہوتا ہے۔ انفدت الی نے قر آن حکیم میں ذیانت سے احر از کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔

لَا يُهَاالَّذِي يُنَامَنُوالا تَخُونُوا الله وَ الرَّسُولَ وَتَخُونُوۤ المَّنْكِمُ وَاَنْتُمْ تَعْكَمُونَ (اظال:27)

ترجمہ: " اے مومنو! (فرائض کوچھوڈ کر) ابتلہ ہے اور (سنت کو ترک کر کے ) رسول ﷺ سے خیانت نہ کرو۔ اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا حالانکہ تہمیں معلوم ہے ( کمامات کی تفاظت کس قد رضروری اور خیانت کا گناہ کہنا مہلک ہوتا ہے) ۔ (مترجم)

### تر ہیب بلاضرورت قرض اٹھانا تر غیب

دینی ضرورت منداور شادی کے خواہش مند کا قرض لینا جبکہ واپس کرنے کی نیت رکھتے ہوں۔ میت کا قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه به روایت ب، فرماتے میں: ممیں نے رسول الله عیلی کوارشاد فرماتے ہیں: ممیں الله عیلی کوارشاد فرماتے ہوئے ساز میں الله عیلی کا استفاد میں الله عیلی کا آپ کفر کور ض کے برا برفر مارے میں؟ ارشاد فرمایا: بال (1)۔

ا ہے نسائی اور حاکم نے دراج عن الهیتم کے طریق سے روایت کیااور حاکم نے کہا پیصدیث صحیح الا سادے۔

حدیث: حضرت ابن عروضی الله عنها نبی العلمین عظیظ سے راوی میں که آپ عظیظ نے فرمایا: قرض زمین میں الله کا جسنڈ اے۔ جب الله کی بند کے وذکیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ (بلاضرورت قرض ذلت ورسوائی کا اعث سر)

اے حاکم نے روایت کیااور کہا: بیحدیث برشر طمسلم سے ہے۔

حدیث: حضرت ابن عروضی النه عنها سے بی روایت ہے، کتے ہیں: میں نے رسول الله عظیفے کوارشاد فرماتے سا: جبکہ آپ عیف کی آدی کووصیت فرمار ہے تتے: گناہ کم کر، تھے پر سوت آسان ہوگا۔اور قرض کم اٹھا، آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرےگا۔

اسے بیہقی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مُیں نے رمول الله عَیْنَا الله عَلَیْ کو ارشاد فرماتے ہوئے نامے کہ: سکون واظمینان حاصل ہونے کے بعد اپنی جانوں کو جتلائے خوف نہ کرو۔ حاضرین عرض کرنے گھ: یارمول الله عَیْنِیْ اِخوف مِیں جتلا کرنا کیا ہے؟ فرمایا: قرمایا: قرمالیانا۔

اے امام احمد ، ابویعلیٰ ، حاکم اور بیمی نے روایت کیا۔ الفاظ امام صاحب کے ہیں اور ان کی دوا سناد میں ایک کے راوی

ثقه ہیں۔ حاکم نے اسے حجے الاسناد کہاہے۔

حدیث: حفرت توبان رضی الله عنه نے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: جس بندے کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ تین چیزوں سے بری ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ تین چیزیں سے ہیں نمبر 1 خیانت، نمبر 2 قرض اور نمبر 3 تکبر وغرور۔

ا سے تر ندی، ابن ماجہ، ابن حبان فی صحیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ حاکم کے بیں اور آپ کہتے ہیں کہ سے حدیث برشرا لط بخاری مسلم صحیح ہے۔

حد بعث: حضرت ابواما مدرضی الله عند مے مرفوعاً روایت ہے کہ جو تحض (بامر مجبوری) قرض لے اور دل میں ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو پھر (ادا کرنے می فوت ہو جائے تو الله تعالیٰ اے معاف فر مادے گا۔ اور اس کے قرض خواہ کوا پی فعتیں دکھتا ہو پھر ادار کے قرض خواہ کوا پی فعتیں کر دے گا۔ اور وہ آدی ، جس نے قرض لیا اور دل میں واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ، پھر مرگیا تو اللہ اس کے قرض خواہ کی طرف سے قیامت کے دوزاس سے (عذاب میں جتلا کرکے ) بدلہ لے گا۔

اے حاکم نے روایت کیا ہے اور ای کوطرانی نے کبیر میں ذراطویل روایت کیا۔الفاظ ہیں:'' فرمایا: جس نے قرض لیا اور اور ایک نیت رکھتا ہے بھرفوت ہوگیا، قیامت کے روزاس کی طرف سے الله تعالی ادا فرماد سے گا۔اور جس نے قرضہ لیا اور ول میں ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ( بلکہ بے ایمانی سے ہڑپ کرنا چاہتا ہے ) پھر مرگیا تو قیامت کے دن الله عز وجل فرمائے گا: تیرا گمان ہوگا کہ نمیں تجھ سے اپنے بندے کا حق وصول نہ کروں گا؟ بھراس کی نیکیاں لے کردوسرے (قرض خواہ ) کی نیکیاں لے کردوسرے (قرض خواہ ) کی نیکیوں میں ڈال دی جا کیں گی اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو اس قرض خواہ کے گناہ اس (بے ایمان مقروض) پر ڈال دی جا کیں گئی۔

(حضرت ابو ہر رہ رضی الله عنہ سے مروی بخاری وابن ماجہ وغیر ہما میں اور سیدہ عائشہ رضی الله عنہا سے مروی امام احمہ،
ابو یعلیٰ اور طبر انی کی روایت کا مفہوم بھی ہی ہی ہے ) نیز بی الفاظ بیعتی میں قاسم مولیٰ معاویہ رضی الله عنہ سے مرسلا مروی ہیں )
حدیث: سیدہ ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ آپ (دین ضروریات کے لئے) قرض لے لیا
کرتی تھیں عرض کی گئی۔ آپ کو قرض کی ضرورت ہے؟ آپ کو تو صعت میسر ہے۔ فرمانے لکیں: ممیں نے رسول الله عقیلیہ
کوارشا و فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ مقروض بندہ جو اپنا قرض اداکرنے کی ثبت رکھتا ہو، اب الله کی طرف سے مدد حاصل ہوتی
ہوا در میں بی مدد حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ: '' جس پر قرضہ ہواور وہ اسے اداکرنے کی نیت
رکھتا ہویا اداکرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتو الله کی طرف سے اس کے ساتھ ہروقت ایک عمر ہواں رہتا ہے''۔

اے امام احمد نے روایت کیا۔ان کے راوی ٹھیک ہیں مگر اس میں انقطاع ہے۔

حدیث: حفرت عران بن حمین رضی الله عنها بروایت به فرماتے میں: سیده ام المومنین میموندرضی الله عنها (بوقت ضرورت) قرض لے لیتی تھیں۔ جب قرض کچھذیادہ ہوگیا تو قرض خواہوں نے آپ سے بات کی بختی سے پیش آئے اور

ناراض ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہانے فرمایا: مکیں اس قرض کو چھوڑوں گی نہیں (ادا کر کے رہوں گی) اس لئے کہ میں نے انے خلیل اور صبیب علیقے کوارشاد فرماتے ہوئے سنا ہوا ہے کہ جو خص قرض اٹھائے اور یہ بات اللہ کے علم میں ہو کہ بیاے اداکرنے کااراد ورکھتا ہے توالتھای دنیا میں اس کی طرف سے اداکرنے کا بندوبست کر دیتا ہے۔

انے نمائی ، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت صبیب الخیرض الله عند روایت ، فرماتے میں کدرسول الله عظیم فرمایا: جو محفی قرض حاصل کرےاور دل میں ارادہ رکھے کہ ادانہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہے چور کی صورت میں ملاقات کرے گا۔

مبابن ماجدو يهبق كى روايت ب\_اورطبرانى نے بمير ميں اسے يوں روايت كيا ہے: ' فرمايا: مميں نے رسول الله عربية فيمو ارشادفر ماتے ہوئے سنا: جوشخص کی عورت سے نکاح کر ہےاور نیت بیہ بو کہ کوئی حق مہزمیس دے گا بھرمر گیا تو وہ زانی ہے۔اور جوبندہ کی شخص ہے کوئی چیز (ادھار)خریدے اور قیت ادا کرنے کی نیت ندر کھتا ہو پھر مرجائے تو وہ خائن ہو کرم ا۔اور خائن دوزخ کی آگ میں ہوگا''۔

اں کی اسناد میں عمر و بن دینار ہے جومتر وک ہے۔

حديث: حضرت ابن عمرضى الله عنبما بروايت به فرمات بين كدرسول الله عن نارثاوفر مايا: جرَّفض مركّبا اور اس پرایک دیناریا ایک درہم قرض تھا۔ (اور بیادا کرنے کی نیت ندر کھتا تھا) تواس کی نیکیوں سے قیامت کے دوزیہ قرض پورا کیا جائے گا۔وہاں نہ دینار ہوں گے نہ درہم \_

اسے ابن ماحد نے حسن اسناد کے ساتھ اور طبر انی نے کبیر میں روایت کیا۔

حديث: جناب محمد بن عبدالله بن جحش رضي الله عند بروايت ب، فرماتي بين: رمول الله عطي اس حكم تشريف فرما تھے جہال جنازے رکھے جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سرانور آسان کی طرف اٹھایا بھرنظریں جھالیں اور اپنا وست مبارک بیشانی اقدس پرر کھالیا۔ پھر فر مایا: سجان الله ،سجان الله ، کتی بختی ناز ل فر مائی گئی ہے! کہتے ہیں: ہم یہ من کر گھیرا گئے مگر خاموش رہے حتی کدا گلے روزمیں نے رسول الله عَنْ اللّٰہِ ہے بچہا: ہم نے عرض کی: کیانخی ناز ل فرما کی گئے ہے؟ ارشاد فرمایا: قرض کے بارے میں ہے۔ مجھے تتم ہاں ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر کو کی شخص الله کی راہ میں مارا جائے ، پھرزندہ ہو، پھر مارا جائے ، پھرزندہ ہو، پھر مارا جائے اور اس برقرضہ ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک کداینار قر ضداداند کردے۔

ا ہے امام نسائی ،طبر انی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا ،لفظ حاکم کے ہیں۔آپ فرماتے ہیں: مسیحی الا سنادے۔ حديث: حضرت ابو بريره رض الله عنه روايت ب كدرول الله عليه في أمار ائيل كابك شخص كاذكر في ما جس نے بنی اسرائیل کے کسی آ دمی ہے ایک ہزار وینارقرض ما نگا۔ مالدار نے اسے کہا: گواہ لے آؤ تا کیمٹیں انہیں شہادتی بنالوں۔

1

اس نے کہا: الله ہی گواہ کافی ہے۔وہ بولا: چلوکوئی ضامن لے آؤ۔اس نے جواب دیا: الله ہی ضامن کافی ہے۔ مال والا کہنے لگا:تم ٹھیک کہتے ہو۔ لہذااس نے ایک وقت مقررتک کے لئے اے وہ قرض دے دیا۔ اب میمقروض قرض لے کر کس سندری راستہ پر روانہ ہوگیا۔اورا پنا کام کرلیا۔اپنی حاجت پوری کرنے کے بعدوالی کے لئے کسی سواری (کشتی وغیرہ ) کی تلاش میں لگ گیا تا کہ سوار ہو کر دالیں بنتے۔ای دوران ادائیگی کی مدت مقررہ بھی بنتی گئی۔اوراے کوئی سوار کی نہ مل کی۔ (مجبور ہوکر )اس نے ایک کلڑی لی اور اے اندرے کھرج کراس میں سوراخ بنایا۔ اس میں ایک ہزار وینار اوراپی طرف سے قرض خواہ کے نام ایک خطاکھ کرر کھا پھر سوراخ کا منہ اچھی طرح بند کردیا۔ پھر سمندر کے کنارے آیا اور یول کہنے لگا: اے میرے الله! تحقیم علوم ہے کہ میں نے فلاں آ دمی ہے ایک ہزار دینار قرض مانگا تھا۔ اس نے ضامن مانگا تو میں نے کہا: منانت کے لئے الله کانی ہے۔وہ ای پرراضی ہوگیا۔ پھراس نے گواہ ما نگا تو میں نے کہا: الله ہی گواہ کانی ہے۔وہ اس پر ر بنی ہوگیا (اور مجھے قرض دے دیا) اب میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی سواری مل جائے تا کہ اس کا قرض والیس بھیج سکوں گرسواری حاصل نہیں کرسکا۔اوراب بہ ہزار دینار تیرے سپر دکر رہاہوں۔اس کے بعداس نے وہ ککڑی کا مکڑاسمندر میں بھینک دیاحتی کہوہ اس میں جایڑا۔ پھریہ واپس لوٹ آیا اور سواری تلاش کرنے لگ گیا کہ اینے شہر جاسکے قرض خواہ ایک روز سندر کے کنارے آیا کہ دیکھے شاید کوئی سواری (کشتی یا جہاز) اس کی دی ہوئی رقم واپس لے کر پینچے ۔ تو اس نے وہی لکڑی کا ککڑادیکھاجس میں مال تھا۔(ادرائے نبرنہ تھی)اس نے جلانے کی غرض سے اٹھالیااور گھرلے آیا۔ جب اسے چیراتواس میں مال اور خط پایا۔ پھروہ مقروض بھی اپنے شہر پہنچ کیا اور ہزاردینار لئے اس کے گھر آیا اور کہنے لگا: الله کی تتم ، میں سواری کی تلاش میں مسلسل نگار ہا کہ تبہارامال تم تک پہنچاؤں گراس ہے پہلے میں کوئی سواری نہیں یا سکا (اس وجہ ہے دیر ہوگئی)اس نے کہا: کیا تم نے میری طرف کوئی چربھیجی تھی ؟ یہ بولا: میں تہیں بتارہا ہوں کہ اس قبل مجھے کوئی سواری نہیں مل سکی تھی قرض خواہ نے کہا: الله تعالیٰ نے وہ رقم مجھ تک پہنچا دی ہے جوتم نے لکڑی کے فکڑے میں بند کر کے بھیجی تھی للبذا یہ ہزار وینارتم خوثی کے ساتھ واپس لے جاؤ۔

اسامام بخاری نے معلق مجو وم اورنسائی وغیرہ نے مند أروایت فر مایا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالرحن بن حضرت ابو بمرصدیق رض الله عنبها سے روایت ہے کہ رسول الله علیا تیا مت کے دن الله تعالیٰ ایک مقروض کو بلائے گائی کہ است کھڑا کرلے گا۔ فر مایا جائے گا: اسے ابن آدم! کس وجہ سے نونے یہ دن ایا تھا اور کس بنا پر تونے لوگوں کے حقوق ضائع کئے؟ (دین واپس نہ کیا) وہ عرض کرے گا: اسے میر سے پرورد گار! بہ شک تو جانتا ہے کہ مکیں نے یہ قرض لیا۔ پھر مکیں نے اسے کھا یا نہیں، پہنا نہیں اور ضائع بھی نہیں کیا بلکہ میر سے گھر کو آگ تھی یا میر سے برق تی خال کے گائے تی شائع ہوگی تھی یا میر سے الله تحریل کے تو فیق خال کے گائے تھی اس مجبوری سے قرض لیا اور ادا کرنے کی توفیق خال کی التہ تعالیٰ فرائے گائے کہ کہتا ہے۔ تیراقرض اوا کرنے کامیں زیادہ حق کہ کا التہ تعالیٰ کوئی چیز منگورے گائے۔

اوراس کی میزان کے نیکیوں کے بیڑو ہے میں رکھ دے گا۔ تو اس کی نیکیاں گنا ہوں پر بھاری ہوجا کمیں گی۔اس طرح وہ بندہ الله رفضل ورحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔

اے امام احمد ، ہزار ، طبر انی اور ابونعیم نے روایت کیا۔ ان کی بعض اساد حسن ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علیقے نے ارشاد فرمایا: قیامت ے دن تقروض سے قرض کا بدلہ پورا کیا جائے گا جبہہ وہ بغیرادا کئے مرگیا مگر تین شخص ہیں جنہوں نے تین کاموں میں قرض لیا (اورادا کرنے سے پہلے فوت ہو گئے ان سے تقاضا نہ ہوگا) نمبر 1 وہ بندہ جس کی الله کی راویس طاقت کزور ہوگئ تو اس نے قرض لیا کہاس ہے اللہ کے اور اپنے دشمنوں پرغلبہ پائے نمبر 2و ڈخض جس کے پاس کوئی غریب مسلمان فوت ہو گیااور اس کے پاس قرض لئے سوامیت کو دفتانے کفتانے کی کوئی سبیل نہیں تھی اور نمبر 3 وہ آ دی جے اپنے نفس پر گناہ میں ملوث ہونے کا خوف ہوتو وہ قرض لے کرانینے دین کی حفاظت کی غرض سے نکاح کرلیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کی طرف ہےان کے قرضےادافر مادےگا۔

اسے ابن ماحہ نے ای طرح اور بزار نے روایت کیا۔

حديث: حضرت عبدالله بن جعفرض الله عنهما عدوايت ب فرمات بين كدر ول الله عن في في في فرمايا: قرض اداكر ف تک الٹلەتعالیٰ مقروض کے ساتھ ہوتا ہے(اس کی مددشال حال رہتی ہے) جب تک کدکوئی اییا کام نہ کر ہیٹھے جوالٹہ کو ناپند ہو۔ رادی کا کہنا ہے کہ حضر ت عبداللہ بن جعفر اپنے خزانجی ہے فر ماہا کرتے تھے: حاؤمیرے لئے قرض لے آؤ۔اس لئے کہ مجھے اچھانہیں لگیا کہ میں ایک رات بھی گذاروں جب کہ میراالنہ میرے ساتھ نہ ہو۔ آپ کی بیعادت،حضورانور عظیفہ کا فرمان مذکور سننے کے بعد ہے تھی۔

اے ابن ماجہ نے حسن اسناد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا تھی الاسناد ہے۔

حديث: حضرت سمره بن جندب رضى الله عند ، دوايت ، فرماتي بين: رسول الله عَيْنَ فِي مِيسَ خطيد ويت بوع ارشا دفر مایا: بن فلال کا کوئی شخص یبال ہے؟ کسی نے کوئی جواب نددیا۔ پھر فر مایا: فلال قبیلے کا کوئی آ دمی موجود ہے؟ کسی نے جواب نددیا (تیسری دفعه) پُرفر مایا: فلال قبیلے کا کوئی آدمی یہال موجود ہے؟ اب ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اچھی بات کی طرف ہی بلاتا ہوں ۔تمہاراا کیے ساتھی (الله کی بارگاہ میں)اپنے قرض کی وجہ سے قیدی ہے۔ (حضرت سمرہ فرماتے ہیں: ) بھرمئیں نے دیکھا کہ کسی نے اس کی طرف ہے قرض اداکر دیا یہاں تک کداس پرکسی کا کوئی مطالبہ باقی ندرہا۔ اے ابوداؤ د، نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔گر حاکم کے الفاظ میں:'' تمہاراا کیٹ ساتھی جنت کے دروازے کے پاس ا ہے او پر قرض کی وجہ ہے روک لیا گیا ہے''۔اور ایک دیگرروایت میں حاکم نے پیالفاظ بھی زائد کئے ہیں:'' فر مایا: اگر تم چاہوتواس کی طرف سے قرض ادا کر دواور اگر چاہوتو اے اللہ کے عذاب کے سپر دکر دو۔ تو ایک آ دمی نے عرض کی: اس کے سارے قرض کوئیں اسے سارے قرض کوئیں ایسے ذمہ لیتا ہوں۔ پھراس نے تمام قرض ادا کر دیا''۔

حدیث: حفرت براء بن عازب رضی الله عندرسول الله علی سے سوایت کرتے ہیں کہ آپ علی ہے فر مایا: مقروض اپنے قرض کی وجہ سے (جہنم میں) قیر تبائی میں ہوتا ہے اور الله سے اپنی تبائی کی شکایت کرتا ہے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسناد میں مبارک بن فضلہ ہے۔

حدیث: حضرت ابوموی رضی الله عند بروایت بے کدرسول الله علیقی نے فرمایا: کمیره گنا ہوں کے بعد، جن سے الله نے روکا ہے اور جنہیں لئے ہوئے بندہ الله سے ملے گا، الله کے نزد یک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اس حال میں مرجائ کماس پرقرض ہوجے اداکرنے کے لئے اس نے اپنے پیچھے کوئی چیز نہ چھوڑی ہو۔

اسے ابوداؤ داور بیہقی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت جابرض الله عنیا فی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان پرنماز جنازہ پڑھادیں۔ ہم نے انہیں عنسل وکفن دیا،
خوشبولگائی پھررسول الله علیا کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان پرنماز جنازہ پڑھادیں۔ ہم نے عرض کی: آپ ان کی نماز
جناہ پڑھادیں۔ آپ علیا کے خندقدم چلنے کے بعد دریافت فر مایا: ان پر کوئی قرض تو نہیں؟ ہم عرض کرنے گئے: دود ینار
ہیں۔ تو رحمت عالم علیا کے اپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد حضرت ابوقتادہ نے دونوں دینارا پنے ذے لئے۔ ہم پھر حاضر
ضدمت ہوئے۔ ابوقتادہ نے عرض کی: اس کے دونوں دینار میرے ذیہے ہیں۔ رسول الله علیا کے فر مایا: کیا الله نے قرض
خواہ کا حق پورافر ما دیا اور میت دونوں دینار کوش سے بری ہوگئی ہے؟ ابوقتادہ رضی الله عنہ نے عرض کی: تی ہاں! تو آپ
علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ پھر دو دن کے بعد فرمایا: ان دو دیناروں کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی:
مقروض تو کل ہی فوت ہوا ہے۔ کہتے ہیں: ابوقتادہ اگھ دن حاضر ہوئے اور عرض کی: میں نے دودینارادا کردیئے ہیں۔ تو
رسول الله علیا کے فرمایا: اب اس میت کو صنگ کینچی ہے۔

اے امام احمد نے اسناد حسن کے ساتھ، حاکم اور دا وقطنی نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: پیرحدیث سیحیح الاسناد ہے۔ ابوداؤ داور ابن حبان نے بھی اپنی صیح میں اختصار اُسے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت سیدنا امیر المونین علی مرتضی رضی الله عند سے دوایت ہے کہ رسول الله علی کے پاس جب کوئی جنازہ الا با تا تو آپ علی من اللہ عند سے دوایت ہے کہ رسول الله علی کے باس جب کوئی جنازہ الا با تا تو آپ علی منظم سے دال جاتے اور اگر بتایا جاتا کہ قرض نہیں ہے تو نماز سے سے داک جاتے اور اگر بتایا جاتا کہ قرض نہیں ہے تو نماز برصف سے دک جاتے اور اگر بتایا جاتا کہ قرض نہیں ہے تو نماز بنازہ پڑھا دیے تھے۔ ایک روز ایک جنازہ عاضرین نے عرض کی : بس دود بنار ہیں۔ تو رسول الله علی کی قرض ہے؟ حاضرین نے عرض کی : بس دود بنار ہیں۔ تو رسول الله علی کے اس سے بیچے ہے گئے۔

اور فرمایا: تم اپنے ساتھی پرنماز پڑھلو۔ اس پرسید ناعلی رضی التٰہ عنہ نے عرض کی: یارسول اللہ عربی اللہ اور دینار میں اپنے ذمہ لیتا ہوں مرنے والا اس سے بری ہوگیا۔ اب رسول الله علیہ آگے بڑھے اور نماز جنازہ ادافر مائی۔ پھر حضرت علی بن الی طالب رضی الله عندے ارشاد فرمایا: الله تنہمیں بہترین جزاءعطا فرمائے۔ تنہاری گردن کوآزادر کھے جیسے تم نے اپنے بھائی کی گردن آزاد کرائی ہے۔ جو بھی مرنے والا مرتا ہے اور اس پر دین ہوتا ہے قوہ اپنے اس دین کے بدلہ میں گروی ہوتا ہے۔ اور جو بندہ کسی مرنے والے کی قرض سے گردن آزاد کرائے گا ،الله تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آزاد فریادے گا۔ بعض صحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کی: بیصرف علی مرتضی رضی الله عنہ کے خاص ہے یا سب اہل اسلام کے لئے عام ہے؟ ارشاد فر مایا: بکلہ ملمانوں کے لئے عام ہے۔

ا ہے دارتطنی نے روایت کیا (معصرت انس رضی الله عنہ ہے مر دی ابویعلیٰ اور طبر انی کی اور حضرت، و ہر پر ہ رضی الله عنه ہے مروی مسلم دغیرہ کی احادیث بھی قریب قریب ای مضمون کی ہیں )۔

## تر ہیب مال دار کا قرض کی واپسی میں ٹال مٹول کرنا تر غیب

#### مقروض کے ساتھ نرمی کرنا

حدیث: حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا: مال دار کا قرض کی واپسی میں ٹال مول کر ناظلم ہے ( جو جرام ہے ) اور جبتم میں ہے کی کو کئی قرض پر کسی کی طرف سے ذمد دار بنایا جائے تو اسے نیوذ مد دار ک قبول کر لینی جا ہے ( امراسخیا بی ہے وجو بی نہیں )۔

اسے امام بخاری مسلم ،ابوداؤ د،تر ندی ،نسائی اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا۔

حدیث: حضرت عمروبن شریدرضی الله عندا پنے والد ماجد ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: رسول الله عندا کے ارشاد فرماتے ہیں: مال دار کا (قرض واپس کرنے میں ) ٹال مٹول کرنا اس کی عزت اور مال کو حلال کردیتا ہے۔ (قرض خواہ جو چاہے اس سلوک کرے )۔

ا ہے ابن حیان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اسے سیح الا سناد کہا۔

حدیث: سیدناعلی مرتضی رضی الله عنه و کرم الله و جهہ ہے روایت ہے ، فر ماتے ہیں: رسول الله عیاضی کوئمیں نے ارشاد فر ہاتے سنا: الله تعالی مال دار ظالم کو، بوڑھے جابل کواور مشکیر فقیر کو پہنرمیس فر ما تا۔

اورا یک روایت میں بوں ہے:'' بے شک الله مال دار ظالم، بوڑھے جاہل (جس نے بڑھا بے تک دین کی سمجھ حاصل نہ کی )ادر مشکر غریب کومبغوض رکھتا ہے''۔

اسے بزارنے اورطبرانی نے اوسط میں حارث اعورعن کل کی روایت سے ذکر کیا۔حارث ثقد ہیں۔اوراس کی سند میں کو کی خرالی نہیں (اس مضمون کی روایات ابوداؤ دو صحیح ابن خزیمہ،نسائی صحیح ابن حبان اور تر ندی نے بھی روایت کی ہیں )۔

حدیث: حضرت خولہ بنت قیم ن وجہ حضرت الم حرفر قرق بن عبد المطلب رضی النه عنهم سے روایت ہے، فر ماتی ہیں: رسول الله عنظی نے خطرت فور الله عنظیت نے فر مایا: الله تعالی ایک قوم کو پاک نہیں فر ما تا جس قوم کا کر ورآ دی اس کے طاقت ورشخص سے بلا تکلف اپنا حق نہیں لے سکتا ۔ پھر فر مایا: جس شخص کا قرض خواہ اس کے پاس آئے اور راضی خوثی واپس جائے تو ، اس کے لئے زیمن کے جانو راور پانی کی مجھیلیاں دعائے فیر کرتی ہیں ۔ اور جس آ دی کا قرض خواہ اس سے نا راض واپس گیا، اس پر جرروز ، جررات ، جرجمعداور جر مہین ظلم کھیا جاتا ہے۔

النظراني نے كبير ميں روايت كيا ہے۔

حدیث: اور انہی خولہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیق کے ذمہ قبیلہ ساعدہ کے گی شخص کی ایک و ت (ما ہے کا ایک بیانہ) تھجور میں تقنیں ۔ وہ حاضر ہوا اور واپسی کا تقاضا کیا۔ رسول الله علیق نے ایک انساری سحالی کو اور اکر کے کو تھم دیا۔ انہوں نے اداکر دیں لیکن صرف ایک تھجور کم تھی۔ اس شخص نے تبول کرنے سے انکار کردیا۔ انساری فرمانے گئے:

کیا تم رسول الله علیق پر دوکر دو گے؟ (ایک تھجور کا دانہ کم تبول نہ کرو گے؟) وہ بولا: ہاں۔ رسول الله علیق ہے بر ھرکر الله علیق کی پیشمان مبار کہ آنسوؤں سے تر ہوگئیں۔ پھر فرمایا: شخص ٹھیک کہ ہمان مبار کہ آنسوؤں سے تر ہوگئیں۔ پھر فرمایا: شخص ٹھیک کہتا ہے۔ بجھ سے بڑا انساف کرنے والا کون ہوگا؟ الله تعالی اس امت کو پاک نمین فرمائے گا جس کا ضعیف اس کے تو می سے اپنیا تی وصول نہ کرسکتا ہو۔ اور اسے اپنے حق کی وصولی میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہو۔ پھر فرمایا: اسے خواد اس کا حساب پر را کرے اداکرو۔ اس لئے کہ جس مقروض کا قرض خواہ اس سے راضی والیس جائے ، اس کے لئے زمین کے جانور اوز سندر کی مجلیاں دعا کرتی ہیں۔ اور جب قرض خواہ اس سے ناراض ہوکر لوٹے ، الله تعالی اس پر ہردن رات گناہ کا محالیت ہوگا۔ الله تعالی دعا کرتی ہیں۔ اور جب قرض خواہ اس سے ناراض ہوکر لوٹے ، الله تعالی اس پر ہردن رات گناہ کا محالی نہ کرے اور کا محالی دیا کہ قرض اداکر کے اپنے قرض خواہ اس سے ناراض ہوکر لوٹے ، الله تعالی اس پر ہردن رات گناہ کی کھونے کہ کو می میں تکلیف اٹھ کی کہ ترض دادا کردے اسے قرض خواہ اس سے ناراض ہوکر لوٹے ، الله تعالی اس پر ہردن رات گناہ کہ میں کا کہ ترض دارائی دیا کہ کورائی نہ کرلے کیا۔

ا سے طبرانی نے اوسط و کبیر میں حبان بن علی کی روایت سے روایت کیا۔ حبان کے ثقہ ہونے میں اختلاف ہے۔ امام احمد رحمہ الله نے اسے سیدہ عاکشر رضی الله عنها کی حدیث سے جیدوتو کی اسناد سے روایت کیا۔ ( نیز بیہ ضمون الویعلیٰ وابن ماجہ ک حضرت ابوسعید رضی الله عنہ سے مروکی حدیث میں بھی ہے )۔

#### تزغيب

### وه کلمات ودعا ئیں جومقروض مغموم ،مصیبت ز دہ اور قیدی کو پڑھنی چاہئیں

حدیث: حضرت امر المونین سیدناعلی رضی الله عند بروایت بے کدایک مکاتب (۱) ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں اپنا مال کتابت اداکر نے کی طاقت سے عاجز ہوگیا ہوں۔ میر کی مدوفر مائے۔ انہوں نے فرمایا: ممیں تنہیں وہ کلمات دعاسکھا ویتا ہوں جو مجھے رسول الله علی ہے نے سکھائے تھے، اگر تجھ پرصیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو الله تعالی ادا (کرنے کا سامان) کردے گا۔ یہ پڑھاکرو: "اللّٰهُمُ اکْفِینی بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاعْمُنِینَی بِفَضُلِكَ عَنْ سِوَاكَ" اسالته! مجھے طال دے کرحرام سے میرے لئے کافی ہوجا اور ایے فضل سے ایئے سوام کی سے مجھے فن کردے۔

ا ہے تر نہ کی اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ تر نہ کی کے ہیں اور آپ فر ماتے ہیں کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔اور حاکم کتے ہیں کرچھے الاسنادے۔

حفرت ابوامامه رضى الله عَدْ فرمات بين: مُمين به كلمات پڑھے لگا: ''فَاذُهَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هَيِّى وَقَصْى عَيْى دَيْنِيُ' ' توالله نے مير غِمُ بھی دورفرماد ہے اورمير ہے ترضے بھی ادا کرد ہے۔ ابوداؤ د۔

<sup>(1)&#</sup>x27;' مكاتب'' اس ملام كوكتية بين جس نے اپنيا آ قام معام و كرليا ہوكہ اتى رقم اوا كردول تو ووائے آزاد كردے گا۔ يدمعام و آ قانے قبول كرليا ہو۔ اور جورتم نے موئى ہوائے مال كتابت كتبة بين۔ (مترجم)

وَكُنِ لُّ مَنْ تَشَاءً عُنِيكِ الْفَيْدُ اللَّكَ عَلَى كُلِ شَى عَقَوِيْرٌ ، رَحْسَ اللَّهُ فَيَا وَالْاحِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا تَعْطِيهَا مَنْ تَشَاءُ و تَتَنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ ، إِدْ حَنِينَى رَحْمَةً تُغْنِينِنَى بِهَا عَنْ رَحْمَةٍ مَنْ سِواكَ " (اميرارب!احكل بإد ثان كَ ثَهْنَاه! الوجس كوچا ہے ملک عطافر بائے اور جس نے چاہے چھین لے جے چاہ عزت دے اور چے چاہے ذیل کرے۔ محلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ تو ہر چیز پر قدرت کا لمدر کھتا ہے۔ اے دنیاو آخرت کے جن ورجم ! توجے چاہد دنیا وآخرت دے اور جس سے چاہدوک لے بھی پر ایس رحمت فر ماکدا ہے غیر کے رحمے بے نیاز کردے )۔

اے طبرانی نے صغیر میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔ (طبرانی بی کی حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ ہے مروی حدیث میں مندرجہ الا دعا کے ساتھ شی ﷺ کے بعد تُنو کِیجُ النّیلَ فِي النّهَا بِي الآیت شامل فر ما کی گئی ہے )۔

حضرت ابو بمرصد این رضی الله عند نے فرمایا : مجھ پر پچھ قرض باتی تھا اور مَیں قرض کو ناپیند کرتا تھا۔ البذاالله ہے بہی دعا
کرتا تھا۔ تو الله نے مجھے وہ فائد و دیا کہ میرا قرض اوا ہوگیا۔ امال عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں: اسماء پنت عمیس رضی الله عنها
کے ایک و ینار اور تین درہم مجھ پر قرض سخے ۔ وہ میرے ہاں آیا کرتی تھیں تو بچھے ان کے چہرے کی طرف و کچھنے ہے حیاء آتی
کو ککہ ان کا قرض اوا کرنے کو میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی ۔ پھر مُیس یہی دعا کرنے گئی ۔ زیادہ دن نہ گذرے تھے کہ الله نے
مجھے بہت رزق و میں دیا اور میکس نے بچھ پر صدرتہ نہ کیا تھا اور نہ ہی میں نے وراخت میں پایا تھا ( بکساس دعا کی تبولت کی وجہ
نے نہیں مدرتھی ) تو الله نے میرا قرض اوا کرا دیا۔ مَیس نے اپنے اہل خانہ پر بھی انچھ طرح فرج کیا۔ ( اپنی بھیجی ) عبدالرحمٰن
بین اور بکرونی اللہ عنہا کی بھی کے لئے تمین اوقیے باندی کا زیور بھی بنالیا ور بہت ساتھا رے باس ختی میں ا

اے بزار، حاکم اوراصبهانی نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: پیوند یٹ صحح الا شادے۔

حدیث: حضرت این معودرض الله عند روایت بح کرسول الله عَنْ اَنْ مَا اِنْ جَوَافَ کَنْ مُحْ وَرَن کَا شَکار بولاً به وعا کرے: "اَللَّهُمْ إِنِّى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ، نَاصِيتِى بِيدِكَ، مَاضِ فِي حُكْمُكَ عَدُلُ قَضَالُكَ، اَسْنَلُكَ بِكُلِّ السَّمِ هُو لَكَ سَنِّيتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ الْوَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْعَلْمَتُهُ اَحَدُما مِنْ حَلْقِكَ أُواسْتَا قُرْتَ بِهِ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدُکْ، اَن تَجْعَلَ الْقُرُانَ رَبِیعُمَّ قَلْبِی وَنُورَ صَدُدِی وَجَلَاءَ حُزِنِی وَذَهَابَ هَبِیْ" (اے الله! میں تیرابندہ ہوں اور تیرے بندے اور تیری کنیز کا بیٹا ہوں۔ میری پیٹائی تیرے بقنہ میں ہے، تیرابی علم جھ پرجاری و ساری ہے۔ تیرافیصلہ بنی برعدل ہے۔ تیرے ہراس نام کے وسلہ ہے جوتو نے اپنی ذات کار کھایا اپنی کتاب میں نازل کیا اپنی مخلوق میں کی بندے کو سحھایا یا اپنے پاس علم غیب میں رکھنا پہند فرمایا میں تجھ ہے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کومیرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میر غم کو زائل کرنے والا اور میری پریٹانیاں دور کرنے والا بنادے) ۔ تو الله تعالی اس کی پریٹانیاں دور کردے کا اور اس کے غم کو خوش میں تبدیل فرما وے الے اور میری شریف الله عیسے ایک بیرت کے مناسب ہے کہ ہم ان کلمات کو سکھ لیس؟ فرمایا: ہاں، ہر سنے والے کے لاکق ہے کہ انہیں سکھ بھی لے ( یعنی زبانی مادکر ہے)۔

اے امام احمد، ہزار، ابویعلیٰ اور حاکم نے روایت کیا۔ (طبر انی نے بھی ابومویٰ اشعری رضی الله عنہ سے بیصفمون روایت کیا)۔

حدیث: حضرت ابو بکرہ وضی الله عندے روایت بے کذر سول الله عظیقت نے فرمایا: مصائب وآلام میں بہتا تخص کو بید کلمات پڑھنے جائیس: "اَللَّهُمَّ دَحُمَلَكَ اَرُجُو، فَلَا تَكِلْنِی إلی نَفْسِی طَرُ فَقَ عَیْنِ وَاَصُلِحُ لِی شَانِی كُلَهُ" (اے میرے معبود! میں تیری رحمت كا امیدوار ہول، ایک لیح کے لئے بھی جھے میر نے نش کے سردند فرما اور میرے تمام كاموں كودرست فرمادے)۔

اے طبرانی اور ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا، ابن حبان نے اپنی روایت کے آخر میں پہلفظ زائد کئے: ''لاَ إِللّهَ الدَّ أَنْتُ'' ( تیرے سواکو کی لائق عمادت نہیں )۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: جو شخص اپنے لئے استغفار کرنالازم کر لے، الله تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نگلنے کا راستہ دےگا، ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گاجہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا۔

اے ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، حاکم اور تیبیق نے روایت کیا۔سب نے حکم بن مصعب کی روایت ہے روایت کیا ہے۔ الفاظ ابوداؤد کے میں۔ حاکم نے کہا ہے کہ بیرحدیث تحج الا سنادے۔

حدیث: اوریہ بھی حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله عیلی نے ارشاد فرمایا: جس بندے نے پیالفاظ کہ لئے: ''لاَ الله وَ الله (الله کے سواکوئی معبود نہیں، ہر چیز سے پہلے (بھی وہی معبود تھا) الله کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہمارا پروردگارہی ہمیشہ باقی رہے گا اور ہر چیز فنا ہوجائے گی)۔

اےغم وحزن سے عافیت دے جائے گی ۔طبرانی \_

حدیث: سیرنا ابو ہریرہ رضی الته عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصفے نے فرمایا: جس آ دمی نے پڑھا: "لاَ حَوْلَ وَلاَ فَوَةَ اِلاَ بِاللّٰهِ" ( نیکی اضیار کرنے کی قوت اور گناہ سے بچانے کی طاقت الله بی کو ہے) تو بیالفاظ اس کی نانوے (99 ) بیار یوں کے لئے علاج ہوں گے۔جن میں کم درجہ کی بیاری خم و پریشانی ہے۔

ا سے طبرانی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا دونوں کی روایت بروایت بشرین رافع ابوالا سباط ہے اور حاکم نے اسے مجے الا ساوکہا ہے۔

حديث: حضرت اساء بنت عميس رض الله عنها بروايت ب، فرماتي بين: رسول الله عَيْكُ في محص ارشاد فرمايا: كيا تهميس الي كلمات نه سلها دول جو تكليف كروت يا تكليف كردوران برُ هاكر؟ (وه بير بين): "اللهُ اللهُ رَبِّي لا الشوك به شَيْنًا" (الله الله بمرارب ب، مين الرائح ساته كم كوثر يكنيس كرتي).

ابوداؤد، نسائی ابن ماجه، الفاظ ابوداؤد کے ہیں اور طبرانی نے باب الدعا میں اے روایت کیا۔ طبرانی کے الفاظ ہیں: ''مصیبت زدہ کو پڑھناچا ہے:''اَللّٰهُ دَبِّی لاَ اُشُوِ کُ بِهٖ شَیْنًا'' تین مرتبہ پڑھناچا ہے''۔ اور بیالفاظ زیادہ کئے:'' حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ الله کے بوقت وفات بحی آخری الفاظ تھ'۔

حديث: حضرت ابن عباس رض النه عنهما بدوايت بكررسول الله على النه على النه على النه على النه على النه على النه وقت بدالفاظ كهاكرتي تقة:
"لا إلله إلا الله المحريش المعطيم، لا إليه إلا الله رَبُ العُوشِي العَظِيم، لا إله إلا ألله رَبُ السَّلوَاتِ والآرُضِ، وَرَبُ العَوْشِ الْعَوْشِ الْعَوْشِ الْعَوْشِ الْعَرْشِ الله كعلاه وكولَ لا تُق يرتش نهيل جوعرش عظيم كاما لك بدار الله كعلاه وكولَ لا تق يرتش نهيل جوعرش عظيم كاما لك بدار الله كعلاه وكولَ التق يرتش نهيل جوات الله المول الله كالموارث على الله كالموارث على الله كالموارث على الله كالموارث الموارث الموارث الله كالموارث الله كالموارث الموارث الله كالموارث الله كالموارث الموارث الله كالموارث الموارث ال

اے بخاری وسلم نے روایت کیا ( علاوہ ازیں تھوڑے ہے اختلاف کے ساتھ ترندی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا )۔

حدیث: حضرت معد بن الی وقاص رضی الله عند به روایت به فرماتی بین: رسول الله بین نی ارشاد فرمایا: مجلی و الله بین من الله عند به روایت به فرماتی بین درسول الله بین نی ارشاد فرمایا: محلی و الله بین بین من کافتی وه بید بین کافتی وه بید بین کافتی وه بید بین الله آذا آنت سُبختُ تُن من من الظّلمیدین ( ترجمه معروف ب ) به شک جوسلمان آدی کی بھی حاجت میں بید عاکر کا الله تعالی ضرور تبول فرمائے والے من الله تعالی ضرور تبول فرمائے گا۔

رں رہ ۔ ۔۔ اے امام ترندی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ ترندی کے ہیں۔ حاکم نے کہا: یسیح الا سناد ہے۔ اور حاکم نے ایک روایت میں بیالفاظ زائدروایت کے ہیں: '' بیس کر ایک شخص نے عرض کی: یا رسول الله عظیظ ایک بید وعا پونس علیہ السلام کے لئے خاص تھی یا برمسلمان کے لئے عام ہے؟ ارشاد فرمایا: کیا تم نے التله تعالی کا بیار شادنیوں سنا؟ وَ تَعَیِّنْهُ مِنَ الْغَمَّ مُ وَکُذُ لِلَكَ نُسْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ (انبیا ۔: 88) (اور ہم نے آئیس (یونس علیہ السلام کو) غم سے نجات دکی اور ایسے ہی ہم نجات دیں گے اٹل ایمان کو)''۔ حدیث: حضرت ابن معودرض الله عند بروایت ب، فرماتے بین: رسول الله عند نه انہیں ارشاد فرمایا: کیاتمہیں میں یہ کلمات نہ سکھاؤں جوحضرت موی علیه السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر دریا عبور کرتے ہوئے پڑھے تے؟ ہم نے عرض کیا: کیول نہیں یارسول الله! ضرور سکھائیں۔ ارشاد فرمایا: یکلمات پڑھا کرو: "اَللَّهُمَّ لَكَ اللَّحَدُ کُ وَاللَّكَ اللَّهُمَّ تَكَى وَاللَّكَ اللَّهُمَّ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

حضرت عبدالله (بن مسعود رضی الله عنه ) کہتے ہیں: مُیں نے جب سے پی کلمات رسول الله علیہ ہے ہیں، کھی م ترک نہیں گئے۔

اسطرانی نے صغیر میں جیدا ساد کے ساتھ روایت کیا۔

اے حاکم نے بروایت عفیر بن معدان روایت کیا اور پیح الا ساوقر اردیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الته عنہ صروایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: جب بھی بھی مجھے کوئی مصیبت پیش آئی تو جریل علیہ السلام نے ظاہر ، کو کرض کی: اے کھ عظیماتی الکھنے آئی کو کہ میں المنحی الکھنے آئی تو کہ الکھنے آئی کو کہ الکھنے آئی کو گئی تو گئی المکانی کو کہ نیک ن کے کہ بھی کہ کوئی موت نہیں ہے۔ سب تعریفی اس الله کے لئے ہیں جس شکٹی پیشرا (اس بھیشدندہ رہنے والے پر بھروسہ کرتا ہوں جے بھی موت نہیں ہے۔ سب تعریفی اس الله کے لئے ہیں جس نے اپنے کے اولا وہیں افتصار کی۔ جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، مزودی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں (کرور

<sup>۔</sup> (1) کمی دعا کی برکات بے فیش یاب ہونے کے لئے فراکش و واجبات کی پابندی ضروری ہے، نیز اگر بھی دعا قبول نہ ہوقولیت میں تا خیر ہوقو گبات پسندی اور شکوو و شکایت سے کامنیس لینا چاہیے کہ اس میں جمارے پر وردگار کے ہاں ہزار ہا تھکسیں ہیں۔جنہیں کما حقہ بمنیس سجھ سکتے ،بندے کا کام اپنے مولی سے ماتھے جانا ہے، وہ قبول فرمائے یا محموظ ،بیاس کی رضا۔ اوروہ اپنے بندوں کے مفادات کو بھی خوب جانیا ہے۔ (مترجم)

نېں که کې پد د کار کی ضرورت: ۹ )اورتم اس کی اور سے طور پر بڑائی بیان کرو ) \_

ہیں ہے گا۔ اے طبرانی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: یہ حدیث سیح الا سناد ہے۔ ( نیز ابراہیم بن اشعث سے مروی اصبانی کیروایت میں بھی بین د عاسکھائی گئی ہے )۔

#### تر ہیب نمین غمول(1)(جھوٹی قتم)

حدیث: حسنرت ابن معودر منی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عیر بینی نے فرمایا: جو محض کسی مسلمان بندے کے مال پر جموئی تم کا کھائے ( کہ بیر میرا ہے تا کہ اے جڑپ کر سکے) وہ الله ہے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ الله تعالیٰ اس پر فضیاک ہوگا۔ بحراً پ عیراً بیٹ نے اس بات کی تصدیق میں الله عزوجل کی کتاب ہے آیت ہمیں پڑھ کرسانگ: اِنّ الّذِیمُن پُشْتُرُونُ نَعِفِّ بِاللّٰهِ وَاَیْدًا نِهِمْ ثَمَمًا تَوَلِیْکُلّا (2) 'یوری آیت تک۔

ایک اورروایت میں سالفاظ زاکد کئے ہیں: ' فریاتے ہیں: پھر حفرت اشعث بن قیس رضی الله عنداً ہے اور پو چھنے گے:
ادِ عبدالرَّمُن ( عبدالله بن مسعود رضی الله عند) تم ہے کیا حدیث بیان کرر ہے ہتے؟ ہم نے بتایا کہ بید حدیث سنار ہے ہتے۔
اشعث بن قیس نے فر مایا: ابوعبدالرَّمُن کے بیان کرتے ہیں۔ میر ہے اور ایک اور آدمی کے درمیان ایک کویں کے بار ہے میں
اشعث بن قیس نے فر مایا: ابوعبدالرَّمُن کے بیان کرتے ہیں۔ میر ہے اور ایک اور آدمی کے درمیان ایک کویں کے بار ہے میں
جھڑا اتصابہ ہوئے ہتے تو مول الله عیالتے فر مایا: ہم ارسی الله عیالتے فر مایا: ہم اپنیا مقد مدرسول الله عیالتے نے فر مایا: ہو تھی جھوڈی ہم اپنیا مقد مدرسول الله عیالتے کہ میں نے عرض کی: (میر ہے یا کو اہیں لیکن اگر اس نے می ملی گئی تو کھر قدید ہم
المال ہم اللہ ہم ال

(2) پورئ آیدمبارکہ باز جرد باحوالہ ہے: إِنَّ الَّهِ بِيَّنَ يَشْتَوْنَ مِنْهُ الْنِهِ وَمُنَّ الْقِيدُ وَمِنْ الْمُحْدَوْنَ لَهُمْ فِي الْاَحْدَةِ وَلاَيْكِوْمُهُمُ اللَّهُ وَلاَيْكُومُ الْقِيمُ وَلَهُمْ فَي الْاَحْدَةِ وَلاَيْكُومُهُمُ اللَّهُ وَلاَيْكُومُ الْقِيمُ وَلَايُو كَيْهُمْ وَالْهُمْ فِي الْاَحْدَةِ وَلاَيْكُومُ اللَّهُمُ يَا اللَّهُ وَلَا يَعْرَفُومُ اللَّهُمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْرَفُومُ اللَّهُ وَلَا يَعْرَفُومُ اللَّهُ وَلاَيْمُ وَلَا يَعْرَفُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلاَيْمُ وَلَا يَعْرَفُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا يَعْرَفُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلا يَعْرَفُونُو اللَّهُ وَلَا يَعْرَفُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَعْرَفُونُو اللَّهُ وَلَا يَعْرُفُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلَا يَعْرِفُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا يَعْرُفُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَلَا يَعْرُفُونُو اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُومُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُولِكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالِمُولِكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُعُلِمُ اللْعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللْمُولِمُ وَالْمُؤْمُ وَلِمُواللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ال

نازل ہوئی:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهُ مِاللَّهِ وَٱيْمَا نِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا .... (ترجمه حاشيه مِس آپ و كھ چك مِيں)-

اسے بخاری،مسلم،ابوداؤد،ترندی اورختصرااین ماجہ نے روایت کیا۔ (علاوہ ازیں ای مضمون کی حدیث واکل بن جمر سےمسلم،ابوداؤ داورترندی نے ،اشعث بن قیس سےابوداؤ دوابن ماجہ نے ،اورابومویٰ سےامام احمد،ابویعلیٰ ، ہزاراورطبرانی نے روایت کی رضی الٹھنہم اجمعین )

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنبها نبی اکرم علی الله سروایت فرماتے ہیں که آپ علی نے فرمایا: گناه ہائے کبیره یہ ہی نبیر 1 الله کے ساتھ کی کوشریک کرنا بنبیر 2 والدین کی نافر مانی کرنا بنبر 3 بیمین غموس الشانا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ:'' ایک اعرابی رسول الله عظیقہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کرعوض کرنے لگا: یارسول الله عظیقه اکبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا: الله کے ساتھ کی کوشریک کرنا۔ اس نے عرض کی: پھراس کے بعد؟ فرمایا: میمین غموں اٹھانا میمیں نے پوچھا! میمین غموں کیا ہوتی ہے؟ فرمایا: جس کے ساتھ کسی مسلمان کے مال کوہتھیا لے لیخی الی فتم جس میں (اے معلوم ہوکہ) وہ جھوٹا ہے۔

بخاری،نسائی،تر مذی۔

حدیث: حضرت عبدالله بن انیس رضی الله عند بروایت ب، فرماتے میں: رسول الله علی نظیم نے فرمایا: کمیره گناہوں میں بڑے بڑے گناہ یہ بیں: الله کے ساتھ شرک کرنا۔ والدین کی نافر مانی کرنا اور میمین غموس اٹھانا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میس میری جان ہے، جو شخص ایک مجھر کے پر کے برابر کسی چیز پر قتم اٹھائے (کہ یہ میری ہے اور در حقیقت اس کی نہ ہو)، اس کے دل پر قیامت کے دن آگی مبرلگائی جائے گی۔

اے امام ترندی ،طبرانی فی الاوسط اور این حبان نے اپنی صبح میں روایت کیا۔ الفاظ این حبان کے ہیں۔ ترندی نے اسے حسن کہا۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: کمین غموں ( دانستہ جھوٹی قتم ) کوہم ان گنا ہوں میں شار کرتے تھے جن کا کوئی کفارہ نہیں ( یعنی کفارہ دینے ہے اس کے گناہ کی تلافی نہیں ہوسکتی ) سوال ہوا کہ یمین غموں ہے کیا؟ فریایا: کوئی شخص دوسرے کا مال قتم کھا کرہتھیا لے۔

اے حاکم نے روایت کیا۔اورکہا کہ بیحدیث برشرائط بخاری ومسلم سجے ہے۔

حدیث: حضرت حارث بن برصاء رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: مَیں نے ج کے موقع پر دو جمروں کے درمیان رسول الله علیہ کے کوفر ماتے ہوئے سان جوخص اپنے مسلمان بھائی کا مال جھوٹی قتم ہے ہتھیا لے، ووا پناٹھ کانہ نارجہم میں بنالے۔ دویا تین مرتبہ فرمایا بتم میں ہے موجودلوگ غیر حاضر افراد کو بیفر مان پہنچادیں۔

اے امام احمد وحاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے صحیح بھی کہا۔ یہ کمل روایت ہے۔ اور طبر انی نے کبیر میں اور ابن حبان نے

ا پی مجم میں اے روایت کیا لیکن ان کے ہال ٹھنکانے کی بجائے گھر کے الفاظ میں۔

بی و حدیث: حضرت الو ہریرہ وضی الله عندے روایت ہے، فرماتے میں کدر سول الله عظیفتہ نے فرمایا: الله کی نافر مانی جس پر بہت بالم عنداب دیا جاتا ہو بنظم سے بڑھ کرکوئی نمیس الله کی اطاعت وفر مال برداری جس پر بہت ہی جلد (ای دنیا میں) بدلہ عطافر مایا جاتا ہے، صلد رحی سے بڑھ کراورکوئی نمیس اور جھوٹی تتم آبادیوں کو ہلاکت و بربادی میں ڈال دیتی ہے۔
اے بیعتی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوہر یره وضی الله عند ہے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فیے فر مایا: جو بند والله تعالی ہے اس حالت میں سلے کداس کے ساتھ تشرک نہ کیا ہو، اپنے مال کی زکو ہ تو اب بچھ کرخوشی ہے اداکی ہو۔ (احکام شرع کو) سنا اور پری کی ہو، اس کے لئے جنت ہے یا وہ جنت میں وافل ہوگا اور پانچ گناہ ہیں جن کا کائی کفار ونیس ( کفارہ دینے ہے تا ان ممبری کہتر ہیں ہوگتی ، نہر کا الله کے ساتھ شرک، نمبر کے ناحق کی نفس کا قتل ، نمبر کہ موس بندے پر بہتا ن لگا نا بخبر کے معالی جو کہتے ہے اس بخبر کے بہتران لگا نا بخبر کے میدان جہا دے بھاگ جانا ، نمبر کہ جو ٹی تھیں ہی کا ناحق الل مالیا جائے۔

ا سے امام احمد نے روایت کیا۔ اس کی سندمیں بقیہ ہیں جن کی ساعت کی تصریح نہیں۔

حدیث: حضرت جابر بن نتیک رضی لنه عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله میکانیکو کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس خف نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال مارلیا، الله نے اس پر جنت حرام فرمادی اور دوزخ واجب کردی۔عرض کی گئ یارسول الله عیکانیکے !اگر چدو مال بالکل تھوڑ اسا ہو ( تب بھی )؟ فرمایا: اگر چدایک سواک کے برابرہو۔

اے طبرانی نے کبیر میں اور حاکم نے روایت کیا۔اور حاکم نے کہا بھیج الاسناد ہے۔الفاظ طبرانی کے ہیں۔ (علاوہ ازیں مسلم،نسائی ،این ماجہاورامام مالک نے بھی ای مضمون کی ایک حدیث حضرت ابوامامہ الیاس بن ثقلبہ حارثی رضی الله عنہ سے روایت کی ہے )۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: اس میرے منبر کے پاس جومر دو تورت جھوٹی شم اٹھائے گا اگر چہ ایک مسواک کے برابر مال پر ہو، اس کے لئے جہنم واجب ہوجائے گا۔

اے ابن ماجہ نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

(1) دونوں حدیثوں میں منبرادر قبرشریف کی قیداس لئے ہے کہ اس زمانے میں اوگ شم مجد میں آکر منبرشریف کے قریب افک سے دریشم کا ذب جبال مجما شانگ جائے گا گناہ میں برابر ہوگا۔ اس بات کی وضاحت اس سے پہلے گذرنے وولیا احادیث سے بو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں قوڑنے کا کفار وہان فرما دیا گیا ہے۔ قار کئی ما وظاہریں۔ (بقیرا کیلے سفح پر) اے ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی تھیج میں روایت کیا۔ الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ ابن حبان کے ہاں مسواک کا ذکر

۔ ں۔۔ حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنباے روایت ہے ، فر ماتے ہیں کدرسول الله عظیمی نے ارشاد فر مایا بتم کھا لینے کے بعد یا تواس کا توڑنا ہے یا شرمسار ہونا۔ (یہ کسی جا ئز کام پر قسم کھانا ہے جس کو پیمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔مطلب میر کہ یا تواب اس کو توڑکر کفارہ دے درنہ شرمندگار ہے گی کہ خواہ مخواہ ایک جائز کام ہے محروم رہا)۔

اہے بھی ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

کے ن من بہ روس بات کی مقامت ہے۔ حدیث: حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی قتم کے فدیہ میں دس ہزار ( درہم یا دینار ) دیے۔ پھرکہا: کعبہ کے رب کی قسم ،اگر قسم کھانی ہی پڑگئی تو کچی قسم ہی کھاؤں گا۔اور بیدوں ہزار تو میں نے اپنی قسم کے بدلہ میں دیے بہا۔

الصطبراني نے اوسط میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

#### تمت بالخير

اَلْحَدُدُ لِلَهِ وَالصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ كَا آجَ بروز جَعَرات قبل نماز البهرمورند 12 جمادى الاولى 1416 هـ برطابق 112 توبر 1995 ، 'الترغيب والتربيب' كى جلدوه مكاتر جمده انتخاب اختبام پذير يهوا-الله كريم النج حبيب كريم ورجيم كطفيل الصملمانون كه كنه نافع اورم برك لئة ذريع نجاث بنات -

أمين ثم أمين و صلى الله على حبيبه محمد وآله و اصحابه اجمعين

محمد صابرعلی صابر، مکه سجد، بولٹن، انگلینڈ

(بتيسخ گرشت )لايۇاجنۇڭلمانئە پاللغو نِنَّ آيْمَانِكُم وَلَكِنْ يُؤاجنُونُكُمْ مِنَاعَقَىٰتُهُ الاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُمُّ وَلَمَانُ عِنْ آيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤاجنُونُمْ مِنَاعَقَىٰتُهُ الدَّيْمَانِ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ ٱيْمَانِكُمْ وَاحْمَفُوا ٱيْمَانِكُمْ ۖ كُذَلِكَ يُمْجِنُونَ الفَّهُ لَكُمْ اِيَّتِهِ مَتَكَمُّمُ تَشْكُرُونَوْلا مَدَوَقَا يُمْجِنُونَ الفَّهُ لَكُمْ اِيَّتِهِ مَتَكَمُّمُ وَمُؤْدِنَوْلا مُرْدَوَقِا

یں بیٹ اسے سلمانو ااندہ تعالیٰ تبہاری نلط نمکی کے تعمول پرتبہاری گرفت نہیں فرہا تا ( کفارہ واجب نہیں فرہا تا کے قوص میں قو بدفرض ہے اور لغوصاف ہے کیونکہ ان الفاظ میں یہ دونون تسمیں شال میں ) بال ان تعمول پر بکر فرہا تا ہے جنہیں تم نے مضوط کیا۔ ( یعنی میمین منعقدہ پر ) تو اس تسم کا کفارہ (اگر کہیں اسے تو دوتو ) در سکینول کو کھنا ناکھا تا ہے اور یہ کھنا تا اس کے درمیان کا ساہوجوتم اپنے اہلی ضائد کو کھلاتے ہوا نہ بہت عمدہ نہ بہت گھنا ) یا آئیس کپڑے و یا با ایک نفام آز ادر کرتا۔ جو کوئی ان میں سے کوئی چیز نہ بائے تو اس پرتین دن کے دوزے میں۔ یہ کفارہ و سے تمہاری قسموں کا جب تم تسم کھا جمھو۔ اورا پی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح انتہا نین آیا ہے تجارے کے کھل کھول کر بیان فرہا تا ہے۔ تا کہ شکور کرو۔